التاريخ إنسلام كن ووه بشخصيات سئة احوال واقوال اور مرويات يُرَشَيْن مُستندد سبة مثال كما ب

م الماردو

اہل کوفہ کے تبع تابعین، اہل شام کے تابعین، امام مالک اور سفیان الشوری وغیرہ ۱۰۵ عبادت گذار و اور سفیان شخصیات کے سوائے اور علم وزُہد کا تذکرہ۔

امام حافظ عنزامه ابونعيم إحمدين عبدالله اصفهاني شافعي

مَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ ا اَرْنُو إِزَارِهِ الْمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن تاریخ اسلام کی ۱۰۰ متحصیات کے احوال اور مرویات پرشمل مستندو۔ بے مثال کیاب

ر دهد بنجم

مولا ناعا مرشبرا وعلوى فالراسعة الماهم المراحي المرتبين المعلىم المراحي المتاددر العليم القرآن والبياذ الداولينذي

امام مافظ عمرامه ابونعيم محرب عبرالله اصفهانى شافعى

وَالْ الْمُ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِمُ الْمُ الْمُعْلِيلِ الْمُعِلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْ

الهداية - AlHidayah

### جمله حقوق ملكيت بحق دارالاشاعت كراجي محفوظ بين

م : خليل اشرف عثاني

ت : جنوری است علی گرافکس

ضخامست: 509 صفحات

قارئين ہے گزارش

ا پی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ متعیاری ہو۔ انگلاللہ اس بات کی مگرانی کے ساتھ اس بات کی مگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجودر ہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آ ئے تو از راہ کرم مطلع فر ما کرمنون فر ما کیں تا کہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

اداره انسانا میات ۱۹۰-انارکل الا بهور

بیت العلوم 20 نا بھر وڈ لا بھور
مکتبہ سیداحمد شہید ارد وہاز ارلا بھور
مکتبہ امدادید فی بی بہیتال روڈ ملتان

یو نیورٹی بک ایجنسی خیبر بازار بیتا ور
کتب خاندرشید ہے۔ مدینہ ماارکیٹ راجہ باز اارر اوالینڈی
مکتبہ اسلامیگا می اڈا۔ایہٹ آباد

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراجي بيت القرآن اردو بازار كراجي ادارهٔ اسلاميات موجن جوك اردو بازار كراچي بيت القلم مقابل اشرف المدارس كلشن اقبال بلاك الراجي بيت الكتب بالقابل اشرف المدارس كلشن اقبال براجي مكتبه المعارف محله جنگي \_ بيثاور

﴿ الكيندس من كي بي ﴾

Islamic Books Centre 119-121, Balli Well Road Bolton BL 3NE, U.K. Azhar Academy Ltd.
At Continenta (London) Ltd.
Cooks Road, London Ell5 2PW

امريك ميں ملنے کے ہے کا

DARUL-ULOOM AL-MADANIA 182 SOBIESKI STRÉET, BUFFALO, NY 14212, U.S.A MADRABAH ISLAMIAH BOOK STORE 6665 BINTLIFF, HOUSTON, TX-77074, U.S.A.

Marfat.com

الهداية - AlHidayah



# حلية الاولياء مصيرة بمم وشيم

| 90    | اہل شام کے تابعین کا تذکرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| . "   | ٣٠٠١- ايوسلم الخولاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 _        |
| 94    | ٣٠٠١- ابوا دريس الخولاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|       | سم وسل – ابوعبد التدالصنا بحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ro          |
| 1.1   | ۵۰۰۰- ایقع بن عبدالکلاعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| ۲۵۰   | ۲ - ۳۰ - جبیر بن نفیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>07</b> - |
| 1-9   | ٢-٣٠١ بن محيرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59          |
| 84    | ۸-۱۳-۸ عبداالله بن زكريًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41          |
| 119   | ٩-١٠- ابوعطيه المذبوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 14.   | ۱۳۱۰-مرتج بن مسروق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| (+)   | الها-عمروبن الإسود في المساود في |             |
| ٦٦٦   | ۳۱۳ میسرین هانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44          |
| 144   | الساسا - عبيده بن مهاجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>-</b>    |
| 144   | الماسو من بدين مرعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>,</u>    |
| 149   | ١١٥٥ - شفي بن ما تعج الأسجى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •           |
| 1,101 | الااسا - رجاء بن حيوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 1114  | اسا - مکول الشامی مناسب می استان الشامی مناسب می الشامی مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>A4</b>   |

۩ ۲۸۸-معمورین السمر ۳۸۹ سلیمان المش ٢٩٠- صبيب بن الي ثابت ٣٩١-عبدالرحمن بن الي تعيم ۲۹۲- خلف بن حوشب المستع بن الي راشد اس ۲۹۳- کرزین ویره الحارتی ٢٩٥- عبدالملك بن البجر ﴿ ۲۹۲- عبدالاعلى التيمى ﴿ ۲۹۷- مجمع بن صمغان التيمى اً ۲۹۸-ضرار بتن مرة ٢٩٩- عمروبن مرة • • ٣٠٠ - عمر وبن قيس الملا كي المسيم ين ذر

| ₹ .                                   |                 |                                       |                                                           |          | . مسيد ال والماء الماء            |
|---------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ron                                   | <u> </u>        |                                       | مهم المرسم - عثمان بن الى سودة                            | 44V      | ٣١٨ - عطا و بن مسيرة                                                                                            |
| ros                                   | <b>,</b>        | # ·                                   | ایر اور پر نوتی                                           | 144      | ١٩٣٩= خالد بن معدان                                                                                             |
| "                                     |                 |                                       | المهم المساء عبدالرحمن بن ميسرة                           |          | ۳۲۰ - بایال بن سعد                                                                                              |
| 1.                                    |                 | •                                     | ئے ہم ۳ - عمر و بن قبس کندی                               | 144      | الاسو-يزيد بن ميسرة                                                                                             |
| rov                                   | ۱               | •                                     | مريم<br>مهم من من رياد الهاني                             |          | ٣٢٢- ابراميم بن افي عبلة                                                                                        |
| 1.                                    | -               |                                       | ومهم وعبرة بن ابولياب                                     |          | سارا سا - بونس بالتي ميسرة                                                                                      |
| ro                                    | •               | •                                     | • ۱۳۵۰ - رُأَشُد بن سِعد                                  | . 16 11  | - ۱۳۲۳ - مربین محبد العزیز                                                                                      |
| 74                                    | •               |                                       | اه-۳- بانی تن کلتوم                                       | 141      | ٣٢٥- عبدالملك بن مربن عبدالعزيز                                                                                 |
| . "                                   |                 |                                       | ۳۵۲ – عروة بن رويم                                        | - Y,Y A  | ۳۲۲ – کعب الاحبار                                                                                               |
| T'YÎ                                  | -               |                                       | الماهم المعيد بن عبدالعزيز                                | • '      | حلية الإولياء                                                                                                   |
| 14                                    | ۲               |                                       | الهلاه المستعبدالله بن شوذ ب                              |          | محمد المراد ا |
| ۲۶                                    | 9               |                                       | ۵۵-۱-ابوعمر داوزاعی                                       |          | حصہ                                                                                                             |
| ے س                                   | ۲               |                                       | ۳۵۶-صبيب القارس                                           |          | ا ڪاري - حضرت کعب احبار کے باقیما تده اقوال                                                                     |
| ٣4                                    | 9               | Al .                                  | عدم الواحد بن زيد<br>- عبد الواحد بن زيد                  | TTA      | ۳۲۸ - نوف بکالی                                                                                                 |
| - \ P''X                              | \mathre         |                                       | ۳۵۸- شاکے بن بشیر مری                                     |          | ٣٣٩ - حيلان بين قروة                                                                                            |
| - <b>  . m</b> (                      | : <b> </b>      |                                       | ٩ ١٠٠٥ - غمران قيمير                                      |          | •۱۳۱۰ - شهر بن حوشب                                                                                             |
| 179                                   | - I             |                                       | ۳۲۳۰ - نیالب قطان<br>ما                                   | rr.      | الله المسلمة عنيث بن مي                                                                                         |
|                                       | 94              |                                       | الاسلام بين البي مطيعة<br>المسلم من البي مطيعة            | -        | . ۱۳۳۳ - حينرت حينان بن عطيه                                                                                    |
|                                       |                 | * * *                                 | ۱۳ ۳۳-۱ بوالمها جرریاح بن عمروفیسی<br>مسل                 | 4        | ۳۳۳ - قاسم بن مجيمره                                                                                            |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | • • •           |                                       | ۱۳۳ م مروشب بن مسلم<br>معالی الاه ا                       |          | بهم ١٠٠٣ - الساعبل بن عبيدالله بن المهاجم                                                                       |
| 1                                     | .4              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ۱۳ الاسوا- معید بن ایاس جرمری<br>در به مفعلات مسران میش   | ± *1     | ۳۳۳۵-سلیمان اشدق                                                                                                |
| • ] *                                 | ~ <u>^</u>      |                                       | ۱۵ ۳۰ سوسینشنال بین میسین رقایتی<br>۱۳۷۶ سیسیسال داد.     | <b>.</b> | "٣ ٣ ٣ ١ ١ ١ و بكر غيساني                                                                                       |
| , }                                   | 41.             | •                                     | ۳۲۷ – جمس الديما .<br>۳۲۷ – عطار سليمي                    |          | مياسو سيلن بين ولي جمله اور ركي من ابن علمه .<br>معالمة الله                                                    |
|                                       | ر<br>19         |                                       | سار القوارم<br>1⁄7 سا∸ مذر القوارم                        | כמיז     | معراساً - آو ریان بزیر<br>معراسا - ادار دار                                                                     |
| 1                                     | 740             | - آ-اِ<br>- آ-اِ                      | ۲۰ سار بشر بن منصور سلیمی                                 | ነ ተጥዛ    | ۱۳۹۹ - ابوزام بیصد سربین کریب<br>۱۳۶۰ - صدر سرد در در                                                           |
|                                       | ۲۲ <sup>۸</sup> |                                       | ،<br>سے سے مبدالعزیز بن سلمان                             | ·   ro;  | الهم المحصيب بين مبيد<br>الهم المحصرية بن حييب                                                                  |
|                                       | ٤٢              |                                       | ے ما - عبداللہ بیت العالمیہ<br>عام - عبداللہ بیت العالمیہ | Far      | ماهم اسلام روي المرابع  |
|                                       | 4               | िस्द क                                | الماسمغيروبن حبيب                                         | r   mar  | - الله الله وشبياني<br>- الله الله عمر وشبياني                                                                  |
|                                       | ا ۳ ام          | ٠.                                    | م سے موسور مرم سملے                                       | -        |                                                                                                                 |

علية الاولياء خصه بنجم وشنثم سم سهر-حماد بن زید ١٤٥٠ و ياد بن عبد التدميري ٢١٥٠- بشام بن حمان ن ١٠٤٧- بشام دستوالي 444 المسبين - جعفر الصبين -101 ا ۱۳۷۹-این بره 104 ٠١٠- تريمه الوقر عابد . ۲۸۱-ریع بن سی ٣٨٢ - على بن على رفاعي 444 ٣٨٠- أبراتيم بن عبدالله 440 ١٨٨٠ - معااوية بن عبد الكريم 744 ٣٨٥- ما لك بن الس 144 ۳۸۲ - سقیان توری



## حلية الاولياء

حصه بنجم

#### (١٨٥) محر بن سوف ال

ٹٹ جمہاللہ نے فرمایا کہ آپ بزرگوں میں ہے ایک ڈرنے والے بزرگ،مہر بان اور آگے بڑھنے والے تھے ،مشہور ہوئے تو ان کی تعظیم کی گئے ۔ انہوں نے لوگوں پرمبر بانی کی تو انہیں مقدم کیا گیا۔ آپ کا اسم گرامی ابوعبداللہ محمر بن سوقہ ہے۔ کہا گیا ہے کہ تصوف نام ہے تخویف سے تعظیم اور تخفیف کے لئے نقدیم کا۔

الما الا - احمد بن اسحال بمجمد بن العباس بن اليوب على بن مسلم ،عبيد بن المحق عطار ، ابواسحاق وه تيج آدمی تقطير جو کہتے ہيں کہ ميں نے محمد بن اسحاق موجد کا منظیر ہیں ہے۔ اسوقہ کوفر ماتے ہوئے ساکہ وہ مومن جواللہ تعالی ہے ڈرتا ہے وہ موٹا تا ڈوہيں ہوتا اورا اسکارنگ متغیر ہی رہتا ہے۔

المعدد الله بن محر محر بن شبل الو بكر بن شيبہ تحويل الو بكر بن ما لك ، حاجب بن احمد ، احمد ، يعقوب دور يقان كتے بيل كه بميں يعلى بن عبيد نے بتايا كه بم محمد بن سوقد كے پاس كے تو انبول نے فر ما يا كه بيس تهيں الي بات منا تا بول شايد الله تعالى اس سے ته بين نفح بين عبيد نے بتايا كه بم محمد بن سوقد كے پاس كے تو انبول نے ته بين بنايا كه بم محمد الله محصور الله تعالى بن اس سے فائدہ پہنچا ہے ۔ ايك وقعہ بم عطار رحمد الله كے پاس كے تو انبول نے بميں بتايا كه بم محمد الله كے پاس كے تو انبول نے بميں بتايا كه بم محمد بن سوقد كے باس سے فائدہ كه بينيا يا ہے ۔ ايك وقعہ بم عطار رحمہ الله كے پاس كے تو انبول نے بميں بتايا كه بم محمد بن بنايا كه بم بنايا كه بمين بنايا كه بمين بنايا كه بمين بنايا كه بمين بنايا كه بنايا كه به بنايا كه بنايا ك

ا مطبقات ابن سعد ۲۸۰۱ اتاریخ الکبیر ۱ رست ۹۳ والجوح کرت ۱۵۲۰ والکاشف ۱۸۳۵ مرت ۹۳۸. والکاشف ۲۲۸۸ و تهذیب الکندیب الته نیب ۹۷۹، والخلاصة ۲۲۸۸ مرت ۹۲۸۸.

کیاتم میں سے کوئی اس بات ہے نہیں شر'ما تا کہ اگر اس کا نامہ اعمال دن گی آخری گھڑی میں کھولا جائے جیے اس نے دن گ پہلی گھڑی میں تکھوایا تھا اور اس میں دنیا اور آخرت کی کوئی ضرورت کی بات نہ ہو؟ ابو بکر فرماتے ہیں کہ جس نامہ اعمال کے دن کا اکثر حصہ اس نے گفتگوکر کے تکھوایا تو اس میں دنیاو آخرت کی کوئی بات نہیں ۔

سه ۱۱۰ - ابو بکر ما لک ،عبدالله بن احمد بن طنبل ، نیز احمد بن اسحاقی ،احمد بن عمر و بز از ،عبدالرحمن بن شخصی کندی ،عبدالرحمن بن محمد محار بی فرمات بیش مرات بیش می برون ایست و بیش مرات بیش مرات بیش می برون ایست و بیش مرات بیش مرات بیش می برون ایست و بیش مرات بیش می برون ایست و بیش مرات بیش می برون ایست و برون ایست و بیش می برون ایست و برون ای

۱۱۰۵ - ابو بکزبن خلاد ،حسن بن علی بن معمری ہتحویل ، ابو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن صنبل ،عبداللہ بن عمر بن ابان ، ابو عسان ، ما لک بن اساعیل ،موی بن اشیم ، جعفز احمر سے روایت ہے کہ ہمار ہے ساتھیوں میں سے رو نے والے جارشخص ہے ،مطرف بن طریف ،محمد بن سوقہ ،عبدالملک بن ابجراورابوستان ضرار بن مرہ ۔

۱۱۰۲ – احمد بن جعفر بن حمدان ،عبدالله بن احمد بن عنبل ،ابوعبدالله از دی ،مسدد ،سفیان تو رسی سے مروی ہے کہ اہل کوفہ کے یا کی اشخاص ایسے تھے جودن بدن بھلائی میں بڑھتے رہے اورانہوں نے ابن ابج ،ابوحیان النیمی محمد بن سوقہ ،عمر و بن قیس اورابوسان ضرار بن مرہ کا تذکرہ کیا۔

۱۰۰۷ - ابو بکربن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن عنبل ،حسین بن جنید ،سفیان تو ری قرماتے ہیں کہ' رقبہ' نے مجھے کہاچلو! محمد بن سوقہ کے پاس جلیں ،اس کئے کہ میں بنے طلحہ سے سناتھا و وفر ماتے تھے کہ کوفہ میں میر نے ملم کے مطابق الند تعالیٰ کی رضاحیا ہے والے مرف دوآ دی ہیں محمد بن سوقہ اور عبدالجبار بن دائل ۔ محمد بن سوقہ اور عبدالجبار بن دائل ۔

۱۰۸ - ابو بمربن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ، ابو کریٹ ، ابو بکر بن عیاش فرماتے ہیں کہ محمد بن سوقہ ابواسحاق کے پاس بیٹھے ہوئے میں اس کے باس بیٹھے ہوئے میں جسے اور ان سے کوئی بات کہی ، اس وقت ابواسحاق طاق میں بیٹھے سے ، پھر دونوں گفتگو کرتے رونے لگے۔

، ۱۱۰۹ - عبدالتد بن محمد بن جعفر ، احمد بن عبیلی بن ماهان ، عباس بن عبدالعظیم ، ببیر بن الحارث ، ابن یمان ، سفیان فر ماتے بین که میراخیال هے کہ اس میں مصابب صرف محمد بن سوقه کی وجہ ہے ہٹاو یئے جاتے ہیں ، و والید کی طرف ہے ایک لا کھ دینار کے وارث ہوئے سب کے سب صدقہ کرد نے۔

۱۱۱۰ - ابومحر بن حیان احمر بن الحسن بن عبدالملک محمد المثنی ،بشر بن الحارث ،سفیان توری رحمه الله نے قرمایا که محمد بن سوقه کی وجہ سے اہل شهر کی مصیبتیں دور ہواتی تھیں ،ان کے بیاس ایک لا کھ ہیں ہزار دینار تھے جوانہوں نے صدفتہ کردیئے۔

الا محمد بن احمد بن ابراہیم (فی کتابہ قال) تحمد بن ابوب ، علی بن عبدالمؤمن فرماتے ہیں کہ میں نے مسعود بن سحل کوفرماتے ہوئے سنا کہ کہ بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن سوقہ رحمد اللہ نے اللے واللہ علی جمع ہوجائے تو وہ کے ، پھروہ فرمانے گئے جو مال بھی جمع ہوجائے تو وہ آزمائش ہے اگروہ صاحب مال کے پاس ماق رہے ، فرماتے ہیں کہ ابھی ایک جمعہ بھی نہ گزراتھا کہ ان کے پاس صرف سودرہم ہاتی رہ

سے درن کیا توا ہے تین سوقہ وحمالقہ نے غروان ہے وزن کر کے دیشم خریدا، جس وزن سے خریدا ہے دکا ندارکودیدیا، جب اس ہے وزن کیا توا ہے تین سووینا رزا کر پایا، تو محمہ بن سوقہ نے غروان سے کہا ہم نے تم ہے اتنا خریدااور ثم نے ہم ہے اتنا ہیں نے اسے اتنا پایا اور تم نے اسے ہم سے اتنا پایا، میں نے جس وزن ہے خریداات سے تمہیں دیدیا، وہ ای طرح با تیں کرتے رہے ،محمہ بن سوقہ زاکد حصہ تر قان کودینا جا ہے متھا اور غروان اسے لینے سے انکار کررہے تھے تو غروان نے کہا ارب بھائی ! اگرید میر احصہ ہے تو وہ تمہارا ہوا، اورا گرتمہارا ہے تو وہ تمہارا ہی رہے گا۔

ا ۱۱۱۲ - عبدالقد بن محمد بن بیخی بن منده ، هناد بن سری فرمات بین کدمین نے ابوالاحوص سے مناو ہفرماتے بین کرمجمد بن سوقہ کواپنے والد کی میراث میں ایک لا کھ درہم ملے ، تو کسی نے کہا حلا ل کی کمائی ہے تو ایک لا کھ جمع نہیں ہو سکتے ۔ راوی کا کہنا ہے کہ انہوں نے سب معرقہ کردیے اور این ابی لیا سے زکو قریعتے ہے۔

۱۱۱۳ - عبدالتد بن محمد بن جعفر بهلم بن عصام ،ابراہیم بن عمر ،حسین بن حفض فر مائے بین کہ میں نے سفیان تو ری رجمہ التہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہم سے محمد بن سوقہ نے بیان کیا اور میں نے کوفہ میں ان سے بہتر شخص نہیں و یکھا ،ان کے باس مال تھا جس ہے وہ جج کرتے اور غزوات میں خریج کرتے ہے۔ اور غزوات میں خریج کرتے ہے۔

ا سمالا -محدین احمد جرجانی مجمود بن محمد واسطی مزکر یا بن یکی رضوبیسیف بن بارون برجمی فر ماتنے بیں کہ میں نے ابوحنیفہ کوفر ماتنے ہوئے مناکہ ہم محمد بن سوقیہ رحمہ القد کے جناز ہ میں تتھے ،و ہ مکہ میں اس بار حج اور عمر ہ کے لئے داخل ہوئے۔

110 - عبداللد بن محمد بن جعفر بملم بن عصام ، عبدالله بن زهری ، سفیان ، ابن سوقه به روایت کرتے بیل کدوه هج کرنے گئے اور اس وقت ان پر قرض تفا، لوگوں نے کہا آپ پر قرض ہے اور آپ هج کررہے بیل ؟ تو فرمایا ، هج قرض کوشتم کرنے والا ہے۔

ای طرح سلم نے ابن سوقہ ہے روایت کی ہے ، ابراہیم بن محمد بن کی نیٹنا پوری ، اسمعیل بن ابراہیم قطان ، اسحاق بن مونی خطمی ، سفیان بن عیب بھر بن سوقہ ہے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن منکد ر پر قرض بوتا ، اس کے باوجود و ، مج کرتے ، کس نے کہا آپ پر قرض ہے اور

۱۱۱۸ - ابومحمہ بن حیان بعبدان بن احمہ بعبدالرحمٰن بن میسٹی بیعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے محمہ بن سوقہ کو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک برتن میں اور وہ آٹا گوند ھر ہے میں اور برابر آنسو بہر جارہ میں اور وہ فرمارے مینے کہ جب میرا مال کم بیو گیا تو میرے دوستوں نے مجھ ہے جفا کی ۔
سے جفا کی ۔

۱۱۱۹ - (حدثنا ابی) وعبدالند بن محمد ، ابراہیم بن محمد بن الحسن ،عبدالبار بن العلاء ، سفیان بن عیبیند ، ابن سوقد سے مل کرتے ہیں ، فرماتے بیل کہ میں دھنرت ابن مردسی الند عند کے ساتھ کوف کے لیے میں داخل ہوا ، بیل نے ان سے کہا مجھے یاد ہے کہ ہم حجاج بن یوسف کے بین کہ میں داخل ہوا ، بیل نے ان سے کہا مجھے یاد ہے کہ ہم حجاج بن یوسف کے

ز ما ہے میں بیباں لائے گئے تھے اور ہم اس جگہ قید تھے اور انتہائی خوف و ہراس کی حالت میں مبتلا تھے تو انہوں نے فر مایا تو تم آئیے۔ گزرے جیسا کہ تہبیں مصیبت بینجی اورِتم نے اس ذات ہے دعانبیں کی ،اس جگہ واپس جا واور دعا کر داور اس ذات کی حمد بیان کرو اور جو بچھاس نے عطا کیااس پرشکرا داکرو۔

۱۱۴۰ - عبدالقد بن محمد بن جعفر ،ابوالعباس الحمال ، یخی بن اسحاق علی بن قادم بمسعر محمد بن سوقد سے روایت کرتے ہیں : فرماتے ہیں کہ جب تم چھیئک کئ آ واز سنوتو الحمدلة کہو، اگر چهتمهار ہے اور اس کے درمیان ذریا حاکل ہو۔

۱۱۲۱ - عبدالند، ابو جارود ، عمرو بن سعید جماز ، کثیرین ہشام ، فرات فرماتے ہیں کہ میں نے محد بن سوقہ کوفر ماتے یوے سا کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے سی بھائی کوفا کدہ پہنچایا تو اللہ تعالی اس کی وجہ ہے اس کا درجہ بلند کرے گا۔

محد بن سوقد رحمه القدیے حضرت انس بن ما لک رضی القد عنداور ابوالطفیل عامر بنواثله رضی القد عند کو دیکھا اور ان دونوں ہے روایات سنیں ، ان کی اکثر روایات عالیتان تابعین سے ہیں مشلاعمرو بن میمون او دی ، زر بن جیش ، شفیق بن واکل جعمی ، ابر اہیم خعی، روایات سنیں ، ان کی اُکثر روایات عالیتان تابعین سے بیں میر بھر بن المنکد راور نافع مولی بن عمروغیرہ۔

۱۱۲۲ - محد بن الفتح ، محد بن مخلا، عباس بن بزید ، سفیان بن عبید، فر ماتے بیں کہ میں فی حمد بن سوقہ رحمہ اللہ سے کہا ہ کیا آپ نے حضرت انسی دستان کی دونوں آئی میں درست تھیں۔ انسی دستان کی دونوں آئی میں درست تھیں۔ ۱۲۳۳ - ابو بکر بن محد بن احمد بن عبال میں دیا انسی میں دیا اللہ میں دیا میں اور بن احمد بن الجار وزی اللہ اللہ اللہ عبار اللہ میں ابوالقاسم حماد بن احمد بن ابی الموجاء مسلمی بعضله البی حمز وسکری ، محمد بن سوقہ حضرت انسی بالکہ رضی (قال و جدت فی کتاب جدی ، حماد بن ابی الوجاء مسلمی بعضله البی حرف میکھ بن سوقہ حضرت انسی بالکہ رضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمی نے دروازے کی دونوں چوکھٹوں کو ہاتھ میں پکڑ کر فر مایا: انکہ قریش سے اللہ عند سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمی بیرار ہیں ، جب وہ بادشاہ بنیں تو احسان کریں اور جب ان سے مہر بانی کی درخواست کی جائے تو رحم کریں اور جب تقسیم کریں تو عدل کا پیانہ ہاتھ سے نہ جانیں دیں ، سواگروہ ایسانہ کریں تو ان پراللہ عند شائی ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی اعزت ہو، ان سے کوئی فرض وفل قبول نہ ہوگا ہے

یے حدیث محد کی روایت سے غریب ہے ، حمالاس کی روایت میں منظر دہیں ، ان کے دادا کی کتاب میں موجود ہے۔

۱۱۲۷ - سلیمان بن احمد ، محمد بن عثمان بن ابی شیبہ ، ابراہیم بن الحسن ، تعلی ، عبداللہ بن بکیر ، محمد بن سوقہ ، ابوطفیل اور حضرت علی سے روایت

کرتے ہیں کہ اس امت میں سائے فرقے ہوں گے ، سب سے بدترین فرقہ وہ ہوگا ، جو ہماری محبت کا تو دم بھر سے گا ، لیکن ہمارے دین کا مخالف ہوگا ۔۔۔

مخالف ہوگا ۔۔۔

ابونیم نے عبداللہ بن کیر سے اس طرح نقل کیا ہے ، ابن سلم جرانی محمد بن عبداللہ فزاری نے محد بن سوقہ سے اس طرح روایت کی ہے۔
۱۱۲۵ محمد بن احمد بن الحسن ، شکیمان بن احمد ، احمد بن عنبل ، نیز محمد بن عبداللہ بن سعید ، عبدان بن احمد ، ذکر یا بن سی بخو بل ، محمد بن الله بکائی ، محمد بن احمد ، محمد بن بکار ، زیاد بن عبداللہ بکائی ، محمد الله بکائی ، محمد الله بکائی ، محمد بن بکار ، زیاد بن عبدالله بکائی ، محمد بن سوقہ نے مرد بن میمون سے روایت کیا ، وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضر سے عثان بن عفان سے احضر سے عثان بہت کم احاد بث احتمال کی وجہ سے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علی واللہ نظیہ وسلم کوفر ماتے سان الاس نے ایسے وضو کیا جیسا کہ وضو کا حکم کی وجہ سے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سان اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سان اس نے ایسے وضو کیا جیسا کہ وضو کا حکم

ا مستند الامام أحمد ۱۸۳/۳ و ۱۹ ام ۱۸۳ والسنن الكيرى للبيهقي ۱۸۳ و الكير للظبراني ۱۳۳۱. والكني ۱۳۳۸ والكني المه الملدولايي ۱۷۲ و أو وقت الباري ۱۸۳۳ و الموالمعجم الصغير للطبراني (۱) ۱۵۲. ومجمع الزوائد ۱۹۲۵ و ۱۹۳۱. والسنة لابن ابي عاصم ۱۸۱۳ و كشف النِحفا ۱۸۱۱، والدرد النمنتئرة ۵۲.

ہے اور پھر نماز بھی ایسے پڑھی جیسا کہ نماز پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے تو وہ گنا ہوں ہے ایسے نظے گا جیسا کہ آئ ہی اس کی والدہ نے اسے جنا۔''پھراصحاب رسول کی ایک جماعت کو گواہ بنا کر کہا، کیا تم نے حضور سلی القدعایہ وسلم کوایسے فر ماتے سنا ہے؟ تو سب نے کہا جی ہم نے سنا ہے، بیصدیث زیادین محمد سے منفرد ہے۔

۱۲۳ - جحد بن الفتح ضبی ، مشام بن عبد الحمد ، جحد بن بارون ، علی بن واؤد ، جحد بن عبد العزیز الرائی ، مشام بن سلیمان الکونی ، عبد العالی الکونی ، جحد بن سوق زر بن حیش سے نقل کرتے ہیں ، انہوں نے فرمایا کر ہم صفوان بن عسال کے پاس موزوں پر مسح کرنے کے بارے ہیں بوجھنے کے لئے حاضر ہوئے ۔ انہوں نے فرمایا کیا تم زیارت نکے لئے آئے ہو؟ ہم نے کہا جی بال ، تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے شاہ آپ نے والا کے این ہوا کہ دوائی میں ایک ورواز ، تو وہ جنت میں غوط لگانے والا بست کہ یہاں تک کہوائی ہو۔ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا ، آپ فرمار ہوئے سے کہ موزوں وہ جسے کے کھلا ہے بہاں تک کہوائی ہو۔ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا ، آپ فرمار ہوئے سے کہ موزوں پر مسح کے متعبق ہو جہ کے میان میں ایک کہسورج مغرب سے طلوع ہو۔ ہم نے عرض کیا ہم تو کسی اور کام کے لئے حاضر ہوئے سے ، ہم موزوں پر مسح کے متعبق بوجھنے کے لئے آئے ہو ان فرمایا تھا ، آپ نے ہمیں تھم دیا کہ ہم تین ون اور تین دا تھی موز دے نیا تاریں ہے

میر میں سوقہ کی غریب حدیث ہے، ہمیں ای طریق ہے پنجی ہے جس میں کچھا ضافہ کے ساتھ حضرت ، ذر کے شاگر دول میں دو منفر دہیں جبکہ سے علی الخفین اور طلوع شمس والی حدیث مشہور ہے، جسے عاصم ، زبیدہ ، طلحہ، حبیب اورا بن انی لیل نے ذر سے روایت کیا ہے۔ ۱۳۷۶ – محمد بن الحسن بن علی یقطینی ، وصیف بن عبداللہ ان اللہ اللہ کی مجمد بن الفضل بن عطید ، محمد بن سوقہ ، انی واکل اور عبداللہ سے ستر سور تیس یا دکیس ۔ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ عالیہ وسلم کی زبان مراکز گئے سے ستر سور تیس یا دکیس ۔

سیصد بیث محمد بن سوق کی غریب حدیث ہے بدائن اس میں منفر و ہیں۔

۱۱۲۸ - محمد بن حمید ، عبدالله بن ناجیه ، حسن بن ملی صدائی ، حما دین الولید ، سفیان توری ، محمد بن سوقه ، ابرا بیم ، اسود ، عبدالله سے تال کرتے بیل که رسول الله سلی الله مالیه وسلم ب ارشا دفر مالیا جس نے سی مصیبت زود ، کی ممکساری کی تواسے اس جیسالا جرسلے گاہیں

۔ ۱۱۲۹ - حسن بن علی الوراق ، ( نی جماعۃ ) محمد بن خلف ، وکیع ، یکی بن انی طالب ،نصر بن حماد ، شعبہ ،محمد بن سوقہ ،ابراہیم ،الاسود ،عبداللہ صفی القدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول القد ملی اللہ مالیہ وسلم نے فرمانا یہ جس نے کسی درمند کی ہمدر دی کی تو ا ۔ من القدعنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول القد ملی اللہ مالیہ وسلم نے فرمانا یہ جس نے کسی درمند کی ہمدر دی کی تو اسے اس جیساا جربطے گا۔

شعبہ کی حدیث کوان ہے روایت کرنے میں نفر اور سفیان توری کی حدیث کوان ہے روایت کرنے میں جماد منفر دہیں ،عبد الرحمٰن بن مالک بن مغول عن محمد بن سوقہ عن توری عن مناور ، حارث بن الرحمٰن بن مالک بن مغول عن محمد بن سوقہ عن توری عن تعرب ان سب کی روایات میں اختایا ف ہے ، بعض نے عن الاسود عن عبد اللہ کہا اور بعض نعرب اللہ میں اختایا ف ہے ، بعض نے عن الاسود عن عبد اللہ کہا اور بعض نعرب اللہ میں اختایا ف ہے ، بعض میں اللہ می

۱۱۳۰ - احمد بن عبیداللدین محمود محمد بن احمد کرا بیسی دینوری محمد بن عبدالعزیز بن المبارک، بشر بن عیسی بن مرحوم ، یکی بن مسلمه بن فعنب ، محمد بن سوق مابراهیم بن الاسود ، عبدالله سے نقل کرتے ہیں کہ ہم جضور صلی الله علیه وسلم کے پاس جیشے ہوئے ہے تھے تو استے میں ایک سائل آیا

الدمسند الامام أحسد شر ۱۳۰۰ وصحيح ابن خزيمة ۱۹۳ ومصنف لعيد الرؤاق ۹۳ . وسنن الدار قطني ۱۹۷۱ . والكامل لابن عدى مر ۱۹۵۷ وفتح الباري ۱۹۵۱ .

ع مسنين التوميدي عليه الوسين ابن ماجه ٢٠٢١. وتاريخ بغداد ١٥/٣، ١١، ١٥٨، ومشكاة المصابيح ٢٠٢٠، ٣٣٤. والسين التوم والسموضوعات لابن الجوزي ٢٢٣/٣. والبلاك المصنوعة ١٢٥/٢. وتحمل اليوم والبليلة لابن السني ٥٤٩.

جے سوال کرنے پرنسی آدمی نے ایک درہم دیا ،تو دوسرے آدمی نے وہ درہم لے کراس سائل تک پہنچا دیا ،اس پرآپ نے فرمایا جس نے ایسا کیا تو اسے دینے والے کی طرح اجر ملے گا ، دینے والے کا اجر کچھ بھی کم نہ ہوگا ہے محد بن سوقہ کی غریب حدیث ہے جیے بچل ہے بشرق کرنے میں منفر دہیں۔

۱۳۱۱ - محد بن حمید بخلد بن جعفر الحسن بن علان ،ان سب کا کہنا ہے کہ عبداللہ بن ناجیہ ،احمد بن محمد تابعی ، قاسم بن الحکم ،عبیداللہ الرضائی ،
محد بن سوقہ ،الحارث ،حضرت علی سے نقل کرتے ہیں کہ جو محص جنت کا مشاق ہوتا ہے وہ نیکیوں میں جلدی کرتا ہے اور جو جہنم سے خوفز وہ
ہوتا ہے وہ خواہشات سے لا پرواہ ہوجاتا ہے اور جو موت کا مراقبہ کرتا ہے لذتیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں اور جو دنیا سے برغبتی
اختیار کرتا ہے تو اس پر مصائب ملکے ہوجا ہے ہیں ہے

محر بن سوق کی فریب حدیث ہے، رصائی اس میں مفرو ہیں اے رصائی ہے مسلمہ بن علی اور میتب بن شریک نے روایت کیا ہے۔
۱۳۳۲ - محمد بن سلیمان براز ، ابو ہر پر وانطاکی ، ابن نجدہ ، (حدثا ابل) محمد بن خالد ، عبید اللہ بن الولید الرصائی ، محمد بن سوق ، الحارث ، حضرت علی است کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: چار چیزیں جہاد کا تھم رکھتی ہیں ، نیکی کا تھم ، برائی ہے رو کنا بصر کے مقامات میں بچائی ہے کام لینا اور منافقین ہے وہ من ، (جس نے نیکی کا تھم دیا اس نے مسلم انوں کا باز و مضبوط کیا اور جس نے برائی ہے روکان نے مسلم انوں کی ناک خاک آلود کی سے سے روکان نے ناسفین کی ناک خاک آلود کی سے

جس نے صبر کے مقامات میں سچائی ہے کام لیا تو اس نے اپتا فریضہ انتجام دیدیا اوربعض نے بیاضافہ کیا ہے کہ جس نے فاسقوں ہے دشمنی رکھی تو اس نے اللہ کے لئے غصہ کیا اور اللہ ہی اس کی خاطر غضبنا کے ہوگا۔

مجر بن سوق کی غریب حدیث ہے، رصافی اس کوروایت کرنے میں منفرد ہیں ،اس کامشہور حصہ وہی ہے جو پہلے حضرت علی "

ے روایت ہو گیا.

ا بدمسند الامام أحمد ٣٣٣، ٣٣٣، ومجمع الزوائد ٢٨١١٨١٢، ٨٠٢٨٨١١، وتفسير القرطبي ٢٢١١٢.

عداد ١١١ م. والموضوعات لابن الجوزى ١٨٠١، وتنزيه الشريعة ١١١٣، و١١١ . وكنز العمال ١٨٠٣٠٠ وتازيخ

س. كنز العمال ١٣٠٥. والكامل لابن عدى ١٨١٠.

م. صحیح البخاری ۱۳/۳۸، ۱۹۲۷، وفتح الباری ۱۹۲۷، والترغیب، والترغیب، والترهیب ا ۵۵٪.

الترتعالي المساعلة المباتيس واليسطيني

یے تحرین سوقہ کی غریب حدیث ہے ،ایسے عبداللہ بن بکیزروایت کرنے میں مبضرد میں ،ایسے ابوزید بن طریف اور کثیر بن محر نہ یہ فضا

الم الله عبد الرحمٰن بن نصل سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا۔ المدوری معلم میں میں بھی مصرف میں میں میں اللہ میں اللہ میں میں میں خود میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

کے آئیں جواب ویا اوز بڑا شاندار جواب ویا، جس پرخوش ہوکرحضور ملی اللہ عالیہ وسلم پینے فرمایا ابو بکر اللہ قعی لی تمہیں 'رضوان اکب' عطا افر مائے مجلس میں سے کسی نے بوچھایا رسول اللہ ارضوان اکبر کیا ہے؟ وہ نہ ہے کہ اللہ تعالی آخریت میں اپنے مؤمن بندون کے لئے عام اجلوہ فرمائیں گے اور ابو بکر سے لئے خصوصی جلوہ فرمائیں گے ہیں ۔

میر حدیث ثابت ہے ،اس کے راوی عالیشان میں ،کشر سے روایت کرنے میں منظر و میں۔

۱۳۷۱ - احمد بن محمد بن ابراہیم القاضی محمد بن عاصم بن تنی الگاتب ،عبدالرحسٰ بن القاسم قطان الکوفی ، حارث بن مران جففری الله عند سے روایت کرتے ہیں ،قر مایا که رسول القرسلی الله علم نے ایک آ دمی کورکن اور المقام ابراہیم کے درمیان دیکھا ، جواس طرح وعا کرر با تھا اے الله ! فلاں بن فلاں کی مغفرت فر ما، تو آپ نے فرمایا یہ کیا وعا ہے تو اس نے عرض کیا کہ فلال محفن نے مجھے اس مقام برد عا کرنے کی امانت دی تھی ، پھر آپ نے فرمایا جاؤ تمہار ۔ اورست کی مغفرت بروی کی سے فرمایا جاؤ تمہار ۔ اورست کی مغفرت بروی کے سات مقام برد عا کرنے کی امانت دی تھی ، پھر آپ نے فرمایا جاؤ تمہار ۔ اورست کی مغفرت بروی کی معفرت بروی کے اس مقام برد عا کرنے کی امانت دی تھی ، پھر آپ نے فرمایا جاؤ تمہار ۔ اورست کی مغفرت بروی کی معفرت بروی کے درمیان کے معفرت کے درمیان کے درمیان کے معفرت کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے درمیان کے معفرت کے درمیان کے د

كذا دواه عبد الرحمن غن العادث عن محمد عن جابو ، وانها يعوف عن حديث المحادث ، عن محمد ، عن عكومه ، عن ابن عباس \* ١٢٣٧ - ابو بكر محر بن يعتم بعنفر بن مجمد العمائع بخد بن ما ابق بتويل عبد الرحمن بن العباس مجر بن يولس ، ابويل الجنمي ، (قالا) ما بك المن مغول ، (سمعَتُ ) محمد بن سوقه ، نافع ، جفرت ابن عمر ست روايت كرت بين كه بم رسول الله سلى الله عليه وسلم ي مجلس مين شريك بوت المنته كما ب سوم تها رب اغفولي و تب على انك انت التواب الوحيم ، مستر تتظر.

میحدیث می اور منفق مالید ہے، حدیث ممر بن سوقہ من افعہ۔

المسالا -ابواسخاق بن حمزه ،احمد بن موگ بن دا ؤدجو بری ،ابوحمیداحمد بن محمد بن المغیر واقعصی ،معاویه بن حفص الشعبی الکونی ،ابومعاویه ، آمحمد بن سوقه ، نافع ،حضرت ابن عمر سے روایت کرتے بیں ،فرمات بیں کہ جم حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بیں حضرت ابو بکر ، پھر آمھے مراور پھر حضرت عثمان کوشار کرتے تھے پھر خاموش ہو جاتے ہے

إصبحيع ثابت من حديث الزهرى ، عن سالم عن ابن عمو ، ورواه عن نافع عدة ، وحديث محمد بن سوقه تفرد به حميد الحمصى . "وسالا - محربن المظفر ، احمد بن يحيّ بن بكير ، عبد الرحمٰن بن خالد بن تي ،عبد الغفار بن الحسن ، تُورَى ، محمد بن سوق ، نا فع ، خِصرت ابن لمرّ ت

إلى مجمع الزوائد درد و ٢٩٠.

العالمستدرك ٢٨٦٣. والموضوعات لابن الجوزي ١٦٥١، واللآلي المصنوعة ١٨٨١...

إنعودتاديخ أصبهان ٢ / ٢٣٣٠.

الم المات فتع البارى ١١/١٠١.

روایت کرتے بیں کہ انجھے حضبور ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہاد میں شرکت کے لئے بیش کیا گیا ،اس وقت میری عمر چودہ سال تھی ،آپ نے بیجھے شرکت کی اجازت نبیس دی۔

محربن سوقہ کی غریب حدیث ہے، ہم نے صرف اس طریق ہے اے لکھا ہے۔

۱۹۷۱ - عبدالله بن محمد احمد بن عمر و بن عبدالخالق ،الجراح بن مخلد ،قریش بن اساعیل ،الحارث بن عمران ،محمد بن سوقه ، نافع عن ابن عمر ، ( ابن نافع ) روایت کرتے بیں ،فر مایا که حضورتسلی ایلدعلیه وسلم نے ایک شخص کودیکھا جس نے سرخ خضاب لگارکھا تھا۔آپ نے فرمایا میہ کنناا چیا ہے اور دوسر سے خص کودیکھا جس نے زرد خضاب لگایا تھا آپ نے فرمایا میا جھا ہے۔ تا

' محمد بن سوقہ کی غریب حدیث ہے ، جسے حارث ہے قریش کھل کرنے میں متفرد ہیں۔

۱۱۵۳ - سلیمان بن احمد، الحسن بن امعم ن ، بارون بن محمد بن بکارتحویل الحسن بن سعید بن بعقر بعقر بن محمد بن محمد بن عبدالقد بن بکار تحویل با ۱۱۵۳ - سلیمان بن احمد، الحسن برنامعم ن ، بارون بن محمد بن بکار تحویل بن سعید بن بعقر بن الولید بن مقتبه بحمد بن سوقه ، نافع ، حضرت ابن مخرج بن موجد بن موقه ، نافع ، حضرت ابن مخرج بن موجد بن برنامه بن المنام بن بن معمن خلق تفضیلاً " برنام الوالله تعالی است اس مصیبت سے الله بن المنام بن

محمد بن سوقد كي غرب حديث ہے جي الولايد ہے مروان فل كرنے ميں منفرو ہيں۔

الاستان العاقب الاهوازي «احمد بن باروان ، روح بن بروع ، محمد بن بيخي بن كثير الحراني ،محمد بن المظفر ،احمد بن عمير ، بشر بن عبد الوصاب (قالا) مؤمل بن الفضل المحراني ،مروان بن معاويه ،محمد بن سوقه ،سعيد بن جبير ،حضرت ابن عمرٌ سے روايت كرتے بيل كه حضور مسلى الله عابيه وسلم في مز دلفه ميں خرب اور عشا ،كوايك ساتھ بڑھا۔

محمد بن سوقہ کی غریب حدیث ہے، جسے مروان ہے مؤمل روایت کرنے میں متفرد ہیں۔

۱۱۲۳ - ابویعلی انسین بن محرز بیری جمد بن محر بن علی ، انسین بن علی بن مصعب ، نبوید بن سعید علی بن مستر محمد بن سوقد ، ابوز بیر ، جابرٌ است روایت کرتے بین که نبی کریم سلی الله نایه بسلم نے فرمایا کرتم میں ہے کوئی تفہر ہے ہوئے پائی میں جیشاب نہ کرے ہیں است روایت کرتے ہوئے بیاتی میں جیشاب نہ کرے ہیں عدید ، علی المذہبی المذہبی الله من هذا الموجه .

ا م كنز العمال ٢٥٢٨٥ . ومجمع الزوالد ٢٨٨٨ . والمجروحين ١١٥٧١ .

ع يستن أنى «اؤد ٥٨٪، ١١١٪، وسنق النسائي ١٠/٣، وسنن ابن ماجة ١٣٤٠/١٠، والسنن الكبرى للبيهقي ١٠٠٠. والمعجم الكبير للطبراتي ١١١١٪ وصحيح ابن حزيمة ١٢٩١.

عن سنن التومذي ۱۳۳۱ ۱۳۳۱، ومجمع الزواند ۱۰۱۰ ۱۳۸۱، والشكر لابن أبي الدنيا ۱۵۸ و كنز العمال ۱ ۱۵،۵۱۱ است. والكامل لابن عدى ۲۸ ۲۳۷۲، ۱۸ ۱۳۸۱، ۱۸۸۷، ۱۸۸۱.

سمين النسائي ١٧٤٦. وسنن ابن ماجة ٣٣٣. وانظر أيضاً : صحيح البخاري ١٩٨١. وصحيح مسلم ، كتاب الطهارة باب ٢٨.

#### ۲۸۲ کے طلحہ بن مصرف کے ا

شخ رحمه الله نے فرمایا: انہی میں ہے ایک انہائی پر ہیزگار ، بہترین قاری قر آن ابومحد طلحہ بن مصرف تھے جو ہے ،وفادار ، پا اخلاق اورصاف دل آدمی تھے۔کہا گیا ہے کہ تصوف نام ہے خلوت میں بچائی اوروفاشعاری کا۔ ■۱۱۳۵ – احمد بن جعفر بن حمد ان ،عبداللہ بن احمد بن حنبل ،ابوسعیدالاشج ابن غذیبہ ، (حدثی هذا الشیخ ) جدّ نند ،فر ماتی ہیں کہ طلحہ بن مصرف نے

میرے باس دیوار میں کیل محو تکنے کی اجازت کے لئے ایک آ دمی بھیجا تو میں نے ہاں میں جواب بھیجا ،تو انہوں نے دیوار میں ایک ا

شگاف لگابا۔

۱۹۲۷ – احمد بن جعفر، عبدالقد بن احمد ، ابوسعیدالا شجی ، ابن ابی غدیه ، (حدثی هذا الشیخ )عن جدید نه ، فرماتی جیم اکنی ماری خادمه طلحه بن مصرف کے گھر گئی ، تاکہ کبین ہے بچھ آگ ل جائے ، (ما چس اس وقت ہوتی نہ تھی ، چھاتی ہے لوگ آگ جلاتے تھے ) طلحه نماز بڑھ رہے تھے قادمہ ہے ان کی بیوی نے کہااری! تو یہاں ٹمپر، اورا پی سیخ مجھے وے تاکہ بیس اس برطلحہ کے لئے گوشت بھول لوں ، جس ہے وہ افطار کریں گے ، نماز سے فارغ ہوکر طلحہ نے بوچھا کیا معاملہ ہے؟ میں یہ گوشت اس وقت تک نہ چھوں گا جب تک کہم اس کی مالکن کے باس بیام بھیجتی کہ میں نے آپ کی خادمہ کو گوشت بھونے کے لئے اس کی سیخ کے کررو کے رکھا ہے اور یوں اس سے اجازت مانگی ۔

پاس بیام بھیجتی کہ میں نے آپ کی خادمہ کو گوشت بھونے کے لئے اس کی سیخ لے کررو کے رکھا ہے اور یوں اس سے اجازت مانگی ۔

احمد بن جعفر ،عبدالله بن احمد بن عنبل ،ابومعمر ،ابن غدیه ،علاء بن عبدالکریم فر مات بی گرطلحه یا می نے فر مایا ،اگر میں باوضو نه بوتا تو میں تہمیں مخار (بن الی عبید تقفی ) کی کرس کے بارے میں بتا تا۔

برورین میں میں جیش ،احمد بن میمی حلوانی ،احمد بن یوس ،ابوشہاب ،الحسن بن عمر و ،فر ماتے ہیں کہ مجھے طلحہ بن مصرف نے کہا میں اگر باوضو نہ ہوتا تو تمہیں رافضیوں کی با تیں سناتا۔

۱۱۳۸ - ابوبکرین ما لک بعبداللہ بن احمد بن عنبل، یکی بن معین رتحویل ابوجمہ بن حیان ،ابراہیم بن محمدالرازی بموی بن نصیر ، جریر بضیل بن غزوان بفر ماتے ہیں کے طلحہ بن مصرف ہے کہا: آپ اگراناج بیجیں تو اس میں کافی نفع کماسکتے ہیں تو انہوں نے فر مایا کہ مجھے یہ آا بات ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کومیرے دل میں مسلمانوں کے لئے مہنگائی کا پیلم ہو۔

۱۹۳۹ - عبدالله بن محمد مسلم سعید ، مجاشع بن عمر و ، حما د بن شعیب ، حصین بن عبدالرحمٰن ، طلحه بن مصرف سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فر مایا که بنده سیکیجا ہے اللہ! میری غاموشی غور وفکر پر بنی ہومیری نظرعبرت کی نگاہ ہو اور میری گفتگوذ کر ہو، انچھی دعا ہے۔

۱۱۵۰ - عبداللدین مجر محر بن علی (قالا) ابویعلی عبدالصدین بزید بضیل بن عیاض فر ماتے ہیں کہ مجھے طلحہ بن مصرف کے متعلق بیہ بات کینجی کہ وہ ایک دن بنے ، پھرا ہے نفس پر برس پڑے اور فر مایا کیسا ہنسا' بنسے تو وہ جس نے گھبرا ہث کی گھاٹیاں سطے کر لی ہوں اور پل صراط ہے گزرگیا ہو پھر فر مایا: مجھے تسم ہے کہ میں اس وقت تک نہیں ہنسوں گا جب تک کہ مجھے واقعہ کاعلم نہ ہوجائے ، چنانچہ پھرانہیں موت تک بھی ہنتے نہیں و بکھا گیا ، یہاں تک کہ جوار باری تعالی میں پہنچ گئے۔

۱۵۱۷ - ابو بکر بن علی ،عبدالله بن معبد ،اسحاق بن زریق ،عبیدالله بن معاذ ،شعیب بن العلاء ،العلاء بن کریز فرماتے ہیں کہ سلیمان بن عبداللک بیٹے ہوئے تھے کہ ان کے پاس سے ایک محفی گزرا ،جس کے عمد ہ کپڑے تھے اور وہ متکبرانہ چال چل رہا تھا تو سلیمان نے کہا یہ محف عراقی معلوم ہوتا ہے اور ہوسکتا ہے کہ یہ کوئی ہو اور یہ بھی اختال ہے کہ یہ بمدان سے ہو ، پھر کہا اس محض کومیرے پاس لاؤ ، چنا نچہ اس آدمی کولا یا کمیا تو سلیمان نے پوچھا کون ہو؟ تو اس نے کہار ہے دو تیراناس ہو،اپنانس کی خبر لے ، چنا نجے سلیمان نے کہھ دیرتوا سے

ا مطبقات ابن سعد ٢٨٦٦. والتاريخ ٣٠رت ٢٥٠٠ والجرح ٣٠رت ٢٥٠٠. والكاشف ٢٠٢٠ و ٢٥٠٠. وتهذيب الكمال ٢٥٠٠ (٣٤٠١). وتهذيب التهذيب ٢٥٠٥.

راوی کا بیان ہے کہ سلیمان نے اس کیا گردن اڑا نے کا حکم دے دیا تو اس وقت ایک مخص اٹھا جس کے ہاتھ میں آبوار حقی ،اس نے تدوار کو حرکت دی ، بیمان تک کہ اس نے اسے اہرا کر چرکایا ، گویا کہ وہ مخبور کا بتا ہے ، بیمراس نے کہایا تو تم علی کوگائی دوور نہ میں تمہاری گردن اڑا تا ہوں ، تو اس نے کہا جھے اللہ کی تم اس حضرت علی کوگائی نہیں دون گا ، بیمراس نے کہا سلیمان تمہارا تا س ہو میر ہے قریب آؤ، تو سلیمان نے اسے بلا بھیجا تو اس نے کہا اے سلیمان کیا تو بھے سے اس بات پر راضی نہیں ہوتا جس پر دہ مخص جو تھے ہے بہتر تھا اس سے راضی ہوا جو جھے ہے بہتر تھا ،اس خص کے بارے میں جو حضرت علی سے بدتر تھا؟ سلیمان نے بو چھاوہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا عیسی علیہ سے راضی ہوا جو بھے ہوا وہ بھے ہے بہتر ہیں ، جب انہوں نے بی امرائیل کے بارے میں جو حضرت علی ہے بدتر ہیں ، کہا کہ السلام سے اللہ تعالی راضی ہوا اور وہ بھے ہی بہتر ہیں ، جب انہوں نے بی امرائیل کے بارے میں جو حضرت علی ہے بدتر ہیں ، کہا کہ السلام سے اللہ تعالی حکمت والے ہیں۔

اس آدمی کا کہنا ہے کہ میں نے ویکھا کہ سلیمان کے چہرے سے غیظ وغضب کے آثار ختم ہورہے ہیں یہاں تک کہا نکا غصہ ناک کے بانسہ میں رہ گیا ، پھراس نے کہالا ہے چھوڑ دو ، چنانچہوہ شخص پھراس طرح منک مٹک کر چلے لگا راوی کا کہنا ہے کہ میں نے ہزار آ دمیوں میں سے بھی اس سے بہتر آ دمی نہیں ویکھالاوروہ طلحہ بن مصرف تھے۔

۱۱۵۲ – ابو بکربن ما لک،عبدالله بن آحمد بن طنبل،ابوسعید،العلاء بن عمر واقتلی ،عقبه بن خالد بحریش بن سلیم فر ماتے ہیں کہ طلحہ بن مصرف البی و عامیں بول کہتے ہتھے اے اللہ!میری ریاءوشہرت (کی مغفرت فرما) کومعاف فرما۔

۱۵۳ - ابو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد ، ابوسعید ، محمد بن فضیل ، (عن ربیعہ ) فرماتے ہیں کہ ہم لوگ طلحہ بن مصرف کی عیادت کرنے کے التے ان کے پاس آئے تو ابولعب نے کہا، اللہ تعالی آپ کوشفادیں تو انہوں نے کہا ہیں بھی اللہ تعالی سے خیر کا طلب گار ہوں۔ ۱۵۳ - ابو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن بدیل ، اسلمیل بن محمد بن جادہ ، السری بن مصرف فرماتے ہیں کہ طلحہ بن مصرف نے ایک آدمی کود یکھا جو کسی کے سامنے معذرت کر رہاتھا تو آپ نے س کرفر مایا کہ اپنے بھائی کے سامنے زیادہ معذرت نہ کرو، جھے خوف ہے کہ بین تمہاری جانب سے جموث شامل ہوجا ہے۔

۱۵۵۵ - ابو حامد بن جبلہ جمہ بن اسحاق بمحر بن عبد العزیز بن ابی رزمہ ،عبد اللہ بن ادریس ،لیٹ فرمائے ہیں کہ میں طلحہ کے ساتھ جارہا تھا آپ نے فرمایا آگر مجسے معلوم ہوجائے کہ آپ مجھے سے ایک رات بھی عمر میں بڑے بیل قو میں آپ کے آگے نہ چلا۔
۲۱۵۷ - ابو حامد بن جبلہ ،محمد بن اسحاق ، ابو سعید اللاشح ، جابر بن نوح ، علاء بن عبد الکریم فرماتے ہیں کہ میں ہنما تو حضرت طلحہ بن مصرف نے بچھے کہا،تم اس مخص کی طرح ہنتے ہوجو جنگ جماجم میں حاضر نہیں ہوا تو انہوں نے پوچھا ابو محمد! آپ بتا ہے کہ کیا آپ اس جنگ میں

شریک ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اس میں تیر چلائے ہیں اور میر کی خواہش ہے کہ میرا ہاتھ کہنی ہے کٹ جاتا اور میں اس اُدگی میں شریک نہ ہوتا۔

الاسلام الوحامر ، محمد بن اسحاق ، محمد بن الصباح ، سفیان ، انی جناب فرماتے ہیں کہ میں نے طلحہ سے سنا ، وہ فرمار ہے تھے میں جنگ جما جم العین شریک ہوا اور نہ میں نے تیر چلائے اور نہ نیز و مارا الور نہ تلوار ہے کئی کوئل کیا ، کاش میز اہاتھ یہال ہے کٹ جاتا اور میں اس جنگ العین شریک نہ ہوتا۔

۱۱۵۸ - ابوعاید مجمد بن اسحاق مجمد بن الصباح ،سفیان بن ما لک فرماتے ہیں کے طلحہ بن مصرف نے فرمایا کونسی چیز فراوانی اور قحط سالی میں موٹا تاز ہ رکھتی ہے اور کونسی چیز فراوانی اور خشک سالی میں فضول بنائی ہے اور کونسی چیز شہد سے زیادہ میٹھی ہے؟

و کیرفر مایا کہ جو چیز فراوانی اور قحط سال میں تروتا زور ہتی ہے وہ مؤمن ہے ، جب وہ سی نعمت سے نوازا جاتا ہے تو شکر کرتا ہے اور جب بھر ملتا ہے جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے اور جو چیز فراوانی وقط سالی میں فضول بناتی ہے تو وہ قاجر یا کا فر ہے کہ جب اسے پچھ ملتا ہے تو شکر بجانہیں لاتا اور جب کسی مصیبت میں بھنتا ہے تو صبر نہیں کرتا ،اور جو چیز شہد سے زیادہ شیریں ہے تو وہ الفت و محبت ہے جواللہ تعالیٰ اپنے بندون کے درمیان ببیدا کرتا ہے بھر طلحہ نے مجھ سے کہا تمباری ملا قات شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔

۱۱۵۹ ۔ محمد بن علی ،عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز ،ابوسعید ،ابن الی غنیۃ ،عبدالملک بن صافی فر ماتے ہیں کٹرز بید نے حضرت طلحہ بن مصرف کے پاس ان کی بٹی کی خاطر پیام نکاح بھیجا ،تو انہوں نے فر مایاو ہتو بدصورت ہے ، زبید نے کہا جھے منظور ہے ،حضرت طلحہ نے فر مایا اس کی آئکھوں میں پچھٹرانی ہے تو زبید نے کہامیں اس پر بھی راضی ہوں۔

ا ۱۱۹۰ - عبداللہ بن محمد ،احمد بن علی بن جارود ،ابوسعیدالاشح ،ابو خالد فر ماتے ہیں کہ مجھے پیخبر دی گئی کہ طلحہ قر اُت میں مشہور تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس شہرت کوختم کرنے کے لئے اعمش کے پاس قر اُت گی۔

۱۱۲۱ - ابو حامد بن حیلہ بحد بن اسحاق ، مبید الله بن جربر بن جبله ، ابو یعلی محد بن صلت ، سفیان فرماتے ہیں کہ امام اعمش نے فرمایا کہ میں اللہ علیہ جلا میں کھٹنوں پر با ندھ کر بیٹھے بیٹھے اپنا پڑکا علیہ جیسا آ دمی نہیں کھٹنوں پر با ندھ کر بیٹھے بیٹھے اپنا پڑکا کے حلا موسیا آ دمی نہیں کہ میں اور ہے ہیں کہ جھے اکتاب و ملال میں ڈالیں۔
کھول کردیتا تو وہ پڑھنا بس کردیتے ، بیسب وہ اس وجہ ہے کرتے تھے کہ وہ اس بات کونا لینند سمجھتے کہ مجھے اکتاب و ملال میں ڈالیں۔
۱۹۱۲ - ابو بکر بن ما لک ، عبد الله بن احمد بن صنبل ، (حدثی ابی ) ابو معاویہ ، امام اعمش فرماتے ہیں کہ طلحہ میرے پاس آتے اور میرے اسے قرات کرتے ، وہ مجھے بلاتے نہ تھے بلکہ میں جب بھی نکل آتا وہ سناتے اور دوران قرائت اگر میں کھنگارتا یا کھائستا تو وہ اٹھ کر چل

۱۹۳۳ - ابو بکر ،عبداللہ ،ابوسعید ،ابن ادر لیس ،اعمش نے قل کیاتے ہیں ،انہوں نے فر مایا کے طلحہ میر ہے سامنے قر اُت کرتے ، جب میں اُ ان کے سامنے کوئی قر اُن کرتا تو فرماتے ہم نے اس طرح پڑھا ،فر ماتے ہیں کدا گرمیں اپنایا وال یا ہاتھ ہلاتا تو وہ مجلس ختم کرنے کے لیے اُنٹی ہمتر السال مناکیم

۱۱۷۵- ابو بگر ، عبداللہ بن احمد ، ابی بیخی بن آ دم ، قطبہ ، امام اعمش نے فر مایا کہ ہم نے رمضان کی ۱۲ ویں شب مسجد ایا بین میں طلحہ اور زبید کے ساتھ گزاری ، سوز بید نے ایک رات میں قرآن مجید ختم کر کے گھر کا رخ کیا ، البتہ طلحہ نے بار بار پڑھا یہاں تک کہ جس یا فجر کے ساتھ ختم کیا۔

۱۲۱۲ - ابو بکر ،عبداللہ ، الانتج ، ابن ادریس ،لیٹ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ کے سامنے یہ بات اس وقت بیان کی جب وہ بیار سخے اوراس بیاری میں ان کا انتقال ہوا ، کہ طاؤس آ ہیں بھرنے کو نا پسند سمجھتے ہتے ، بھر فرماتے ہیں کہ طلحہ کوموت تک آ ہیں بھرتے نہیں سنا گیا۔ ۱۲۱۷ - ابواحمہ محمد بن احمد ،احمد بن العباس ،اسلعیل بن سعید ،حسین بن علی ،موی جھنی فرماتے ہیں کہ طلحہ کے سامنے جب اختلاف کا ذکر کیا جا تا تو وہ فرماتے اختلاف نہ کہو بلکہ وسعت کہو۔

۱۱۱۸ - ابو بکر بن مالک یعبدالله بن احمد ، ابوعام بن براادا شعری ، اسحاق بن منصور ، ابن حیان اسدی ، عقبه بن اسحاق ، مالک بن مغول فرمات بین که ابومشعر نے طلحہ سے مدوحاصل کرو ، اے فرمات بین کہ ابومشعر نے طلحہ سے مدوحاصل کرو ، اے بروردگار! مجھے تو نیق دے کہ میں آ ب کی اس نعمت کاشکر الوا کروں جو آ ب نے مجھ پراور میرک والدین پر کی اور یہ کہ میں وہ نیک ممل کروں جو آ ب نے مجھ پراور میرک اور یہ کہ میں وہ نیک ممل کروں جو آ ب کو پہند ہوں اور میرک اولا دکی درسکی فرما۔

۱۶۹۱ - عبداللہ بن مجر ، ابولیلی موسلی ، انجس بن حماد ، این ادریس ، ما لک بن مغول ، ابی حصین ، طلح فر ماتے ہیں ان وونوں میں ہے کسی نے کہا کہ بیس نے الیسی تو م پائی ہے کہ آگرتم انہیں و مکھے لیتے تو تمہارا جگر جل جاتا ، دوسر سے نے کہا میں نے الیسی قوم کا زمانہ پایا ہے کہ ہم ان کے پہلو میں چوروال کی مانند ہیں۔

• ۱۱۲ - ابوطید بن جبلہ بمحد بن اسحاق بمحد بن الصباح ، جریر ، الی سان طلحہ بن مصرف سے قل کرتے ہیں کہ ابلیس مؤمن کے مقابلہ میں اتنے شیاطین کو تا محرک کا تا ہے جوقبیلہ ربیعہ اورمصر سے زیادہ ہوتے ہیں۔

۱۱۵۱۱ - ابو حامد بن جبلہ محمد بن اسحاق ، ابوکریب ، بارون بن عبداللہ ، حسین ، موی جبنی نے فر مایا کہ میں نے طلح بن مصرف کوفر ماتے سنا بے کہ میں نے حفرت عنال کے متعلق کوئی بات کہی تھی گر میرادل اس بات سے انکار کرتا ہے اور فقط ان کی محبت کرنے کو کہتا ہے۔
۲ کا ۲ - ابو حامد محمد بن اسحاق ، محمد بن الصباح ، سفیان فر ماتے ہیں کہ مجھے ان کے بروی نے بتایا کہ جب حضرت طلحہ کی بیاری کا زمانہ تھا تو بم ان کے پاس تھے اسے میں زبیدان کے پاس آئے اور کہا اٹھے ! نماز پر ھے ، مجھے معلوم نہیں کہ آپ نماز سے محبت کرتے ہیں چنانچہ وہ اٹھے اور نماز برھے اور نماز برھے نگے۔

ساکا۲ - ابو بحربن ما لک ،عبدالله بن احمد ،الاشج ، مخلد بن خداش فر ماتے بیں کہ جھے خبر دی گئی کہ طلحہ اور سلمہ بن گہیل ایک کھانے کی دعوت میں جمع جھے ۔ استے میں میز بان نبیذ لائے ، جسے سلمہ نے تو پی لیا ، پھر انہوں نے طلحہ کو جو اُن کی دا کیں جانب بیٹھے تھے دیا ، انہوں نے میں جمع ہے۔ استے میں میز بان نبیذ لائے ، جسے سلمہ نے تو پی لیا ، پھر انہوں نے طلحہ نے فر مایا لے کرا سے سونگھا اور اپنے برابر میں بیٹھے محص کو دیدیا ، تو سلمہ نے ان سے کہا آپ اسے کس وجہ سے نہیں پی رہے ہیں ؟ تو طلحہ نے فر مایا مجھے برضمی کا اندیشہ ہے اس برسلمہ نے کہا دنیا کی برضمی یا آخر سے کی برضمی ؟

سم ۱۱۲ - ابو بکر بن ما لک ،عبد الله بن احمد بن طنبل ، ابوسعید اللاتی ، این اوریش ،حریش بن مسلم فر ماتے بیں که طلحه ان کی مسجد میں واخل، بوسے جس میں کوئی خوشبودار چھڑ کا وکیا گیا تھا تو انہول نے فر مایا ہماری مسجد میں کس نے شراب چھڑک دی ہے؟

۵ ان الک عبد الله بین احمد بن طنبل ، فرماتے بین گرامیں نے اسے اپنے والد کی تصی بروئی کتاب میں پایا میرا گمان ہے کہ میں نے اسے اپنے والد کی تصی بروئی کتاب میں پایا میرا گمان ہے کہ میں نے اس کے سامنے اس کی تلاوت کی ہے ، بزید بن الحباب ، ہارون بن الحقی الحقی ، کندہ کا کوئی مخض طلحہ بن مصرف نے میں کہ انہوں نے فرمایا جب جب ہم قرض لے کر کے میں کہ انہوں نے فرمایا جب ہم قرض لے کر ا

و المانس توسرے ہے شروع کرتے ہیں اور جب قرض کے کرنہ کھا ئیں تو سالن سے ابتدا کرتے ہیں۔

۲۱۷۱-ابوبکر بن ما لک ،عبداللہ قر اُت علی ابی فر ماتے ہیں کہ اسے میں نے اپنے والدکو پڑھ کرسنایا ،عبداللہ بن نمیر ، ما لک بن مغول ،طلحہ المبن مصرف سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ مجھے نوروڑ کے دن باہر نکلنا ناپسند ہے کیونکہ میر سے نز دیک بیمجوسیت کی ایک قسم ہے ایک طرح میں اس دن کسی انسان یا جھولے کودیکھوں بیرسی مجھے ناپسند ہے۔

الا ابو بکر، عبداللہ ابی بھر بن اسحاق ، مالک بن مغول ،طلح بن مصرف سے نقل کرتے ہیں ،فر ماتے ہیں کہ ہرآ دمی کے لئے ہر روز کی کھرنہ بچھ عبرت کا سامان ہوتا ہے تو ان کے غلام نے ان سے کہا ،اگر آپ کی بیٹی عادت رہی تو آپ کی نظر چلی جائے گی اور آپ کے لئے کسی قائداور راستہ بتلانے والے کی ضرورت پڑے گی۔ .

۱۵۸۱ - سلیمان بن احمد بمحمد بن نضر از دی ،شها ب بن عباد ،عبدالرحمٰن بن عبدالملک بن ابجر ، ( ابی ) فبر مائتے ہیں کہ میں نے جب بھی طلحہ بن مصرف کوسی مجمع میں دیکھانو انہیں ان لوگوں میں ہے ایک خاص شان میں پایا۔

9 ۲۱۷ - عبدالله بن جعفر، یونس بن حبیب، ابودا و در حریش بن سلیم کوفی ، فر ماتے ہیں کہ جمیں طلحہ الیامی نے بتایا کہ میں نے عبدالله بن ابی اوفی سے بوچھا کہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے وصیت فر مائی تھی؟ تو انہوں نے فر مایانہیں تو میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ ہے ۔ وصیت کا تھم کیوں دیا اور خود وصیت نہیں فر مائی ؟ تو انہوں نے فر مایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی وصیت فر مائی تھی ۔

110 - سلیمان بن احمد علی بن عبدالعزیز ، ابونعیم بخویل ، ابواسحاق بن حمز ہ ، حبیب بن حسن ، (قالا) بوسف القاضی ، عمر و بن مرز وق ،
مالک بن مغول ، حضرت طلحہ بن مصرف نے قصل کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا کہ میں نے حضرت عبداللّٰہ بن الی اوفی رضی اللّٰہ عنہ نے
پوچھا کہ کیارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وصیت فر مائی تھی ؟ تو انہوں نے فر مایا نہیں ، تو میں نے عرض کیا پھر آپ نے لوگوں پروصیت میں فر مائی یا اس کا تھم کیوں ویا اور خود وصیت نہیں فر مائی ؟ تو انہوں نے فر مایا کہ حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے کتاب الله کے
اللہ بارے میں وصیت فر مائی تھی ، هزیل بن ترصیل فر ماتے ہیں کہ جضرت ابو بکر حضور صلی الله علیہ وسلم کی وصیت پر کار بند تھے۔ انہوں نے
اللہ بات کو بہند کیا کہ انہوں نے حضور سے ایک عبد یا یا ہے لہذا انہوں نے اپنے آپ کواس کا تابع بنادیا۔

۔ پیصدیت سیحے اور ثابت ہے جسے امام مالک نے طلحہ سے اوران سے آیک بڑی جماعت نے نقل کیا ہے ، جن میں سفیان توری ، مفیان بن عیدینہ، ابواسامہ، وکیع ، بونس بن مکیر محمر بن طلحہ سلم بن قنبیہ ، علی بن ثابت ، جریر ، ابن محمد ی ،ابن السبارک ،الحجاج ،عثان بن عمر خالد بن الحارث ،ابوعاصم ،عبداللہ بن داؤ دالخریبی ،ابوسعیدمولی بن ہاشم ،ابوقطن ،فرات بن خالد، وغیرہ شامل ہیں۔

الم ۱۸۱۱ - سلیمان بن احمد، اسحاق بن ابراہیم ،عبد الرزاق ،نیز ،سلیمان بن احمد، ابوئعیم ، نیز ،سلیمان بن احمد، حفص بن عمر ، تبیصه بن عقبه ، نیز ،سلیمان بن احمد، حفص بن عمر ، تبیصه بن عقبه ، نیز ،سلیمان بن احمد ، مصور علی بن مصرف ،حضرت انس بن مالک نے نقل کرتے ہیں کہ حضور علی بڑی کسی تھجور کے پاس سے گزرتے تو فرماتے ،اگر مجھے بیخوف نہ ہوتا کہ بیصد قد کی تعجور ہے تو میں اسے اٹھا کر کھا لیا ہے سات میں اسے اٹھا کر کھا لیا ہے اور بید کر زائد نے اس طرح منصور سے روایت کیا ہے اور بید کررے تو آپ نے اس طرح منصور سے روایت کیا ہے اور بید اس مصحبے البخاری ۱۲۴۷ ا وفتح البادی ۱۲۷۵ .

منصور عن طلحه كى سند المصحيح اور منفق عليه حديث ب

۱۱۸۴ - حسن بن علان وراق جمد بن احمد کات، احمد بن عبید، ابو بدر شجاع بن ولید جمد بن طلحه بن مصرف، ابی و وحضرت انس بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حنین کے دن حضور سلی اللہ علیہ وسلم کوایک گدھے پر سوار دیکھا جس کی لگام مجور کے بالوں سے بنی بوئی تھی۔ مومن کتاب فرماتے ہیں کہ بید حضرت انس کے طریق سے مشہور اور ثابت ہے اور حضرت طلح کی سند ہے فریب ہے ہم نے اسے حضرت طلح کے طریق سے جانا۔

۱۱۸۳ - حسن بن علان الوران ،محمد بن احمد کا تب ،سفیان بن زیاد ،عباد بن صهیب ، شعبه ،مسعر ،الی عبدالله طلحه بن مصرف نے قال کرتے ہیں کہ حفرت ابن زیر نے ایک شخص کود یکھا کہ اس نے ببیٹا ب کر کے اسے دھویا ،جھٹرت عبداللہ نے فرمایا ہم تو ایسانبیں کرتے تھے۔ بین کہ حفرت ابن زبیر نے ایک شخص کود یکھا کہ اس نے ببیٹا ب کر کے اسے دھویا ،جھٹرت عبداللہ نے فرمایا ہم تو ایسانبیں کرتے تھے۔ مؤلف لکھتے ہیں کہ بیآ بیت مشبہ عن مسعر عن طلحہ کے طریق سے غریب ہے ہم نے اسے صرف اس طریق ہے لکھا ہے

۱۱۸۴ - عبدالله بن محد ، ابن الباغندی ، عبدالله بن محمد المدائن ، حسن بن عماره ، طلحه ، سوید بن غفله حضرت بال سے روایت کرتے میں که انہوں نے فر مایا که رسول الله علیه و کا کہ میں اس وقت تک اذان ته دول یہاں تک که فجر طلوع ہوجائے۔
یہ حدیث طلح من سوید عن بلال کے طریق سے فریب ہے اس حدیث کو طلحہ یکھیے سے روایت کرنے میں حسن متفرد میں ، نیز اس حدیث کوابو جا برمحد بن عبدالملک نے من الحسن عن طلح عن سوید عن ابن الی کی طریق عن بلال کے طریق ہو یہ ہے۔

۱۱۸۵ - سلیمان بن احمد بھر بن احمد بن اسحال تستری حسن بن علی بن عفان ، یکی بن فضیل حسن بن صارکے ، ابی خباب النکسی بطحہ بن مصرف النہ کی گرے ہیں کہ زر بن حبیش بعفوان بن عسال کے پاس آئے تو انہوں نے بوچھا کہ کوئی چیز تمہیں صبح اٹھا گر لے آئی ؟ تو انہوں نے کہا علم کی طلب وجبتی ہو تھ وضرت صفوان نے فرمایا جو خص بھی تم جسیا اکام کر ہے تو فرشتے اس کی رضامندی کے لئے اپنے پر بجھاتے ہیں۔ اس پر زر بن حبیش نے عرض کیا کہ میں صبح سویر ہے اس وجہ ہے آ ب کے پاس حاضر ہوا تا کہ آپ نے موزوں پرمسح کرنے کے متعلق دریا فت کر سکوں ، حضرت صفوان نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ فیلے ہوں والے اللہ ایک موزوں پرمسح کیا جاسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کرسکوں ، حضرت صفوان نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ فیلے ہوں اور قیم ایک دن اور ایک رات کی مقدار سے کر ہے۔ انہیں نہ اتارے ، اور قیم ایک دن اور ایک رات کی مقدار سے کرے۔

اس حدیث کوالیک بڑی جماعت نے عن عاصم عن ذر کے طریق سے روایت کیا ہے نیز کتاب میں موجود طلحہ کے طریق میں بیجی اور بیجی اور حسن کی طرف سے تفرو ہے۔

۱۸۱۸ - محمد بن عمرین سلم مجمد بن جزیر، نیز ،نصر بن ابی نصر طوی ،احمد بن محمد بن سعید، (قالا) بیقوب بن یوسف ابونصر ،علی بن قادم ،ابی الجار در ،طلحه بن مصرف ،علقه بن قیس ،حضرت عبدالله بن مسعودً ہے قل کرتے ہیں ، دوفر ماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که جوخص اپنے مال کی دحبہ ہے آل کردیا گیا تو وہ شہید (کے تھم میں) ہے یا

۱۸۵۷ - ابواسحاق ابراہیم بن محد بن ممزہ بھر بن عمر بن سلم ، (قالا) عبداللہ بن ابراہیم الحزی ،سعید بن محد الجری ،عبدالرحی بن عبدالملک بن ایج ، (ابی )طلحہ بن مصرف ،حضرت خیشہ سے قل کرتے ہیں کہ وہ فر ماتے ہیں ہم حضرت عبداللہ بن عمر و اس بیشے ہوئے تھے است میں ان کے پائل ان کا ایک منتظم آیا آپ نے فر مایا کیا تم نے غلام کواس کا کھانا دے دیا ہے؟ اس نے کہانہیں ،آپ نے فر مایا جاؤ، اس کے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ بیگتاہ کائی ہے کہتم اپنے مملوک غلام کا کھانا روک کررکھو ہے۔

ا مصحيح البخاري ١٤٩/٣ ١. وصحيح مسلم ،كتاب الإيمان ٢٣١٦، وفتح الباري ٢٣/٥ ١١، ١١١٩.

مسلم، كتاب الزكاة مس. وسنن أبي داؤد ١٩٣٢. والمستدرك ، ١٥١١م، ٥٠ ومسند الامام أحمد ١٩٠٢، ١٩٥١، والمستدرك ، ١٥١١م أومسند الامام أحمد ١٩٠٢، ١٩٥٠، والمستدرك ، ١٩٥١، والمسنن الكبر الكبر الكبر المسنن الكبر الك

یے حدیث غریب ہے کہ اس کی سند ہیں سعید جرمی روائی متفر دہیں نیز اس سے بل علقمہ کی روایت میں علی بن قادم کی طرف سے تفروہ ہے۔

۱۱۸۸ = عبد الله بن محمد ، ابن سعید الواسطی ، محمد بن حرب الواسطی ، نفر بن حماد ، ہما م ، محمد بن جحاد ہ ، طلحہ بن مصرف فرماتے ہیں کہ میں نے فتر مایا کہ جس کی موت رمضان فتیمہ بن عبد الرجن سے سناوہ حضرت عبد الله بن مسعود ہے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی موت رمضان کے اختیام کے موافق ہوتو وہ بھی جنت میں جائے گا اور جے صدقہ بھی دینے کے اختیام کے موافق ہوتو وہ بھی جنت میں جائے گا اور جے صدقہ دینے کے بعد موت آئے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔

یدهدین طلح کے طریق سے غریب ہے نیز ہم نے اسے صرف نفرهام کے طریق سے لکھا ہے۔

۱۱۸۹ = سلیمان بن احمد، جبیر بن عرفه بحروه بن مروان الرقی ، اسمعیل بن عیاش ، لیث بن اتی سلیم بطلحه بن مصرف ، مسروق ، حضرت عبدالله

بن مسعود سعود شد روایت کرتے بین که رسول الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا که مسلمان کوگالی دینا سخت گناه کا کام ہے اورائے قل کرنا

مفر کا باعث ہے ہے بید حدیث طلحہ کے طریق سے فریب ہے اسے اساعیل سے قال کرنے میں عروه متفرد بین ۔

۱۹۰۰ - محر بن اسحاق بن ابراہیم موگ بن اسحاق ، قاضی انصاری عیسی بن عثان ، عمی کی بن عیسی ، اعمش بطلحہ مسروق حضرت عائشہ ہے ۔ دوایت کرتے ہیں کہ آب نے ماری بکری تقسیم کردی ، صرف اس کی دی ریازہ کی اس نے میاری بکری تقسیم کردی ، صرف اس کی دی (بازو) باقی رہنے دیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ کو اس کا ذکر کیا ، آپ نے فرمایا تمہارے لئے صرف اس کا بازو باقی رہ گیا ہے۔ سی

یے حدیث اعمش عن طلحہ؛ کے طریق ہے غریب ہے کہ اس طریق میں کی بن عیسی کی طرف سے تفرد ہے۔

1191 - ابو بکر آجری، جماعت جعفر فریا بی، ابوابوب سلیمان بن عبد الرحمٰن دشقی ، الحکم بن یعلی ،عطابی المحار بی بحر بن طلحہ بن مصرف بی المحار الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے البی ابو معمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے مسجد بنوائی اگر چہوہ قطابر ندے کے گھونیلے کی طرح ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا سے گاہیں

بیر صدیت طلحہ کے طریق سے غریب ہے کہ اس میں ' حکم'' کی طرف سے تفرد ہے نیز اس حدیث کو ابوا ہوب وشقی ہے حکم کی میں میں میں سر

" طرح ابوزرعدرازی نے بھی روایت کیا ہے

۔ ۱۹۹۲ - سلیمان بن احمد ، احمد بن خلید حکمی ، ابونعیم ، مالک بن مغول ، طلحہ زید بن وهب نے فر مایا کہ حضرت حذیفہ نے ایک آدی کودیکھا جونقصان کے ساتھ نماز کی ادائیگی میں مصروف تھا تو حضرت حذیفہ نے ان سے بوچھا کہ بینمازتم کتنے عربصے سے پڑھ رہے ہو؟ اس سے خوات سے کہا چالیس سال سے نماز پڑھی ،ی نہیں اور اگر تمہارا اس طرح نماز پڑھے سے کہا چالیس سال سے نماز پڑھی ،ی نہیں اور اگر تمہارا اسی طرح نماز پڑھے انتقال ہوا تو تم فطرت (دین) محرصلی اللہ علیہ وسلم پنہیں مروگے۔

ا مـ كنز العمال ١ • ٢ ٢٠.

عد صنعید مسئلم، کتاب الایمان باب ۲۸. وصنعیع البخاری ۱۱۹۱، ۱۸۸۸، وفتح الباری ۱۱۰۱، ۱۹۱۸، ۱۹۱۸، وفتح الباری ۱۱۰۱،

سم سنن الترمذي • ٢٣٤. والترغيب والتوهيب ١٧٢.

جمر مستند الامنام أحمد ۱/۱ ۲۰۰۱. وصبحیح اس حسان ۱ ۳۰. والسنن الکبری للبیهقی ۳۲/۱۳. والمصنف لابن أبی شیبة ا ۱۰ ا شیبة ا ۱۰ اس. والیمعجم الصغیر للطیرانی ۱/۱۳، ۲۰۱۱. والمطالب العالیة ۵۲۳. ومجمع الزوائد ۲/۷. وفتح الباری ۲ ۱۸۸ وتاریخ بغداد ۲۵/۱۰، و۱۹۸۹، وکشف الخفا ۲/۷۲۳.

بہ حدیث طلحہ کے طریق سے غریب ہے جسے ان سے مالک تعل کرنے میں منفر دہین۔

۔ ۱۱۹۳ - ابراہیم، عبداللہ ، ابواحمہ محمد جرجائی ، جماعت احمد بن اسحاق ، قتیبے بن سعید ، جربر ، اعمش طلحی ، هزیل بن شرجیل نے فرمایا که حضرت سعد بن معاذ حضور سلی الله علیہ وسلم کے پائ آئے اورا ندرآ نے کی آجازت مائلی جبکہ دہ درواز ہے کے سامنے کھڑے تھے ، آپ صلی الله علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا سعدا جازت تو و کھنے کی ہے ( یعنی جب جھا تک لیا تو پھرا جازت کا ہے گی ۔ )
مسلی الله علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور فرمایا سعدا جازت تو و تکھنے کی ہے ( یعنی جب جھا تک لیا تو پھرا جازت کا ہے گی ۔ )
اس حدیث کو تو رکی اور ابوحمز ہ سکری نے آخمش سے اس طرح روایت کی ہے نیز یہ حدیث قیس بن رہیج عن منصور طلح عن هزیل عن قیس سعد بن عبادہ کے طریق ہے بھی مروی ہے۔

۱۹۹۳ - ابوبکر بن ما لک ،عبدالله بن احمد ، ابی ابن نمیر ، ما لک بن مغول ، زبیر بن عدی ، مرہ ،حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے فر مایا کہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کومعراح کی رات آسانی سیر کرائی گئ تو جب آپ سدر قائمنتهای تک پنیچ جوساتوی آسان میں ہے ، زمین سے جو چیز آسان کی طرف چڑھتی ہے تو وہاں سے قبض کرلی جاتی ہے اور اس کے اوپر سے جو چیز نازل ہوتی ہے وہ اس تک آکر تفہر جاتی ہے اور وہاں سے قبض کرلی جاتی ہے اور وہاں سے قبض کرلی جاتی ہے اور اس کے اوپر سے جو چیز نازل ہوتی ہے وہ اس تک آکر تفہر جاتی ہے اور وہاں سے قبض کرلی جاتی ہے درخت پر جو جھار ہاتھا، حضرت عبدالله اور وہاں سے قبض کرلی جاتی ہے ، 'او بعضی السدر ہ مایعشی '' جب چھار ہاتھا اس بیری کے درخت پر جو جھار ہاتھا، حضرت عبدالله بن مسعودٌ نے فرمایا کہ وہ سونے کی ٹڈیاں تھیں ۔

پھرفر ماتے ہیں کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں دی گئیں یا بچے نمازیں ،سورۂ بقرہ کا آخری حصہ اور آپ کی امت ہیں داخل ہراس شخص کی بخشش کر دی جائے گی جس نے اللہ تعالیٰ ہے ساتھ کئی کوشریک نہ کیا ہو۔

یہ حدیث حضرت طلحہ کیطریق سے متفق علیہ ہے ہم نے اسے صرف ما لک عن الزبیر کے طریق سے لکھا ہے اور ابن عیینے نے مالک سے اور انہوال نے بجائے زبیر کے خود حضرت طلحہ سے روایت کی ہے۔

۱۹۵۵ - ابو بکر بن خلاد ، حارث بن الی اسامہ ، مسلم بن ابرا ہیم ، نیز حبیب بن الحسن ، عمر بن حفص ، عاصم بن علی ، نیز حجمہ بن ابوب ابرا ہیم ، نیز حبیب بن الحی بن معرف نے اپ والد کے حوالہ سے بتایان انہوں ابرا ہیم بن سعید بن سعید بن سعید بن بکار ، الن سب نے کہا ہے کہ ہم سے محمد بن طلحہ بن معرف نے اپ والد کے حوالہ سے بتایان انہوں نے بلال بن سیاف سے نقل کیا ، وہ حضر ت سعید بن زید بن عمر و سے میں دوایت کرتے ہیں ۔ فرماتے ہیں کہ بیلوگ مجھے ہیں کہ میں استحاب محمد ملکم کو برا بھلا کہوں ، لوگوں سے مراد بادشاہ ہے (حالا نکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ) کہ حضور صلی الشعلیہ وسلم جبل احد پر جڑھے اور آپ کے ساتھ آپ کے بیسحا بہتھے ۔ بید حضرات بہاڑ پر تھے کہ بیماڑ ہیں جنبش آئی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فر مایا اب کر بھی جنت ہیں ، عربھی جنت ہیں سعید بھی جنت ہیں سعید میں دورسعید مراد ہیں ۔ یا

ہے حدیث ہلال عن سعید کے طریق سے مشہور ہے اور طلحہ کے طریق سے غریب ، کداس میں طلحہ کے بیٹے محمد کی طرف سے

تقرد ہے۔

۱۹۶۶ - الیمان بن احمد ،احمد بن علی تر بھاری مجمد بن سابق ،ما لک بن مغلول بطلحه ،حضرت سعید بن چبیر محضرت ابن عباس فر ماتے ہیں کدرسول الله عند من الله عباری میں جس میں آپ کا وصال ہوا ، ارشا دفر مایا کہ میرے پاس ایک ادنٹ کا شانداور دوات لاؤتا کہ میں تبدیل جھتر مرککھ دوں ، جس کی وجہ ہے تم بعد میں بھی محراہ نہونے یا ؤیں۔

ا يـصنحيح البخاري ١٩٧٥. والسنة لابن أبي عاصم ٢٢٣. وكنز العمال ١٠٠٠.

٣ دصحيح مسلم ، كتاب الوصية ٢٠١. وسنن الترمذي ٢٠١١. ومسند الامام احمد ١٠٥٧ و١٩،٢٩. وفتح الباري ٢٠٨١.

سے صدیت سعید عن ابن عباس کے طریق سے بھی اور ٹابت ہے اور طلحہ کے طریق سے غریب بہت نیز اسے اور کی الا ودی نے العقالی کے اور کی اللہ ودی نے العقالی ہے۔ اس طرح روایت کی ہے۔

ے ۱۱۹۷ - احمد بن جعفر بن حمد ان محمد بن یونس کدی ، استعمال بن بیار ابوعبیدعصفوری ، نیز ما لک بن مغول طلحه معید بن جبیر ، ابن عباس ہے۔ نقل کرتے ہیں کہ فرمایار سول الندسلی الندعلیہ وسلم نے کہ ابو بکر غار میں میر ہے ساتھی اور میر ہے لئے انس پیدا کرنے والے تھے ، اس مسجد میں کھلنے والا ہر در بچہ بند کر دوسوائے ابو بکر کے در بچہ کے اسے کھلا رہنے دولیا

یہ حدیث دوسرے طریق بینی ( بیلی بن حکیم عن سعیدعن ابن عباس ) سے ثابت ہے جب کہ مذکورہ بالا طریق ( طلحہ من استعید… ) سے غریب ہے کہ جسے امام مالک ہے اسماعیل نقل کرنے میں منفر دہیں۔

۱۹۸۸ - عبدانند بن جعفر، یونس بن حبیب ،ابودا و دطیالس ،حرلیش ،طلحه یا می ،ابو برده ،و ه ابوموی ،فر ماتے ہیں که رسول النّد صلی اللّه علیه وسلم نے فر مایا که ہرنشد آور چیز حرام ہے۔

میرصدیث طلحہ کی سندہے غریب ہے جسے طلحہ سے قال کرنے میں حریش منفرد ہیں اور بیحریش بن ابی الحریش کوفہ کے رہنے والے ہیں ،ابوالحریش کا نام سلیم ہے ،عمرو بن علی اور بکارنے ابودا ؤ دسے اسی جیسی روایت نقل کی ہے۔

۱۹۹۹ - صبیب بن حسن ، عمرو بن حفص دوی ، عاصم بن علی ، محمد بن طلحه ، طلحه بن مصرف ، مصعب بن سعد بن ابی و قاص فر ماتے بیں که جمعتر سن سعد علی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اس امت کی مدواس محمد الوگوں پر فیضیلت حاصل ہے تو آپ سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ اس امت کی مدواس کے مروراوگوں کی وجہ سے کی جاتی ہے جوان کی وعاؤں اوران کے اظلام کی بدولت کی جاتی ہے ج

کی نے ابوزائدہ سے اور انہوں نے محمد بن طلحہ سے یہی روایت نقل کی ہے اور طلحہ سے لیٹ بن ابی سلیم ، زہیر ، مسعر ، الحسن بن عمارہ اور معاوید بن سلمہ نصری نے تقل کی ہے۔

۱۲۰۰ عبدالله بن محمر بمحمر بن شعیب تا جر ،محمر بن عاصم را زی ، بشام بن عبیدالله ،محمد بینی ابن جابر ،این ،طلح بن مصرف ،مصعب بن سعد فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا که جوشن دن کے ابتدائی حصه میں قرآن مجید فتم کر لے تو شام میک فر شنتے اس کے لئے دعا کر سنتے اس کے لئے دعا کر سنتے اس کے لئے دعا کر تے رہے ہیں اور جوشن دن کی آخری گھڑی میں فتم کر ہے تو فر شنتے صبح تک اس کے لئے دعا کر تے رہے ہیں۔

میطلحدی سند سے فریب ہے کہ مشام محرے لینے میں اکیلا ہے۔

۱۲۰ آ ۱۲۰ - سلیمان بن احمد ،احمد بن ابراہیم بن کیسان ،اسمعیل بن عمرالیجلی ،مسعر بن کدام ،طلحہ بن مصرف ،عمیر ہ بن سعد فرماتے بیں کہ میں نے حضرت علی کومنبر پر دیکھا کہ اصحاب رسول کوشم دیکر پوچھ رہے ہیں ، جن میں حضرت ابوسعید العالم کا ابو ہریرہ اورانس بن مالک بھی تھے۔ یہ لوگ منبر کے ار دگر دبیٹھے تتے اور حضرت علی "منبر پر اور منبر کے

ا صافتح الباري ١٠/٠ أ. أ. و مجمع الزوائد ٢٣٠٩. وكشف المخفأ ٢٢١١. وكنز العمال ٣٢٥٩، ٣٢٥٩.

ع مسنن النسائى ١٨٥٧، والسنن الكبرى للبيهقى ١٨١ ٣٣١، والترغيب والترهيب ١٨٥، والاحاديث الصحيحة ٢٠٣٠، والاحاديث الصحيحة ٢٣٢٧، والدر المنتور ٢٣٤/٢، وكشف الخفا ١٨٠١٣م.

المعاف السادة المتقين ٣/٣٥ . ص: ١٣(١) انظر الحديث في:

آس پاس کل بالاہ آدی تھے یہ تین صحابہ بھی انہی میں سے ہیں، جھٹرت علی نے فرمایا: میں تہہیں اللہ تعالی کی شم دیمر پوچھتا ہوں کیا تم کو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا میں محبوب تو علی بھی اس کو محبوب ہونا چاہئے؟ تو یہ سب لوگ کو رہے ہوگئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم جی بال ،امیر الموشین ہم نے ستا ہے گئین ان میں ایک آدمی بیٹھار ہا حضرت علی نے فرمایا تھے کس چیز نے کھڑ ہے ہونے ہے روکا؟ اس نے کہا امیر الموشین میں بوڑھا کھوسٹ ہو چکا ہوں اور اب بھول بھلا چکا ہوں تو حضرت علی نے فرمایا اے اللہ الاگریٹے خص جموٹا ہے تو اسے اچھی بھلی مصیبت میں گرفتار فرما فرماتے ہیں کہ جیب اس محض کی وفات ہوئی تو ہم نے ویکھا کہاں کی آنکھوں کے درمیان میں ایک سفید نکتہ ہے جسے پگڑی نہیں چھیا سکتی تھی۔ کہاں کی آنکھوں کے درمیان میں ایک سفید نکتہ ہے جسے پگڑی نہیں چھیا سکتی تھی۔

یہ حدیث طلحہ کی ایک دوسری سند ہے تر یب ہے کہ جسے ان سے مسعود انتہائی طوالت سے قل کرنے میں منفرد ہیں ، نیز ابن عائشہ نے اساعیل ہے اسی طرح روایت کی ہے اور اللج اور جائی بن ابوب نے طلحہ سے خضراً نقل کی ہے۔

الاساق، ابیالی اساق، ابیالی اساق، ان کے سلسلہ سند میں ہے مربی بن جینی ہوتی ہوتیں بن جیر ، عبید العجلی ، جمر بن العلاء ابراہیم بن یوسف بن الاساق، ابیالی اساق، ابیالی اسان، ابیالی اسان، وہ فرماتے ہیں کہ جم سے طلحہ نے بیان کیا کہ انہوں نے عبدالرحمٰن بن عوجہ سے سناوہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے وودھ کا جانور بطور نفع دیایا گئی ہدیہ میں دی تو یہ اس کے لئے گرون آزاد کرنے کی طرح تو اب کا باعث ہے، نیز وہ کرماتے ہیں کہ درسول الله صلی الله علیہ وہلم نے ادر شاد فرما یا کہ فرضت کہ جس شخص نے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور جب وہ لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ ملی الله علیہ وہلم ان کے کند ھے اور سینوں کو ہاتھ ہے (صف درست کرنے کے لئے جب وہ لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوجاؤ اور آگے ہیجھے نہ رہود رہ تمہارے دل بھی آگے ہیچے ہوجا کیں گے ، اور آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہی ہوجا کیں آ واز وں سے مزین کرولیا

طلح بن مصرف ہے اس حدیث کوا کی جم غفیر نے روایت کیا ہے، جن میں زبیر منصور، آعمش ، جابر بعظی ، ابن الی الحکم بن عیبینہ بحد بن سوقہ ، رقبہ بن مصفلہ ، حماد بن الی سلیمان ، ابو جناب کلبی ، ابن ابحر ، الحسن بن عبیدالله نخعی ، لیث بن الی سلیم ، مالک بن مغول ، عیبینہ ، خد بن الی اندید ، علقمہ بن مرجد ، عبدالغفار بن القاسم ، اضعث بن سوار ، الحجاج بن ارطاق ، عیسیٰ بن عبدالرحمان السلمی ، مسلم ، حمد بن علی بن عبدالله قد دی ، حمد بن طلحہ ، شعبہ ، ابو ہاشم رمانی ، ابان بن صاالح ، معاذ بن مسلم ، حمد بن الحسن بن علی الله عبد الله وقد دی ، حمد بن طلحہ ، شعبہ ، ابو ہاشم رمانی ، ابان بن صاالح ، معاذ بن مسلم ، حمد بن

جاہر،سب ہے آخر میں شامل ہیں ان میں ہے بعض نے لمبی حدیث اور بعض نے مختصر تل ہے۔

بارد بسب من رین من ایر مند الله بن محر بن عزیز الموسلی بخسان بن الربیع ، ابواسرا کیل الملاقی ، ان کے سلسلہ سند میں طلح عبدالرحمٰن بن عوجہ سے اوروہ حضرت برائے نقل کرتے ہیں ، فریاتے ہیں کہ حضور جب من کرتے توبید عایز ھے '' اصبحن واصبح المصلک لله والمحمد الله ولا الله الا الله و حدہ لا شریک له ، الله مانی استلک خیر هذا الیوم و خیر مابعدہ ، واعوذ بک من شر هذا الیوم و شر ما بعدہ اللهم انی اعوذ بک من المکسل والکبر وعذاب القبر ''اس کا ترجمہ یہ کہ ہم نے او سر ما بعدہ اللهم انی اعوذ بک من المکسل والکبر وعذاب القبر ''اس کا ترجمہ یہ کہ ہم نے او رپوری بادشاہت نے اللہ تعالی کے لئے بی صبح کی ، تمام تعریفی اللہ تعالی کے واسط بین اس کے سواکوئی قابل عبادت نہیں وہ اکیلا ہا ساکا کوئی شریک نہیں ، اے اللہ ایس آپ کے اوراس کے بعد والے دن کی ہملائی کا سوال کرتا ہوں اوراس دن کے اوراس کے بعد والے دن کے شریف آپ کی ہناہ جا ہما واستی ، تکبر ، اور عذاب تبرے علی ماہ والے دن کے شریف آپ کی ہناہ جا ہما واستی ، تکبر ، اور عذاب تبرے علی مناہ جا ہما واستی ، تکبر ، اور عذاب تبرے علی

ا محسند الامام أحمد ٢٨٥٦٣ وفتح الباري | ١٢٢١ |.

الدصحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء 20. وكشف الخفا ١٨٨١١.

يطلحاور عبدالرحمن كيظريق يغريب ب، بم في الصحرف العاطريق سيلكها بيد

٣٠٠ - ابوعمرو بن حمدان، حسن بن سفيان ، عبد الرحمٰن بن عبد الوهاب ، الصير في «اسحاق الأزرق ، ابي جناب كلبي ، ان بي سلسذ سنّد مين و المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل المعامل الما المعامل ارشادفرمایا که جس نے ایک دان روز ورکھاالوراہے تو رائبیں تو اس سے لئے دس نیکیال قاصی جا تیں گی ہے بیعدیت طلحہ کے اس میں اسحاق الازرق کی طرف ہے۔

٣٠٠٥ - سليمان بن احمه بغلي بن معيد الداري ،عبد المؤمن بن على الزعفر اني ،عبد السلام بن جرب ، الحجاج، قاهم بن ابي برده ، قاسم بن الوليد، طلحه بن مصرف ، مجامدٌ ، حضرت ابن عمرٌ نے فر مايا كه ايك شخص في حضور اكرم صلى الله عليه وسلم سے رمي جمار كے ټواب السلام السام المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المر

. سي صديث طلحه كي سند سے عرب ہے، عبدالمؤمن اس ميں منفرد ہيں ۔

٣٠٦٢ - ابراتبيم بن جمد يكي بحمد بن اسحاق ، ابو بكر بن الى النصر الوالنصر ، المجعى ، ما لك بن مغول بطلحه ، ابي صلا لحج ، حضرت ابو هريرةً نے فر مايا كبهم ايك دفعة حضورا كرم سلى التدعلية وسلم كساته صفرين يقيم أب سلى التدعلية وسلم في أرشاد فرما يادشهد أن الااله والا الله وحده لانشىرىك لەوانى دىسول اللە ،ان كلمات كوكيكر جوخص الله تعالى سے اس حالت ميں ملاقات كرے كدان ميں كى تتم كاشك وشيدنه 

میطلحداور مالک کی سند سے محیم منفق علیہ ہے ہم نے اس حدیث کو انجعی کی طرف اس سند ہے لکھا ہے۔

٣٠٠٤ - ابواحد محمد بن احمد بن احمد بن محمد الى ،نوح بن ميمون المصر وب ،ابوعصمه نوح بن ابي مريم ،الحجاج بن ارطاة طلحه بن التدعليه وسلم نے است ابن عبال نے فرمایا كدرسول التدعليه وسلم نے ارشاد فرمایا كه التد تعالی جود وسخا كرنے والى ذات ہے اور میطلحه و کریب کی سند سے خریب ہے جے ابوعصمہ سے قبل کرنے میں نوح منفر دہیں۔

#### ٢٨٨ بيربن الحارث الايامي

انهی بزرگوں میں خشیت و ہیب ،تو کل وقناعت والے زبید ہیں جود نیااوراس کے ساز وسامان کوحقیر سمجھتے تھے اور قرآن مجید الأوراس كے احكام كوظا ، ركر نے والے تھے، ان كى كنيت الوعبد الرحمٰن نام زبيد بن الحارث الله يامي تھا۔

اتصوف نام ہے عاجزی وانکساری کواپنانے اور تو قع وتو کل کولازم پکڑنے کا۔

٣٠٠٨ - الحسن بن على الوراق عيثم بن خلف ، ابرا بيم بن سعيد ، ابو بكر بن ما لك ،عبد الله بن احمد بن حنبل ، ابومعيد ، ابواحمه محمد بن احمد ،محمد بن

دمجمع الزوائد ٣٠ ١٤١. وأمالي الشجري ١٧١١. وكنز العمال ٢٣٥٦٨.

المعالى الشيخوي المهم ١٠٠٠ اللآلئ المصنوعة ١٠٩١. وكشف الخفا ٢٨٥١. وفتح الباري ١٠٠١، واتحاف السادة المتقين ١٨٣٨، والأحاديث الصحيحة ١٦٩٨، والدر المنثور ١٩٥١.

الله الكمال ١٩٥٢ ا (٢٨٩/٩) وطبقات ابن سعد ٢٨٩٨، والتاريخ الكبير ١٦٦٣ ١٩٩٨. والجرح ٣١٦، مهم ١٠٠١. إوالعيزان ٦٨٣٩. ۱۲۰۹-ابو بكربن ما لك بعبدالله بن احمد بن عنبل ، الى ،اسود بن عامر ، آن كے سلسله سند ميں ہے فرماتے ہيں حسن لين اس الح نے فرمایا كەزبىد نے فربایا كەمبى نے ایک کلمه سناجس كی وجہ سے الله تعالی نے تمیں سال تك نفع پہنچایا ہے۔

کیر بیدسے رہیں خدیں سے بیت میں ماں میں سول ہر ادابونوح کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں کہ میں نے امام شعبہ کو بیفر ماتے ۱۲۱۰ - عبداللہ بن محمد ،ابو بکر بن راشد ،الفضل بن سول ہر ادابونوح کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں کہ میں نے امام شعبہ کو بیفر ماتے سنا کہ میں نے زبید ہے افضل اور بہتر محفل نہیں دیکھا۔

ا ۱۲۱۲ - ابو حامد بن جبلہ بحمد بن اسحاق ، اساعیل بن الی الحارث علی بن سفیان ، احمد بن جعفر بن حمد ان ،عبد الله بن احمد بن طبل ، انہوں نے فرمایا کہ جمعے سفیان کے ذریعے نیہ ہات پینچی ہے ، فرماتے ہیں کہ زبید کی الیک فرمایا کے دیسے نیہ ہات پینچی ہے ، فرماتے ہیں کہ زبید کی الیک علی کہ بیتے ہیں کہ زبید کی الیک القدوس ، پاک ہے وہ باوشاہ ذات جوانتہائی پاک ہے ، تو وہ کنیر کہتی ، من المعنی ندر نکل ہے اللہ اللہ القدوس ، پاک ہے وہ باوشاہ ذات جوانتہائی پاک ہے ، تو وہ کنیر کہتی ، من المعنی ندر نکل ہے اللہ عرب

۱۲۱۲ - ابوحامد بن جبلہ مجمد بن اسحاق، ابوکریب، غنام بن علی بھران بن ابی رباب کے سلسلہ سندھیں ہے کہ فرماتے ہیں کہ ذبید ہے کی ان کہا، کیا آپ زید بن علی کے ساتھ خروج و بغاوت کروں گا۔
نے کہا، کیا آپ زید بن علی کے ساتھ خروج نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا میں صرف اپ نفس کے ساتھ خروج و بغاوت کروں گا۔
۱۲۱۳ - عبد الرحمٰن بن العباس، ابر اہیم بن اسحاق الحربی، عبد الله بن عمر ، ابو بکر بن ما لک ، عبد الله بن احمد بن عبل ، الاقبح ، مخار بی مفیان کے سلسلہ سند میں ہے فرمایا الله تعالیٰ آپ کو شفا بختے تو جواب میں زبید نے کہا میں اللہ تعالیٰ ہے خبر طلب کرتا ہوں۔
شفا بختے تو جواب میں زبید نے کہا میں اللہ تعالیٰ ہے خبر طلب کرتا ہوں۔

سالا - احمد بن محمد بن الفصل ابوالعباس السراج ، ابوغسان محمد بن عمر و ، جربر کے سلسله سند میں فضیل ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں کہ میں زبیدایا می کے پاس آیا جبکہ وہ بیار تھے ، میں نے ان ہے کہااللہ تعالی آپ کوشفاد ہے ، انہوں نے کہا میں اللہ تعالی ہے بھلائی کاسوال میں زبیدایا می کرتا ہوں۔

۱۲۱۵ - عبداللدابو بعلی الموصلی، ابوهام بن شجاع، ابی، عمران بن عمر والایامی بن اخ زبید بان کی روایت میں ہے کہ زبیدایامی جج کے اسے نظر و انہیں ایک جگہ پانی ایک جگہ پانی کے نظر و انہیں ایک جگہ پانی کے نظر و انہیں ایک جگہ پانی میں موسو کے نقضائے حاجت کے بعد آئے تو انہیں ایک جگہ پانی ملا جبکہ ان لوگوں کے پاس پانی ندتھا، آپ نے وضوء کیا اور آگر اپنے ساتھیوں کو آگاہ کیا تو انہوں نے وہاں سے پانی لیا اور وضوء کیا چھر انہوں نے دہاں دوہ جا گئے تھے۔

۱۹۱۳ - احمد بن محمد بن عبدالله ، محمد بن اسحاق السراج ، ابو ہمام سکونی ، انی ، عمران بن عمر و جوز بیدایا می کے برادرزاد ہے ہیں ، ان کی روایت میں ہے کہ معاویہ بن خد تئے لین نابراض تھا وہ عاکم کے پاس کیا ، فرماتے ہیں کہ والی نے بوسف بن عمر کی طرف خط لکھا کہ اسکے گواہوں کو دیکھو کرائی ، جبکہ دوسر ابھائی ناراض تھا وہ عاکم کے پاس کیا ، فرماتے ہیں کہ والی نے بوسف بن عمر کی طرف خط لکھا کہ اسکے گواہوں کو دیکھو اور طلب کر کے گرفتار کرو ، فرماتے ہیں کہ ان گواہوں میں ہے ایک زبید تھے ، فرماتے ہیں کہ پھر وہ رو پوش ہوگے اور اس کے بعد جج میں عاضر ہوئے ۔ انہوں نے وعالی فاور کہا اے اللہ! مجھے اس سال کا جج نصیب فرما ، اس کے بعد بوسف مجھے بھی بھی میں شدد کھے راوی کا بیان ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں یہ جج نصیب فرما یا اور جج سے واپسی یہوہ فوت ہو کے مقام نقرہ میں وقت ہوئے ۔ انہیں کہ بیس نے وکیع سے سناوہ وفرماتے ہیں کہ میں نے وکیع سے سناوہ فرماتے ہیں کہ میں نے وکیع سے سناوہ فرماتے ہیں کہ میں نے وکیع سے سناوہ فرماتے ہیں کہ میں نے والد کوفرماتے شاکہ زبید نے گھر میں ایک میں ایک میں ہی ہے یہ بات پہندئیں کہ میرے لئے ہرسکتی کی جگدا یک

ورہم کے۔

۱۲۱۸ - احمد بن جعفر عبدالله بن احمد بن عنبل ، سفیان بن وکیع ، ان کی سند میں ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ، و وفر ماتے ہیں کہ میں سے سفیان تو رکع میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں سفیان تو رکی کوفر ماتے سنا کہ حضرت زبید نے فر مایا کہ گھر میں مینگنیاں پڑی ہیں ، مجھے اس بات ہے کوئی خوشی نہ ہوگی کہ ہرمینگنی کی تعداد میں ایک درہم ملے۔

۱۲۱۹ - ابو محد بن حیان ، ابو بکر بن معدان ، ابراہیم الجو ہری «ان کےسلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان توری کوفر ماتے ہوئے ساکر صفرت زبید نے فرمایا ہزار مینگنیاں مجھے ہزار دینار سے زیادہ پہند ہیں۔

۱۲۲۰ = ابوحامد بن جبله ،محمد بن اسحاق ،علی بن مسلم ، ابوداؤد ، شعبه ، آن کی سند میں تصیبن سے روایت ہے کہ ایک گورنر نے حضرت زبید کو چھ درا ہم دیئے تو آپ نے قبول نہ فرمائے۔

۱۲۲۱ - احمد بن محمد بن الفضل محمد بن اسحاق التففى ، احمد بن سعيدالرباطى ، يونس بن مجر ، ان كى سند ميں ہے فر ماتے ہيں كہ مجھے زياد نے خبر دكى ، فر ماتے ہيں كہ خروث دوں كائه فر ماتے ہيں دكى ، فر ماتے ہيں كہ زبيدايا مى ان كى مسجد كے مؤذن تھے ، وہ بچوں سے كہتے ، بچو! آؤنماز پڑھو ، ميں تنہيں اخروث دوں كائه فر ماتے ہيں كہ بچة آتے اور نماز پڑھكران كے كرد جمع ہوجاتے ايك دفعہ ہم نے ان سے كہا آپ بيدكيا كرتے ہيں ؟ تو وہ كہنے كے كہ اس ميں مير الكم يا جا تا ہے كہ ہيں يا بچ درا ہم كے اخروث فريدوں اور وہ نماز كے عادى بن جائيں ۔

۱۲۲۲ - اجمد بن جعفر بن جمدان بعبدالله بن احمد بن طنبل ، نوح بن صبیب ، وکیج ، سفیان آن کی سند میں زبید سے مروی ہے ، لوگوں نے ان سے کہا اے ابوسفیان! آپ نے کس کا تذکرہ کیا ہے؟ تو آپ نے فر مایا میں نے زبید کا ذکر کیا ہے کیا تم لوگ جانتے ہوز بردکون سے؟ وہ ایام خاندان کے ایک فرد سے ، ان کے گھر میں ایک پالتو بکری تھی جس کی بہت زیادہ مینگنیاں تھیں تو حضرت زبید نے فر مایا کہ جھے یہ بات بندنہیں کہ جھے ہرمیتنی کے عوض ایک درہم ملے اور ان کی عادت تھی کہ جب کسی رائت بارش ہوتی تو آگ ساگا کرمحلہ کی بوڑھی بات بندنہیں کہ جب صبح ہوتی تو محلہ کی بوڑھی ہوتوں کی خرتوں کی خرتوں کی خرتوں کی خرتوں کی جب صبح ہوتی تو محلہ کی بوڑھی ہوتوں کی خرتوں کی جب صبح ہوتی تو محلہ کی بوڑھی ہوتوں کے باں جاتے ۔ ان سے کہتے کیا تمہیں بازار میں سے کوئی ضرورت تو نہیں جمہیں کوئی چیز تو نہیں جاہدے؟

۱۲۲۳ - احمد بن جعفر بن حمد الله بن احمد بن حنبل ، نوح بن حبیب ، وکیع ، ان کی سند مین رفاتیمی مجھ سے میر ہے والد نے بیان کیا وہ فیر ماتے ہیں کہ میں حضرت زبید کے پاس مبیثا ہوا تھا ، ان نے بیس ان کے پاس ایک نابینا محف آیا جوان سے بچھسوال کرنا جا ہتا تھا تو زبید نے ان سے کہا، اگرتم بچھسوال کرنا جا ہتے ہوتو اس وقت میر ہے ساتھ میر ہے علاوہ ایک اور محف بھی ہے (ابھی مناسب نہیں)

۱۳۲۲ - ابو بحربن ما لک ، عبدالله بن احمد بن عبل ، المانیج ، آن کے سلسلہ سند میں اشعث بن عبدالرحمٰن بن زبید ہے روایت ہے ، و واپ و اللہ ہے نقل کرتے ہیں کہ حضرت زبید نے رات کو ہمارے لئے تمن حصوں میں تقسیم کررکھا تھا ایک ثلث (تہائی) ان کا تھا، ایک تہائی میرے ہمائی میرے بھائی کا ، حضرت زبید ابتدافر ماتے اور ایک تہائی حصہ قیام فرماتے ، پھر مجھے، یاؤں سے ہلا کرا تھاتے جب و کھھے کہ میں ست پڑر باہوں تو فر ماتے بیٹا! سوتارہ میں تیری طرف سے قیام کرتا ہوں ، فرماتے ہیں کہ پھر میرے بھائی کو جگائے آتے ، بھر جب انہیں بھی کسلمندی میں دیکھے تو فرماتے بیٹا! سوتارہ میں تیری طرف سے قیام کرتا ہوں ، راوی کا بیان ہے کہ وہ قیام فرماتے یہاں بھی کسلمندی میں دیکھے تو فرماتے بیٹا! سوتارہ میں تیری طرف سے قیام کرتا ہوں ، راوی کا بیان ہے کہ وہ قیام فرماتے یہاں میں میں دیکھے تو فرماتے بیٹا! سوتارہ میں تیری طرف سے قیام کرتا ہوں ، راوی کا بیان ہے کہ وہ قیام فرماتے یہاں

۱۲۲۵-ابوبکرین ما لک بعبداللہ بن احمد بن عنبل بھروالناقد ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ تقیان نے قرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ زبید نے رات کواسیخ اوراپنے بیٹوں کے درمیان تمن حصوں میں تقتیم کرد کھاتھا ،ان دونوں میں سے جب کوئی بیار پڑتا تو زبیداس کی طرف سے قیام کرتے بنقیان فرماتے ہیں کم زبید کے گھروالوں کوزبید کی مکہ ہے آمد کاعلم اس وقت ہوتا جب انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت قیام کرتے بنقیان فرماتے ہیں کم زبید کے گھروالوں کوزبید کی مکہ ہے آمد کاعلم اس وقت ہوتا جب انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت

۲۲۲۳ - عبد الله بن محر بن اخر بن تميم ،محر بن حميد ، نعيم بن ميسره ، ان كے سلسلة سند ميں ايك آ دی سے روايت ہے كدو وحضرت سعيد بن جبر سے قل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کسی آدمی کو القد تعالی کے لئے اختیار کرتا اور میں اس کے بوج خانہ میں ہوتا تو میں ز بیدایا می کواختیار کرتابه

١٢٢٧ - محد بن على عبد الله بن محد البطوى ، حدثنا جدى ، اشعث بن عبد الزحمن بن زابيد ، آن كے سلسله سُند ميں ہے كور ماتے بيل كه ميں نے ا ہے داداکود یکھا کہ ان کی ایک باندی پرنظر پڑی جس کے پاس بانسری تھی ،آپ نے اس سے بیکراس کے دوئلڑے کردیئے ،ای طرح · ایک اور باندی دیکھی جس کے پاس سری کھی چنا نچداس کوآپ نے لیکرنو ژویا۔

٣٣٨ – ابواحمه محد بن عبدالرحمن بن منصور الحارتي ، (حدثنا ابي )على بن قادم ، ابومحمه بن حيان ، ابن الطهر الى ، ر مادي منصل بن عامر، عطا بن مسلم، یخی بن کثیرضرین ان کی سند میں ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زیرد کوخواب میں دیکھا، میں نے یو جھا ابوعمبد الرحمن! آپ کہاں پہنچ؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالی کی رحمت کی طرف، بھر میں نے بوجھا آپ نے کونسامل افضل بایا؟ تو انہوں نے

جواب میں فر مایا بنما زاورحضرت علی بن ابی طالب بھی محبت ۔

٢٢٢٩ -عبداللد بن محر بحد بن العباس ،الحن بن عرف ،اشعب بن عبدالرحن بن زبيد ، (عن ابيعن جده) إن كے سلسله سند ميں ہے كه حضرت عيسى عليه السلام سے قيامتِ كي نشانيوں كے متعلق يو جھا گياتو آپ نے فرمايا رہي قيامت كي نشاني ہے كہ جب خضرت محمصلي الله عليه وسلم كى امت بتما م لوكوں ہے ملكى عقل والى بوكى اور بتمام لوگوں ہے التد تعالى كے قريب بوكى ،لوگوں نے بوجھاا سے اللہ كے نبى! ان کی عقلوں کی خفت اور الند تعالی کے ہاں قرب کیسے ہوگا؟ آپ نے فر مایار ہی ان کی عقلوں کی خفت تو ان میں کا کوئی جانور پر لعنت کرے گا ،اورائند تعالیٰ کے باب ان کا قرب بیہ ہے کہ جب ان کے ساشنے کھا نا دسترخوان پرر کھے جانے سے اٹھائے جانے تک بسم اللہ اوراکمد الله كى وجد سے ال كى جمشش كردى جائے گى ۔

۱۲۳۰ - محمد بن احمد ( نے اپنی کتاب میں نقل کیا ) علی بن العباس ، از هر بن جمیل ، ابوقتیبه ، ما لک بن مغول ، ان کی سند میں ہے فرماتے میں ، میں نے زبید کوفر ماتے ہوئے سنا کہ حضرت میسٹی عالیہ السلام جب نصیحت کی بات سنتے تو ایسے جینے پڑتے جیسے کسی گم شدہ بچہ کی مال جیز۔

۱۹۶۳ - ابو بگرین ما لک ،عبدالله بن احمد بن شبیل ،سفیان بن وکیع ،ان گی سند میں ہے فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عیدینہ کوفر ماتے سنا کہ مجھے یہ بات بہنجی ہے کہ زبید ایامی نے فرمایا کمنی ( دل کی مالداری ) نفع سے زیادہ ہے اور نفع اس کا مقابلہ کہال کرسکتا ہے؟ مرادان سرقا

ز بید بن الحارث نے مندرجہ ذیل صحابہ کرام ہے ملاقات کی ہے، حضرت ابن عمز ، انس بن مالک ، ایک اور مخص ہیں جن کا سلسلہ نسب بیان نبیک کیا، ابووائل جعبی ،اورمرة صمد انی ہے ماع کیا اور ذبید ہے مندرجہ ذیل تابعین نے روایت کی ہے منصور بن معتمر ، عرب عبد ا الممش والساعيل بن الي خالد مجمر بن جحاده أ

۱۲۳۳ - ابوعنبدالله محمد بن امراه بيم ،ابوعمرواحمد بن محمد الحير كي ،ابواحمه محمد بن محمد الحافظ ،سفيان بن محمود «(قالا) على بن الحسن بن الج علیلی ، ابوجابر ،حسن بن الی جعفر ،محد بن جحادہ کی سند میں زبید ہے روایت ہے ، وہ حضرت انس بن مالک ہے لی کرتے ہیں آپ نے قرمايا جسي حص في " سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم "كبا تواس کے کناہ بخش دیئے جاتمیں مے جاہے وہ سمندر کی جھاگ کی مائند ہوں ،فر مائے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عند نے فر مایا کیا میں

المنه الله الله الله الله العظيم الله العظيم الذي لااله العين المالية العلم الذي المالة هو المحى القيوم و اتوب اليه "تين مرتبه ال کے گناہ بخش دیئے جائیں کے جا ہے وہ جنگ کا بھگوڑ ہہو۔

و معزت الس سے زبید کی غریب حدیث ہے ہم نے اسے اس سند ہے لکھا ہے۔

الم ۱۲۳۳ - محد بن یعقوب نے اپنے مکتوب میں مجھے لکھا جس کی سندیوں ہے رہتے بن سلیمان ،اسدین موی ،ابو بکر زھرانی ،عمر و بن قیس الله الله الله الله الما و و الله الله و الله الله الله الله و ال الله الا الله كے ذِریعے مصائب وآلام دور کے جانے رہیں گے جب تک کہ وہ اپنے دینوی نقصان کی پرواہ نہیں کریں گئے ، (لیکن ) ا من کی پرولوکریں گے تو الند تعالی ان پروہی مصائب لوٹا دیں گے بھر آپ نے فر مایاتم اس کے دمخصوص ) اہل ہیں ہے ہیں ہو۔ ا العامرح انہوں نے زبید سے اور آپ نے حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے میری رائے کے مطابق بیردوایت منقطع ہے۔ ۱۲۳۳ - محمد بن علی ، الحسین بن محمد الحرانی ، زیاد بن یکی ، ابوعمال ، ابومکین ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ زیبید ایا می فرمائے ہیں کہ ہم لک سحانی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ہم سے کہا کیاتم اس بات ہے خوش ہو کے کہ میں تمہیں (نماز پڑھ کر ) دکھاؤں کہ ا ب صلی الله علیه وسلم کیسے نماز پروسا کرتے تھے تو ان لوگوں نے کہا جی ہاں اچنانچہ انہوں نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں سے دونوں

۱۳۱۲ - ابو بکرین خلاد ، الحارث بن انی اسامه ، یزید بن بارون ، سفیان ، ان کے سلسلہ سند میں زیبید سے وہ ابودائل ہے وہ عبداللہ ہے۔ آ والمسلمان كوگائى و ينافس التدعيليدوسلم من المسلمان كوگائى و ينافس الوراس كول كرنا كفر ہے۔

ا الروایت کوشعبہ، قبس محمہ بن طلحہ، عبدالرحمٰن بن زبید نے حصرت زبید سے اس طرح نقل کیا ہے جبکہ اسحاق ازرق نے سفیان ہوری کے الردوال کے خلاف روایت کیا ہے۔ان کی روایت عن زبیدعن ابی وائل عن مسروق عن عبداللہ ہے۔

الماري بن على الوراق ،عبدالله بن صيالح ، ابن كاسب ،محد بن خالدامخز ومي ،سفيان ، آن كے سلسله سند ميں زبيد سے و وابو وائل والمنتقص والمنتان والمنتارين من المرم على الله عليه وسلم الشاعل المان وما المان اور يفين البوراا يمان المسلم و مخزوی ہسفیان سے ال سند میں متفرد ہیں اور سفیان تو ری ،ابواسان جربر تھدی ، دو بی سلیم کے ایک آ دی ہے وہ جنسور اکرم الله عليه وسلم سے اسی طرح تعل كرتے ہيں۔

أنا المحدين المظفر ايك جماعت سميت تقل كرتے بيں ، يكي بن محد بن مولى بن باشم ، احمد بن محد بن ابي بره ، مؤمل بن اساعيل ، سفيان الکے سلسلہ سند میں زبید ہے وہ ابو واکل وہ عبد اللہ سے قال کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہتم لوگ 

بروایت مجمول ہوری سے قبل کرنے میں اسینے ہیں۔

الله البو بحر محمد بن الحسن ، البواسرى ، موى بن الحسن بن عباد الفامى ، عفان ، شعبة ، ان كے سلسله سند ميں بين الحسن بن عباد الفامى ، عفان ، شعبة ، ان كے سلسله سند ميں بين الحسن بين مجھ سنے زبيد ،

أمالي الشبجري الاع ا، ١٩٣/٢. ومسند الشهاب ١٥٨. وتباريخ ببغيداد ٢٢١/١٣. واتبحياف التنبادة المتقين ١٨٤ ، ١٨٩ ، ١٥ ، ١٦ ، ١٦ ، والتبرغيب والتوهيب ٢٤٤٧، وفتح الباري" • ١١١١. والعلل المتناهية ٢٣، ١٣٠١، ومجمع الله الرعد. والأحاديث الطلعيفة ٩ ٩ م.

فادين ابن عساكو ١/١٤٠٠.

منصور، داؤد، ابن عون اورمجالد نے بیان کیا، شعبہ نے کہا بیز بید کی حدیث ہے جوانہوں نے حضرت معنی سے آل کی ہے بھی وہ کہتے جمھ ے میں نے بیان کیا۔ ہم سے حضرت براء بن عاز بیٹے اس معجد کے ستون کے پاس مدیث بیان کی ،اورا کر میں وہاں ہوتا تو مہیں سے میں نے بیان کیا۔ ہم سے حضرت براء بن عاز بیٹے اس معجد کے ستون کے پاس مدیث بیان کی ،اورا کر میں وہاں ہوتا تو مہیں وہ جگہ دکھا تا۔ فرماتے ہیں کہ حضورا کرم سلی الندعایہ وسلم نے و برذی الحجہ کوہم ہے خطاب کیا پھر آپ نے فرمایا آج ہم سب سے پہلے نماز یڑھیں کے پھر قربانی کریں گے ،سوجس نے نماز کے بعد قربانی کی تو وہ ہمارے طریقے کو پہنچا اور جس نے نماز ہے پہلے قربانی کی تو وہ گوشت ہے جے اس نے ایسے گھروالوں کے لئے پیش کیا۔اس میں قربانی کا پچھ بھی وخل نہیں،حضرت براء نے فرمایا بھرمیرے مامول ابوبرزه کھڑے ہوئے اور عرض کیا بارسول اللہ ایس نے تو نمازے بہلے ذکے کیا جبکہ میرے باس ایک سالہ بکری کا بچہہ جودوسالہ سے بہتر ہے تو آپ کی کیارائے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فر مایا اس ایک سالہ کوذنج کر دواور تمہارے بعد ہر گر کسی کے لئے مید کفایت نہیں

توری، احسن بن صالح ، بمرین وائل اور محد بن طلحه نے زبید سے اسی ظرح تقل کیا ہے۔

٩٢٣٩ -عبدالله بن جعفر، يوس بن حبيب، ابودا ويو، ابراجيم بن عبدالله بن الى العزائم، احمد بن موسى ابوقيم، حبيب بن أنحس، عبدالملك بن ا الحسن، (قالا) پوسف القاضي ،سليمان بن حرب، حبيب بن الحن ،عمر بن حفص ، عاصم بن على ،ان سب نے فر مايا كه محمد بن طلحه بن مفرف زبیدے لارتے ہیں۔وہمرہ سے فدعبراللہ بن مسعود وزائت کرتے ہیں فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مشرکوں نے ہمیں درمیانی نماز بعنی نمازعصرے عافل کر دیا ،اللہ تعالی ان کے کھروں اور قبروں کو آگ سے بھردے ہے

۱۲۲۰ - سلیمان بن احمد ،عباس بن محمد الجوهری ، احمد بن خباب المصیصی عمیلی ، ابن یونس ، سفیان آن کے سلسلهٔ سند میں ہے وہ زبید سے و ومرہ ہے وہ حضرت عبد الله بن مسعورٌ ہے تقل کرتے ہیں فر مالیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ الله تعالی نے تمہارے درمیان تمہارے ا خلاق ایسے ہی تقسیم کئے میں جیسے تمہارے رزق تقسیم کئے میں اور ہے شک اللہ تعالیٰ دنیا تو ہر جا ہے نہ جا ہے والے کو دیتے میں جبکہ

آخرت صرف آخرت عاب والكودية بي س

عبد الرحمن بن زبید نے اسپنے والد زبید ہے ای طرح مرفوعاً نقل کیا ہے اور محد بن طلحہ نے زبید سے موقو فا نقل کیا ہے جس میں اس کا اضافه کیا ہے کہ جو مل مال خرج کرنے سے برول ہور ما ہواور وشمن کا مقابلہ کرنے سے ڈرر ما ہوااور رات ( میں عبادت کر کے ) مشقت ے بی چراتا ہواس کو جا ہے کہ وہ "سبحان الله و الحمدلله و لا الله الا الله و الله اکبر " کی کثرت کے ۔ ١٣٢٧ - عبدالملك بن أيحن ، يوسف القاضى ،سليمان بن حرب ، محد بن طلحه زبيد سے اس طرح تعل كرتے ہيں -

٢٢٣٢ - محدين الحسن مجمد بن العصر ، معاويه بن عمرو ، زائد ومنصور ، إن كے سلسلة سند ميں زبيد ہے وہ مرہ وہ حضرت عبد الله بن معودٌ على كرتے ہيں فرمايارات كى نماز كى فضيلت دن كى (تفل) نماز برايسى بى بے جيے خفيد صدقه كى فضيلت بظاہر صدقه كرنے یر ہوتی ہے۔اے شعبہ مسعر اور توری نے اس طرح موقو فاتقل کیا ہے اور مخلد بن برید الحرانی نے توری سے قبل کیا ہے وہ اس کے مرقوع بنتہ

المعک کرنے میں تنہا ہیں۔

سهم ۱۱۲۱ - احمد بن اسحاق، ابرا بهم بن محمد بن الحسن ،عبد الحميد بن محمد بن بشام ،مخلد بن مزيد ،سفيان وه زبيد سے وه مره سے وه عبد الله بن

ا رحيحيح ميسلم ، أكتاب الأضاحي 4. وصحيح البخاوي ٢٢٠/٢.

٢ ر صحيح مسلم ، كتاب المساجد ٢٠٢ ، ٣٠٣ ، ٢٠٣ . وفتح البارى ٩٠٠٠.

المستدرك الماسية المامية المراه الموسيد الأمسام أحبمد الممالي والكنبي للدولابي المراهم والترغيب والتوهيب ٢/١٩م٥، ٣٠٣،٥٣٠. والعلل المتناهية ٢/٢٥٣.

مسعود کے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایارسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایارات کی نماز کی دن کی نماز پرا ہے ہی فضیلت ہے اور جیسے خفیہ صدقہ کی اعلانہ صدقہ پر فضیلت ہے۔

۱۲۳۲ - محمد بن احمد بن الحسن ، بشر بن موسی ، خلاد بن یکی ، مسعر ان کے سلسلا سند میں زبید ہے وہ مرہ ہے وہ عبد الله بن مسعود سے تقل اللہ بن مسعود سے تقل اللہ بن مسعود سے بین ' و اتسی السمال عرف حبه ذوی القوبی و الیتامی '' (بقرہ کے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہتم وہ مال الی حالت میں دوکہتم سے تندرست اور بخیل بوزندگی کی تنہیں فکر ہواور فقرو فاقد کا خوف رکھتے ہو۔

ا سے توری نے زبید سے ای طرح موقو فانقل کیا ہے اور سلام نے محد بن طلحہ ن زبید کی سند سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔

۱۳۳۵ - سلیمان بن احمد ،عبدان بن احمد ،محمد بن زیادالبرجی ،عبیدالله بن موئی ،منعر ان کے سلسلہ سند میں زبید سے وہ مرہ سے وہ عبدالله بن مسعود سے دوایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک شخص مہمان ہوا ، آپ نے ابنی از واج مطہرات کے پاس کھانے کے لئے کسی کو بھیجا ، تو ان میں ہے کسی کے ہاں بچھ نہ ملا ، آپ نے فر مایا سے اللہ اسلامی کو بھیجا ، تو ان میں ہے کسی کے ہاں بچھ نہ ملا ، آپ نے فر مایا ہے اللہ اسلامی کہ میں بیش کی گئی ، آپ نے فر مایا ہے اللہ اسلامی کو بھیجا ، تو ان کی رحمت کے منتظر ہیں ہے ۔ اس اسلامی کا مونی ہوئی ہمری ہدید میں پیش کی گئی ، آپ نے فر مایا ہے اللہ انتخابی کی رحمت کے منتظر ہیں ہے ۔ اسلامی کا معالی کی درحمت کے منتظر ہیں ہے ۔ اسلامی کا معالی کی درحمت کے منتظر ہیں ہے ۔ اس می کسی کی میں بیش کی گئی ، آپ نے فر مایا ہے اللہ انتخابی کی درحمت کے منتظر ہیں ہے ۔ اسلامی کے اسلامی کا کسیمی کی کا دور ہم اللہ تعالیٰ کی درحمت کے منتظر ہیں ہے ۔ اسلامی کا کسیمی کی کا دور ہم اللہ تعالیٰ کی درحمت کے منتظر ہیں ہے ۔ اسلامی کی دور ہم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی درحمت کے منتظر ہیں ہے ۔ اسلامی کا تھی کی دور کا دور ہم اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا فصل ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا فرانے کی بات کی دور کی ملک کے دور کی کا کسیمی کی کسیمی کی میں کے دور کی کا کسیمی کی دور کی اسلامیاں کی دور کی کی دور کی میں کی کا کسیمیں کی کسیمی کی دور کی میں کی کا کسیمی کی کا کسیمی کی کا کسیمی کی کی دور کی کا کسیمی کی کسیمیں کی کسیمی کی کسیمیں کی کسیمی کی کسیمی کی کسیمی کی کسیمی کی کسیمی کی کسیمی کسیمی کسیمی کسیمی کسیمی کسیمی کسیمی کسیمی کی کسیمی کسیمی کسیمی کسیمی کسیمی کسیمی کسیمی کسیمی کی کسیمی کسیم

مسعر اورز بید کی معص غربیم میشد جسے عبید اللہ ہے برجی نقل کرنے میں تنہاہے۔

۱۲۳۲ - محمد بن جعفر بن محمد الوراق ، محمد بن احمد بن محمد بن عبدالله ، محمد بن احمد ، بن علی بن خلف بضیل بن عبدالورهاب ، روح بن مسافر ، ان احمد بن محمد الند محمد بن احمد ، بن عبدالله ، محمد بن احمد بن محمد الند محمد الند محمد الند محمد الند محمد المحمد من المد محمد المحمد من المد محمد المحمد من كر الله الله المحمد المحمد المحمد من كر الله الله المحمد المحم

زبید کی غریب مدیث ہے اسے ہم نے اسی طرح لکھا ہے۔

ا ۱۲۲۲ - ابوعلی محمد بن احمد بن بابوید، ابراہیم بن محمد بن کی نیسابوریان، (قالا) محمد بن اسحاق، الفضل بن اسحاق الدوری، اشعث بن عبد الرحمٰن بن زبید عن اسیان کے سلسلہ سند میں زربن حبش وہ حضرت صفوان بن عسال نے نقل کرتے ہیں کدایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ الرحمٰن بن زبید عن اسیان کے سلسلہ سند میں زربن حبش وہ حضرت صفوان بن عسال کے بارے میں کیا خیال ہے جو کسی تو م ہے مجت الراحمٰ کی خدمت میں کیا خیال ہے جو کسی تو م ہے مجت الراحمٰن اللہ علی کے ساتھ ہوگا ہے۔

ر المعجم الكبيرللطبراني ١١/١٠. والأمالي الشجري ٢٠١١. والترغيب والترهيب ١٩١٨. واتحاف السادة

زبید کی شیعظر پیدیت ہے جے ان سے ان کے بیٹے عبد الرحمٰن قبل کرنے میں اسکیلے ہیں اور محد بن اسحاق نے فر مایا کہ سلم بن

ـ صحيح مسلم ٣٩٣. وسنن ابن ماجة ٢٤٠٠ الامام أحمد ١٩٧٠ ه. وأمالي الشجري ٢٣٥١. والمعجم الكبير للطبراتي

المالي الشجري ٢٢١/٢.

الم صحيح البخاري ٨٨٨، ٩٩. وصحيح مسلم . كتاب البر والصلة ١١٥ ا ..وفتح الباري ١٠١٠٥٥،٥٥١٥.

الحجاج في الك زمانه بوكيا بيرحديث محص سي كراكهم تقلي أ

۱۲۴۸ - ابو بکر بن خلاد ، الحارث بن الی اسامه ، مسلم بن ابراہیم ، محمد بن طلحہ ، ان کے سلسلہ سند میں زبید ہے وہ عبدالرحمٰن بن ابی لیا ہے نقل کرتے ہیں کہ حضرت بحمر بن الخطاب نے فرمایا کہ جمعہ کے دن نماز کی دور کعتیں ہیں اس طرح عیدالفطر کے دن بھی دو ، ۹ وی الحجہ کے دن بھی دو ، سفر کی نماز بھی بیں اور بھی بوری نماز ہے قصر نہیں اللہ تعالی کے نبی کی زبانی بہی تھم ہے۔

عبدالرحل بن محد کی اور یکی بن اسکن نے محد بن طلحہ ہے ای طرح تقل کیا ہے اور زبید ہے جن لوگوں نے بیدھ بیٹ روایت کی ہے وہ ساک بن حرب بھر وین قبس ، ملائی ، توری ، شعبہ ، جراح ، ابود کج ، عبداللہ بن میں عبدالرحل ، بن عبداللہ بن میں الطحر کی ، یکی بن ابی البعد ، بلسین الزیات بن صالح ، قاسم بن الولید ، قیس بن ربیع ، عمار بن رزیع ، عبدالرحل بن زبید ، عبداللہ بن میں مون الطحر کی ، یکی بن ابی البیات بن صالح ، تا سم بن الولید ، قیس بن ربیع ، عمار بن ربی ، عبدالرحل بن ابی لیل عن ابیعی عرب من اللہ عندی سند سے المحل کی بن محد کی بن الولیات میں الزیات بین احد ، معاذ بن المحتفی بن معاذ ، ابی (قالا) میں اور معاذ بن المحتفی بن عبدالرحل وہ اپنے والد ہے ، ابو بکر بن ما لک ، عبداللہ بن احمد بن المحمد بن ابرا ہیم الکندی ، احمد بن ابی بیل ہے وہ عبدالرحل وہ اپنے والد ہے ، ابو بکر بن ما لک ، عبداللہ بن ، عبر بن مالم الفطس ، عن ابید ، ان کے سلسلہ سند میں زبید ہے وہ عبدالرحل بن اللی ہیں ہے وہ عبداللہ تا ہے وہ عبدالرحل بن بن الی ہیں کہ بن سلیان الاسدی ، الحق بن بن مجمد اعین ، عمر بن سالم الفطس ، عن ابید ، ان کے سلسلہ سند میں زبید ہے وہ عبدالرحل بن الی بیل ہے وہ حضر ہ ابی بن کعب ہے ہے کہ آپ قرآن جید کوا یک حمل میں بیراتی ہیں تا ہی کہ بین اللہ علیہ وہ کہ بن سالم اللہ علیہ وہ کہ بن سالم اللہ علیہ وہ کی کہ بن سالم اللہ علیہ اس کی کہ بن اللہ علیہ وہ کی کہ بن سالم اللہ علیہ وہ کی آپ آپ کو تھم وہ بیا ہی کہ بین کی کہ بین کے کہ اللہ علیہ وہ کی آپ آپ کو تھم وہ بیا ہی کہ کہ سات حرفوں تک بین گئے گئے۔

و بیدی غریب حدیث ہے این سالم ۔ ہے این اعین تقل کرنے میں اسکیلے ہیں۔

۱۲۵۰ - عبدالوهاب بن العباس باشمی ، احمد بن المحسین الصوفی ، حجد بن خلف بن عبدالعزیز المقری حسین الاشقر ، قیس بن رئیج ، ان کے اسلائٹ ند میں زبید ہے وہ عبدالرحمٰن بن ابی لیا ہے نقل کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ رسول النّد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے انس اعلی عرب کے سردار ہیں تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یارسول الله الکیا آپ عرب کے سردار ہیں ؟ آپ نے فرمایا میں تو اولا د آدم کا سردار ہول اور علی عرب کے سردار ہیں ۔ ا

ا زبیدی غریب مدیث ہے قیس نقل کرنے میں اسکیے ہیں۔

ا ۱۲۵۱ عبدالۃ بن جعفر، یونس بن حبیب، ابوداؤد، شعبہ ان کے سلسلہ سند میں زبید نے وہ سعد بن عبیدہ، وہ الی عبدالر من سلمی ہے آپ حضرت علی ہے قال کرتے ہیں کہ بمی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ایک تشکر روانے فر مایا اور آیک آدی کوان پر امیر مقرر کیا اور آپ نے فر مایا اس میں کودو، چنا نچہ وہ لوگ کودنے کے لئے تیا موجھ کی بات ماننا (پھر بعد میں اس امیر نے ایک جگہ ) آگ جا ائی اور لوگوں ہے کہا اس میں کودو، چنا نچہ وہ لوگ کودنے کے لئے سور بو علی اس میں ہوئے ان میں ہے بچھ نے کہا ہم تو (جہنم کی ) آگ ہے بھا کے تھے ، سوانہوں نے کودنے سے انکار کر دیا اس کے بعد میلوگ حضور اکر مصلی اللہ علیہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ادر آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا آپ علیہ السلام نے فر مایا اگر میلوگ اس آگ میں داخل ہوجاتے تو قیا مت تک اس میں رہے ، اللہ تعالی کی نافر مانی کر کے سی کی فر مانیر دافری درست نہیں جبکہ فر مانبر داری تو تیا کے کام میں ہوتی ہے ہیں۔

الدالمستندرك ٢٣٠٣ ال والمعجم الكبير للطبراني ١٠٠٥ والتاريخ الكبير ١٠٠٠ وتاريخ أصبهان ١٠٠١ وكنو العمال ٢٠٠١ وكنو العمال ٢٠٠١ وكنو العمال ٢٠٠١ والسان الميؤان ١٠٢٢ .

٣- صحيح البخاري ٩/٩٥١٩ • ١٩٥١/٩ ٢٠وصحيح مسلم، كتاب الإمارة باب ٨، وفتح الباري ٢٣٣/١٣.

معیر منفل علیه حدیث ہے تو ری اور عبد الغفار بن القاسم نے زبیدے ای طرح نقل کیا ہے اور اعمش ومنصور نے سعد ہے اس

طرح روایت کیا ہے۔

۱۲۵۲ - سنیمان بن احمه ، علی بن عبدالعزیز ، ابونعیم ، ابوا سحاق بن حمزه ، ابواحمه محمد بن احمد الجرجانی (قالا) ابوخلیفه ، محمد بن کثیر ، (قالا) سنیان ، ان کے سلسله سند میں زبید ہے وہ ابرا بیم بخص ہے آپ مسروق ہے وہ حضرت عبدالله بن مسعود سے نقل کرتے ہیں که رسول الله مسلم نے ارشا دفر مایاوہ خض ہم میں ہے نہیں جورخسار پیٹے ، سینہ جاک کرے اور جا ہلیت کا نعرہ بلند کرے ہے

توری کی زبیدے بیروایت سیحیمتفن علیہ ہے۔

۱۲۵۳ – ابواحم محمد بن احمد ،صالح بن احمد ، یوسف القطال ، جربر ،فضیل ان کے سلسلہ سند میں زبیدایا می ہے وہ ابراہیم تیمی ہے وہ ابنے والد ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو ذریر نے فرمایا ہم اپنے لئے خاص صرف دومتعوں کو ہی جانبے ہیں ان کی مرادمتعۃ النساء اور متعۃ والنے تھی۔

ہوں ۔ ابرا نیم کی سند سے بیچے اور ثابت حدیث ہے جوانہوں نے اپنے والداورانہوں نے حضرت ابوذر سے نقل کی ہے ، زبید کی سند سے غریب حدیث ہے جسے ہم نے اس طرح لکھا ہے۔

۱۲۵۵ - محمد بن نم بن سلم ، حمد بن الحسين بن حفص ، حمر بن مبيد المحار في معلى بن ها ال مان كے سلسله سند ميں زبيد ہے وہ ابو بردہ ، وہ حضرت ابوموئ اشعری ہے۔ دوایت کرتے ہیں ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور معاذ بن جبل اہل بمن کی طرف ان لوگوں کو دین کی تعلیم دینے ہیں کہ میں اور معاذ بن جبل اہل بمن کی طرف ان لوگوں کو دین کی تعلیم دینے ہے۔ کئے ۔

یہ حدیث زبیدہ کی سند سے غریب جسے زبیدہ سے نقل کرنے میں معلی بن ملال تنبا ہیں، اور محمد بن عمر نے کہا ہے حدیث میں نے معرف محمد بن المحسین سے تھی ہے۔

## ۲۸۸ منصور بن المعتمر سے

انبی محترم بستیوں میں سے مبیام وقیام کے حلیف مم کھانے اور کم سونے والے ،سوج و بیجار میں رہنے والے حالات

الدصحيح البخاري ٢٠٢١، ١٠٢٠، ٢٢٣٧٠. وصحيح مسلم كتاب الهبات باب ٣٣٠. وفتح الباري ١١٢. ال. ٢٠٠٠ والكاشف ٣٧٠ والكاشف ٣٧٠٠ وتهذيب الكمال ٢٠١١ (٢٨١٢٨) والكاشف ٣٧٠٠ المهارت ١٠٥٠ الكمال ٢٠١١ (٢٨١٢٨) والكاشف ٣٧٠٠ المهاري. ١٣٥٠.

وواقعات ہے عبرت حاصل کرنے والے ابوغیاث منصور بن مغتمر ہیں۔

۱۳۵۲ - ابو بکربن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ،الاشج ،ان کے سلسلہ سند میں ہے فرمائے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن عیاش کوفر ماتے سنا کہ میں نے منصور بن معتمر کود یکھا جب و ہنماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنی داڑھی کو سینے پر باندھ لیتے۔

۱۲۵۷ - احمد بن جعفر بن حمدان ،عبدالله بن احمد بن عنبل ، ابی ابومعاویه الغلابی ، یکی بن سعید ،ان کےسلسله سند میں تو ری ہے روایت ہے فرماتے ہیں اگر میں منصور کونماز پڑھتے و کھے لیتا تو میں کہتا کہ وہ ابھی تیز نے والے ہیں۔

۱۲۵۸ - صبیب بن الحسن عبدالله بن جمر بغوی ،احمر بن عمران اختسی ،ابو بگر بن عیاش ،ان کےسلسله سند میں ہےانہوں نے فر مایا اگر میں منصور بن معتمر ، عاصم اور رہتے بن ابی راشد کونماز میں دیکھ لیتا جبکہ ان لوگوں نے اپنی داڑھیاں سینوں بررکھی ہوتی تھیں تو میں پہچان لیتا کہ بیلوگ سب سے اچھی نماز پڑھنے والے ہیں۔

۱۲۵۹ - محد بن علی ،عبداللہ بن محمد ، ابن زنجو یہ بنر مایا مین نے ابرا ہیم بن محد ی کوفر ماتے سنا وہ کہتے ہیں میں نے ابوالا حوص کو کہتے سنا کہ منصور بن معتمر کے پڑوی کی بیٹی نے والد نے کہا اے منصور بن معتمر کے پڑوی کی بیٹی او منصور تھے جورات کو قیام کرتے تھے۔ بیٹی او منصور تھے جورات کو قیام کرتے تھے۔

• ۱۲۲۰ - محمد بن علی ،عبدالله بن محمد ،احمد بن عمران اخنسی ،العلاء بن سالم العبدی ،ان کی سند میں ہے فرناتے ہیں منصورا پی حبیت پر نماز پڑھتے تھے، جب ان کا انتقال ہواتو ایک لڑکے نے اپنی والدہ ہے کہاا می جان افلاں گھر والوں کی حبیت پر آجکل مجھے وہ تناو کھائی نہیں ویتا اتو اس کی ماں نے کہا بیٹا ، وہ کوئی تناونانہ تھا وہ تو منصور تھے اب ان کا نقال ہو چکا ہے۔

۱۲۲۱ – ابومحمد بن حیان محمد بن بیمی ،ازهر بن جمیل ، جریران کی سند میں ہے فرماتے ہیں منصور نے روز ے رکھے ، راتوں کو قیام کیاوہ کھانا بھی کھااتے تھے ،کھانا ان کے حلق ہے دکھائی دیتا تھا۔

۱۲۲۲ - ابو محمد بن حیان ، محمد بن کی ، از هر بن جمیل ، ابن عیینہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے منصور بن معتمر کوخواب میں دیکھا میں نے ان سے کہاں تھا کہ میں اللہ تعالیٰ ہے کسی نبی کے مل محمد ان است کہا اللہ تعالیٰ سے کسی نبی کے مل محمد ان است کہا تا ان سے کہا اللہ تعالیٰ سے کسی بن کے مل محمد ان ان سے کہا تا ہے ہیں منصور نے ساتھ سال روز ہے رہاتوں کو قیام کرتے اور دن میں روز سے سے رہے۔
ملاقات کرتا ، مفیان فرماتے ہیں منصور نے ساتھ سال روز ہے ہراتوں کو قیام کرتے اور دن میں روز سے سے رہے۔

۱۲۲۳-ابوحالد بن جبلہ بحد بن اسحاق بالعباس بن مجر، خلف بن تميم ، ابوعبد الرحمن ، زائدہ ، ان كے سلسله سند ميں ہے كہ منصور بن معتمر في سائھ سال روز ، ر كھے ، راتول كو قيام كرتے دن كوروز ، ہوتے ، وہ برد ، روتے ، ابن كى والدہ ان ہے كہتى ، اب سے تو مرا جا ہے؟ تو وہ كہتے مجھے خوب معلوم ہے جو ميں نے اپنے ہے كيا پھر جب سبح ہوتے تو اسم كھوں ميں سرمدلگاتے سرميں تيل ڈالتے ، او مانگ نكال كرلوگوں كے باس جاتے ۔

۱۲۲۲ - ابوحامد بن جبلہ محمد بن اسحاق ، حاتم بن اللیث الجوهری ، علی بن عبدالله ، سفیان ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ انہوں نے منصور بن معتمر کا ذکر کیا تو فر مایا ان کی آئیکھیں زیادہ روئے کی وجہ ہے چند ھیا گئی ہیں۔

۱۲۷۵ - محد بن احمد بن ابراہیم، (فی کتابہ) محد بن ابوب ، محد بن عمر ، فر ماتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبد الحمید کوفر ماتے ہوئے سنا کہ منصور کی والدہ ان سے کہتی اے میرے بیٹے! تیری آنکھوں کا ، تیرے جبم کا ، تیمہ پرحق ہے تو وہ جواب میں کہتے ، امال! منصور کور ہے د بیتے اس کئے کہ دور فعہ سور بھو کئے کے درمیان بری کمبی نیند ہوگی ہے۔

۲۲۲۲ - محد بن علی بن عبداللد بن محمر، ابراہیم بن عبدالله الكونی بمصعب بن المقدام، زائدہ بن مقدامہ، ان كے سلسلة سند ميں ہے فرماتے ہيں كہ بيس سے منصور بن معتمر سے كہا كہ وہ دن جس بيس ميں روزہ ركھتا ہوں كيااس بيس امراء ہے ماوں گا؟ تو انہوں نے كہا نہيں ا تو میں نے کہا کیاان لوگوں سے ملوں گا جوابو بکروعمر سے ملتے ہیں؟ توانہوں نے کہا: ہاں۔

۱۲۶۷ - محد بن علی عبدالله بن محد بغوی ،احمد بن عمران اختسی ،ان کی روایت میں ہے میں نے ابو بکر بن عیاض کوقر ماتے سٹا کہ اللہ تعالیٰ منصور پررحم کرے وہ بڑے روز ہ داراور قیام کرنے والے تھے۔

۱۲۱۸ - محد بن علی ،عبداللد بن محمد ، احمد بن عمران ، ابو بکر بن عیاش ، ان کے سلسلہ سند میں مغیرہ سے روایت نے فرماتے ہیں کہ منصور ابراہیم کے پاس آ مدورفت رکھتے اور وہ سب سے زیادہ عبادت گذار تھے پھر جب انہوں نے آثار بیان کرنا شروع کیے تو تھگ گئے۔
۱۲۲۹ - ابوحامد بن جبلہ محمد بن اسحاق ،عیاش بن محمد ، خلف بن تمیم ، زائدہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں میں نے منصور بن معتمر سے کہا کہ جب میں روز سے ہوں تو سلطان سے بچھ لے سکتا ہوں ؟ تو انہوں نے کہا نہیں تو میں نے بو چھا کیاروز سے کی حالت میں ہوں پر ستوں سے بچھ لے سکتا ہوں ؟ تو انہوں نے کہا نہیں تو میں اور چھا کیاروز سے کے حالت میں ہوں پر ستوں سے بچھ لے سکتا ہوں ؟ تو انہوں نے کہا نہاں۔

• ١٢٧٠ - ابو حامد بن جبلہ ، محد بن اسحاق ، الجوهرى ، عفان ، ابوعوانه ، آن كے سلسلة سند ميں ہے فرماتے ہيں كہ جب منصور بن معتمر عهد ه تضاء كے لئے بيٹے تو ان كے پاس ایک آ دمی آيا اور ان كے سامنے ابتا واقعہ بيان كرنے لگار آپ سے فرما يا بيس تمبارى بات بحد چكا ہوں ليكن مجھے يہ معلوم نہيں ہور ہا ہے كہ اس كا جواب كيا ہے؟ چنا نچ آپ اس طرح كرتے ، ابن هير ه سے اس بات كا ذكر كيا كيا تو انہوں نے كمنصور كو قاضى بنايا تھا تو انہوں نے فرمايا بيا بيا كام ہے جس كى اصلاح اس كے بوانہيں كہ اس كا دوست خواہش كى وجہ سے ان كى مدد كرے ، چنا نچ آپ نے تعيد ، قضاء ترك كرديا۔

۱۷۲۷ – ابوحامد بن جبلہ محمد بن اسحاق ، تمر بن محمد بن الحسن اسدی ، ابی ، مفضل ، ان کے سلسلہ سند میں فر ماتے ہیں کہ میں منصور کے ساتھ قا۔ جب داؤ د بن علی نے ان کی طرف گورنر بننے کا بیام بھیجا پھران کا کا تب ججر بن عبدالبجاران کے پاس آیا اور آکر کہنے لگا کہ امیر آپ کو گورنر بنانا جا ہتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہوسکتا میں بھارونا تو انا آدمی ہوں۔

۱۲۷۲ – ابوحاید بن جبله،محمد بن اسحاق ،عمر بن محمد الحسن ،ابومفضل فر ماتے ہیں کدا بن صبیر ہنے ایک مہیبنہ تک منصور کو گرفتار رکھا وہ انہیں ایک بنانا جا ہتا تھا آپ برابرا نکارکر تے رہے۔

۳۱۷۳ - محمد بن علی ،عبدالله بن محمد ،احمد بن عمران اخلسی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے افر ماتے ہیں میں نے ابو بکر بن عیاش کوفر ماتے سناب اوقات میں منصور کے ساتھ ان کے گھر میں بیٹھا ہو تا ابن کی مال انہیں لاکارتی وہ بڑی تند مزاج اور سخت خوتھیں وہ کہتیں منصور! ابن هیر اوقات میں منانا جا پہتا ہے اور آئکھا تھا کرند و کیلھتے۔

میم میں قاضی بنانا جا پہتا ہے اور تم ہو کہ انکار کرر ہے ہو؟ اور منصورا بنی داڑھی سینہ پرر کھے کھڑ ہے رہتے اور آئکھا تھا کرند و کیلھتے۔

۱۲۷۵ - عبدالله بن محمد ،عبدالرحمٰن بن الحن ،شیبہ بن ابی شیبہ ،الحن بن عطیہ ،حسن بن صالح ،ان کےسلسلہ سند میں ہے وہ فرماتے ہیں منصور دیوان خانہ میں شیحتو کسی آ دمی نے ان سے کہا مجھے (مہر لگانے کی )مٹی دیں تا کہ میں مہر لگاؤں ،نؤوہ فرماتے کم سمجھے اپنا پر چہ دکھاؤ میں اس میں دیکھوں کہ اس میں کمالکھا ہے۔

ے ان سے قال کرنے والے لیسلیمان الیمی ،اعمش ،ابوب ختیانی ،محد بن جحادہ ،حمین حضرات ہیں اور مشہورا نمدحدیث میں ہے۔ توری مسعر بن کدام اور شعبہ بن الحجائ شامل ہیں۔

عبداللہ بن جعفر، بونس بن حبیب، ابوداؤد، شعبہ، منصور جمر بن المظفر علی بن اسحاق المحر می ،عبداللہ بن عمر بن ابان ،صالح بن موئ الطلحی ، ان کے سلسلہ سند میں منصور ہے وہ شقیق ابودائل ہے وہ عبداللہ بن مسعود ہے وہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال کرتے بیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا بند و ممیشہ تج بولتا اور بچ کو تلاش کرتار ہتا ہے بیباں تک کہ اللہ تعالی کے نزدیک وہ بچالکھا جاتا ہے ، صالح ہے اور بندہ مسلسل جھوٹ بولتا اور اس کے لئے موقع تلاش کرتار ہتا ہے ، یباں تک کہ اللہ تعالی کے بال بھی وہ جھوٹ لکھا جاتا ہے ،صالح الطلحی نے اپنی تشک کہ اللہ تعالی کے بال بھی وہ جھوٹ لکھا جاتا ہے ،صالح الطلحی نے اپنی تشک کہ دور بندہ مسلسل جھوٹ کی ایمان کا راستہ دکھاتی ہے اور ایمان کا راستہ دکھاتی ہے اور ایمان کا راستہ دکھاتی ہے اور ایمان جنت میں ہے ' ہے ۔

۱۲۷۸ - سلیمان بن احمد ،اسحاق بن ابراہیم ،عبدالرزاق ،معمر ،ان سے سلسلہ سند میں منصور سے روایت ہے وہ ابو واکل سے وہ عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں ،فرماتے ہیں ایک شخص نے حضورا کر مصلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یارسول اللہ! مجھے کیے علم ہوسکتا ہے جب میں نیکی کروں اور جب مجھے سے کوئی برائی سرزوہ وجائے ؟ آپ نے فرمایا جب توایخ پڑوسیوں کو کہتا سنے کہ وہ کہدرہے ہیں تو نے برائی کی تو جان لیا جب تو این کے تو جان کے تو این کی تو جان کے تو برائی کی ہے۔

منور کرمند سے فریب مدیث ہے ہم نے اسے اس طرح ساہے۔

۹ ۱۱۲۷ - محد بن معمر جعفر بن محر فریابی ، عمر و بن علی ، ابوداؤر، شعبه ، ان کے سلسله سند میں منصور سے روایت ہے وہ ابودائل آپ عبداللہ بن مسعود سے نوایس ہے وہ ابودائل آپ عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں وہ حضورا کرم صلی اللہ عابیہ وسلم ہے: آپ نے فر مایا منافق کی تین انتا نیاں ہیں جب بات کر ایک اللہ جھوٹ بولے ، جب وعدہ کر سے تو وعدہ خلافی کر ہے اور جب اس کے یاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت کر ہے ۔ سے

ابو داؤد، شعبہ ہے مرفوعاً نقل کرنے میں اسلیے ہیں اور غندر وغیرہ نے شعبہ سے موقو قانقل کیا ہے او رابوعوانہ اور زهیر بن معاویہ نے منصور سے اس طرح موقو فانقل کیا ہے۔

• ۱۲۸۰ - القاضی ابواحمر محمر بن اجر عبد الله بن حرون بغلانی علی بن خشرم ، الفضل بن موئ ، الحسین بن واقد ، ان کے سلسله سند میں منصور ہے وہ شقیق ابو واکل ہے آ ہے عبد الله بن مسعود کے بیل ، آ ہے نے فر مایار سول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قر مایا الله تعالی کوریا وہ تعریف پیند ہے ای سے زیادہ کوئی غیرت مند شبیل ۔ اسی وجہ ہے اس نے ناشائستہ باتوں کو حرام قر ار دیا ہے اور نہ کسی کی الله تعالی کوزیا وہ تعریف پیند ہے اس وجہ ہے اس نے ناشائستہ باتوں کو حرام قر ار دیا ہے اور نہ کسی کی الله تعالی کوزیا وہ تعریف پیند ہے اس وجہ ہے اس نے اپنی ذات کی مدح بیان کی ہے ہے۔

الحسین منصور ہے قال کرنے میں تنہا ہے۔

١٨٦٨ - قاضى ابواحمد ،سليمان بن احمد ، ( في جماعة قالوا) عبدان بن احمد ، بشر بن هلال ، داؤد بن زبرقان ، ان كے سلسله سند ميش منصور سے

ا مالمعجم المضغير للطبراني المهم ١٠٠٠. والترغيب والترهيب ١٨٧٣ ه. واتحاف السادة المتقين ١٠٥١ ا ٥٠٠ الم

الدسنان ابن مناجة ٣٢٣٣. ومستند الاميام احتمد ٢٠١١، والسنن الكبرى للبيهقي ١٢٥١١. والمصنف لعبد الرزاق

۹ ۱۹ ۱۹ و مجمع الزوائد ۱۰ ا ۱۱ م ۱۷ وصحیح ابن حبان ۲۰۵۷ و اتحاف السادة المتقین ۵۰۵ ۵۰۵ ۱۷ م. ۱۳۰ م. ۱۳۰ م. ۱۳۰ است. استرک ۱۲ م ۱۳۰ و استرک ۱۲ م. ۱۳۰ م. ۱۳۰

سمد صحيح مسلم، كتاب التوبة باب ٢٠ والدارمي في سننه ٢/ ٩ ٣ ١١، والترغيب ١٩٨٨.

۱۲۸۲ - عبداللہ بن بغفر، یونس بن حبیب، ابوداؤد، زائدہ، ان کے سلسلہ سند میں منصور سے وہ ابراہیم سے وہ علقمہ سے آپ حفرت عبد اللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی جب نماز سے فارغ ہوئے جس میں آپ نے سہوا کی یا زیادتی کی تھی ہوئی ہے؟ آپ نے فر مایا نہیں ایسی تو کوئی است نہیں ، پھر ہم نے آپ کے اس فعل کا ذکر کیا، اس کے بعد آپ نے اپنے یا واں پھیر سے اور قبلہ رخ ہوئے اور دو تجد ہے کے ، پھر بات بیش آئی تو تمہیں اس کی اطلاع کرتا، لیکن میں ایک انسان ہوں جیسے تم انسان ہو، میں بھی اس ماری طرح بھول جاتا ہوں جیسے تم انسان ہو، میں بھی اس طرح بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، سوجب بھی میں بھول جاور تو جھے یاد دہائی کرادیا کرو، اور تم میں سے جوکوئی اپنی نماز میں میں جول جاتے ہو، سوجب بھی میں بھول جاور تو جھے یاد دہائی کرادیا کرو، اور تم میں سے جوکوئی اپنی نماز میں باکہ بوت اسے جائے کہ وہ دیکھے کوئی مقد ارزیادہ درست ہے، اس پراپنی نماز کی بنا کر کے ممل کرے، اس کے بعد سلام کرے اور وہ حدے کرے ۔ ا

منصور سے روح بن قاسم مفصل بن تعلیمل ،ابوالاشھب ،جعفر بن الحارث ،مسعر بن کدام فضیل بن عیاض ،جریر ،ابن عتیبه ، اورابرائیم بن طھمیان نے روایت کیا ہے۔ اورابرائیم بن طھمیان نے روایت کیا ہے۔

جہ ۱۲۸۳ - سلیمان بن احمد ،عباس بن الفضل اسفاطی ،ابوعون زیادی ،محمد بن ذکوان ،ان کے سلسلہ سُند میں منصور ہے ،وہ ابراہیم ہے ،وہ اسلیم سے منصور ہے ،وہ ابراہیم ہے ،وہ اسلیم سے منصور ہے ،وہ اسلیم ہے باس بیٹھے ہے کہ وہاں ہے جسن اور سیسین رضی اللہ عنہ اگر رے جبکہ وہ نبچ ہے ،آپ نے فرمایا میر ے بیٹوں کومیر ہے باس لا وُ تا کہ میں ان کے لئے ان کلمات کے ذریعے ، اسلیم ہونی اللہ میں اسلیم ہے بیٹوں کومیر ہے باس لا وُ تا کہ میں ان کے لئے ان کلمات کے ذریعے ، اسلیم منصور نبیم مایا میں ہورہ می اللہ کے دریا کہ میں اسلیم ہورہ میں دیا ہوں ، ہورہ می اور اسلیم اللہ کے دریا ہورہ میں دیا ہوں ، ہورہ می آب کے دریا ہو ہے ۔ اسلیم اللہ کے دریا ہے میں دیا ہوں ، ہورہ می آب کے دریا ہورہ ہورہ میں دیا ہوں ، ہورہ می آب کے دریا ہورہ ہورہ ہورہ میں دیا ہوں ، ہورہ می آب کی سے ، ہر شیطان اور نم میر میں اللہ کے کامل کلمات کی بناہ میں دیا ہوں ، ہورہ می آب کی سے ، ہر شیطان اور نم میر میں دیا ہوں ، ہورہ میں دیا ہوں ، ہورہ می آب کے دریا ہورہ کی بناہ میں دیا ہوں ، ہورہ می آب کی بناہ میں دیا ہوں ، ہورہ می آب کی دیا ہوں ، ہورہ میں دیا ہوں دیا ہوں ، ہورہ میں دیا ہورہ ہورہ کو تا کہ دیا ہوں دیا ہوں ، ہورہ میں دیا ہورہ کیا ہورہ کیا کہ دیا ہوں دیا ہوں ، ہورہ میں دیا ہورہ کیا ہورہ کی ہورہ کیا ہورہ کی

ا میں مسکون کے میں مدیث ہے جوانہوں نے ابراہیم ،انہوں نے علقمہ سے قل کیا ہے محمد بن عون ابوعون زیادی اس کے قل کرنے میں متفرد اس کی مشرد اس کی مشہور سندوہ ہے جوثوری اور حفص الا بار کے بھائی نے منصور سے قل کی ہے۔

۱۲۸۳ - ابو بمر بن خلاد ، الحارث بن الى اسامه ، يزيد بن بارون ،سفيان تؤرى ، ان كے سلسله سند ميں منصور ہے وہ منحال بن عمر و ہے وہ سعيد بن جبير ہے وہ حضرت ابن عباس سے نقل كرتے ہيں كه بى كريم صلى الله عليه وسلم حسين وحسن كے لئے اس د عامے ذريعة تعويذ كيا كرتے تھے۔ سے

أ المحتيج البخاري ا/ ١ ١ ١ ، وصحيح مسلم كتاب المساجد ١٩٠، ٩٠ وفتح الباري ١٠٣٠١.

٣٠٢٠. والمستدرك ٢٥٠١. وستن الترمذي ٢٠١٠. ومسند الامام أحمد ٢٠٠١. والمستدرك ١٦٠/٣٠. والمستدرك ١٦٠/٣٠. والمعجم التوائد والمعجم التوائد ١١٥/١٠. ومجمع التوائد ١١٥/١٠ ومجمع التوائد ١١٥/١٠ ومشكاة المصابيح ١٥٣٠. وعمل اليوم والليلة الابن المنني ١٢٨.

موی بن اعین نے سفیان سے ، انہوں نے منصور سے اس طرح روایت کیا ہے۔ ،

۱۲۸۵ - محد بن معتمر ،عبدالله بن محد بن ناجیه ،عباد بن الغضل الخراسانی ،ان بے سلسلهٔ سند میں منصور ہے وہ ابرا ہیم ہے وہ علقہ ہے وہ عند معتمر ،عبدالله بن مسعود ہے وہ ابرا ہیم ہے وہ علقہ ہے وہ عنرت عبدالله بن مسعود ہے تقل کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب حضور اکرم سلی الله علیه وسلم منبر پرجلوہ افروز ہوئے تو ہم این جبرے آپ کی طرف کر لیتے۔

محمر بن الفضل بن عطيه منصور كفال كرنے ميں تنها ہيں۔

۱۲۸۷ - حسن بن عبداللہ بن سعید ، عبدال ، معتمر بن تھل ، عامر بن مدرک ، خلاو بن الصفار ، ان کے سلسلہ سند میں منصور سے وہ ابوصالح سے ، ان کے سلسلہ روایت میں فقورت ابو ہزیر ہے وایت کرتے ہیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا گروی رکھامال اگر دودھیا جا نور ہے تو اس کا دودھدو ہا جائے گا اور اگر سواری کے قابل ہے تو اس پرسواری کی جائے گی لے منصور اور ابولی کی شیخ نمریب صدیت ہے ہم نے اسے اس طرح لکھا ہے۔

۱۲۸۷ - بلیمان بن احمہ علی بن سعید بن بشر الرازی ، یونس بن عبدالاعلی ، ابوالربیج ، سلیمان بن داؤدالا سکندری ، سفیان توری ، ان کے سلسلہ سند عیں منصور ہے وہ مجاہد ہے وہ حضر ہ ابن عبال ہے قل کرتے ہیں وہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے فر مایا اللہ تعالی نے حضر ہ موٹ علیہ السلام کی طرف و تی جیجے کہ میر ہے قریب ہر گرنہیں ہو سکتے جب تک کہ میری قضا پر راضی نہ ہو کیونکہ یہ جھے سب نے دعفر ہ موٹ اور اس المحال میں ہے جو مل تم کرواور وہ تمباری نیکیوں کو بر بادکر دے کبر ہے بروہ کرنہیں ، اے موٹ اوز نیا والوں کے سامنے عاجزی مت کرو ورنہ میں تجھے ہے ناراض ہوجاؤں گا اور اپنے دین کی وجہ ہے ان کی دنیا ہے خوفز دہ مت ہونا ورنہ میں تم تم میں خوشجری تمبارے لئے اپنی رحمت کے درواز ہے بند کو دول گا ، اے موٹ این گنہ گاروں ہے کہو جو ندا مت و پشیمانی کر نیوالے ہیں تم ہمیں خوشجری ہواور عجب میں مبتلا عمل کرنے والوں ہے کہو کہ تمارے میں ہوئے

توری می سند سے غریب حدیث ہے جوانہوں نے منصور سے اور انہوں نے مجاہد سے قبل کی ہے۔ ہم نے ابور بیج کی حدیث سے ہی سے لکھا ہے۔

۱۲۸۸ - ابو بجر محمد بن الحسن محمد بن سلیمان بن الحارث ، ابوحذیفه موگی بن مسعود ابرا ہیم بن طھمان ، ان کے سلسله سند مین منصورے وہ سالم بن ابی جعد سے وہ سلسه بن نعیم انتجعی ہے روایہ کے بیرانہوں نے فر مایا کہ ضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جو محض اس حال میں مراکدوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوتو وہ جنت میں جائے گااگر چہاس نے زنا کیا ہواور چوری کی ہوسے

ا ہے کنا نہ بن جبلہ نے ابر اہیم بن طھمان سے روایت کیا ہے۔

۱۲۸۹ - احمد بن القاسم بن الريان ، ابوالز نباح روح بن الفرح ، عمر و بن خالد الحرانی ، ميسی بن يونس ، سفيان توری ، ان كے سلسله سند ميں . منصور ہے وہ ہلال بن سياف ہے وہ اغر ہے وہ حضرت ابو ہرير ہ ہے روايت كر تے ہيں كه رسول الند عليه وسلم نے ارشا دفر مايا كه جس نے ''لا الدالا الله'' كہا تو اسے بيكلمه زماند ميں ان مصائب ہے جواسے اس كلمہ كے كہنے ہے پہلے پہنچے ان ہے نجات و كاسم

ا مالحست درک ۵۸/۲. والسندن الکتری لیلبیه قی ۲۸/۳. والسنن للدار قطنی ۱۸۳۸ و تاریخ بغداد ۲۸۳۱. و الم ۱۸۳۲ . و داریخ بغداد ۲۸۳۱. والکامل لابن عدی ۱۸۳۱، ۲۵،۲۷، ۲۵،۲۷۱.

٢ م كاشف الخفا ١٨٨٨. والدر المنتشرة ٢٦.

المحصحيح مسلم، كتاب الايمان ١٥١. وفتح الباري ٢٢٨١١، ١١١١١١١،

٣٠٠ اللار المنثور ٢٣٧٢.

اسم الاولياء حصد پنجم المعنوري مندسے غريب مين ہے ہم نے اليون ای طراق لکھا ہے۔ اللہ الور منصور کی مندسے غريب مين ہے ہم نے اليون ای طراق لکھا ہے۔

انہی معزز استیوں میں سے الا مام المقری ، راوی مفتی ، جن کے اعمال زیادہ اور امیدیں کم کیس جوائیے رب سے ڈرنے والے اور اس کے سامنے عبادت گزار تھے جبکہ مخلوق خدا کے ساتھ ہنسی خوش رہنے والے تھے ان کا نام نامی سلیمان بن مھر ان الاعمش ہے الماجاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ انسی خوشی رہ کرجق کے موافق عمل کرنے کا نام تصوف ہے۔

۱۲۹۰ - ابو حامد بن جبله ،محمد بن اسحاق بن راهو ميه ،حيوة بن شرت المصى مبشر بن عبيد ، آن كے سلسله سند ميں الممش اليے روايت ہے ، فریاتے ہیں میں نے یکی بن و ثاب سے قرآن مجید پڑھا،انہوں نے علقمہ سے یا مسروق سے اورانہوں نے عبداللہ بن مسعود سے اور آپ نے حضورا کرم صلی اللہ عالیہ وسلم سے برا ھا۔

۱۲۹۱ - سلیمان بن احمد ،عبدالله بن احمد بن عنبل ، ابی ابوقیم ، ن کے سلیلہ سند میں ہے آفر مایا میں نے اعمش کوفر ماتے ساکہ لوگ کی بن و ٹاب کے پاس قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، میں بھی و ہاں بیٹا ہوتا تھا تہم جب ان کا انتقال ہوگیا تو لوگوں نے میرےاروگر دکھیرا بنا

٦٢٩٣ - احمد بن جعفر بن سالم ، احمد بن على الابار ، ابراميم بن سعيد ، زيد بن الحباب ، الحسين بن واقد ، ان يحيسلسله روايت ميں ہے ، فرماتے ہیں میں نے اعمش کے پاک قرآن مجید پڑھاتو میں نے ان سے کہا ہمیری قراآت کیسی ہے؟ تو انہوں نے فر مایا میرے سامنے و لَيْ كَا فَرَتُمْ ـــالْحِها بِرِ صِنْ وَاللَّهِ بِسِ \_

۱۳۹۳ - ابوحامد بن جبله بمحد بن اسحاق ،ابومعمرا ساعیل بن ابراہیم ،سفیان بن عیبینه ،ان کےسلسلہ سند میں ہے فر ماتے ہیں ،اممش نے 📲 قرمایا که بهارے اور بدر بین کے درمیان ایک پردہ ہے، پھرفر مایا ہم سے زید بن وصب ابراہیم بن عبداللّد بن اسحاق ،ابوالعباس السراج ، ا المعتب ، جریز ماتے ہیں ، انمش جب باہرا تے تو لوگ آپ ہے کوئی حدیث پوچھتے تو وہ آپ کو یا دنہ ہوتی ، بھروہ دھوپ نیس بیٹھ جاتے اور ا المسلم أَ جَانَى تَوْ فَرِ مَا تَهُ بِإِل بِمَا وَكُس جِيزِ كِمُتَعَلَقِهُمْ بِوِجِهِر ہے منصے، چنانچہاس كا جواب و ہے۔

ا سام ۱۳۹۳ - احمد بن محمد بن عبدالوصاب ،ابوالعباس السراح ،محمد بن عبد الملك بن زنجويه ،عبدالرزاق ،ابن عيبينه،ان كے سلسله شند ميں ہے ، . الم التي ميں من نے المش كود يكھا كەانبول نے التي پوشين ( اوني كوٹ داچكن ) اورلنگوٹ پہن ركھا ہے جس كے دھا كے ان ك یا وال پرلنگ رہے تھے، بھرانہوں نے فرمایا تمہاری کیارائے ہے؟ اگر میں نے علم حاصل نہ کیا ہوتا تو میرے پاس کون آتا؟ اورا آگر میں و الماری مروش ہوتا تو لوگ مجھ سے خریداری کرنے میں کھن محسوس کرتے۔

الی احمد بعد بن الخز از الطبر انی احمد بن جرب الموسلی وان کے سلسلہ سند میں ہے ، فرماتے ہیں میں نے محمد بن عبید طنافسی کوفر ماتے سنا کہ اعمش کے پاس ایک شاندار بڑی داڑھی والاشخص آیا اور آ کرنماز کے معمولی مسئلہ کے متعلق بوجھنے لگا ،اعمش ہماری اسے دیکھو! اس کی داڑھی ہے اختال ہوتا ہے کہ اسے حیار ہزار احادیث یاد ہیں اور اس کا مسئلہ مکتب میں الريش هينه والمسلح بيون جبيها مسئله هيا

ا ينظيفات ابن سعد ٢٧٣، والتناريخ الكبير ١٨٨٣ . والجرج ١٨٧٠ وسير النبلاء ٢٣٦١. والكاشف ٢١٥٣٥ . والميزان ١٦رت ١٥٥٥. وتهذيب الكمال ٢٥٢٥ (١١٢٥).

۱۲۹۲ - سلیمان بن احمد ،احمد بن صدقه ،محمد بن الحن بن سنیم ،ابوداؤد ،اآن کے سلسله سند میں اعمش نے روایت ہے فرماتے ہیں کہ بھھ سے صبیب بن ابی ثابت نے کہا ابال حجاز او راہل مکہ حج کے مسائل سے زیادہ واقف ہیں ، فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا تھیک ہے آپ ان سے اور میں اپنے اصحاب سے روایت کرواں گا ، آپ جو رف بھی پیش کریں گے میں اس میں آپ کے سامنے ایک حدیث سناؤں گا۔

۱۲۹۷ – احمد بن محمد بن ابراہیم المعدل ،عبداللہ بن محمد المحز وی ہمبید براز عبدالواحد بن مجدفر ماتے ہیں ، میں نے اعمش کوفر ماتے سنا س علم دوس ، معمد سے سیال

۱۲۹۸ - عبدالعزیز بن محرالمعد ل عبدالقد بن محر بن المحاج المعدل ، ابوالعباس بزاز ،عبدالوهاب بن الحکم الوراق ، ابوجنفر الحرائی ،عیسی بن یونس ، آن کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں ہم نے اپنے زمانے ہیں اعمش جیسا آ دی نہیں دیکھا اور نداس طبقہ ہیں جوان سے پہلے تھا ، ہم نے کسی کی مجلس میں اغذیا ءاورسلاطین کواتنا تھیز نہیں دیکھا جنا آئمش کی مجلس میں ویکھا جبکہ آنہیں ایک درہم کی ضرورت تھی ۔

۱۲۹۹ - احمد بن جعفر بن سلیم ، حمد بن علی الا بار ، الحسن بن علی حلوانی ، فیم بن حماد ، سفیان ، عاصم بن حبیب ، ان کے سلسلہ سند میں ہے ،

قرماتے ہیں قاسم بن عبد الرحمٰن فرماتے ہیں ، اعمش سے بڑھ کر حضر ہے عبد الله بن مسعود کی حدیث کاعلم رکھنے والا کوئی نہیں ۔

قرماتے ہیں قاسم بن عبد الله بن محمد ، احمد بن بکر ، جو بشر کے بڑوی ہیں ، محمد بن خلف فرماتے ہیں میں نے ضرار بن صرد سے سناو ہ

۱۳۰۱ - عبدالعزیز بن محر ،عبدالله بن محر ،ابوسمل محر بن الحسن ،ابوعبدالله بن یکی بن معین ،ابن وار درازی ،عبیدالله بن مکوی ،ان کے ۔ شکسله سند میں اعمش ہے روایت ہے ۔فر ماتے ہیں سب ہے بوی خیانت رہے کدامانت خیانت کرنے والوں کواوا کی جائے ،اعمش نے فر مایا وعد ہ کوتو ژنااس شخص کے نز دیک وعد ہ و فائی ہے جس کے ہاں وعد ہ کی پاسداری نہیں ۔

۱۳۰۲ - اجرین جعفر، احمد بن علی الا بار بحر بن جمید ، جریز فر ماتے ہیں اعمش کے پاس ارجاء کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فر مایا ہم اس سے کیا امیدر کھ سکتے ہیں جس کی بیدرائے ہو کہ میں اس سے براہوں۔

۱۳۰۳ - احمد بن جعفر، احمد بن علی الا بار، ابوعبد الرحلی ، ابن کے سلسلہ سند میں ابن نمیر نے دوایت ہے فرماتے ہیں کہ آخش کے باس ایک شخص آکر کہنے لگا کہ فلاں آدی ہے میری بات کر وہ جس کے ہاں بات کرنی تھی وہ خفس پٹر ابی تھا۔ تو آخمش نے کہا اُللہ کی تم ایس نے تو اس خفس نے کہا کہ اس نے خراج ( فیکس ) میں میر اموا خذہ کیا ہے۔ جھے امید ہے کہ اگر آپ بات کریں اس ہے کہ بھی بات نہیں کی یتو اس خفس نے کہا کہ اس نے خراج ( فیکس ) میں میر اموا خذہ کیا ہے۔ جھے امید ہے کہ اگر آپ بات کریں گئی ، کو وہ آپ کی سفارش قبول کر لے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ آئمش ان کے پاس آئے ، اس وقت ان لوگوں کے سامنے شراب پڑی تھی ، جس میں ہے وہ لوگ بی رہے تھے ، ان میں سے ایک نے کہا میں اے ( آئمش کو ) یہاں سے نگلنے سے پہلے لا ذما شراب پلاوئ کی جس میں ہے وہ لوگ بی رہ نے وہ تو رہ سنگوائی اور جو پچھ انہوں نے وہ شراب اٹھائی تو انہوں کے بعد وہ بھر یا گا ابو تھر اور اس آدی ، اس نے کہا تھیک ہے پیراس نے وہ تو رہ سنگوائی اور جو پچھ اس پر لکھا تھا منادیا ، اس کے بعد وہ بھر کی اور اس آدی بات بی بلاو ، تو اس خص نے کہا اور کے بات کہا تا کہا بعد آپ نے باتی بلاو ، تو اس خص نے کہا وہ تو اس خص نے کہا کہا بی بین بلاو ، تو اس خص نے کہا وہ تو اس خص نے کہا وہ تو اس خص نے کہا وہ تو اس خص نے کہا کہا ہے جس باتی بلاو ، تو اس خص نے کہا تو اس خص نے کہا تو اس خص نے کہا کہا کہا ہے جس باتی بلاو ، تو اس خص نے کہا کہا کہا ہے جس باتی بلاو ، تو اس خص نے کہائی کے باس جاو تو اس خص نے کہائی کے باس جاور تو اس خص نے کہائی کے باس جاور تو اس خص نے کہائی کے باس جاور تو اس خص نے کہائی کہائی کے باس جاور تو اس خص نے کہائی کو کہائی کے باس جاور تو اس خص نے کہائی کے باس جاور کو کہائی کی بیان کیا تو اس خص نے کہائی کے باس جائی کے باس جائی کے باس جائی کے باس جائی کی کہائی کے کہائی کے کہائی کے بات کہائی کے بات کو تو اس کے کہائی کے کہائی کیا کہائی کو کہائی کے کہائی کی کو کہائی کے کہائی کے کہائی کی کو کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کی کو کہائی کی کو کہائی کی کو کہائی کے کہائی کی کو کہائی کے کہائی کی کو کہائی کی کو کہائی کی کو کرنے کے کہائی کی کو کہائی کی

معانے ہے کھانا کھاؤاورا سکے مشروب ہے ہیو ہتو اعمش نے کہاتو النالوگوں میں ہے ہیں ، پھراعمش وہاں ہے چلے گئے اور یانی کے معالے تھے ہور ہیں اسے بیاری کے معال کے اور یانی کے معال تھے بندر سالے۔

۱۳۰۴ - سلیمان بن احمر بن داؤد علی بن بجر فرماتے ہیں کھیسٹی بن یونس نے آعمش کی طرف ایک بزار درہم اورایک کاغذ جیجا تا کہ اس کی طرف ایک بزار درہم اورایک کاغذ جیجا تا کہ اس کی طرف ایک ہے۔ اس کی صدیث لکھ جیجا بہ اسلام کی طرف والیہ اسلام کی اور کاغذ بندکر کے اس کی طرف والیس جیجے دیا ، جب عیسلی بن موسی نے کاغذ و یکھا تو ان کی طرف لکھ جیجا ، اسافلانی سے جیٹے ! تمہارا اکمیا گمان ہے جھے تر آن ایکی طرح نہیں آتا؟ تو آعمش نے جوابا لکھا تو تمہارا کمیا گمان ہے میں حد آیت بیچا ہوں؟ مال اپنے پاس روک لیااور بچھا کھی کرنہیں جیجا۔

1908 - سلیمان بن احمد ،عبداللہ بن احمد بن عنبل ، اساعیل بن بہرام الکونی ، ابواسامہ ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ آعمش کو اخ لیا طین کے التا کہ کے پاس آنے کی وجہ سے سزادی گئ تو انہوں نے فر ما یا میں نے اسے خس و خاشاک سمجھا جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے پاس آنا جاتا ہمرون

۲۰۰۷ - ابواسامہ بن جبلہ محمد بن اسحاق محمد بن مسعود ،عبدالرزاق ،معمران کے سلسلہ شند میں ہے نم ماتے ہیں ہیں اہمش کے پاس آیا میرے پاس بچوا جا ہے اس کے باس آیا میں نے کہا میں نے کہا اس بچوا جا ہتا تھا۔ اس وقت ان کے پاس بی مخزوم کا ایک آدمی جیٹا تھا میں نے کہا اے ابو محمد! فلاں فلاں حدیث کیسی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس میں کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ، پھر میں نے کہا فلائی فلائی حدیث ، تو انہوں نے فرمایا ، بایسند بدہ ہے ، استے میں اس مخزومی نے کہا ، بیٹھس آپ کی خاطر سفر کر کے آیا ہے تو اعمش نے کہا میں بہجان چکا ہوں اس محمد وں سے تجربہ حاصل کیا جا تا ہے۔

ے بتایا کہ ایک رات اعمش کسی ضرورت سے بیدار ہوئے تو انہیں پانی نہ ملا متو آپ نے دیوار پر ہاتھ بھیے میر ہے بعض دوستوں نے بتایا کہ ایک رات اعمش کسی ضرورت سے بیدار ہوئے تو انہیں پانی نہ ملا متو آپ نے دیوار پر ہاتھ بھیر کرتیم کیااور بھرسو گئے اس بارے میں کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا جھے اندیشہ تھا کہ کہیں بغیر وضو کے میری موت واقع ہوجائے۔ بارے میں کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا جھے اندیشہ تھا کہ کہیں بغیر وضو کے میری موت واقع ہوجائے۔ بارے میران فرماتے ہیں معمر نے بھی کئی بارا ہے ہی کیا۔

۱۳۰۸ - محد بن بلی ،عیداللہ بن محمد مجمود بن غیلان ،ان کے سلسلہ سند میں ہے فر ماتے ہیں وکیع نے فر مایاستر سال ہے آئمش کی تکبیراولی افر تنہیں ہوئی ،اورتقر بیاسا محصر سال ہے میں ان کے باس آنا جانا ہے ہیں نے بھی نہیں دیکھا کہ وہ کسی رکعت کی قضا کر رہے ہوں۔
اور سن سن میں ،عبداللہ بن محمد ،ابوسعیدالا شیح ،حمید بن عبدالرحمٰن ،ان کے سلسلہ سند میں آئمش ہے روایت ہے فر ماتے ہیں ما لک بن مارث نے کسی ضرورت میں مجھ سے مدد جا بی تو میں ایک بحقیٰ ہوئی انچسے ہوئے ان کے باس گیا تو انہوں نے کہا اگر آپ کوئی اور معارف میں میں ایک بھی جاتے ہے گئی سند میں ایک بیت تو زیادہ بہتر تھا؟ تو میں نے کہا چلو! تمہاری ضرورت اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے فرمایا و ،معجد میں کہتے جاتے ہے میں سیمان کے ساتھ ایک نوعمراز کا ہوں۔

اسالا - محد بن علی ،عبدالله بن محد ، احمد بن زهر ، ابراہیم بن عرع ہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فیر ماتے ہیں میں نے بیٹی القطال کوفر ماتے منا ، جب وہ اعمش کا تذکرہ کرتے تو فر ماتے وہ تو بڑے عبادت گرارتھ ، جماعت کی نماز کے پابنداورصف اول میں شریک رہنے والے بھے ، بچی فر ماتے ہیں اعمش اسلام کی علامت تھے ، بچی و یوارکوٹو لتے بیبال تک کہ پہلی صف میں جا کھڑے ہوئے ۔

الاسلا - محمد بن علی ،عبداللہ الوسعیدالاشح ،محمد بن بچی انجھی ،حفص بن غیاث ، این کے سلسلہ سند میں نے فر ماتے ہیں اعمش سے کس نے زید بن علی ،عبداللہ الوسعیدالاشح ،محمد بن بچی انجھی ،حفص بن غیاث ، این کے سلسلہ سند میں نے فر ماتے ہیں اعمش سے کس نے زید بن علی سے کہا تمہارا ناس ہو ، مجھے کوئی محفص ایسا دکھائی نہیں و بتا جس کے سامنے میں این عز مت کا سہارالدوں ، تو کسے میں اینے وین کوسی کے سامنے سہارا بناؤں ۔

۱۳۱۲ - محد بن علی عبدالله بن محر، زیاد بن ایوب فر ماتے ہیں میں نے بیٹم کوفر ماتے سنا کہ میں نے کوفہ میں انچھی طرح کتاب اللہ پڑھنے والا اور عمد ہ صدیث واللا اعمش سے زیادہ کئی کوئیس و یکھا۔

۱۳۱۲ - محد بن احمد بن ابراہیم (نی کتابہ) محد بن ایوب بہل بن عثان جفص بن غیاث فرماتے ہیں میں نے اعمش کوفر ماتے ساکہ ہوسکتا ہے میں موت سے روک دیا جاؤں ، اگر میں اسے پیپوں کے بدیلے بگتا یا تا تو خرید لیتا۔

۱۳۱۳-الی، ابراہیم بن محد بن البحسین عبد البجارین العلامہ سفیان بن عیدیہ ان کے سلسلہ سند میں فرماتے ہیں اعمش نے فرمایا ہم اپنے زمانہ میں بازاری لوگوں کو برا سمجھتے متھے لیکن آج ہمیں وہ بہترین لوگ نظر آتے ہیں۔

۱۳۱۵ - ابوطامد بن جبلہ محمد بن اسحاق ، زیاد بن ابوب ، یجی بن ابی زائد آ، فرماتے ہیں ہم سے انمش نے بیان کیا کہ ابراہیم میری عیادت کے لئے میرے بات آئے۔ وہ مجھ سے بنسی نزاق کرتے تھے، انہوں نے کہارے تم تم تم پینے میں جانتا ہے کہ دونوں ہستیوں میں کوئی شخص بڑانہیں۔

۱۳۱۲ - عبدالقد بن محر ،عبدالرحمٰن بن الحسن ،عمروالا ودی ، وکیع ،ان کے سلسلہ سند میں حسن بن صالح ہے روایت ہے کہا کہ ہم جناز و میں حاضر ہوتے تو ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ تو م کے تم کی تعزیت کون کر ہے۔

۱۳۱۲ - الی، ابراہیم بن محرالحن، ابوحید المحمیصی ، احمد بن میسار، یکی بن صالح الوحاظی ، منصور بن ابی الاسود، ان کے سلسلہ سندیں کے ، فرماتے ہیں میں نے انگر کی سندی معرف المحکم کے بیان کے بیٹون اس کے متعلق بوجھا" و کندا ک نوالی بعض المطالمین بعضاً بما کانوا یک پیٹون الانعام ۱۲۹) آپ لوگول نے اس کے متعلق کیا سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے ان کو گہتے ہوئے سا ہے جب لوگ خراب ہوجا کی توان پر بر لے لوگ مامور کرد ہے جاتے ہیں۔

۱۳۱۸ - الومحر بن حیان ،محمد بن کیچی ،مسعود بن برید ، ابراہیم بن رستم ، ابوعصمہ ، ان کےسلسلہ سند میں اعمش ہے روایت ہے۔ فرایا سب سے نقل آیت وسوسہ کی تھے کیونکہ سابقہ اہل کتاب وسوسہ کے متعلق نہیں جانتے تھے اور اس کی وجہ ریھی کہ ان کے اعمال آسان کی طرف نہیں چرھتے تھے۔

۱۳۱۹ - ابومحد بن حیان، عبد الزمن بن سلم ، هناد بن امری ، قبیصه ، ان کے سلسله سند میں سفیان سے وہ اعمش سے روایت کرتے ہیں "و ملالحیاۃ اللدنیا فی الاخوۃ الامتاع ' (الرعد ۲۷) فرملیا جیسے چروا ہے کا توشد۔ "،

۱۳۲۰ - ابومحد بن حیان ،محد بن نیمی ، ابو ہشام رفائ ، ابو بکر بن عیاش ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فر ماتے ہیں ، میں اعمش کے مرض الوفات میں ان کے پاس آیا ، تو میں نے کہا میں آپ کے لئے طبیب کو بلا وُں؟ تو انہوں نے کہا میں اس ہے کیا کروں گا ، بخد وا اگر میری جان میر ے ہاتھ میں ہوتی تو میں اسے خس و خاشاک میں بھینک ویتا ، جب میں مرجاوں تو میرے مرنے کی اطلاع کسی کونے دینا ، مجھے لے چلوا ورمیری لحد میں مجھے بھینک آؤ۔

۱۳۲۱ - عبدالعزیز بن مجمر ، عبدالقد بن محمر بن الحجاج ، ابوالعباس ابزاز ، ابو ہشام رفائی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ابو کمر بن عیاش کو فرماتے ہیں کو دیکھا کہ انہوں نے النی قیمص بہن رکھ ہے ، وہ کہدر ہے تھے لوگ باگل ہیں اپنی کھالوں کے مقالمہ میں کھر درالباس بینتے ہیں۔

۱۳۲۲ محمد بن علی بعبدالله بن محمد بهن بزید ، ابو بکر بن عیاش ، ان کے سلسلہ سند میں اعمش سے روایت ہے ، قرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنی سیرگاہ میں نکا ، انواس پر بارش ہو سے کی ، اس نے اپناسرا تھا یا اور کہا: اگر توندر کی تو میں تھے تکلیف دوں گا؟ چنا نچہ بارش تھم گئی ، اوگوں نے اس سے بو ٹپھا: باوشاہ سلامت! آ ب نے کیا کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ تواس نے کہا میں نے ارادہ کیا تھا جو بھی تو حید کا قائل ہوگا اس

فل كردول گا، معلوم ہواالتد تعالیٰ اپنے مؤمن بند ہے كی حفاظت فرماتے ہیں۔

۔ ۱۳۲۳-عبداللہ بن محمہ ، ابویکی الرازی ، صناد بن امری ، قبیصہ ، آن کے سلسلہ سند میں سفیان ہے وہ اعمش سے قبل کرتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے تھے ، ایک آ دمی کے پاس آتے تو اسے کہتے اپنا کام کرلو میں تمہاری روح قبض کرنا عابتا ہوں ، فرماتے ہیں پھراس فرشتے نے شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے بیاری نازل کی اور موت کو پوشیدہ رکھا۔

ا ۱۳۲۴ - الی جمر بن جعفر، اساعیل بن زید، ابراہیم بن الاشعث ، انفضیل بن عیاض ، سلیمان تے روایت ہے نفر ماتے ہیں بن اسرائیل ، کا ایک شخص کمی عاریش عبادت کرتا تھا تو ابلیس نے ابنا ایک شیطان اس کے بھیجا جو غار میں اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگا ، عابد نے اس کے ابکا کون ہے؟ اس ممل سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ ہے کہا تو کون ہے؟ تو اس شیطان نے کہا ، چلوہم فلا البستی میں جا کر امر بالمعروف کرتے ہیں۔ عابد نے اس کی بات مان لی ، پھر انہوں نے کہا تو اس شیطان نے کہا ، چلوہم فلا البستی میں جا کر امر بالمعروف کرتے ہیں۔ عابد نے اس کی بات مان لی ، پھر انہوں نے کہا تو اس شخص نے اسے بکڑ کر ذرج کر انہوں نے بستی سے ان کی طرف آتے ایک شخص کو دیکھا تشیطان اسے دیکھتے ہی گوز مارنے لگا تو اس شخص نے اسے بکڑ کر ذرج کر دیا تو اس شخص نے کہا بیتو شیطان تھا اور میں تیرے درب کی دیا تو اس شخص نے کہا بیتو شیطان تھا اور میں تیرے درب کی رحم کیا۔

۱۳۲۵ - ابو حامد بن جبلہ جمر بن اسحاق ، عبداللہ بن حانی ، سعید بن یکی ، ابوسفیان الخذاء ان کے سلسلہ سند میں ہے فرمائے ہیں کہ اعمش نے اس جماعت کا ایک کونا بکڑا ہو اس کے پچھلوگ ان کے باس آئے اوران سے مطالبہ کیا کہ انہیں حدیث بیان کریں ، اعمش نے اس کے باس آئے اوران سے مطالبہ کیا کہ انہوں ان کریں ، اعمش نے کہا، خناز بر کے الحقال میں ہے کسی نے کہا، خناز بر کے الحقال میں ہے کسی موتی کون ذاتی ہے؟

۱۳۲۷ - محد بن علی ،عبدالله بن محمد بغوی ،ابوسعیدالاشج ،حمید بن عبدالرحلن ،ان کے سلسلہ سند میں ہے ،فر ماتے ہیں میں نے اعمش کو قرماتے سناد یکھو!ان مو تیوں کو کمینے لوگوں پر نچھاور نہ کرنا ، بعنی علم حدیث کو ،حمید فر ماتے ہیں میں نے اپنے والد کوفر ماتے سنا کہ میں نے اپنے والد کوفر ماتے سنا کہ میں نے اسپے والد کوفر ماتے سنا کہ میں نے اسپے والد کوفر ماتے سنا کہ میں اور میں کوفر ماتے سنامو تیوں کوفنز میروں کے کھروں تلے نچھاور نہ کرنا۔

۱۳۲۷ - عبدالله بن محمد الوسعيداحمد بن محمد بن سعيد ، عباس بن عبدالعظيم ، ابونعيم ، إن كے سلسله سند ميں ہے ، فرماتے ہيں كه عبدالسلام نے أفر ما يا كه المشام من حب مديث بيان كرتے ہيں كه عبدالسلام نے افر ما يا كه المشن جب حديث بيان كرتے تو انتها كى عاجزى كا مظاہرہ كرتے ہم كى عظيم كرتے۔

۱۳۳۸ - احمد بن محمد بن احمد بعبدالقد بن محمد الرازى ، ابوعون بزورى ، زكريا بن عدى ، ابن الارليس ، ان كے سلسله سند ميں ہے فرماتے ہيں اسلام سند ميں ہے فرماتے ہيں اسلام سند ميں ہے فرماتے ہيں المال ) يوجى ، بعنی اسلام باقی روگئی ہے۔

۱۳۲۹ - ابومحمدین حیان ،عبدالرحمٰن بن محمد بن حماد ،اساعیل بن ابی الحادث ،افغنبی ،ابو بکر بن عیاش ،ان کے سلسلہ سند میں ہے فر ماتے این ایک آدمی نے ایم اسلی کے اردگر دنویہ نیجے ہیں نواعمش نے کہا جیب رہوں بہی بیجے تمہارے دین کی حفاظت کرنے اوالے ہیں۔

ا ۱۳۳۳ - سلیمان بن احمد با احمد بن القاسم ،مساور ،ولید بن الفضل العتری ،مندل بن علی ،ان تح سلسله سند میں بیز فر ماتے ہیں ایک روز

ائمش سحری کے وقت اپنے گھرے نکلے ہمجد بن اسد کے بیاس سے گزر ہے تو اس وقت مؤ ذان کھڑا جماعت کرار ہاتھا ،آپ ان کے ساتھ نماز میں شریک ہوگئے ،ان کے امام نے پہلی رکعت میں سور ہُ بقر ہ شروع کردی بھر دوسری رکعت میں سور ہُ آل عمران پڑھی ، جب نماز سے فار نے ہوا تو اعمش نے اس سے کہاار ہے! تو اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وکلم کا بیار شاد نہیں من رکھا کہ جب کوئی شخص لوگوں کی امامت کر ہے تو اسے کہ وہ ہلکی پھلٹی مختصر نماز پڑھائے اس واسطے کہ اس کے بیچھے بوڑھا ، کمزوراور ضرورت مند شخص کھڑا ہوتا ہے نامام نے کہااللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ نمازگراں تو ہے مگر فاشعین پر پچھرگراں نہیں۔ (البقرہ ۵۵) اعمش نے جوانی کہا تیں مارٹ کے پڑھا تا ہے۔

۱۳۳۲ - احمد بن جعفر بن سلیم ، احمد بن علی الا بار ، ابوعبدالرحمٰن ، و کمیع ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں کدا عمش نے ایک اعرائی بدد کو کرائے پر مزدور کرلیا تو آپ کے ہمراہ کچھلوگ ہوگئے ، اس امید سے کہ آپ سے بچھ نیں گے ، راوی کا بیان ہے کہ جب آپ نے احرام باندھا تو ان اوگوں کا شتر بان انہیں بڑی اذیت دیتا تھا ما یک دن ریلوگ ایک خیمہ میں جمع ہوگئے آپ جب تشریف لائے تو بیلوگ و بال جمع ہے ، اپنے میں انجم شریع بالا بالا ہوگا این پر برس پڑے اور اسے زخمی کردیا ، لوگوں نے کہا ابو گھر! ابو گھر! ابو گھر! آپ نے بڑھ کراسے زخمی کردیا ، جبکہ آپ حالت احرام میں جیں؟ تو آپ نے فرمایا احرام کی ایک سنت رہمی ہے کہ شتر بان کو مارا جائے۔

۱۳۳۳ - سلیمان بن احمد ، ابراہیم بن ناکلہ ، اساعیل بن عمر والیجائی ، مندل ، ان کے سلسلہ سند میں ہے قرماتے ہیں میں نے اعمش سے

یو جہا کہ آپ کو بھی حبثی اوگوں سے تکایف پنجی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ، میں ایک وفعہ حبثیوں میں تھا تو جھے ان کا ایک آ دئی نہر کے

ہاں ملاتو اس نے جھے کہا ، جھے اٹھا کر لے چلوتا کہ میں نہر یار کرلوں ، فرماتے ہیں جب وہ میرے کندھے پر بیٹھ گیا تو اس ہے فہاتمام
تعریفیں اس ذات کے لئے جس نے ہمارے لئے اسے مخرکر دیا ، جبکہ ہم اسے قابونہ کر سکنے والے تھ (زخرف ۱۳۱) جب میں نہر کے
تقریفی اس ذات کے لئے جس نے ہمارے لئے اسے اللہ ایمر ااتر نامبارک کر بے شک تو بہتر اتار نے والا ہے (مومنون ۲۹۰) چم

٣ موسالا - ابوحامد بن جبله محمد بن اسحاق ، احمد بن الوليد ، حالد بن يجل ، ان كے سلسله سند ميں ہے كه بيں نے سفيان كوفر مائے سنا كه شبيب

بن شیہاوراس کے دوست اعمش کے پاس آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر جلانے لگے اے سلیمان! ہمارے پاس ہا ہر آؤ ،اعمش نے اندر سے کہاتم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کو حجروں کے بیچھے سے بِکار تے ہیں تو اعمش نے اندر سے کہا: ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔

بن ما لک گومکه میں دیکھا اور و ہیں ان سے صدیث کا ساع کیائے ای طرح حضرت ابن ابن اوقی کی زیارت کی اوران ہے ساع کیا۔ ان کی ولا دیت اس سال ہوئی جب ۲۰ ھے وحضرت حسین شہید کئے گئے اوران کی وفات ۱۲۸ ھیں ہوئی آجمش سے تا بعین کی سے۔

ایک جماعت نے روایت کی ہےان میں سے سلیمان الیمی محدین جخادہ ،اور ابان بن تغلب وغیرہ ہیں۔

۱۳۳۷- صبیب بن الحسین ، یوسف القاضی ، مسدد ، عیسی بن یونس ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ اعمش نے فرمایا میں نے حضرت انس بن مالک گود یکھا کہ وہ مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں ، آپ جب رکوع سے سراٹھاتے تو اپنی کمرکوا تنا قائم رکھتے یہاں تک کہ آپ کا پیٹ بالکل سیدھا ہوجا تا۔

۱۳۳۸ - ابراہیم بن عبداللہ ، ابوحامہ بن جبلہ ، ( قالا ) محمد بن اسحاق ، قتیبہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ جریز نے اعمش ہے قال کیا ہے کہ میں نے حضرت انس بن مالک کونماز بڑھتے و بکھا۔

"۱۳۳۹-ابوجعفر محد بن آخم المقرى بغدادى ،عبدالله بن ابوب العربي ،معاذ بن اسد ، محد بن محد بن محد بن آخم المقرى ، داؤد بن مخراق ، الفضل بن موى ، ان كے سلسكه سند ميں ہے كماممش حضرت انس بن مالك ہے دوايت كرتے ہيں كه ميں حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے ساتھ ايك سفر ميں تقا كہ آب ايك خشك ورخت كے پاس ہے گزر دوت آپ نے اپنی لائمی نے اس كے بتوں كوجھاڑا أزجس ہے اس كے اس كے بحثر نے لكے ، آپ عليه السلام نے ارشا وفر ما يا ب شك " سبحان الله و المحمد لله و لا الله الله و الله اكبو" كنا بول كو الله الكور الله الكور ، كنا بول كور الله الكور ، كنا بول كور الله الله و الله الكور ، كنا بول كور الله الله و الله الكور ، كنا بول كور الله الله و الله الكور ، كنا بول كور الله الله و الله الكور ، كنا بول كور الله الله و الله الكور ، كنا بول كور الله و الله الكور ، كنا بول كور الله و لا الله و الله الكور ، كنا بول كور الله و الله الكور ، كار ہا ہے ۔ الله و لا الله و الله و لا الله

۱۳۳۷ – قاضی ابواحمد محمد بن امر اجیم علی بن احمد بن نظر ، عاصم بن علی ،عبد الملک بن الحسن المعدل ، احمد بن یجی طوانی ، احمد بن ابوشها بعبد رب بن نافع الخیاط ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ اعمش حضرت انس بن ما لک ہے روایت کرتے ہیں۔

قرماتے ہیں رسول الند سلی الند علیہ سلم نے ارشاد فر مالیا خرابی ہے ما لک کے لئے مملوک وغام کی طرف سے اور خرابی ہے مملوک وغادم کے لئے ما لک کی طرف سے اور خرابی ہے مطرف حرابی ہے مطرف سے اور خرابی ہے مطرف سے اور خرابی ہے مطرف سے اور کم رف سے ای طرح خرابی ہے مطرف کے لئے ما لک کی طرف سے اور فقیر کے لئے من کی طرف سے با

۱۳۲۱ - عبدالله بن جعفر ، اساعیل بن عبدالله ، الحسین بن حفص ، ابوسلم قائد الاعمش ، اعمش نے قل کرتے ہیں کہ وہ حضرت انس بن مالک سے کہ رسول الله صلی الله عند مایا ہے جبرائیل! کیا تو اپنے رب کود کھ سکتا ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا میرے اور الله تعالیٰ کے درمیان آگ یا نور کے ستر پر دے ہیں۔ میں اگران میں سے ادنی پر دے کے قریب بھی ہوا تو میں را کھ ہوجاؤں گا۔

المستن الترمذي ٢٥٣٣. ومستد الاميام أحسد ١٢٥٢٣. والأدب السفود ١٣٣٠ وسنن سعيد بن منصور ٢٢٥١٣. أبي والترغيب والترهيب ٢٥٣٧٢.

٢ مجمع الزوائد ١٠ / ١٨٨٨. وكنز العمال ٢٥.٢٩، ٥٣ ، ١٥ ١٩٨٠.

۱۳۳۲ - عبداللہ بن جعفر، اساعیل بن عبداللہ عمر بن حقص بن غیاث، الی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فر ماتے ہیں کہ اعمش حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ اصحاب رسول سلی اللہ علیہ وسلم میں ہے ایک شخص کی وقات بوئی تو کسی نے کہ دیا جا تھے جنت کی بنارت بوہاس پر آئے علیہ السلام نے فر مایا کیا تمہمیں اس کا فعل معلوم ہے؟ ہوسکتا ہے کہ اس نے کوئی بے بودہ بات کہ دی ہویا ہے فائدہ چیز میں بنال سے کا م لیا ہو۔

تسبیج والی حدیث میں الفصل المیش ہے روایت کرنے میں متفرد ہیں ۔اورمملوک والی حدیث میں ابوشہاب متفرد ہیں ، ججب ۔ یہ میں الحسین اس کیا جو ارمسلم ہے میں بیش ہے ۔ یہ ایک اور میں منفوص نقاس میں عربی ہیں۔

والى حدیث میں الحسین اسکیے ہیں جو ابومسلم ہے مروی ہیں اور جدیث کو تمرا ہے والد حفص ہے سال کرنے میں متفرد ہیں۔ ۱۳۳۳ - ابو بکر بن ما لک عبد الله بن احمد بن خبل ، (ابی) ابو بکر اطلحی ، عبید بن غنام ابو بکر بن ابی شیبہ، ابر اہیم بن ابی حصین ، محمد بن عبد الله بن الحضر می ، بارون بن محمد استانی ، اسحاق بن بوسف الازرق ، بان کے سلسلہ سند میں ہے کہ انجمش حضر سے ابی اوفی ہے تیل کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے خوارج کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم کے کتے ہیں ہے۔

کہاجا تا ہے کہ بیوہ ہ حدیث ہے جس کے بیان کرنے میں اعمش نے اسحاق الارزق کومخصوص کیا ہے اور یہ بھی ذکر کیا جا تا ہے کہاسحاق اس کے قبل کرنے میں تنہائیں ،تو ری کی حدیث بروایت اعمش روایت کی گئی ہے۔

۱۳۳۳ - الحسین بن محمدالز بیری ،ابوتر اب احمد بن حمد دن الانمش ،محمد بن ابرا نبیم بن مسلم ، (قالا) سفیان الثوری ،ان کے سلسلہ سند میں الممش سے روانیت ہے۔ وہ حضرت ابن ابی اونی سے قل کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فریایا که ' خوارج جہنم کے کتے ہیں ''سیع ''سیع

۱۳۳۵ - ابو بکر بن خلاد ، حارث بین ابی اسامہ ، یکی بن ہشام ، ان کے سلسلہ امیں اعمش ہے وہ معرور بن سوید ہے وہ حضرت ابوذ رخفاری است کے بیت ہیں اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا جوشن ایک نیکی لیکر آیا تو اس کے لئے اس جمیسی دس مرید نیکی لیکر آیا تو اس کے لئے اس جمیسی دس مرید نیکیاں ہیں اور جو کسی برائی کا مرتکب ہواتو اس کے لئے اس کی سرتا یا ہیں بخش دوں ، جس نے زمین کو گنا ہوں ہے بھر دیا بھر تائیب ہوگیا جبکہ وہ مشرک نہ ہوتو میں اس کے لئے مغفرت بنا دول گا۔

بیصدیت اسمش کی عالی احادیث میں ہے ہے جے اہم اور دوسروں لوگوں نے اعمش ہے روایت کیا ہے۔

۱۳۳۳ - عبداللہ بن جعفر، یونس بن صبیب ، ابو داؤد ، شعبہ فرماتے ہیں اعمش نے فرمایا کہ میں نے زید بن وهب کو حفزت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے سنا ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ، عنقریب تم میرے بعد ایسے معاملات و یکھو گے جنہیں تم انو کھا سمجھ رہے ہوئے ، فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم لوگ ان کا وہ ہی رہے ہوئے ، فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم لوگ ان کا وہ ہی جواللہ تعالی نے ان کے لئے بنایا واکرتے رہو، اور اللہ تعالی ہے اپناحق مانگو ہی

اعمش کی روایت کردہ عالی ا حادیث میں سے مجھے اور متفق علیہ حدیث ہے جسے تو ری ، زائدہ ،ابوعوانہ ،عبدالعزیز بن مسلم ،میسی بن یونس ، حفص ، جرمر ، دکیج اور البومعاوید وغیرہ نے اعمش سے قل کیا ہے۔

يهم ١٣٠١ - البوطا برمحد بن الفضل بن محد اسجاق بن خزيمه ، جدى محد بن اسحاق بن خزيمه ، محد بن موى الحرشي سبيل بن عبدالله ،

ا ـ تاریخ اصبهان ۱۱۸۵۸.

ع المستن ابن ماجة " 1 . ومسند الامام أحمد " 1000 و المعجم الكبير للطبراني ١١٢٨ و الصغير ١١٢١ . والسنة لابن أبي عاصم الرهم و الرهم و المعلى ١١٢٨ أو السنة الرهم و الرهم و تاريخ أصبهان ٣٢٨/٣ والعلل المتناهية ١١٢١١ .
- محمد الدخارم هر هر هر مدر ما المراجم و العلل المتناهية الرهم ال

سم صحیح البخاری ۱۹٬۱۹۵، ۱۱٬۵۰۱، ۱۵۰۱، ۱۵۲ ۱۱، ۱۳۸۵، و فتح الباری ۱۲٬۵۷۱.

سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں میں نے اعمش سے سناوہ زید بن وصب کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا (اعمال لکھنے والے) دو محافظ فرشتے جب کی بند ہے اور بندی کے پاس آتے ہیں تو ان کے پاس ایک مہرز دہ کتاب ہوتی ہے جس میں بند ہے اور بندی کا ہر بول لکھتے ہیں ، پھر جب دونوں جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان میں ہے ایک دوسر سے ہمتاہ ہوتی ہے کہاں میں جو پچھ ہے اسے مثاد و ، چنا نچہ وہ ایسا بی کرتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پچھ ایک دوسر سے ہمتاہ کہا ارشاد ہے : مایسلفظ من قول الا للدید رقیب عتید ، بندہ کوئی بات نہیں کرتا مگر اس کے پاس ایک تیار ایک انتظر ہے۔ ارق ۱۸)

میرحدیث اعمش کے طریق سے فریب ہے ہم ئے اسے صرف حرشی عن سہیل کی سند ہے لکھا ہے۔

۱۳۴۶ - عبداللہ بن الحن بن بندار ، محد بن اساعیل الصائغ ، قبیصہ بن عقبہ ، سفیان تو ری ، ان کے سلسلۂ سند میں اعمیش ہے بحوالہ ابو واکل و وعبداللہ بن مسعودٌ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے مناسب نہیں کہ وہ یہ کے کہ میں یونس بن متی علیہ السلام سے افضل ہوں ہے۔

۱۳۴۹ ۔ محمد بن عبداللہ الحاسب ایک بوری جماعت سمیت نقل کرتے ہیں ،محمد بن عبداللہ الحضر می ، عبیداللہ بن عمرالاموی ،طلحیہ بن زید ، ان کے سلسلہ سند میں اعمش ہے روایت ہے وہ ابووائل ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعولاً نے قل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی بنی ہو پھراس نے اس کی اچھی تربیت کی ہوا ہے عمد اتعلیم وی ہو ، اور جونستیں اللہ تعالیٰ نے اسے عطاکی ہیں سب میں ارشاد فرمایا جس کی ہوتھ کے لئے آگ ہے جاب و پر دہ ہوگ ہے

الممش كى سند سے غریب عدیث ہے اسے اموى طلحہ سے قل كرنے ميں تنها ہيں۔

۱۳۵۰ - ابواسحاق بن تمزه (املاء) عبدالله بن زیدان بمحر بن عبید بن تعلیه الحمانی بمر بن عبید ،ان کے سلسایہ سند میں اعمش ہے وہ ابووائل سن آپ حضرت عبدالله بن مسعودٌ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکر مسلی الله علیہ وسلم نے ایک شخص کو تے ہوئے بطور دعا فر مایا ، الله تعالی تقویٰ کوتمہاراز اور اہ بنائے بتمہار ہے گناہ بخشے اور خبر کوتم سے ملائے ہیں

المش كى سند سے فريب مديث ہے ہم نے صرف عمر بن عبيد كى سند سے اسے لكھا ہے۔

۱۳۵۱ - ابو بجومحر بن الحسن ،محمر بن غالب تمتام ، سعد بن محمر العونی ،محمر بن طلحہ ، ان کے سلسلہ سند میں اعمش سے روایت ہے وہ ابو وائل ، وہ محمرت حدیثہ نقل کرتے ہیں ،فرماتے ہیں میں نے بی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ موٹا اور باریک ریشم استعال نہ محکوم سونے جاندی کے برتنوں میں نہ بیو اس واسطے کہ یہ چیزیں و نیامیں کا فروں کے لئے ہیں اور تمہاد ہے گئے آخرت میں ہیں ۔ هے مارے اسلام کے اسے ای طرح تحریر کیا ہے۔

ا متفسير القرطبي ١١/١١. صحيح البخاري ١٩٣٨.

عمد المستن الترميذي ١٨٣. ومستند الامام أحمد الم٢٣٢، وهم ومجمع الزوائد ١٠٩٨، والدر المنتور ١٨٣٣، وكنز العمال ١٨٥٨

الم المحموعة ١٣٢١، وفتح البارى ١٠/١٠، وتنزيه المشريعة ١٠١٠، والفوائد المجموعة ١٣٢، وكشف النخفا النخفا النخفا النخفا النخفا المعموعة ١٣٢، وكشف النخفا المعمومة ١٣٠٠.

الله مسئن الترميذي مهمهم. وعيمل اليوم والليلة لابن المسنى ٩٩ مهم ١٥٠٥، ٥٠٥، ١٥٠٥، المحاف المسادة المتقين ١٥٥٥. الله مهم ٢٠٠٠، والمطالب العالية ١٩٠٨، ومشكاة المصابيح ١٣٣٧، وكنز العمال ١٨٥١، ١٩٥٩، ١٥٥١.

اً و حسحين البخاري ١٣٢، ٩٩، ٢٩١. وصبحيح مسلم ، كتاب اللباس باب ٢٠ ونصب الراية ١٩٠، ٢٢٠. ٢٢٠.

عدد الإبكرين خلاد «الحارث بن الى اسامه ، محد بن اسحاق ، اسرائيل ، ان كے سلسله سند من اعمش عدد وه ابراہيم سے وه علقه سے آپ حضرت عبداللد بن مسعود سے نقل كرتے بيل كرسول الله عليه وسلم نے ارشاد فرنايا مومن آدى نه طعندزن ہوتا ہے زلعنت كن ، نہ کش گواور نہ ہے ہورہ کو ہوتا ہے لے

۱۳۵۳ - فاروق الخطابی، مشام بن علی ایسرانی ،عبدالحمید بن بجر ابوسعیدالکونی منصور بن ابی الاسود ، ان کے سلسله سند میں اعمش ہے وہ ابراہیم ہے وہ علقمہ ہے بحوالہ عبداللہ بن مسعود سے بھی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن وحسین رضی اللہ عنصما نواجوانل اہل جنت کے سر دار ہیں ہے .

۱۳۵۴ - ابوالہیثم احمد بن محمد بن غوث الصمد انی بحسن بن حباش ، ہارون بن حاتم ، کی بن عیسی الرملی ، ان کے سلسلہ سند میں اعمش ہے وہ ابرائیم سے بحوالہ علقمہ وہ عبد الله بن مسعود سے نقل کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا علی کے چبر ہے کی طرف ویجھنا دی ہوں کہ سی کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا علی کے چبر ہے کی طرف ویجھنا ( بھی)عبادت ہے۔سے

٣٣٥٥ - سليمان بن احمد بن عبيد الله بن جرير بن جبله ، ابي بشر بن عبيد الله الدراس ، محد بن حيد العسكي ، ان يح سلبله سند مين أعمش ے، وہ ابراہیم سے بواسط علقمہ، آپ حضرت عبداللہ بن مسعود سے اللہ کرتے ہیں کہرسول اللہ علی وسلم نے فرمایا بخی کے گناہوں ے در گذر کرو کیونکہ اللہ تعالی اس کی لغزش کے وقت اس کا ہاتھ تھا متے ہیں ہے

٣٥٣١ - سليمان بن احمد، احبر بن محمد بن صدقه ،حماد بن حسن بن عنبسه ،حجاج بن تصير ، قاسم بن مطيب ، ان بيح سلسله سند مين الممش سے بحوالدا براجيم ،علقمه،عبرالله بن مسعوة روايت بي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

ہے شک مومن کی جان پینے کی طرح مستقلی ہے ،اور کا فرکی روح ایسے بہتی ہے جیسے گدھے کی سالس ،اور مومن کسی برائی کے ارتکاب میں سرکرم رہتا ہے جس کی وجہ سے موت کے وقت اس برختی کی جاتی ہے تا کدریہ ذریعہ کفار ہ بن جائے ،اور کا فرکسی نیکی میں مصروف ممل رہتا ہے جس کی وجہ ہے موت کے وقت اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا جاتا ہے تا کہ اے اس نیکی کا بدلہ ( دنیا میں ہی)

١٣٥٧ - محد بن عمر بن سالم، احمد بن عمر و بن خالد الشلقي ، (بيه حديث ميس في صرف انبي سے بن ہے) الى ، عبيد الله بن موی ،سفيان تورى،ان كے سلسله سندميں المش سے وہ ابراہيم سے وہ علقمه سے بحواله حضرت عبدالله بن مسعود روايت كرتے ہيں كه:

حضرت فاطمه پر رحمتی واسلے دن کی منبح کیلی طاری ہوئی تو آب علیدالسلام نے ان سے فرمایا فاطمہ! تمہارا خاوندر نیامی سرداز اورآخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوگا ،فاطمہ! میں نے جب تمہاری علی کے ساتھ نسبت طے کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالی نے جرائیل امین کوظم دیا، وہ چوشے آسان میں کھڑے ہوئے اور فرشتوں کی صفیں بنوائیں پھران کے سامنے خطبہ دیا، اس کے بعد میں نے علی سے

الدسنين الشرمذي ١٩٤٤. والسنين البكيري للبيهقي ١٩٣١، ١٩٣٠، والمستدرك ١٢١١. وصحيح ابن حبان ٨٨. والأدب المفرد ١١٦، ٣٣٢. ومجمع الووائد ١١/١٩، ٢١٨٨.

٣٠ ما سنن الترمذي ٢٨ ٢٣٨. وسنن ابن ماجه ١١٨ . والمستدرك ١٦٦٣ . ١٦٤١ . ١٩١٩ .

المسالموضوعات لابن الجوزي ١٣٨١، ٣٦٠، ٣٦١، واللآليء المصنوعة ١٨٨٨). وتنزيه الشريعة ١٨٢٨، والفوائد

سمرمجمع الزوائد ٢٨٢/٦ واتحاف السادة المتقين ٨٨سما . وكنز العمال ٢٩٨٣ . وتاريخ بغداد ١١٨٠. ۵ رسنن الترمذي ۹۸۰ . ومجمع الزوائد ۱۳۲۲ ۳ و أمالي الشجوي ۹۸،۲ ۹۸،۲ و.

تہاری نسبت طے کردی ،اس کے بعد اللہ تعالی نے جنب کے درختوں کوتھم دیا تو انہوں بینے سب کی فرشتوں پر نجھاور کردیا ،سوان میں اسے جس نے اس دن جو چیز لی و واس کی بنسبت جوان کے علاوہ دوسروں نے لی زیادہ ہے میں اس پر قیامت تک فخر کروں گا۔ عصرت ام سلمہ فر ماتی ہیں کہ فاطمہ دیگر عورتوں پر فخر کرتی تھیں کیونکہ یہ پہلی خاتون ہیں جن کا خطبہ حضرت جرائیل امین نے

توری کی اعمش سے روایت کردہ غریب صدیث ہے ،عبید اللہ بن موی اور ان سے اوپر کے راوی عالیتان ثقات ہیں جبکہ عمر و پن خالد سلفی کے حالات میں کلام ہے۔

۱۳۵۸ - عبدالله بن جعفر، ابومسعود احمر بن فرات، یعلی بن عبید، ان کرانی است مین انمش سے وہ ابوصالے سے بحوالہ جعزت ابو ہریرہ اللہ میں اللہ م

الممش نے فرمایا جوان کے پاس ایک چبرے ہے آئے اور دوسروں کے پاس دوسرے چبرے کے ساتھ لے۔ ۱۳۵۷ - عبداللہ بن جعفر ، اساعیل بن عبداللہ ، عبداللہ بن مسلمہ، عبدالعزیز بن مسلم ، ان کے سلسلہ سند میں اعمش سے وہ ابوصالے ہے بحوالہ حضرت ابو ہریرہ دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب ابن آ دم (انسان ) آیت سجدہ پر ہے کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان جدا ہوکر روتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس! انسان کو شجد ہے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا ، جس کے نتیجہ میں اسے جنت ملے گی اور

مجھے جدے کا کہا گیا میں نے نافر مانی کی جس کی یاداش میں مجھے جہنم ملے گی م

ع ۱۳۷۶ - احمد بن جعفر بن معبد العقوب بن الى يعقوب عبدالله بن رجاء ، زائده ، ان كے سلسله سند مين اعمش سے بروايت الى صالح ، الله على الله عليه وسلم سے ، آپ نے فر مايا اپنے سے کم درجه لوگوں کود مجھويهاں بات كے فریادہ قریب ہے کہ درجه لوگوں کود مجھويهاں بات کے فریادہ قریب ہے کہتم لوگ الله تعالی کی معتوں کی ناقد رئی نیس کردگے ہیں۔

۱۳۱۳ - احمد بن جعفر، احمد بن عصام ، روح بن عباده ، شعبه ، سلیمان ، ذکوان ، ان کے سلسله سند بیل حضرت ابو بریر ق ہے روایت ہے کہ الموسلی الله علیہ وسلم نے فر مایا تم بیل ہے کی کا بیٹ گند سے بائی ہے جرجائے ہیں ہے بہتر ہے کہ و شعر ہے جرجائے ہیں الموسلی الله علیہ و کا بیٹ گند سے بائی ہے جم جائے ہیں ہے بہتر ہے کہ و ہن مرزوق ، شعبہ ، ان کے سلسله سند میں اعمش ہے وہ ابوصالح ہے بخوالہ حضر ت ابو بریر ق روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا جب آدمی الحجی طرح وضو کرتا ہے چر نماز کے لئے نکاتا ہے اور نماز علیا وہ اس کا کوئی کا منہیں ہوتا تو برقد م پر الله تعالی اس کا ایک درجہ بلند کرتے اور ایک گناہ ختم کرتے جاتے ہیں ۔ ۵

به أمامسند الامام أحمد ۲۸۵۶م.

إرصحيح مسلم، كتاب الإيسان ١٣٣. وسنن ابن ماجة ١٠٥٢. ومسند أحمد ٢٠٠٢. وصحيح ابن جزيمة ٩٣٩، وصحيح ابن جزيمة ٩٣٩، ومسحيح ابن جزيمة ٩٣٩، ومسكاة المصابيح ٨٩٥، ونصب الراية ١٤٨/٢. والترغيب والترهيب ٢٥٢/٢.

المرمسند الامام احمد ۲۵۳/۲. وفتح الباري ۱ ۳۲۲/۱. وصحيح مسلم كتاب الزهد المقدمة ۹. وسنن الترمذي ۲۵۱۳. المنذ ابد ماحة ۲۲۳،۳

المحيح البخاري ٥/٨م. وصحيح مسلم ، كتأب الشعر ٥٠٩،٨،٤ . و فتح الباري ١٠١٨،١٠ .

المحاسنن الترمذي ٣٠٣. وكنز العمال ١٠٠٣.

## ٢٨٩ ـ حبيب س الي ثابت

شخی رحمة النه علیه کاارشاد ہے کہ ان محترم بزرگوں میں سے عبادت گزار، کشادہ دست، اپنے مولی ورازق پر بھروسہ کھنے والے قراء کوشکم سیر کرنے والے، بے عقبلوں کوعلم سکھانے والے، حبیب بن ابی ثابت ہیں، جنہوں نے تواضع اختیار کی اور بلند مقام پایاء استطاعت خلام کی اور فائد واٹھایا۔

۳۳۳۳ - ابو بکربن ما لک ،عبدالله بن احمد بن طنبل ، ابوسعید ، ابو بکر بن عیاش ، ابو کی القتات فرماتے ہیں میں صبیب بن ابی ثابت کے ہمراہ طاکف آبات کے ہیں میں صبیب بن ابی ثابت کے ہمراہ طاکف آباتو ایسا لگ رہاتھا گدان کے باس کوئی نبی آباہے۔

۱۳۲۳ - احمد بن اسحاق ، الحسین بن بارون ،محمد بن زکریا بن بکار ، وافر بن سلیمان ، ابوسنان ، ان کے سلسلہ سند میں صبیب بن ابی ثابت سے روایت ہے فرمایتے ہیں جس نے اللہ تعالی کی خاطرا بی جبین کور کھ دیا تو وہ کبریے بری ہوگیا۔

۱۳۷۵ - عبدالله بن محر علي بن اسحاق ، الحسين بن الحن ، عبدالله بن مبارك ، ابوحيان يمي ، ان كے سلسله سند ميں حبيب بن ابی ثابت سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہا جاتا تھا اللہ تعالی کے باس اس کے گھر آو' اس لئے کہ اس کے گھر میں اس جیسا کو گئیس رہتا اور نہ کوئی اللہ تعالی سے دیادہ حق سے واقف ہے۔

۲۳ ۲۲ – ابومحد بن حیان علی بن سعید ، ابوعقیل الجمال ، خالد بن بزید العربی ، کامل الی العلاء ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فر ماتے ہیں کہ صبیب بن ابی ثابت نے قراء پر ایک ہزارخرج کیا۔

۱۳۷۷-ابوحامد بن جبلہ جمحہ بن اسحاق، زیاد بن ابوب، بیٹم ،اساعیل بن سالم ،ان کے سلسلہ سند میں حبیب بن تابت سے روایت ہے کے فرماتے ہیں ،سنت سے کہ جب آ دمی کسی توم سے حدیث بیان کر ہے تو پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہواوران میں سے دوسروں کو چھوڑ کرکسی کو خاص نہ کرے۔

۱۳۹۸ - ابوحامد بن جبلہ مجمر بن اسحاق، اساعیل بن انی الحارث، انجمسی ، ابویکر بن عیاش، ابن کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں میں نے جبسیب بن ٹاپت کو تحدیث میں دیکھا، اگر میں انہیں دیکھ لیتا تو میں کہتا کہ وہ وہ مردہ ہیں کمیاسجدہ کرنے کی وجہے۔

۱۳۹۹ - محد بن ابرائیم، (اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں) محر بن احمد بن راشد، ابراہیم بن سعیدالجوھری، فرید بن الحباب، سفیان، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ذربید نے فر مایا مجھے یہ بات بسند ہے کہ میر ہے لئے ہر چیز میں نیت ہو یہاں تک کہ کھانے اور پینے میں بھی، او مصبب نے فر مایا ہیں نے علاوہ کسی ہے کوئی بسندیدہ چیز نہیں قرض ما تگی، میں اس سے کہتا ہوں، اے نفس! مجھے مہلت دے، یہاں تک کہ وہاں سے کوئی چز آئے جو مجھے بسند ہے۔

ایسا اسلام میرانند بن محد بن جعفر بعبد الرحمٰن بن محد بن اسلام السری ، ابواسامه ، فزاری ، اسلم المنقری ، ان کے سلسله سند میں حبیب بن ابی ثابت سے روایت ہے فرماتے میں کہ حضرت بیقو ب علیہ السلام استے ضعیف العمر ہو ملئے بتھے ان سے آبروکیڑ ہے ایک کلڑے کے

ا مطبقسات ابن سعد ۲/۱۰۱۹، والتساريخ الكبير ۲/۲۰۱۲، والجرح ۱/۳ ۵۵ ام والميزان ۱/۱۵۱، والكاشف ا/۱۵۱، والكاشف

عبیب بن الی ثابت نے متعدد صحابہ کرائم سے دوایات کی ہیں۔ان میں حضرت ابن عباس ،ابن عمر ، جابر ، عکیم بن حزام ،انس آگا آگ ،ابن ابی اوفی ،اور ابوالفضل رضوان اللہ تعالی علیہم الجمعین شامل ہیں ،اسی طرح بیشتر تا بعین کرام ہے بھی روایت کرتے ہیں آئی میں عبدالعزیز بن ابی رفیع ،شیبانی اور اعمش وغیرہ قابل فرکر حضرات ہیں۔

المرا است المراسكة الموسل موتا الراسان وزمين والمرسل المرسل المرسل معلاء بن مسلم علاء بن مستب ان كسلسله سند مين حبيب بن ما باست محمد بن البين المرسل بي المرسل والمرسل المرسل بي المرسل بي المرسل بي المرسل بي المرسل والمرسل المرسل المرسل بي المرسل المرسل بي المرسل والمرسل المرسل بي المر

صبیب کی مند سے تزیب میں شہالعلاء ان سے قل کرنے میں اسلے ہیں۔

۱۳۲۷ – ابو بکر بن خلاد ، الحارث بن الی اسامیه ، داؤد بن رشید ،عطاء بن مسلم ،العلاء بن مستب ،ان کے سلامہ سند میں حبیب بن الی بہت سے بحوالہ حضرت ابن عباس روابیت ہے فر ملاتے ہیں کہ رسول الند صلی الند علیہ دسلم نے تین رکعت وتر ادا فر مائے اور رکوع سے ملے فنوت بڑھا۔

صبیب وعلاء کی سندعزیت مدیث ہےعطا <sup>نقل</sup> کرنے میں متفرد ہیں۔

المسيب اوراعمش كى سندغربيصيت بهد زاهرى نقل كرني مين تنها بيل

۱۶۶۳ - ابواحمرمحمد بن احمد (بوری جماعت سمیت تقل کرنے ہیں) ابوخلیفہ مسدد ، ابوالا حص ،عبدالعزیز بن رقیع ، ان کےسلسلہ سند میں ایس بن ابی ثابت سے بحوالہ حضرت ابن عمر روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جس نے ایسے غلام میں ایک حصد دارکوآزاد کمیا تو وہ اپنے ساتھ شریک لوگوں کے حصوں کا ضامن ہوگا۔ س

حبیب اور عبد العزیز کی منته عزیب مین به بهم نے صرف ابوالاحوص کی حدیث سے لکھا ہے۔

٢- صبيب بن حسن عمر بن حفص سدوى ، عامم بن على ،حسان بن ابراهيم ،سعيد بن مسروق ، ان يےسلسله سند ميں حبيب بن ابي

المترغيب والتوهيب ١٩٨٦ أ. وكنز العمال ٣٨٢٨.

المستن ابن ماجة ۳۰۳۲. والسنن الكبرى للبيهقي • ۱۸۹۱. والمصنف لابن ابي شيبة ۵۱۵۸۸. وتاريخ أصبهان ۱۵۵۱. الباري • ۱۲۷۱۵.

الضحيح البخاري ١٨٩٠٣. وصحينح مسلم، كتاب الإيمان ٢٨٠.

تابت سے روایت ہے۔ وہ حضرت جابر بن عبداللہ سے قبل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بحرین کا مال آیا تو آپ نے اعلان فر مایا جس کے پاس حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہوتو وہ کھڑا ہوجائے (جابر فر ماتے ہیں) ہیں اٹھ کھڑا ہوا ہیں نے کہا میراحضور کے پاس عبدہ ہوتو انہوں نے فر مایا تمہارا کیا وعدہ ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اگر اللہ تعالیٰ نے بھے مال عطا کیا تو میں تمہیں اتنی اتنی مقد ار ، آپ نے دونوں بھیلیوں سے اشارہ کیا تھا بھر کردوں گا ، تو حضرت ابو بکر نے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فر مایا تھا بھر کردویا۔

ميرابن المنكد ركي حضرت جابر رضي الثدعند المنقول مديث ہے۔

۱۳۷۷ - عبداللہ بن محمد بن جعفر الجمال ، یعقوب بن اسحاق دفتکی ،الحمانی ،الحسن بن عمارہ ،ان کے سلسلہ سند میں حبیب بن ابی تابت ہے دوایت ہے۔وہ حضرت انس بن مالک سے قل کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونی کیڑا ہیئے ،زمین پرسوتے ،زمین کی (اُگی ہوئی) چیزیں کھاتے ،وراز گوش (کہ ہیں پرسواری منے ،اپنے بیچھے کسی کو بٹھا لیتے ، بکری کے یاون باندھ کراس کا دودھ دوھتے اور غلام کی دعوت قبول فرمالیتے تھے۔

حبیب کی سند عربی مین ہے جوانہوں نے حضرت اُنس نے نقل کی ہے میں اس کی روایت کرنے میں منفر وہیں۔
۱۳۷۸ - جعفر بن محمر بن عمر و ، مسعر ، ابوعون ، ابوصالح الحظی ، وہ حضرت علی رضی الله عنہ نے نقل کرتے ہیں ، آپ نے فر مایارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بدر کے دن مجھے اور حضرت ابو بمرکوفر مایا تمہارے ایک طرف جبرئیل امین ہیں اور دوسری طرف میکا ئیل ہیں اور اسرافیل ، الله علیہ وسلم نے بدر کے دن مجھے اور حضرت ابو بمرکوفر مایا تمہارے ایک طرف جبرئیل امین ہیں اور دوسری طرف میکا ئیل ہیں اور اسرافیل ، ایک بہت بڑا فرشتہ ہے جوجنگوں میں حاضر ہوکرصف میں کھڑا ہوتا ہے۔ ا

ا ہے شرکیک اور لوگوں نے مسعر ہے دوایت کیا ہے۔

9 سر ۱۳۷۳ – ابو بکر بن خلاد؛ حارث بن انی اسامہ ،حسین بن قتیبہ ،مسعر ،محد بن حجادہ ، وہ حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ ہے قال کرتے ہیں۔ فر مایا ایک مخص حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کرنے آیا تو آپ علیہ السلام نے ان سے فر مایا کی تمہار سے والدین زندہ ہیں؟ اس نے جواب دیا جی زندہ ہیں ، آپ نے فر مایا جا وان کے پاس بیٹھو، اور ذوسری روایت میں ہان کی خدمت کرکے جہاد کر و بی

مسعر اورجحربن بحادہ کی شیخوب مرمیث ہے جبکہ تھے اور مشہوریہ ہے کہ مسعر ، حبیب بن ابی ٹابت سے وہ ابوالعباس شاعر سے جن کا نام سائب بن خروج تھاوہ حضرت عیداللہ بن عمر و بن العاص ہے وہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قال کرتے ہیں۔
• ۱۳۸۰ – احمد بن حسن بن بہل واعظ مصی ، ابو تعیم مجر بن جعفر ملی جعفر طیالی ، اساعیل بن ابرا جیم رمجانی ، اصلت بن الحجاج ، مسعر ، محد بن بحادہ ، بان کے سلسلہ سند میں حضرت انس بن ما لک سے دوایت ہے۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محض رمضان کی اجراک با جماعت نمازیز و هتار ہاتواس نے لیانہ القدر کا اپنا حصہ یالیا۔

بيعديث متن متن الكاظ سے غريب ہے اہم نے اسے صرف اى طرح الكھا ہے۔

۱۳۸۱ - محد بن عمرو بن غالب مجمد بن احمد بن المؤمل محد بن عوف ، كثير بن عبيد ، وكيع مسعر ، محد بن جحاده ، حسن ، ان كے سلسله سند ميں معفرت انس بن ما لك سے روایت ہے ۔ فرماتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ایک شخص كود يكھا و واونث ( جج میں قربانی كے حضرت انس بن ما لك سے روایت ہے ۔ فرمایاس پرسوار ہوجا وَ ، اس نے عرض كيايار سول الله الية ربانى كا اونث ہے فرمايا ميں كهدر ہا ہوں اس

المالمستدرك ١١٣٨ . وكنز العمال ١٠٠٠ ١٠٠

الدصحيح البخاري ١٨٠ ٤ ٤ وصحيح مسلم ، كتاب الهر والصلة ٥.

ٹرسوار ہوجا ؤی بے دِنو ف البیس کے ہے۔

اس صدیت کوکنیر سے نقل کرنے میں محمد بن عوف منفر و بین مسلم کی محمد بن جحاد ہ ، انکی اپنے والدوغیر ہ کی سند ہے بیشتر احادیث ل محمد بن محاد ہ منفر دیں۔

۱۳۸۱ - محد بن اسحاق ، ابرا ابیم بن سعد ان ، بکیرین بکار ، سعد ، ابن تی سند میں ہے فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت ابن نمڑ ہے۔ نا ، آرماتے ہیں میں غسل کر کے پھر (اپنی بیوی کے ساتھ ) چیٹ کر گرمی حاصل کو تا۔ .

۱۳۸۴ = ابواحرمح بن محر بن احر حافظ ،احر بن حرون بن عماره ،محر بن ايراجيم ،ابونيم بن عدى ، احاق بن ابراجيم طلق ،عفان بن يبار المعلى الدنيليدوللم سي بن كدام ، جامع بن الي راشد ، ابوواك ، ان كاسند مين حضرت عبدالله من كرام كواس كرت بين كه بي اكرم صلي الله والمصلوات والسطيبات ، السلام عليك ايها النبي و رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله المصالحين الشهد ان لااله الا الله و اشهد ان محمداً عبده و رسوله .

ہم نے اس حدیث کومسعر کی سند ہے مرفوعاً کہیں نہیں لکھا سواءا سیاق بن ایرا ہیم طلقی عن عفان کے طریق کے جس ہے این العمدون نے روایت کیا ہے۔

۱۳۸۳ - البومحر بن حیان ،عباس بن محر بن مجاشع ،محر بن لیحقوب،حسان بن ابرا بیم ،مسعر الی شجره جامع بن شداد ،حسان ان کے سلسلہ سند میں ہے۔ فرماتے ہیں میں حضرت عثان کے لئے ان کے وضوء کا پانی رکھتا ، میں نے ان سے سناوہ فرمار ہے تھے کہ رسول الند صلی اللہ علیہ میں ہے۔ فرمایا جومسلمان بھی فرض وضو پوری طرح کرتا ہے پھر پانچ نمازیں اواکرتا ہے تو یہ وضو پانچوں نمازوں میں ہونے والی لغزشوں کا الله میں جاتا ہے۔

مسعرعن بعفر کی سند سے غریب مدیث ہے ہم نے صرف ای طرح لکھا ہے جبکہ مسعر نے جابر بعقی ، جمیع بن عفیر ، جواب بن ایزید، جراد بن مجالد، اور جبیر سے روایت کی ہے۔

۱۳۸۷ - عباس بن احد کنانی ،اساعیل بن محد مزنی ،عبد الخمید بن عبد الله اموی ،محد بن یعلی ،مسور ، ان کے سلسه سند میں صبیب بن الله تا وہ زید بن وهب ہے بحوالہ حضرت ابو ذرفقل کرتے ہیں فرماتے ہیں ہیں ایک رات آیا تو حضور صلی الله علیه وسلم کود یکھا۔ میں الله تا ہوئی ، آپ نے مزکر مجھے دکھ لیا ،فرمایا ارب یہ کون ہے؟ میں نے کہا ،ابو ذربون ، آپ نے فرمایا زیاد ہو الله تا الله تا الله تا الله تا مت کے دن کم (حصے ) والے ہوں گے ،مگر جسے الله تعالی خبر عطافر مائے ،اس وقت آپ اپنے ہاتھوں ہے اپنے آگے والے تیامت کے دن کم (حصے ) والے ہوں گے ،مگر جسے الله تعالی خبر عطافر مائے ،اس وقت آپ اپنے ہاتھوں ہے اپنے آگے والے میں اشارہ کرر سے تھے۔ م

مسعر عن صبيب كي سند ي غريب حديث بعبد الحميد اموى اس ميس متفرد بين ي

۱۳۸۶ - محد بن حسن بن علی طبینی بحد بن مبعا فربن عیسی بن ضرار هروی ،ابوعلی احمد بن عبدالله جو باری ، وکیع بن جراح ،مسغر ،ان کے سلسلہ

الم صحیح البخاری ۱۸،۸،۳ ۴. وصحیح مسلم ، کتاب ۱ ۲۷.

المصحيح البخاري ١١٤/٨،١٥٢/٣ ] . وصحيح مسلم ، كتاب الزكاة ٣٢ وفتح الباري ٥٥/٥.

سند میں صبیب بن ثابت ہے وہ زید بن وهب ہے بحوالہ عمر بن خطاب مقل کرتے ہیں کدرسول الدُصلی الله علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا۔ قیامت کے دن تو بدانتها کی خوبصورت اورعمدہ خوشبو میں لائی جائے گی جس کی خوشبوصرف مومن ہی سونگھ سکے گا ، کا فر کے گاہائے افسوس! وہ تو تیرے لئے ہے ، ان کو گمان ہوگا کہ مؤمنین وہ انتہائی انچھی خوشبوسونگھ رہے ہیں جبکہ ہمیں اسکا بچھ پیتنہیں۔

مسترکی سندے غریب حدیث ہے جو باری اورا ساعیل بن پیچی تیمی دونوں ہے متروک ایک یہی ۔

۱۳۸۸ - ابو بکر بن خلاد ، حارث بن الی اسامہ ، حسن بن قنیبہ ، مسعر ، ان کے سلسلہ سند میں حبیب بن ابی ثابت سے بحوالہ ابوالعباس وہ حضرت عبداللہ بن سے عمر روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں ، ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں جانے کی اجازت طلب کرنے آیا ، بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں ، آپ نے فرمایا ان کی خدمت کر کے جماد کرو۔

مسعر کی سند ہے مشہور صدیت ہے جسے ان سے سلیمان تیمی ،ابن عیدینداور لوگوں نے قال کیا ہے۔
۱۳۸۹ - جعفر بن محمد بن سابق ،مسعر ،ان کے سلسلہ سند میں حبیب بن الی ثابت سے وہ طاؤیں سے بحوالہ ابن عُرفقل کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایار سول اللہ سلیمان اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر نایارات کی نمناز دودور کعت ہے اور جب صبح ہونے کے قریب ہوتو ایک رکعت ہے۔ در جب صبح ہونے کے قریب ہوتو ایک رکعت ہے۔ در حب صبح ہونے کے قریب ہوتو ایک رکعت ہے۔ در حب صبح ہونے کے قریب ہوتو ایک رکعت ہے۔ در حب صبح ہونے کے قریب ہوتو ایک رکعت ہے۔ در حب صبح ہونے کے قریب ہوتو ایک رکعت ہے۔ در حب صبح ہونے کے قریب ہوتو ایک رکعت ہے۔ در حب صبح ہونے کے قریب ہوتو ایک رکعت ہے۔ در حب صبح ہونے کے قریب ہوتو ایک رکعت ہے۔ در حب صبح ہونے کے قریب ہوتو ایک رکعت ہے۔ در حب صبح ہونے کے قریب ہوتو ایک رکعت ہے۔ در مایار سول اللہ مایک کے در مایار سول اللہ کو دور مایار سول اللہ مایک کے در مایار سول اللہ کی در مایک کے در

مسعرعن حبیب کی سند ہے مشہور سیجے روایت ہے۔

۱۳۹۰ - محمر بن عمر بن سلم مجمر بن مظفر، عبیدالله بن ثابت کوئی ،ان کے سلسله سند میں حبیب بن ابی ثابت ہے روایت ہے وہ سعید بن جبیر سے بحوالیہ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم اپنی دعا میں یوں کہا کرتے تھے اے الله ! ہمیں اپنا نقل عطافر مااپنے رات سے محروم ندر کھیو،اور جو بچھ آپ نے ہمیں عطا کیا ہے اس میں برکت ویں ،اور جو بچھا ہے پاس سے محروم ندر کھیو،اور جو بچھا ہے اس میں برکت ویں ،اور جو بچھا ہے پاس سے ہماری رغبت بیدافر مادیں۔!

مسعر کی سند سے غریب حدیث ہے وکیع ان ہے قال کرنے میں اسکیلے ہیں۔

۱۳۹۱ - جعفر بن محمد بن عمر ، ابوصین و وائ ، یخی بن عبدالحمید حمانی ، ابو بکر بن عیاش ، ابوصین ، ان کے سلسله سند میں حبیب بن ابی تا بت کے ایک دینار دیا۔ چنانچہ سے بحوالہ حضرت حکیم بن حزام روایت ہے کہ نی کر بیم سلی الله علیه وسلم نے انہیں قربانی کا جانو رخرید نے کے لئے ایک دینار دیا۔ چنانچہ انہوں نے اسے خریدا ، اسے خریدا ، اور عن ایک الله علیه انہوں نے اسے خریدا ، اور عن ایک الله علیه وسلم کے باس آیک دینارا و رقربانی کا جانو رکھ و کے ، اور عن کیایار سول الله! میں نے آپ کے لئے قربانی کا جانو رخرید ااور اسے وسلم کے باس آیک دینارا و رقربانی کا جانو رخرید الله الله تعالیٰ تہاری تجارت اور تمہارے سودے میں برکت عطافر مائے ، آپ نے قربانی نے قربانی کا جانو رخریدا اور تمہارے دینار نفع کمایا ، آپ علیہ السلام نے فرمایا الله تعالیٰ تمہاری تجارت اور تمہارے سودے میں برکت عطافر مائے ، آپ نے قربانی

ا سالموضوعات لابن الجوزي ١٩١٣.

٣ مالمصنف لابن شيبة • ٢٨٣١١. وكنز العمال ٢٠٨٠١.

كاجانورذنج كرديااوردينارصدقه كرديال

حبیب سے صرف ابو صیان نے است روابیت کیا ہے۔

' ۱۳۹۲ - عبداللہ بن محمد بمحر بن اساعیل عطار عسکری ،سفیان بن عثان ،حسین بن عمارہ ،ان کے سلسلہ سند میں صبیب بن ابی ثابت ہے۔ اور ایت ہے وہ عبداللہ بن ابی اوٹی سے قبل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا ہر چیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے اور نماز کا خلاصہ الدیکھ سرولال میں میں

حبیب وحسن کی سند غرب مدیث ہے ہم نے اسے اس طرح لکھا ہے۔

۳۳۹۳ - محمد بن مظفر ، یجی بن بیمان ، سفیان ، ان کے سلسلہ سند میں صبیب بن ابی ٹابت سے بحوالہ حضرت ابوالطفیل سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحیں جمع کی ہوئی جماعتیں ہیں ان میں سے جوایک دو سے متعارف ہوئیں تو وہ جمع ہوگئیں اور جونا واقف ہوئیں وہ مختلف رہیں۔

حبیب اورسفیان کی سیم زیب مدیث ہے ہم نے اسے صرف اسی طرح لکھا ہے۔

۱۳۹۴ - حبیب بن حسن ، عمر بن حفص سدوی ، عاصم بن علی ، کامل ابوالعلاء ، حبیب بن ابی ثابت ، ان کے سلسلہ سند میں حضرت ام سلمہ ملہ سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ حضوراکرم سلی اللہ علیہ وسلم جب کمزوری کے باعث سر جھکاتے تو اپنے زیریاف حصہ کی اپنے ہاتھ سے کفایت کرتے ( کمی سے مدونہ لیتے )

حبیب کی سند غربیب مدمین ہے کامل اس میں منفر دہیں۔

۱۳۹۵ - عبداللہ بن جعفر، پونس بن حبیب ،ابوداؤد، شعبہ،ان کے سلسلہ سند میں حبیب بن الی ثابت سے وہ آخمش اور عبدالعزیز سے بحوالہ زید بن وهب حضرت ابوذر فین کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا سے ابوذر الوگوں کوخوشخبری دو اجس نے لا اللہ اللہ الا اللہ کہا جنت میں جائے گا۔ سے

۱۳۹۷ - ابو بمرین خلاد، حارث بن ابی اسامه ، محمد بن الفرح ، محمد بن عبدالله بن كناسه ، الممش ، ان كے سلسله سند مبن جبیب بن ثابت من سامت بن خابت بن حاوالیت ہے ، وہ عبدالله بن باباہ ہے بحوالہ حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنقل كرتے ہيں فرماتے ہيں ايك آدمي حضورا كرم صلى الله بن ما الله بن حاصر ہوا ، اس نے عرض كيايا رسول الله الميس جها دكا اراده ركھنا ہوں ، آپ نے فرما يا كيا تمهارے والدين زنده ہيں به اوكا اراده ركھنا ہوں ، آپ نے فرما يا جاؤ ، ان كی خدمت میں جها دكا اراده ركھنا ہوں ، آپ نے فرما يا كيا تمهارے والدين زنده ہيں بها دكا والله بن نے كہا جى بال ، آپ نے فرما يا جاؤ ، ان كی خدمت میں جها دكا وارد

مسعر بورى اور شعبدنے حبيب نے اس طرح روايت كيا ہے۔

۲۳۹۸ – ابو بکربن خلاد ، حارث بن ابی اسامه ،عبدالعزیز بن ابان ،مسعر ، قاروق ، خطابی بحمد بن حیان ،محد بن کثیر ،سفیان ،محد بن

الدمجمع المؤوائد ١١٦ هم. ١ ١٠.

٢ ـ الكامل لإبن عدى ٢ / ٢٠٠٠ ومجمع الزوائد ١٠٣١ . وكنز العمال ١٨٩٣٤ . ١ . و كنز العمال ١٨٩٣٤ . ١ .

<sup>.</sup> ٣٠٠ اللار المنفور ٢٣/٧ ، وكنز العمال ٢٢٣١ .

م التاريخ الكبير ٢٣٥/٧. والكامل لابن عدى ٢١٠٢/١. وكنز العمال ٣٢٢٣، وكشف النحفا ٢٥٥١.

اسحاق، ابرائیم بن سعد، بکر بن بکار، شعبه، ان کے سلسلہ سند کے بیٹ بن آئی ثابت ہے روایت ہے وہ مبداللہ بن باباہ ہے بحوالہ حضرت عبداللہ بن عمروہ جنورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم ہے اس طرق کی تے ہیں۔
معر نے حبیب سے اس طرح نقل کیا ہے، ان کی روایت جماعت کی روایت کے خلاف ہے۔

اے میں بن شریک نے توری ہے بحوالہ حبیب نقل کیا ہے ، توری اور حبیب کے شاگر دوں کی روایت سے الفاظ میں اختلاف ہے۔ ۱۲۰۰ - ابواحمد الغطریفی ، محمد بن قاسم بن ہاشم ، مسیلب بن شریک ، سفیان توری ، ان کے سلسلہ سند میں حبیب بن ابی ثابت ہے بحوالہ حضرت ابن عباس روایت ہے۔ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکمت کی اجازیت جا ہی ، بھراسی طرح کے الفاظ ذکر کئے۔

۱۳۰۱ - صبیب بن حسن ، عمر بن حفص سدوی ، عاصم بن علی ، قیس بن ربیع ، ان کے سلسلہ سند میں حبیب بن ابی ثابت ہے بحوالہ سعید بن جبیر وہ مخرت ابن عباس مقل کرتے ہیں سب سے پہلے جولوگ جنت کی طرف بلائے جا کیں گے وہ کثرت سے اللہ کی حمر کرنے والے ہوں گے ، جوخوشحال و بد حالی دونوں صورتوں میں اللہ تعالی کی حمر کرتے ہیں ۔!
موں گے ، جوخوشحال و بد حالی دونوں صورتوں میں اللہ تعالی کی حمر کرتے ہیں ۔!
شعبہ نے حبیب سے ای طرح نقل کیا ہے جالتہ التو فیق ۔

ا بـ السمستندرك ٢٠١٠. والسمعيم النصفير للطبراني ٢٠١١. ومجمع الزوائد ١٠١٠. ولاحاديث الضعيفة ١٣٢. والدر المنثور ٣٠١١. وتخريج الاحياء ١٠٠٣. وكنز العمال ١٢١٠. والترهيب والترهيب ٢٠١٣.

## ٢٩٠ عبدالرحمن بن الي تعيم إ

■ ﷺ میشخ رحمه الله تعالی کا ارشاد ہے کہ ان پا کہاز بزرگوں میں ہے آگے بڑھنے والے، ہیشگی اختیار کرنے والے، عابد، عامل عبد . \*الرحمٰن بن الی نعیم صلدرمی کرنے والے تا کہ ان سے صلدرمی کی جائے ، ممل کرنے والے تا کہ ان کی قبولیت ہو۔

۱۳۰۲ - عبدالند بن محمد بن حسن بن علی ،اسحاق شهید ،عمران بن عیدنه ،عطاء بن سائب ان کے بیلسله سند میں ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابی نعیم مسلسل بندره دن تک روز ہے ہے کہ عاتے یہ نے نہ تھے۔

۳۰٬۳۰۳ - ابو بکرین ما لک بحبرالقدین احمد بن ضبل ابوسعیدالاشی جفص بن غیاث بعبدالملک بن سلیمان ، آن کے سلسله سندمیں ہے کہ ہم عبدالرحمٰن بن الی بخیم کے پاس جمع تھے، وہ بڑی مگین آ واز ہے تلبیہ (الصم لبیک ) بڑھ رہے تھے، پھر خراسان اور وہاں کے گر دونواح کی زمین میں آتے ، پھراحرام کی حالت میں ہی مکہ آتے ، مہینے میں دو دفعہ افظار کرتے ، ان کے سی دوست نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے ہاں افظاری کریں ، تو انہوں نے فر مالیا میرے لئے تازہ دودھ اور گھی کا بندو بست کرو، راوی کا کہنا ہے کہ پھر انہوں نے اسے بیا ، جب بیدودھ آپ مجے بیٹ میں امر اتو آپ کی انتزایاں تحرک ہوگئیں۔

۱۹۷۷ - ابو بکرین ما لک ،عبداللہ بن احمد ،محمد بن حمید ، جریر ،مغیرہ ،ان کے سلاملے سند میں بے فر ماتے ہیں عبدالرحمٰن بن ابی نعیم رمضان بیل دو مرتبدا فطار کرتے ، جب بھی ہم ان سے پوچھتے کہ ابوالحکم آپ کیسے ہیں؟ تو ،فر ماتے اگر ہم نیک ہوں تواتعیاء کا اعز از واکر مم سواہی ہے' اوراگر (خدانخواستہ) ہم فاجر ہوں تو ہم کمینے اور بد بحت ہیں۔

۱۹۰۵ - ابو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ، (ابی) سفیان بن عیینہ ،سالم بن ابی حفص ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابی تعیم ایک سال سے دوسر ہے سال تک احرام یا ندھتے ،وہ اپنے تلبیہ میں کہتے ،لبیک ،اگر ریاء کے طور پر بہوتی تو لبیک کمز ور بہوتی ۔ ابی سمال سے دوسر ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابی نعیم ایک سال ۱۲۰۷۳ - عبداللہ بن محمد ،محمد بن بھی بن مندہ ،محمد بن محمد ، محمد بن محمد ، محمد بن محمد ، محمد بن محمد ، محمد بن محمد ، ابن بشر مد ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عبدالرحمٰن بن ابی نعیم ایک سال تک احرام یا ندھتے ، آئیس جو وک سے اذبیت پہنچائی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تمام جو وگیں ان کے سامنے جمع ہو کر رہ ب

۲۰۷۷ - محد بن ابی احمد بن الحسن محمد بن عثال بن ابی شید، یزید بن محر ان ، ابو بکر بن عیاش مغیرہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ابن ابی نعیم علی معلم میں برسر پرکارتھا۔ آپ نے کہا جیاج اقتل میں اسراف نہ کرو، کیونکہ اس کی مدد کی جائی بن یوسف کے پاس آئے اس وقت وہ جما جم مقام میں برسر پرکارتھا۔ آپ نے کہا جیاج اقتل میں اسراف نہ کروں؟ تو انہوں نے فر مایا جائ! جائے گی ، تو حجاج نے کہا بخدا! میں نے ارادہ کرالیا ہے۔ کیا میں زمین کوتمہارے خون سے سیراب کردوں؟ تو انہوں نے فر مایا جائے! فر مین کے اندر کے لوگ زمین پر بسنے والوں سے زیادہ بیں ( یعنی زیادہ لوگ قتل ہو تھے ہیں ) چنا نچہ جاج نے انہیں قتل کردیا۔

۲۰۰۸ - محمد بن ابراہیم (اپی کتاب میں نقل کرتے ہیں) اساق بن بطول ، ابن فضیل ، (ابیہ) ان کے سلسلہ سند میں ابن الی نعیم سے روایت ہے کہ دہ ایک ویرانے کے پاس سے گزرے، دہاں کھڑے ہوکرانہوں نے زور سے پکارکرکہا تمہیں کس نے ویران کیا؟ تو وہاں کھڑے سے کہ دہ ایک ویران کیا؟ تو وہاں کھڑے کے بالے ذمانے کی خرابیوں نے خراب کیا"۔

عبدالرطن بن الي نعيم كى سندي اكثر صحابه كرام تعلق بين جن مين حضرت عبدالله بن عمر ، ابوسعية خذرى اورابو مربرة قابل

اعطبقات ابن سعد ۲۹۸۷، والتساريخ الكبير ۵رت ۱۳۰، والجرح ۱۳۰۰۵، والكاشف ۳۳۲۲۲ والميزان ۱۳۹۹۲/۲ والميزان ۲۹۹۲/۲ وتهذيب الكمال ۲۹۷۹(۱/۱۵۲۵).

ذکر ہیں.

9 ۱۹۷۰ - عبداللہ بن جعفر ، پونس بن حبیب ، ابوداؤد ، شعبہ ، محمہ بن الی ایتقوب ، ان کے سلسلہ سند میں حبیب بن ابی تعیم ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں میں حضرت ابن عمر کے باس تھا کہ ان ہے کس نے بوچھا کہ اگر محرم مکھی مارد نے کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایااے اہل عراق اتم مجھ سے محرم کے متعلق بوچھتے ہو جو کسی کھی کوتل کر دے تو کیا تھم ہے؟ جبکہ تم لوگوں نے رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم کے نواے کوشہید کردیا۔ آپ نے فرمایا تھا بید دونوں (حسین ) میری دنیا کے بھول ہیں لے

۱۳۱۰ - فاروق خطانی ابومسلم الکشی ، قباح بن منصال ابوعمر والضریر ، ابواحمد الغطر سفی اس بن سفیان ، عبدالله بن محمد بن اساء ، عبدالله بن محمد بن ابی یعقوب ، ان کے سلسله سند میں ابن ابی نعیم ہے دوایت ہے ۔ فرماتے میں ابن محمد بی بن میمون ، محمد بن ابی یعقوب ، ان کے سلسله سند میں ابن ابی نعیم ہے دوایت ہے ۔ فرماتے ہیں ابن عمر کے باس ایک محف آیا اور آکر گھوٹکھٹ کے خون کے متعلق بو چھنے لگا ، اس پر حضرت ابن عمر نے فرمایا اسے دیھو! یہ گھوٹکھٹ کے خون کے متعلق بو چھر ہا ہے جبکہ انہوں نے نواسته رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشہید محضرت ابن عمر نے درول الله صلی الله علیه وسلم کوشہید کردیا ہے ، میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم ہے سنا ہے آ ب نے فرمایا بیدونوں و نیا میں میر سے دو پھول ہیں ۔ شعبہ اور محد کی کی صبح متفق عایہ حدیث ہے۔

اا ۱۳۳ - احمد بن جعفر بن حمدان ،اسحاق بن حسن حربی ،سلیمان بن احمد علی بن عبدالعزیز ،ابونعیم ،تکم بن عبدالرحمٰن بن ابی نعیم ،ان کے سلیلہ سند میں حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے ،فر ماتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: حسن وحسین جنتی نو جوانوں کے سر دار بین سوائے میر سے دوخالہ زاد بھائیوں عیسی بن مربم اور کیلی بن زکر یا علیجا السلام کے ۔ بیسلیمان کے الفاظ ہیں۔ ۱۳۷۲ - ابو یکر بن مضالات مذال ہوں مدالی اور بیلی بن مربم الربی کے بین دکر یا علیجا السلام سے ۔ بیسلیمان کے الفاظ ہیں۔

۱۳۱۲ - ابو بکرین خلاد، حارث بن ابی اسامه، خلف بن ولید الجوهری ، اساعیل بن زکریا ، یزید بن ابی زیاد، ان کے سلسله سند مین عبد الرحمٰن بن ابی تعیم ہے بحوالہ حضرت ابوسعید خدریؓ روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایاحسن وحسین جنتی نو جوانوں کے سررار میں۔

توری اور حمز و زیات نے برید سے ای طرح نقل کیا ہے اور برید بن مردانیہ نے عبد الرحمٰن بن ابی تعیم نے قبل کیا ہے کہ دسول الله صلی الله نایہ وسلم نے فرمایا کہ حسن وحسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔

أ . صحيح البخاري ١٨٨٥ و فتح الباري ١٨٥٥ و ١٢٩١٩.

جب و ہنجف چلا گیاتو آپ نے فر مایا اس مخص کی نسل سے ایک ایس تو م آئے گی جو قر آن پاک پڑھے گی مگر قر آن ان کی ہنسلی کی ہڈی سے آئے نہیں بڑھے گا ، و ہالوگ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیرا پنے نشانے سے نکل جاتا ہے ، پھر آپ نے فر مایا اگر میں زند ہ رہاتو ان لوگوں کو ضرور قر کی کردوں گا۔!

عمارہ کی سیحی متفق علیہ حدیث ہے جسے قیس بن رہے اور سلام بن سلیم نے سعید بن مسروق سے بحوالہ عبد الرحمٰن بن الی تعیم ہے۔

بروایت حضرت ابوسعید الخدری نقل کیا ہے کہ حضرت علی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاک آلود سونا بھیجا تو رسول اللہ اسلی اللہ علیہ وسلم ہے اس دن جارا آدمیوں میں تقسیم کر دیا ، یعنی خمینہ ، اقرع اور زید انحیل میں قریش وانصار نا راض ہو گئے ، حضور نخد کے سردار کوتو دیتے ہیں اور جمیں محروم رکھتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا میں ان کا دل رکھنے کے لئے انہیں ویتا ہوں اس کے بعد انہوں نے مخد کے سردار کوتو دیتے ہیں اور جمیں محروم رکھتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا میں ان کا دل رکھنے کے لئے انہیں ویتا ہوں اس کے بعد انہوں نے انہی طرح حدیث ذکر کی ، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں انہیں عادی طرح تن کر کی ، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں انہیں عادی طرح تن کروں گائی

۱۲۱۲ - ابو بکر بن خلاد ، اساغیل بن اسحاق قاضی ، عارم بن مفضل ، عبدالله بن مبارک ، فضیل بن غزوان ، ابن ابی نعیم البجلی ، ان کے سلسله سند میں حضرت ابو ہر بر و سنقل ہے کہ درسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام پر تہمت الگائی تو اس پر قیامت کے دن حدلگائی جائے گی ، ہاں میکر جہوجس طرح اس نے کہاتو جدابات ہے۔ سے

مینی تطان نے فضیل سے اس طرح تقل کیا ہے، بیتی متفق علیہ قدیث ہے۔

۱۳۱۵ - محربن عمر، یوسف بن یعقوب قاضی محربن ابی بکر، یکی بن سعید، نصیل بن غزوان ان کے سلسلہ سند میں ابن ابی نعیم بحل ہے بحوالہ حضرت ابو ہریرہ روایت ہے، وہ نبی کر بیم صلی الله علیہ وسلم سے نقل کرتے بین کہ آپ نے فرمایا سونے کوسونے کے اور جاندی کو جاندی کے بدلے برابر سرابر نبیجو، ہایں طور کدونوں ہم وزان ہوں، جس نے زیادہ کیایا زیادتی طلب کی تو اس نے سودلیا ہے۔

اسے مغیرہ بن مقسم نے ابن الی تعیم سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ابوسعید خدریؓ نے حضرت نبی کریم صلی القدعاییہ اید وسلم نے قال کیا ہے۔

## ۲۹۱ خلف بن حوشب د

شخ رحمه الله کا ارشاد ہے کہ ان مبارک ہستیوں میں ہے سیدھے مہذب طریقے واسلے ، پیندیدہ گفتگو واسلے بزرگ ، ابوعبد الرحمٰن خلف بن حوشب ہیں۔

ا دصحيح البخاري،٢٠/١٨.

٢ مـ دلائل النبوة للبيهقي ٢ / ٢ ٢ ٣.

أنا سمد فتح البارى ١٨٣١٥ ، ٣٠١٨٥ . وصحيح مسلم، كتاب الايمان ٢٣٠

المرصحيح مسلم ، كتاب العساقاة باب ١٥٠ وصحيح البخاري ١٩٩٩/٩ وفتح البازي ١٩٨٩/٩.

هرالتاريخ الكبيتر سرت ٢٥٣ ، والبحرج ١٦٨٣ . وتهذيب الكمال ٢٠٥ ا (١٨١٨) وتهذيب التهذيب ١٨٩١ . ٠ والخلاصة ١٨٣٩١ .

۱۳۲۰ - عبدالقد بن محد محمد بن شبل ،ابو بكر بن ابی شید محد بن بشر ،ان كے سلسله سند میں خلف بن حوشب سے روایت ہے ،فر ماتے ہیں كہ جبرائیل امین یا كوئى اور فرشته جبل میں حضرت بوسف علیه السلام کے پاس حاضر ہوا ،تو آپ نے اس سے كہا اے اچھی خوشبواور نفیس كيڑوں والے فرضتے ! مجھے (مير ے والد ) بعقوب عليه السلام كے متعلق بچھے بناؤ ، یا بیفر مایا كہ یعقوب علیه السلام كا كیا حال ہے؟ اس نے كہا ان كی نظر جلی گئی ہے ،حضرت بوسف علیه السلام نے فر مایا ان كے فم كی كیا انہاء ہے؟ فرشتے نے كہا ان كاغم ستر كم كروہ فر زند خواتین كے فر ایس نے كہا اوشہ یدوں كا جرسے گئے ۔

خلف بن حوشب نے بیشتر تابعین سے روایتی کی بین ان میں علم مجامد ، ابواسحاق سبیعی وغیرہ شامل ہیں۔

۱۳۲۱ - سلیمان بن احمد ، ابوشعیب جرائی ، (جدی) احمد بن انی شعیب ، حکیم بن نافع ، ان کے سلسلہ سند میں خلف بن حوشب سے وہ تھم بن علیہ سے بحوالہ سعید بن مستب روا بہت کرتے ہیں۔ انہوں نے فر مایا میں نے حضرت عمر بن الخطاب سے سناوہ فر ماتے ہیں : میں نے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کوار شاد فر ماتے سنا کہ جس نے کئی مسلمان کے قل پر ایک آدھ کلمہ کی بھی اعانت کی تو وہ بروز قیا مت اسی حالت میں آئے گا کہ اس کی دونوں آئکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کے خص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مروم ہے۔

غریب حدیث ہے خلف ہے روالیت کرنے میں حکم متفرد ہیں جبکہا ہے ہلال بن العلاء اور متقد مین نے احمر بن سعید بن الی شعب ہے تقریکا ہے۔

۱۳۲۲ - ابواسحاق بن جمز ہ ،عبد الغفار بن حکم ،سوار بن مصعب ،لیٹ ،ان کے سلسلہ سند میں خلف بن حوشب سے وہ مجاہد سے بحوالہ حضرت عائشہ الشرائی ہیں۔ آپ فر مائی ہیں رسول الشرسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا سود کے ستر سے پچھاد پر دروازے ہیں جس میں کم جمعرت عائشہ کی شخصے کوئی (نعوذ باللہ ) اپنی مال سے زنا کر بیٹھے ،سود کا ایک درہم اللہ تعالیٰ کے نز دیک ۲ سازناؤں سے بڑھ کر ہے۔ طف کی سنتھ غرب مدیث ہے ہم نے اسے اس طرح لکھا ہے۔

۱۹۲۲ - حسن بن علی الوراق ،احمد بن محمد بن سعید ، یونس بن سابق ابو بدر ، ان کے سلسلہ سند میں خلف بن حوشب سے وہ ابواسحاق سے وہ عبد خیر سے بحوالہ امیر المومنین علی نقتل کرنے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگئے برزھے گئے اور ابو بکر نے نماز برجمی عمر النہو

المسنى ابن ماجة ٢٦٢٠. والسنى الكبرى للبيهقى ٢٢٨٨. وتاريخ أصبهان ٢٦٥١، ٢٦٣. ونصب الراية ٣٢٦٨. وتاريخ أصبهان ا ٢٦٠ ا ٢٦٣. ونصب الراية ٣٢٦٨. والترغيب والترهيب ٢٩٣٨. والأحاديث المضعيفة ٥٠٣. والمموضوعات لابن الجوزى ٢٩٣٨ ا، ١٠١٠ والمآلىء المصنوعة ٢٠٢٠ ا ٢٠٠ والمكامل لابن عدى ٢٥١٥ ، ٢٥١ والضعفاء للعقيلي ٣٨٣٨.

ا ہے منعور بن دینار نے خلف سے قل کیا ہے اوران کی سندابو ہاتھ مرابری ،سعیدالجاری ،بحوالہ حفرت علی رضی الذعنہ۔

۱۹۲۲ - محد بن احد بن حسن محمد بن عثمان بن ابی شیبہ منجاب محمد بن احمد بن حسن مقری محمد بن عبداللہ حضر بن ابی شیبہ احمد بن ابی اسد ، احمد بن ابی اسد ، احمد بن ابی سند میں ابی شیبہ ، احمد بن ابی اسد ، احمد بن حسن ،شریک ، ان سے سلسلہ سند میں خاصب سے بحوالہ میمون بن مہران نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الی اسد ، احمد بن حسن ،شریک ، ان سے سلسلہ سند میں خاصب سے بحوالہ میمون بن مہران نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو الدرداء میں کی آپ نے دسول اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے الدرداء میں اللہ علیہ وسلم سے بحوسنا ہے؟ اِنہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے الدرداء میں اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے الدرداء میں اللہ علیہ وسلم سے بحوسنا ہے؟ اِنہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سا ہے ا

آپ فرمارے تھے میزان میں سب سے پہلے جو چیز رکھی جائے گیاوہ ایٹھا خلاق ہیں ہے۔

۱۳۲۵ - محد بن عمر بن مسلم ، عبداللہ بن مجر بن ناجیہ علی بن اسحاق ، محد بن ابان ، یوسف بن حوشب ، ابویز ید الماعور ، عمر و بن مرہ ، زربن جیش

بحوالہ خفرت عبداللہ بن مسعودٌ روایت ہے ، فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاد نیاختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے اہل

بیت سے ایک محف باوشاہ ہے گا جس کا نام میرے موافق ہوگا۔ سے

محمر بن مرکتے ہیں میں نے ابوائعباس بن عقدہ سے بوجھا کیا بدروائیت ابویز بداعور سے مروی ہے؟ انہوں نے کہا یہ خلف بن حوشب سے ہے اور میہ بوسف بن حوشب اور خلف سے غریب ہے ہم نے ایک طرح لکھا ہے۔

#### ۲۹۲ \_ ربیع بن انی را شد

میں شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان برگزیدہ لوگوں میں سے حاضر المقلب ، لوگوں کی مجلسوں میں شرکت کرنے والے ، ذکر کرتے کرتے وجد میں آنے والے رہیج بن افی راشد ہیں۔

۱۳۲۷ - عبدالرحمٰن بن عباس بن عبدالرحمٰن ،ابرا ہیم حربی ،احد بن محر ،حسین الجھٹی ، مالک بن مغول ،ان کے سلسلہ سند میں روایت ہے کہ
رنتے بن ابی راشد کو کسی ون لو ہاروں کے صندوق پر بیٹھے دیکھا گیا تو ان ہے کسی نے کہاا ہے ابوعبداللہ!اگر آپ مسجد میں آ جاتے تو اپنے
ایمائیوں کے باس بیٹھتے تو کیا بی احجما ہوتا ،انہوں نے فر مایا میں اگر ایک لحہ بھی موت کی یاد سے جدار ہوں تو جھے اپنے دل کے خراب ہونے
کا ان مد

۱۳۳۷ - عبداللہ بن محمر علی بن اسحاق ،حسین بن حسن ،عبداللہ بن مبارک ، مالک ،انہوں نے فر مالا کہ رہیج بن ابی راشد ہے کئی نے کہا آپ تشریف کیوں بیس رکھتے تا کہ ہم سے حدیث بیان کریں؟ تو انہوں نے فر مایا موت کی یا داگرا یک گھڑی بھی میرے دل سے جدا ہوتو امیرا دل بجڑ جائے گا ، ما لک فرماتے ہیں میں نے ان سے زیادہ تم کا اظہار کرنے والا کمی کوئیس دیکھا۔

۱۳۲۸ - ابو بکربن ما لک بعبدالله بن احمد بن طنبل فیضیل بن بهل ،ابواحد زبیری ،ان کے سلسله سند میں ہے کہ مجھے اس محض نے بیان کیا جس نے عمر بن زرسے سنا تھا، فرماتے ہیں میں جب بھی رہے بن ابی راشد کود کھتا تو یوں گلتا کہ وہ بغیر شراب کے مخور ہیں۔
۲۳۲۹ - ابو بکربن ما لک ،عبدالله بن احمد بن طنبل ،ابو عمر ،ابن عیدینہ، فرماتے ہیں ابن ذرنے فرمایا کہ رہے نے باز ارمیں میر اہاتھ پکڑا اور

المستند الشهباب ٢١٣، والسمطالب العالية ٢٥٣٩. واتحاف السادة المتقين ١/٥ ٣١، ٣١٠. والدر المنثور ١/١٠. والمصنف لابن أبي شيبة ١/٨٣٠. وكشف الخفا ١/٣١ م.

٣ ـ السوطوعيات الابس النجوزي ٢٣٧٦. والبدر المعنثور ٢٣٢١، واتحاف السادة المتقين ٣٢٧٨. والجامع الكبير ٢٧٨٥.

سمي سنن الترمذي • ٢١٠ ومسند الامام أحمد الاعام، وسم. والعلل المنناهية ٢١مم. ومشكاة المصابيح ٥٣٥٢.

۱۲۳۳ - ابو بکر بن ما لک، عبدالله بن احمد بن طنبل، ابی احمد بن اسحاق، عباس بن حمدان ، حجاج بن حمزه ، حسین بن علی ، عمر بن ذر ، ان کے سلسله سند میں ہے فرمائے بین کدر بھے ایک طرف لے گئے ، بھر انہوں نے فرمایا ابوذر! جواللہ تعالی سے اس کی رضا کا سوال کرتا ہے ہے شک وہ بہت بڑی چیز کا سوال کرتا ہے ۔ اس کی رضا کا سوال کرتا ہے ہے شک وہ بہت بڑی چیز کا سوال کرتا ہے ۔ اس کی رضا کا سوال کرتا ہے ۔ اسکا ۲ - حبیب بن حسن ، عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز ، اخلنی ، ابو بکر بن عیاش ، فرماتے ہیں میں اگر منصور بن معتمر ، رہیج بن الی راشد اور عاصم کونماز میں دیکھ لیتا اور ان لوگوں کی بیرحافت تھی کہ انہوں نے اپنی ڈاڑھیاں سینوں پر رکھی ہوئی تھیں ، میں سمجھ جاتا کہ بیمتی نمازی عاصم کونماز میں دیکھ لیتا اور ان لوگوں کی بیرحافت تھی کہ انہوں نے اپنی ڈاڑھیاں سینوں پر رکھی ہوئی تھیں ، میں سمجھ جاتا کہ بیمتی نمازی ہیں۔

۱۳۳۳ - ابو بکر بن محجہ بن احمدالموذن ،حسن بن ابان ، ابو بکر بن مبید ، محمد بن حسین ، قاسم بن ابی سعید ، ابن مسعر بن کدام ، ما لک بن مغول ،
ان کے سلسلہ سند میں ہے فر ماتنے ہیں رہتے بن ابی راشد نے فر مایا اگر یہ بات نہ بوتی کہ جواللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے عزت وکر امت موت کے بعد مقر رفر مائی ہے تو دنیا میں ان کے بتے بھٹ پڑتے اور ان کے بیٹے س کے ٹیٹر کے گڑے بہوجاتے ۔
ساسلہ سند میں ہے فر ماتے ہیں میں نے میں ان کے بتے بھٹ پڑتے اور ان کے بیٹے س کے ٹیٹر کے گڑے بہوجاتے ہیں میں نے عمر سام بن محمد بن محمد بن محمد بن حسین ، قاسم بن محمد کنائی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فر ماتے ہیں میں نے عمر بن فرکوفر ماتے ہیں میں ان کے سلسلہ سند میں ہے فر ماتے ہیں میں نے عمر بن فرکوفر ماتے ہیں میں ان کے سلسلہ سند میں صدقہ تقسیم کر رہا تھا ، زیادت کے بیٹ فرکوفر ماتے سنا کہ رئیج بن الی راشد نے فر مایا اور انہوں نے ایک بھار آدی کود مکھا وہ اسے سروسیوں میں صدقہ تقسیم کر رہا تھا ، زیادت

بن ذرکوفر ماتے سنا کہ رنتے بن ابی راشد نے فر مایا اور انہوں نے ایک بیار آ دمی کود یکھا وہ اپنے پڑوسیوں میں صدفۃ تفسیم کرر ہاتھا، زیارت سے پہلے ہدئے بھیجے جاتے ہیں وہ آ دمی بچھایا م بعد مرگیا ، تو اس پر رنتے آبدید ہ ہو گئے اور فر مایا بخدالا سے موت کا احساس ہوا ہے اور یہ بات اسے معلوم ہوگئی کہ اس کا وہی مال فائد ومند ہے جواس نے آگے بھیجا ہے۔

. ۱۳۳۲ - ابی ، عبداللہ بن محمد بن الی عمر ، سفیان بن عیب ، ان کے سلسلہ سند میں خلف بن حوشب سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں ہم رقع بن الی راشد کے ساتھ بعث بعث بعد الموت کے بارے ہم رقع بن الی راشد کے ساتھ بعث بعد الموت کے بارے میں کوئی شک رکھتے بوخوب بن رکھوا ہم نے تہمیں اول مٹی ہے ، بھر نظفہ سے بیدا کیا ہے ، بھر انہوں نے فر مایا اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہوتا کہ بجھے سے سابقہ لوگوں کی مخالفت ہوگی تو ہیں اپنے گھر سے جدانہ ہوتا یہاں تنگ کہ مجھے موت آ جاتی ۔

۱۳۱۳ - ابو تحربن حیان ، سعید بن سلمی توری ، تحد بن یکی عبدی ، ابوعسان ، عیدالسلام بن حرب ، خلف بن حوشب فرماتے ہیں کہ مجھے دیجے ۔ بن الی راشد نے کہا مجھے قرآن سناؤ ، میں نے بیآیت بڑھی ، اے لوگو! کیاتم دو بارہ اٹھائے جانے کے بارے میں شک کرتے ہو (حج ۔ ۵) تو و و فرمانے لگے اگر مجھے اس بات کے بدعت ہونے کا اندیشہ نہ وتا تو میں پہاڑوں میں گھومتا۔

۲۳۲۲ - ابو بکر بن ما لک ،عبداله بن احمد بن حنبل ،الولید بن شجاع ،حسین بن علی الجعفی ،سفیان توری ،ان کے سلسله سند میں ہے فرماتے بیں ، میں ہے کئی کے جناز ہے میں استے آوی نہیں و بیکھیے جتنے رہیج بن ابی راشد کے جناز ہے میں دیکھے۔

علام البوبكر بن بالك ، عبدالله بن احمد بن صنبل ، آبی ، حسن بن علی ، ابوعبدالملک ، ان كے سلم سند بین بے فرماتے بی ہم صبیب بن البی ثابت كے بال بیٹے ہوئے بتھے ہے۔ ہمارے ساتھ رہے بن البی راشد بھی تھے اور رہے گرہ لگائے بیٹے بتھے اسے میں ایک آوری آیا اورلوگوں كی سی گفتگو کرنے گارہ تھے اور کی گرہ کھولی ، جوتے بہن كر كھڑ ہوئے اور باہر چلے گئے صبیب نے اس آدمی سے کہا بھی تم نے کہا کہا كہا ؟ تم نے ہماری محفل خراب كروى ہے۔

۱۹۳۳۸ - الی ابوانسن بن ابان ، ابو بکر بن عبید ، محد بن حسین ، یکی بن یمان ، سفیان ، آن کے سلسله سند میں ہے فر ماتے ہیں گوفد میں رہیے بن ابی راشد سے زیادہ موت کو یا دکر نے والا کوئی ند تھا ، یکی بن یمان فر ماتے ہیں میں نے سفیان کوفر ماتے سا کہ بے شک رہیے بن ابی راشد موت سے بہت ڈرنے والے تھے۔

' وسلمالا - الي البوالحسن بن ابالن وابو بكر بن عبيد ومحمد بن حسين وسفيان بن عبينه فرمات بي ربيع بن الي راشد نے فرمايا مير ساور بہت

ہے تا جروں کے درمیان موت کا ذکرر ہتا۔

۱۳۲۰ - محد بن احمد بن نیخر ، ولیند بن احمد ، قالا ، عبدالرحمٰن بن محد بن اور لیس محمد بن یکی واسطی بمحد بن حسین برجلائی ، یکی بن اسحاق ، انظر بن اساعیل ، ان کے سلسلہ سند میں ہے ، فر ماتے ہیں کہ رہیج بن ابی داشد ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو کائی عرصہ سے بیار چلا آر ہا تھا۔ آپ نے بیٹے کر المتد تعالیٰ کی حمد کی اور رو نے سگھ استے میں ان کے باس ہے ایک آدمی گزرا ، اس نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کی اور رہ بنی لوگ بات میں ہے جنتیوں کو عافیت سے رہے والے لوگوں کے مشابہ قرار دیا اور جہنمیوں کو مصائب میں جنتالوگوں کے ساتھ ، بس بہی بات میر ہے رو نے کا سبب بن ۔

رہے ،منذراورتوری سے سنداروا بیت کریتے ہیں ،ان کی حدیث میں قلت ہے۔

۱۳۳۲ – ابواسحاق بن حمز ہ ، ابوسعیدالقصی ، جبیر بن محمد واسطیان ، ابومحد بن حیان ، احمد بن صالح ذراع ، تمار بن خالد ، علی بن غراب ، مفیان توری ، ان کے سلسله سند میں رہتے ہیں انی راشد ہے بحواله منذرتوری و محمد بن حفیہ سے روایت کرتے ہیں ۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ہے کہا ابو جان! رسول القد صلی القد علیہ وسلم کے بعد سب ہے بہتر لوگ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا ابو بکر ، میں نے کہا ، پھر؟ انہوں نے کہا بھر؟ تو انہوں نے فرمایا میں تو ایک عام مسلمان ہوں ۔

اہل کوفہ کے تبع تابعین کی جماعت کا ڈکڑ حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اہل کوفہ کے تبع تابعین کی ایک جماعت کا ذکر کیا ہے جس یا مذکورہ حضرات ہیں ۔

## كرزبن وبره الحارثي

ال حضرات میں ہے کرز بن وبرہ حارثی ہیں ،سکونت جرجان میں تھی ،اصلاً کوئی ہیں ،اچھی شہرت کے حامل ہتے ،زہدوعبادت پیں بلندشان رکھتے ہتے ، جیسے ان پرانس ومشاہدات کا غلبہ رہتا ،جس میں کی الطافات کا مشاہدہ کرتے اور پوشیدہ مخاطبات ان میں انس پیدا کرتے ،کسی کا قول ہے کہ مانوس ہونے سے دور جلے جانے اوروحشت ہے جھو للنے کا نام تصوف ہے۔

سام ۱۳۲۷ - ابو بکر بن ما لک ،عبدالقد بن احمد بن طنبل ،شریح بن بونس محمد بن فضیل بن غز وان ،ان کے ملسله سند میں ان کے والد ہے ہے فیر ماتے ہیں میں کرز بن وبرہ کے گھر گیا کیا و مجمدان کی نماز کی جگدا کی گھڑا ہے جسے انہوں نے بھو سے سے بھرر کھا ہے اور اس پر زیادہ قیا م کرنے کی غرض سے ایک حیاور بچھار تھی ہے وہ دن رات میں تین قرآن پڑھا کرتے تھے۔

الله المه ۱۳۳۷ - ابوالحسن صباح بن محمد من محمد بن حسن علی بن منذر ، ان کے سلسله سند میں ابن فضیل ہے روایت ہے ،فز ماتے ہیں کرز الله عنوں میں تین فتم کرتے تھے۔ الله عنوں میں تین فتم کرتے تھے۔

۱۳۳۵ – آیومحمد بن حیان ،احمد بن حسین حذّ اء،احمد بن ابراہیم ،سعید بن عثان ،ابوعثان ،ان کے سلسلہ سند میں ابن عیبینہ سے بحوالہ ابن شبرمہ اور ایت ہے کہ کرزنے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسم اعظم میں اور ایت ہے کہ کرزنے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسم اعظم عظم مطاکر دیا تو انہوں نے بید عالی ان میں اتن طاقت پیدا ہو جائے جس ہے دن رات میں تین ختم کرسکیں۔

۱۳۳۲ - ابو بکر بن ما لک ،عبدالله بن احمد بن صبل ، ابومعمر ،سفیان ان کے سلسلہ سند مین ابن شبر مدے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ میں ایک سفر ہیں کرز کے ساتھ تھاوہ جب بھی کسی صاف سٹھری جگہ ہے گذر تے تو وہاں نماز بڑھتے۔

۱۳۲۷ - عبداللہ بن محر ،احمد بن روح ،محمد بن اُشکیب ، ابوداؤ دحفری ، ان کے سلسلہ سند میں ہے ،فر ماتے ہیں میں کرز بن و برہ کے پائ آیا تو وہ رور ہے تھے۔ میں نے انہیں کہا آپ کیوں رور ہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میرا درواز ہبند ہے اور میر آاز ارائک رہا ہے ،ادر میں اینے وردکوکل شام پڑھنے سے رکارہا ، بیضر درکسی گناہ کی وجہ سے تھا جو مجھ سے سرز وہوا۔

۱۳۳۸ - عبدالله بن محر،عبدالرحمٰن بن حسن ،ابوغسان احمد بن محمد بن اسحاق ، حارث بن مسلم ،ابن المبارک ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ کرز بن وبرہ نے فرمایا میں اپناور دیڑھنے سے عاجز رہا ،اور جہاں تک میرا گمان ہے بیضرور کس گناہ کا خمیاز ہے اور مجھے بیمعلوم ہیں کہ ووگناہ کیا ہے۔

۱۳۴۹ - ابو بکر بن ما لک ،عبد اللہ بن احمد بشر تکے بن یونس ،محد بن فضیل بن غز وان ، ان کے سلسلہ سند میں ان کے والدے روایت ہے، فر ماتے ہیں کہ حضرت کرز کے پاس ایک کٹری محراب کے پاس رکھی تھی جس پر اونگھ کے وقت ٹیک لگاتے تھے۔

۱۳۵۰ - محد بن علی بن بنیش ، ابوشعیب حرائی ، احمد بن عمران اخلسی ، محمد بن فضیل بن غزوان ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میرے والد صاحب نے بیان کیا کہ کرزین وہرہ جارتی ابن تبرمہ کے پاس ان کی عیادت کرنے گئے ، انہیں سرسام تفاتو انہوں نے ان کے کان میں لعاب دہن لگایا جس سے وہ تندرست ہو گئے۔

الا ۱۹۷۸ - ابو بکرین ما لک پمبرانندین احمد بن طبل بشریجین یونس بحرز نبیل ،ان کے سلسله سند میں ایپ والد سے یا ازخود نقل کرتے ہیں ، کہ کرز جب باہر نیکلتے تولوگوں کو نیکی کا تکلم دیتے ،لوگ انہیں اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہوجاتے۔

۱۳۵۲ - مبیداللہ بن محمد ،عبداللہ بن محمد بن زکریا ،سلمہ بن شبیب ،سہل بن عاصم ،سلم الخواص ،ابوطیبہ جرجانی ،ان کےسلسلہ سند میں ہے کہ بم نے کرز بن و برہ سے کہاوہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے نیک و بدسجی ناراض ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے فر مایا بندہ جب آخرت والوں میں سے بواور پھرونیا کی طرف لوٹ آئے۔
میں سے بواور پھرونیا کی طرف لوٹ آئے۔

۱۳۵۳-۱۱بو محر بن حیان ، احمد بن حسین ، احمد بن ایرا اسم ، خلف بن تمیم ، ان کے سلسله سند میں فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ہے سناوہ وکر کرتے ہیں کہ کرزجر جان ہے ہمارے پائی تشریف لائے تو کوف کے قراءان کے پائی جمع ہو گئے ۔ میں بھی انہی لوگوں میں ہے تھا ، میں نے این ہے دو باتی ہے اور فرمایا اے اللہ! میں نے این ہے دو باتی ہے اور فرمایا اے اللہ! جارا خاتمہ احجاء کی سامنے پیش کیا جاتا ہے اور فرمایا اے اللہ! جارا خاتمہ احجاء کی اسمت میں ان سے زیادہ عبادت گراد تھیں ، کہا ، کہا ہے اور کر ارتبیں و بھا ، کہا وے میں نماز پڑھے تھے نہ تھے۔ جب کہا وے سے اتر تے تو نماز کا آغاز کراتے۔

ساہمان المكتب سے روالیت ہے، فرماتے ہیں مكہ تک میں كرز كے ساتھ رہا، تو ان كى بيادت تھى كرز بن وبر و، ان كے سلسله سند ميں ابو سليمان المكتب سے روالیت ہے، فرماتے ہیں مكہ تک میں كرز كے ساتھ رہا، تو ان كى بيادت تھى كہ جب بھى كسى جگہ پڑاؤ كرتے اپنے فالتو كپڑ سے اتار كر كجاوے ميں ركھ ديتے ، پھڑنماز پڑھتے كے لئے ايك طرف ہوجاتے ، جب اونؤں كے بڑبڑانے كى آواز سنتے تو آجاتے۔

ایک دن وہ وقت پرنہ پہنچ سکے تو ان کے احباب ان کی طلب میں نکلے ، میں بھی تلاش کرنے والوں میں تھا ،اجا تک میں تے انہیں آیک اطمینان کی جگہ میں سخت کر می کی حالت میں نماز پڑھتے پالیا ،ایک بادل ان پر سابیہ کئے ہوئے ہے انہوں نے مجھے ویکھا تو میری طرف لیکے ، کہنے مگے ابوسلیمان! مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے ، میں نے کہا ابوعبداللہ! آپ کی کیاضرورت ہے تو انہوں نے کہا ے ہا ہوں کہ جو بچھتم نے دیکھاا سے پوشیدہ رکھو، میں نے کہاا بوعبدالقدا بیا ہی ہوگا ،انہوں نے کہا بچھے بھروسہ دو ہتو میں نے شم کھائی اللہ میں ان کے مرنے تک کسی کوخبر نہیں دول گا۔

۱۳۵۵ - عبدالقد بن محمہ احمہ بن نفر ،احمہ بن کثیر ، روضہ مولاۃ کرز ،ان کے سلسلہ سند میں ہے ،فر ماتے ہیں ہم نے ان ہے کہا ،کرز کاخر چ معید بورا ہوتا تھا؟ تو وہ کہنے گئیں ، وہ مجھے کہتے اے روضہ! جب تہمین کسی چیز کی ضرورت ہوتو اس طاقچہ سے لے لینا ،فر ماتی ہیں مجھے اسلیم کوئی چیز ضرورت پر تی تو اس سے لے لیتی ۔

ا ۱۳۵۲ - عبداللہ بن محمد ، احمد بن نصر ، احمد بن کثیر ، اسحاق بن ابراہیم ، محمد بن فضیل ، ان کے سلسلہ سند میں ہے رہاتے ہیں میں نے اپنے والد کوفر ماتے سنا کہ کرزنے جالیس سال تک آسان کی طرف سرنہیں اٹھایا۔

۱۳۵۷ - ابومحرین حیان ، احمر بن حسین حذا ، احمد دورتی ،عمرو بن حمید ابوسعید کہتے ہیں مجھے جرجان کے ایک آدمی نے بتایا کہ جب کرز حارثی کا انقال ہو گیا تو انہیں کسی نے خواب میں ویکھا جیسے عموماً لوگ خواب میں ویکھتے ہیں ، کیادیکھا ہے کہ تمام قبرستان والوں نے کرز پر جیٹھے ہیں ، انہوں نے نئے کیڑے بہن رکھے ہیں ، ان سے کسی نے کہا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمام قبرستان والوں نے کرز کے استقبال میں نئے کیڑے بہنے ہیں ۔

۱۳۵۸ - (ابی) ابراہیم بن محمہ بن حسن علی بن منذر محمد فضیل ان کے سلسلہ سند میں ہے فرمائے ہیں میں نے ابن شبر مہ کوفر ماتے سنا۔ اشعاز میں اگر جا ہتا تو عبادت گزاری میں کرز کی طرح یا ابن طارق کی طرح حرم میں بیت اللہ کے اردگر دطواف کرتا۔ ان کی لذت بھری زندگی کے درمیان خوف حاکل ہوگیا اور فوز وفلا می آگرم و مخشش طلب کرنے والوں میں جلد شامل ہو گئے۔

فرماتے ہیں کہ محمد بن طارق ون رات میں سترمرتب طواف کرتے اور کرزرات ون میں تین ختم المستقے۔

۱۳۷۰-ابو بکرین ما لک بعبداللہ بن احمد بن طنبل بشریح بن بونس بحمد بن فضیل ،ان کے سلسلہ سند میں ہے فر ماتے ہیں کہ میں نے ابن طارق کوطواف کرتے و یکھا کہ لوگ ان کے لئے راہ چھوڑ رہے تھے۔انہوں نے چڑے کی تہ بہ تہ جو تیاں پہن رکھی ہیں لوگوں نے اس وفت ان کے طواف کا شار کیا تو معلوم ہوا کہ وہ دن رات میں دی فرسخ کی مقد ارطواف کرتے تھے۔

كرز ،طاؤس ،عطاء ،ربيع بن خيثم اورمحر بن كعب قرظي ہے مندروایات تقل كرتے ہيں۔

الا ۱۲ - ابوعبدالته بن محمد بن جعفر على بن محمد بن يحلى خالدى طوى اپنى كتاب ميل لكست بين جعفر بن خالد بن عبدالته سرقند ميل بن اسلام بن رزين محمد بن فضل محمد بن سوقه ،ان كے سلسله سند ميل كرز ہے بحواله طاؤس حضر سابن عباس بى كريم صلى الته عليه وسلم سنقل كرتے بيل - آپ نے فرما يا كه ركن يمانى پر ، جب سے الله تعالی نے آسانوں اور زمينوں كو پيدا فرما يا ہے ايك فرشته الله عليه وسلم سنقل كرتے بيل سے كر روتو يول كها كرو، "د بيا اتنا على الله نيا حسنة و في الآخوة حسنة و قنا عذاب الناد" الله الله عليه و ما يا جب تم مجراسود كے پاس سے كر روتو تكبير كها كرو، اور بى كريم صلى الله عليه وسلم پرورود الله واسطى كه وه فرشته آمين كهتا ہے يا كرز نے فرما يا جب تم حجراسود كے پاس سے كر روتو تكبير كها كرو، اور بى كريم صلى الله عليه وسلم پرورود

السائحاف السادة المتقين سمر ا ٢٥٠. وتاريخ بغنداند ٢ ١٠/١٠ ، وكنز العمال ١٥٥٠م،

بھیجا کرو، پھر بول کہوا ہے اللہ! میں آپ کی کتاب کی تصدیق اور آپ کے بی صلی القد علیہ وسلم کی سنت کی اقتد اکر تا ہوں۔ ٣٢٣ - ابراجيم بن عبدالله ، العقوب بن يوسف ، عاصم البخاري ،محر بن عيسى بن حيان ،محد بن صل ان يح سلسله سند ميس كرز بن و بره سے بحوالہ طاؤی روایت ہے، قرماتے ہیں میں نے حضریت ابن عہائ سے سنا آپ فرمارے تھے، جب یوم عرفہ کی صبح ہوتی ہے اور منی والے عرفات کی طرف جارہ ہے ہوں اورائے حیموں گومنہدم کر چکے ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ آسان وزمین کے درمیان ایک ندادیتا ہے جے انسانوں اور جنوں کے علاوہ سب جانتے ہیں کہ متوجہ ہوجاؤ، بے شک تمہارے گناہ بخش دیئے بھے بمہارے اجرواجب ہوگئے، یہ سب الله تعالى كى ظرف سے انعام ہے۔

ہم نے اسے موقو فائنل کیا ہے۔

سالا ۱۲ – سلیمان بن احمد ۱۰ ابرامیم بن احمد بن مروان واسطی محمد بن قصل ۱۱ن کے سلسله سند میں کرز ہے بحوالہ طاؤس و وحضرات ابن عبال ﷺ کے لاگر نے ہیں ،فرماتے ہیں میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ،اس وفت آپ از ارکی جگہ جا در باند ھے ( احتیا کی حالت میں ) نماز پڑھر ہے ہتھ۔

۱۳۲۳ - عبدالله بن حسین بن بالویه بمحد بن محمد ،اسحاق بن خلف بمحد بن سری عیسی بن مرسی بمحد بن قصل بن عطیه ،ان کےسلسلہ سند میں کرز بن و ہر ہ ہے بحوالہ عطاء وہ خضرت ابو ہر مرجہ مقل کرتے ہیں۔ وہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ عليه وسلم نے ايك دان فرمايا نماز كى زينت كواختيار كرو، يو جھا كيانمازكى زينت كيا ہے؟ آپ نے فرمايا تعلين بينواوران ميں نماز برمعول ١٩٢٧٠ - محد بن حسين بن محد بن حسين جندي، ابوز رعه احمد بن موسي على بن حرب جعفر بن احمد بن بهرام على بن حسن ، ابي ظيبه ، ان کے سلسلہ سند میں کرزبن و برہ سے بحوالہ رہے بن عیتم حضرت عبداللہ بن مسعود آروایت ہے ، فرمایتے ہیں رسول الله علیہ وسلم نے فر ما یاروز ه دارگ نیندعبادی اس کا سانس سیج اوراس کی دییا قبول ہے۔ ی

۲۹۷۱ ابوجعفر محدین احدمقری ،عمرین ابوب مقطی محدین بکار محدین نقل بن عطیه ،اان سے سلسله سند میں کرز ہے بحوالہ محدین کعب قرطی روایت ہے ،فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے قدریہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا قدریہ پرستر انبیاء کی زبان مبارک سے است ہوئی ہے۔ان میں محرسلی التدعایہ وہلم بھی ہیں، ابن عمر فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور التد تعالیٰ تمام مخلوق کوایک ملل وادی میں جمع فرمائے گااس وفت ایک فرشته اعلان کرے گا جے اولین آخرین سب سنیں کے کہ القد تعالیٰ کے ساتھ جھکڑنے والے کہاں ہیں؟ تو اس وفت قدر بیا ٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔

۲۹۴ عبدالملك بن ابجر

يتيخ رحمه الله في ما يا كله الن مقدس بستيول مين انتهائي بربيز كار ، نوراني شكل ، بهت زياد ه رو في والي عبد الملك بن سعيد بن

٣٢٧ - ابو بكر بن أسلم، احمد بن على بن الا بار، الوليدين فنجاع ، ( ابي ) ان كے سلسله سند ميں فرماتے بيں كدا بن ايجراننها في آفقو كي كي وجه

السالموضوعات لابس البجوزي ٩٥/٢ واللاليء المنصنوعة ١٠٠٢ والفوائد المجموعة ٢٣٠ والكامل لابن عدى ١١٠ الكام وتاريخ أصبهان اله ١١٩ ١٥/٢ ١٠ والدر المنثور ١٨٨٣.

٢ مـ أمـالـي الشــجري. ١٨١٦. واتحاف السادة المتقين ١٨١٨ ١٥ ١٥٠١٥ ١. والدر المنثور ١٨٠١. وتاريخ جرجان ٢٥٠٠. والأسران المرفوعة ١١٦٣.

ے کلام کرتے ایسے لگتے ہیں جیسے وہ صفحون بنا کر کلام کررہے ہیں اور جب کوئی ناموافق طبع چیز دیکھتے تو کہتے اعبو ذب المله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ،اے دہراتے رہے یہاں تک کہاس بات کا دوسروں کوعلم ہوجا تا کہ وہ یہ چیز ناپبند کررہے تھے۔ان کی لیکھالت تھی کہ جواجنی انہیں دیکھا تو انہیں غبی سمجھتا ،وہ اپنے نفس کا سخت محاسبہ کرتے کیکن تھی بات کو بیان نہ کرتے۔

۱۳۷۸ - ابوبکر بن خلاد ، الحارث بن علی عمری ،عبدالله بن عمر بن ابان ، ما لک بن اساعیل ،موکل بن ایشم ،ان کےسلسلہ سند میں جعفر الاحمر عصر دوایت ہے ،فر ماتے ہیں ہمارے دوستوں میں ہے روینے والے جا راشنجاص تھے ،عبدالملک بن ایجر ،محمد بن سوقہ ،مطرف بن طریف الانت اور اخر مر م

۱۳۷۴-ابو بکربن ما لک ،عبدالقد بن احمد بن طنبل ،ولید بن شجاع ( ابی )ان کے سلسلہ سند میں ہے ،فر ما گئے ہیں میں جب بھی عبدالملک بن ابجر سے ملاقات کرتا تو وہ مجھے کہتے تمہار ہے بعد عمریں گھٹ گئیں ،موتیں قریب آگئیں ،تمہار سے پڑوسیوں کا کیا ہوا؟ لیعن قبرستان والوں کا ،مجر کہتے القد تعالیٰ اس کا خاتمہ جا ہے ہیں وہ کب بیٹ سکتا ہے۔

ا ۱۳۷۷ - ابو بکربن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن عنبل ،ابومغمر ،سفیان ،سلمہ بن کھیل فر ماتے ہیں کوفہ میں کوئی شخص ایسانہیں تھا کہ جس کے ابوچڑ خانہ میں رہنا مجھے پیند ہوتا ہے تو بس ابن ابجر ہے۔

ا ۱۳۷۲ - ابو بکربن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن عنبل ، ابوعبداللہ الله و ی ،مسدد ، سفیان تو ری ، ان کے سلسلہ سند میں ہے ۔ فرماتے ہیں کوفہ اللہ اللہ کا ایک میں برصنے جاتے تھے ، پھرانہوں نے ابن ابجر ، ابوحیان تیمی ، ابن سوفہ ،عمر و بن قبیس اور ابوسفیان کا فرکما۔ فرکر کیا۔

الم ۱۳۷۷ - ابو بکربن ما لک ،عبدالقد بن احمد بن عنبل ،عبدالقد بن عمر قرشی ،حسین الجعفی فرماتے ہیں میں عبدالملک بن ابجرکے پاس تھا۔ اس افتحت ان کا ایک غلام بھا گا ہوا تھا ،اوران کے گھر کے دو در دازے تھے ،اچا نک بخیری میں غلام والیس آگیا ،عبدالملک نے اس سے کہا اے فلانے! تیرا ناس ہو! تو بھاگ نکلاتھا تیری نماز قبول نہ ہوگی کیا ہم ہے بھی بہتر تیرے لئے کوئی تھا؟ جاتے وفت تو کس در وازے فلانے! تیرا ناس ہو! تو بھاگ نکلاتھا تیری نماز قبول نہ ہوگی کیا ہم ہے بھی بہتر تیرے لئے کوئی تھا؟ جاتے وفت تو کس در وازے کے فلاتھا؟ اس در وازے ہے ،تو آپ نے فرمایا جا وَاس در وازے میں ہے داخل ہوکرائے لئے اللہ تعالیٰ سے استعفار کر و ، کھا نا کھلاؤ ، مجھے لگتاہے یہ بھوکا ہے۔

الما ترا المالک بن الک ،عبداللہ بن احمد ،عبداللہ بن عمر ،ابوغسان ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے ابن عیبینہ سے سنا،فر ماتے ہیں۔ اگر عبدالملک بن ابجر کے ایک بیٹے نے کسی خادم کوکہا: اسے دلائے اتو آپ نے فر مایاتم اس کا م پراانے عارولائے ہو جو ہم نے اسے کرنے میر مجبور کیا ہے ،میرا گمان ہے انہوں نے کہاتھا اگر بیعیب ہے تو بیعیب ہم نے خوداس میں داخل کیا ہے۔

الم ۱۳۷۷ - محمد بن احمد بن ابراہیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے عبد الرحمٰن بن حسن ،موی بن عبد الرحمٰن بن مسروق ،حسین الجھی ، ان کے اللہ استد میں عبد المرحمٰن بن عبد المرحمٰن بن ابجر سے روایت کرتے ہیں ۔انہوں نے فر مایا کہ لوگوں میں سے ہرخص کسی نہ کسی عافیت میں قابل امتحان میں ہوتا ہے تا کہ دیکھے اس کا صبر کیسے ہو؟

۱۹۷۷ - ابو بكر بن ما لك ،عبد الرحمٰن بن حسن ، احمد بن يجيٰ صوفی ،حسين بن علی الجعفی ، ان كے سلسله مبند میں عبد الملك بن ابجر ہے الموات ہے كدانہوں نے قرمایا جب ان ہے كئے والا اور گواہ آئے گا''(ق الوات ہے كدانہوں نے قرمایا جب ان ہے كئی نے اس آیت''اور قیامت کے دن ہر نفس کے ساتھ ہا تکنے والا اور گواہ آئے گا''(ق بیا) سائق سے مراد اللہ تعالیٰ کے امر کی طرف ہا تکنے والا اور شاہد سے مراداس کے اعمال پر گواہ ہے۔

عبدالملک ابوالطفل عامر بن واقله ہے روایت کرتے ہیں جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے۔ اس طرح زربن جیش ، عامر بن العلام ع معبدالملک بن عمیر ، واصل بن حیان ، ایا دبن لقیط بطلحہ بن مصرف ،سلمہ بن کھیل ، تو بربن ابی فاخنة ،مجاہد ، ابوسفیان ، اور طلحہ بن نافع

سے سند آروایت کراتے ہیں۔

۲ ک۲۳ - اسحاق بن احمد ، ابراہیم بن بوسف ، حمود بن غیلان ، کی بن آ دم ، زهر ، ان کے سلسلہ سند میں عبد الملک بن ابجر سے بحوالہ حضرت ابن عباس سے کہا ، مجھے لگتا ہے میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا ہے تو انہوں نے کہا بجھے لگتا ہے میں نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا ، میتو انہوں نے کہا بھے ذراحضور کے احوال تو بتاؤ کیا ہیں؟ میں نے کہا میں نے آ ہے علیہ السلام کومروہ کے پاس ایک اوزٹ پرسوار دیکھا ، آپ کے ارڈگر دلوگ جھے لوگوں نے کہا ، بیر حضور سلم اللہ علیہ وسلم ہیں ، انہوں نے فر مایا کیونکہ لوگوں کو حضور سے بٹایا اور دورنہیں کیا جا تا تھا۔

جربري وغيره ني ابوالطفل سيروايت كياب.

۱۳۷۷ - سلیمان بن احمد مجمود بن محمد واسطی ، ق اسم بن سعید بن المسیب ، شجاع بن ولید ، ان کے سلسله سند میں ہے فر ماتے ہیں۔ میں نے عبدالملک بن ابجر سے سنافر ماتے ہیں ، میں نے زربن حبیث کوسنافر مار ہے تھے کہ حضرت آئی بن کعب قسم کھا کر کہتے ہے کہ لیلۃ القدر عاوی شب ہے اور مشتی نہیں کرتے ،ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بید کیسے معلوم کرلیا ،فر مایا اس آیت کے ذریعہ جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی منافیہ وسلی منافیہ وسلی اللہ علیہ وسلیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علی

صحیح متفق علیہ حدیث ہے مسلم نے ابن عمر و ، بشر بن الحکم ، بحوالہ ابن عیبینہ روایت کی ہے جبکہ مبید الله الانجعی نے عبد الملک بن ابجر سے اس طرح روایت کی ہے۔

9 سا المحد بن محمد بن احمد ، اور کیس بن عبد الکریم ، زهیر بن حرب ، ابو معاویه ، ان کے سلسلہ سند میں عبد الملک بن سعید بن ابجرے بحوالہ

ا مسند الترميدي ١٩٨٠ م. والدر المنشور ١٥٧٥ . ومسند المحميدي ١٣١٠ ومسند أبي عوانة ١٣٢١. والترغيب والترغيب

ہ تو ہر بن ابی فاختہ ،حضرت عبداللہ بن عمرٌ روالیت ہے۔فر مایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایاسب سے کم درجہ جنتی وہ ہوگا جواپی ملکیت کورو ہزارسال تک دیکھارہے گا ،وہ اس کے دوراور قریب کے اطراف کو برابر دیکھے گااپنی خوش وسرور میں اپنے اہل وعیال اور خدم وضم میں ،اورسب سے افضل وہ شخص ہوگا جودن میں دو باراللہ تعالیٰ گی زیارت کرے گال

بودین کے سے میں اور کے اس میں میں ہے۔ اسے رہی اول سے سے اس ماہ ہوں ہے اورہ اسے سورہ حالارو کے رہے۔

۱۴۸۱ - حسین بن گئی تی مجمد بن اسحاق تعلی علاء بن سالم رواس ،ابو بدر ، زیاد بن ختیمہ، اسکے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں ہم سے ابن ابجر نے بواسطہ بجاہد ، انہوں سے حضرت ابن عبال کے حوالہ سے قال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کا ذکر کیا۔ اس وقت آب آبدیدہ ہوگئے پھریہ آیت برچھی ''ان لوگول کے پہلوبستر ول سے جدار ہتے ہیں'' (السجدہ۔ ۱۲)

۱۳۸۲ - ابوعلی محمد بن احمد بن حسن عبدالله بن احمد بن حنبل ، ابن کاسب ، سفیان بن عیبینه ، اعمش عبدالملک بن ابجر، وه حضرت ابوسفیان سے بحوالہ حضرت جا برنقل کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے رسول الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا بتم میں ہے جو بھی مرے اسے الله تعالیٰ الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا بتم میں ہے جو بھی مرے اسے الله تعالیٰ الله علیہ وسن طن رکھنا جا بہتے ہیں۔

# ٣٩٥\_عبدالاعلى التيمي

ا استخر حمداللہ کا ارشاد ہے کہ ان راست بازلوگوں میں ہے نیبی خشوع وخضوع اورلگا تاررونے والے عبدالاعلی نیمی ہیں۔ان کا اللہ باطن عاجز ،حاضر ،سامع اوران کی آئکھاشکیارتھی۔

ت ۱۳۸۶ ابو بکربن ما لک بحبدالند بن احمد بن صنبل ،ابومعمر ،ابن عیبینه بمسعر فر ماتے ہیں عبدالاعلی بھی نے فر مایا جس کاعلم اسے رلائے ہیں۔ منووہ اس لائق ہے کہ اسے علم نافع نہ دیا جائے۔

ہے ۱۹۸۸ - عبداللہ بن محد علی بن اسحاق، حسین المروزی، عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن محد بھر بن ابو بکر، ابواسامہ، مسع ، ان کے اسے کہ اسے علم نافع نہیں میں عبداللہ سند میں عبدالله کے بیں المروزی بی کہ جسے ایساعلم دیا گیا جوا سے رائے جا گیا ہاں واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی بیٹر یف فرمائی ہے ۔ میں جن لوگوں کواس کتاب سے پہلے علم دیا گیا جب ان کے سامنے یہ کتاب بڑھی جاتی ہے تو وہ محد رہ میں گرجاتے ہیں (اسراء۔ ۱۰۷)

۱۳۸۵ - ابو بحرین مالک ،عبدالند بن احمد بن طنبل ،ابومعمر ، ابن عیبینه ، ابواسامه ، مسعر ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ عبدالاعلیٰ تیمی اپنے کہ سندے میں ہے دعا کرتے ہتے ،اب پروردگار! ہمیں خشوع وعاجزی میں بڑھا دے جیسے آپ کے دشن آپ سے نفرت ودوری میں بڑھے بوئے ہیں اور سے بوئے ہیں اور اپنے سامنے بحد وریز ہو کینے کے بعد ہمیں آگ میں اوند ھے مندن ڈالنا۔

٣ ١٣٨٦ - "ابي" ابراجيم بن محمد بن حسن ،عبداليبار بن علاء،سفيان ،مسعر ،عبدالاعلى ،فرماتے بيں جب كوئى توم بيھاكر جنت و دوزخ كاؤكر

ًا بـ مسند الامام أحمد ١٣/٢. ١٣ . ١٣٠٢. واتحاف السادة المتقين • ١/٢١٥٣١ وشرح السنة ١/٢٣٢. والترغيب والترهيب ١٨/٤٠ ه.

۴۔ صحیح مسلم ۲۲۰۵، ۲۲۰۹. وفتح الباری ۱۱۱۳، ۱۸۳، ۳۸۵.

تہیں کرتی تو فرشتے سہتے ہیں دوعظیم چیزوں سے بیلوگ عافل ہیں۔

۔ ۱۴۸۷ - عبداللہ بن محر محمد بن شبل ، ابو بکر بن ابی شیبہ ، ابن عیبینہ مسعر ان کے سلسلہ سند میں عبدالاعلیٰ ہے روایت ہے فر مایا کہ جنت او رجہنم بن آدم سے زیادہ کان لگا کر بات مجھتی ہیں جب بندہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہےا ہے اللہ! اسے میر ہے اندر داخل کر اور جب بندہ جہنم سے بناہ مانگتا ہے تو وہ کہتی ہے اے اللہ! اسے مجھ سے بناہ دے۔

۔ ۱۳۸۸ - ابو بکر بن ماالک ،عبداللہ بن احمد ،ابومعمر ، ابن عیدنہ ،ابواسامہ ،مسعر ،ان کےسلسلہ سند میں عبدالاعلی ہے روایت ہے ،فر ماتے بیں کوئی گھر ایسانہیں جس کے رہنے والوں کے ساتھ ملک الموت ہردن دو دفعہ مصافحہ نہ کرتا ہو۔

۲۲/۸۹ - ابوالحسن بن ابان ، ابو بکر بن عبید ، محمد بن مسن ، خلف بن تمیم ، محمد بن عبدالعزیز تیمی ، ان کے سلسلاسند میں عبدالاعلی تیمی سے روایت ہے ، فر ماتے ہیں دو چیز وں نے مجھ سے دنیا کی لذت ختم کر دی ہے ایک موت کی یا د ، دوم القد تعالیٰ کے سامنے بیشی ۔

۱۳۹۰ - محربن احربن ابراہیم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے عبد الرحمٰن بن حسن ، عمرو بن عبد الله اودی ، (ابی )مسع ، عبد الاعلیٰ تیمی ہے نقل کرتے ہیں ، انہوں نے فر مایا کہ جب یوسف اپنے بھائی ہے مطابق انہوں نے کہاتم نے شادی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیاہاں ، انہوں نے فر مایا کیا میری جدائی کے غم نے تمہیں روکانہیں؟ بھائی نے کہا مجھے والد صاحب نے کہاتم شادی کرلوامید ہے کہ اللہ تعالیٰ تنہاں ہے ذر سے اللہ عالی کے در سے کہ اللہ تعالیٰ عند میں کہا تھے کہ اللہ عالی کے در سے زمین کو بوجل کردے۔

عبدالاعلى يمي ،ابراہيم يمي \_ سندالقل كرتے ہيں۔

۱۹۷۱ - الحسن بن محد بن علی ، عمر بن حسن ، احمد بن حسن ، (ابی) حصین بن مخارق ، مسعر ، ان کے سلسلہ سند میں عبدالاعلیٰ تیمی ہے بحوالہ ابراہیم تیمی وہ حضرت البوذ رروایت کرتے ہیں، آپ نے فر بایا که رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ آیت پڑھی' اور سورج اپنے محور میں چل رہا ہے (یکسین ۔ ۲۸) بھر فر بایا ہے ابوذ را جانے ہواس کا محور و مستقر کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ اوراس کا رسول بہتر جانے ہیں ، آپ نے فر مایا اس کا مستقر عرش کے بنیج ہے سورج آتا ہے اور واپس جانے کی اجازت مانگا ہے و ہاں سجد و کرتا ہے پھراس سے کہا جاتا اس کا مشتر عرش بے بھراس سے کہا جاتا کی اجازت مانگا ہے و ہاں سجد و کرتا ہے پھراس سے کہا جاتا کہا ہے اس کے مغرب سے طلوع ، موجا ، اس وقت کسی نفس کواس کا ایمان لا تا فائدہ ندے گا۔

# التيمي بن صمغان التيمي 194\_

میں ہے۔ اسٹی رحمہ اللہ نے فر مایا ان لوگوں میں سے پر ہیز گار ، کشادہ دست مجمع بن تیمی ہیں۔

۱۳۹۲ - ابو بکر بن ما لک ،عبد الله بن احمد بن حنبل ، ابو کریب ، ابو بکر بن عیاش ، ان کیسگله سند میں ہے فر مایا میں نے مجمع تیمی کودیکھااور مجھے یا دہے کہ کو یا میں انہیں بکڑا بازا رمیں دیکھ رہا ہوں ، لوگوں نے ان سے کہا آپ کی یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ پسندنہیں ، ابو بکر نے فر مایا مجمع سے بڑھ کرکون پر ہمیز گار ہوگا۔

۱۳۹۳ - ابو بحربن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن عنبل ، ابوالر نے واسطی ،حفص بن غیاث ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ سفیان تو ری مجمع ہے۔ سفیان آئے ۔سفیان تو ری کو تھا دیے اور فر مایا ان سے بہت کے پاس آئے ۔سفیان تو ری کو تھا دیے اور فر مایا ان سے تہبند خرید لینا ،سفیان نے کہا مجمع ان کی ضرورت نہیں مجمع نے کہا آپ نے جی فر مایا کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں لیکن مجمع اس کی ضرورت ہے۔ سال کی ضرورت ہے۔ دراوی کا بیان ہے بھر انہوں تے وہ ور اہم لیکر ان سے از ارخرید لیا ،سفیان کہتے تھے: اللہ تعالی میرے بھائی مجمع کو جزائے خیرعطا فر مائے ، انہوں نے مجمعے کیڑ ایسیایا ، نیز سفیان نے فر مایا میں سے مجمعے جس مل میں کسی تم کی آمیزش نہیں لگتی وہ مجمع میری مجمع ہے۔

۱۳۹۳ - ابو بکر بن ما لک ،عبداللد بن احمد بن طلبل ، ابو معمر ، (ابی )ابراہیم بن محمد ،عبدالبہار بن علاء ،سفیان ، ان کے سلسلہ سند میں ہے اسے بیں گدابو حیان میں نے ہمارے سامنے سم کھا کر کہامیر ہے دل میں مجمع کی محبت ہے بروھ کرکوئی چیز نہیں۔
المجمع ہے جمہ بن عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز ، احمد بن عمران اختسی ، غنام بن علی ، انتخش فر ماتے ہیں کہ میں مجمع تیمی کے ہمراہ تھا۔
انہوں نے ایک در ہم سے مجبوری خریدیں۔ استے میں ایک سائل آیا اور مجبوریتی والے سے سوال کرنے لگا تو مجمع نے کہا آ د ھے در ہم کی ابھوریت کے محبوریت کے دیدو۔

۲۳۹۲ - (ابی )ابوالحن بن ابان ،ابوبکر بن عبید ،محمہ بن حسین ،قبیصہ بن عقبہ ،مطھر ،ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں مجمع تیمی نے افر مایا موت کی یا دسب چیز دس سے بے پر واہی کا سبب ہے۔

ر ۱۳۹۷ - ابو بکرین ما لک ،عبداللہ بن احمد بن حنبل علی بن جعفر بن زیاد الاحمر، ابو بکر بن عیاش ، ابو حیان سیمی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے افر ماتے ہیں میں نے بحی کوان کے بیٹے کے جنازہ میں روتے دیکھا ، میں نے کہا آپ کیوں رور ہے ہیں؟ انہوں نے کہا جھے اس پر ایسا علی مور ہاہے والد کوا ہے بیٹے کاغم ہوتا ہے اور میں اس وجہ ہے اس پر رور ہاہوں کہ مجھے معلوم نہیں وہ جنت میں جائے گایا جہنم میں اس وجہ سے اس پر رور ہاہوں کہ مجھے معلوم نہیں وہ وجنت میں جائے گایا جہنم میں

۱۳۹۸ = قاضی ابواحمہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے ،محمہ بن ابوب ،حسن بن محمہ طنافسی ،ابو بکر ،ابن عیاش ،ان کے سلسلہ سند میں ہے افر ماتے ہیں مجمع تیمی ہے کہا آپ کیا اس بات سے خوش نہ ہوں گے کہ آپ کے پاس مال ہو؟ انہوں نے کہانہیں ،لوگوں نے کہا افر ماتے جی ،غلام کوآ زاداد رصد قدنہیں کریں گے؟ فر مایا ایک چیز مجھ پر واجب نہیں میں اس تیش ثواب کی امیرنہیں رکھتا۔

۱۹۹۹ - عبداللہ بن محمد ،عبدالرحمٰن بن حسن ،حسن بن عطاء ،حسین بن حفص ،ابومسلم ،اعمش ،این کےسلسلہ ستر میں اعمش ہے روایت ہے۔ گافر ماتے ہیں کہ مجمع کے پاس ایک مہمان آیا تو آپ نے اس ہے ہیں بوجھا کہ تو کہاں ہے آیا ہے اور تمہارا کیا جال ہے؟ بالآخر و وان کے . گاپاس ہے جلاگیا۔

### ٢٩٧\_ ضرار بن مروا

شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا انہی بیاک سیرت لوگول میں ہے رو نے والے بیدارر ہنے والے ضرار بن مرہ ابوسنان ہیں۔ اور ۱۵ - احمد بن اسحاق ،احمد بن عمر و بزار ،ابوسعیدالا شیح ،محار بی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں کہ ضرار بن مرۃ اور محمد بن سوقہ ، معرب کے روز ہرایک دوسرے کو تلاش کرتے ، پھر دونوں مل بیٹھ کرروتے۔

الم ۱۵۰۴ – ابو بکرین ما لک ،عبدالله بن احمد بن طنبل ،عبدالله بن عمر ،ابوغسان ،موی بن اخیم ،جعفرالاحمر ،ان کےسلسله سند میں ہے فیر ماتے اللہ بھارت کے سلسله سند میں ہے فیر ماتے اللہ بھارت کے جانب نامرہ ۔ الله بھار بے چارا حہاب زیادہ رونے والے متھ مطرف بن طریف بھر بن سوقہ ،ابن ابج ،ابوسنان ضرار بن مرہ ۔ ۱۵۰۲ – ابو حامد بن جبلہ بمحد بن اسحاق ،سلیمان بن تو بہ ،ابو بدر ،ان کے سلسلہ سند میں ہے ،فرماتے ہیں میں جارآ دمیوں سے ملا ہوں ،

۲۵۰۲ - ابوحامد بن جبله بمحد بن اسحاق ،سلیمان بن توبه ، ابو بدر ، ان کےسلسلہ سند میں ہے ،فر ماتے ہیں میں جارآ دمیوں سے ملا ہوں ، امیں نے ان سانبیں دیکھا بمحمد بن سوقہ بمحد بن قیس ، ابن ابجراور ضرار بن مرہ ۔

الإرطبقات ابن سعد ٢٦٨٨، والتاريخ الكبير ١٠٥٣ والجرح ١٠٥٣ والجرح ١٠٨٣، والجمع ٢٠٩.

۱۵۰۳ - غبدالله بن محمد ،الوليد بن ابان ،ابوموگ بن اسحاق ، ( ابی ) سفيان ،ان كے سلسله سند ميں ہے ،فر ماتے بيں بيس نے کسی بوابو سنان ضرار بن مرقة عمار دھنی اور محمد بن سوقه سے زیادہ زم دل نہیں دیکھا۔

۱۵۰۴- محد بن علی ،عبدالله بن محمد ، ابوسعیدالانتج ،عبدالله بن اجلح ، ان کے سلسله سند میں ہے ،فرمائے ہیں ابوسنان ضرار بن مرہ ہم ہے کہتے تھے تم لوگ ممکنا ہے ہوتو ہا تنس کرنے لگتے ہوا ورآ دبی کہتے تھے تم لوگ ممکھوا بنا لیتے ہوتو ہا تنس کرنے لگتے ہوا ورآ دبی جب اکیلا ہوتو وہ اپنا وظیفہ دور د پڑھ سکتا ہے اور اپنے رب کو یا دکرسکتا ہے۔

۰۵ کا - (ابی) ابراہیم بن محد بن حسن عبدالبجار بن علاء بحد بن علی عبداللہ بن محد بغوی ،احد بن زهیر ،ابوالفتح نفر بن مغیر و ،سنیان عینه ، ان کے سلسلہ سند میں ہے ،فر ماتے ہیں ابو سنان ضرار بن مرۃ نے فر مایا آئے میں نے اپنے گھر والوں کو پانی پلایا اور بکری کو جارا ڈوڑ ، و فر ماتے تھے تم میں ہے بہتر وہ محض ہے جوابیے گھروالوں کے لئے نفع بخش ہو۔

اخمہ بن زھیر نے اپنی حدیث میں اس بات کا اضافہ کیا ہے کہ ابوسنان بازار سے کوئی چیز خرید کراینے کندھے پر مکاٹے ان سے کوئی کہتانا ہے مجھے دید بچئے تو آپ انکار کر دیتے اور فر ماتے وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

۱۵۰۲-عبداللد بن محد الویجی الداری سلمه بن هبیب مهادین قیرالا ،ان کے سلسکه سند میں ہے فرماتے ہیں ہیں ہے اور نان کرنر ، تے سنا کہ نبیبت سنر گنا ہوں سے برفر ھالر ہے۔ میں نے بوجھا" 'حوب'' کیا بلا ہے؟ انہوں نے فرمایا کوئی (بد بخت ) ابق ، ل ہے سز بار مماع کر ہے۔ مماع کر ہے۔

ے ۱۵۰ - عبداللہ بن محد بنلی بن اسحاق ، حسین بن حسن ، عبداللہ بن مبارک ، سفیان ، ابوسنان شیبانی نے فر مایا آسانوں کی بیداش نے بعد جعہ کے روز تین گھڑیوں کے اندر جو باتی فرشتوں کو بیدا کیا گیا ، ایک گھڑی میں ایت بیدا ہوئی ، اورایک گھڑی میں موت ان میں ہے کس سے ابتدا فر مائی گئی اور حضزت آ دم علیہ السلام آخری گھڑی میں بیدا کئے گئے۔

۹۰۰ ۱۵۰ - الی ، ابومحد بن حیان ، ابراہیم بن محد بن حسن ، حسین بن منصور ، طنافسی ، اسحال بن سلیمیان ، ان ک سے سند بیل ابور ن ن سے روا ن ت سے ، فرماتے ہیں ابلیس کہتا ہے کہ میں جب ابن آ دم کی تین چیز وں پر قابو پالیتا ہوں تو اس سے اپنی ضر و رت : "ری کا ، مان بیدا کر لیتا ہوں تو اس نے گنا ہوں کو بھول جائے اسے عمل کو بہت زیادہ سمجھنے لگے اور جب اپنی رائے پر خوش ہونے ہے۔

۱۵۱۰ - قاضی ابواحمہ نے اپنی کٹاب میں ذکر کیا ہے حسین بن جسن بن علی ، یوسف بن موٹ ، جریر ، ابوسنان نو ار ن مر ، ن روایت کر سے ہیں ہوں کے اس میں فر مایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے قر مایا تم ہرگز اس چر کہ نہیں کوئی گئے جو بتہ حالی کے اس ہے بہنوا در مزے ہے جو کی روٹی کھاؤ ، اور مزے سے زمین لوئیسو: بن ؤر

انہوں نے عبداللہ بن ابی بنریل ،عبداللہ بن حارث اور سعید بن جبیر کے میکان سے اٹنہ جیسے غیری تو رقی ، عبر ال می جیز ور رہے نیان کیاہے۔

١١٥١١ - ابو بكرين خلاد واساعيل بن اسحاق قاضي وابراتيم بن عبد التدمروي مجمد بن سيمان صبحاني ن في مسرسند في او دن س

جوالہ عبیدائند بن ابی ہزیل وہ خضرت ابو ہریرہ سے تقل کرتے ہیں افر ماتے ہیں رسول التدسلی التدعلایہ وسلم نے فر مایا کہ جہنم میں پہلے آنے دالے جہنمیوں کو خصہ سے ملے گی ، پھرانہیں ایک لیٹ مار کرچھلسادے گل ، جس کی وجہ سے وہ مڈی پر گوشت کا نکز انہیں جھوڑے گی مگرا ہے آپ ایرٹری کے پٹھے کے اویر گرادے گی ہے

یدروایت صرف محد بن سلیمان نے ان سے تقل کیا ہے ، جبکہ ابن عیبنہ یا جریر نے اسے ابن ابی ہذیل سے موقو فانقل کیا ہے۔
۱۵۱۲ - ابو بکر بن ما لک ، عبدالقد بن احمد بن عنبل ، (ابی ) عبدالرحمٰن بن محدای ، سفیان ، ان کے سلسلہ سند میں ابوستان سے روایت ہے و عبدالقد بن ابی ہو الد بن عبدالقد بن عمر وفقل کرتے ہیں ۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم جار چیز وس سے بناہ ما نگا کرتے ہیں ۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی القد علیہ وہ بوتا ہو۔
تھے، بے فاکدہ علم سے، ایسی دعا ہے جو تی جانے کے قابل نہ بوء بوفوف ول سے اور ایسے فسس سے جو سیر نہ ہوتا ہو۔
اسے ابن محد ک نے تو رک سے روایت کیا ہے اور خالد بن عبدالقد واسطی نے ابوستان سے اسی طرح نقل کیا ہے۔
۱۵ سے ایس محد ک نے تو رک ہے بول کے بیاں اللہ بن عبدالقد بن قربان ، ان کے سلسلہ سند میں ابوستان سے بحوالہ عبداللہ بن حارث ،
و وحضرت ابن عباس نے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت کی وفن کے بعد نماز جناز ہیں جمد بن المجد ، شعبہ ، ان کے سلسلہ بن احمد ، عبدالقد بن محمد بن ابی مریم ، فریا بی ، سفیان ، محمد بن علی ، عبداللہ بن محمد بن عبد ، ان کے حداللہ بن المحد ، شعبہ ، ان کے در اللہ بن احمد ، عبداللہ بن المحد ، شعبہ ، ان کے در اللہ بن احمد ، عبداللہ بن احمد ، عبداللہ بن المحد ، شعبہ ، ان کے در اللہ بن احمد ، عبداللہ بن احمد بن اللہ بن احمد ، عبداللہ بن احمد ، عبداللہ بن احمد ، عبداللہ بن احمد ، ان کے ایک میال بن احمد ، عبداللہ بن احمد ، اس عبد اللہ بن احمد ، عبداللہ بن احمد بن اللہ بن احمد بن اللہ بن احمد ، عبداللہ بن احمد اللہ بن احمد بن اللہ بن احمد بن اللہ بن احمد بن احمد بن اللہ بن احمد بن اللہ بن احمد بن اللہ بن احمد بن احمد بن اللہ بن احمد بن اللہ بن احمد بن اللہ بن احمد بن اللہ بن اللہ بن احمد بن اللہ بن احمد بن اللہ بن احمد بن اللہ بن احمد بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن احمد بن اح

۱۵۱۴۰ - سلیمان بن احمد ،عبرالقد بن محمد بن سعید بن الی مریم ، قریا کی ،سفیان ،محمد بن علی ،عبدالله بن محمد بن علی ،ابن الجعد ،شعبه ،ان کے سلسله سند میں ابوسنان سے روایت ہے ،وہ عبرالله بن الی بذیل ہے بحوالہ حضرت ابن عباس ، وہ اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں۔ اگرتم مجھے یوں نہ کہو کہ میں بہتی بہتی با نیس کرر ہا ہوں تو مجھے یوسف کی خوشبو آر ہی ہے ،فر مایا انہوں نے یوسف علیه السلام کی قبیص کی خوشبو آگریمی جو آٹھ فاصلوں کی مقد اریر تھی ۔

شعبہ فرماتے ہیں ایک مسافت کوفہ اور بھرہ کے مابین علانے کی بقدر ہے۔

الم ۱۵۱۵ - احمد بن بعفر بن ما لک ، عبدالله بن احمد بن عنیل ، ابی ، حجاج بن احمد بزدی ، شریک ، ان کے سلسله سند میں ابوسنان سے بحوالہ عبد الله بن بذیل وہ حضرت تلار بن باسم فل کرتے ہیں کہ الن کے شاگردان کا انتظار کرر ہے تھے جب وہ بابرتشر بف لائے تو انبول نے کہا آپ کو کس وجہ سے تاخیر ہوگئی ؟ ہم سے صدیت بیان کری تو انبوں نے فر مایا میں عنقر یہ شہیں بیان کروں گا ہم سے پہلے لوگوں میں سے ترجہ برادا ایک بھائی تھا جوموی عاید السلام تھے، انبوں نے عرض کیا ہے پروردگار! مجھاس شخص کے متعلق بنا کمیں جولوگوں میں سے تربی سے بہت نہوں نے عرض کیا تاکہ میں آپ کی محبت کی وجہ سے اس سے مجت مقطر دن ہو الله تعالی نے فرمایا کیوں ؟ موگ عاید السلام نے عرض کیا تاکہ میں آپ کی محبت کی وجہ سے اس سے مجت مقطر دن ہو الله تعالی نے فرمایا کہ میں اللہ بیاں سے مجت کی وجہ سے اس سے مجت کی وجہ سے اس سے محبت کی محبت کی وہ سے میں وہ سے اس سے محبت کی موجہ سے تعرب ہے کھر انہیں جباس سے محبت کی وہ کون کی تخلوق سے جب ترض کیا اسے پروردگار! آپ کی وہ کون کی تخلوق سے جب آپ نے بیدا کیا جمعہ میں وہ اس کے موجہ سے بھر انہیں جبنم میں وہ اض کر کے عذا ہو ایک تا اوراف اگر نے ایک بھر فرمایا وہ میں گراہیں جبنم میں وہ اس کے بعدا ہے کو اللہ اوراف اگر کے اللہ تعالی نے فرمایا وہ میں کی کھر اشت کاری کرو، جنانچ موٹ کیا ہوا ؟ عرض کیا اس کی گھر اشت کاری کرو، جنانچ موٹ کیا ہوا ؟ عرض کیا اس کی گھر اشت کرو، موانہوں نے بتنا اللہ تعالی نے فرمایا وہ میں گراہیں کی گھر اشت کرو، موانہوں نے بول ایک اوروں کی بھر فرمایا کی گھر اس کی تعمد است کروں کو کوئی کیا کہوا کوئی کیا ہوا ؟ عرض کیا الہی اور وہ چیج چورڈی ہے جس میں گا کیا ہوا ؟ عرض کیا الہی اوروں کے جس میں کے جس میں کی کھر کیا کی کھر کیا کیا کہوا کیا ہوا ؟ عرض کیا ہوا ؟ عرض کیا الہی اس کی عمد است کی اس کے بعدا سے کی ایک کی میں سے بچھ باقی چورڈ ا ہے؟ عرض کیا الہی اوروں کیا گورڈی کیا ہوا ؟ عرض کیا ہوا ؟ عرض کیا ہوا ؟ عرض کیا ہوا ؟ عرض کیا ہوا کی کیا گھر کی کیا گھر کیا کیا ہوا کیا گھر کیا گھر

السادة المتقين ١٠١٠ اله ١٨٩٠ والتوغيب والتوهيب ١٨٨٨، واتحاف السادة المتقين ١٠١٠ الـ٥٠ وتاريخ الصبهان المناع المنتور ١٠٥٥ المنتور ١١٨٥ المنتور ١١٨٥ المنتور ١١٨٥ المنتور ١١٥٥ المنتور ١١٥٥ الم

## ۲۹۸ عمروین مروال

تیخ رحمه الله تعالی کا ارشاد گرامی ہے کہ ان بزرگون میں ہے متندراوی ، اپنے رب ہے امیدر میلے والے اور اس کے سامنے عاجزی کرنے والے عمروبن مرہ ہیں۔

١٩١٦ - البوخامد بن جبله ، محمد بن إسحاق ، القصل بن سطل ، قراد بن نوح ، شعبه ، أن كے سلسله سند ميں ہے ، فرماتے ہيں ميں نے جب بھي عمرو بن مره کونماز میں دیکھا میں نے یہی گمان کیا کہوہ ہیں ہتے بنہاں تک کہان کے اجتہاد ودعا کوان کے لئے قبول کیا جائے۔ ا ١٥١٠ - الى ، الوحمد بن حيان ، ابر الهيم بن محمد بن حسن ، عبد الجبار بن علاء ، سقيان ، ان كيسلسله سند ميس ب قرمات بي ميس في مسعر سے كہاجن لوگوں كوآب نے ويكھاان ميں سے سب سے بہتر تحص كون ہے؟ مير ے خيال ميں ، ميں نے عمر و بن مره ہے كوئى اصل ميں و یکھا، میں نے انہیں جب بھی دعا کرتے و یکھا میں نے یہی کہا کہ ان کی وعا قبول ہوگی۔

١٥١٨ - ابو بكر بن ما لك ،عبد الله بن احمد بن حسل نزايو حامد بن جبله ،محمد بن اسحاق ، ابوسعيد إلات ، اجمد بن بشرمولي عمر و بن حريث ،مسعر ، النا كے سلسله سند میں ہے ، فرماتے ہیں میں نے عبداللک بن میسرہ كوفر ماتے سنا اور عمر و بن مرہ سند میں فرماتے ہیں میں نے عبدالملک بن میسر ہ کوفر ماتے سنا اور عمر و بن مر ہ کے جناز ہے میں چل رہے تھے میرے گمان میں وہ زمین والوں میں سب سے بہتر تھے۔ 1019 - ابو بكرين ما لك عبد الله بن احمد بن صبل ، ابي ، ابراجيم بن اسحاق ، سلام بن سلم حقى سليم بن رستم ، ان كي سلسله سند ميس ي فرماتے ہیں میں عمرو بن مرہ کے پاس قرآن پڑھا کرتا تھا، میں نے اکثر انہیں بیدعا کرتے سنااے پروردگار! مجھےان لوگوں میں ہے " بناد ہے جوآب کی طرف سے تاوان اوا کریں۔

۲۵۲۰ - عبدالله بن محمد بحد بن يجي عبدالله بن محمد زهري اسفيان بن عيدينه ان كے سلسله سند ميں ہے ، فرماتے ہيں عمرو بن مره نے فرمايا مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں سی نشانی کے باس سے گزروں جس کا ذکر قرآن میں ہے اور میں اسے نہ بہجان سکوں اس واسطے کہ اللہ تعالی نے فر مایا اور بیمثالیں ہم لوگوں ہے اس لئے بیان کرتے ہیں تا کہلوگ سمجھیں ، انہیں علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ (عظبوت ۲۳) الا ۱۵ اسم بن احمد بن ابراہیم نے اپنی کماب میں نقل کیا ہے عبدالرحیٰن بن حسن علی بن حرب محمد بن فضیل ،ان کے سلسلہ سند میں ان کے والد سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عمر و بن مرہ کوفر ماتے سنا کہ میں اللّٰدی پناہ جا ہتا ہواں اس بات سے کہ میں بیگان کروں کہ اللہ تعالیٰ مؤمنرں کوعذاب دیگا اوراس بات ہے اللہ تعالیٰ کی بناہ جا ہتا ہوں کہ میں بیدخیال کروں کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے چہرے سیاہ

٣٥٢٢ - البو بكرين ملالك ،عبدالله بن العبر بن حتبل ، ابومعا وبيضرير ، ابوستان ، ان كے سلبله سندين عمر و بن مره ب روايت ہے فرمات بیں میں نے ایک عورت کود یکھاوہ مجھے بھالگی اس کے بعدمیری نظر چلی تی مجھے امید ہے بیاس کا کفارہ ہے۔ ٢٥١٢ - ابو حالد بن جبلاً بحد بن اسحاق بصل بن محل والجوهري بحد بن سابق، ما لك بن مغول مسعيد بن ابي سان ، ان كي سلسله سند میں ہے ، فرماتے ہیں عمرو بن مره نے فرمایا میں تہیں جا ہتا کہ میں بینا ہوجا وال مجھے یا دیڑتا ہے کہ میں نے جواتی میں کوئی تظر و الی تھی۔ ٣٥٢٧ - الوحمد بن حيان ، الوسيحي رازي ، هناو بن سرى ، ابوالاحوص ، علاء بن ميتب ، ان كےسلسله سند ميں عمر و بن مره ب روايت ہے

العطبقات ابن سعد ١٥٨٦ الوالتاريخ الكبير ١٦٦٦ ٢٦٠ والمجرح ١٦٦٦ ١١٠ والكاشف ١٦٥٦ ١٩٥٠ والمهرّان . イアアレンノア

' فرماتے ہیں جس نے آخرت طلب کی اس نے دنیا کونقصال پہنچایا ،جس نے دنیا طلب کی اس نے آخرت کونقصال پہنچایا ،للبذاتم باقی رہنے دالی چیز کے لئے فانی کونقصال پہنچاوا

۱۵۲۵ - عبداللہ بن محمد بن احمد بن تمیم ،محمد بن حمید ، زافر بن سلیملان ، ابو سنان ، ان کے سلسلہ سند میں عمر و بن مرہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں ابلیس کہتا ہے ، انسان مجھ سے کیسے نے سکتا ہے جب وہ غضیناک ہوتا ہے تو میں اس کی ناک کے پاس ہوتا ہوں اور اجب خوش ہوتا ہے تو میں اس کے دل میں ہوتا ہوں۔

۱۵۲۷ - ابوجمہ بن حیان ، ابویکی رازی ، هناد بن سری ، وکیتی ، شیخ بن حالاث ، ان کے سلسلہ سند مین مرو بن مرہ ہے روایت ہے فرماتے میں نبی کریم صلی اللّٰہ ملیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے بھرآپ نے ارشاد فرمایا تقدیر پرراضی رہنے والے کہاں ہیں؟ قابل قدر کام کی کوشش کرنے والے کہاں ہیں؟ مجھے تعجب ہے اس آ دمی پر جوجمشگی کے گھر پر ایمان رکھتا ہے وہ کیسے دھو کے کے گھر کے لئے جدو ۔ جمد کرتا ہر ا

۱۵۲۸ - ابومحمہ بن خیان، ابویجی رازی ، صناد ، ابوالاحوص ، سعید بن مسروق ، ان کے سلسلہ سند میں عمرو بن مردہ ہے روایت ہے فر مانے ہے۔ پی میں داؤد تابیدالسلام فر ماتے تھے اے بروردگار! میں آپ کی نعمتوں کا کیسے ثنار کرسکتا ہوں جبکہ میں خود بوری ایک نعمت ہوں۔

عمرو بن مره ،عبدالله بن انی اونی ،اورعبدالله بن سلمه مراوی ،ابو وائل ،مره بهدانی ،ختیمه عمروین میمون ،عبدالرحمن بن انی کیلی ، ا

تعبیده بن عبدالله ،سعیدین المسیب ،مصعب بنن سعده بن الی و قابس وغیر وحضرات ہے مندار وایت کرتے ہیں۔ ایک میں میں میں معبد بن المسیب ،مصعب بنن سعده بن الی و قابس وغیر وحضرات ہے مندار وایت کرتے ہیں۔

۱۵۲۹ - عبداللہ بن جعفر، پولس بن صبیب، ابوداؤر نیز، فاروق خطائی، ابوسلم الکٹی، سلیمان بن حرب، ابوالولید، شعبہ اان کے سلسلہ سند اللہ میں عمرہ بن مرہ بن مرہ سے روائیت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفی ہے سنا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مطلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صاحب خاند صدفہ کیکر آتا تو آپ دیاؤٹر مایا اے اللہ!

ایک دفعہ میر ہے والد صدفہ کیکر آتا تو آپ اس کے لئے وعافر مات، آیک دفعہ میر ہے والد صدفہ کیکر حاضر ہوئے تو آپ دیاؤٹر مایا اے اللہ!

ایک دفعہ میر ہے والد صدفہ کیکر حمت نازل فرما۔

۱۵۳۰ - عبداللہ بن بعفر، یؤس بن صبیب، ابوداؤد، شعبہ، احمد بن قاسم بن ابان، سلیمان بن احمد ، عبدالله بن محمد بن سعید بن ابی مریم ، محمد بن یوسٹ فریا فی ، سفیان ، ان دونوں حضرات کے سلسلہ سند میں ہے ، فرماتے ہیں عمر و بن مرہ نے فرمایا میں نے عبداللہ بن سلمہ کوفر ماتے ہیں میرے پاس حضورا کرمسلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ میں بیار میں کہدر ہاتھا اے اللہ ! اگر میری موت قریب ہے تو مجھے موت دیکر اس بیاری ہے راحت عنایت فرما کی ، اوراگر موت میں کچھ دیر اس میاری ہے راحت عنایت فرما کی ، اوراگر موت میں کچھ دیر اسے تھوکر اس بیاری کور فع فرما کیں ، اوراگر میآز مائن ہے تو مجھے پاؤں سے تھوکر اس بیاری کور فع فرما کیس اوراگر میآز مائن ہے تو مجھے میں افغاظ کو دہرایا ، آپ نے میرے یہ جملے سن تو مجھے پاؤں سے تھوکر ماری اور فرمایا کہوؤرا کیسے کہدر ہے تھے؟ چنا نچہ میں نے انہی الفاظ کو دہرایا ، آپ نے فرمایا اے اللہ ! اسے شفا بخش اے اللہ ! اسے عافیت ماری اور فرمایا کہوؤرا کیسے کہدر ہے تھے؟ چنا نچہ میں نے انہی الفاظ کو دہرایا ، آپ نے فرمایا اے اللہ ! اسے شفا بخش اے اللہ ! اسے عافیت

ا مركنز العمال ۲۲ ۵۹، ۳۳۸۳ والجامع الكبير ۹۲۸۳.

المستد الأمام أحمد ١٨٣١. والمستدرك ٢٢١٣. وصحيح اين حبان ٢٠٠٩. واتحاف السادة المتقين ٢٢١٩.

بخش وحضرت علی رضی الندعند فرماتے ہیں اس کے بعد بھی مجھے اس بیاری کی شکایت تہیں ہوئی ہے

۱۵۱۳ - محد بن حسن ، بشر بن موی ، خلاد بن بیچی ، مسعر ، ان کے سلسله سند مین عمر و بن مره سے روایت ہے وہ عبدالله بن سلمه ہے بحواله حضرت عبدالله بن مسعود نقل سرتے ہیں ۔ فرمایا تمہارے ہی صلی الله علیہ وسلم کو یا نیچ چیز وں کے علاوہ سب بچھ عطا کیا گیا، ' بیشک الله تعالیٰ کو بی قیامت کاعلم ہے اور بازش کب اتار تی ہے اورار جام میں کیا ہے اس کا است علم ہے ، (القمان ، ۳۲ ) عمر و سے شعبہ نے ای طرح نقل کیا

- -

۱۵۳۲ - محر بن احمد بن حسن ،عبدالله بن احمد بن هنبل ، الى ، محمد بن جعفر ، شعبه ، ان کے سلسله سند میں عمر و بن مرة ہے بحواله عبدالله بن سلمہ وہ حضرت معاذ بن جبل ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تم تمین چیز ول کے ساتھ کیا برتاؤ کروگے ؟ و نیا ، جس نے تمباری گرد نیں کاٹ ڈالیس ، اورایک عالم وین کا بہک جانا ، اورمنانق کا افر آن ہے ہے جا جھڑا ، دراوی کا بیان ہے کہ لوگوں پر سکتہ طاری ہوگیا۔ پھراس نے فرمایار باعالم وین ، تو جب وہ ہدایت یا فتہ نہ بوتو اے اپنے وین کا مقلد ومقتد انہ بناؤ ، اوراگروہ کی فتہ میں ہتلا ہوجائے تو اس سے نفر میں ہتلا ہوجائے تو اس سے برائر ہوتا ہے ، دربا قرآن مجیدتو بیا کہ بینارہ نور ہے اپنی امید یں منقطع نہ کرو، اس واسطے کہ مومن فتہ میں ہتلا ہوجا تا ہے ( گرجلد ہی ) تو ہر لیتا ہے ، دربا قرآن مجیدتو بیا کہ بینارہ نور ہے جیسے اسٹریٹ لائٹ سب کے سامنے ہوتی ہواس کے معروث تم تمہیں حاصل ہے اس کے بارے میں کسی سے سوال مت کرو، وار جس بات میں متر دو ہو ، اسے جانے والے کے سپر دکرو ، یا سے اللہ نقائی کے حوالے کرو، رہی دنیا! سوجس کے دل میں اللہ تعالی نے اور جس بات میں متر دو ہو ، اسے جانے والے کے سپر دکرو ، یا اسے اللہ نقائی کے حوالے کرو، رہی دنیا! سوجس کے دل میں اللہ تعالی نے نیواکر دیا اس نے فلاح یائی اور جس کی بیرالہ تو اللہ نہیں تھوائی کے دنیا ہے بچھانا کہ دینا اسے بچھانا کہ دینا ہے بچھانا کہ دینا ہے بچھانا کہ دینا ہے بھونا کہ دینا ہے بھونا کہ دینا ہے بھونا کہ دینا ہے بچھانا کہ دینا ہے بھونا کے دینا ہے بھونا کہ دینا ہے بھونا کو بھونا کو بھونا کو بھونا کے دینا ہے بھونا کو بھونا کے بھونا کے دینا ہے بھونا کے بھونا کے دینا ہے بھونا کے بھونا کے دینا ہے بھونا کے دینا ہے بھونا کو بھونا کے بھونا کے دینا ہے بھونا کی بھونا کہ دینا ہے بھونا کے دینا ہے بھونا کو بھونا کے دینا ہے بھونا کے دور بھونا کے دینا ہے بھونا کے دور بھونا کے دینا ہے دور بھونا کے دینا ہونا کے دینا ہونا کے دینا ہون

ای طرح شعبہ نے سے موقو فانقل کمیا ہے اور وہ ہے جے اور اس کے سالفا ظاکو حضرت معاقبہ سے مرفو عانقل کمیا ہے۔ ۱۵۳۳ - عبداللّہ بن جعفر ، یونس بن حبیب ، ابو داؤر ، فاروق الخطا فی ، ابومسلم الکثی ، الولید ، شعبہان سے سلسلہ سند میں عمراو بن مرہ سے

بحوالہ عبداللہ بن سلمہ وہ مفوان بن عسائل سے روایت کرتے ہیں۔ایک یہودی نے اپنے دوست سے کہا چلواس نبی کے باس جلتے ہیں تو اس نے جواب میں کہا ۔انہیں نبی مت کہواس لئے کدا گرانہوں نے تمہاری بات من کی تو ان کی جار آئکھیں ہوجا کیں گی ، پھروہ دونوں حضورا کرمسلی اللہ عالیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے اس آ بیت کے متعلق یو چھنے گئے ''ب شک ہم نے مولی علیہ السلام کو

واشح نشانیاں عطا کی تمیں ،" (اسراء ۔۱۰۱) تو آپ سلی القد علیہ وسلم نے فرمایا وہ نشانیاں بیٹییں کہ' القد تعالیٰ کاکسی کوشریک نہ بناؤ ، سی ان کرناچہ قبل در سی میں میں سے مرس سے سی سر حفل مدد سے سی میں دانیاں میں میں میں اور اس قبل کے میں سیمیدہ وارنا

جان کوناحق میں مت کرد ، زنان کرد ، چوری نذکرد ، اور کسی بے گناہ کی چغلی بادشاہ کے سامنے مت کھانا تا کدا ہے کل کر دیا جائے سود نہ لینا، با کدامن جورتوں کو تہمت نہ انگانا ، اڑائی ہے مت بھا گنا ، اور تمہارے لئے خاص طور پر بیات ہے اے یہود ہو! کہ ہفتہ کے روز حد ہے

فر مایا تو بھرکوسی چیز مہیں میری اتباع ہے روکتی ہے؟ تو وہ کہنے گئے داؤد علیہ السلام نے بید عالی تھی کدائمی کی اولا دہیں نبی رہیں ،ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے تو یہودی ہمیں قبل کر کے چھوڑیں گے یا

۱۵۳۴ - سلیمان بن احمر ، بلی بن عبدالعزیز ، ابوحفص عربن پزیدر فابھری ، شعبہ ، ان کے سلسلہ سند میں عمر و بن مرہ ہے بحوالہ شقیق الی واکل مفزت عبدالله بن مسعود ہے روایت کرتے ہیں، فریاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فریالیا ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو مالدار و س کو دیکھتے اور عبداللہ بن مسعود ہیں اور جعف کا انکار کر دیتے ہیں جو چیز عبادت گزاروں کو گھٹیا بیجھتے ہیں اور جونا موافق ہوزائے جھوڑ دیتے ہیں۔ یوں وہ بعض جے پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کر دیتے ہیں جو چیز تقدیماور کھے گئے وقت اور تقسیم کئے ہوئے رزتی ہے بغیر کوشش کے حاصل ہوجاتی ہاس کی سعی اور کوشش کرتے ہیں جو بدلہ ہے انہا ہے اور کوشش

النامسند الإمام أحمد ١٠٠٠ ١١٠ والمعجم الكبير للطبراني ١١٣٨، ١١٠٠ ١١٨ والمستدرك ١١٠٠.

المال معجم الكيهر للنظير الى ١٠٠ / ٢٣٨٠ ومجمع الزوائد ١٥٠ / ٢٣٣٠ وأمالي الشجري ٢٠١١. وكثف الخفا

الموالد المراب الموالد الموال

تام شم منصوراور عاصم نے ابودائل سے اس طرح نقل کیا ہے۔

المسلمان، بوسف القاضي، عمر و تروز و دانو بكر بن خلاد ، محد بن يونس، ابوز يدهروكي ، سليمان ، يوسف القاضي، عمر و بن مرزوق ، شعبه ، ان كے سلسله منت من مرد من مرد و تروايت ہے۔ فرماتے ہيں مين مرد بيناوه البومولي سے روايت كرتے ہيں فرمايا رسول القرصلي الله عاليه وسلم نے كه مرد الله الله الله على الله عائشة كي فضيلت مرد الله الور آسيه فرعون كى بيوى كامل بوكى ، عائشة كي فضيلت مورد بري اب الله الله الله الله بري كي فضيلت تمام كھانوں برے بيا

۱۳۵۰ - محمد بن جعفر بن آهیدم ، محمد بن احمد بن مره ، یزید بن صارون ، عوالم بن حوشب ، ان کے سلسله سند میں عمر و بن مره سے بحواله عبد الممن بن بل کرنی ، حفر بن علی سے فرماتے بیں ہمارے باس رسول الله صلی الله عالیہ وبلم تشریف لائے یبان تک کہ آپ نے المان برسی بائے درمیان تک کہ آپ ہمیں ہونے کے وقت پڑھی جانے والی دنا سکھنانے گئے ، ۱۳۳ بارسجان الله ، المان کہ معرب کر میں جانے والی دنا سکھنانے گئے ، ۱۳۳ بارسجان الله ، ۱۳۳ بارالله اکبر ، حضرت علی فر مائے بیں بھر میں نے ان کلمات کو بھی نہیں جھوڑ اتو آپ سے سی آ دی نے کہا صفین کی است بھی تا ہے گئے اللہ بھی بھی آپ سے بھی تا دی نے کہا صفین کی است بھی تا ہے گئی اللہ بھی بھی تا ہے گئی اللہ بھی بھی تا ہے کہا تھی بھی تا ہے گئی اللہ بھی بھی تا ہے گئی اللہ بھی بھی تا ہے کہا تھی بھی تا ہے گئی تا بھی بھی تا ہے گئی بھی تا ہے کہا تا تا بھی بھی تا ہے نے فر عایا بال صفین کی رات بھی نہیں جھوڑ ا

ہناں اسلام سے بھائی حضر ہے۔ بن اجم بن عوام ، بزید بن ہارون ، مسعر ، اان کے سلسلہ سند میں عمر و بن مرہ سے رہ ایت ہے وہ سالم بن الی الجعد سے بحوالدا ہے بھائی حضرت ابن عباس ہے بقل کرتے ہیں آپ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ منطق کرتے ہیں کہ منطق اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم سے مردار کی کھال کے بارے میں بوچھا گیا ، آپ نے فرمایا اس کی دباغت ( چمڑے کور بھٹے کی صنعت ) اس کی ذبا شت و نا پاکی اور اس کی رجس و نباست کوشم کرویت ہے ۔ س

ر صبحیح البخاری ۱۳۸۳ ۱۹۰۰ ۱۳۰۵،۲۰۰ م۱۲۵ و صبحیح مسلم ، کتاب فیضائل الصحابة بناب ۱۳ . وفتح الباری الآلا ۱ ا، ۱۳۵۵ ۱۸۵ ۱۸۸

التوغيب والتوهب الامام أحمد ١٢٥،١٦٥، ١٢٥،١٢٥، وأمالي الشجوى ٢٨١/٢. ومجمع الزوائد ١١/١٠، ٢٢١٠٠. التوغيب والتوهب الامام وتحاف السادة المتقين ٢٦٢/٨. ومشكاة المصابيخ ١٥٦٥ وكشف الخفا ٢٥/٢. التوهب والتوهب الامام والسنن الكبرى للبيهقي ١٥١١، ١١٠.

۱۵۴۰ - احمد بن جعفر بن مسلم، یکی بن عبدالباتی الا و نی ، ابوشر عبیل مین خالد ، ابوالیمان ، اساعیل بن عیاش ، اوزاع ، ان کے سلسله سند میں عمر و بن مره سے بحواله ابوغیبیده ، حضرت ابوموی سے روایت ہے ، فرمات بیں کہ آپ صلی التدعلیه وسلم نے ہمارے سامنے اپنے چندا ساء گرامی ذکر کئے جن میں ہے بچھ ہم نے یا در کھے اور بچھ بھول گئے ، آپ نے فرمایا ''میں محمد ، احمد ، مقفی ، حاشر ، نی التوب اور نبی التوب ال

اوزاعی عن عرو می سند سے غریب حدیث ہے جبکہ اعمش مسعود اور مسعر نے بھی عمرو ہے روایت کیا ہے۔

۱۵۴۱ - عبدالتد بن محر بن عيسى الا ديب محر بن ابرا بيم بن زياد ، عبدالمؤمن بن على ،عبدالسلام بن حرّب ، ابوخالد دالا ني ، ان كے سلسله سند ميں عمرو بن مرد سے بحواله مصعب بن سعدوہ اپنے والد نے تال كرتے ہيں ،فر مايارسول التدسلى اللہ عليه وسلم نے ضعیق اور كمزود لوگوں كي وعاكى وجہ سے مسلمانوں كى مددكى جاتى ہے۔

عمرواورابوخالد کی سنیے غربیب نین ہے عبدالسلام اس کے قبل کرنے میں منفرد ہیں۔

۱۵۴۲ - عبداللہ بن محد ، عبدالرحمٰن بن محد بن حماد ، اسحاق بن ابراہیم بن السوالق العبدی ، عبدالرحمٰن بن محدی ، سفیان ، ان کے سلسلہ سند میں عمر و بن مرہ سے روایت ہے ، قرماتے ہیں میں نے سعید بن المسیب کوعثان بن الی العاص سے روایت کرتے سا ، فرماتے ہیں کہ سب سے آخری حکم جواللہ تعالیٰ نے اپنے نی سلی اللہ عاب و یا تعاوہ یہ ہے کہ جب آپ لوگول کوامامت کرائیس تو انہیں مختر نماز پڑھا کیں ، اس کے کہ ان میں بوڑھے ، بیار ، کمز دراور ضرورت مند الورکام والے لوگ بوتے ہیں۔

توری اور عمر وکی سند سے غویر ہیں ہے ، ابن محدی اس میں منفرد ہیں۔

٢٩٩\_عمروبن قيس الملائي ي

حضرت شیخ رحمہ اللہ نے قرمایا کہ ان بزرگول میں سے قاری قرآن ، خشوع وضوع والے مسکین ومتواضع شخص عمر و بن قیس

ملائی ہیں۔

۱۵۳۳ – ابو بکر ،عبداللہ ، ابوعبداللہ اللہ دی ،مسد و ،سفیان تو ری ، ان کے سلسلہ سند میں ان سے روایت ہے کہ کوفہ میں بانچ آ دمی ایسے سے جودن بدن نیکی میں بڑھتے جلے جارہے ستھے بھرانہوں نے ابن ابیج ، ابوحیان تیمی ،عمر و بن قیس ، ابن سوقہ ، ابوستان وغیر و کے نام بتائے۔

۱۹۳۳ - عبدالقد بن محمد بن جعفر علی بن افی علی جعفر بن انی کز ال جمد بن بشیرالمحار بی فرماتے میں سفیان نے محمد ہے کہا عمرو بن قیس بی بین جنہوں نے بیجے اوب سکھایا قرآن پڑھنے کی تعلیم دی علم فرائنس (میر آنٹ ) کی تعلیم دی، میں نے انہیں ان کے بازار میں تلاش کرتا، پھر الگر میں یا زار میں نہ باتا تو ان کوان کے گھر میں یا نماز پڑھتے ہوئے یا تایا دیکے کرقر آن پڑھتے ہوئے باتا، گویا کہ وہ ایسے کاموں کی طرف جلدی کررہے تھے جوان نے رہنے والے تھے اور اگر کسی وقت وہ مجھے گھر میں نہ ملتے تو میں انہیں کوفہ کی مساجد میں پالیتا، وہ کسی مسجد کے کونے میں انہیں کوفہ کی ساجد میں بالیتا، وہ کسی مسجد کے کونے میں بیشے ہوتے جوان کے ورجھ کی کرمیشا ہو، وہ بیٹھے رور ہے ہوتے اگر و ہاں بھی نہ ملتے تو میں انہیں قبرستان میں مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے جوان کے وفات ہوئی تو اہل کوفہ نے اپنے دروازے بند کر دیے اور ران کے جنازے میں شرکت کیلئے نگل

المصحيح مسلم «كتاب الفضائل ٢٦. وفتح المبارى ١٨/١٣٨.

عد التساريخ المكبير ٢ رئ ٢ ٣٠ ا. والنجرح ٢ رئ ٢ ٠ ١٠ الوالكناشف ٢ رئ ٢ ١٨٦ . والميزان ١٩٢٣ والهذيب الكمال ١٩٣١ الكمال ١٩٣١ م ١٠٠٠ . والنجر ٢ ١٩٣١ والهذيب الكمال ١٩٣١ م ١٠٠٠ م

پر جس بی بوده آگے بڑھا اور جا تھی۔ بی کھر اور ان کے تابوت کوسا سے رکھا ، انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ میرا جنازہ ''ابو حیان تھی ''
پڑھا ئیں ، قودہ آگے بڑھا ورچار تجب بر کہیں ، لوگول نے ایک چینے والے کی آداز سنی کہ نیکو کار عمر و بن قیس آچکا ہے ، اچا تک کیاد کھتے ہیں کہ صحوا سفید پرندوں سے بحرا پڑا ہے ، ان جیسے انو کھے اور خوبصورت پرندے انہوں نے نہیں دیکھے تھے لوگ ان کی خوبصورتی اور کھڑت کود کھے کرمتیج بر بورٹ سے ابور کی ان کی خوبصورتی اور کھڑت کود کھے کرمتیج بر بورٹ سے ابور کی ہوئے ہیں۔ بورٹ سے ابور کی برائی ہوئے آئے ہیں۔ بورٹ سے ابور کھی ہوئے اور کہ ان کے سلسلہ سند میں ہے فر ماتھ ہیں میں نے ابو خالد الاحمر کوفر ماتے سنا کہ خمرو بن قیس تا جروں سے بحرا ہوئے والے کود کھا گیا کہ وہ سنا کہ خمرو بن قیس تا جروں سے بحرا گیا ہے وہ اس کی کسی بہتی میں ان کی وقات ہوگئ تو وہ اس کے صحراء کود کھا گیا کہ وہ ایسے مردوں سے بحرا گیا ہے جو سفید لباس پہنے ہو نے ہیں جب ان کی نماز جنازہ ہوگئی تو وہ لوگ بھی غائب ہو گئے تو ڈاک کے گران نے ایسے مردوں سے بحرا گیا ہے جو سفید لباس پہنے ہو نے ہیں جب ان کی نماز جنازہ ہوگئی تو وہ لوگ بھی غائب ہو گئے تو ڈاک کے گران نے ایسے مردوں سے بحرا گیا ہے جو سفید لباس پہنے ہو نے ہیں جب ان کی نماز جنازہ ہوگئی تو وہ لوگ بھی غائب ہو گئے تو ڈاک کے گران نے ایسے مردوں سے بحرا گیا ہے جو سفید لباس پہنے ہو نے ہیں جب ان کی نماز جنازہ ہوگئی تو وہ لوگ بھی غائب ہوگئے تو ڈاک کے گران نے ایسے مردوں سے بحرا گیا ہوں کی اس کے سے بھرا گیا ہوں کے ابور کی بھر اور کی بھر کر بی نے بھر گیا ہو کے بی جب ان کی نماز جنازہ ہوگئی تو وہ لوگ بھی غائب ہو گئے تو ڈاک کے گران نے ابور کی بھر کی بھر کر بی کی بھر کر بی بھر کیا گئے ہوں کہ کور کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کر بی کے بھر گیا کر بھر کی بھر کر بھر کی بھر کی بھر کی بھر کر بھر کی بھر کی بھر کیا کر بھر کی بھر کر بی کی بھر کی بھر کر بھر کی بھر کر بھر کی بھر کر بھر کی بھر کی بھر کی بھر کر بھر کی بھر کر بھر کی بھر کر بھر کی بھر کی بھر کر بھر کی بھر کر بھر کر بھر کر بھر کی بھر کر بھر کی بھر کر بھر کر بھر کر بھر کی بھر کر بھر بھر کر ب

عیسی بن موی کواس کے متعلق اطلاع کا خط لکھا تو اس نے ابن شہر مداورا بن ابی لیل سے کہاتم اوگ کیسے بوکداس شخص کا تذکرہ مجھ سے نہ کرتے تھے ؟ تو انہوں نے فر مایا کہ وہ خود ہم سے کہتے تھے کہان (عیسی بن موی) کے سامنے میرا ذکر نہ کرنا۔ معمد میں مصر میں مصر میں کے اللہ میں اور انہوں تا جس کی کونوں اس کی کونوں کے دند کے دند کے دند کے دند کے دند ک

۲۵۳۲ - عبدالتد بن محمر بھر بن کی موی بن عبدالرم ان مسئل مسئل بن انجعفی ،عبدالله بن سعیدانجعفی ،ان کے ملسلہ سند میں ہے ہم عمرو بن قبیس کے جنازہ میں شامل متھاتو و ہائی بہت ہے السے لوگ بھی متھے جن کے کیڑے سفید متھے پھر جب ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھ کی تو وہ ہمیں نظر ندآئے۔

ے ۱۵۳۰ - مبر بن محر بمحر بن احمد بن احمد بن حمید ،الحکم بن بشیر ،ان کے سلسلہ سند میں عمر و بن قیس ہے روایت ہے۔فر مایا تمین با تمیں، "تواضع وائنساری کی جڑ ہیں جس ہےتم ملوسلام میں پہل کرو ،نشست میں تم اونجی جگہ کے بجائے نیچے بیٹھنے پر راضی رہو ،اللہ تعالی کے مل "شن تم ریا ، ،شہرت اورنغریف کو پسندنہ گرو۔

۱۵۴۸ - عبداللہ بن محمد ،احمد بن خالدالحروری ،محمد بن محمید ،نعیم بن میسر ہ ،ان کے سلسلہ سند میں ہے عمر و بن قیس ملائی لوگوں کوقر آن مجید پڑھاتے ۔ وہ ایک ایک آ دمی کے سامنے بیٹھتے یہاں تک کہ ان سب کو پڑھا کرفارغ ہوجائے اور جب چلتے تو لوگوں کے آگے نہ چلتے ، آئے ہے آئے ہم اسم کھے جلتے ہیں۔

۱۵۳۹ - عبداللہ بن محمہ الولید بن الصباح ، الحن بن احمہ بن اللیث ، الحن بن الصباح ، علی بن سفیان ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر و بن قیس کے پاس اہل علم میں ہے کوئی آتا تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے ، اور کہتے ! جوعلم اللہ تعالیٰ نے آپ کوسکھایا ہے اس میں سے مجھے بھی سکھا وَ ، اور اللہ تعالیٰ کا بیار شاویر ہے تو ' اس شرط پر کہتم مجھے وہ رشد و مدایت کی با تیں سکھا وَ جو تہمیں سکھا کی بیں ۔ ( الکہف ۔ ۱۲ ) ملک اور اللہ تعالیٰ کا بیار شاویر ہے تو ' اس شرط پر کہتم مجھے وہ رشد و مدایت کی با تیں سکھا وَ جو تہمیں سکھا کی بیں ۔ ( الکہف ۔ ۱۲ ) مداور اللہ تعالیٰ کا بیار شاویر ہوئے ہیں ابراہیم بن محمد بن سعید الجوهری ، عبد الرحمٰن بن جبیات ، ان کے سلسلہ مند میں ہو رمائت میں جو تبدیلی و کھور ہے بین اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا لوگوں پر رحم کی وجہ سے ، اس واسطے کہ وہ اسے آپ سے غافل ہیں ۔

۱۵۵۱ – احمد بن اسحاق ،ابرا بیم بن محمد بن الحارث ،احمد بن الی الحواری ،اسحاق بن خلف ،ان کے سلسلہ سند میں ہے فر ماتے ہیں کہ عمر و فی بن قبیں جب بازار والوں کودیکھتے تو اشکہار ہوجائے ،اور کہتے کہ س چیز نے انہیں غافل کررکھا ہے ال نعمتوں کے جواللہ نے ان کے لئے تارکررکھا ہے

۱۵۵۲ - محمد بن احمد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے قاسم بن فورک ، ابراہیم بن پوسف الحضر می ، ابن یمان ، ابوسنان ، عمرو سے روایت ہے کہ جب تم اپنے آپ میں مشغول رہو محملوگوں سے غافل ہوجاؤ محے ، اور جب لوگوں میں دلچیبی لو گے تو اپنے آپ کو بھول جاؤ گئے۔ ٣٥٥٣ - ابومحمر بن حيان ، احمد بن على بن الجارود ، ابوسعيد الاشح ، ابو خالد الاحمر ، ان كيمسلسله سند ميں ہے فرمائے ہيں كه عمروفر مايا كرتے تصے جب کوئی سی کی بات سنوتو اس بر مل کرو جا ہے ایک ہی مرتبہ ہو۔

١٥٥٣ - ابو بكر، عبدالله ، ابو بكرين الى شيبه ، ابو خالد الاحمر ، ان كے سلسله سند ميں عمر و بن قيس ہے روايت ہے فرمايا كه لوگ اس بات كونا يبند كر تے تھے کہ آدمی اسینے بیچے کوکوئی چیز دے بھروہ بچاس چیز کولیکر آئے جسے کوئی سکین وفقیر آدمی و بکھر کراسیے گھر والوں کے بارے میں روتے۔ 1000 = انی ،احمد بن محمد بن عمر و ، ابو بکر بن عبید مفضل بن غسبان ، ان کے سلسلہ سند میں ہے عمر و نے فرمایا وہ بات جس سے میں اپنے

ول کوزم کروں اور اس کے ذریعہ اپنے رب تک پہنچون وہ مجھے قاضی شرائے کے پیاس فیصلوں سے زیادہ پہند ہے۔

» ۱۵۵۲ – احمد بن اسخاق ،ابراہیم بن نا کلہ،احمد بن الی الحواری ،اسحاق بن خلف ،ان کے الیہ سند میں ہے فر ماتے ہیں عمر و بن قبیل جب روتے تو اپناچېره ديوار کی طرف پھير ليتے اور اپنے شاگردوں ہے کہتے پيوز کام ہے۔

- ۱۵۵۷ - ابوځمرین حیان ،احمد بن علی ،ابوسعید الانتج ،آبوخالد الاحمرائے سلسلهٔ سند میں ہے که عمر وین قیس فر ماتے ہیں تجر واور میڑ ہے دل والسائحن المحاسمة بمثهودرنهمهارادل بهي ميز هابوجائے گا۔

130۸ - سليمان بن احمد،ابو بكر بن صدقه بحمد بن مسلم بن واره ،عبد الرحمن بن الحكم بن يشير بن سليمان ،ابي ،ان كےسلسله سند ميں عمر و بن قیم <u>ہے۔ روایت ہے۔ فرماتے ہیں جس نے ہیں دن اناح ذخیرہ کیا اور پھرا سے صدقہ کر دیا تو اس کا کفارہ ہیں ہوگا۔</u>

٣٥٥٩ - سليمان بن احمد ،البوبكر بن صدقيه ،محمد بن مسلم ،عبد الرحمٰن بن الحكم ، الله ، ان كي سلسله سند ميں ہے فر ماتے ہيں كه سفيان تو ري كوا میں نے دیکھاوہ عمرو کے پاس آتے تو مسلسل آئیں ویکھتے رہتے ،ان ہے اپنی نگاہ نہ اٹھاتے ،میرا گنان ہے کہ دوواس میں تو اب کی امید ر کھتے ہوں گے ،اورسفیان نے فر مایا عمرو بن قیس تمیر ہے استاذ ہیں ،فر ماتے ہیں میں نے عمرو بن قیس کوفر ماتے سنا کہ علم حدیث کاشغل ا ر کھنے والے کو جا ہیے کہ وہ صراف کی طرح احادیث میں جانج پڑتال کرے جیسے وہ دراہم میں کہانج پڑتال سے کام لیتا ہے اس لئے کہ وراہم میں کھرے اور کھوٹے ہرطرح کے دراہم ہوتے ہیں کہی حال حدیث کا ہے۔ ،

٣٥٦٠ = عبد الله بن محمد ، عبد الرحم بن سلم الرازى ، صناد بن السرى ، ابوخالد الاحمر ، ان كے سلسله سند ميں عمرو بن قيس ہے روايت ہے كه حسرت معادین جبل کو جب نیز ولگاتو موت کی بے ہوشیال ان پرغالب تھیں ، پھر جب انہیں افاقد ہوتا تو فرماتے تیرے کھٹوں نے مجھے آد بوجیا مگر تیری عزت کی سم تو خوب جانتا ہے مجھے تیری ملاقات عزیز ہے،اے میرے اللہ الآپ خوب جانے میں کہ مجھے دنیا میں رہنا اس کئے پہند نہیں تھا تا کہ نہریں چلیں یا درخت آگیں ،البتہ گھڑیوں کی مشقت اور دو بہروں کو بیاش اور علماء سے مزاحمت لشکرلیکر جب ذکر کے علقے لیکے ہول ۔متعدد تابعین سے بیروایت منداً مروی ہے کہ ان میں مسے تھم بن عتبیہ ،ایواسیاق اسمیعی عبدالملک بن عمیر،ساک بن حرب ، سلمه بن کھیل ،عطیہ بن سعد العوالی عطاء بن ابی رباح ،محد بن منکد ر ،مصعب بن سعدمحد بن عجیزا ان وغیرہ وغیرہ حضرات ہیں۔ الا ٧٥٧ - ابو بكرات تى مىعبىد بن غانم ، ابو بكر بن الى شيبه ، اسباط بن محمد ، ان كے سلسله سند ميں عمر و بن قيس ہے بحواله الحكم عبد الرحمٰن بن ابي ليل ، حضرت کعب بن عجر الله سے اور ایت ہے ، فرماتے ہیں رسول الله سلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ چند کلمات ہیں جو تمااز وں کے بعد پڑھے جائے بیں ان کا قائل نقصال نہیں اٹھا تا ، برنماز کے بعد سوس بار سبحان اللّہ کہو ہو سوس بار الحمد للّہ اور ہوسا بار اللّہ اکبر کہو ہوں ہوں اللہ اللّٰہ اللّٰ

سیحی عابت حدیث ہے جسے منصور بن معتمر والاعمش ومالک بن مغول وشعبہ بن الی کیلی جمزہ و منفیان بن حسین واور ابوشیہ نے

روايت كيا هـ

المسحيح مسلم، كتاب المساجد ١٣٥٠ م وستن الداؤمي ١٨٢٠ ٢٠٠ والمصنف لابن أبي شيبة ١٠٠ بر٢٢٨ والسنن الكبرى للبيهقي ٢٠/١ ١١٠ والمعجم اللكبير للطبراني ١١/٣١١. والترغيب والترهيب ١١/١٥٠.

ات زھیرنے عبدالملک سے ای طرح روایت کیا ہے شعبی کی سند ہے تھے ثابت حدیث ہے اور نعمان سے صرف زھیر او اُرغمرو نے روایت کیا ہے۔

۱۵۲۵ - سلیمان بن احمر ، عمرو بن تو را انجذی ، محمد بن یوسف الفریانی ، سفیان تو ری ، ان کے سلسلہ سند میں عمرو بن قیس ہے بحوالہ عطیہ وہ الفریانی سفیان تو ری ، ان کے سلسلہ سند میں عمرو بن قیس ہے بحوالہ عطیہ وہ الفر شنے الفرت ابوسعیڈ سے قال کرتے ہیں کہ درسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں کیسے زندگی سے لطف اندوز ہوں جبکہ ہوتے والے فرشتے کے نست مندمیں رکھ لیا ہے۔ اب وہ اس بات کی طرف کا ن لگائے ہوئے ہے کہ اسے کہ حکم ماتا ہے تا کہ وہ سور پھو نے ہے۔

۔ اوری عن عمرو کی سند سے غریب حدیث ہے جسے انہوں نے عمرو سے نقل کیا ہے ہم نے اسے فریابی کی سند ہے لکھا ہے جبکہ ابن انگلیمینہ نے عمار دھنی ہے اور انہوں نے عطیہ سے روایت کیا ہے۔

﴿ ٢٠١٦ = احمد بن جعفر بن سعيد ، احمد بن عمر و بزاز ، عباد بن احمد عرزی ، محمد بن عبد الرحمٰن ( ابيه ) ان کے سلسله سند میں عمر و بن قبیس سے اللہ علیہ وہ تعالیٰ کے سلسلہ سند میں ارشاؤ کے متعلق کہ اللہ عطیہ وہ حضرت ابوسعیڈ نے لئی کرتے ہیں اور نے میں ارشاؤ کے متعلق کہ اللہ علیہ وہ میں اللہ تعالیٰ سے اس ارشاؤ کے متعلق کہ

الدفتح البارى ١٠١٠ م ١٠١ والترغيب والترهيب المراجس

الله مستن الشرميذي المهم والتمستندرك مهم ٥٥٩، ومستدالامام احمد الهم ١٠١٣ ومجمع الزوائد ١٠١١، ١١١٠، المهملة الم • الرماس، أسم والمعجم الكبير للطبراني ١٢٢٠٥، ١٢٨١١، والصغير الهم. وفتح الباري ١١٨٨١١،

مسکین او بتیماو اسیر استین بیتم ،اور قیدی قرمایا مسکین سے مراد فقیر ، بیتم سے مراد جس کا باب نه ہوا در قیدی سے مرادوہ غلام یا بند سلامل ہو۔

· عمراو کی سند سے غریب حدیث ہے جس میں عبادا اینے چھا سے اُل کرنے میں منفرد ہیں۔

ے ۱۵۲۷ - احمد بن اسحاق ، احمد بن عمر وابز از ،اسحاق بن ابراہیم بغدادی ، واؤد بن عبد الحمید ،ان کے سلند سند میں عمر و بن قیس ہے بح عطیہ ،حضرت ابوسعید سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التد تعالیٰ اس آ دمی کوخوش وخرم رکھے جس میری بات سنی پھراہے محفوظ کر کے ، جیسا سنا ایسے بی آ کے پہنچایا۔

عمرو کی سندے غریب حدیث ہے، جسے اسحاق، داؤر ایسے قال کرنے میں اسکیے ہیں۔

۲۵۲۸ - سلیمان ، محمد بن عبدالله الحضر می ، عباد بن اجمدعزری ، (عمی ) عمر د بن شمر ، ان کے سلسله سند میں عمر و بن قیس ہے ، کواله عو حضرت ابوسعید روایت ہے ، فرماتے ہیں میں نے رسول الله علیه وسلم ہے سنا آپ فرمارے ہے کہ تین اشخاص قیامت کے مشک کے ثیلوں پر ہوں گے ، وہ ہڑی گھبرا ہث ہے پر بیٹان ومملین نہ ہوں گے اور نہ حساب و کتاب کی پچھ پر واکریں گے۔ ایک وہ خخ مشک کے ثیلوں پر ہوں گے ، وہ ہڑی گھبرا ہث ہے پر بیٹان ومملین نہ ہوں گے اور نہ حساب و کتاب کی پچھ پر واکریں گے۔ ایک وہ خخ جس نے ابنے ہوئے قرآن مجید پڑھا، پھر کسی قوم کی امامت کرائی ، دوسرا وہ خض جس نے بنیت تواب اوان دی ، تیسر فلام جواللہ تعالی اور ایخ آ قا کاحق اداکرے۔ یہ فلام جواللہ تعالی اور ایخ آ قا کاحق اداکرے۔ یہ

عمروکی سند سے غریب حدیث ہے جسے عمرو بن شمر تقال کرنے میں متفرو ہیں۔

۔ ۱۵۲۹ – قاضی ابواحمہ بحمد بن احمد بحمد بن حسین بن حفص بملی بن حمد بن مروان ، (ابی )ان کے سلسلہ سند میں عمر و بن قبیں ہے بحوالہ عطبہ حضرت ابوسعیڈ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہ بات یقین کی کمزور تی کا ثبوت ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ناراف میں لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرو ،اور تم اللہ تعالیٰ کے عطا کرد ہرزق کی وجہ ۔ ہان کی تعریف کرواور جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں نہا دی اس پران کی ندمت و برائی بیان کرو ، سو یا در کھو! کہ اللہ تعالیٰ کارزق الیس چیز نہیں کہ اسے کس لا کچی وحریص آومی کا حرص و لا سی حل اس پران کی ندمت و برائی بیان کرو ، سو یا در کھو! کہ اللہ تعالیٰ کارزق الیس چیز نہیں کہ اسے کس لا اور کھو! کہ اللہ تعالیٰ نے رضا اور یقین میں رکھا ہے اور فکر و اللہ کے اس کا درخق و نارانسگی میں رکھا ہے۔ یہ شک اور خش و نارانسگی میں رکھا ہے۔ یہ شک اور خش و نارانسگی میں رکھا ہے ہے۔

عمرو کی سند ہے غریب حدیث ہے جسے ملی بن محربن مردان اینے والدیے روایت کرنے میں تنہا ہیں۔

ا ۲۵۷ - محر بن اسحاق بن ايوب محر بن عثان بن الى شيبه منجاب بن حارث البراتيم بن يوسف ازياد بن عبدالله بكانى محمد بن اسحاق المحد بن اسحاق المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن المحد بن منكدر حضرت جابر سے دوايت ہے۔ فرماتے ميں جنگ احد كروزمير سے والد شهيد بوئي المسلم المد بن المدام المد من المدام الم

- ٢٠١١ عن مستند الشبهاب ٢٠١١.

هم نشان الترماذي ۱۹۲۲، وسينس المادارمي ۱۷۲۱ هم. ولمتبع الباري ۱۷۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۲۱، واتحاف السادة المتق مهرن من درك، وتنزيدالشريعة ۱۲۲۲.

التعمیل کی اطلاع ملی ، میں جب اس طرف لیکا تو وہ حضورا کرم صلی الندعلیہ وسلم کے سامنے بنے اوران پرایک جاور دی ہوئی تھی ، میں نے اں کے چبرے سے کیڑا مثایا اوراصحاب رسول صلی الله علیہ وسلم مجھے منع کررہے تھے کیوں۔ وہ اس بات کونا پسند سمجھ رہے تھے کہ میں انہیں المنظر ناک مکان کئے ) کی حالت میں دیکھوں ،اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم پاس ہی بیٹھے تھے۔ آپ نے مجھے ہیں روکا ، جب ان کا وبافاه اٹھایا گیاتو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جنالاے کے اٹھائے جانے تک فرشتے برابرا پنے پروں سے کھیرے ہوئے تھے ، المسلم الله الله الله الله الله عليه وسلم سے ملاقات ہوئی آپ نے فر مایا اے بیٹے! کیا میں تمہیں ایک خوسخری ندسنا وَں؟ الله ا الله المارے والد کوزندہ کر کے فرمایا کیا تمنا ہے؟ تو انہوں نے کہاا ہے پروردگار! میری یہی تمنا ہے کہ آپ میری روح لوٹا نمیں اولا الجيم ونيامي واليس كريس تاكه مين دوسرى مرتبه شهيد جوال القد تعالى في المير اليامير البيافيل الموجد السال برزخ ال دنیا کی

ا ۱۹۷۶ - سلیمان بن احمد بمحمد بن عبدالندالحضر می بلی بن بهرام بعبداللک بن ابی کریمه، ان کے سلسله سند میں عمرو بن قبیل ہے بحواله عطامؤ العنوات ابو ہریرہ سے روایت ہے ،فر ماتے ہیں رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا حضرت آ دم علیہ السلام جب ہندوستان میں اتر ہے تو المن وحشت محسوس ہوئی تو جبر ئیل علیہ السلام نا زال ہوئے ۔انہوں نے باواز بلنداؤان کہی ،الندا کبرالندا کبر،اشھد النولا البدالا الند،اشھد فالمرارسول الندبتو حضرت آدم عليه السلام نے فر مايا بيرمحمد (صلى الندعلية وسلم) كون بيں؟ توجبرئيل عليه السلام نے فر مايا بيا نبياء ميں سے ب کے آخری سے ہیں ہے

و است عمره عن عطای سند سے غریب حدیث ہے ہم نے اسے اسی طرح کررکیا ہے۔

ا ۱۵۷ - سلیمان بن احمد بحسن بن عبدالله ،عبدان بن احمد ، مشام بن عمار ،سوید بن عبدالعزیز ، داوّد بن عیسلی ، ان کےسلسله سند میں عمرو المام سے روایت ہے وہ محمد بن جغلان سے بخوالہ ابوسلمہ حضرت ابوا مامہ روایت کرتے ہیں کہ رسول الند علیہ وسلم نے ہمیں المان مجید کی می اوراس کی ترغیب دی ،اورفر مایا قیامت کے روز قرآن ،اہل قرآن کے پاس آئے گا ،اس وقت انہیں قرآن کی بہت الکود قرات ہوگی ،قران آ کرمسلمان ہے کہا کیا تو مجھے بہجا نتا ہے؟ تو مسلمان کہا تو کون ہے؟ قران کہا میں وہ جسے تو پہند وتا تھا اور توبیہ بات ناپسند کرتا تھا کہ وہ چیز تجھ سے جدا ہوجس نے تجھے لاغر و کمز ورکر رکھا ہے تومسلم کہے گا شابدتو قرآن ہے۔

ا التنظیم کے بعد قرآن اے رب تعالیٰ کے سامنے لیے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دائمیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیس میں الکت الخلدعطا فرما کیں گے میں اس کے سر پرسکیست رکھی جائے گی اس سے دالدین کو دوجوڑے عطاموں کے کہ دنیا بھی ان کے برابر نہ ا و عرض کریں گے جمیں میہ جوڑے کیونکر عطا ہوئے ، ہمارے اعمال ایسے تو نہ تھے تو اللہ تعالی فرمائے گا بیتمہارے بیٹے کے قرآن المام عليم) حاصل كرف كابدلد ب\_

الم ١٠١٤ - عبدالله بن محمد بن احمد بن تميم محمد بن مميد عمم بن بشير ، ان كے سلسله سند مين عمر و بن قبيس ہے بحواله سفيان توري ، عبد الکہ بن دینار ، حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیب وادی مجر کے پاس سے گزرے تو اپنے اصحاب سے المستني مين داخل نه بهونا مبادأتمهين و همصيبت بيني جوانبين بينجي تقى س

لمالملكو المعتفود شمرش ١٠١.

المعلى البعاري ١٠٢،٩١/١٠١، ١٠٢٠، ١٠١٠ وصنعيع مسلم، كتاب فيضائل الصحابة باب ٢٦، والترغيب لجوظیب ۲ رس ۱ س.

الإحاديث الصعيفة ٣٠٣، وكنز العمال ٣١١٣٩. والدر المنثور ١٠٥٠.

عبدالله بن بناری سنتی اور عمر و بن قبس نوری کی سند سے بخریب حدیث ہے جسے تھم بن بشیرروایت کرنے میں منفر دہیں۔

#### \* الماعمرين وري

حضرت شیخ رجمہ اللہ نے فر مایا ان پا کہازلوگوں ہیں ہے نیکو کاروا عظ ہٹر کودور کرنے والے ایو ذرہیں۔

۱۵۷۵ - سلیمان بن احمد بحمد بن عبدوس بن کامل ،ابو ہشام الرفاعی بحمد بن گناسه فرماتے ہیں جب ذربین عمر بن قار صمد انی کی وفات ہوئی اوران کی موت اچا تک ہوئی تھی ،اان کے والد کے پاک ان کے گھر والے روتے ہوئے آئے تو انہوں نے فرمایاتم لوگوں کو کیا ہوا؟ بخدا ہم نے نظم کیا اور نہ ہم مقہور ہوئے اور نہ ہماری حق تلفی ہوئی اور نہ ہمارے ساتھ بیہ معاملہ مطلی ہے کیا تھیا اور نہ ہمارے علاوہ کسی اور کا ارادہ کیا گیا اور نہ ہمارے لئے اللہ تعالی کے سامنے کوئی غصہ کرنے والا ہے۔

۲۵۷۲ - ابراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق بھر بن الصباح ،سفیان بن عیدیہ ، ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن ابی عمر بالعدنی سفیان ، اب عمر بن در کی دفات ہوئی تو عمر بن در نے کہا اے در انتہارے مم نے سفیان ، ان کے سلسلہ سند میں ہے ، فرماتے ہیں کہ جب در بن عمر بن در کی دفات ہوئی تو عمر بن در نے کہا اے در انتہارے مم نے ہمیں تم بڑم کرنے ہے عافل کردیا ہے ، کاش! جو میری حق تلفی جمیس تم بڑم کرنے ہوتا کہ تم سے کیا کہا گیا اور تم نے کیا جواب دیا ؟ اے اللہ! ور تے جو میری حق تلفی کی میں نے اے بخش دنی اور آپ کے جن میں جو کی کی ہے اسے آپ بھی معاف کردیں۔

۱۵۷۷ - عبداللہ بن محمد ، اُحمد بن علی بن فنی ، عبدالصمد بن بزید فرماتے ہیں میں نے عمر و بن جربر البحری ہے منا جو محمد بن جابر کے شاگر دوں نے کہاا ب اس بوڑ سے کا بجھ نہ پوچھو، کیونکہ وہ اپ والد ہے ہیں فرماتے ہیں جب ذربن عمر بن ذرکی وفات ہوئی تو ان کے شاگر دوں نے کہاا ب اس بوڑ سے کا بجھ نہ پوچھو، کیونکہ وہ اپ والد ہے نکہ سلوک کرنے والے سے ، شخ نے یہ بات من لی تو تعجب کرنے ہوئے رونے لگے کہ کیا میں ضائع ہوجاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ بی وہ وّ است ہو جوزندہ اور موت سے منزہ ہے بھروہ فاموش ہو گئے ، یہاں سے کوئی ذال دی گئی ، تو ان کی قبر پر کھڑ ہے ہوکران کے دوستوں کو سانے لگے ، ذرا خداتم پر رحم کرے ، تمہارے بعد ہمیں کوئی ضرورت نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی سے کوئی حاجت ہے سانے لگے ، ذرا خداتم پر رحم کرے ، تمہارے جلا جاؤں ، کل آنے والے دن کا خوف نہ ہوتا تو میری تمناقعی کہ میں تمہاری جگہ ہوتا ،

ا مطبقات ابن سعد ۲۰۱۱ استاریخ الکیسر ۲۰۰۱ و الجرح ۲۰۰۱ و الجرح ۲۰ میزان ۱۰۹۸ و ۱۰۹۸ و تهذیب الکمال ۱۰۹۸ و المیزان ۱۰۹۸ و المیزان ۱۰۹۸ و تهذیب الکمال ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ و ۱۳۲۱ و المیزان ۱۰۹۸ و ۱۳۳۱ و ۱۲۳۱ و ۱۲۳ و ۱۲۳۱ و ۱۲۳ و ۱۳۳۱ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۱۲۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و

آبادے م نے تم پڑم گساری سے غافل کردیا ہے، کاش! جھے پہتہ چلتا کہتم سے کیا کہا گیااورتم نے کیا جواب دیا؟ ان کی مراد منکر نگیر سے گئا۔ پھرانہوں نے سراٹھایااور فر مایا اے اللہ! میں نے اپناوہ حق جومیرے اور اس کے درمیان تھا اسے معاف کردیا ہے، اے پروردگار! آپ اپناوہ حق جوآب کے اور اس کے درمیان ہے بخش دیں، راوی کا بیان ہے کہ لوگ متعجب تھے جوم صیبت ان پر آئی اور جورضاد سلیم اللہ سے فاجر ہوئی۔

الم ۱۵۵۳ - حمد بن احمد بن ابن ، ابو بكر بن عبيد ، حمد بن حسين ، عبد الله بن عثمان بن حمز ه العرى ، عمارة بن عمر بن العلاء ، ان كي سلساسند عن المي ١٥٥٠ - حمد بن احمد بن ابن ، ابو بكر بن عبد الله بن عبد الله بن المرات اوراس كى تاريكي ميں ، جو بحره مل اپن لئے كرنا جا ہے ہو المورد اس لئے كه نفع اسى كو حاصل ہوا جس نے رات دن كى بھلائى سے نفع الصابا ، اور دومر سے خوان دونوں كى خبر سے محروم رہا ، بيد وفول تو مونين كے لئے اپنے رب كى فرما نبر دارى تك يہ بختے كاراسته بيں ، اور دومر سے خفلت ميں پڑے ہو دون كے دبال بيں ، الله فالى كى ياد سے اپنے دلوں كو زنده كرو ، اس لئے كه الله تعالى كى ياد سے اپنے دلوں كو زنده كرو ، اس لئے كه الله تعالى كى ياد سے بى دل زنده رہتے ہيں اس رات كتنے كھڑ ہونے والے بيں من كے كھڑ ہونے كى تمنا كى ئى ، اوراس رات كتنے بى سونے والے بيں جب انہوں نے الله تعالى كى اس عطاكر دو عزت وكرامت كو كھا جوالله تعالى كى اس عطاكر دو عزت وكرامت كو كھا جوالله تعالى نے نہوں تا ہونے كے دن عبادت كر ارون كے الله تعالى بيند پر ندامت كر نے لگے موالله تعالى تم پڑ مرے دات دن كے كر رہے اور دنوں كے آنے جانے سے جمتنا ہو سكے فائد والھا ؤ ۔

الم ۱۵۵-ابو بکر بن ما لک،عبدالله بن احمد بن طنبل،ابومعمر،سفیان بن عیبینه،ان کے سلسله سند میں ہے فرمائے ہیں عمر بن ذر، جب اس بہت کو'' مالک بوم اللہ بن'' (الفاتحہ۔۳) پڑھتے تو فرماتے ،اےوہ ذات جس کے لئے وہ دن ہے تیراذ کرصادقین کے دلوں کوکس قدر سندہ الاسر

۱۵۶-محمر بن احمد بن حسن ، بشر بن موسیٰ ، خلاد بن یحیٰ ،ان کےسلسلہ سند میں عمر بن ذر سے روایت ہے ،فر ماتے ہیں کہ سعید بن جبیر" مجالیک خط ارسال کیا جس میں آئبیں تقویٰ الہی کی وصیت کی اور فر مایا اے ایوعمر! ہردن مسلمان کی زندگی اس کے لئے غنیمت ہے اسکے مرفماز مبخوگا نداور جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو سکے اس کا تذکر ہ کیا کرو۔

۱۵۵- محمد بن احمد ، بشر بن موئی ، خلاد بن یجی ، ان کے سلسله سند میں عمر بن ذر سے روائیت ہے فرماتے ہیں میں نے عطابی الی رباح میں استے اصحاب رسول الند صلی الند علیہ وسلم کے بار سے میں زبان درازی کرنے سے رکنے کا ذکر کیا کہ ان کا ذکر خیر اسی طرح کیا جائے اللہ تعالی نے ان کا اچھا ذکر فرمایا ہے اور بہ کہ ان میں سے نہ کسی کی شان گھٹائی جائے اور نہ کسی برطعن وشنیع کی جائے اور بہ کہ جس بھادت لاالمه الا المللة و ان محمدا عبدہ و درسوله ، کی گوائی دی اور رسول الله صلی الله علیہ و اس کے لئے الله تعالی محرف ہے بھلائی کی تو ہم اس کے لئے الله تعالی میں سے جس نے بھلائی کی تو ہم اس کے لئے الله تعالی میاں تو اب کی امیدر کھتے اور اس کے اس محل کو پند کرتے ہیں۔

اوران میں سے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کاار تکاب کیا تو ہم اس سے اس کناہ کوجواس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر سے کیا

ناپسند کرتے ہیں۔ بیاس کا ایسا گناہ ہے جیے اللہ اتعالی جا ہیں تو بخش ویں جا ہیں تو اس کوسز اویں ، اس واسطے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ''

ہے شک اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جس کا جو گناہ جا ہیں گے معاف کر دیں گئے ' (النساء۔ ۱۱۸،۲۸) سویہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے بھر فرمایا

ہ بیوہ بات ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں پہند کرتا ہوں اور بہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دوسرے لوگوں سے جدا ہو گئے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے ، ہماری اور ان کی بخشش فرمائے۔

۳۵۸۳ - ابو کی بن ما لک ،عبدالله بن احمد بن صنبل ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فران تے ہیں جھے ابن السماک ہے یہ بات بہنی ہے،
فرماتے ہیں کہ ذر نے اپنے والدعمر بن ذر ہے کہا: متکلمین لوگوں کے کلام ہے کوئی روتانہیں اور میں جب گفتگو کرتا ہوں تو یہاں ہے
وہاں تک رونے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا! اجرت پر رونے والی اور حقیقی ممکین عورت کے
دونے میں بہی فرق ہے، وہ اس کی طرح کہاں ہے۔

۱۵۸۴ - الى ، احمد بن ابان ، عبدالله بن محمد بن عبيد ، حسن بن جھوز ، محمد بن كناسه ، النظے سلسله سند ميں ہے فرماتے ہيں ميں نے عمر بن ذركو فرماتے سنا ، مهبين الله تعالى كى بر دبارى ہے براا الس حاصل ہوتا ہے جس كى وجہ ہے تم اس كى نافر مانيوں ميں كود براتے بوكيا تم الله تعالى كى خضب كوچا ہے ہو؟ كيا تم نے الله تعالى كا بيار شادنہيں سنا " " پس جب انہوں نے ہمين غضبنا ك كيا تو ہم نے ان ہے انتقام ليا سو انجيس بانى ميں ڈبوديا " (الزخرف ۔ ۵۵) اے لوگو! الله تعالى كى شان كوحرام چيز وال سے نے كر بلند كرو ، اس واسطے كه جب الله تعالى كى شان كوحرام چيز وال سے نے كر بلند كرو ، اس واسطے كه جب الله تعالى كى نافر مانى كى جاتى ہے تو الله تعالى امن نبيس ديا۔

۱۵۸۵ - ابومحد بن حیان ،ااحمد بن روح ،ابراہیم بن الجنید ،محد بن حسین ،رستم بن اسامہ انعابد ،محد بن مبیح ،ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں میں نے عمر بن ذرکوفر ماتے سنا جس قوم کے گھر ہیں موت داخل ہوتی ہے تو اس کی جمعیت ختم کر دیتی ہے اورانہیں زندگی پر قناعت کرنے پرمجبور کردیتی ہے جبکہ وہ خوش عیشی اورغر ورو تکبر کی زندگی بسر کررہے تھے۔

۲۵۸۷ - محد بن احمد بن عمر ، الی ،عبدالله بن محمد ، علی بن حسن ، محمد بن حسین ، رستم بن اسامه ، عمار بن عمر والبحلی ، ان کے سلسله سند میں ہے فرماتے ہیں میں نے عمر بن ذرکوفرماتے سنا: جوشخص مشکلات میں صبر بیرڈ ٹار ہاتو اس نے خبر کوجمع کرلیا اور نیکی کے بندھن اور مکمل تو اب کی جگہوں کو تلاش کرلیا۔

۱۵۸۷ - محد بن احمد الني ابو بكر بن عبيد ، محد بن حسين ، ان كے سلسلاستد ميں ہے فرماتے ہيں ہم ہے كى ووست نے بيان كيا كه عمر بن فرر جب ديكھتے كه راست آگئ تو راست آگئ اور راست خوف كا وقت ہے اور الله تعالى كى واست بى ہے كه اس ہے فررا جائے۔
مر جب ديكھتے كه راست آگئ تو راست آگئ اور راست خوف كا وقت ہے اور الله تعالى كى واست بى ہے كہ اس ہے فررا جائے۔
مر بن احمد ، ابى ، ابو بكر ، بلى بن حسن ، محمد بن حسين ، عبد الرحمٰن بن عبيد الله ، وان كے سلسله سند ميں ہے فررا سے بيں ميں نے عمر بن وركود عاليس بيد كہتے سنا كه اے الله إلى الله بين الله بين الله الله بين كرتوا ہوں جو آپ كے ترد ويك جميں صابر بن كرتوا ب تك بہنچا و سے اور وركود عاليس بيد كہتے سنا كه اے الله إلى الله بين كرتوا ہوں جو آپ كے ترد ويك جميں صابر بن كرتوا ب تك بہنچا و ہے اور

آپ ہے اس شکر کا سوال کرتا ہوں جوشکر گزار کے مزید در جانک جو آپ کے بزر دیک ہیں ہمیں بہنیا ہے۔

اے اللہ! ہمیں اپنی تضاء کے مطابق صبر کی تو فیق بخش ،اگر چہم ناپسند کریں اور اس پر راضی رہتے ہوئے فرما نبر داری کرتے ہوئے اور ہمیں اپنی تضاء کے مطابق شکر کی تو فیق فرما ،جیسا کہ آئی تضاء وقدر ، نہ ری محبت اور آپ کے اچھے فیصلے کے سامنے ہماری عاجزی کا جو تقاضا ہے اس کی تو فیق عطافر ما۔ آب کے سامنے ذلت وعاجزی کرتے ہوئے اور آپ کے ہاں زیادہ کی اسیداور آپ کا قرب حاصل کرنے کے لئے ،اے اس کریم! اے پروردگار! آپ کے دربار میں آپ پرایمان سے بڑھ کرکوئی شے نفع بخش نہیں جبکہ آپ نے ہم پراس کااحسان کیا ہے اللہ اسے ہم ہوں ،آپ کی سرا سے اللہ اللہ ہم آپ کے تواب کی یقین دہائی رکھنے والے ہوں ،آپ کی سرا سے فرر نے والے ہوں ،آپ کی سرا سے فرر نے والے ہوں ،آپ کی سرا سے فرر نے والے ہوں ،آپ کی سرا ہوں ۔

السوبوں کے چبروں میں میرے بارے میں کیاتا ٹرات ہیں۔

۱۵۹۶-ابی بعبدالندین محربن عمران ،ابن ابی عمر ،سقیان ،ان کے سلسله سند میں ہے فرماتے ہیں عمر بن ذریے ایک شخص کو بیآیت پڑھتے ہوئے سا'' اے انسان! مجھے اپنے کریم پروردگار کے بارے میں کس چیز نے دھو کہ میں رکھا ہوا ہے؟ (الانفطار۔ ۲) تو عمر نے فرمایا محالت نے۔

۱۵۹۳-ابو بکرین ما لک ،عبداللندین احمد بن طنیل ،معروف بن سفیان ،ابولغیم ،ان کے سلسله سند میں ہے،فر ماتے ہیں میں نے عمر بن ذرکو ایآ یت پڑھتے ہوئے سان خرائی ہے تیرے لئے (القیامہ ۳۳) تو دوفر مانے لگے اے پروردگار! یہ کیاوعد ہے ایک ہے۔ اور ایوسعیدالماضی ،ابن ادر لیس ،زکر یابن ابی زائدہ ،ان کے سلسله سند میں ہے ،فر ماتے ہیں عمر الله اور جب سب سے پہلے تفتگو کرنے بیضتے تو فرماتے مجھے ما تکئے پراپ آنسور تیرہ ،جب وہ ان کے پاس سے المھنے تکتے تو ضعی فرماتے الله اور جب وہ ان کے پاس سے المھنے تکتے تو ضعی فرماتے الکیاتم لوگوں نے انہیں اپنے آنسو مانکے یردید ہے ؟

۱۹۹۳ – ابراہیم بن عبدالقد بمحد بن اسحاق بعبداللہ بن محمد بن حسین بشھاب بن عباد ، ابن السماک ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر ۔ اگن ذکر وعظ کہا تو بی تمیم کا ایک تو جوان جیننے لگا اس کا رنگ بدلنے لگا مگر مجھے اس کا ایک آنسو بھی بہتا ہوا دکھائی نہ دیا ، اس کے بعد وہ بے آپوش ہوکر گر پڑا ، پھر میں نے اسے ابن ذرکی مجلس میں روتے و نیکھا تو میں نے دل میں کہاا بھی اس کی جان تکلتی ہے۔

میں نے اس کا ذکر عمر بن ذرہے کردیا ، انہوں نے فر مایا بھتیجا! جب عقل میں کی آتی ہے تو اس میں حرارت نہیں رہتی اور آنسو منگ ہوجاتے ہیں اور جب عقل باتی رہے تو عقل والانفیحت کو مجھتا تو بخداوہ اس کوجلا کرر کھ دیتی ہے اس کے بعد وہ مگین ہوئے اور رونے لگ

۲۵۹۵ - محمد بن احمد بن عمر ، ابی ، ابو بکر بن عبید ، احمد بن ابر اہیم ، غسان بن المفصل ، ابی بحر البکر اوی ، ان کے سلسلہ سند عیں ہے فرمات اللہ کہ مکہ میں فضل رفاعی اور وعظ کہتے ہے مختلف ایس کہ مکہ میں فضل رفاعی اور وعظ کہتے ہے مختلف میں کہ مکہ میں فضل رفاعی اور وعظ کہتے ہے مختلف مقدا ہب میں کلام کیا ، میں نے کسی کونیمیں و یکھا کہ ان کے وعظ و خطاب سے زم دل ہوا ہو پھر و و خاموش ہو گئے ۔ اس کے بعد ابن ذر نے اخطاب کیا انہوں نے گفتگو شروع کی خود بھی روئے اور لوگ بھی رونے گے اور زم دل ہو گئے۔

ا ۱۵۹۳ - الی ،احمد بن محمد بن عمر ،عبدالله بن محمد ، لیعقوب بن اسحاق محمد بن معاذ ، ابن السماک ، ان کے سلسله سند میں عمر بن ذریعے بحولاله

مجاہدروایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دوفرشتوں کی طرف وی کی کہ آدم اور حواظیم ما السلام کو جنت سے نکال دو، انہوں نے میری نافر مانی کی ہے، حضرت آدم حضرت حوالی طرف دوتے ہوئے متوجہ ہوئے اور فر مایا اللہ تعالیٰ کے پڑوں سے نکلنے کے لئے تیار ہوجاؤ، یہ گناہ کی پہلی شامت ہے، جبرائیل علیہ السلام نے کنیٹیوں کا تاج اتارا، اینے ہیں گناہ کی پہلی شامت ہے، جبرائیل علیہ السلام نے کنیٹیوں کا تاج اتارا، اینے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بنی چے گئے، حضرت آدم مجھے کہ ابھی سز اکا آغاز ہوا چاہتا ہے انہوں نے ابناسر جھکا کر کہا، معافی کا خواستگار ہوں ، انڈیو تعالیٰ نے فرمایا جھے کہاں بھا گئے ہو؟ تو حضرت آدم نے عرض کیا اے میرے مالک! آپ سے شر ماتے ہو ؟ تو حضرت آدم نے عرض کیا اے میرے مالک! آپ سے شر ماتے ہو کے بھاگ رہوں۔

۲۵۹۷-ابراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق ،ابو یکی محر بن عبدالرحیم ،علی بن عبداللہ ،سفیان بن عیبینہ ،ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں کہ ابن عیاش منتوف ،عمر بن ذر کی فرمت کرتا اورانہیں گالی گلوچ کرتا ،ایک دفعہ عمر بن ذر کی ان سے ملاقات ہوئی تو فرمانے لگے اب ابن عیاش ابتمار سے سب وشتم میں زیادتی نہ کرو اور سلح کی خاطر کوئی جگہ باتی رکھو،اس لئے کہ ہم اپنے متعلق اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے والے کواس سے زیادہ بدالہ بیں دیتے کہ ہم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں۔

۱۵۹۸ - حسن بن عبداللہ بن سعید، احمد بن محمد بن بکر، ابو بکر بن خلاد، ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں ایک آدی نے عمر بن ذرکوگالی دی تو انہوں نے فہر مایا اسٹیخص بہما کر سب وشتم میں غرق نہ ہو ایکھا ورسلے کے لئے کوئی جگہ چھوڑ وہ اس لئے کے ہم اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کرنے والے کواس سے زیادہ بدلہ نہیں و سے کہ ہم اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبر داری کریں۔

۱۵۹۶ - الی ،ابوالحن بن ابان ،ابو بکر بن عبید ،محد بن حسین ،عبدالله بن عثمان بن حمز ه بن عبدالله بن عمر ، عمار بن عمر والبحلی ،ان کے سلسله سند میں ابان بن ابان ،ابو بکر بن عبید ،محد بن حسین ،عبدالله بن عثمان بن حمر بن ذر ہے سنا فر ماتے ہیں جب عبادت گز اروں نے دیکھا کہ رات چھا گئی تو انہوں نے اکہا ہث اور غفلت والوں کودیکھا کہ اور نیند کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ اور غفلت والوں کودیکھا کہ اور نیند کی طرف لوٹ آئے ہیں۔

توبیاللہ تعالیٰ کی طرف اٹھ کھڑ ہے ہوئے ،اس حس عیادت کی بیداری اورطویل تہجدگز اری کی جونعت اللہ تعالی نے انہیں بخشی اس پرخوش ہوئے اورخوشخری باتے ہوئے وہ اپنے بدنوں کے ساتھ رات کا استقبال کرتے ہیں اور اس کی تاریکی کواپنے چہرے کے رخساروں سے ہٹاتے ہیں۔رات تو ختم ہوگئی لیکن ان کی قرآن پاک کی تلاوت کی لذت ختم نہیں ہوئی اور ندان کے بدن زیادہ عبادت سے اکتائے۔

موضی کے وقت دو فریق بن گئے ایک وہ ہے جس سے رات نے منہ موڑ اتو انہوں نے انتہائی منافع اور فائدہ اٹھایا اور دوسرا
گردہ وہ ہے جو بینداور راحت وآرام سے نگل آگئے ، پھر بیلوگ عبادت کے لئے رات کا انظار کرنے گئے دونوں جماعتوں میں کتافرق
ہے سوالشہ تعالیٰ تم پر رحم کرے ، اپنی خاطر اس رات اور اس تار کی میں جتنا ہو سے عمل کرلو ، اس واسطے کہ فائد سے میں وہ ہے جس نے
رات دن کی بھلائی سے فائدہ اٹھایا اور محروم وہ ہے جو ان دولوں کی فیر سے بہر ہور ہا ، رات دن تو مؤمنوں کی اپنے رب کی عبادت
کنے کا راست اور اپنے بارے میں غفلت تر دون پر وبال ہے ، سواللہ تعالیٰ کے لئے اپنے دلوں کو اس کی بین قیام کی حرص کی گئی ، اور کتنے
تعالیٰ کی یاد سے ہی دل جلایا تے ہیں۔ اس رات کتنے شب بیدار ایسے ہیں جوکل عبادت کر اروں کو بلنے وائی ہے تو آئیں اپنی طویل نیند
سونے والے اپنے ہیں جب وہ انٹد تعالیٰ کی عطا کر دہ اس عزت کو دیکھتے ہیں جوکل عبادت کر اروں کو بلنے وائی ہے تو آئیں اپنی طویل نیند
پر ندامت و پشیمانی ہوتی ہے ہورات دن کے مرد دو و حاب اور ران کی آلہ ورفت کو غیمت جانو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔
پر ندامت و پشیمانی ہوتی ہے ہورات دن کے مرد دو و حاب اور ران کی آلہ دونت کو غیمت جانو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔
بر ندامت و پشیمانی ہوتی ہے ہورات دن کے مرد دو و حاب اور ران کی آلہ دونت کو غیمت جانو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔
بر میں قرر فیات ہیں ہوجس کی خلوت گزین اور جس کی طرف تہمیں جانا ہے اللہ تعالیٰ ہے ڈرو ان گرناہوں کے متعلیٰ جنہیں آپی میں میں قدر فیات ہیں ہوجس کی خلوت گزین اور جس کی طرف تہمیں جانا ہے اللہ تعالیٰ ہے ڈرو ان گرناہوں کے متعلیٰ جنہیں آپی میں میں قرر و در ان گرناہوں کے متعلیٰ جنہیں آپی میں میں قرر و در میں کروں کی طرف تہمیں جانا ہے اللہ تعالیٰ ہے ڈرو ان گرناہوں کے متعلیٰ جنہیں آپی میں میں قرر و کی طرف ترجی کی طرف تہمیں جانا ہے اللہ تعالیٰ ہے ڈرو ان گرناہوں کے متعلیٰ جنہیں آپی میں و

چھپاتے ہو،تم ہمارے کلمہ کی طرف جلدی کیوں نہیں کرتے ہو، جبکہ وہ قریب آچکاہے، یہ آپ کی پناہ چاہنے والوں کا ٹھکانہ ہے، خبر دار! بخدا! اگر مجھے یہ معلوم ہوجائے کہ میں اپن تتم میں سچا ہوجاؤں گا تو میں بھی نہیں اٹھوں گا یہاں تک کہ مجھے یہ معلوم ہوجائے کہ میرے کے دار! کے کیا ہے اور مجھ پرکیا ہے؟ لیکن جب ہم اس چیز ہے جہتم و بکھتے ہوا تھ کھڑے ہوتے ہیں تو جسے تم جانبے ہواس کی طرف اوٹ آتے

تیری عزت کی شم! ہم تیرے علاوہ کسی وعید کو برداشت نہیں کرسکتے جو ہمیں نقصان دے سکتا ہے نفع پہنچا سکتا ہے جو ہمار کھانے پینے اور نیند کی لذت میں ہمارا شریک ہے یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہوجائے کہ جس کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اس میں ہمارے لئے کیا ہے ، ایسے پروردگار!ان لوگوں نے رات کی تاریکی کوغنیمت جان کر اس چیز میں کوشش کی جھے آپ کے ہوا ہے ماریسے تھے ا پیل اگر پہلے علم میں یہ بات طے با چکی کہ وہ تو بہیں کریں گے تو انہیں ان کے سب سے برے مل کے پیچھے لگادے۔

۱۹۰۱ - ولید بن احمد بحمد بن احمد بن نفر بعبد الرحمٰن بن محمد بن ادر لیس بحمد بن یخی الواسطی بحمد بن حسین البرجلانی بصلت بن حکیم بنفر بن اساعیل ،ان کے سلسلہ سند میں نے فرماتے ہیں میں نے جمر بن ذرکوا ہے خطاب میں فرماتے سنا، رہی موت تو وہ تہباری لئے مشہور ہوگئ اور تہبار ہے ساتھ نہیں ،سوتم اس کا انظار کرر ہے ہو، ہر راات دن اس مختص کے طرح جو تنتقل ہو چکا ہواورا ہے اہل وعیال پرعزیز ہوا ہے اور تمہار ہیں ہو، تو میں اس کی بات مانی جاتی ہو، ایسے گڑھے کی طرف جو اس کی خشکی کا ٹھکا نہ ہے اور چٹانوں کے ایسے پھر جو ہر ہے ہیں ، اللہ میں کے اہل وعیال اس کے اللے تکا بیندو بست کریں ،اللہ کہ اس کے ساتھ کیڑے مورثر ہے جاملیں گے۔

اس کا تکمیاس کا تکمیاس کا تکمیاس کے اور بہت ہے ایسے ملکین ہیں جن کے دنیا میں بہت تم بردھ گئے ،اس کی کوشش نے طوالت اختیار کرلی اسکا بدن تھک گیادہ اپنی آرز و سے بہر مند ہونے سے پہلے ہی موت کا شکار ہو گیا ،موت نے اسے اجا تک آر بوجا اور بہت سے ایسے دودھ پہتے نیچے اور درد میں مبتلا مریض ، بہت سے گروی رکھے ہوئے جو برائی کے دلدادہ ہیں ان میں سے ہرایک موت کے تیرکو کھٹکھٹا تا

کیا عبادت گزاروں کے لئے واعظوں کے کلام میں عبر تین نہیں؟ اور بھی بھار میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے تہہیں اتن مہلت وی گویا کہ اس نے تہہیں ہاری عمروں وی گویا کہ اس نے تہہیں ہاری عمروں اس فرات کی طرف لوشا ہوں ، کہتا ہوں کہ بلکہ ہمیں ہماری عمروں تک کے لئے تاخیر دیدی کی ایسے دن تک جس میں آئی میں تھراجا کیں گی، اور دل کا نب اٹھیں گے''وہ دوڑ رہے ہوں گے ان کے مرجھکے ہوں سے ان کے مرجھکے ہوں گے ان کے مرجھکے ہوگی ،اور دل گھرا ہے میں ہوں گے''(ابراہیم ۲۳)

اے پروردگاہ! آپ نے ڈراویا، دھرکادیا، اورا پی مخلوق پر ججت کوتمام کر دیا، بھریہ آبت پڑی ' اورلوگوں کواس دن سے ڈراؤ جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا، تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب! ہمیں قریبی وفت تک مہلت و تا خیر دید ہے (اہر اہیم ہم م) پھر فرماتے ہیں اے ظالم! تو تو اپنے اس وفت کو جو تجھے ملا ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے غنیمت جان ، آخری وفت وہ ہے جب موت ئے آنے کے وقت اس کامعا ئند ہونے لگے۔اس وقت حسرت وافسول بے فائدہ ہے،انسان ،اموات کے لیے نصب کیا ہوا ہدف ہے، وہ ا وہ اپنے تیروں میں سے جسے تیر مارتی ہے خطا نہیں ہوتا ،اور جس کاوہ ارا دہ کریں اس کے علاوہ دوسرے کوئیس لگتا۔

۱۹۰۳ - ابوعبدالندمحر بن احر بن علی ، ابواساعیل التر مذی ، ابوعلی محر بن الحسن ، اسحاق بن الحسن الحر فی ، القاسم سلیمان بن احر بلی بن عبدالعزیز ، ان کے سلسله سند میں ہے فر مایا ہم ہے عمر بن ذر نے اپنے والد کے جوالہ سے حضرت سعید بن جبیر سند العزیز ، ان کے سلسله سند میں ہے فر مایا ہم ہے عمر بن ذر نے اپنے والد کے جوالی ! آپ کو ہماری سنداس نے حضرت ابن عباس نقل کیا ہے کہ دسول الند علیہ وسلم نے جرائیل علیه السلام سے فر مایا اسے جرائیل! آپ کو ہماری ، نام ہوئی ، نہم آپ کے پروردگار کے علم کے بغیر نہیں اتر سکتے اس کے بارت سے مزید زیارت کرنے ہے کیا چیز مانو جو ہمارے بیجھے ہے۔ ' (مریم سے ۲۰۱۲)!

معجیم حدیث ہے جے امام بخاری نے کئی ایک ہے روایت کیا ہے بحوالہ عمر بن ذربہ

۱۹۰۳ - سلیمان بن احمد ، محمد بن احمد ، ابوخشید ، عبد الله بن عبد المؤمن الواسطی ، عبید بن عقیل ، ان کے سلسله سند میں عمر بن ذر ہے بحواله عطاء و ، حضرت ابن عباس ہے اور اس نے حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم ہے روایت کیا ہے ، فرماتے ہیں جوسیح ہونے ہے پہلے عرف ہی گیا تو اس نے عرف کو یالیا ہے !

عمر کی غریب حدیث ہے عبیداس میں متفرد ہیں۔

۱۷۰۵ - محمد بن المظفر ،صالح بن احمد ، یجی بن مخلد المفتی ،عبد الرحمٰن بن الحسن ، ابوالمسعو دالزجاج ، ان کے سلسله سند میں عمر بن ذر سے بحوالد عطا ، «عفرت ابن عباس سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف بحوالد عطا ، «عفرت ابن عباس سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف رخ انور فرماتے اور ارشا و فرماتے جس نے تشہد کے بعد کوئی حدث لاحق کیا تو اس کی نماز ممل ہوگئی۔

عمر کی سند ہے غریب حدیث ہے اسے متصل روایت کرنے میں ابومسعود الزجاج متفرد ہیں اور ان کے علاوہ کی لوگوں نے مرسلا روائت کمیا ہے۔

۳۶۰۶ - محمد بن احمد بن حسن ، بشرین موی ، خلا دین یجی ، ان کے سلسلہ سند مین عمرین ذریے بحوالہ عطاء روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ

ا مصحيح البخاري ١٩٧٩ : وشرح السنة ١١٠٥٠٣.

عليدوسكم جب تشهد ممل فرماليتي، پھراس طرح كے الفاظ ذكر كئے

۱۲۰۷ - ابوبکر بن خلاد، حارث بن ابی اسامہ ،عبدالعزیز بن ابان ، اسکے سلسلہ سند میں عمر بن ذر سے بحوالہ مجامد روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم نے حضرت ابوذر سے فر مایا مجھے پارنج حصلتیں ایس عطاکی گئیں جو مجھ سے پہلے سے در یع میری مدد کی گئی جس قوم کی طرف بھیجا گیا جبکہ مجھے اللہ تعالی کی مخلوق میں سے ہر سرخ اور کا لے کی طرف بھیجا گیا اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی جس کے ذریعے کسی کی مدد مجھ سے پہلے نہیں کی گئی ،میر ہے لئے غنیمت حلال کی گئی اور زمین میری خاطر قابل سجدہ اور قابل طہارت وضو بنادی گئی اسی طرح مجھے شفاعت کا تمغد یا گیا ہے۔

٣٩٠٨ - محمد بن احمد بن حسن ، بشر بن موسی ، خلاو بن سيخی ، ان کے سلسله سند میں عمر بن ذریسے روایت ہے ، فر ماتے ہیں میں نے اپنے والد کوذِ کر کرتے ہوئے شا کہرسول اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس پہنچے جن میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے جو انہیں الند تعالیٰ کا ڈرسنار ہے ہے، جب انہوں نے رسول الند علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے تو رسول الند علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اسپے دوستوں کوالٹد تعالیٰ کی یا د دلاؤ ،انہوں نے عرض کیا ، یا رسول اللہ! آپ اس کے زیادہ سنحق ہیں ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جماعت الیمی جماعت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا ہے پھر آپ نے ان کے سامنے میہ آیت پڑھی'' اوررو کے رکھوا بینے آپ کوان لوگوں کے ساتھ جو مبلح وشام اینے رب کو پیاڑیے ہیں''الکہنف۔۲۸) بھرفر مایا تمہاری مقدار جو بھی اہل زمین میں سے اللہ تعالیٰ کی آیا وکرنے بیٹھے ہوں تو انہی کے بقدر فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ، زمین والے اگر الحمد للہ کہیں تو فرشتے مجمی کہتے ہیں اورا گروہ سجان اللہ کہیں تو فرشتے بھی کہتے ہیں اورا گروہ اللہ اکبر کہیں تو فرشتے بھی تکبیر کہتے ہیں اورا گروہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کریں تو فرشتے آمین کہتے ہیں ، پھرو واپنے رب کی ظرف لوٹ جائے ہیں تو رب تعالی باجودان سے زیادہ علیم ہونے کے ان سے پوچھتے ہیںتم کہاں تھے اور کہاں ہے آرہے ہو؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اہل زمین کے چندلوگ آپ کا ذکر کررہے تھے تو ہم مجھی آپ کا ذکر کرنے کے ،اللہ تعالی فرمانے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ فرشے عرض کرتے ہیں: انہول نے آپ کی حمر کی ،اللہ تعالی فرماتے ہیں میں بندے کے زیادہ قریب ہوں میں جمد کازیادہ حقد ارہوں، فرشتے کہتے ہیں انہوں نے آپ کی سبیح کی، اللہ تعالی فرماتے ہیں میری تعریف ایس ہے کہ میرے علاوہ کسی کے مناسب نہیں ،فرشتے سکتے ہیں انہوں نے آپ کی بڑائی بیان کی ،الند تعالی فرماتے ہیں میرے ہی کیے آسانوں اورزمینوں میں کبریائی ہے اور میں ہی غالب تھنت والا ہوں ،فرشنے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب اانہوں نے آپ ہے بخشش کا سوال کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے آئبیں بخش دیا ہے پھر فرشنے عرض کرتے میں اے پروردگار! ان میں تو فلاں فلاں مخص بھی تھا اللہ تعالی فرماتے ہیں ہالی قوم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے واسلے بربخت ومحروم

عمر بن ڈرفر ماتے ہیں میں نے اس کا فی کرمجاہد ہے کیا تو میرے والد کے الفائظ حدیث میں ان کے موافق تنے سوائے میں آگائیں۔ انہوں نے فر مایا اے پر وردگار! ان میں فلال مخص تھا ،اللہ تعالی فر ماتے ہیں وہ ایسی تو م ہے کہ ان کے ساتھ بیضنے والا بد بخت نہیں ہوتا۔ عمر فر ماتے ہیں مجھے یعقوب بن عطاء نے اس طرح خبر دی ،وہ اپنے والد ور حضورا کرم سلی اللہ عابیہ وسلم سے مرفو عانقل کرتے ہیں الا بیہ

ا مصحیح البخاری ۱/۱۹۱۱. وصحیح مسلم ، کتاب المساجد ۳. و فتح الباری ۱/۲ ۳۳، ۵۳۳. و الخامسة اضافة من مصادر الحدیث

عمالمعجم الصفير للطيراني ١٠٩٧١. ومجمع الزوالة ١١٤٠٠، والترغيب والترهيب ١٦٧٠، ١٦٪ والذر المنثور مر١٩١٩.

کہ وہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں: ان میں ایک شخص گنا ہگار بھی تھا الند تعالی فرماتے ہیں ان کے ساتھ ہینھنے والامحروم نہیں ہوتا ماسی طرح خلاد نے روایت کیا جبکہ محمد بن حماد الکوفی تنہا عمر سے نقل کرتے ہیں۔

۱۹۰۹ - سلیمان بن احمد ، موئ بن عینی بن المند راجمصی ۲۵ - جمد بن جاوالکونی ، ان کے سلسلہ سند میں عمر بن و رالهمد انی ہے بوالہ عجابہ موئی بن عینی بن المند راجم میں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلیم عبدالله بن رواحة کے پاس ہے گزرے ، وہ اپنے ساتھیوں کو الله تعالیٰ نے بھے بتو رسول الله صلی الله علیہ وسلیم نے فر مایا تم ایسی جماعت ، وکہ الله تعالیٰ نے جھے تمہارے ساتھ بیشنے کا عمر دیا ہے بھر آپ نے بیا آپ بالم الله علیہ وسلیم الله علیہ وسلیم عبدالله بن براوی کی یا دولا رہے تھے ، تو رسول الله صلی الله علیہ وسلیم الله علیہ وسلیم بیل میں الله والله وسلیم بیل میں الله والله وسلیم بیل میں الله والله و الله و ا

۱۲۱۰ - حبیب بن حسن بھر بن حمید ،عبدالله بن ناجیہ بھر بن عمرہ ہے، جارو دبن پزید ،ان کے سلسلہ سند بیں عمر بن ذرے بحوالہ مجاہد حضرت ابو ہر برہ اور ابوسعید سے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فر مارہ ہے ہے۔ ذکر کی مجلبوں پر سکینت نازل ہوتی ہے ، فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور اللہ تعالی اپنے عرش پر اُن کا ذکر فر ماتے ہیں ہے عمری سند سے غریب جدیث ہے ان سے جارد و بن پر یہ نیسا بوری نقل کرنے میں متفرد ہیں۔

الا ۲ - ابوالقاسم، بزید بن جناح المحار فی القاضی ،اسحاق بن محد مروان ،حیین بن مخارق ، ان کے سلسله سند میں ابن ور سے بحوالہ مجاہد محضرت ابن عباس میں جناح النے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا آپ فر مار ہے ہے کہ اپنے نوجوانوں کی ہلاکت کی سمانت کی مناتہ کرو ،اگر چہان میں انتہائی ورجہ کی ہلاکت کا سامان ہو کیونکہ وہ جن خصلتوں میں ہیں یا تو تو بہ کرلیں گے اور اللہ تعالی ان کی تو بہ قرال کر لے گایا انہیں مصائب و آفات ختم کردیں گے یا تو کسی وشمن کی صورت میں کہ وہ انہیں قبل کردیں یا کسی آگ کی طرف جسے یہ بول کر لیے گائی کی طرف جسے یہ بجھادیں گے یا تسی کی طرف جسے یہ بجھادیں گے یا تسی کی طرف جسے یہ بھادیں گائی کی طرف جسے یہ بجھادیں گائی کی اس کی ان کی طرف جسے یہ بجھادیں گائی کی طرف جسے یہ بوک ویں گے۔

عرك سندسي غريب حديث ہے حصين اے قال كرئے ميں متفرد ہيں۔

۱۲۱۲ - محد بن اساعیل بن عباس مجد بن مظفر ،عبد الحمید بن سلیمان البصر ی ،جعفر بن محد الوراق الواسطی ، عامر بن ابی المحسن الواسطی ، ابراجیم بن بکر ،ان کے سلسلہ سند میں عمر بن فرر ہے بحواله عکر مدّ حضرت بن عباس روایت کرتے بین که رسول الدّ حاليه وسلم نے فر مايا مسافر کی موت شهادت کی موت ہے ۔ سے \*

ا مالمعجم الصغير للطبراني ١٨٢٠ و ١ ومجمع الزوائد و ١٧٢٠ والتوغيب والترهيب ١٩٧٢ و ١٩٠٣٠ والدر المنثور ١٢٨٠ م. ٢٠١٩ .

المستجم الكبير للطبراني المالام، ومجمع الزوائد ١١/١ ١٣. واللآليء المصنوعة ١٣١، والضفاء للعقيلي المستجم الكبير للطبراني المالام، ٢٣١٠، ومجمع الزوائد ١١/١ ١٣٠، واللقوائد ١٣١٠، والموضوعات ٢٠٨٨، ١٢٥، والموضوعات المراكم ١٢٠، والمعلل المتناهية ١٨١٠، و١٠٠، ١٠٠، ١٠٠٠.

عمری سندسے غریب حدیث ہے ہم نے است اس طرح لکھا ہے۔

۱۹۱۳ - ابوعمرو بن جدان ، المحن بن سفیان ، کثیر بن عبدالحذاء ، محد بن حمید ، مسلمه بن علی ، ان کے سلسله سند میں عمر بن ذرہے بحوالدا ابوقا به ، ابوعبیدہ بن الجواح ، حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے فرماتے میں رسول اللہ ضلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ریش کو پکڑ الور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کہ سکی میں آپ نے اوراس نے جھے ہے پکڑ الور میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کہ ابال ، انا اللہ وانا الیہ راجعون ، جرائیل! کیا ہوا ہے ؟ تو وہ کہنے گئے ، آپ کی امت آپ کے بچھ بی عرصہ بعد چند فتنوں میں بتلا ہو نیوالی ہے ، میں نے بوچھا کفر کا فتنہ ہوگایا گمرای کا ؟ تو جبرائیل نے کہا دونوں ہی عنقریب رونما ہوں گو تو جبرائیل نے کہا دونوں ہی عنقریب رونما ہوں گوتوں گئے ، اللہ موں تو جبرائیل نے کہا دونوں ہی عنقریب رونما ہوں گئے ہوں وہ کہا کہ یہ کو جو تی امراء اور قراء ( قاریوں ) کی وجہ ہے آ کے گی ، اوگ امراء کے حقوق ماریں گے اوروہ ان پر میں گئے ، اور بیزائیاں میں ان کے امراء اور قراء ( قاریوں ) کی وجہ ہے آ کے گی ، اوگ امراء کے حقوق ماریں گے اوروہ ان پر میں گئے اور ان کے حقوق آنہیں نہیں دیں گے ، یوں وہ آل ہوں گے اور فتنوں میں پڑیں گے۔

میں میں ہے۔ امراء کی خواہش پہلیں گے یوں انہیں گمرائی میں مزید طول دیں گےکوئی دقیقۂ فروگز اشت نہیں رکھیں گے۔ میں نے کہاوہ تخص کیونکرسلامت رہے گا جوان سے سلامت رہاتو جبرائیل نے کہار کئے اورصبر کرنے کی وجہ ہے ، جوان کاحق ہے اگرانہیں دیں تو لیں اوراگرروکیں تو جھوڑ دیں۔

> اہل شام کے تابعین کا تذکرہ اسلم الخولانی

۱۱۱۵ - محد بن احمد ابواحمد الجرجاني ، احمد بن موگ العدوى ، اساعیل بن سعید الکسائی ، عیسی بن خالد ، شریک ، آدم بن علی ،حسن ، ال شکے سلسله سند میں ابومسلم خولانی ہے روایت ہے فرماتے ہیں زبین میں علماء ایسے ہیں جیسے آسان میں ستارے ، جب وہ ان کے لئے ظاہر مواب تو مشاحد و کرتے ہیں اور جب غائب ہوتے ہیں تولوگ متحیر و چیران ہوجاتے ہیں۔

۱۹۱۲ - احمد بن جعفر بن ما لک،عبدالله بن احمد بن حتبل، ابی ،جریر،عبدالملک بن عمیر، ان کےسلسا پسند میں ابومسلم خولانی ہے روایت ہے فرماتے ہیں جیار چیزیں چار چیز وں کوقبول نہیں کرتی ۔ (۱) ، بیتیم کا مال۔ (۳) حرام مال۔ (۳) مال غنیمت میں خیانت۔ (۳) چوری کا مال نہیج ،عمرہ ، جہاداورصد قد میں قبول نہیں ہوتیں۔

۱۹۱۷ = ابو بحربن ما لک ،عیدالله بن احمد بن عنبل ، آبی ، ہاشم بن القاسم ،سلیمان بن مغیرہ ،حمید بن بملا یا اس کےعلاوہ وغیرہ سے روایت ہے کہ ابومسلم الخولانی دریائے وجلہ کے پاس سے گزرے اور اس میں کٹریاں پانی سے کرار ہی تھیں۔ وہ پانی بر جلے اور پھرا ہے دوستوں کی طرف متوجہ ہوکرفر مایا دکرتم باری کوئی چیزاس پانی میں کم ہے تو بتا ؤ، ہم اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں۔

ا ب تهذیب الکمال۲۲۲۵ (۲۹۰/۹۰۰) واللجؤ ح ۵رت و ۹ ،

Marfat.com

۱۹۱۸ - احمد بن محمد بن جبله ابو حامد ، محمد بن اسحاق السراح ، ابوهام السكونى ، بقية ، محمد بن زياد ، اسكے سلسله سند ميں ابومسلم خولانی ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب روی علاقوں کی طرف جنگ ہور ہی تھی تو یہ لوگ ایک نہر کے پاس ہے گزر نے انہوں نے فرمایا ہم المتدکر کے گزرجا کی ، وہ ان کے آگے ہے گزرر ہاتھا فرماتے ہیں وہ نہر ہے گزررہ ہے تھے جوکانی گہری تھی ، بسااو قات جانوروں کے گھنٹوں تک یا اس ہے قریب تھی ، جب بیلوگ نہر ہے گزرگے تو ان ہے کہا تمباری کوئی چیز تو نہیں رہی ؟ جس کی کوئی چیز روگی ہو سک یا اس ہے قریب تھی ، جب بیلوگ نہر ہے گزرگے تو ان سے کہا تمباری کوئی چیز تو نہیں رہی ؟ جس کی کوئی چیز اس شخص میں اس کا ضامین ہوں ، فرماتے ہیں ان میں ہے کس نے قصد آ ایک ٹوکرا پانی میں بھینک دیا جب بیلوگ و ہاں ہے گذر گئے تو اس شخص نے کہا میر انوکر انواس میں گرگیا تھا تو انہوں نے اس سے کہا میر ہے ہیچھ آ و ، و ہاں جا کے گیا دیکھتے ہیں کہا سکا ٹوکرا نہرکی کس شاخ سے لئک رہا تھا۔

۱۹۲۰ - محمد بن احمد بن موکی ،اساعیل بن سعید ،عرو بن عون ،حماد بن زید ،ایوب ،ایوقلا به ،ان کے سلسله سند میں ابومسلم خولا نی سے روایت ہے فریاتے ہیں بلاء کی تین قسمیں ہیں ایک و اضخص جوا ہے علم کی وجہ سے زندگی گزار ہے اورلوگ بھی اس کے ساتھ معاشرت رحمیں ، دوسراوہ شخص جوا ہے علم کی وجہ سے زندگی نہ گزاریں ، تیسراوہ شخص جولوگوں کے ساتھ اپنے مسلم کی وجہ سے گزر بسر کرے اورا ہے آپ کو ہلاک کر دے ، انہوں نے حضرت معافر بن جبل اور حضرت عبادہ بن صامت سے سندا آ

۱۹۲۲ - الوعمر و بن محمر بن احمر بن حمر ان ،حسن بن سفیان ، الونعیم عبید بن بشام الحلنی ، الوا این می مرزوق ،عطاء ، ان کے سلسله سند میں ابوسلم خوالی نی سے روالیت کرتے ہیں۔فر ماتے ہیں میں مبید میں واخل ہوا تو و بال میں نے ایک حلقہ لگا دیکھا جس میں تقریباً تمیں سی ابوسلم خوالی نی سے روالیت کرتے ہیں۔فر مان میں مجھے ایک نو جوان نظر آیا جس کا رنگ گندم کول ، آئکھیں سرمگیں اور حیکتے ذائت سے زائدرسول التدعایہ وسلم کے صحابہ ہے ، ان میں مجھے ایک نو جوان نظر آیا جس کا رنگ گندم کول ، آئکھیں سرمگیں اور حیکتے ذائت سے وہ جا در سے کھٹے باند سے بیٹھے ہے دوران نداکرہ جب ان برکوئی اشکال ہوتا تو اس نو جوان سے بوجھے۔

میں نے کہانیکون ہے؟ تو لوگوں نے کہا: یہ معافی بن جبل ہیں فرماتے ہیں پھرہم کھڑ ہوئے اور مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز پر سے بعد جب ہم جانے گئاتو میں ان میں سے کسی پر قدرت نہ پاسکا، جب آئندہ کل ہوئی تو میں انہیں چھوڑ کرآ گیا، میں کیاد کھا ہوں کہ حضرت معافی بن جبل کے جائے تھا، میں کیاد کھا ہوں کہ حضرت معافی بن جبل کے باس کھڑا ہوں وہ ایک ستون کے پاس کھڑ ہے نماز پڑھ دے جھے میں بھی ان کی جائے تماز پڑھنے لگا، وہ سجھے کہا سے ان سے کوئی کام ہو ہ جب نماز سے فالاغ ہوں تا میں ان کے اور ستون کے درمیان بیٹھ گیا، میں نے کہا اللہ کی تسم ایس آپ کے بیٹورکسی رشتہ داری اور صلد حمی کی میں آپ سے امیدر کھتا ہوں، مجب کرتا ہوں، انہوں نے فر مایا تو پھر کس لئے؟ میں نے کہا گا، ان سے اندرت ان اندرسی اندرسی اندرا کی اندر میں اندر کے میں آپ سے اندرت کی میں آپ کے اور سوجا کا گرتم سیج ہوتو میں نے رسول المدسلی اللہ عالیہ وہ کہا ہوں ساتے ہیں آپ وہ کے اندرت کا لئے آپس میں مجب کرنے والے عرش کے سامیہ تلے جب کوئی سامیدنہ ہوگا تور کے منبروں پر ہوں سامیہ تاہے جب کوئی سامیدنہ ہوگا تور کے منبروں پر ہوں سامید ہوگا تور کے منبروں پر ہوں سامید کے بیار کھر ہوں کی سامید کے دب کوئی سامید نہ ہوگا تور کے منبروں پر ہوں کا کھر کوئی سامید کی کوئی سامید کیا کہ کوئی سامید کے کہا تھر کیا کہ تو کوئی سامید کیا گیا کہ کوئی سامید کیا گوئی سامید کیا کہ کوئی سامید کیا کوئی سامید کیا کہ کوئی کوئی کوئی کوئی سامید کیا کہ کوئی سامید کیا کہ کوئی سامید کیا کہ ک

فرماتے ہیں پھر میں حضرت عبادہ بن صامت کے پاس آیا اور انہیں بیہ بات بتائی تو انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ نابیہ وسلم سے بن رکھا ہے وہ کسی اور ذات بعنی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں میری خاطر آپس میں محبت رکھنے والوں کے لئے میری المحبت نابت ہو بھی ہے۔ای طرح میری خاطرایک دوسرے کے کام آتے والے ،میری خاطرایک دوسرے کی زیارت کرنے والے ، امیری خاطرایک دوسرے کونصیحت کرنے والوں کے لئے میری محبت ثابت ہوگئا۔!

# ٣٠٠١ \_ ابوادريس الخولاني س

شیخ رحمہ اللہ نے قرمایا: ان بابر کت ہستیوں میں سے وہ تحض ہیں جود کھے گرعبرت حاصل کرتے ، ڈکروشغل میں رہ کرمشفکرر ہے

۱۹۲۲ - عبداللہ بن مجر محر بن اب ابو بکر بن ابی شیبہ عبیدہ بن حمید ، اعمش مطلح الایامی ، ان کے سلسلہ سند میں ابوادریس سے بحوالہ ایک ایمنی آ دمی سے روایت ہے ، وہ فر مایا کرتے ہے اے اللہ! میری نظر عبرت والی میری خاموثی فکر والی اور میری گفتگو ذکر والی بنادے۔
۱۹۲۳ - عبداللہ بن محمد بن شبل ، ابو بکر بن ابی شیبہ محمد بن فضیل ، ضرار بن مرہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فر ماتے ہیں میری خراسان میں شحاک سے ملاقات ہوئی ، مجھ پر پر اناجہ تھا تو شحاک کہنے گے ابوا دریس نے فر مایا ہے کہ وہ صاف دل جو پر انے کیڑوں میں ہو بہتر ہے۔
میں شحاک سے ملاقات ہوئی ، مجھ پر پر اناجہ تھا تو شحاک کہنے گے ابوا دریس نے فر مایا ہے کہ وہ صاف دل جو پر انے کیڑوں میں ہو بہتر ہے۔

۱۹۳۴ - ابو بکربن ما لک ،عبدالله بن احمد بن طنبل ،انی ،المقری ،سعید بن ابی ابیب ،عیاش بن ابی عیاش ،ابرا نهیم دشقی ،ان کےسلسله مند میں ابوا در لیں خولانی سے روایت ہے فر ماتے ہیں جس نے علم حدیث اس کے سکھا تا کہ لوگوں کے دل گر مائے تو وہ جنت کی خوشبونہ ایسے گا۔

۱۹۲۵ - ابو بکرین ما لک عبدالله بن احمد بن طنبل ، ابی ، ابوالمغیر ، الولید بن سلیمان ، ربیعه بن بزید ، ان سے سلسله سند میں ابوا در ایس سے اروا یہ بی اور جس کا ہروا دی اروا یہ بیت ہے۔ فرماتے ہیں جس نے اپنے تمام غموں کوایک غم بنالیا تو اللہ تعالی اس کے تمام غموں کی کفایت کر لیتے ہیں اور جس کا ہروا دی اسمیں ایک فکروغم ہوتو اللہ تعالی کواس کی کوئی پروائیس جا ہے جس میں ہلاک ہوجائے۔

۱۲۲۲ - ابو بکرین ما لک ،عبدالقدین احمد بن صبل ، ابی ،حجاج ، ابومحد بن حیان ، احمد بن عبد البیار ، دا وُ دین رشید ، ابوحیو ق ،سعید بن عبد القریز ، ربیعه بن بزید ،ان کے سلسله سند میں ابوا در ایس خولا نی ہے روایت ہے فر ماتے ہیں مساجد ،کریم لوگون کی مجالس ہیں۔ اربود دور عمد میں میں میں میں میں میں اسلمان میں ابلیہ میں لعب میں میں میں میں عقال

۱۹۱۶ - عبداللہ بن محمد بمحد بن ابی سمل ،عبداللہ بن محمد العبسی ،سعید بن شرمبیل ،لیث بن سعید ،عقبل ،ابن شہاب ،ان کے سلسلہ سند میں ہے۔ اسلیہ استے ہیں ایک دن میں ابوادر لیں خولانی کے پاس بیشا تھا و ہالوگوں سے خطاب کرر ہے تھے دوران خطاب انہوں نے فر مایا کیا میں استحض کا حال نہ بناؤں جس کا کھاناسب سے پاکیزہ تھا؟ جب انہوں نے دیکھا کہلوگ ان کے منتظر ہیں تو فر مایا بجی ٰ بن ذکر یا استحصم السلام ،لوگوں میں سب سے پاکیزہ کھانے والے تھے وہ وحشی جانوروں کے ساتھ کھانے اوراس بات کونا بیندکر تے تھے کہلوگوں استحصال کی بودو باش میں شریک ہوں۔

۱۹۲۸ - محمہ بن معمر،ابوشعیب الجرانی ، یکی بن عبدالله ،الاوزاعی ،حسان بن عطیہ ،ان کے سلسلہ سند میں ابوا در لیس عائذ الله ہے روایت ہے فرماتے ہیں یہ فتنہ ہے جس نے گائے کی زندگی کی طرح سایہ کررکھا ہے جس میں بہت ہے لوگ ہلاک ہو گئے ، بچاد ہی جواسے پہلے سے جانتا ہے۔

ا عامسند الأمام أحمد ١٣٣٦، والمستدرك ١٨٠٠ ١٠٠ وكنز العمال ١٩٣٠.

الم الخابة ١٦٠ م. والتاريخ الكبير ١/ت ٢٥٥. والجرح ١٠٠٠. وتهذيب الكمال ١٠٠٠ (١٨/٢٣) وأسد الغابة ١٠٠٠.

۱۹۲۹ - ابومحمر ابن حیان جمر بن عبدالله بن رسته ،معاویه بن عمران ،انیس بن سوار ،ایوب ،ابوقلابه ،ان کے سلسله سند میں ابوادر لیس خولا فی سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں قرآن تو ایک بشارت وخوشخبری کی علامت ،تخویف وڈرے کا نشان ،فرضیت ہے یا نقص واخبار ہیں کو کی آ تمہیں کسی بات کا تھم دے رہی ہوگی اور کوئی آیت کسی بات ہے روک رہی ہوگی۔

۱۱۳۰ - عبداللہ بن محمد ، ابراہیم بن محمد بن سعید ، ابن وهب ، این کھید ، جعفر بن ربیعہ بن یزید ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں میں نے ابوادر لیس خولانی کوفر ماتے سنا کسی مختص کوسکینت واطمینان سے بہتر کوئی ہار نہیں بہتایا گیا اور جس میں فقہ ذبھے داری دین زیادہ ہوگ تو اس میں القد تعالی کا قصد وارادہ بھی زیادہ بوگا۔

۱۳۱۳ - ابواحمر محمہ بن احمد الجرجانی ،احمد بن موئ العدوی ،اساعیل بن سعید ،محیر بن الشیبانی ،نور بن یزید ،ابوعون ،ان کے سلسلہ سند میں ابوادر لیس خولانی ہے روایت ہے ،فر ماتے ہیں مجھے مسجد کے کسی حصے میں آگ سکتی نظر آئے بیڈیادہ پسند ہے اس سے کہ میں و ہاں کوئی الساخت خطاب کرتے دیکھوں جوافقہ یہ نہ ہو۔

۳۱۳۳۰ - ابواحمد محمد بن احمد بن موی العدوی اساعیل بن سعید ، جریر ، سلیمان انتیمی ، بیار ، ان کے سلسله سند میں عائذ الله ابوا درلیس سے روایت ہے ، فرماتے ہیں جوکوئی الصادیث میں تلاش وجنتجو اس لئے کرے تا کہ لاگوں کے سامنے گفتگو کر سکے وہ جنت کی خوشبونہیں مائے گا۔

۱۲۳۳ - عبدالله بن محمد ، ابراہیم بن محمد بن الحس ، احمد بن سعید ، این وهب ، معاویہ بن صالح ، ابوالاضن ، ان کے سلسلہ سند میں ابوا درلیں . خولانی نے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا میں اگر مسجد کے کسی گوشہ میں آگ سلکتی دیکھوں جسے میں بجھا سکوں ، یہ مجھے زیادہ پہند ہے اس کے میں وہاں کوئی بدعت دیکھوں جسے ختم نہ کرسکوں۔

۱۹۳۳ - عبدالله بن محمد بن مبل ،ابو بکر بن ابی شیبه،عبدالوصاب النقی ،ابوب ،ابوقلابه،ان کے سلسلہ سند میں ابوادریس ہے روایت ہے فرماتے ہیں الند تعالی خیرامیں کسی بندے کی ذرہ برابر بھی ہتک نہیں فرماتے۔

۱۹۳۵ - ابو بکر بن ما لک عبدالله بن احمد بن طبل محمد بن بکار ، فرخ بن فجاله ، ربید بن بزید ، ان کے سلسله سند میں ابواور لیس خولانی ہے روابیت ہے کہ اس امت سے خشوع اٹھالیا جائے گاتم ایک شخص بھی جشوع والاند دیکھو گے۔

میں غضب کے وقت تھے یا در کھوں گا۔ چنا نچے میں تھے ان لوگوں میں نہیں مٹاؤں گا جنہیں مٹانا چاہتا ہوں۔ ۱۹۳۷ میم بن احمد بن ابرا ہیم نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہموی بن اسحاق عبدة بن عبدالرحیم ، بقید بن الولید ، ارطاق بن المنذر ، پیکی بن مسلم ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں میں نے ابوا در لیس خولانی کوفر ماتے سنا ہے۔ اس بات کے درمیان اور اس کے درمیان کہ تو جان کے کہ میں برحق نرم کوشہ ہوں ، فرق نہیں گرتو مؤمنوں کی نظر ہے گرجائے گا۔

۱۹۳۸ - عبداللہ بن مجمد بلی بن اسحاق جسین بن حسن ،عبداللہ بن مبارک ،عبدالرحمٰن بن یر بد بن جابر ،ان کےسلسلہ سند میں ہے فر ماتے بیں مجھے ادر لیس بن ابوادر لیس خوالا نی نے اپنے واللہ کے واسطہ سے خبر دی کدانہوں نے فر مایا اللہ تعالی ان لوگوں کو جو ایم جیروں میں مساجد کی طرف چلتے ہیں قیامت کے دن کامل نور کا بدلہ دیں ہے۔

۲۹۳۹ - عبداللہ بن محر علی ، حسین بن حسن ، عبداللہ بن مبارک ، توربن یز بد ، ان کے سلسلہ سند میں ہے جھے ابوا در لیس خواا نی کے حوالہ ہے یہ اس کی جو اللہ ہے یہ اس کی بندا ملے ۔ بات بنی ہے ۔ انہوں سنے فر مایارو سے زمین پر جو محص میں اپنے ایمان کے چلے جانے سے بے خوف ہوتو اس کا ایمان کو یا چلا کمیا ، واللہ اعلم۔

ابرا در این کرخفرت معاذین جبل عباده بن صامت «ابوالدردا» ابو ذیر بخوف بن ما لک «ابونغلبه بخیدانند بن حواله ، وغیر و سے مانقل کرتے ہیں۔

اوران سے زھری ، بشر بن عبید ، رہیعہ بن برید ، پونس بن میسر ہ بن حلیس ، ولید بن عبدالرحمٰن جرشی ،اور ابو حازم بن دینار ، آل کرتے جیں۔

المجتمع المواد المحروب الوور عدومتی الوسم ، سعید بن عبدالعزین ، رسعید بن یزید، الن می سلساند سند میں ابواور لیس خولا فی ہے بحواله المحرت البوور راوایت ہے ، فرماتے ہیں رسول الدھنی الشعلیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اسے میر بی بندو! ہم سے النے المحکم کو حرام قرار دیاہے اور اسے تبہار بردوایم میں جمام کو المبیں سوتم مجھ سے معفرت طلب کروہ ہم تبہار براہ کو اللہ میں اور جمی ہی تمام گنا بوں کو معاف کرتا ہوں اور جمی سی کو کی پروائیس سوتم مجھ سے معفرت طلب کروہ ہم تبہار ہے گناہ بخش دونا ہم المحرب بندو! تم سب سے سب بھو ہم ہو ہاں جب ہیں سیر کروں، تو تم مجھ سے کھانا ما نگوہیں تبہیں پوشاک بہناؤں گا، اب میر بندو! نہ بندو! تم سار ب نظر بناؤں گا، اب میر بندو! نہ تبہارا ضر راس حد تک بیخ سکتا ہے کہ جمی اس سے ضر رہوا ور نہ تبہارا انفع اس انتها تک بیخ سکتا ہے کہتم کو گنا تھے ہو جا تم میں ہم سے سب سے کہتم کو گرفت کے دل جسے ہو تا کمیں تہار ہم کی اور کی تعلیم کو ایس کے سب جمع ہو کر بتم میں سے سب سے کہتم گرفت کو کہتے ہو تا کمیں تو ایسا کرنا میر کہا دیا کرنا ور ایسان تم اس کے سب جمع ہو کر بتم میں سے سب سے کہتم گرفت کے دل جسے ہو تا کمی کو کہتی ہو کر بھی ہو کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا میں کو اور کے سب کے سب جمع ہو کر بتم میں سے سب سے کہتم گرفت کو ان تو کہتا کہ کہتا ہم کے تمام کھی وادی میں اس کے سب جمع ہو کر بتم میں سے سب سے کہتم گرفت کو اس تم میں اور میں کہتا ہو کہتا ہم کہتا ہوں کہتا ہوں کہتا ہم کرتا ہو گرفت کے جمع کو کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کہتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کرتا ہم کہتا ہم کہتا ہم کہتا ہم کہتا ہم کرتا ہم کہتا ہم کرتا ہم کر

ا ہے۔ میرے بندو! یہ تبہارے ہی اعمال ہیں (جن کا بدلہ ) تبہاری طرف لوٹنا ہے۔ ہو جوکوئی بھلائی دیکھے تو اسٹے تیا ہے کہ میری انتی کرے اور جوکوئی اس کے علاوہ بچھاور دیکھے تو و ہائے آپ کو ہی ملامت کرے لے

ا میں تا ہے تا ہے تعدیث ہے جسے امام سلم نے اپنی کتا ہے جسمسلم میں بحوالہ اپوبکر بن اسحاق الصاغانی ،ابوسھر ،الداری اور مروان السلام علیہ بعد ہوا۔طرعبدالعزیز نقل کیا ہے۔ السلام عبدالعزیز نقل کیا ہے۔

۱۹۴۴ - ابوعلی محمد بن احمد بن حسن ، بشر بن موئ ، الحمیدی ، سفیان ، ان کے سلسله سند میں ہے فرماتے ہیں میں نے امام زھری ہے بنادہ الله علیہ الله علیہ کہ بیجھے ادرلیس خولانی ہے تجبر دی کہ انہوں نے حضرت عبادہ بن الصامت گوفر ماتے ہوئے سنا کہ ہم نبی اکرم کی الله علیہ الله علیہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھ ہے اس بات پر بیعت کرد کہ شرک ، چوری اور زنانہیں کرد گے ، الله ہے ۔ سوتم الله میں ہے جس نے اس دعدہ کووفا کیاتو اس کا اجروثو اب اللہ تعالی کے ذمہ ہے اور جواس کے خلاف کسی یات کا مرتکب ہواتو اسے دنیا میں المجموز اللہ کے نفارہ بن جائے گی اور جس نے ان میں ہے کسی بات کا ارتکاب کیااور اللہ تعالی نے اس کی پردہ پوشی فرمائی ۔ اُتو اس کے لئے کفارہ بن جائے گی اور جس نے ان میں ہے کسی بات کا ارتکاب کیااور اللہ تعالی نے اس کی پردہ پوشی فرمائی ۔ اُتو اس کا معاملہ اللہ تعالی کے سپرد ہے جا جیں تو اسے بخش دیں اور جا ہے تو عذا ب دیں ہے

سفیان فرماتے ہیں کہ جب امام زھری نے بیرحدیث بیان کی تو ہم ان کے پاس تنے آپ نے ابو بکر ہذلی کی طرف اشارہ فرمایا گذاہے یا دکرلو، تو میں نے اے لکھ لیا جب امام زھری مجلس ہے اضحے تو میں نے ابو بکر کواسکی اطلاع کردی۔ میری متنق علیہ حدیث ہے، جے شعیب معمر بحقیل ، یونس ، اور امام زھری کے اکثر شاگر دوں نے روایت کیا ہے۔

المالمستدرك ١١٣١، وكنزالعمال ١٩٥٥،

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> رصحیح البخاری ۹۹/۹ و صحیح مسلم ، کتاب الحدود ۱۳. و فتح الباری ۲۰۳/۱۳.

۱۹۳۲ - عبداللہ بن جعفر، یونس بن حبیب، ابوداؤد، زمد بن صالح ، ان کے سلسلہ سندیں ایام زھری ہے بحوالہ ابواور یس خولائی ہے روایت ہے قرماتے ہیں میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سحابہ کرام کی مجلس میں تضاحس میں حضرت عبادہ بن الصامت ہے ، ان میں انہوں نے وز کاذکر کیا بعض حضرات نے فرمایا ور واجب ہے اور بعض نے کہا سنت ہے، ان میں حضرت عبادہ نے فرمایا میں تو اس انہوں نے وز کاذکر کیا بعض حضرات نے در مایا ور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ میر سے پاس جبرائیل امین اللہ تعالی کی طرف ہے آئے اور کیا ہی دیتا ہوں کہ میں نے در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ میر سے پاس جبرائیل امین اللہ تعالی کی طرف ہے آئے اور کینے نے اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے آپ کی امت پر پانچ نمازی فرخ کی ہیں جس نے ان نمازوں کوان کے وضواور آواب کی رعایت کے ساتھ ادا کیا ، ان کے در کوع وجود کا خیال کیا تو میر ااس سے عبد ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور جو کوئی میں جا ہوں گا قواس پر رحم کروں گا نے اس حال میں ملا کہ ان میں پر کوئی عبر نہیں میں جا ہوں گا قواس کے مشابہ کوئی لفظ تھا داوی کوشک ہے ) تو اس سے میر کوئی عبر نہیں میں جا ہوں گا قواس کے در اس کا اور جو کوئی لفظ تھا داوی کوشک ہے ) تو اس سے میر کوئی عبر نہیں میں جا ہوں گا تو اس پر رحم کروں گا جا

مرہری کی سند سے غریب حدیث ہے جسے ان سے انہی کے الفاظ کے ساتھ زمعہ کے علاوہ کی نے روایت نہیں کیا اس کی پہچان ابن مخریز کی حدیث سے ہوتی ہے جوانہوں نے مخد جی سے بحوالہ قادہ روایت کی ہے۔

آگ انہیں آ دبویے گی ہے۔ بیحد بیئے حضورا کر م ملکی اللہ علیہ وسلم ہے بروایت ابوا در لیر*عن حفر معافیے کی سند* منداومتصلاً معروف نہیں ،البتہ یونس بن میسرہ کی سند موالبتہ مشہور ہے ،عمرو بن واقد ان سے قبل کرنے میں منفرد ہیں۔

۱۳۱۲ - ابو بحر بن خلاد ، محمد بن غالب بن حرب ، تعنبی ، ابوعمر و بن حمد ان ، حسن بن سفیان ، قتنیه بن سعید ، ما لک بن انس ، ابوحازم بن دینار ان کے سلسلہ سند میں ابوا در لیں خولانی ہے روا بہت ہے فر ماتے ہیں : میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو و ہال میں نے حضرت معاذ

الدالمطالب العالية ٢٠٠٤. وكنز العمال ١٨٨٨. والأحاديث الصحيحة ١٨٨٨.

ع العلل المتناهية ١/٢ المم. والكامل الابن عدى ١/١٥ عدا.

آئی جبل کو پایا ، میں نے انہیں سلام کر کے کہا بخدا میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرتا ہوں تو انہوں نے فر مایا کیا اللہ تعالیٰ کے لئے ؟

اللہ میں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کے لئے ، پھر انہوں نے فر مایا : کیا واقعی اللہ تعالیٰ کے لئے ؟ میں نے کہا : جی ہاں اللہ تعالیٰ کے لئے ، تو انہوں نے میری جا در کے بندھن کو پکڑ کراپی طرف کھینچا اور فر مایا : خوشخری ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فر ماتے سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ، میری خاطر آپ میری خاطر آپ دوسرے کے پاس جیسے والوں ، میری خاطر آپ دوسرے کے لئے میری محبت واجب ہے لئے میری خاطر آپ دوسرے کی زیارت کرنے والوں کے لئے میری محبت واجب ہے ل

■ ابوادریس کی حضرت معافر سے روایت کر دہ مشہور حدیث ہے ، ابواد ریس ہے جن لوگوں نے بیاحدیث نقل کی لان میں شھر بن سیری در میریث ہے جو میں میں اور ایس از میں ایس میریں میں میں تیس ناماں میں

وشب، بریدبن ابی مریم، شریح بن عبید، عطاءالخراسانی، پونس بن میسره ،اورمحد بن قبیس شامل بین به

﴿ ١٦٣٥٦ - ابوبكر بن خلاد ،الحارث بن ابي اسامه ،على بن الجعد ، فارون الخطابي ،البومسلم الكثى ،عبدالله بن رجاء ،عبدالعزيز بن ابي سلمه الماجنون ، زهرى ،ان كےسلسلەسند ميں ابواورليس خولاني ہے بحواله تغلبه الخشنی روايت ہے۔فرماتے ہيں ميں نے رسول التدصلی التّدعليه وسلم كوسنا آپ درندوں ميں سے ہر (پنجے )والے جاتوركو كھانے سے منع فرمار ہے تھے۔

زهری کی شیخے متفق علیہ حدیث ہے جئے زهری ہے معمر ، پونس عقیل ، ما لک ،صالح بن کلیسان ، ابن جریح ، ابن عیبینہ ، ابن ابی وهب ، زبیری ،قره بن حویل ، یعقوب بن عطاء ،عبدالرحمٰن بن بزید بن تمیم ،عبدالرحمٰن بن اسحاق ، ابواویس اور یوسف الماجشون نے روایت کیا ہے اور کمول ، یونس بن یوسف نے ابوا در ایس نے اس طرح نقل کیا ہے جبکہ ابواشعث الصنعانی نے حضرت ابو تعلیہ سے بعینہ انقاص

بیابواورلیس کی سند ہے حضرت عوف ہے زوایت کردہ مشہور ثابت حدیث ہے ہم نے اسے صرف زید بن واقد کی سند ہے لکھا

الدمسند الامام أحمد ٢٣٣٧٥. والموطأ ٩٥٣ وطبقات ابن سعد ١٢٣٧٢ ا . واتبحاف السادة المتقين ٢٣٥٧٥ ، ١٥٥٠. وكنز العمال ٢٣٦٤، ١ ١ ٢٣٦٠ وشهرح السنة ١١٧٩٣.

ع السنسن الكبرى للبيهقي ٢٢٣٦٩. والمستدرك ١٩٧٣، ١٩١٩، ٢٢٣، ودلائل النبرة للبيهقي ٢١١٣. والمعجم الكبير اللطبراني ١١١٨، ٢٨، ٢٨، ١٢٠.

### ٣٠٣ ـ الوغيد التدالصنا بحجل

۱۲۸۸ - سلیمان بن احمد ، محمد بن حسن بن قنیمه ، محمد بن ایوب بن سوید ، ابی ، ابراہیم بن ابی عبله ، ابن مجریز ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ حضرت عباد ان کی عیادت کے دیکھا تو فر مایا جوآ دمی کسی حضرت عباد ان کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو اپنے میں ابوعبداللہ الصنا بھی تشریف لائے ، جب انہیں آیتے دیکھا تو فر مایا جوآ دمی کسی ایسے آدمی کود یکھنا بھو بھر ایسے آدمی کود یکھنا ہو بھر ایسے آدمی کود یکھنا ہو بھر دونوں فریقوں کود یکھا ہو بھر دونوں آگیا تو وہ خواہشند شخص اس آنے والے کود کھے لے۔

۱۲۳۳ - الی ، ابراہیم بن محمد بن حسن ، عیسی بن خالد ، ابو الیمان ، اساعیل بن عیاش ، جربر بن عثان ، ان کے سلسلہ سند میں ابو عبد اللہ الصنا بحی سے روابیت ہے ، و وفر مار ہے ہتھے ہم بس گرمی وسر دی و کیھتے اس دنیا ہے نکال ویئے گئے۔

۱۹۵۰ - الي ، ابومحد بن حيان ، ابراجيم بن محد بن حسن ،محد بن ہاشم ،بقية بن وليد ، فقيل بن مدرك ، ان كے سلسله سند ميں بعض مشائخ سے بحواله ابوعبد الله العام بحق روايت ہے ، فرمات ميں دنيا فتنه كي طرف اور شيطان برائي كي طرف بلاتا ہے جبكه الله تعالى كي ملاقات ان دونوں كے ساتھ رہنے ہے ذيا دہ بہتر ہے۔

ابوعبدالتذعبدالرمن الصنا بحی من بین کو صفرت البر برصد این ، معاذین جیل ،عباده بن الصامت ،اورمعاویدرضی التدعنیم اجمعین سے سنداروایت کرتے ہیں ۔

۱۹۵۱ - ابوعمر و بن حمران بحسن بن سفیان ، احمد بن سلیمان ، رشید بن سعد ، مهاجر بن غانم مذحی ، ان کے سلسله سند میں ابوعبد الله صنا بحی سے روایت ہے ، فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق کومنبر پر فرماتے سنا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہوکہ الله تعالی اس کی عاکم سے دور کرئے اسے چاہیے کہ کسی تنگدست کو تلاش کرے الله تعالی اس کی تنگد و ترک کے اور جواس بات سے خوش ہوکہ الله تعالی قیامت کے روز اس کی جہنم کے جوش سے حفاظت فرمائے اور اس بی جہنم کے جوش سے حفاظت فرمائے اور اس اسے اسائے (عرش) میں جگد دے تو اسے مسلمانوں پر عصر نہیں کرنا چاہیئے بلکدان کے لئے زم گوشہ ہوئے

اس حدیث کوعبدالرحمن بن سلیمان نے محدین حسان سے بحوالہ مہاجر اسی طرح روایت کیا ہے۔

(۲۸:۲/۱۷). عدالار المنثور ۱/۹۲۱).

آئی قلم میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں ، پھر آپ نے فر مایا اے معافر ایس تنہیں چند کلمات کینے کی وصیت کرتا ہوں ، ہرنماز کے بعد انہیں البنا، چھوڑ نانبیں'' السلھے اعسنی علی مشکو ک و ذکو ک و حسن عباد تک ''اےاللہ! اپن شکر گزاری، ذکر اور الجھی طرح عمادت کرنے میں میری مدوفر مالے

الله راوی کابیان ہے کہ حضرت معافی نے ان کلمات کی وصیت صنا بھی کوفر مائی۔انہوں نے ابوعبدالرحمٰن کوانہوں نے عقبہ کوانہوں اللہ تھی کو نہوں کے انہوں نے عقبہ کوانہوں نے جھرکوانہوں نے اس کی وصیت ہمارے شخی ابو اللہ خیوہ کوانہوں نے حکمہ کوانہوں نے حکمہ کو انہوں نے حکمہ کی وصیت ہمارے شخی ابو انہوں کے حکمہ کی میں صنا بھی کا میں میں صنا بھی کا کہا ہے جس میں صنا بھی کا کہا ہمیں میں صنا بھی کا کہا ہمیں کے دور سے سے بھی کہا ہمیں کے دور سے سے بھی کہا ہمیں کے دور سے سے بھی کا کہا ہمیں کی کہا ہمیں کا کہا ہمیں کی کہا ہمیں کا کہا ہمیں کی کہا تھی کی کہا ہمیں کی کہا ہمیں کا کہا ہمیں کو کہا ہمیں کا کہا ہمیں کی کہا تھی کو کہا کہا ہمیں کی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کی کہا تھی کہا تھی کی کہا

الم ۱۹۵۷ - ابوعمر و بن حمدان بحسن بن سفیان بصفوان بن صالح ، الولید بن مسلم ، خالد بن یزید مدنی ، یونس بن میسر و بن حلبس ، ان سے مسلم سند میں ابوعبر الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سلم سلمہ سند میں ابوعبر الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سام وضحص بھی اللہ تعالی سند میں ایک نیکی لکھتے ہیں ، ایک برائی مٹاتے ہیں اور ایک ورجہ بلند فرماتے ہیں ابور ایک ورجہ بلند فرماتے ہیں ابور ایک ورجہ بلند

۲۲۵۹ - سلیمان بن احمد، ابوذ رعدالد مشقی ، آدم بن افی ایاس ، ابوغسان ، محمد بن مطرف ، زید بن اسلم ، عطابن ٹیار ، ان کے سلسلہ سند میں افتاد تعالی ہے بحوالہ حضرت عباد ہ روایت ہے فر ماتے ہیں میں نے رسول الندسلی الفته علیہ وسلم کوفر ماتے سنا'' پانچ نمازیں جنہیں الفته تعالی الفته تعالی کا اس ہے عہد ملک بندوں پر فرض فر مایا ہے جس نے ان کی حفاظت کی اور انہیں ضائع نہ کیا ، بایں طور کہ ان کے حق کو ہلکا سمجھا تو الفته تعالی کا اس ہے عہد اللہ بندوں پر فرض فر مایا ہے جس نے ان کی حفاظت کی اور انہیں ضائع نہ کیا ، بایں طور کہ ان کے جن کو ہلکا سمجھا تو الفتہ تعالی کا اس ہے عہد اللہ عنہ بندوں کی عبد نہیں دیں گے ، اور جس نے ایسانہ کیا تو اس کے لئے الفتہ تعالیٰ کے باں کوئی عبد نہیں جا ہے اسے معاف کریں جا ہے اللہ سے عنہ اس دیں ہیں ہا ہے۔

صنابحی کی سند صن<sup>ی</sup> عبار و سے روایت کرد وغریب حدیث ہے اذرابن محیریز کی روایت مشہور ہے جومخد جی ہے بحوالہ حضرت پیمنقول ہے۔

## مهم بسورا يقع بن عبدالكلاعي

ان معترز جستیوں میں ایک واعظ و داعی ایفع بن عبدالکلاعی ہیں۔

الدسنن التومذي 1971. 9 هم. وسنن أبي داؤد ٢٢٨/٢. وسنن ابن ماجة ١٣٢٣. ومسند الامام أحمد ١٩٨٥، ١٠٥٠. والسنن التومذي ١٣٨٨، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٥٠ وصحيح ابن خزيمة ١١٣. والمصنف لعبد الرزاق ١١٩٥١، ١٩٨٨، ١٩٨٨، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩

م البازي ۲۳۲/۳. و كنز العمال ۱۸۸۲۲، ۱۹۰۲۰.

ہونا ہے اور نجات پائے گاجس نے نجات پالی ہے۔

جب دوسر ہے بل پر پہنچیں گے تو ان ہے امانت کا حساب لیا جائےگا۔ اے کیے اداکیا اور کیے اس میں خیات کی ہے ، فرماتے میں پھر ہلاک ہوگا جس نے ہلاک ہوٹا ہے اور نجات پائے گا جس نے نجات پائی ہے ، جب تیسر ہے بل پر پہنچیں گے تو صلہ رحی (رشتہ داری) کے متعلق ان سے سوال ہوگا ، اسے کیے جوڑا اور کیے تو ڑا؟ فرماتے ہیں پھر اس میں ہلاک ہوگا جو ہلاک ہوا اور نجات پائے گا جس نے نجات پائی ، رشتہ داری اس دن حق تعالی کی گویا ردیف ہوگی ، جہنم کی جانب ہوا میں لئکی ہوئی ہوگی اور وہ پکار کر کہے گی اے میرے یرور دگار! جس نے مجھے جوڑا اسے آج آج تی جوڑ ہے اور جس نے مجھے تو ڑا آج اے تو ڑئے۔

ولبدين مسلم أوراساعيل بن عياش في صفوان ساسي طرح نقل كياب

۱۹۵۷ - عبداللہ بن محمد بن جعفر،ابراہیم بن محمد بن حسن مجمد بن ہاشم،ولید بن مسلم،صفوان بن عمرو،محمد بن احمد بن ابراہیم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے،علی بن حسین بن حسن ،ابراہیم بن العلاء المصی ،اساعیل بن عیاش ،صفوان بن عمرو ،ان کے سلسلہ سند میں ایفع بن علامکا سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جہنم کے سات میل ہیں پھراس طرح کی روایت ذکر کی ۔

اساغیل بن عیاش نے بیاضافہ کیا ہے کہ میں نے ابوعیاش الھوزی سے سناہ ہاس حدیث کواس طرح ملاتے ہیں، فرماتے ہیں کافی اللہ تعالیٰ کے سامنے سے گزرے گیا۔ ورس کے قبل ارشاد ہے' بیٹ کی جہم گھات میں ہے' (الفجر ۱۹۲) ارشاد ہے' ہیں چائی ہے ہے جائی اللہ تعالیٰ ارشاد ہے' ہیں جائی ہے ہے جائی ارشاد ہے' ہیں جائی ہے ہے جائی اس کے دست قدرت میں ہے، بیشک میر رے دب تک چہنے کا راستہ بالکل سیدھا ہے' (الفجر ۱۹۲۵) ارشاد ہے' ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ عین اللہ میں کے بیٹ کے اللہ تعالیٰ والد سے زیادہ فرم ہوجا میں کے بیٹ کہ اللہ تعالیٰ والد سے زیادہ فرم ہوجا میں کے بیٹ وہ اللہ کے بیٹ کہ اللہ تعالیٰ والد سے زیادہ فرم ہوجا میں کے بیٹ وہ اللہ کے بیٹ کہ اللہ تعالیٰ والد سے زیادہ فرم ہوجا میں کے بیٹ وہ اس کے بیٹ کہ اللہ تعالیٰ والد سے فرمائے ہیں ہوجا میں کے بیٹ وہ اس کے بیٹ کہ واللہ سند میں داخل ہوجا میں گئو اللہ انہ اللہ علی ہوجا میں گئو اللہ انہ ہوجا میں گئو اللہ انہ ہوجا میں گئا ہوجا کہ ہوجا میں گئی ہوجا میں گئا ہو ہوجا میں بہت میں دہو۔ گئا ہوجا کہ بیٹ کہ ب

لئے اس میں رہتے رہو۔ وہ عرض کریں گے کہا ہے ہمارے پروردگار ہمیں اس سے نکال ،سواگر پھر ہم ایسا کریں تو ہم بڑے فالم ہوں گے ،اللہ تعالی فرما کمیں گے ذلیل ہوکر اس میں بڑے رہواور مجھ سے بات تک نہ کرو ، بیان کی رب سے آخری گفتگو ہوگی ہے!

ایفع نے اے اسی طرح مرسلا تقل کیا ہے۔ ایفع حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے سندا بھی تقل کرتے ہیں۔

۱۶۵۸ - سلیمان بن احمد ،ابوذ رعدد مشقی علی بن عیاض حمصی ،اسائیل بن عیاش ،صفوان بن عمرو ،ان کےسلسلہ سند مین ایفع بن عبد سے بحوالہ حضرت معاویہ روایت بھے گئے انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کوارشا دفر ملاتے ہوئے سنااللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ مرکزیں تو است معاویہ فی الدین (وین کی مجھ کی ) تو فیق عطافر ماتے ہیں ہے

كتاب الزكاة ٩٨، ٠٠ ١٠. والإمارة ١٥٥. وفتح البارى الر١١، ١١٠ ١، ١١٠ ١، ١٩٣.

ایفع نے نقل کرنے میں صفوان منفرد ہیں۔

و ۱۱۵۹ - سلیمان بن احمد ، ابو فررید ، حیوة بن شریح ، ولید بن عتبه ، بقیة بن ولید ، صفوان بن عمر و ، ان کے سلسلہ سند میں ایفع بن عبد ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں جب عراق کا خراج حضرت عمر کے پاس چیش کیا گیا تو آپ اور آپ کا خادم ادنٹ خار کرنے نکلے وہ مقدار مقرر ہے نہ یا اور آپ کا خادم ادنٹ خار کرنے نکلے وہ مقدار مقرر ہے نہ یا اور اسکی الله والله کی مقت ہے ، مسلمان کے خور ما یا تم ہے وہ خار میں ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہواللہ تعالی کے فضل اور اسکی رحمت ہے ، بس جا بیٹ کہ یہ کو گوگی (مسلمان ) خوش بول کہ آب میں قرآن مجیدان برخوش بونا جوابیئے ہے اور آپ میں میں اور میں اور میان کے جانے والے مال سے ہیں۔ چاہیے کہ جانے ہوائے والے مال سے ہیں۔

#### ۵ • ۳۰ جبیر بن نفیراه

اوران يا كباز مستيول بيس هي انتهائي متواضع جواهيخ آپ كوني مي لتصر المجھتے تھے جبير بن تفير ہيں۔

۱۹۶۰ - الى ،ابراہيم بن محمد بن حسن ،ابراہيم بن سعيد الجوهري ،ابوايمان ،سعيد بن سنان ،ابوالزاهريه،ان ڪيسلسله سند ميں جبير بن نفير نفير نفير نفير نفير نفير نفير نهيو نهيو نهيو نهيو سند نهيو نهيو نهيو نهيو نهيو نهيو سند سند سند سند سند سند سند

ے روایت ہے فرماتے ہیں ان ہے کی نے بوجھا کون ساکبربراہے؟ آپ نے فرمایا عبادت کا کبرو تكبربرائے۔

۱۹۷۱ - ابو بکر بن ما لک عبدالله بن احمد بن طنبل ،شریح بن بونس ،عبدالرحمن مهدی ،معاویه بن صالح ،عبدالرحمن بن جبیر بن فیر ،ان کے سلسله سند میں ہے وہ اپنے والد ہے بحوالہ حضرت ابوالدردا نقل کرتے ہیں ،فر ماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبانیں اللہ تعالی کے ذکر ہے تر رہتی ہیں وہ جنت میں ہنتے ہوئے واخل ہول گے۔

۱۹۹۳ - ابو بکرین ما لک ،عبدالله بن احمد بن ضبل ، ابی جسین بن محمد ، ابن عیاش ،شرحبیل بن مسلم ، ان کے سلسله سند میں جبیر بن نفیر ہے۔ بحوالہ حضرت ابوالدر دائم روایت ہے ،فر ماتے ہیں جو تحص ایبا ہو کہ جس پراللہ تعالی کھانے پینے کی نعمت کے علاوہ کوئی نعمت نہ دیکھے تو اس کی دینی بجھداری کم ہوگی اوراس کاعذ اب حاضر ہوگا۔

۱۹۱۳ - عبداللہ بن محد علی بن اسحاق جسین الروزی ، عبداللہ بن مبارک ، تو ربن پر بد ، خالد بن معدان ، آن کے سلسلہ سند میں جبیر بن نفیر سے روایت ہے کہ حضرت محمد بن انی عمیر ہ جواسحا ہے رسول اللہ علیہ وسلم سے تھے نے فرامایا کہ اگر کوئی بند ، الیا ہو کہ بیدائش سے بردھا ہے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سربھ ور ہے تو وہ اسے حقیر سمجھے گااس دان جواس کا اجروز اب برد سھے گا۔

۱۹۱۲-۱۰ بی ابومحد بن حیان ،ابراہیم بن محد بن حسن ، عیسی بن حالد ،ابواایمان ،اساعیل بن عیاش ، صفوان بن عمرو، ان کے سلسله سند میں عبدالرحمٰن بن جبیر بن فیر سے روایت ہے وہ اپنے والد نے قل کرتے ہیں کہ حضرت میمونہ کے بھیجے ابن السائب نے حضرت میمونہ کے بھیجے ابن السائب نے حضرت میمونہ کے خدمت میں ایک بستر بطور مدید بھیجا، شام جب انہوں نے افطار فر مائی اور سونے کا ارادہ کیا وہ عبادت کر کے تھک چکی تھیں فر مانے لگیس خدمت میں ایک بستر بطور مدید بھیجا ہوا بستر بھیادو، بھراس میں سوگئیں ،ااور وہ بستر اتنا آ رام دہ تھا کہ بغیر حرکت کئے آپ اس بوسی سوگئیں ،ااور وہ بستر اتنا آ رام دہ تھا کہ بغیر حرکت کئے آپ اس بوسی سوگئیں ،اور وہ بستر اتنا آ رام دہ تھا کہ بغیر حرکت کئے آپ اس بوسی تک سوئی رہیں ،فرمانے کئی اس بستر کو نکال دو کیونکہ بی خال کرنے والا اور نبید آ ور ہے ہیں اس برنہیں سوؤں گی ۔

۱۱۱۵ - سلیمان بن احمد بن محمد بن موی الانطاکی، لیقوب بن کعب، ولید بن مسلم، صفوان بن عمر و بعبدالرحمن بن جبیر بن ففیر، ان کے سلسلہ سند میں ایسے والد سے روایت سے فر ماتے ہیں کہ حضرت معاویة نے قبرص کی بکریاں ممص کے ساحلی علاقہ طرسوس کی طرف

ا بطبقات ابن سعد ١/٠٠٣م. والتاريخ الكبير ٢/ ٢٢٣٠١. والجوح ٢/١٥١١. والكاشف ٢/٠١١. وأسد الغابة ٢٢٢١٠. وتهذيب الكمال ٥٠٥(٣/٩٠٥).

۱۲۷۷ - محمد بن احمد بن ابراہیم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ موئی بن اسحاق ہوید بن سعید ، بقیہ بن الولید ، ابو بکر بن الی مریم ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ مجھ سے جبیر بن نفیر کئے بیٹے (عبدالرحمٰن ) نے اپنے والد جبیر بن نفیر کے واسط سے بیان کیا کہ انہوں نے فر مایا آدمی بوری طرح دین کی مجھ داری نبیں سکھ سکتا یہاں تک کہ اپنی قوم کی مجلس جھوڑ دے۔

شیخ رحمهالله نے فرمایا که حضرت جبیر بن نفیر حضرت صدیق اکبر "فاروق اعظم ،معاذبن جبل ،عباده بن الصامت ،ابوالدرداء، ابوذر ،نواس بن سمعان ،غرباض بن ساریه ،ابوثعلبه حشنی ،عبدالله بن عمر ،عقبه بن عامر ،ابو هریره اور آخرییں حضرت انس بن ما لیگ نے قتل کرتے ہیں ۔

۱۹۲۸ - ابوغمرو بن حمدان جسن بن سفیان ، عمرو بن عثان ، الی ، ابوخالد محمد بن عمر ، نابت بن سعد ، ان کے سلسله سند میں جمیر بن نفیر ہے روایت ہے فرماتے جیں کہ حضرت ابو بکرصد بق مدیر متورہ میں منبررسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یااس کے اوپر کھڑے ہوئے ، پھر حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم میری اسی جگہ کھڑے ہوئے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم میری اسی جگہ کھڑے ہوئے سنے ، آپ نے فرمایا تھالوگو! اللہ تعالی سے عافیت کا سوال کرو ، اور یہ بات آپ نے بطور تنبیہ ارشاد فرمائی تھی ، ان اسلیم کے دیقین کے بعد سنے ، آپ نے دوکرکوئی نعت نبیں ملی ۔ ا

اس دوایت کو یخی بن صالح الوحاظی نے محر بن عمر سے ای طرح نقل کیا ہے۔ 'شیخی رحمہ اللہ یعنی صاحب کتاب فرمائے ہیں' کہ ہم سے احمد بن اسحاتی نے بیان کیا سے بیار بن کیا سے بعر بن الخطاب نے اس سے بی بن صالح الوحاظی نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ ۲۲۲۹ - سلیمان بن احمد بعمر و بن اسحاتی بن البیام بن البیام بحمد بن ولید زبیری ، سلیم بن عامر ، ان کے سلسلہ سند میں جبیر بن نقیر سے روایت ہے کہ تھ میں حضرت عمر کے دور میں دو محض اللہ کی خاطرات بس میں مجت سلیم بن عامر ، ان کے سلسلہ سند میں جبیر بن نقیر سے روایت ہے کہ تھی میں حضرت عمر کے دور میں دو محض اللہ کی خاطرات بس میں مجت رکھتے تھے۔ انہوں نے یہود یول سے دو بر سے چمز ول پر بچو تی کے محصولیں ، یہ چیز میں وہ ساتھ لیکر آمیر الموضین سے پوچھنا جا ہے تھے ، حضرت عمر نے اہل میں کی طرف جو بیام بھیجا اس میں ان کی طرف بھی بیام ارسال فر مایا ، تو وہ دونوں کہنے گئے ، اے امیر الموضین! بم

ا مصحيح ابن حبان ٠ ٣٣٣. والكني للدولابي ١١٣١١. والجامع الكبير ١٩٥٧.

• ١٦٧٠ - ابو بحربن خلاد ، محد بن الوليد الكرابيسى ، غالب بن وزير ، ابن وهب ، معاويه بن صالح ، ابوالزاهر بية ، النظي سلسله سند ميں جبیر بن نفیر سے بحوالہ حضرت معاذبن جبل سے روایت ہے فر ماتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جب تم سی سے مجبت کرونو نداس سے جھاڑ واور نداس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ تم بونو نداس سے جھاڑ واور نداس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ تم برازاس کے کسی فرمن سے سابقہ بڑے اور وہ تم بیں اس کے متعلق ایس باتنی باتنیں بتائے جواس میں نہ ہوں ، یوں تم بارے اور اس کے درمیان محبت ختم ہوجا ہیں ہے ہوا ہیں ہے ہوجا سے بھوجا ہیں ہے ہوجا سے بھوجا ہوجا ہیں ہے ہوجا ہیں ہیں نہ ہوں ، یوں تم بار سے اور اس میں نہ ہوجا ہے ہوجا ہیں ہیں نہ ہوجا ہے ہوجا ہوجا ہے ہوجا ہے

جبیر بن نفیر کی مستعظم میں ہے جوانہوں نے حضرت معاویہ ہے متصلاً نقل کی ہے جبکہ معاویہ ہے ابن وهب کے علاوہ اور گوگوں نے مرسلاً نقل کی ہے۔

ا ٢٦٤ - احمد بن جعفر بن ما لک بحبدالله بن احمد بن طنبل ، الى مجمد بن بشر ، عنمان بن عمر بعبدالله بن عامر اسلمي ، وليد بن عبدالرحل ، ان يك سلسله سند على جبير بن نفير سے بحوالد حضرت معاوية روايت ہے فرماتے ہيں ہم سے رسول الله صلى الله عابيه وسلم نے فرمايا الله اتعالىٰ كى الى سلسله سند على جبير بن نفير سے بحوالد حضرت معاوية روايت ہے فرماتے ہيں ہم سے رسول الله على جبير كى ظرف لے جائے اور الين طمع لا بح سے بناہ ما تكوجودل پر مبرلكانے كے اسباب كى طرف لے جاتى ہے اور الين طمع سے جونا قابل طمع جبير كى ظرف لے جائے اور الين طمع الله بي سے بناہ ما تكوجودل پر مبرلكانے كے اسباب كى طرف لے جاتى ہے اور الين طمع سے جونا قابل طمع جبير كى ظرف لے جائے اور الين طمع

ا ساتحاف السافة المتقين ٢٢٠/٧. وعمل اليوم والليلة لابن السنى ١٩١. والعلل المتناهية ٢٤٨/٢. والضعفاء للعقيلي سرمهم

ہے جہال طمع کی ضرورت نہ ہولے

۱۶۷۲ - سلیمان بن احر، عبدالقد بن محر بن سعید بن ابی مریم ، محر بن یوسف الفریا بی ، عبدالرهن بن ثما بت بن ثوبان ، ابیه ، محول ، ان کے سلسلہ سند میں جبیر بن نفیر سے روایت ہے کہ عبادہ بن الصامت نے اس سے بیان کیا کے رسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے فر مایاز مین پر جو سلمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا ما نگا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ما تکی ہوئی چیز اسے عطافر مادیتے ہیں اور اس جسی مصیبت اس سے دور فر مادیتے ہیں جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحی کی دعانہ کرے ہوتو قوم کے ایک محص نے کہا: تب تو ہم زیادہ سے زیادہ دعا کی کریں گے ، آب نے فر مایا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ (قبول کرنیوالے) ہیں ہے

ا ہے زیدین واقد اور ہشام بن الغاز نے اس طرح مکول ہے روایت کیا ہے۔

۳۱۲۵ - عبداللہ بن جعفر،اساعیل بن عبدالاعلی بن تھر،اساعیل بن عیاش، یکی بن سعید، خالد بن معدان ،ان کے سلسلہ سند میں جبیر بن تفیر ہے بحوالہ حضر ت ابو ذر اور ابوالدر داءروایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں فر مایا اللہ تعالی کا ارشاد ہے: اے ابن آ دم ابون کے آغاز میں میرے لئے چاررکعت (نفل) پڑھ لیا کر میں اس کے آخری حصہ میں تیری کفایت کرون گاسا

۱۱۲۷۳ - ابو بکرین خلاد بیجدین احمد بن ولید بیجدین اسری بیجدین جمید، ایرانیم بن الی عبلة ، والید بن عبدالرحمن الجرشی ، ان کے سلسله سند میں جبیر الحضر می ہے بحوالہ عوف بن مالک النجعی روایت ہے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہرتشریف لائے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا بیلم کے اٹھائے جانے کی گھڑیاں ہیں ، تو زیاد بن لبید انصاری نے عرض کیا ہم سے علم کیسے اٹھالیا جانے گا جبکہ ہم میں

الدمسند الامام أحمد ٢٣٢/٥ والمستدرك اله٣٥٠ ومشكاة المصابيح ٢٣٤٨. ومجمع الزوائد • ١٣٣١. وكشف النخفا ١٣٣١

٣٠٠ الترغيب والتوهيب ٣٤٨١٣. وشرح السنة ١٨٢٨١.

سرمشكاة المصابيح ١٣١٣.

سم وسلحيت ابن خيان ٢٠٠٠ ، ٢٦ والمستدرك ٢/٢٥٣. ومجمع الزوائد ١٣١٨. واتحاف السادة المتقين ٢٨٩٠. ومشكاة المصابيع ٨٨ ٢٨.

ه يسنن الدارمي ٢/٣ ٣٣٩. ومشكاة المصابيح ٥٢٥٨. والترغيب والتوهيب ٢/٩ ١٩٠٠.

اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے ہم اسے اپنے بچول اور عورتوں کو سکھاتے ہیں ، وہ انسی بیٹوں اور عورتوں کو سکھا کی آب سکی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اسے ابند ایمیر اتو تمہارے بارے میں یہ گمان تھا کہتم مدینہ کے بچھدارلوگوں میں سے ہو، کیا انجیل اور تو رات اہل کتاب کے پاس نہیں ہے تو بھر آئیس کیا فائدہ ہوا؟ ابن حمید فر ماتے ہیں جبیر بن نفیر نے فر مایا بھر میں شداد بن اوس سے ملا اور ان کے ساست یہ حدیث بیان کی ۔ انہوں نے فر مایا کیا انہوں نے تم سے یہ بیان نہیں کیا کہ علم کیے اٹھا لیا جائے گا؟ میں نے کہا نہیں ، تو انہوں نے کہا علاء کے وفات پا جائے گا ؟ میں خشوع خضوع والا میں دیا گا ہم ایک شخص بھی خشوع خضوع والا میں دیا گا ہم ایک شخص بھی خشوع خضوع والا میں دیا گا ہم ایک شخص بھی خشوع خضوع والا میں دیا گھوگے ہے ۔

اس طرح اس روایت کودلید نے بیان کیا ہے اور فر مایا کہ جبیر نے حضرت عوف سے روایت کیا ہے اور معاویہ بن صالح نے ، عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر سے اس نے اسپنے والد سے بحوالہ حضرت ابوالدر دائے روایت کیا ہے۔

#### ۲ ونبوراین محیریزین

ان بزرگوں میں ہے دین عزیز کے لئے صبر کرنے والے ،اپ نفس میں تواضع اختیار کرنے والے عبداللہ بن مجیرین ہیں۔

۱۹۷۷ - محمد بن معم، ابوشعیب الحرانی ، یکی بن عبداللہ البا بالا وزائی ،اسید بن عبدالرحمٰن ، خالد بن در یک ،ان کے سلسلہ سند میں بے فرماتے ہیں ابن محیریز ایک کپڑا فروش کے پاس کپڑا فروش کے بات کا ،تو جو خص آپ کو بیا نما تھا کہنے لگا ابن محیریز کے ساتھ المجھ طریقے ہے جیش آپ کو جانا تھا کہنے لگا ابن محیریز کے ساتھ المجھ طریقے ہیں آو ،تو ابن محیریز نے فرمایا میں اپنے مال سے فریداری کے لئے آیا تھا نہ کہا ہے و بین ہے ، چنا نچرآپ کھڑے ہوگئے اور کپڑا فرید ان اللہ بن ابراہیم ،رجاء بن ابل سلم ،ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں ابراہیم ،رجاء بن ابل سلم ،ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں ہم محید یہ بخردی گئی کہ ابن محیریز المحد بن ضبل ،انی ،اساعیل بن ابراہیم ،رجاء بن ابل سلم ،ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں ہم محید یہ بخردی گئی کہ ابن محیریز المحد بن ضبل ، ابنی ،اساعیل بن ابراہیم ،رجاء بن ابل سلم ،ان کے سلسلہ سند ہم ہوئے اور فرمایا ہم تواہ ور دراہم ہے فریداری کے لئے آئے تھے نہ کہ انہی و بنداری کی وجہ ہے۔

\*\* محمد ہے فرماتے ہیں ۔ انہوں نے کہا، اے ابن محیریز امیں نے دوگوں کوائی بات کہتے سن ہے فرماتے ہیں ۔ انہوں نے کہا، اے ابن محیریز امین میں بہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے ابن محیریز امین کے طرف بلائے ہیں جنہیں وہ کام کان میں بہتے ہیں۔ ا

چنانچہ خالد بن در کے فرماتے بیں میں نے ایک شخص کو کہتے سا کہ اسے اس چیز پر بخل مجبور کرتا ہے ، راوی کا بیان ہے کہ پھروہ روانہ ہوئے اور اپنے لئے دو کپڑے نریدے ، روئی کا کپڑ اانہیں بہت پیند تھا انہیں بہنا ، راوی کا بیان ہے کہ جھے یہ بات پہنچی ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک پارچہ فروش کے پاس کپڑ اخرید نے گیا تو ان کے ساتھ جو شخص تھا تا جرسے کہنے نگا یہ ابن محیرین ہیں ، تو انہوں نے فر مایا ، تف ہے ہم اس لئے آئے تھے تا کہ اپنے بیسوں ہے ( کپڑا) خریدیں اس لئے نہ آئے تھے کہ اپنے دین کی بنا ، پرخرید اری کریں اور پچھے خریدے بغیرو مال ہے نہ آئے تھے کہ اپنے دین کی بنا ، پرخرید اری کریں اور پچھے خریدے بغیرو مال ہے نہا ہے ۔

• ۲۲۸ - محد بن معمر، البوشعيب الحراني، يحيُّ بن عبدالله، الاوزاعي، اسيد بن عبدالرحمُّن، خالد بن دريك، ان سے سلسله سند ميں ہے فرماتے

ال سنن الترمذي ٢٦٥٣، والمعجم الكبير للطبراني ١٨٣/١٨. والمستدرك (١٩٩٠ ومجمع الزوائد ١٠٠١، ٢٠٠٠. المستدرك (١٩٩٠ ومجمع الزوائد ١٠٠١، ٢٠٠٠. الله المستدرك (١٩٩٠ ومجمع الزوائد ١٠٠١) والتناويخ الكبير ٥٠ السمال ١٠٠٠. والكاشف ١٠٢ - ٣٠٠ وتهذيب الكمال ١٥٥٥. (١٠١) والاصابة ١٢٣٣.

یں، بیجھا بن مخیریزانے کہا کہ لوگوں کی زبانوں کا جواب دو، تو میں نے ان کے لئے ایک قبطی عمامہ قبطی چادراورا کی قبطی قبطی قبطی خریدی، دہ فرماتے ہیں چروہ انہیں بہن کر باہر نکلے، پھر کہنے لگے کہ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ رادی کہتے ہیں میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابن محیریز نے کپڑے نین میری میری میہ بات بن کروہ خوش ہو گئے وہ کاتے ہوئے گندم گوں رنگ کے کپڑے زیب بن فرماتے ہے۔ محیریز نے کپڑے بین میری میہ بات بن کروہ خوش ہو گئے وہ کاتے ہوئے گندم گوں رنگ کے کپڑے زیب بن فرماتے ہے۔ الملالا - احمد بن جعفر ، عبدالله بن احمد بن ضبل بیس بن العزیز ، ہمیں ضمر ہ نے لکھا ، اوز اعی ، اسید بن عبدالرحمٰن ، خالد بن دریک ان کے سلسلہ سند بین ہے فرماتے ہیں میں نے ابن محیریز سے کہا جن لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے ان کا لباس کیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے جا دریں اور گئرو ہے زنگا ہوا کیڑا۔

۱۹۸۲ - احمد بن جعفر ،عبدالقد بن احمد بن عبدالعزيز ، بهاری طرف ضمر و نے لکھا، رجا، بن ابوسلمہ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے بین کہ ابن محیریز نے فرمایا کدمیری جلد پر برص ہوجائے یہ مجھے رہیم پہننے سے زیادہ پسند ہے۔

۱۱۸۳ - احمدین جعفر، عبدالله بن احمد بن حنبل ، حکم بن موی ، ضمر و ، یکی بن انی عمرالشیبانی ، رجاءان کے سلسله سند میں بے فرماتے ہیں ابن محیر بن نے اپنے گھر دالوں نے کاتے ہوئے دو کیڑے بینے ، تو خالد بن در یک نے الن ہے کہا جھے یہ بات نابسند ہے کہاوگ آپ ہے بہاوتی اور بخل ہے کام لیس ، تو ابن محیر بن نے فرمایا میں الله کی بناہ جا بہتا ہوں کدا ہے آپ کی یائسی کی پاکی طاہر کروں ، پھرانہوں نے تعظم دیا تو وہ ان کے لئے دوسفید مصری کیڑے خرید نے گئے جنہیں آپ نے بہن لیا۔

۱۹۸۸ - ابوبکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن عنبل ،حسن بن عبدالعزیز ، ہمیں ضمر ہے گلھ بھیجا ، رجاء بن انی سلم ،عبداللہ بن الی تعیم ،ان کے سلمہ سند میں ہے فرماتے ہیں ابن محیر بزسلیمان بن عبدالملک کے پاس آئے تو سلیمان نے اس کے ہاالین محیر بزا بھے بیاطلاع پہنی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کی شاد کی کردی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے تو سلیمان نے کہا تو ہم نے اس کی طرف ہے مہراوا کردیا گیا البت مہر مؤجل وہ اس کی طرف ہے مہراوا کردہ ان بی بن اللہ بن گیا ہوئے باللہ بن محیر بزوہاں سے نگارتو میں ان کے ساتھ بحت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بالل نے کہا ابن محیر بزوہاں سے نگارتو میں ان کے بیجیے بولیا ،فرمانے کے بال کے ساتھ اللہ بن کی بال کی گاشتہ ( یولیس آفیسر ) بن گیا ؟

۱۱۸۵۰ - ابو بکر بن ما لک ، عبدالله بن احمد بن منبل ، حسن بن عبدالعزیز ، ابوب بن موید ، ابوز رعد ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ عبدالملک بن مروان نے ابن محیریز کی ضدمت میں ایک لونڈی بھیجی ، تو ابن محیریز نے ابنا گھر چھوڑ دیا۔ اس میں داخل نہ بوتے ہے ، تو امیرالمؤمنین سے جب کہا گیا کہ ابن محیریز نے گھر چھوڑ دیا ہے تو امیر نے بوچھا کیوں ؟ تو لوگوں نے فرمایا اس اونڈی کی وجہ سے جسے تو نے اس گھر میں بھیجا ہے ، تو عبدالملک نے آدی جیج کرا ہے واپس لے ابیا۔

۱۹۸۸ - ابو حامد ،احمد بن محمد بن جبله مجمد بن اسحاق مجمد بن راافع ،زید بن الحباب ،عبدالواحد بن موی ،ابومعاویهان کے سلسلہ سند میں جفر مات میں کہا بن محیر بز کہا کرتے ہتے اب اللہ! میں آپ سے پوشید د ذکر ما نگٹا ہوں۔

۱۹۸۸ - احمد بن جعفر ،عبدالله بن احمد بن صنبل ، باروال بن معروف ، شهر و ، ال كے سلسله سند ميں ہے فرماتے بيں بم سے ابن محيريز نف كہا جھے اس بات كا خوف ہے لئاں تُدتعاالی مجھے بری طرح زبین برگرادیں۔

۱۸۱۸۸ - احمد بن جعفر عبدالقد بن احمد ، ولید بن شجاع بضمر و ، ابن عبدر به بن سلیمان ، ان کے سلسله سند میں ہے فرماتے ہیں میں نے ابن محمد بن سے سنافر ماتے ہیں تم میں سے برایک کل حق تعالی ہے ملے گا ، برایک کواس کے جھوٹ کا لقب دیں سے بنیاس واشطے کہتم میں جس کی انگی سونے کی جوتو و واس سے اشار و کرتا ہے اور جب اس میں کوئی قرائی مثلاً وارشل ہوتو اسے چھیا تا پھرتا ہے۔

کی انگی سونے کی جوتو و واس سے اشار و کرتا ہے اور جب اس میں کوئی قرائی مثلاً وارشل ہوتو اسے چھیا تا پھرتا ہے۔

کی انگی سونے کی جوتو و واس سے اشار و کرتا ہے اور جب اس میں کوئی قرائی مثلاً وارشل ہوتو اسے جھیا تا پھرتا ہے۔

۱۹۸۹ - محر بن بلی عبدالله بن اباب بن شداد العسلانی ، بکر بن تصرحه آباد نی بضمره ، عمر بن عبدالملک الکتانی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے۔ کے دوم کے علاقہ ساقہ میں ایک محص ابن محیر بز کے ساتھ تھا، جب ہم اس سے جدا ہونے سکے تو ابن محیر بزیے ان سے کہا محصے محدومیت کردی تو ای خیل نے کہا اگرتم سے بیہوسکے کہ پہچان پیدا کرواورلوگوں میں تمہارا تعارف نہ ہوتو ایسابی کرواورا گرتم سے بیہوسکے کہ تم سے سوال کیا جائے اور لوگوں سے سوال نے کروتو ایسابی کرنا گھنا جسکے کہتم سے سوال کیا جائے اور لوگوں سے سوال نے کروتو ایسابی کرنا ۱۹۹۰ - سلیمان بن احمد بحد بن عبداللہ الخضر می ،احمد بن عبداللہ بن بنا ہوئے کہ ہے اور بات ہوئے کے وصیت کریں ،اتو انہوں نے فر مایا مجھ سے تین با تیں ذبن نشین کرلو، جن کی بدولت اللہ تعالی تمہیں ہے گئی بہنا ہوئے کہ تم بہنا تو اور بات نہ کروتو ایسے ہی کرنا ،اگر تم اسکی قدرت رکھتے ہوگہ لوگوں کے پاس میٹھواور تمہارے پاس لوگ نہ میٹھیں تو ای طرح کرنا۔

اسکی قدرت رکھتے ہوگہ لوگوں کے پاس میٹھواور تمہارے پاس لوگ نہ میٹھیں تو ای طرح کرنا۔

۱۹۹۱ - ابو بکر بن ما لک بحبداللّذ بن احمد بن حلبل ، بارون بن معروف بضم و ، رجاء بن الی سلمه ، عبداللّذ بن عوف القاری ، ان کے سلسله سند میں ہے فر مانے بیل کہ میں نے رودس میں اپنے آپ کو دیکھا کہ اس وفت لشکر میں سکھے سے فررسی بیادنماز پڑھے والا شخص ابن محیریز ہے بڑھ کرکوئی نہ تھا ، بعد میں جب ان کا چرچا بواتو انہوں نے اس میں کمی کرنا شروع کر دی۔

۱۹۹۲-ابو بکربن ما لک بعبدالله بن احمد بن عنبل ، ہارون بن معروف بضمرہ ، رجاء بن ابی سلمہ ، ولید بن ہشام ، ان کےسلسلہ سندیں ہے فرماتے ہیں کہ ولید بن ہشام ، ان کےسلسلہ سندیں ہے فرماتے ہیں کہ ولید نے جھے صا کفہ کاوالی بنایا ، تو میں نے ابن محیریز ہے کہا آپ کومعلوم ہے میں جس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں اس میں آپ کی رائے کا ہونا ضروری ہے ، آپ نے فرمایا اگر چرضروری ہے مگر کم۔

۳۱۹۹۳-ابو بکر بن ما لک بحبراللہ بن احمد، ہارون بن معروف بضمر وہ رجاء بن ابی سلم، ہشام بن مسلم الکنائی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فرمایا دے ہشام! بید کیا بات ہے؟ تو میں نے فرمایا دے ہشام! بید کیا بات ہے؟ تو میں نے عرض کیا (حضرت) علم ختم ہوگیا ہے فرمایا جب تک اللہ تعالی کی کتاب موجود ہے علم باقی رہے گا ، ایک آ دی جو کسی مسئلہ کے متعلق سوال کر نے آیا بہاں تک کہ جب اس نے اپنی ذمہ دائمی کو پہچان لیا جواس کے لئے تھی وہ اس کے پاس آیا اس حال میں کہ وہ اس بہچانتا ہو وہ کی خض کی طرح ہے کہ اس کے یاس کوئی آئے اوروہ اسے نہ جا نتا ہو۔

۔ ۱۲۹۴-ابو بکربن مالک ،عبداللہ بن احمہ بن صبل ،حسن بن عبدالعزیز ،ایوب بن سوید ،ابوزرعہ ،ان کےسلسلہ سند میں ہے کہ شام میں اور جائے بن بوسف کے عبوب اللہ عبر العنسی کے سوا کوئی ظاہر نہ کرتا تھا تو ولید نے ان سے کہایا تو آپ اس کام سے باز آ جا کیں ورنہ میں آپ کواس کے باس تھیج دونگا۔

۱۹۹۵ - ابو بکرین مالک ، عبدالله بن احمد بن ضبل ، محمد بن بکار ، عبدالله بن مبارک ، علی بن طلیق ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ میں نے این محمد بن الله عبد الله بن مبارک ، علی بن طلیق ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ میں نے این محمد بن کوفر ماتے سنا جو محفل اینے والد کے آگے چلاتو کو یا اس نے با فرمانی کی جل سکتا ہے کہ اس کے داستے سے نقصان وہ چیز کودور کرے اور جس نے اپنے والد کواس کے نام یا کنیت سے پیاراتو اس نے نافر مانی کی ہاں یوں کہ سکتا ہے اسا مادہ ا

۱۹۹۲ - ابو بکربن ما لک یعبدالله بن احمد بن عنبل، ولید بن شجاع بضمر و، ابوحامد بن جبله بحمد بن اسحاق ، احمد بن ولید ،عبدالوهاب بن نجده معمره ، رجاه بن حیرت اسحاق ، احمد بن ولید ،عبدالوهاب بن نجده معمره ، رجاه بن حیرت ابن عمر کی وفات کی اطلاع مسمره ، رجاه بن حیری سخه کی بخدا میں ابن محر بازی کی زندگی کولوگوں کے لئے امن وامان شار کرتا تھا ، اور رجاء بن حیوة نے ، جب ابن محیریز کی وفات میں والوں کے لئے امن وامان شار کرتا تھا ۔ وفات کی ایس ابن محیریز کی حیات کوز مین والوں کے لئے امن وامان شار کرتا تھا ۔

٣١٩٤ - ابوحامد بن جبله بحمد بن اسحاق بحسن بن عبد العزيز الجروى وابوطف شيسى عمرو بن سلمه يسعيد بن عبد العزيز وعطيه بن قيس ان

کے بلساد سند میں ہے فرماتے ہیں کہ ابن محیرین نے اپنے محتسب خرج سے کہا ہمارے اخراجات میں سے تمبارے پاس کیا بچاہے؟ تووہ کہنے لگا اتنا اتنا ہتو فرمانے لگے رزق ،رزق کے لئے ہے، لیعنی رزق دینے کے لئے ہے۔

۱۹۹۸-عبداللہ بن محمد بھر بن شبل ،ابو بھر بن ابی شیبہ بھر بن علی بن احمد بن سلیمان بھر بن علی بن محیر بن ،ابواسامہ ،وھیب ،موی بن عقبہ ،
ان کے سلید سند میں ہے کہ ہم نے ابن محیر بڑھے جب ہم ان کے ساتھ ایک جناز ہ میں شھے سنا ۔ میں نے لوگوں (صحابہ کو) بایا ہے جب ان میں شھے سنا ۔ میں سے اس محف کواسلام کی حالت میں جب ان میں شے کوئی شخص نو ت ہوتا تو لوگ کہتے تمام تعریفیں اس ذات کے لئے جس نے ہم میں سے اس محف کواسلام کی حالت میں موت دی ،اس کے بعد بیٹم ہوگئی ، آج میں کی ویہ کہتے نہیں سنتا ۔

۱۹۹۹ - عبداللہ بن محر محمد بن شبل ، ابو بکر بن ابی شیبہ عیسی بن یونس ، اوزاعی ، عبدر بد بن زیون ، ان کے سلسلہ سند میں ابن محیر بز سے روایت ہے ، عبداللہ بن محمد بن جعقر ، بلی بن اسحاق ، حسین بن حسن ، عبداللہ بن مبارک ، تور بن بزید ، عبدر بد بن سلیمان بن عبداللہ بن محیر بز فرماتے ہیں مسجد میں ہر بات لغو ہے ہوائے ، تین آ دمیوں کی بات کے ، نمازی ، ذکر کرنے والا ، سوال کرنے والے یاد ہے والے ۔ اور بان اسحاق ، ، ابو بکر بن ابی داؤد ، ابو عمیر رملی ضمر ہ ، اوزائی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں کہ عبدالللہ بن ذکر یا جب فلسطین آتے اور و بان ابن محیر بیز کود کیھے تو آپ اینے آپ کوچھوٹا ظاہر کرتے کیونکہ و وان کی فضیلت جانے تھے۔

•• ۲۷ - احمد بن اسحاق ، ابن ابی واؤ و ، ابوالطا ہر بن السراج ، بشر بن بکر ، ابو بکر ، عمر و بن عبّان ، بقیۃ ،اوزا کی ، ابراہیم بن قرۃ ، رہیعہ بن عبدالرحمٰن ،ان کے سلسلہ سند میں ہے فر ماتے ہیں مجھے ابن محیریز نے کہا جب تم کوئی بھلائی دیکھوتو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو ، الحمد لللہ کہو ،اور جب کوئی ناپندیدہ چیز پیش آئے تو زمین سے چہٹ جاؤ ،اوراللہ تعالیٰ ہے مصیبت میں شخفیف کا سوال کرو۔

۱۰ - ۲۷ - احمد بن اسحاق ، ابو بمر بن ابی داؤد ، محمود بن خالد ، ولید بن مسلم ، ابوعمر دالا وزای ، ان کے سلسلهٔ سند بیں ہے که عبدالله ابن محیر یز سے روایت ہے نر ماتے ہیں ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ آ دمی ضبح مومن ہوگا اور شام کو کا فر ، تو عباس بن نعیم نے ان سے کہا یہ کیسے ہوگا ؟ فر مایا اسے تیزی کی زیادتی منع کر ہے گی کہ وہ ملنے کی جگہوں کے ساتھ ملے۔

۱۵۰۲-احمد بن اسحاق عبدالله بن سلیمان بن اشعث بحسانی مجمود بن خالد عمر و بن عبدالواحد ،اوزائ ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ابن کے سلسلہ سند میں ہے کہ ابن کے بر ابنے ایک لونڈی خرید ناجا ہے ، تو آپ نے بیہ ابن کے کہا ہمیں بتا یے کہ کیا آپ اسے اپنے کے فرید ناجا ہے ہیں؟ تو آپ نے بیہ بات نابیند مجھی اور انہیں بتانے سے انکار کر دیا۔

۳۷۰۳ - احمد بن اسحاق ،عبدالله بن سلیمان ،عمرو بن عثان ، بقید ،اوزاع ،ان کے سلسله سند میں ہے کہ عبدالله بن محیرین ، پانی پیتے ہوئے کتے واحدالی ،مغزنہ جاتو ، میر مجمی کلمہ ہے ،سرنہ دکھاؤ ،اور تھلے میں حیلای نہ کرویہ

۱۷۰۴ - محدین معمر ، ابوشعیب الحرائی ، یجی بن عبدالله ، احمد بن اسحاق ، عبدالله بن سلیمان ، عباس بن ولید بن یزید ، ابی ، اوزای ، اسید بن عبدالرمن ، خالد بن در یک ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فر ماتے جیں ابن محیریز نے کہا ہم سجھتے تھے کہ ل ، علم سے افضل ہے اوراب ہم علم کی طرف عمل ہے زیاد ہمتاج ہیں ۔

۵۰۵۲ - احمد بن اسحاق ،عبدالله بن سلیمان ،حمد بن یجی ،حمد بن کثیر ،اوزاع ، یجی بن الی عمر وشیباتی ،عبدالله بن محیریز ،ان کے سلسله سند میں ہے فرمائے میں دین ایک ایک سنت کر کے فتم ہو جائے گا جیسے رس کی ایک ایک لڑی ہے پوری رسی فتم ہو جاتی ہے۔

۲۰ نه ۲۰ احمد بن جعفر بن حمدان ،عبدالله بن احمد بن طنبل ، بارون بن معروف ،ضمره ،عمرو بن عبدالرحمٰن بن محيريز ،ان كے سلسله سند ميں سے فرماتے ہيں كہ مير ہے داداؤ بن محيريز ہر ہفتہ ميں ايک قرآن ختم كرتے ہے۔

ے • ۲۷ - احمد بن جعفر ،عبد الله بن احمد بن صنبل ،حسن بن عبد العزيز ، ابوحفص اتنسي ،عمر و بن الي سلمه ، اوز اعي ، ان کے سلسله سند میں ہے

ا ۱۷۰۸ - احمد بن جعفر ،عبدالله بن احمد بن طنبل ، ہارون بن معروف ہضم ہ ،رجاء بن ابی سلمہ ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ابن محیرین ایک انگے لکھا ہوا لے کرعبدالملک کے پاس آئے جس میں نصیحتیں لکھیں تھیں ،آپ جو پچھاس میں ہوتا پڑھتے جب پڑھ کرفارغ ہوتے تو وہ نسخہ اللے لیتے۔

۱۷۰۹-۱۶۰۶-۱۶۰۶ احمد ،عبدالله ،حسن بن عبدالعزیز ،ایوب بن سوید ،ابوزرید ،ان کے سلسله سند میں ہے ابن محیریز ایک شخص کے پاس سے گزرے جوابی بیوی سے باتیں کرر ہاتھا۔ آپ نے ارادہ کیا کہ ان دونوں سے بات کریں ، پھر فر مانے لگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جویہ دونوں کہہ ارہے ہیں اور دہاں سے گزرر گئے اور ان سے بات نہ کی اور مجھے یہ بات بھی پہنچی ہے کہ ابن محیریز سے بڑھ کرکوئی شخص اپنے علم سے نور محاصل کرنے والا نہتھا۔

۱۷۱۰ - احریمی بالده جسن بضمر ه،رجاء بن ابی سلمه، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ابن محیریز جب جہاد میں جاتے تو سب سے بہترین خرج ان کے نز دیک جانوروں کوچارا کھلا ناہوتا تھا۔

ا ۱۷۷-محد بن احمد بن محمد ،عبدالرحمن بن دا و د،عبدالرحمن بن عمر والدشتی ، بشام ، لین ابن عمار ،مغیره بن مغیره ،رجاء بن ابی سلمه ، خالد بن اور یک ،ان کے سلسله سند میں ہے کہ ابن محیر بزمیں دوخصلتیں ایسی تقییں جنہیں میں نے اس امت میں ہے جن لوگوں کو میں نے و یکھا ان میں نہیں بایا ،حق میں بایا ،حق کہ و واپنے نفس کی سب سے میرہ خصلت پوشیدہ رکھیں ۔

۱۷۱۲ – محد بن احمد ، قاسم بن نورک ، علی بن سھل الرملی ، ضمر ہ شیبانی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عبداللہ بن دیلمی ، اپنے بھا ہوں کے اللہ است سے زیاد ہ بصیرت والے تھے۔ ایک مجلس جس میں وہ بھی تھے این محیر برز کا ذکر کیا گیا تو کسی نے کہاوہ تو بخیل آدمی تھے اسے میں واقعی وہ جس برا بن دیلمی غضب ناک بوکر کہنے گئے ، وہ اللہ تعالی کی پسندیدہ چیز وں میں انتہائی سنے اور جو چیز بی تم جا ہے ہوان میں واقعی وہ اللہ تھے۔

ابن محیریز متعدد صحابہ کرام سے سند اروایت کرتے ہیں ان میں حضرت ابوسعید خدری ،معاویہ بن الی سفیان ،ابومحذورۃ ،فضالة بن سبید ،ابو جمعہ صبیب بن سباع ،وغیرہ حضرات شامل ہیں ۔اوران سے متدرجہ ذیل تابعین نے روایت کیا ہے کمول ،زھری ،محد بن کیل بن حبان ،خالد بن دریک وغیرہ شامل ہیں ۔

العرام المراق النظائي ،سليمان ،الکشي ،ابراہيم بن حميد الطويل ،صالح بن اني الناخفر ،الزهري ،ابوالعباس ،احمد بن محمد بن يوسف الصومر العرام العرام القاضي ،عبد التعربن محمد بن اساء ، جوريد ، ما لک ، زهری ، ان كے سلسلہ سند ميں ہے فر ماتے ہيں كدا بن محمد بن اساء ، جوريد ، ما لک ، زهری ، ان كے سلسلہ سند ميں ہے فر ماتے ہيں كم بن سے بم عزل كرتے ہے بھر ہم المحمد من روایت ہے ،فر ماتے ہيں بمبیں بچھ قیدی فورتیں مال غنیمت میں حاصل ہو كيں ، جن ہے ہم عزل كرتے ہے بھر ہم المحمد من المحمد بن الله عليه وسلم ہے دريافت كيا ، آپ نے فر مايا ہے شك تم ايسا كرتے رہو ، بے شك تم ايسا كرتے ہو كيس تك و جود ميں آئی ہے آگر رہے گی ہے ا

اس طرح نقل کیا ہے امام مالک کی حدیث جوزھری ہے مروی ہے اس میں جویرہ منفر دہیں ،اے امام مالک نے اپنی کتاب الکونو طامیں ذکر کیا ہے جور بیعہ بن ابی عبدالرحمٰن ،محد بن کی بن حیان ،ابن محیریز سے منقول ہے۔

المالتمهيد لابن عبد البرس/سس

۱۱۷۳-۱۱و کربن ظادہ محمد بن خالد ، عبدالقد بن سلمالقعلی ، ما لک ، ربعہ ، محمد بن کی بن حبان ، اسکے سلسلہ سند میں ابن محیریز (حضرت الوسعید خدری کو دیکھا میں ابن کے پاس بیٹھ گیا اور الوسعید خدری کو دیکھا میں ابن کے پاس بیٹھ گیا اور ابن سے عزل کے بارے میں بوجھنے لگا تو حضرت الوسعید نے فرمایا ہم غزدہ بن مصطلق میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وکل کے بارے میل ہو تھے لگا تو حضرت الوسعید نے فرمایا ہم غزدہ بن مصطلق میں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وکل ہم نے ہمیں عرب (عورتین ) بطور قیدی ملیں ۔ ہمیں عورتوں کی جا ہت ہوئی ، مسافری ہم پرگراں گزرری تھی اور ہم نے فدید دینا پیند کیا ہم نے عزل کا ادادہ کیا تو ہم لوگ کہنے لگے ، ہم آپ علیہ السلام ہے پوچھے بغیر عزل کرد ہے تھے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وہا ہو وہ ہیں تو بعد میں ہم نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا تم ہے کھرج نہیں اگرتم عزل کرد ، جس جان نے قیا مت سے پہلے ہونا ہو ہ ہوکرر ہے گا یا میں ہم نے آپ سے بوجھا، آپ نے خفراور یکی بن ابوب النصر کی نے روایت کیا ہے۔

اسے ربعہ سے اساعیل بن جعفراور یکی بن ابوب النصر کی نے روایت کیا ہے۔

۱۵۱۵ - حمد بن احمد ، سن بن سفیان ، تنیبه بن سعید ، اساعیل بن جعفر ، ربعه ، محمد ، ان کے سلسله سند میں ابن محمر بن سے بواسط حضرت ابو سعید دوایت ہے ، سلیمان بن احمد ، یکی بن ابوب العال ف ، سعید بن الی مربح ، یکی بن ابوب ، ربعید ، محمد بن یکی بن حبان ، ان کے سلسله سند میں ابن محمر بز سے برح سے ، حضرت ابوسعید حدری کی خدمت سند میں ابن محمر بز سے برخ برت ہے ، حضرت ابوسعید حدری کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ہم نے ان سے عزل کے بارے میں استفسار کیا ، انہوں نے فر مایا کہ ہم نے بی مصطلب کورتوں کوقیدی بنایا ، اورعزل کا ادادہ کیا ، ہم میں سے کی نے کہا تم بوگر کی خواد رسول الله صافر ہو ہو ہیں ، حضور سے بو چھتے نہیں ؟ تو لوگوں کا ادادہ کیا ، ہم میں سے کی نے کہا تم بوگر کی بنایا ہے بینی ہم نے نے آب صلی الله علیہ والی کہا تھے یارسول الله ا ہم نے عرب کی سب سے عمدہ عورتوں کوقیدی بنایا ہے بینی ہم نے بن مصطلب کوا سارت میں لیا ہے ، ہم چاہتے ہیں کہ کرل کریں ، اور فد بید سے کی رغبت دکھتے ہیں تو آپ بیلیہ السلام نے فرما یا اگر تم لوگ یہ نے کو کی حرب تو نہیں اس واسطے کہ جس جان کے بارے میں اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے کہ اس نے ہونا ہے قودہ ہوکر دے گی یا میں اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے کہ اس نے ہونا ہے قودہ ہوکر دے گی یا مطلب نے کہ اس نے ہونا ہے قودہ ہوکر دے گی یا میک کہ اس نے ہونا ہے قودہ ہوکر دے گی یا میں کہ کہ اس نے ہونا ہے قودہ ہوکر دے گی یا

یہ لیجی بن ابوب کے الفاظ ہیں اور مولی بن عقبہ نے بواسط محمد بن کیجی ،ابن محیریز ہے نقل کیا ہے۔

۱۷۲۲ - ابواحمہ محمد بن احمد الجرجانی ، ابوا توب سلیمان الحسن العطار ، ابو کامل الفضیل بن جسین بفضیل بن سلیمان ،موکی بن عقبہ محمد بن بجی ً ، ان کے سلسلہ سند میں ابن محیریز سے بواسط حضرت ابوسعیدای طرح روایت کیا ہے۔

اوراوزای نے اسے ربیعہ سے اس تخص کے حوالہ نے قبل کیا ہے جس نے ابن مخیریز سے بن رکھا تھا اور اس میں ابن محیریز کانا م نہیں لیا۔ ۱۵۱۷ – فاروق الخطابی ، حبیب بن حسن ، ابومسلم الکمٹنی، حجاج بن منصال ، حماد بن سلمہ، جبلہ بن عطیہ ، ان کے سلسلہ سند میں عبداللہ بن محیریز سے بحوالہ حضرت معاویہ روایت ہے فرمایت ہیں رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندنے کو بھلائی پہنچا نا جا ہیں تو اسے دین کی مجھ عطافر ماتے ہیں ہیں رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی بندنے کو بھلائی پہنچا نا جا ہیں تو اسے دین کی مجھ عطافر ماتے ہیں ہیں۔ سے

ابن مجیریز کی مندسے فریب مدیث جسے حماد ، جبلہ ہے آل کرنے میں منفرد ہیں۔

۱۷۱۸ - سلیمان بن احمد بیلی بن مبارک و اساعیل بن انی اولیس و سلیمان بن الی بلال و جبیب بن حسن عمر و بن حفص السد وی و عاصم بن علی البیث بن سعد مجمد بن مجمد بن مجمد بن مجلی بن حبان و ان کے سلسلہ سند میں عبداللہ بن مجبر بز ہے بحوالہ حضر ت امیر معاویہ و وایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علی و ساتھ و سلیمان میں جلدی نہ کیا کرو و میرے ساتھ و سلیمان اللہ علی و ساتھ بالہ و ساتھ کہ میں بھاری بدن ہو چکا ہوں ہے۔ اس میرے ساتھ بالہ و بالہ و ساتھ بالہ و ب

الم صحیح البخاری ۱۳۸۷۵، ۱۳۸۷۵، وفتح البخاری ۱،۵۷۷۵، ۱۹۷۸، وفتح البخاری ۱،۵۰۷۵، ۱،۵۷۹،

٢ - صحيح البخاري ١٣٥/١٠١٠ وصحيح عسلم، كتاب النكاح باب ٢٢. وفتح الباري ١٣٠٠.

م. منحيح البخاري ١٦٠٠ م. و كشف الخفا ١٦٨٠.

المعجم الكبير للطبراني ٩ ١ / ١٢ ٣.

اں حدیث کودھیب اور بکر بن مصنر نے ابن مجلان ہے روایت کیا ہے اور اسامہ بن زید نے محمد بن بھی بن حبان سے ای طرح آمر

۱۷۶۱ - ابو بمرین خلاد، حارث بن ابی اسامه، عباس بن نصل عام عام الاحول بمحول ، ان کے سلسله سند میں نحبداللہ بن محبریز ہے بحوالہ۔ انگرت ابومحذورہ روایت ہے فرمائے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اذان کے ۱۱۹درا قامت کے سے کا کلمات سکھائے۔

ال حديث كو بشام مسعيد بن الي عروبه بيني عامر ساسي طرح نقل كيا هدا بن جرج في عبد العزيز بن عبد الملك بن ابي

المحذاوره عبدالندين محيريز يهدوايت كياسهي

۱۷۲۰ - سلیمان بن احمد مجمد بن صالح بن الولید ، ابوموی محمد بن الثنی ابوعاصم ، ابن جریح ،عبدالعزیز بن عبداللک بن الولید ، ابوموی محمد بن الثنی ابوعاصم ، ابن جریح ،عبدالعزیز بن عبداللک بن الولید ، ابومور و مصرت ابومورور کی پرورش میں بحالت بتیمی تصریح برآپ نے مسلمالہ سند میں ہے کہ عبدالله بندی مصر بی اس برائی میں بحالت بتیمی تصریح برآپ نے نہیں شام کی طرف روانہ کیا۔

رادی کابیان ہے کہ میں نے ابومحذورہ سے عرض کیا، میں شام جار ہاہوں اور جھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگ مجھ ہے آپ ای کی اذان کے متعلق دریافت کریں گے ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت ابومحذور اٹنے انہیں خبر دی ، فرماتے ہیں کہ ہم بچھ لوگ سفر میں کے کسی مؤذن نے رسول الندھایہ وسلم کے پاس نماز کے لئے اذان دی ، ہم چونکہ مؤذن کے باس منماز کے لئے اذان دی ، ہم چونکہ مؤذن کے باس متحاس لئے ہم نے وہ آواز سی ، چنانچہ ہم جیخ کراسی آواز کو دہرانے بلگے تا کہ ہماری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم من لیں ، اور کے ہماری طرف لوگوں کوروانہ کیااور جمیں بکڑ کر آپ کے سامنے پیش کردیا گیا۔

127 - نبید بن غنام ،ابو بکر بن ابی شیبہ بھر بن علی المقدی ، جائے بن ارطاق ، کھول ،ان کے مسلم سن عبداللہ بن محیریز سے روایت ہے افراتے ہیں میں نے فضالتہ بن مبید ، جوان سحابہ کرام سے شعر جنہوں نے درخت کے نبیج بیعت کی تھی ، سے چور کے ہاتھوں کو گردن میں لئکا نے کے متعلق دریافت کیا ، کیا بیسنت ہے ؟ تو انہوں نے فر مایا آ ب سلم اللہ عابہ وسلم کے باس ایک چور لایا گیا جس کے بارے میں انکا دیا گیا۔

الم الم ۱۷۳۳ محمد بن معمر ، ابوشعیب الحرانی ، یخی بن عبدالله ، الاوزاعی ، اسید بن عبدالرحمٰن ، خالد بن دریک ، ان کے سلسله سند بی ابن محیر پر الله سند بخواله حضرت فضاله بن عبید سے روایت ہے ان سے بو جھا گیا کہ رومی زمین میں کسی آ دمی کو کھانا، یا چارا مطابقو کیاوہ فروخت کرسکتا کی تعفرت فضاله نے فضاله بن عبید سے روایت ہے الله تعالی کے دین سے مہادی بخد الیا کھی نہیں ہوگا ، یہاں تک کہ میں حضرت محمد الله تعالی کے دین سے مہادی بخد الیا کہ خوالت کہ میں حضرت میں الله الله علی الله علیہ و خت کر دیا تو یقینا اس میں الله الله کا حق اور مسلمانوں کے لئے مال فئے کا حصد واجب ہو چکا۔

۲۷۲۳-سلیمان بن احمد ، احمد بن عبد الوهاب ، ابوالمغیر ، انه تحقوب بن مرجان ، ابوشعیب الحرانی ، یخی بن عبد الله ، اوزای ، اسید بن عبد الرمن ، خالد بن در یک ، ان کے سلسله سند میں ابن محیریز سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے حضرت ابوجمع سے عرض کیا ، ہم سے کوئی الی حدیث بیان کریں جوآپ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بنی ہو ، انہوں نے فرمایا بال میں تم سے ایک عمد ہ حدیث بیان کری جو کہ الله علیہ وسلم کے ساتھ دو بہر کا کھانا کھایا۔ ہمارے ساتھ حضرت ابو عبید ہ بن الجراح تھے ، انہوں نے کہا یارسول الله ایم آپ برایمان الائے اور آپ کی معیت میں جہاد کیا ، کیا کوئی ہم سے بھی بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا بال وہ لوگ جوتم باری بعد میں آئیں گے اور جھے پرایمان لائیں گے جبکہ انہوں نے جھے دیکھانہیں نے بعد میں آئیں گے اور بھی پرایمان لائیں گے جبکہ انہوں نے جھے دیکھانہیں نے بعد میں آئیں گے اور بھی پرایمان لائیں گے جبکہ انہوں نے جھے دیکھانہیں نے بعد میں آئیں گے اور بھی پرایمان لائیں گے جبکہ انہوں نے جھے دیکھانہیں نے بھی انہیں کے اور بھی پرایمان لائیں گے جبکہ انہوں نے جھے دیکھانہیں نے بعد میں آئیں گے اور بھی پرایمان لائیں گے جبکہ انہوں نے جھے دیکھانہیں نے بھی بہتر ہے؟ آپ نے خوال اللہ کا دور بھی پرایمان لائیں گے جبکہ انہوں نے جھے دیکھانہیں ا

# عبدالله بن بي دكرياع



علی است الله نیک سیرت لوگول میں سے وہ بھی تھے جواپنے ذکراذ کار کی طرف بوڑھے اور بچوں سے مقابلہ کر کے آگے پڑھنے والے،
اپنے مسئلہ سے پوشیدہ اور ظاہری فاکدہ اٹھانے والے، جو پسندیدہ ، ہوشیار ، وکی اور پر ہیز گار تھے ان کا نام عبداللہ بن ابی زکریا ہے۔
۱۷۲۵ - ابو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن عنسل ،حسن بن عبدالعزیز الجروی ، ابیب بن سوید ، اوزائی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے۔ ہم فرماتے ہیں کہ شام میں کوئی شخص این الی ذکریا ہے افضل نہ تھا ، انہوں نے فرمایا میں نے اپنی زبان کی در تنگی سے پہلے ہیں سال اس کا علاج واصال ج کی

۲۷۲۲ - احمد بن اسحاق ، ابو بكر بن ابی عاصم ، ابوعمير ، ضمر ه ، ابی جميله ، ان كے سلسله سند ميں ہے فر ماتے ہيں ميں نے ابن ابی زكر يا كو فر ماتے سنا ہيں ہيں سال تک حاموش كی مشق كرتار ہا مگر پھر بھى ميں اپنى جا ہت پر قادر نه ہوسكا۔

۱۷۲۷ - احمد بن اسحاق، احمد بن عمر بن شحاك ، ابوعمير ، ضمر ه، ابوجميله ، ان كي سلسله سند ميں ہے فرماتے ہيں كه ابن ابى زكريا اپنى مجلس ميں كى اخر من سے فرماتے ہيں كه ابن ابى زكريا اپنى مجلس ميں كى افركر نے ہيں اور اگر لوگوں كا ذكركر ناچا ہتے ميں كى افركر مناچا ہتے ہوتو ہم تمبارى اعانت ومد دكرتے ہيں اور اگر لوگوں كا ذكركر ناچا ہتے ہوتو بھرتم سے دستم دار ہوتے ہيں۔

۲۷۲۸ - عبیدالله بن محمد بن جعفر ،ابو بکر بن ابی عاص ،حوظی ، وهیب بن عمر والاتمسی ،ابوسیاعتبه بن تمیم ،ان کےسلسله سند میں عبدالله بن ابی زکریا سے روایت ہے فرماتے ہیں جس کی گفتگوزیا وہ ہوگی اس کی غلطیال اور بے ہودہ با تیس بھی بہت ہوں گی اور جس کی بے ہودہ با تیس بحشرت ہے ہوں گی اس کا تفویٰ بھی کم ہوگا اور جس کا تفویٰ کم ہوتو اللہ تعالیٰ اس کا دل مارد بیتے ہیں۔

۲۷۲۹-عبداللہ بن الی زکریا سے منقول ہے، قرماتے ہیں ایسانہیں ہوسکتا کہ کسی قوم میں پندرہ آدمی استغفار کرنے وہ لے ہوں جو ہردان ۲۵۲۹ عبداللہ بن الی زکریا سے منقول ہے، قرماتے ہیں ایسانہیں ہوسکتا کہ کسی قوم میں پندرہ آدمی استغفار کرنے وہ لے ہوں جو ہردان ۲۵ بار استغفار کرتے ہوں اور پھراس قوم کوعڈ اب ہو، اور اگرتم جا ہے ہوتو قرآن مجید کی بیآ یت پڑھاو۔" پس نکال ایا ہم نے اس سی سے ہر ایکا ندار کوسوہم نے اس میں ایک گھرے علاوہ مسلمانوں کا کوئی گھرنہ پایا' (الذاریات سے ۱۳۵۳)

۱۳۵۲-۱۰ با ۱۰ حمد بن محمد بن اپان ، ابو بگر بن عبید ، محمد بن مسلت بن حکیم ، مرجی زامد شامد ، ان محسلسله سند میں ہے کہ میں نے عبد الله بن الله کو مات سال کے ساتھ سونا ، تیک لوگوں کی رفاقت ہے آسان الله بن ا

 ا الا ۱۷۲۳ - احمد بن اسحاق، ابو بكر بن ابودا و د، عمر و بن عنان ، عقبه بن علقمه ، اوز التى ، ان كے سلسله سند ميں ابن ابی زكريا ہے روايت ہے فر مايا الله بن الله بنائى بىلى كى چىك كے وفت سبحان الله كهدليا تو اس پر بحل نہيں گرے گی۔

المسلم الما المحاق، ابو بگرین ابی داؤد بهلی بن جشرم بمیسی بن بونس، اوز اعی ،حیان بن عطیه، ان کےسلسله سند میں ہے کہ ایک مجلس اسلامی میں ہے کہ ایک مجلس میں ابن ابن ابن ابن ابن دکر یا اور کھول بھی ہے گھا ہوں تک بات کا غذا کر ہ کیا کہ بندہ جب کوئی براائی کرتا ہے تو وہ بچھ گھڑیوں تک بات کا غذا کر ہاتی جاتی ہیں اگر وہ استعفار کر لے تو بہتر ورنہ وہ اس کے ذہبہ میں لکھ لی جاتی ہے۔

" ۱۷۳۳ – احمد بن اسحاق ، ابو بکرابن ابی دا و د بمحود بن خالد ، عمر بن عبد الواحد ، اون اعی ، حبان بن عطید ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ ابن ابی ذکریا نے ان سے دوحدیثیں بیان کیں ، ایک بید کہ جس مے اپنے عمل میں ریا ہے کام لایا تو اس کا سابقہ عمل باطل ہوگیا میں نے کہا سابقہ عمل میں ویا ہے کام لایا تو اس کا سابقہ عمل باطل ہوگیا میں نے کہا سابقہ عمل ہوگیا میں ہے کہ اگر سابقہ علی ہوجائے گا؟ انہوں نے کہا جمیں بیدا ہوں گے کہا گر سابقہ علی ہوجائے گا؟ انہوں نے کہا جمیں بیدا ہوں گے کہا گر سابقہ بیل بیان کی نافر مانی کی تو مجمد علوم نہیں ہے دونوں کے متعلق دریاف کی تو انہوں نے فر مایا مجھے معلوم نہیں۔

۱۷۳۳ - احمد بن اسحاق، عبد الله بن سلیمان بن الاشعیث ، محمود بن خالد، عمر و بن عبد الواحد، اوزاع ، حبان بن عطیه، ان کے سلسله سند میں ہے فرماتے ہیں ابن ابی زکریا نے فرمایا کہ مجھ سے قضائے حاجت کی جگہ کا ٹی دورتھی ، جہاں پھر وں سے سیجے صفائی نہیں ہوتی ، مجھے اندیشہ ہوگیا تھا کہ میرا بانی سے استنجا بدعت ہوجائے گا۔ اوزاعی فرماتے ہیں پھر جب ہیں نے حسان سے حضور صلی الله علیه وسلم کی اندیشہ ہوگیا تھا کہ میرا بانی سے ہوتا جا ہے کہ جوصاف کرنے والے ہوں ، گوہر وغیر ہ نہ ہو، اور بانی زیادہ با کیزگی کا ذریعہ میں میان کی آئی این ابی زکریازندہ ہوتے تا کہ میں میروریث ساکران کی آئی سین شھنڈی کرتا ہے۔

۱۳۵۳ - ابومحر بن حبان ، ابن ابی عاصم ، الحوطی ، بقیه بن الولید ، مسلم بن زیاد ، ان کے سلسلہ کلام میں ہے قرماتے ہیں میں نے ابن ابی ان کے سلسلہ کلام میں ہے قرماتے ہیں میں نے ابن ابی نے زکر یا کوفر ماتے سنامیں نے بھی دیار کوچھوا اور نہ بھی درجم کو ہاتھ لگایا اور نہ بھی کوئی چیز خریدی اور نہ بچی ،صرف ایک ہار بھاؤ تاؤ کیاوہ اس کے دروازے پر دو جورا بیں گئی ہوئی دیکھیں میں نے کہایہ کتنے کی ہیں؟ پھر میں خصیت کے مالک تھے۔

م کی جھے بچھ یادا تھیا تو میں خاموش ہوگیا ، آپ بڑے بنس مکھاور صاحب تبسم شخصیت کے مالک تھے۔

آتید کہتے ہیں میں نے مسلم سے کہا کہ ان کا گزارہ کیے ہوتا تھا؟ وہ فرمانے گئے ان کے اور بھائی ہے جوان کی کفالت کرتے تھے۔
۱۷۳۷ عبداللہ بن محمد جعفر بن احمد ،ابراہیم بن جنید ،مہدی بن جعفر ، ولید بن مسلم ،عبدالرحمٰن بن پرید بن جابر ،ان کے سلسلہ سند میں عبداللہ بن ابی ذکریا ہے روایت ہے ، وہ فرمایا کرتے تھے اگر مجھے پہلے لوگوں کی طرح اسکا اختیار دیا جائے کہ میں سوسال کی عمر پاؤں المجموعی اللہ تعالی کی عبادت وطاعت ہواوراس بات کے درمیان کہ میں اس دن یاای گھڑی میں فوت ہوجاؤں تو میں اس بات کو اختیار اللہ تعالی کی عبادت وطاعت ہواوراس بات کے درمیان کہ میں اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی کے نیک بندوں کے اشتیاق میں فوت میں ایران کے استیاق میں فوت

ا مالعصنف لابن ابی شیبة ۱ ۱ ۵۳۰۱.

پڑھتا ہوں ،اور دوسرے میں گھر کی عور تیں اور تبیسرے میں میرا بیٹا پڑھتا ہے۔علی بن آئی جمیلہ فریاتے ہیں کہ میں نے جب بھی انہیں ویکھا تو ایسے معلوم ہوتا کہ ایکے کپڑے آج ہی دھوئے ہیں۔

۱۳۵۷ - محد بن احمد ، ابن الی عاصم ، ابرا نیم بن محمد بن یوسف بضم و ، ابن ابی جمیله ، ان کے سلسله سند میں ہے فر ماتے ہیں ابن ابی ذکر یا کے پاس بیٹھتے ہے ، آپ نے فر مایا کے پاس بیٹھتے ہے ، آپ نے فر مایا ان دونوں کی بخشش ہوگئی ، ابن کا ذکر کیا گیا اور و وحضر ت ابو در دائے کے پاس بیٹھتے ہے ، آپ نے فر مایا ان دونوں کی بخشش ہوگئی ، ابن کا ذکر بدکر نے ہے باز رہو ، اس واسطے کہ میں نے دیکھا و و ہمارے ساتھ سمندر فرادیس میں تھے ، طغیانی سمندر ہم پر سخت ہوئی اور ہمیں اپنی جان کی پڑگئی تو انہوں نے اپنا مصحف کے میں ان کا ایا اور میرے پاس آکر کہنے لگے : ابن ابی ذکریا! میں جا ہتا ہوں یہ مصحف مجھے اور تمہیں قیامت کے دن کی طرف پہنچا دیں۔

۱۷۳۹ – احرین اسحاق، عبدالندین سلیمان مجمودین خالد، ولیدین مسلم، ابوعمرو، الاوزاعی، ان کے سلسله سند میں ہے کہ عبدالله بن ابی زکریا کے پاس ایک شخص مشیعت کے مطابق خبر دی مگراس نے قبول نہ کیا ، آپ نے اسے امراورسنت کے مطابق خبر دی مگراس نے قبول نہ کیا تو آپ نے اسے امراورسنت کے مطابق خبر دی مگراس نے قبول نہ کرتے ، یاتم حروری قبول نہ کرتے ، یاتم حروری ہوجوان سے قبول نہ کرتے ، یاتم حروری ہوجوان سے قبول نہ کرو۔

۱۷۵۳ - ابواحر محر بن احمد ، ابن ابی عاصم ، ابوعمیر ، ضمر و ، محر بن ابی جبله ، ان کے سلسله سند میں ہے کے عبدالقد بن عبد الملک نے مجھے اپنا مصاحب بنانے کا ارادہ کیا میں نے ابن ابی زکریا ہے مشورہ کیا تو انہوں نے فر مایا تم آزاد بوللندا اپنے آپ کوغاام نہ بناؤ۔
۱۷۵۲ - ابومحر بن حیان ، ابو بکر بن ابی عاصم الحوطی ، وهب بن عمر والاحمی ، ابوساعتب بن تمیم ، ان کے سلسله سند میں ابن ابی زکریا ہے روایت ہے۔ فرمایا میں جو بات بھی کرتا ہوں تو اس میں المیس کے گناہ کی اپنے سینے میں چبھن یا تا ہوں ، مال جو بات کتاب اللہ ہے ہو کیونکہ میں اس میں کی زیادتی کی قدرت نہیں رکھتا ، اور جتنا میں نے کلام سیکھنا چا ہا حسب ارادہ سیکھا ، پھر میں نے خاموثی سیکھنے کی طلب کیونکہ میں اس میں کی زیادتی کی قدرت نہیں رکھتا ، اور جتنا میں نے کلام سیکھنا چا ہا حسب ارادہ سیکھا ، پھر میں نے خاموثی سیکھنے کی طلب کی تو اے علم سیکھنے سے زیادہ مشکل پایا ، ابوسبا فر ماتے ہیں ، مجھے ابن ابی ذکریا کے متعلق سے بات پنجی ہے کہ انہوں نے اپنے منہ میں ایک پھر کی سال رکھا تا کہ خاموثی سیکھیں۔

و وحضرت عباد وبن الصامت، ابو در داء، ام در داء اور رجاء بن حيوة يمند أنقل كرتے ہيں ۔

۱۷۴۲ - سلیمان بن احمد علی بن عبید الله الفرغانی مجمد بن سلیمان بن عبدالله الفروانی ، ابی ، سلیمان بن ابی واؤو، مکول ، ان کے سلسله سند میں ابن ابی زکریا اورا بن محیریز ہے بحوالہ حضرت عبادہ بن الصامت روایت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوفر ماتے سنا کہ الله تعالی کے راہے کا گر دوغبار اور جہنم کا دھوال کسی مسلمان کے بیٹ میں جمع نہیں ہو سکتے ہے!

۳۷ ۱۷۳ - ابوعمر و بن حمد ان ، عنن بن سفیان ، زکر یا بن یکی ہمشیم ، داؤ د بن عمر و کی سند سے عبداللّذ بن افی زکر یا ہے مروی ہے کہ حضرت ابوالدر دائے نے فر مایا: کہ رسول الله علیہ کے ارشاد ہے :تم قیامت کے روز اپنے اور اپنے باپوں کے نام ہے بکار ہے جاؤگے لہذا اپنے نام اجھے رکھا کرویے

مهم ۲۷ - سلیمان بن احمد ، یخی بن عثان ، بمر بن تصیل وقیم بن حماد ، ولید بن مسلم ،عبدالرحمن بن برید بن جابر ، ان کے سلسلہ سند میں عبد

المسنن الترمندي ١٩٣٣، ١، ١ ٢٣١، وسنين النسائي ١٣/٣. وسنن ابن ماجة ١٢٧٢، ومسند أحمد ٢٥٦/٢. ١٩٣٠، الم

عمد ۱۳۰۰ سنس أبسي داؤد ۱۹۸۸ و مستند الامنام أحمد ۱۳۸۵ و سنن الدارمي ۲۹۴۱ و صحيح ابن حيان ۱۹۴۹ و وقتح الباري و ۱۷۷۷، و اتحاف السادة المتقيق ۱۸۹۸ و شرح السنة ۲۱۷۲۱.

الله بن انی ذکریا ہے بحوالہ رجاء بن حیوۃ ،حضرت نواس بن سمعالی ہے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے رسول الله سلی الله علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، جب کلام کرتے ہیں تو آسان کا پنے لگتا ہے، یا فرماتے ہوئے سنا: جب الله تعالیٰ کسی کام کاعکم دینا چاہے ہیں تو اس میں کلام فرماتے ہیں، جب کلام کرتے ہیں تو آسان کا پنے لگتا ہے، یا فرمایا اس میں سخت جنبش پیدا ہوجاتی ہے، جب اس آواز کو اہل آسان سفتے ہیں تو ہوئی ہو کر تجد سے میں گر پڑتے ہیں پھر سب سے پہلے جرائیل امین علیہ السلام سراتھاتے ہیں تو الله تعالیٰ جو چاہتے بذریعہ وی ان سے گفتگو فرماتے ہیں پھر جرائیل علیہ السلام آسان میں جا جس کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہاں کے فرشے الن سے پوچھے ہیں ہمارے رب سے کیا فرمایا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں جو جرائیل امین کہتے ہیں، پھر نے کیا فرمایا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں جو جرائیل امین کہتے ہیں، پھر نے کیا فرمایا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں جو جرائیل امین کہتے ہیں، پھر نے کیا فرمایا ہے۔

بیر حدیث عبداللہ بن ابی زکریا کی غریب حدیث ہے ، جوانہوں نے رجاء بن حیوۃ سے روایت کی ،ان سے حضرت عبدالرحمٰن مدینے روایت کی ہے۔

۱۷۵۲ - سلیمان بن احمد، ابوزر مردشق ، ابوسھر ،صدقه بن خالد ، خالد بن دھقان ،عبدالله بن ابی زکریا ، آم درداء بحواله حضرت ابودرداء ، مضورا کرم صلی الله علیہ وسلم ہے دوایت ہے ، فر مایا مسلمان بمیشه کمی گردان والا نیک رہے گا جب تک کسی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے لے مصنورا کرم صلی الله علیہ وسلم حیران ،حسن بن سفیان ، شنام بن عمار ،صدقه بن خالد ،سلیمان بن احمد ،ابراجیم بن دھیم ،ابی ،حمر بن شعیب بن شابور ، خالد بن دھقان ،ان کے سلسلہ سند میں عبدالله بن بی زکریا ہے روایت ہے فر ماتے ہیں میں نے حضرت ام دردائے ہے سنا، فر ماتی ہیں ،خالد بن دھقان ،ان کے سلسلہ سند میں عبدالله بن کریا ہے دوائے ہیں الله علیہ وسلم کوفر ماتے ہیں میں اوردائے ہے کہ الله تعالی اسے متعافی ہے الله تعالی اسے متعافی میں میں ہوگی یا کسی نے جان ہو جھرکسی مسلمان کوئل کیا ہو ہے کہ الله تعالی است متعافی الله علیہ وسلم کوئر مادیں گالہت شرک پر جومرااس کی بخشش نہیں ہوگی یا کسی نے جان ہو جھرکسی مسلمان کوئل کیا ہو ہے کہ الله تعالی ا

### ٨٠٠٠ ـ الوعطيم المذبوح

ان لوگوں میں سے بہت ڈرنے والے ، کشادہ سینے والے ابوعطیہ بن قبیں المذبوح ہیں۔

2012 - عبدالله بن محریلی بن اسحاق، حسین بن حسن، عبدالله بن مبارک، ابی ،ابراہیم بن محرجین ،احربن سعیدالکندی، بقیه بن ولید، ابو کمر بن ابی مریم الغسانی، احیثم بن ما لک، ابن کے سلسلہ سند میں نے فرماتے ہیں ہم ایفع بن عبد کے پاس با تیس کررہے تھے اور اس وقت اس کے پاس ابو عطیہ الممذ بوح بھی تھے تو ان لوگوں نے نوحتوں کاذکر کیا، لوگ کہنے لگے سب سے زیاد و نعبتوں میں کون ہے؟ تو بچھ لوگوں نے کہا کہ فلال فلال شخص استے میں ایفع نے کہا، ابو عطیہ! آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی تی زیاؤہ نعمت والا معنفی نہاؤں وہ دھڑ ہے جولحد میں رکھا ہوا ہے اور عذاب سے محفوظ ہے۔ بقیہ نے فرمایا کہ صفوان بن مجرو نے جمحے سایا، وہ جسم جوشی میں رکھا ہواور تو آپ کا منتظر ہو۔

۲۷۳۸ - عبدالله بن محمد علی بن اسحاق بحسین بعبدالله بن مبارک باانی بکر بن انی مریم الغسانی بهماد بن سعید بن ابی عطیه المذبوح - ان به کے سلسله سند میں بنے دان ہے کہا کیا آپ موت میں مسند آب داؤ در کتاب الفت دان ۲ میلان و آگر میں المدر میں میں دار میں دار در المار المدر المار المدر میں المدرد و المدرون ا

المسنن أبي داؤد ، كتاب الفتن باب ٢ : والسنن الكبرى للبيهقي ٢٢/٨ . والمعجم الصغير للطبراني ٢/ ١٢١ . ونصب الراية المهم ٣٢٥/٣، ومشكاة المصابيح ٣٢٠٦ . والدر المنثور ٢/ ٩٩١ .

العسين أبي ذاؤد ٢٢٧٠، وسنن النسائي ١٨٠ ومسند الامام أحمد ١٩٧٣ و السنن الكبرى للبيهقي ٣٥٥١، و٣٥٥، ٢٥٥١، ٢٥١٨ والمعجم ٢١١٨ والمعجم الزوائد ١٩٤٧، والدر المنثور ١٩٤٢ والمعجم الكبير للطبراني ١٩٤١ و١٩٥١،

ے ڈرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں ڈرتا ہوں ، یہ تو ایک گھڑی گیات ہے بھر جھے معلوم ہیں گہاں کے جایا جائے گا۔ ابوعطیہ ، حضرت معاذبن جبل ، ابو درواء ، معاویہ اور عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہم سے روالیت کرتے ہیں ۔۔۔

۱۷۳۹ - سلیمان بن احمد ، احمد بن عبدالوهاب ، ابوالیمان ، ابو بکر بن الی مریم ، ابی عظیه بن قیس ، حضرت معاذ بن جبل می دوایت کرت بین فرمائے تیمین رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جها داسلام کاستون اور اس کے کو بان کا بلند حصہ ہے۔ ا

۱۵۵۰ - آبوعمرو بن حمدان ،حسن بن سفیان ،خوید بن سعید ،عمرو بن عثان ، بقید ،ابو بکر بن الی مربیم ،ان کے سلسلہ سند میں ابوعطیہ المد بوح سے بحوالہ ابودر دائے روایت ہے ،فر مایتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا :خبر دیاور چاتا بن سے

1401 \_ سلیمان بن احمد ، احمد بن عبد الوهاب ، ابوالمغیر ه ، ابو بکر بن الی مریم ، حبیب بن عبید ، عطیه بن قیس ، عمر و بن عبیه رسول التد صلی الله علیه و سلیمان بن احمد ، احمد بن آپ نے فر مایا: رات کی (نفل) نماز دور کعت ہے اور رات کا آخری حصہ قبولیت دعا کا ہے۔ ۲۵۵۲ - علی بن هارون ، احمد بن حسین الصوفی ، ابر اہیم بن حسن بن اسحاق انطا کی ، بقیه بن دلید ، ابو بکر بن ابی مریم ، ان کے سلسله سند من عطیه بن قیس سے روایت ہے فر ماتے ہیں میں نے حضرت معاویه بن ابی سفیان موفر ماتے سنا که رسول التر صلی الله علیه وسلم نے فر مایا آئے ہیں میں ہے و بندھن کھل جاتا ہے۔ سے

١٠٠٩ ـ مرتج بن مسروق م

ا نئی لوگوں میں ہے پریشان ، جن کا گلا گھوٹا گیا ابوالحن مرتج بن مسروق ہیں۔

۱۷۵۳ محد بن احمد بن محمد ،حسن بن محمد ،عبیدالله بن عبد الکریم ،عمر و بن عثان ، بقیه بن ولید ،صفوان بن عمر و ،ان کے سلسله سند میں مرتج بن مسروق سے روایت ہے ، و و فر ماتے ہیں امید سے پہلے خوف ولا ناہوتا ہے و واس طرح کہ القد تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فر مایا اور تم کو دول جنت میں اس وقت تک نہیں گھس سکتے یہاں تک کہ جہنم کے او پر سے گزرو۔

۱۷۵۴ ۔ ابی ، محر بن احمر بن عمر ، عبد الله ، ان محمد بن عبید الله ، ابر اہیم بن یعقوب ، موی ، ابن ایوب ، عینی بن یزید ، ان کے سلسله سند میں ہے فہر مائے ہیں ایک و استے ہیں الله ، ان ایوب ، عینی بن یزید ، ان کے سلسله سند میں ہے فہر مائے کے اور سے درست کر دہے ہیں ، کی نے ان سے فہر مائی و نیا گندگی کا ڈھیر ہے اس کی اصلاح بھی گندگی ہے تی کرنا بہتر ہے۔

عبدالله بن محمد على بن اسحاق حسين بن حسن ،ابن المبارك ،اساعيل ،ابن مكرم ،ان كے سلسله سند ميں مرتج بن مسروق سے موايت ہے ۔انہوں نے قرمایا جونو جوان بھی دنیا كی لذت اور اس كے تماشے كواللہ تعالی كی عبادت کے لئے ترک كرتا ہے اور جوانی كواس ميں لگا تا ہے تو الله تعالی استاس ذا ہے كی تشم جس كے دست قدرت ميں مرتج كي جان ہے ، بہتر صديقوں كے اجر جتنا او اب و ہے ہیں مرتج حضرت معاذ بن جبل سے سند آروایت كرتے ہیں۔

ا مشتد الامام أحمد ٢٣٣٠٥. وفتح الباري • ١٠٠٠.

٢ كنشف المخط المر ١٥٨٠ ومجمع المزواند ١٨٠٩ وميزان الاعتدال ١٠٠١ واتحاف السادة المتقين ٢٥٧١. وكنو العمال ١٠٥٨، والمطالب العالية ٢٥٤٠.

م السنت ابن مناجد عدم والسنت النكوى للبيهقى الألاث وسنن الدار قطئتى الرمالا ا. والكامل لابن عدى ١٠١٢م. ونصب الراية الرمام. وكشف النخفا ١٠٠١.

عمد السادة المتقين عمره ١٠١٠. والنوهد للامال احمد ٢٠٠٠ ومجمع الزوائد ١٠١٠ و٢٥٠ واتحاف السادة المتقين عمر ٣٣٨، وركمه

1400 محر بن احمد بن حمد ان بحسن بن سفیان ، کثیر بن عبید ، بقیه بن ولید ، سری بن ینعم ، ان کے سلسلہ سند میں ابوالحسن مرتج بن مسروق الھوزنی سے بحوالہ حضرت معاذبن جبل روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ عالیہ وسلم نے ابن سے فر مایا جب آب انہیں بمن کی طرف روانہ اسفر مار ہے تھے کہ معاذ! عیش وعشرت سے بچنااس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے بند ہے بیش پرست نہیں ہوتے ۔

### • الله عمروبن الاسودل

۱۷۵۷ - محمد بن اجرامیم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہلی بن حسین بن جنید، ابراہیم بن علاء، ابن عیاش ، ترمینل ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں کہ عمرو بن الاسود بہت زیادہ سیر ہو کر کھانے سے بچتے تھے کہ کہیں ناشکری پیدانہ ہواور جب اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتے تو دائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پر رکھ لیتے تا کہ تکبر پیدانہ ہو۔

ابن الاسود فرماتے ہیں کہ ہم سے حضرت ام حرام بنت ملحان نے بیان فرمایا کہ انہوں نے رسول التدسلی التدعلیہ وسلم سے سنا،
آپ فرمار ہے تھے میری امت کا سب ہے پہلاٹٹکر جو سمندر میں جنگی کارروائی کرے گاان کے لئے جنت واجب ہے، حضرت ام حرام فرماتی ہیں یارسول اللہ! کیا میں بھی ان میں شامل ہو، پھر آپ نے فرمایا پہلا فرماتی ہیں یارسول اللہ! کیا میں ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں ہیں۔ سے لفکر جوقیصر پر مملم آور ہوگاان کی بخشش ہوگئی، ام حرام کہنے گئیس یارسول اللہ! کیا میں بھی ان میں ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں ہیں۔ سے اسی طرح ایوب بن حسان نے ممسر بن الاسود سے نقل کیا ہے اور ان کے علاوہ تور سے روایت کیا تو انہوں نے کہا عمرو بن

الاسووي

ا مرطبقات ابن سعد ۱۲۲۷ والتاريخ الكبير ۲۷ ت ۲۵۰ والجرح ۲۷ ت ۱۲۲۲ والكاشف ۲۷ ت ۱۸۹ و الكاشف ۲۷ ت و ۱۸۹ و تهذيب التهذيب ۷۸۸. وتهذيب الكمال ۱۳۲۲ (۵۳۳/۱۲)

٢ بـ كنز العمال ٣٨٨.

المحيح البخاري ١٦/ ١٥. والمستدرك ١٦/ ٥٥٠. و دلائل النبوة للبيهقي ٢/١٥م.

۱۷۲۰ - ابوعمرو بن حمدان، حسن بن سفیان ،عباس بن ولید بن میج ، سعید بن مصفی ،عثان بن سعید بن کیر ، ابومطیع معاویه بن بیخی ،عمیر بن سعید ، خالد بن معدان ، جبیر بن نفیر ، کیر بن مرة ، ان کے سلسلہ سند میں عمرو بن الاسود ہے بحوالہ حضرت عرباض بن ساریہ دوایت ہے کہ رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صاحب عمل کا کمل جب وہ مرجاتا ہے منقطع ہوجاتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھوڑا باند صنے والے کے ، اس واسطے کہ اس کا عمل بردھتار ہتا ہے اور اس کا رزق قیامت تک جاری رہتا ہے ۔ ا

۱۲۷۲ \_ محر بن علی بن جیش موی بن بارون ، اسجاق بن بنداهویه ، سالم بن قادم ، بقیه بن ولید ، یکی بن سعد ، فالد بن معدان ، ان کے سلسله سند میں عمرو بن الاسود سے بحوالہ حضرت جنادہ بن الی امیہ سے روایت ہے ، وہ حضرت عبادہ بن الصامت سے تقل کرتے ہیں انہوں نے فر مایا کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا میں نے تم لوگوں سے دجال کے بار سے میں بیان کیا تھا۔ جھے اندیشر تھا کہ تم اسے نہیں سمجھے ہوں گے ، مسیح دجال تھے قد والا ، گھنگریا لے بالوں والا ، کا نا ، چیٹی ناک والا کہ نہ بلند ہوگی اور نہ گھری ، اس کی دونوں آئیس بھی ہوئی ہوگی ، پھر بھی آگر تم پر اس کا معاملہ پوشیدہ رہے تو خوب جان لوتم بار بروردگار کا نانہیں اور تم اپنے رب کومر نے سے مسلم بیٹ بیل در کھ سکتے ہا

اے عبدالوھاب حوظی نے بقیہ ہے روایت کیا ہے، انہوں نے عمر واور جنادہ دونوں سے روایت کیا ہے وہ حضرت عبادہ رضی اللہ عندے نقل کرتے ہیں۔

## االه عمير بن هاني س

ان بررگوں میں سے آرزوں اور سن کور کے رہے والے ،مبانی اور معانی پر مداومت کرنے والے ،ابوالوليدعميتر بن حانی

<u>ئي</u>ر.

۲۷۲۲ \_ ابو بکر بن ما الک ،عبد الله بن احمد بن طنبل ، ابوموی الانصاری ، ولید بن مسلم ، سعید بن عبد العزیز ، این سلسله سند میں ہے فرماتے بیں ۔ ابو بکر بن حالی ہے کہا آ ہے کی زبان الله تعالیٰ کے ذکر ہے تعلق نبیں ہے ، آپ دن رات میں کتی بارسجان الله کہتے ہیں ؟ انہوں نے فرمایا ایک بزار بار ، بال بیا کہ می انگلیاں خطا کر جا کیل ۔

۱۷۲۳ ۔ محد بن احمد نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے ، حسن بن علی بن زیاد ، بیٹم بن خارجہ ، عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر ، الن کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے عمیر بن حانی سے سنا ، انہوں نے فتنے کا ذکر کیا ، فر مایا خوشخری ہے بکری والے کے لئے جو کی پہاڑ کے دامن میں رہتا ہو ، نماز قائم کرتا ہواور زکوۃ ادا کرتا ہو ، مہمان کی مہمان توازی کرتا ہو، لوگ اسے نہ جانے ہو جبکہ و واللہ تعالی کواپی تقوی کی بناء پر جانتا ہو ، بہی بے خوف وخطر بندہ ہے۔

عمير ، حضرت ابن عمر ، ابو ہر برہ اور حضرت معاویہ رضی الند عنبم ہے مند اروایت کرتے ہیں۔

۱۲۲ سلیمان بن احمد باحمد بن عبد الوهاب ، ابوالمغیر و عبد الله بن سالم المصلی ، العلاء بن عنبه بخصی ، ان سے سلسله سند میں عمیر بن صابی العدی سے روایت ہے۔ فرمات بین میں نے حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنبا سے سنا فرماتے ہیں ، ہم لوگ رسول الله صلی الله علیه

٣ ترمشكاة المصابيح ٥٣٨٥.

سرالتاريخ الكبير ١٧رت٣٣٦، والجرح ١٧رت ٩٠٠، والكاشف ١٧رت ١٥٥٥، وتهذيب الكمال ١١ ٢٥٥ (٣٨٨/٢٣)

وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے فتنوں کا ذکر فر مایا تو ایک تخص کہنے لگا فتنہ احلاس کیا ہے؟ آپ نے فر مایا یہ جنگ کا فتنہ ہے، پھر ایک پوشیدہ فتنہ ہوگا جس میں دھواں ایک ایسے خص کے قدموں سے ظاہر ہوگا جو میر سے اہل بیت میں سے ہوگا ،اس کا گمان ہوگا کہ وہ مجھ ہے ہوالانکداس کا میر سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ،میر سے قرابت وارتو پر بیز گارلوگ ہیں ،پھرلوگ ایسے شخص کے ہاتھ پر صلح کر لیس کے جسے اللہ نکا کا پچھلا حصد، پھرایک اندھا فتنہ ہوگا اس امت میں کی کوئیس چھوڑ ہے گا ہرا یک کوایک طمانچہ مار سے گا جب لوگ یہ کہیں گے کہ وہ فتم ہوگیا تو وہ اور لمبا ہوجائے گا جس میں آ دی صبح کوئومن اور شام کو کا فر ہوگا یہاں تک کہلوگ وو خیموں کی طرف بہنچ جا کمیں گے ایک خیمہ ایکان کا ہوگا جس میں کوئی نفاق نہ ہوگا اور دوسرا خیمہ نفاق ہوگا جس میں کوئی ایمان وغیر و نہ ہوگا ، جب ایسا ہو چکے تو منتظر رہنا ، آئی یا کل و جال کا ظہور ہوگا ہا

عمراورعلاء کی سنتھ غریب جیئے ہے ہم نے اسے صرف عبداللہ بن سالم کی حدیث سے مرفوع لکھا ہے۔ ۱۷۲۵ - سلیمان بن احمد ،احمد بن بیخی حضر می مجمد بن ایوب بن عافیہ ،معاویہ بن صالح ،ان کے سلسلہ سند میں عمیر بن ھافی ہے روایت ہے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر ہے سنا فرماتے جیں رسول اللہ سلی اللہ نایہ وسلم نے فرمایا میری امت کے برے لوگ آگ میں ایسے گریں گریں ہیں۔ ایسے گریں گریں ہیں۔

، معاویہا در عمیر کی سفتے غربہ سینے ہے، محد بن ایوب ان سے قل کرنے میں منفرد ہیں ،ایے اوز اعی نے عمیر ہے بحوالہ ابن عمر مرنوع نقل کمیا ہے۔

۲۷ ۲۷ - ابوعمرو بن حمدان ،حسن بن سفیان ،علی بن حجر ، ولید بن مسلم ،ابن جابر ،ان کے سلسلہ سند میں عمیر بن ھانی ہے روایت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے حضرت معاویہ ہے منبر پر سنا کہ میں نے رسول انتدسلی اللہ مایہ وسلم کوفر ماتے ستامیری امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے گی ۔ان کے مخالف اور انہیں حجوز نے والے انکا کچھ بیس بگاڑ سکیں گئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امریعن قیامت آ جائے اور وہ لوگوں پر غالب بوں گے۔

تعمیر فرماتے ہیں اسنے میں مالک بن سخامر کھڑے ہوئے ،انہوں نے کہا امیر المونین! میں نے حضرت معادی کوفر ماتے ہوئے ساکہ و ماتے ہوئے سنا کہ و ولوگ شام میں ہوں گے تو حضرت معاویہ فر مانے سکے د کھے لو! یہ مالک بن سخامر ہیں ان کا گمان ہے کہ و ولوگ شام میں ہوں گے اور یہ بات انہوں نے حضرت معاذبن جبل ہے ہیں۔۔۔

عمیر کی سند عربیم میت ہے این جابران سے قل کرنے میں منفرد ہیں اور بیزیادتی حضرت معادم کی طرف ہے ہے جو صرف اس حدیث میں محفوظ ہے۔

۱۷۲۵ - ابوعمرو بن حمران ،حسن بن سفیان ، مشام بن عمار ،صدقه بن خالد ،عثان بن الی العاتکه ،ان کے مسلم سند میں عمیر بن هانی ہے۔ بحوالہ حضرت ابو ہریر قاروایت ہے۔وہ نبی اکرم صلی القد عایہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں ،آپ نے فر مایا جو محض کسی کام ہے مسجد میں گیا تو وہ اس کا حصہ ہے۔

ہم نے عمیر کی حدیث کوائی طرح لکھا ہے۔

۲۷۲۸ عبدالله بن جعفر اساعیل بن عبدالله ابواسحاق بن حمزه احمد بن حسین الخداء بیلی بن عبدالله ، ولید بن مسلم ،اوزای ،اان کے سلسله سند میں ہے جعفرت عباده بن الصامت نے بیان سلسله سند میں ہے جعشرت عباده بن الصامت نے بیان فرمایا کر میں السامت نے بیان فرمایا کو خص نیند ہے بولتے بولتے بیدار ہوااور اس نے '' لاالله الا الله و حدہ لامشویک له

إلى المستدرك ١١٢/٣ . ومسند الامام أحمد ١٣٣/٢ . والدر المتثور ١٦٧٦.

الملک وله الحمد بحیی ویمیت و هو علی کل شنی قدیر ، سبحان الله والحمد لله و لا الله والله و الله و الله و الله اکبر و لا حول و لا قوة الا بالله "، کمااوراس کے بعدر ب اغفولی، کما، یفر مایاتها یا یک اتفای نیاس نے کوئی دعاما گی تواس کی دعاقبول کی جائے گی ، پھراگراس نے پخته اراده کر کے وضوکر لیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول ہوگ لے

تصحیح متفق علیه حدیث ہے جومیسر بن حالی اور اور اعی ہے منقول ہے۔

۲۷۲۹ - ابو بکر بن خلاد، حارث بن الی اسامه، یعلی بن ولید عنسی بهشر بن اساعیل ، ابواسحاق بن حمزه ، حمد بن سری بطیل بن عمره ، ولید ، اوزای ، ان کے سلسله سند میں عمیر بن هائی ہے بحوالہ جناده بن الی امیہ ہے بواسط حضرت عباده بن الصامت روایت ہے ، فرماتے ہیں رسول الله سلی الله علیہ و سوله ۔ (اوریہ حضرت مرسم کی طرف کیا ، وان محمد عبده و دسوله ۔ (اوریہ حضرت مرسم کی طرف کیا ) کی گوائی دی تو عیسیٰ بن مرسم الله تعالیٰ نے حضرت مرسم کی طرف کیا ) کی گوائی دی تو الله تعالیٰ اے جنت میں داخل فرمائیں گے جا ہے وہ جیسا عمل بھی کرتار ہا۔ الله تعالیٰ اے جنت میں داخل فرمائیں گے جا ہے وہ جیسا عمل بھی کرتار ہا۔ عمیر اور اور اور کی صحیح منفق علیہ حدیث ہے۔

#### ۱۳۳۳ عبیده بن مهاجر

ان بزرگوں میں سے زاہد محض ، جھڑ وں سے دور ، بل اجر چیز وں میں سبقت کرنے والے ابوعبدر ب عبیدہ بن مہاجر ہیں۔
۱۷۷۰ - ابو بکر بن مالک ، عبداللہ بن احمہ بن صبل ، حسن بن عبدالعزیز الجرومي ، ابوحفص التینسی ، سعید بن عبدالعزیز ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں کہ ابوعفوں التینسی ، سعید بن عبدالعزیز ، ان کے سلسلہ سند میں ہے میں کہ ابوعبدر ب نے دس ہزار یا دولا کھ دینار نکا لے ، وہ فرماتے ہے اگر بردانہ سونا برسائے تو میں لوگوں میں سب سے مہدل سے اس کی طرف نہیں برخوں گا ، اور یہ کہا جائے کہ اس کی کر سکے گا البت جو مجھ سے زیادہ وہ کے دیا ہوں ہو۔
میں ہو۔

اے ۲۷ ۔ عبد الرحمٰن بن العباس ، ابراہیم بن اسحاق الحربی ، حسن بن عبد العزیز ، ابو مسھر ، سعید ، ان کے سلسہ سند میں ابوعبد رب سے روایت ہے ۔ فرمایا گری کہا جائے کہ انجھائے کو اتحد الامر جائے گاتو میں اس کی طرف اٹھتا یہاں تک کہ اسے ہتی دگاتا۔
۲۵۲ ۔ ابو بکر بن ما لک ، عبد اللہ بن احمد بن حنبل ، حسن بن عبد العزیز ، عبد اللہ بن یوسف ، ان کے بلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں ابوعبد رب غلام خرید کر انہیں آزاد کرتے ہتے ، ایک دن انہوں نے ایک بوڑھی روی عورت خریدی ، پھراسے آزاد کردیا۔ وہ کہنے گی جھے کیا خبر کہ اب علی کہاں بناہ لوں گی ؟ چنا نبچہ آپ نے اسے اپنے گھر روانہ کردیا ، شام جب وہ مجد ہے گھر کی طرف لو نے تو رات کا کھانا آیا ، آپ نے اس عبی کہاں بناہ لوں گی ؟ چنا نبچہ آپ کے ہمراہ کھانا کھایا پھراس ہے روی زبان میں گفتگو کی تو معلوم ہوا کہ وہ تو آپ کی والدہ ہے ، آپ نے اس سے بنگی کرنے میں کوئی کرنے اٹھار کھی تھی ، ایک روز آپ نے اس سے بنگی کرنے میں کوئی کرنے اٹھار کھی تھی ، ایک روز آپ اس کے باس عمر کے بارے میں بوچھا ، اس نے انکار کردیا ، آپ بجد سے میں گر گئے اور اس حافت میں بڑے رہے یہاں اس کے باس عمر کے بعد آپ کو پید چلا کہ وہ مسلمان ہوچکی ہیں ، آپ بحد سے میں گر گئے اور اس حافت میں بڑے رہے یہاں تک کے سور نے غروب ہوگیا۔

۳۵۷۳ - ابو بکر بن محمد بن احمد بن محمد ، ابوزر عه ، ابرا ہیم بن العلاء بن شحاک ، ولید بن مسلم ، ابن جابر ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ابوغیدر ب دمشق کے مالدارلوگوں میں سے تھے ، وہ آذر با نیجان کی طرف بغرض تجارت نکلے ،کس چرا گاہ اور نہرکی جانب انہیں شام پڑتنی ، وہاں پڑاؤ کیا ابوعیدر ب فرماتے ہیں کہ میں نے چرا گاہ کی ایک جانب سے الحمد لندگی آواز بڑی کثر ت سے بن ، میں آواز کی طرف

اء.صحيح البخاري ١٨/١٢.

لیکا ، کمیاد مکتابوں کہ ایک مخص گڑھے کے اندرا یک چٹائی میں لپٹا ہوا ہے۔ میں نے اسے سلام کیااور کہااللہ کے بندے! تو کون ہے؟ اس نے کہاا یک مسلمان آ دمی ہوں ، میں نے کہاتمہاری یہ کیا حالت ہور ہی ہے ، فریاتے ہیں مجھ پراللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس کاشکر مجھ پرواجب ہے فرماتے ہیں میں نے کہاوہ کیے جب کرتم چٹائی میں لیٹے پڑے ہو؟

۔ تو اس نے کہا جھے کیا کہ میں اللہ کی تعریف نہ کروں، حالا نکہ اس نے جھے پیدا کیا اور بہت اچھا پیدا کیا، میری پیدائش و پرورش السمام میں رکھی اور جھے میرے ارکان میں عافیت کالباس پہنایا اور جس چیز کے ذکر کو میں ناگوار سمحتایا اس کی نشر واشاعت کو ٹاپیند کرتا اس پر پر دہ ڈالا ،اس سے بڑھ کرکوان زیا دہ نعمت والا ہوگا جو میری طرح اس حالت میں شام کرے، قرباتے ہیں میں نے اس سے کہا اللہ تجھ پردم کرے، میں جا ہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ گھر تک آؤ کیونکہ ہم یہاں ایک نہر کے پاس فرے ہوئے ہیں اس نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا تا کہ آبور چٹائی اوڑھنے سے کھایت کرے اس نے کہا جھے کوئی ضرور سے نہیں۔
میں نے کہا تا کہ آپ کو پچھ غلہ دیا جائے اور اتنا کیڑ اجو چٹائی اوڑھنے سے کھایت کرے اس نے کہا جھے کوئی ضرور سے نہیں۔

ولید فرماتے ہیں میرا گمان ہے اس نے بیکہاتھا کہ گھائی کھانے میں میرے لئے ابوعبدرب کی بات ہے کہا میں میں وہاں سے لوٹا، مجھے اپنے آپ پر بہت غصر آیا اور میں ہے اسے ڈانٹا، کیونکہ میں نے دمشق میں اپنے سے زیادہ کوئی مالدار محف نہ چھوڑا تھا اور میں اس ہے بھی زیادہ کا جو یا تھا، اے اللہ! میں آپ کے حضور تو بہ کرتا ہوں اس برائی سے جس میں میں میں مبتلا ہوں ، بیرات میں نے اس طرح گزاری ، میرے ہوا کو میری سواری کے پاس ای طرح گزاری ، میرے ہوا کو میری سواری کے باس آئے تو میں اس پرسوار ہوا اور اس کارخ دمشق کی طرف موڑ دیا اور میں دل میں کہنے لگامیں نے تو صدق دل ہے تو بنیس کی ،اگر میں پھر آئے تو میں اس پرسوار ہوا اور اس کارخ دمشق کی طرف موڑ دیا اور میں بورا کہدنیا تو انہوں نے جمنے جانے پر عماب کیا میں نے صاف انکار کر دیا ،راوی کا بیان ہے کہ ابن جابر نے فرمایا : جب و ووا پس آئے تو اپنے تمام نفذی مال کا صدقہ کر دیا اور جو بچاا ہے اللہ تعالیٰ کے درائے میں لگاویا ۔

ائن جابر فرماتے ہیں میر کے بعض بھائی اور دوستوں نے جھے بتایا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی کمی عبا فروش ہے کی عبائی اقیمت میں ،جس کی قیمت سات ہوا کہ دانق کم کرا کر چھنیں کہا کہ بیسے گھناؤ ، جب میں نے اصرار کیا تو وہ کہنے لگا گئم اس بوڑ ہے خص سے کتنے مشابہ ہوجو کل شام میر سے باس آیا تھا جسے ابوعبدرب کہاجا تا ہے۔ اس نے جھے سے سات سوچا دریں سات کی خریدیں اور بھی سے ایک مشابہ ہوجو کل شام میر سے باس آیا تھا جسے ابوعبدرب کہاجا تا ہے۔ اس نے جھے انسوادوتو میں نے اپنے اعوان اس کے ساتھ بھیج دیے تو وہ ان سے ایک درہم بھی کم کرنے کوئیں کہا، البتہ بھے سے بیدکہا کہ بیچا دروں میں سے ایک بھی ان بھی میں نے اپنے اعوان اس کے ساتھ بھیج دیے تو وہ ان جا وہ دروں میں سے ایک بھی ان بھی میں نہوں گئی۔

ابن جابر فرماتے ہیں ابوعبدرب نے اپناتمام نفذی مال صدقہ کر دیا اور اپنی جائیداد کو بھی فروخت کر کے صدقہ کر دیا ہی حرف وشق میں ایک گھر رہنے دیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے بخد الگرتمہاری یہ نہر یعن نہر بردا، سونا اور چائدی بہائے اور جو تحص چاہے نکے اور جو پچھ اس بات کی زیادہ اس سے نکے وہ لے لیمن اس کی طرف نہ نکلوں گا، اور یہ کہا جائے کہ جواس کنڑی کو ہاتھ لگائے گامر جائے گاتو مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہوگی کہ میں اس کی طرف اللہ تعالی اور اس کے رسول کے شوق میں اٹھوں ، ابن چابر فرماتے ہیں اتفاقا میں ایک دن ان کے پاس کی ایر مشتر کے دوسوفانے میں وہ دوسوفر مارے تھے، میں نے ملیک سلیک کیا انہوں نے جواب دیا، وہ کہنے گئے اسے طویل جلدی مت کرو، چھا کیا دمشورہ تھے کیا نے میں نے کہا فرمائے ! مجھے تم ہے مشورہ کرنا ہے ، جھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ فرمائے ہیں میں نے کہا دیک میں اور جا کداد کی صورت میں سارا مال ختم ہو چکا ہے صرف یہ گھریا تی مشورہ دیتے ہو؟ فرمائے ہیں میں نے کہا اللہ کی تشم الی جھے یہ معلوم نہیں کہ آپ کی کئی عمریا تی اسے بھی اگر میں اسے بڑار کا بی دوں آتے ہیں میں نے کہا اللہ کی تشم ! مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ کی کئی عمریا تی سے اندیشہ ہے کہ آپ اپنی زندگی گڑا دیے کی خاطر لوگوں کے اور ان کے غلوں کے تاج ہوں گے۔ اور آب کے اس گھر کا ایک گوشہ جس سے اندیشہ ہمائی زندگی گڑا دیے کی خاطر لوگوں کے اور ان کے غلوں کے تاج ہوں گے۔ اور آب کے اس گھر کا ایک گوشہ جس

میں آپ ہائی پذریہ ہیں، آپ کو چھپا کرلوگوں کے گھروں سے مستغنی رکھے گا، وہ فرمانے لگے تمہاری بس یہی رائے ہے؟ میں نے کہا جی باں ہتو آپ نے فرمایا خدا کی سم بہتھے اس طرح کی مصیب پنجے، میں نے کہاوہ کیے؟ انہوں نے کہا کہ کمی حمافت اوراس کے پاؤں کی ایک دھاری ٹھیکے تمہار سے اوپر پہنچے، اے فقروالے تو مجھے ڈراتا ہے، ابن جابر فرماتے ہیں انہوں نے بہت بڑے مال میں اس مکان کو فروخت کیا، اورائے تقسیم کردیا، اس کے ساتھ ان کی موت کا حادثہ پیش آیا تو لوگوں نے ان کے پاس صرف کفن کی قیمت کے بقدر مال بایا

این جابر فرماتے ہیں ان کے پاس سے ایک شخص گزرا جسے آپ بیند کرتے تھے، آپ نے فرمایا کیاتم فلاں نہیں ہو؟ اس نے کہا کہا فلاں ہی بوں ، اللہ تعالیٰ آپ کی حالت کو درست رکھے ، کیابات ہے؟ آپ نے فِر مایا مجھے تمہارے متعلق سے بات بہنجی ہے کہتم جار نہرار دینار بڑھاتے ہو، فرمایا ہے وقوف ہے جس کے پاس عقل ہے اور نہ مال۔

و وحضرت معاویہ بن ابی سفیان ؓ ہے سندا روایت کرتے ہیں ،عبڈالڑمن اورعبدالجبار کے ناموں ہے موسوم تھے ان کا نام سطنطین تھا۔

سم ١٤٧٢ مخلد بن جعفر الفريا بي، بشام بن عمار ،صدقه بن خالد ،عبدالرحمن بن زيد بن جابر ،ان كے سلسله سند بين ابوعبدرب سے روایت ہے ،فر مایا بین نے حضرت معاویة ہے ومشق كے منهر پر قرماتے سنا میں نے رسول القد سلی القد علیه وسلم كوفر ماتے سنا كه دنیا میں صرف آز مائش اور فقنه باقی رہ گئے ہیں جمل تو ايك برتن كی طرح ہے جواس كااو پر كا حصد عمد ہ بوتو بينچ والا بھى اچھا بوتا ہے اور جب بالا ئى حصد نایاك بوتو بنچ والا بھى نایاك بوجاتا ہے ۔ا

ا ہے ولید بن مسلم نے حضرت اہن عباس ہے اس طرح نقل کیا ہے جبکہ حضرت معاویہ ہے صرف ابوعبدرب نے روایت کیا

۱۵۵۵ محر بن علی برجیمیش محر بن عبدوس بن کامل بمنصور بن ابی مزاحم ، یزید بن یوسف ، ٹابٹ بن ثوبان ،ان کے سلسلہ سند میں ابوعبد رہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں منے حضرت معاویہ گوفر ماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مندوعے ہیں نے دھوکا کھاتے ہیں اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارا دوفر ماتے ہیں اسے دین کی مجھ عطافر ماتے ہیں ہے۔ اس روایت کو ثابت ، ابوعبدرب سے نقل کرنے میں منفرد ہیں۔

۲ کے ۲ یفلد بن جعفر الفریا فی ،سلیمان بن عبدالرحمٰن ،حجر بن شعیب، فاروق الخطا فی ،ابومسلم المنتی ،سلیمان بن احمدالواسطی ،ولید بن اسلم ،سلیمان بن احمد ،موی بن سھل الجونی ، بشام بن محمار ،صدقہ بن خالد ،احمد بن اسحاق ،ابو بکر بن ابی عاصم ،حجد بن مصطفیٰ ،عمر بن عبد الواحد ،عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر ،عبیدہ ،ابو بہا جر ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ حضر ہ معاویہ نے فر مایا کہ میں نے رسول الله صلی الله مایہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ ایک شخص بر سے کام کرتا تھا۔ اس نے ستانر ہے تل کئے سب کوظلما ناحی قبل کیا تھا، وہ ایک بادری کے پاس آیا اور کہا ،اس کینے شخص نے ہر برائی کا ارتکاب کیا ہے سوجانوں کا ناحی قبل کیا ہے کیا اس کے لئے تو بہ کا کوئی راست ہے ؟ را ہب نے کہا اور کہا ،اس کینے شخص نے ہر برائی کا ارتکاب کیا ہے سوجانوں کا ناحی قبل کیا ہے کیا اس کے لئے تو بہ کا کوئی راست ہے ؟ را ہب نے کہا تمہارے لئے تو بہ کا کوئی راست ہے بھی وہی گفتگو کی تو اس نے بھی وہی گفتگو کی تو اس نے بھی وہی گفتگو کی تو اس نے بھی دو ہے کہا تھا تو اس نے بھی سابقہ لوگوں کی طرح جواب دیا چیا نچاس پر بھی ہاتھ صاف کردیے۔

ا متاريخ بغداد الهم ٢٥٣٠. وتاريخ ابن عساكر ٢٧٦١م. واتحاف السادة المتقين ١١١١. وكنز العمال ٣٠٩٩٠. ٢ مالمعجم الكبير للطبراني ٩ ١٠١٦. ومجمع الزوائد ١٨٣، ١٨٥، والجامع الكبير ٢١١٥. وكنز العمال ٢٩٨٢٦.

ﷺ پھرایک راہب کے باس آیا اس سے کہا کہ اس کمینے نے کوئی برائی نہیں جگوڑی ،سوخون کے اور وہ بھی ناحق ، کیا گوئی توبہ کی صورت ہے؟ تو وہ کہنے لگا گر میں بیاہوں کہ اللہ تعالی کسی توبہ کرنے والے کی توبہ تبول نہیں کرتے تو میں جھوٹ کہوں گا ، یہاں آؤ ، یہ گر جا میں بچھلوگ عبادت میں گئے ہوئے ، چنا نچہ وہ شخص توبہ تا ئب ہو کر میں بھی ان کے ساتھ کل کراللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہوجاؤ ، چنا نچہ وہ شخص توبہ تا ئب ہو کر میں ان کے ساتھ کل کراللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہوجاؤ ، چنا نچہ وہ شخص توبہ توبہ ہو کہ ان کی طرف ایک فرشتہ روح قبض کرنے کے لئے بھیجا استے میں رحمت اور عذا ہے افراد ہے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے ان کی طرف میز یا وہ قریب انہوں اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فر مادی ہے انہیں میں سے شار ہوگا ، توجب نا یا گیا تو وہ تو ہہ کرنے والوں کے گر ہے کے زیادہ قریب تھا ، یوب اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فر مادی

یدروایت عبیدہ بن عبدرب، حضرت معاویہ سے تقل کرنے میں اسکیے ہیں جبکہ ایک جماعت نے قیادہ سے بواسط حضرت ابو المجموع کی ہے اور ابن اپنم نے ابوعبدالرحمٰن الحبلی مجموعہ دیں ابوعبدالرحمٰن الحبلی سے بواسط ابن عمرور دایت کی ہے اور ابن تھے ہے ابوعبدالرحمٰن الحبلی سے بواسط ابن عمرور دایت کی ہے اور ابن تھے ہے نے عبیدہ اللہ بن مغیرہ سے بواسط ابوز معد بلوی تقل کی ہے جبکہ ابن جریج کے بزید بن بزید سے بواسط مجول حضرت ابو ہریر قاردایت کی ہے۔

### ساس يزيد بن مرشك

ا منی لوگوں میں سے زیادہ کر میروز اری کرنے والے برید بن مردد ہیں۔

2424 - ابوبکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن عنبل ، ابی ،احمد بن اسحاق ،ابو یکی الرازی ،محمہ بن محمر ان ،ولید بن مسلم ،عبدالرحمٰن بن بزید

بن جابر ، ان کے سلسلہ کلام میں ہے کہ میں نے بزید بن مرحد ہے کہا ، کیابات ہے کہ میں نے بھی آپی آ کھے کوخشک ہوتے نہیں ویکھا ؟

فرمانے سکے منہ بہتی اس سوال ہے کیاغرض؟ میں نے کہاا مید ہے کہ اللہ تعالی جمیح ہی اس سے قائدہ پہنچا کیں گے ،فر مایا اے میرے بھائی جمے اللہ تعالی نے دھمکایا ہے کہ اگر میں نے نافر مانی کی تو اللہ تعالی جہنم میں قید کر دیں گے تب بھی میں اس بات کا مستحق تھا کہ میری آپکھ میں نے نافر مانی کی تو اللہ تعالی جہنم میں قید کر دیں گے تب بھی میں اس بات کا مستحق تھا کہ میری آپکھ نے شکل نہ ہو ،فر ماتے ہیں ہیں نے ان سے کہا کیا آپ اپنی خلوت میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں وہ کہنے گئے تمہاری اس سوال سکھنے غرض؟

میں نے کہا ، ہوسکتا ہے اللہ تعالی جمھے اس سے فائدہ پہنچا ہے۔

انہوں نے فرمایااللہ کا تم ایہ بات تو مجھے اس وقت بھی پیش آتی ہے جب میں اپنے گھر والوں کے پاس راحت حاصل کرنے وا جاتا ہوں۔ چنانچے میرے اور میری مراد کے درمیان یہ بات حائل ہوجاتی ہے۔ اس طرح جب میرے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے تب بھی میں صورت پیش آتی ہے۔ میرے اور کھانے کے درمیان حائل ہوجاتی ہے ، حالت بایں جارسید کہ میری ہوئ وکر کہنے گئی: ہائے افسوں! میں تمہارے ساتھ دنیا کی زندگی میں اس طویل غم میں مخصوص ہوئی جس میں میری آئی تھے نڈی نہوئی۔

الم ۱۷۵۸ محمد بن احمد بن محمد ، احمد بن موسی بن استحاق ، ابی محمد بن ادر ایس ، سلیمان بن شرحبیل ، حاتم بن شفی ابی فروه همد انی ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں میں نے یزید بن مرحد کوفر ماتے سنا کہ بی اسرائیل کا ایک گریہزار شخص کہا کرتا تھا اے اللہ! مجھے اپنے عذا ب سند میں ہے اور اپنے اور اپنے در یعے ادب مت سکھائیو! اور اپنے حیاد میں میر ہے ساتھ تدبیر نہ کی جیو! اور آپ کوراضی کرنے میں مجھے ہے جو کوتا ہی ہواس میں الموا خذہ نہ فرمائیو، میری خطا بہت بڑی ہے ہو مجھے بخش دیجئے ، میرا ممل تھوڑ ا ہے اسے قبول فرمائیے ، جیسے آپ جا ہیں گے ویسا ہی میرا موال ہوگا ، اور جب میں کی کام کا ارادہ کروں تو آپ کا ارادہ ہی کارگر ہوگا ، کوئی ایس اچھی چیز تبییں جس کی وجہ سے میں آپ سے اور آپ

الدالتاريخ الكبير ١٨٦٦ ٣٣٢٦. والجوح ٩٦٦ ١٠٢٥. وتهذيب الكمال ٢٣٩٠٥. (٢٣٩١٣١).

کی مدد سے ستغنی ہوں ،اور نہ کوئی برائی آپ بر غالب آسکتی ہے اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جسے میں ترجیح دوں اور وہ آپ کی قدرت سے نکل - جائے تو میری نجات کیسے ہوگی ؟

ینجات صرف آب کے ہاں سے ملے گی۔اے انہیاء کے پروردگار،اتقیاء کے والی، کرامت کے مرتبہ کو پیدا کرنے والے،
ایساجدید جو پرانا نہ ہو،ایسا حفیظ جو بھلایا نہ جائے، ہمیشہ رہنے والی ذات جسے فنانہیں،تو زند و ہے موت سے پاک، بیدار، سوتانہیں، میں نے آپ کے ذریعے آپ کی معرفت پائی اور آپ کے ذریعے آپ تک ہدایت پائی،اگر آپ نہ ہوتے تو میں کیمے جان سکتا کہ آپ کون ہے آپ بلندشان اور ظیم مرتبہ والے ہیں۔

۱۷۵۹ - سلیمان بن احمد ، احمد بن المعلی ، ہشام بن عمار ، کی بن حمز ہ ، وضین بن عطاء ، ان کے سلسلہ سند میں یزید بن مرشد سے روایت کے ابودر دائے نے حضرت معاویہ سے کہااس ذات کی شم! جس کے قضہ قد رت میں میری جان ہے تم لوگوں کے رزق میں سے جو چیز ۔ گھٹا تے ہوائی کے مثل زمین سے گھٹ جاتا ہے۔ ۔ گھٹا تے ہوائی کے مثل زمین سے گھٹ جاتا ہے۔

۱۵۸۰ میر بن احمد بن اجر بن ابراہیم ، نے اپنی کتاب میں ذکر کھیا کہ احمد بن ہارون ، احمد بن منصور مجمد بن وھب ، سوید بن عبد العزیز ، وضین بن عطاء ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ولید بن عبد الملک نے یزید بن مرحد کووالی بنانے کا ارادہ کیا۔ یہ بات یزید بن مرحد کو پنجی تو انہوں نے الحق بوشین (کھال کی قیص ) بہنی ، کھال کو پیٹے پر اور اون کو باہر کی طرف کر دیا ، اپنے ہاتھ میں ایک چیاتی اور گوشت دار ہڈی لی اور بغیر جوتے اور موزے کے باہر نکل آئے ، باز ارمیں چلتے چلتے روثی اور گوشت کھانے لگے کی نے ولید سے کہا کہ بزید بن عبادر ، نظیم بغیر جوتے اور موزے کے انہوں نے کیااس کی اطلاع دی چنانچہ ولید نے انہیں چھوڑ دیا۔

یز بدبن مرهد حضرت معاذبن جبل مصرت ابودردا اورابوذر سے سنداروایت کرتے ہیں۔

۱۸ک۲ میلیان بن احمد عبدالقد بن احمد بن طبل ، پیشم بن خارج ، عبدالقد بن عبدالرمن بن یزید بن جابر ، وضین بن عطاء ، ان کے سلسلہ سند میں یزید بن مرشد سے روایت ہو وہ حضرت معاذ بن جبل سے قل کرتے ہیں۔ آپ نے قرمایا میں نے رسول البنسلی الله علیہ وسلم کو فرمات سال وقت تک عظیات ہوں اور جب دین پر رشوت ستانی شروع ہوجائے تو جھوڑ دو ، اور تم لوگ اسے جھوڑ نے والے نہیں ، تمہیں فقر و حاجت روک رہ بوتے ہیں ، خبر دار اس کی چکی پھر رہی ہے سواسے کتاب اللہ کے ساتھ کوگ اسے جھوڑ نے والے نہیں ، تمہیں فقر و حاجت روک رہ بوتے ہیں ، خبر دار اس کی چکی پھر رہی ہے سواسے کتاب اللہ کے ساتھ کھیں اور جہال بھرے ، بشک کتاب اور سلطان افتر الق کریں گے سوتم کتاب سے جدانہ ہونا ، عنظر یہ تم پر ایسے عکم ان مسلط ہوں گے جواب حق میں فیصلے کریں گے مرتب اللہ سے مان کے مان کے مان کے مان کردیں جواب حق میں نا انصافی سے کام لیس کے ، اگرتم ان کے تعم سے روگر دانی کروگر و وہ تمہیں قبل کردیں گے اور اگر ان کی بات مانو گئے وہ تمہیں گر اوکر دیں گے۔

لوگوں نے کہایارسول القدا ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جیسے پیٹی نابیدالسلام کے سحابہ نے کیا،آروں سے چیرے گئے لکڑیوں (صلیب) پرلٹکائے گئے،القد تعالیٰ کی فرما نبرداری کی موت اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔!

حضرت معاذ کی سندغربیت ہے جسے آن سے صرف بن ید نے اور بن ید سے وضین نے ردوایت کیا ہے اور اسحاق بن راھو ہے نے سوید بن عبداللہ بن عبدالرمن سے بواسط بن یدروایت کیا ہے جس میں وضین کا ذکر نہیں۔

۲۷۸۲ - سلیمان بن احمد بن مسعود ،عمر و بن الی سلمه،صد قه بن عبدالله، وضین بن عطاء، ان کے سلسله سند میں بڑید بن مرجد ہے بحوالیہ

ا مالمعجم الكبير للطبراني المرام والسنن الكبرى للبيهقي ٥٥٩/١ والمعجم الصغير للطبراني ٢٦٣/١ والمطالب المعالية ٥٠٩ المرام والمالي ١٠٨٠ والمطالب المعالية ٥٠٩ المرام والمالي المسجوى ٢٦٢/٢ وتاريخ بغناد ٣٩٨/٣ ومجمع الزوائد ٢٣٨/٥ وكنز العمال ١٠٨٠، ١٠٨١ و المرام ١٠٨٠ .

معزت ابودردا اردوائد است کے ایک شخص رسول التد سلی الته نعلیہ وسلم کے پاس آکر کہنے لگادین کے محفوظ رکھنے ،مضبوط بنانے اور باندھ کر اللہ کے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فر مایا اورا پی مفی کو بند کیا ،اپنے زب کی خالص عبادت کرو ،نماز ، جنگانہ کو قائم کرو ، مال کی زکو ۃ دو ،جس کے ہمارے دل پاک ہوں گے ،رمضان کے روزے رکھو ،بیت اللہ کا حج کرو ،تو تم اپنے رب کی جنت میں چلے جاؤگے لیا۔

ایک میں میں جلے جاؤگے ہے جے وضین نقل کرنے میں منفر دہیں ۔

۱۷۸۳-سلیمان بن احمد ، محمد بن یز دادالتوری ، ولید بن شجاع ، محمد بن حمز ، الرقی ، فلیل بن مرق ، وضین بن عطاء ، ان کے سلسلہ سند میں یزید بن مرخد سے بواسط حضرت ابوذر ، رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سط فرنایا داؤر علیہ السلام نے فرمایا اے پروردگار! آپ کے بندوں کا آپ پر کمیاحق ہے جب وہ آپ کے گھر کی زیارت کریں؟ کیونکہ ہرزیارت کرنے والے کا ، جس کی زیارت کی جائے حق بوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اے داؤر! مجھ بران کا بیت ہے کہ میں دنیا میں آنہیں عذا ب ندووں اور جب وہ مجھ سے ملیں تو ان کی بخشش کردوں ہے۔

وضین اور یز بدی سند عربیب سیت ہے ہم نے صرف محمد بن حمز ہ کی خلیل سے روایت کر دہ حدیث کھی ہے۔

# ، به اس شفى بن ما تع الاسجى س

يشخ رحمه التدتعالي في فرمايا: ان ميس كفي عامل شفي بن ماتع الاسمي بيس

۱۵۸۳ عبداللد بن جعفر اساعیل بن عبدالله عبدالله بن صالح ،ابن لهیعه ،قیس بن رافع ،ان کے سلسله سند میں شفی الاسمی سے روایت کے بنا اس است پر ہر چیز کے خزائے کھول دیئے جا کیں گے یہاں تک کدان پر حدیث کے خزائن کھولے جا کیں گے۔
۱۵۸۵ ابو محمد بن حیان ،ابن ابی عاصم ،حسین بن حسن ،ابن المبارک ، ابن کھیعتہ ،عیاش بن عباس ،خیم بن بیتان ،ان کے سلسله سند الاسمی الاسمی سے روایت ہے ،قر ماتے ہیں جسکی گفتگوزیادہ ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔

۱۷۸۱ ابومحد بن حیان ،ابراہیم بن محمد بن حسن ،احمد بن سعید ،ابن وصب ،ابراہیم بن شیط ،عمار بن سعد ،ان کے سلسلہ سند میں شفی استین سے دوایت ہے ،فر ماتے ہیں گناہ کا حجوز ناتو یہ کے طلب کرتے ہے زیادہ آسان ہے۔

۱۷۸۵ - محر بن احمد بن ابراہیم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے محد بن ایوب ، ابراہیم بن موی ، ابن المبارک ، یکی ، ایوب ، عبید الله بن الراہیم بن موی ، ابن المبارک ، یکی ، ایوب ، عبید الله بن از حر ہنجرہ ابی محمد ، ان کے سلسلہ سند میں شغی ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ دوآ دمیوں کے کند ھے نماز میں تو ملے ہوتے ہیں لیکن دونوں کے روزہ ورکھنے کے گھر میں ایک ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کے روزہ ورکھنے کے گھر میں ایک ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کے روزہ ورکھنے کے گھر میں ایک ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کے روزہ ورکھنے کے گھر میں ایک ہوتے ہیں لیکن ان دونوں ہے روزے دیوں کے روزہ ورکھنے کے گھر میں ایک ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کے روزہ ورکھنے کے گھر میں ایک ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کے روزہ ورکھنے کے گھر میں ایک ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کے روزہ ورکھنے کے گھر میں ایک ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کے روزہ ورکھنے کے گھر میں ایک ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کے روزہ ورکھنے کے گھر میں ایک ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کے روزہ ورکھنے کے گھر میں ایک ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کے روزہ ورکھنے کے گھر میں ایک ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کے روزہ ورکھنے کے گھر میں ایک ہوتے ہیں لیکن ان دونوں ایک ہوتے ہوتا ہے۔

إلى نصب ألراية ٢٤/٢ ٣.

المنتور ١٢٢١١. وكنز العمال ١٢٣٩٣.

أالم طبقات ابن سعد ۱۳/۷ ه. والتساريخ الكبيس المرت ۲۷۵۳، والجرح الري ۱۷۰۳. وتهذيب الكمال ۲۷۲۳. (۱۳۲۱ م ۱۷۳۲) والاصابة ۲/ت ۱۰۰۷.

ہوں گے، اہل جہنم ایک دوسرے ہے کہیں گے الن لوگوں کو کیا ہوا کہ انہوں نے اپن تکلیف کی وجہ ہے ہمیں بھی ایذاء میں مبتلا کر رکھا ہے۔

آپ نے فر مایا: ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس پر انگاروں کا تا بوت بند کیا ہوا ہوگا، اور ایک شخص اپنی انتز یوں کو تھینٹ رہا

ہوگا، اور ایک شخص کے منہ سے پیپ اور خون بہتر ہاہوگا، اور ایک شخص اپنا گوشت کھار ہاہوگا، تا بوت والے ہے کہا جائےگا: دور ترین شخص

مرک کیا صالت ہے کہ اس نے ہمیں اس تکلیف وعذ اب کے باوجود ایذاء میں مبتلا کر رکھا ہے؟ وہ کیے گا کہ وہ بعید ترین شخص مرک یا ہے اور

اس کی گردین میں لوگوں کے مال ہیں۔

جمعی ہے۔ پھر جوانتزیاں تھیدٹ رہا ہے اس ہے کہا جائے گا،اس بعیدترین مخص کی کیا خالت ہے کہ اس نے ہمیں اس تکلیف و مصیب میں ڈال رکھا ہے؟ دہ کہے گا کہ بیدورترین مخص اس بات کی پروانہ کرتا تھا کہ بیشاب کہاں لگا ہے،اسے دھوتانہیں تھا، پھراس ہے کہا جائے گا جس کے مند سے بیپ اور خون بہدرہا ہوگا اس خیانت کرنے والے گی کیا حالت ہے جس نے ہمیں اس عذاب کے ساتھ مزید جائی گیا جس کے مند سے بیپ اور خون بہدرہا ہوگا اس خیانت کرنے والے گی کیا حالت ہے جس نے ہمیں اس عذاب کے ساتھ مزید اللہ بیت میں پھنسار کھا ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ترین خوس کی بات کی طرف متوجہ ہوتا تھا تو اس سے ایسے ہی لذت اللہ اتھا تھے جماع سے، پھر گوشت کھانے والے سے کہا جائے گا: اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ترین خفص کی کیا حالت ہے جس نے ہمیں اس عذاب کے ہا جوداید بیت میں ڈال رکھا ہے؟ وہ کہا گا: بیدورترین خفص لوگوں کا گوشت کھایا ( یعنی غیبت ) کرتا تھا ہے۔ اس عذاب کے ہا جوداید بیت میں ڈال رکھا ہے؟ وہ کہا گا: بیدورترین خفص لوگوں کا گوشت کھایا ( یعنی غیبت ) کرتا تھا ہے۔

حضور صلی القد بلیہ وسلم سے اسی استاد کے ساتھ صرف شفی نے روایت کیا ہے ، اساعیل بن عیاش اس میں منفرد ہیں ، شفی کے بارے میں اختلاف ہے ، بعض نے کہاوہ صحابی ہیں ، اسی روایت کومروان بن معاویہ نے اساعیل بن عیاش ہے اس طرح روایت کیا ہے کہا اسکی گردن میں لوگوں کے اموال ہوں گے ، جن کے لئے اس نے وفاح چورڈی اور ندادا کیگی ، فرماتے ہیں وہ ایسی بات کا قصد کرتا تھا جو انتہائی فخش اور ضبیث ہوتی تھی ، فرماتے ہیں وہ لوگوں کا گوشت کھاتا اور چنلی کرتا تھا۔

۶۷۷۹ عبداللہ بن محمد آبرا ہیم بن علی السندی محمد بن عبداللہ بن بر المقر ی مروان بن معاویہ بن اساعیل بن عیاش نے اسی سند کے ساتھ بیان کیا ہے ۔شفی حضر ت عبداللہ بن عمرو بن العائص ،ابو ہر رہ ہے متد آروایت کرتے ہیں ۔

۱۹۵۲ - صبیب بن حسن عمر بن حفص السدوی ، عاصم بن علی ، لیث بن سعد ، ابرا ہیم بن عبداللہ ، محد بن اسحاق ، تنہیہ بن سعید ، بکر بن معز ، ابوعمرو بن حمد الله بن محمد بن شیرویہ ، اسحاق بن راھویہ ، سوید بن عبدالعزیز ، قر ۃ بن عبدالله بن محمد بن شیرویہ ، اسحاق بن راھویہ ، سوید العزیز ، قر ۃ بن عبدالله بن محمد بن شیرویہ ، اسحاق بن راھویہ ، سے الله بی سعید الله بی بیارہ و کیا ہیں تارہ و کیا ہیں تارہ و کیا ہیں تھی ہوا ہی کیا کیا گیا ہیں جس میں اہل جنت کے اور ان کے آباء واجد اوا ور ان کے قبیلوں کے نام میں ، پھر دوسروں کی طرف متوجہ ہوئے ان میں نہ کھا ضافہ ہوگا اور نہ ان میں بل نار کے اور ان کے آباء واجد اوا ور آبال دائیں ہاتھ میں تھی اس کے متعلق فر مایا: بیرب العالمین کی جانب ہے کتاب آئی ہے اس میں بل نار کے اور ان کے آباء واجد اوا ور آبال دائی ہوگا۔ کے نام درج ہیں ، پھر دوسروں کی طرف متوجہ ہوئے کہ ان میں نہ کوئی زیادہ بوگا اور نہ بھی کم ہوگا۔

اصحاب النبی سلی الله علیہ وسلم فے عرض کیا ، اگر معاملہ پہلے ہو چکا تو ہم عمل کس لئے کرتے ہیں؟ آپ نے فر مایا سید ہے اور تریب قریب رہو ہاک کے کہ جو جنتی ہے اس کا خاتمہ اہل جنت پر ہو گا جا ہے وہ جو بھی عمل کرے اور جہنمی کا خاتمہ اہل جہنم کے عمل پر ہوگا جا ہے وہ جو بھی عمل کرے اور جہنمی کا خاتمہ اہل جہنم کے عمل پر ہوگا جا ہے وہ جو بھی عمل کرے اور جو بھی عمل کرے ، پھر آپ نے دونوں ہاتھ بند کر لئے ، اس کے بعد آپ نے فر مایا الله تعالی اپنے بندوں (کی تقدیروں ہے)

أد. المعجم الكبير للطبراني ٢٠١٧. والترغيب والترهيب ٢٠٥/٢. ومجمع الزوائد ٢٠٨/١. واتحاف السادة المتقين ١٩٧٧، ٥٣٨، وكنز العمال ٩٧٩م.

رغ ہو گیا اور دائیں ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ ایک گروہ جنت میں اور بائیں ہاتھ ہے اشارہ کرکے فرمایا کہ ایک فریق دوز خ میں جائے

#### بیلیٹ کے الفاظ میں کے

ا ۲۵۹۱ عبدالله بن جعفرا ساعیل بن عبدالله بعبدالله بن صالح ،لیث بن سعد ،حیوة بن شریح ،ان کے سلسلہ سند میں شفی ہے بحوالہ حضرت انگیراللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جہادے والیسی جہاد کرنے کی طرح ہے۔ میں اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جہادے سے والیسی جہاد کرنے کی طرح ہے۔

ا ۱۷۹۲ سلیمان بن احمد ، طاہر بن سعید بن قبین ، سغید بن ابی مریم ، ابن گھیعۃ ، یز نید بن عمر و ، ان کے سلسلہ سند میں شفی الاجی ہے ، خضرت ان عبد اللہ بن عمر وروایت ہے فرماتے ہیں ، میں نے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک ہزار مثالیں مجھی ہیں۔

۱۷۹۳ یلی بن حمیدالواسطی ،بشر بن موی ،محر بن مقاتل ،عبدالله بن مبارک ،حیوۃ بن شریح ،ولید بن ابی ولیدابوعثان مدنی ،عقبہ بن مسلم ان کے سلسلہ سند میں شفی الاسجی ہے روایت ہے ۔فر ماتے ہیں وہ مدینہ منورہ میں ذاخل ہوئے تو و ہاں کیا دیکھتے ہیں کہایک مخص کے آگیاں بہت ہے لوگ بھیٹر کئے کھڑے ہیں ،معلوم کرنے پر پنۃ بہ چلا کہ بہ حضرت ابو ہریرۃ ہیں اس کے بعد طویل حدیث ذکر کی۔

#### ۵۱۳ ـ رجاء بن حيوه س

ا تنبی نیک لوگوں میں ہے وہ فقہیہ ہیں جو بہت سمجھانے والے ، بڑے مہمان نو دز ، خلفاءاور امراء کے مشیر رجاء بن حیوہ ابو رئیں نیک لوگوں میں سے وہ فقہیہ ہیں جو بہت سمجھانے والے ، بڑے مہمان نو دز ، خلفاءاور امراء کے مشیر رجاء بن حیوہ

العنقدام بين -

۳۵۹۵ سلیمان بن احمد ،محمد بن عبید بن آ دم عسقلانی ، احمد بن اسحاق ،اابو بکر بن ابی عاصم ،اابوعمیسر دملی ،ضیمره ،اابن شوذ ب ،مطرالوراق ، الله کے سلسله سند میں ہے فرماتے ہیں میں نے رجاء بن حیوہ ہے افضل کوئی شامی مخص نہیں دیکھا۔

۱۷۹۱ کے ۱۷۹۸ سابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن صنبل ،ابوسعیدالا شج ،ابواسامہ ،ان کے سلسلہ سند میں ہے فر ماتے ہیں کہ ابوعون جب اپنے میں ببندیدہ آدمی کا ذکر کرتے تو رجاء بن حیوہ کا نام کیتے۔

۲۸۹۸ سلیمان بن احمد ، ابوزرعد وشقی ، عبیر بن الی سائب ، الی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے ، فرماتے ہیں میں نے اقتصار کے استان الترمذی ۱۳۱۱ و مسند الامام احمد ۱۳۱۲ و مشکاة المصابیح ۹۲ والدر المنظور ۳۷۲ و کنز العمال ۵۲۱ .

۲ دسنن ابی داؤد ۲۲۸۷ و مسند الامام احمد ۲۲/۲ ۱ والسنن الکبری للبیهقی ۲۸/۹ و مشکاة المصابیح ۳۸۳ و کنز العمال ۱۳۸۳ و کنز العمال ۱۳۸ و کنز العمال ۱۳۸۳ و کنز العمال ۱۳۸ و کنز العمال ۱۳۸ و کنز العمال ۱۳۸ و کنز العمال ۱۳۸ و کنز العما

صحطبقات ابن سعد ۱۸۲۲ والتاریخ الکبیر ۱۸۳۳ ۱۹۰۱ والجزح ۱۲۲۲ والکاشف ۱۸۸۱ و تهذیب الکمال م

نمازادا کرنے والا کوئی مخص رجاء بن حیوۃ ہے بڑھ کرنبیں دیکھا۔

۱۸۹۹ سلیمان بن احمد الراہیم بن محمد بن مون ، محمد بن مصفی ، بقیہ ، عبد الرحمٰن بن عبد الله ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ رجاء بن جیوۃ کندی نے عدی بن عدی اور معن بن منذر ہے ایک دن کہا جبکہ آپ ان دونوں کونفیحت کر رہے تھے ،تم دونوں اس بات کود مکی لوجس پر قائم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہے حضور آنے ہے مرہ بند کرتے ہو، اسے اسی وقت اختیار کرلواور اس بات میں بھی غور کرلوجس پر اللہ تعالیٰ ہے حضور آنے ہے نا پہند کرتے ہوا بھی سے اسے ترک کردو۔

۱۸۰۰ - احمد بن اسحاق ، ابن الى العاصم الوعمير ، ضمر ة بن الى سلمه ، علاء بن رؤية ، ان كے سلسله سند ميں ہے فرماتے ہيں جھے رجاء بن حيوة ، سے كوئى كام تھا، ميں نے ان كے بارے ميں يو جيما تو لوگوں نے كہاوہ سليمان بن عبد الملك كے پاس ہيں ۔

اے رجاء! خوب مجھلو، جو خص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت برآری میں لگار ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، اے رجاء میر بھی جان لو! اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب سے بہترین عمل وہ خوش ہے چوتم کسی مسلمان کو پہنچاؤ بھروہ محض کم ہوگیا، ان کا گمان تھا کہ رہ خصر علیہ السلام ہیں۔

۲۸۰۳ ابو حامد بن جبلہ جمحہ بن اسحاق ، عمر بن شیبہ ، بارون بن معروف، ضمر ق ، ان کے سلسلہ سند میں رجاء بن ابی سلمہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں بزید بن عبد الملک بیت المقدس آئے ، انہوں نے رجاء بن حیوق ہے درخواست کی کہ و وان کے ساتھ رہیں ، آپ نے انکار کر دیا اور معافی کے خواستگار ہوئے ، تو عقبہ بن وساح نے ان سے کہا بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے مرتبہ سے نفع پہنچائے گا ، تو رجاء بن حمرہ فرمایا جواوگ تبہاری مراد ہیں وہ چل ہے ، نو عقبہ نے ان سے کہا کہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے کوئی قریب ہوتا ہے تو بھر حیوہ نے فرمایا جواوگ تبہاری مراد ہیں وہ چل ہے ، نو عقبہ نے ان سے کہا کہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے کوئی قریب ہوتا ہے تو بھر اس برسوار ہوجائے ہیں تو رجاء نے فرمایا ہیں بھی اس بات کی امید کرتا ہوں کہ جس چیز کی ہیں ان کے لئے دیا کرتا ہوں وہ ان کوکائی رہ میں ا

۱۸۰۴-الوصامد بن جبلہ بمحد بن اسحاق ،حسن بن عبدالعزیز ،ابومسھر ،عون بن حکیم ،ولید بن سائب ،ان کےسلسلہ سند میں ہے قرماتے بیں کدرجا ، بن حیوۃ نے ہشام بن عبدالملک کولکھا: اے امیر الموشین! مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ آپ غیلان اور صالح کول کرنا چاہتے ہیں اور اس بارے میں بچھتر دوکرر ہے ہیں الند کی تنم! اے امیر الموشین! ان دونوں کولل کرنا دو ہزار ردمیوں اور ترکیوں کے لکرنے ہے۔

افضل ہے

۱۸۰۵ - سلیمان بن احمد ،احمد بن اساعیل الصفار دیلی ، ہارون بن زید بن ابی الزرقاء ،ابی بسطیل بن ابی جزم قطعی ،ابن عون ،ان کے سلمار سند میں ہے نر ماتے ہیں میں نے لوگوں میں سے کسی کواہل اسلام کے لئے بلندامید ، قاسم بن محمد ،محمد بن سیرین اور رجاء بن حیوہ سے بردھ کرنہیں یایا۔

۲۸۰۷-ابو بکرین ما لک بیمبدالله بن احمد بن طنبل بسن بن عبدالعزیز الجروی شمره ، یکی بن ابی عمروالشیبانی ،ان کےسلسلیسند میں ہے۔ انگواتے ہیں کدرجاء بن حیوہ بعصر کی تاخیر کے اور ظہراورعصر کے درمیان پڑھنے کے قائل تھے۔

الم ۱۸۰۔ الوحمہ بن حیان ، قاسم بن فورک ، علی بن سھل ، ضمر ۃ ، ابراہیم بن ابی عبلہ ، ایکے سلسلہ سند میں بے فر ماتے ہیں ہم لوگ عطاء مؤاسانی کے پاس بیضتے تھے ، وہ مختلف دعا کیس کرتے تھے ، ایک دن وہ غا کب ہو گئے تو ایک مؤذن شخص اذ ان کہنے لگا تو رجاء بن حیوہ نے وس کی آ وازکونا بہند کیا، رجاء بن حیوہ نے فر مایا بیکون ہے ؟ تو اس نے کہا میں ابوالمقدام ہوں ، آپ نے فر مایا خاموش رہوہم اہل خیر کے مطاوہ دوسروں سے خیر کی بات سننے کونا بہند کرتے ہیں۔

الم ۱۸۰ ۔ ابو بکرین ما لک ،عبد الله بن احمد بن طنبل جسن بن عبد العزیز الجروی ،ضمر ۃ ،ان کے سلسلہ سند میں رجاء قرماتے ہیں برد باری عقل سے بلند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کواس ہے موسوم فرمایا ہے۔

۱۸۰۹ - ابوحاید بن جبله محمد بن اسحاق مسن بن عبدالعزیز ، ابوحفص یعن عمر و بن ابی سلمه ، سعید لیعن عبدالعزیز و وسی انسان کا ذکر کرر ہے استے کہ اس نے خواب میں دیکھا کوئی ابدال فوت ہوگیا ہے اور رجاء بن حیوہ نے اس کی جگہ دوسرے آدمی کا نام لکھا ہے۔

۱۸۱۰ - ابو بکرین ما لک ،عبداللہ بن احمد بن ضبل ، ہارون بن معروف ضمر ہ ، رجاء بن ابی سلمہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں کہ اعتبہ بن وسائ نے رجاء بن حیوہ ہے کہا، اگر آپ میں دو حصلتیں نہ ہوتیں تو آپ ہی کامل مر دہوتے ، رجاء نے کہا، وہ کیا ہیں؟ تو عقبہ نے کہا تمبار ہے بعائی تمبار ہے بعائی تمبار ہے بال چل کر آتے ہیں تم ان کے پاس نہیں جاتے ، دوم تم نے اپنے جانوروں کی رانوں میں رجاء نام نثان کی گار کھا ہے قبیلہ کا نثان کانی تھا، رجاء نے اس سے کہا تمہار ایہ کہنا کہ میں اپنے بھائیوں کے پاس چل کر نہیں جاتا وہ میر ہے پاس چل کر گار کھا ہے تا ہوں کی بارالیا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھ سے تماز میں جلدی کر ائی ہے ، رہا تمہار ایہ کہنا کہ میں نے جانوروں پر نام کا نثان لگار کھا ہے۔ جسومیں اس میں کوئی حرج نہیں مجھتا کہ کی آدمی کا نام اس کے جانوروں کی رانوں پر ہو۔

۱۸۱ - احمد بن اسحاق، ابو بكر بن ابی عاصم، ابوعمیر بضمرة ، ابن ابی جمیله، ان كے سلسله سند میں بے فرماتے بین كه ایک آدمی نے رجاء بن الحمیوه كوالوداع كہا كه ابومقدام الله تعالی آب كی حفاظت كرے، آب نے فرمایا اے هانی الله تعالی سے حفاظت كانبيں بلكه ایمان كی حفاظت كانبيں بلكه ایمان كی حفاظت كانبول كر و

۱۸۱۴ عبدالرحمٰن بن العباس ،ابراہیم بن اسحاق الحربی ،اسحاق بن ابراہیم ،حسین بن محمہ ،ابو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمہ بن حلی بابی ، حجاج ،مسعودی ،ابوعتبہ ،ان کے سلسلہ سند میں رجاء بن حیوہ ہے روایت ہے فر مایا جس بندہ نے موت کا ڈکر کٹر ت ہے کیا تو اس نے جسداور فرحت کوترک کرویا۔

الموالم ۱۸۱۱ ما بی الوقد بن حیان ابرا میم بن محر بن حسن احمد بن سعید، ابن و هب منافع بن بزید ، ابو ما لک ، ابومجران ، ان کے سلسله سند میں المواء بن حیوہ سے روایت ہے ، فر مایا و واسلام کیا ہی احجما ہے جسے ایمان مزین کردے۔

 ، ہی بہتر ہے جسے طلم و بربادی جار جا ندلگا ذیے ،اوروہ طلم کیا ہی عمدہ ہے جسے نرمی وشفقت مزین کر دے۔

رجا پن حیوات اس مدین کی عبدالله بن عمر و سے ابو در داء ، ابوا سامه ، معاویه ، اور جابر سے مند آروایت کرتے ہیں عبدالرحمٰن بن عنم ،عباد ہ بن کی ،عبدالملک بن مروان ، رواد کا تب المغیر واور حضرت ام در دائے ہے روایت کرتے ہیں۔

۱۸۱۵ عبداللہ بن جعفر ، اساعیل بن عبداللہ ، عبداللہ بن صالح ، لیث بن سعد ، اسحاق بن عبدالرحمٰن ، ان کے سلنہ سند میں رجاء بن حیوہ سے روایت ہے ، وہ اپنے والد سے حضرت عبداللہ بن عمرو سے نقل کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی ہی دین کی سمجھ بوجھ بہت می عبادت گراری سے بہتر ہے ، آ دمی کے لئے فقیہ ہونا کانی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو ، اور جوابی رائے پرخوش ہواس کا جابل ہونا کانی ہے ، لوگوں کی دو تصمیں ہیں ممومن اور جابل ، مومن کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور جابل کے ساتھ کی دو تصمیں ہیں ممومن اور جابل ، مومن کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور جابل کے ساتھ کی دوس مت رکھو ۔ ا

رجاء کی غریب حدیث ہے جسے اسحاق بن اسیدنقل کرنے میں منفر دہیں، رجاء سے صرف ان کے بیٹے نے روایت کی ہے۔
۲۸۱۲ محمد بن احمد بن حسن الیمانی محمد بن عبداللّٰد بن حسن مجمد بن بکیر، ابوالاحوص محمد بن عبیداللّٰد،عبدالملک بن الی مالک، ان کے سلسلہ
سند میں رجاء بن حیوۃ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضر نے ابوور دائے نے فرمایا کدرسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا اہل علم کا جانا،
علم کا ختم ہوجانا ہے۔

، ای طرح انہوں نے عبدالملک بن ابی مالک سے قبل کیا ہے جبکہ سوید بن سعید نے ابوالا حوص سے عبدالملک بن عمیر کے لے ہے روایت کیا ہے۔

۱۸۱۷ حسن بن علی الوراق، یمی بن محمد بمی الفتح الحبلی ، یعقوب بن ابرا ہیم ، احمد بن یمی الجلاب ، محمد بن حسن همد انی ، سفیان توری ، عبد الملک بن عمیر ، ان کے سلسله سند میں رجاء بن حیوۃ ہے روایت ہے ۔ وہ حضرت ابو در داءً ہے وہ حضو را کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں ۔ آپ نے فر مایا علم تو سکھنے ہے حاصل ہوتا ہے اور بر دباری کی صفت محل مزاجی ہے آتی ہے جو خبر کا مثلاثی ہوا ہے خبر و بھلائی دی جاتی ہے اور شرے نیجنے کی کوشش ہے اسے بچایا جا سائی ویشھن بلند در جات میں سکون پذیر نہ ہوگا میں تم ہے جنت کی بابت نہیں مجمد بن حس نے کہانت (غیب دانی کا دعویٰ) سکھی یا تیروں سے تقسیم کی یا پرند ہے کے اڑنے سے فال لی ، جواسے سفر سے روک دے ہے گہتا ، جس نے کہانت (غیب دانی کا دعویٰ) سکھی یا تیروں سے تقسیم کی یا پرند ہے کے اڑنے سے فال لی ، جواسے سفر سے روک دے ہے توری کی عبدالملک سے روایت کر دوغریب حدیث ہے اس میں محمد بن حسن منفر دہیں ۔

۱۸۸۸ - ابو بکر بن خلاد ، حادث بن ابی اسامه ، روح بن عباده ، سلیمان بن احمد ، محمد بن کیبان ، حبان بن هلال ، مهدی بن میمون ، محمد بن ابی یعقوب ، ان کے سلسله سند میں رجاء بن جیوة حضرت ابوا مامہ نے قل کرتے ہیں فرمالیا که رسول الله علیه وسلم نے ایک غروب کا اراده فرمایا ، میں نے عرض کیا یارسول الله! میرے لئے الله تعالیٰ ہے شہادت کی دعا فرما و بیجئے ، آپ نے فرمایا اے الله! انہیں سلامت رکھاور مالی غنیمت حاصل کیا ، چنا نچہ ہم نے جہاد کیا جس میں ہم سلامت رہ اور مالی غنیمت حاصل کیا ، پھر آپ نے دوسر مے فرود کا اراده فرمایا، میں نے عرض کیا یارسول الله! میرے لئے الله تعالیٰ ہے شبادت کی دعا فرمائے ، آپ نے فرمایا اسلا! انہیں سلامت رکھاور مالی غنیمت حاصل کیا پھر آپ نے انہیں سلامت رکھاور مالی غنیمت حاصل کیا پھر آپ نے انہیں سلامت رکھاور مالی غنیمت حاصل کیا پھر آپ نے جہاد کیا جس میں ہم سلامت رہے اور مالی غنیمت حاصل کیا پھر آپ نے تیمراغزوہ تیار فرمایا ، میں نے عرض کیا یارسول الله! میں دوبار آپ کی خدمت میں شہادت کی دعا کرانے آیا ، آپ نے فرمایا اسلا!

أسالتاريخ الكبير السلام، وكشف الخفا ٢٧٢٣، والاسوار المرفوعة ٢٦٢. وكنز العمال ٣٨٤٩، ٢٨٩٢.

عمد الساري العالم العمل السادة المقنين الرا ٩٠ ، ٢٠ . والعلل المتناهية الرا ١ ، ٢٠٣٠ . والدر المنتور ٥١ . \* وتاريخ بغداد ١٠٥ ، ٢٠١٩ . والأحاديث الصحيحة ٢٣٣.

آنبیں سلامت رکھ اور مال غنیمت ہے مالا مال فر ما ہوہم نے جہاد کیا اور مال غنیمت یھی حاصل کرلیا۔

پھر میں آپ کے پاس جو می بار حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یار سول اللہ! مجھے کوئی عمل تا کیدفر ما کیں جس پر عمل کر کے بھے لفع المان ہو؟ آپ نے فر مایا تم روزے رکھا کروکہ اس جیسا عمل کوئی نہیں ، چنا نچہ حضرت ابوا مامہ خود اور ان کی بیوی اور ان کا خادم ہمیشہ اروزے کی حالت میں پائے جاتے ، اور جب دن میں ان کے گھر آگ سکتی یا دھواں اٹھتا و یکھا جا تا تو لوگ بجھ جاتے کہ ان کے گھر آگ سکتی یا دھواں اٹھتا و یکھا جا تا تو لوگ بجھ جاتے کہ ان کے گھر آگ سکتی یا دھواں اٹھتا و یکھا جا تا تو لوگ بجھ جاتے کہ ان کے گھر آگ سکتی یا دھواں اٹھتا و یکھا جا تا تو لوگ بجھ جاتے کہ ان کے گھر آگ سکتی یا دھواں اٹھ ایس نے عرض کیا یار سول اللہ! جھے آپ نے ایس سے مجھے فاکدہ پہنچایا ، یار سول اللہ! اب کی ہار کوئی دوسر احکم نے ایک بات کا حکم دیا جس پر عمل کر سے بھے نفع بخشیں ، ابوا مامہ! جان لوتم اللہ تعالیٰ کے لئے جو بحدہ بھی کرتے ہوتو اسکی وجہ ہے تہارا ایک درجہ بلند ہوتا اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے ل

اس روایت کومحر بن الی لیعقوب سے شعبہ نے قتل کیا ہے انہوں نے ابونصر سے انہوں نے رجاء ہے۔

۱۸۱۹ \_ ابو بکر بن خلاد ،محد بن یونس ،عبدالصمد بن عبدالوارث ،شعبہ ،محد بن عبدالله بن ابی بعقوب ،ابونصر ،ان کے سلسلہ سند میں رجاء بن حیوہ سے حضرت ابوا مامہ کے حوالہ سے روایت ہے ،فر مایا میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، میں نے کہایا رسول الله !
مجھے کسی ایسے ممل کا حکم دیں جو مجھے جنت میں واخل کر ہے؟ آپ نے فر مایا تم روز ہے رکھا کرو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ، دوسری مرتبہ مجرمیں آپ ہے یاس آیا ،آپ نے فر مایا تم روز ہے رکھا کرواس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے

۔ اگر نظر اس روایت کوامام احمد بن طلبل نے عبدالصمد سے بحوالہ شعبہ تقل کیا ہے اورابونصر اس کے مشابہ ہیں کہ وہ بچی بن انی کثیر ہوں اگر ونکہ انہوں نے رجاء بن حیوۃ سے نقل کیا ہے اور بیجی احتمال ہے کہ وہ علی بن الی حملہ ہوں اس وانسطے کہ ان کی کنیت ابونصر ہے اور واصل مولی بن عیبینہ نے محمد بن ابی بیعقو ب سے بحوالہ رجاء نقل کیا ہے۔

۱۸۲۰ - ابو بکرین خلاد، حارث بن افی سلمه، روح بن عباده، بشام، واصل مولی ابن عیدینه، محد بن ابی یعقوب ، ان کے سلسله سند میں رجاء ابن عیدہ محد بن ابی یعقوب ، ان کے سلسله سند میں رجاء بن حیوہ سے بحوالہ حضرت ابوا مامہ ورایت ہے فر مائے ہیں کہ رسول اللہ صلی انتہا علیہ وسلم نے ایک غزوہ کی تیاری کی ، میں آپ کے پاس میں میں میں اسلامت رکھ اور مال غنیمت سے میں اسلامت رکھ اور مال غنیمت سے میں اسلامت رکھ اور مال غنیمت سے مالا مال فرما، اس کے بعد محد می کی حدیث کی طرح بوری حدیث ذکری ۔

اورا مام احمد بن عنبل اورد گیر کمبار، روح ، ہشام ، واصل ہے تا کرتے ہیں اور عبد الرزاق وغیرہ نے ہشام ،محمد ہے بغیر واصل کے روایت ایک

۱۸۲۱ ۔ عبداللہ بن جعفر، بونس بن صبیب ، ابو داؤد ، شعبہ ، جواد لیعنی ابن بجالہ ، انکے سلسلہ سند میں ہے فر ماتے ہیں رجاء بن حیوہ حضرت معاویہ سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فر ما کیں اس کودین کی تھے عطافر ماتے ہیں۔

ابن عون نے رجاء بن حيوه سے اسى طرح تقل كيا ہے۔

أ مسند الامام أحمد ٢٣٨/٥، ٢٣٩، ٢٥٥، ٢٥٨. والسعيجم الكبير للطبراني ١٨٨٨ . وصحيح ابن حبان ٩٢٩. والمصنف لعبد الوزاق ٩٩٨٨. ومجمع الزوائد ٩٩٨. وتاريخ ابن عساكر ٢١٠/٣.

عدستن النسائي ١٩٢٨ / ١٩٢١ و مسند الامام أحمد قر ٩٣٩ و صنعيع ابن حيان ٩٢٩ ، ٩٣٠ و كنز العمال ٢٣٦٣٨، ١٨٣٧٥

۱۸۲۲ - سلیمان بن احمد، کی بن صاعد، محمد بن منصورا کجواز تکی، کی بن انی الحجاج، عیسی بن سنان ، آن کے سلسله سند میں رجاء بن حیوہ سے روایت ہے ، وہ حضرت جابر بن عبد اللہ سے نقل کرتے ہیں ان سے کسی نے کہا کیا آپ لوگ سنتے تھے کہ کھ گناہ ایسے بھی ہیں جو کفر، شرک اور نفاق کا درجہ رکھتے ہوں؟ آپ نے فر مایا معاذ اللہ کیکن ہم کہتے تھے کہ گنبگار مسلمان ۔

۱۸۲۳ ۔ ابوعمرو ہن حمدان ہسن ہن سفیان ہم بن عمار الموسلی ، معافی بن عمران ، سلیمان بن ابی داؤد ، ان کے سلسلہ سند میں رجاء بن حیوہ سے بحوالہ عبد الرحمٰن بن غنم سے حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی التدعایہ وسلم نے فر مایا آ دمی واضح ایمان تک اس وقت تک نہیں بہنچ سکتا جب تک جھوٹ اور مزاح کو جھوڑ نہ دے تو وہ سچا ہے اور جب جھڑ ہے گوڑک کر دیے تو وہ برحق سچا آ دمی ہے ہے وقت تک نہیں بہنچ سکتا جس من عثمان قرش نے سلیمان ہے ای طرح نقل کیا ہے۔

۱۸۹۳ - ابوعمروابن حمدان، حسن بن سفیان، محد بن ابی بکر، عمر بن علی، محد بن مجلان، ان کے سلسله سند میں رجاء بن حوہ سے ، رواد کا تب المغیر و سے دارت ہے کہ امیر معاویہ نے مغیرہ کو لکھا کیا حضورا کرم سلی الله علیه وسلم فرض نماز کے بعد بات چیت کرتے تھے؟ تو حضرت مغیرہ نے ان کی طرف لکھا، ب شک حضور صلی الله علیہ و سام نماز سے فارغ ہونے کے بعد دو کلمات کہتے تھے۔ 'د لاالله الا الله و حدہ لاشریک له ، له المسلم کی و له الله ملا الله علی معلی الما منعت و لا بنفع ذا المجد منک الله ملا منعت و لا بنفع ذا المجد منک المسیک و له المحمد و هو علی کل شیئ قدیر ، اللهم لا مانع لما اعطیت و لا معطی لما منعت و لا بنفع ذا المجد منک المحمد و هو علی کل شیئ قدیر ، اللهم لا مانع لما اعطیت و لا معطی لما منعت و لا بنفع ذا المجد منک المحمد و هو علی کل شیئ قدیر ، اللهم المان بن بالل نے محمد بن مجلان سے روایت کیا ہے۔

۱۸۲۵ - ابو بکربن ما لک ، عبدالله بن احمد بن طنبل ، ابی ، ولید بن مسلم ، تو ربن یزید ، ان کے سلسله سند میں رجاء بن حیوہ ہے بحوالہ کا تب المغیر ہ ، حضرت مغیر اور یہ ہے کہ درسول اللہ علیہ وسلم نے وضوفر مایا اور موزے کے اوپر اور یہجے سے فر مایا۔ المغیر ہ ، حضرت مغیر اور ایت ہے کہ درسول اللہ علیہ وسلم نے وضوفر مایا اور موزے کے اوپر اور یہجے سے فر مایا۔ رجاء کی غریب حدیث ہے جسے ان سے صرف تو ریے نقل کیا ہے۔

۱۸۲۲ سلیمان بن احمد ،عبدالقد بن احمد بن طبل، ہارون بن معروف ،عبدالقد بن وصب ،حارث بن نبھان ،حمد بن سعید ،ان کے سلسله سند میں رجاء بن حیوہ سے بحواللہ جناوہ بن الجی امید ،حضرت عبادہ بن الصامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا عاقلہ (قاتل کے خوایش واقارب ) پر اعتراف کرنیوا لے کی کسی بات کو ججت قرار مت دویج

۱۸۶۷ \_ ابو بکرانسخی ، عبید بن غنام ، ابو بکر بن ابی شعبه ، ابواسامه ، ابوفروة بن یزید بن سنان ، ابوعبیدالحاجب فرماتے ہیں ، میں نے ایک شخ سے مجد حرام میں کہتے سنا کہ حضرت ابودردائے نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے اور نماز کی ابتدا مجبر تحریم ہے سواس کی حفاظت کیا کرویہ

ابوعبید فرماتے ہیں میں نے بیردوایت رجاء بن حیوہ کے سامنے بیان کی ،آپ نے قرمایا مجھ سے بیدروایت حضرت ام درداءً نے حضرت ابو در داء کے حوالہ سے بیان کی تھی ،رجاء کی غریب حدیث ہے ان سے صرف ابوفروہ نے ابوعبید کے حوالہ سے قتل کی ہے۔

# ٢ اس مكول الشامي سي

ان میں سے امام فقیدروز و دار ،جن سے لوگ نداق کرتے ہے ، اہل شام کے امام ابوعبداللہ مکول ہیں۔

ا م التمجيم التصغير للطبراتي ٢/١٢. ومجمع الزوائد ١٩٢،٥٨١. ٩٢، ٣٠١١. وفتح الباري ١٥٤١. واتحاف السادة المتقين ١٠٤ وتخريج الاحياء ٣٨٠. وكنز العمال ١٠١. والترغيب والترهيب ٣١،٩٨٠.

٢ مسنن اللاارقطني ١٤٨٦٣ . ومجمع الزوائد ١١١١ ومج

س. المصنف لابن ابي شيبة ١/١٠ ٣٠ او المطالب العالية ١٠ ١٩٣٠. ومجمع الزوائد ١٠٣/٢ . وتاريخ جرجان ٣٥٩. سمرطبقات ابن سعند ١٨٢٤ و التاريخ الكبير ٨/ت٨٠٠ واللجوخ ١٨٢٠ . والميزان سمرت ٩٨٣٨ والميزان سمرت ٩٨٣٩ . وتهذيب الكمال ٢١٨٨ والمراه

۱۸۲۸ - احمد بن چنفر بن حمد ان ،عبدالله بن احمد بن طنبل ،ا بی ،عمر بن ایوب موصلی ،مغیره بن زیاد ،ان کے سلسله سند میں کھول ہے روایت ہے فر مایا جسے اس کاعلم نفع نہ دیے تو اس کی جہالت اسے نقصان بہنچاتی ہے۔ قرآن مجید پڑھوو ہتمہیں رو کے گا اور اگر نہ رو کے تو گویا تم بے قرآن پڑھا ہی نہیں۔

۱۸۳۹ - ابوعبداللہ احمد بن اسحاق ، ابو بکر بن ابی عاصم ،عباس بن ولید بن صبح دمشق ،مروان بن جمہ ،عبدر به ابن صالح ، ان کے سلسلہ سند میں روایت ہے ، فرماتے ہیں مکحول میرے پاس اس بیماری میں تشریف لائے جس میں ان کی وفات ہو کی تضی تو کسی نے ابن سے کہا ابوعبد اللہ! اللہ ! اللہ تعالی آپ کی عافیت کو بہتر بنائے؟ آپ نے فرمایا اس ذات کے ساتھ مل جاتا ، جس سے معانی کی امید ہے اس بقاء ہے بہتر ہے ہوں کے شرح سے اس بقاء ہے بہتر ہے جس کے شرح اس کا اضافہ کیا ہے انسانی شیاطین اور ابلیس اور اس کا لشکر ،

۱۸۳۰ - آنی، ابراہیم بن محد بن سعید المصی، بقیہ ، ابوثو بان ، کسی ابوعبد رب سے سنا وہ کھول کو کہدر ہے تھے اے ابوعبد اللہ!
کیا آپ جنت سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فر مالیا کون جنت سے محبت نہیں کرتا، اور فر مایا موت سے محبت کرواس لئے کہتم موت سے مسلے جنت کو ہرگز ندد کھ سکو گے۔
مسلے جنت کو ہرگز ندد کھ سکو گے۔

۱۸۳۳ - ابوحامد بن جبلہ ،محمد بن اسحاق ، ابوجعفر المحزو ومی ،نصر بن المغیر ہ ،سفیان ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ابن منبہ نے مکول کی طرف لکھا،آپ ایسے خص بیں کہ اسلام کے بارے میں جو ظاہری علم ہے اس کے شرف سے مشرف بیں ،اب آپ اسلام کے باطنی علم کو محبت اور قرب سے طلب کرتے ہیں۔

۱۸۳۳ - ابوحامہ بن چبلہ مجمد بن اسحاق ، داؤر بن رشید ، ولید بن مسلم ، علی بن حوشب ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فر ماتے ہیں میں نے محمول کو فر ماتے سنا ، میں اسکان سند میں ہے فر ماتے ہیں میں نے محمول کو فر ماتے سنا ، میں اس کے سنا ، میں اس کے سنا ، میں اسکان سند میں اسکان کے باسبوں نے کہا تھا کہ زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہ تھا ، تو ہاں کے باسبوں نے مجھ سے بچھنہ یو جھا یہاں تک کہوں علم چلا گیا۔

۱۸۳۳ - ابو حامد بن جبلہ ،محمد بن اسحاق جوهری ، ہارون بن معروف ہضم ہ ، رجاء بن ابی سلمہ ، ابورزین ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں کہ جب اوگوں نے تقذیر کے متعلق مکول ہے بکٹر ت سوال کئے تو میں نے دل میں کہا میں بھی ان ہے اس کے متعلق ضرور اللہ جوہوں گا ، میں نے کہا آپ اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہیں جس پر قرض ہے اور اس کا سہارا فقط ایک با ندھی ہے ، کیا وہ اس ہے عزل اللہ تعالی نے جو جان پیدا کرنی ہے وہ پیدا ہوکرر ہے گا ، اس پر کوئی حرب نہیں وہ ایسانہ کرے ۔ ایسانہ کرے ، اس پر کوئی اس مرب نہیں وہ ایسانہ کرے ۔

۱۸۳۳ - اجمد بن اسحاق ، احمد بن بحمو و بن الضحاك ، الحوطى ، وليد بن مسلم ، ابوعمر و بن كثير ، محمد بن مبها جر ، بركة الا زدى ، ان كے سلسله سند ملم على بين بيغ فرماتے جي ميں نے محول كو وضو كرايا بجران كے باس ايك تو ليد لا يا تو آپ نے اس بے پو نچھنے ہے انكار كر ديا اور اپنے كپڑے ملك كوشے سے چيرہ كو بو نچھا اور فر مايا وضوا يك بركت ہے ميں جا بتا بول كدو و بركت مير سانے كپڑے سے با برنہ جائے ۔ ١٨٣٥ - سليمان بن احمد ، ابوعبد الملك احمد بن ابرا بيم القرشى ، ابرا بيم ،عبد القد بن العلاء بن زيد ، ابى ، زهرى ، ان كے سلسله سند ميں ہے بيروات تے بيں علاء جار جي ، مدين المسلم ميں كول ـ مدالة على ، بويد بن عامر الشعبى ، بھر ہ ميں حسن بن الجم الحق ميں منذر ، ان كے سلسله سند ميں كول ـ دوايت بين منذر ، ان كے سلسله سند ميں كول سے دوايت ہون مان جلد ، محمد بن اسحاق ، ابوحام السكو في ، سويد بن عامر العزبي ، نعمان بن منذر ، ان كے سلسله سند ميں كول بے دوايت ہون مان ميں منذر ، ان كے سلسله سند ميں كول بي دوايت ہون مانے جين ، ميں اور ذهرى آپس ميں مينو ، م نے تيم كم متعلق نداكر ہ كيا ، زهرى فرمانے جبروں اور ہاتھوں كو ( مائد ہ ) ، الشرف كي بيرواج تھمراد ہ ، ميں نے كہا الله تعالى كاتو بي ميں ارشاد ہے : چور مرداور عورت كى يورا ہاتھ مراد ہ ، ميں نے كہا الته تعالى كاتو بي ميں ارشاد ہے : چور مرداور عورت كى يورا ہاتھ مراد ہ ، ميں نے كہا الته تعالى كاتو بي ميں ارشاد ہے : چور مرداور عورت كى يورا ہاتھ مراد ہ ، ميں نے كہا الته تعالى كاتو بي ميں ارشاد ہے : چور مرداور عورت كى يورت ہے كہان كے ہاتھ كائو ، ( ما كہ ه مراد )

- K. A

تو ہاتھ کہاں سے کا ٹاجائے گا ؟ یوں میں اس بحث میں ان پرغالب رہا۔

۱۸۳۷ ۔ سلیمان بن احمد ، محمد بن عثان بن ابی شیبہ ، حضری ، احمد بن یونس ، معقل بن عبیداللہ الجزری ، ان کے سلسلہ سند میں کمحول ہے روایت ہے کہ ان کے سلسلہ سند میں کمحول ہے روایت ہے کہ ان کے باس ایک آدمی آیا وہ کہنے لگا ابوعبداللہ! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! تم اپنی جانوں کی خبرلو، جبتم ہدایت پر ہوتو گمراہ آدمی تمہارا کی خبریں بگاڑ سکتا۔ (ماکدہ ۔۱۰۵)

ﷺ آپ نے فر مایاا ہے بھیجے!اس آیت کی تاویل ابھی تک نہیں آئی ، جب وعظ کہنے والا ڈرجائے اور جسے وعظ کیا جائے وہ انکار کر ہے ، تو اس وقت تم اپنی خبر لو ، تم اگر ہدایت یا فتہ ہوتو گمراہ آ دمی تمہیں پھے ضررنہیں پہنچا سکتا ،اے بھیجے!اب ہم وعظ کرتے ہیں اور وعظ ہی ہم سے سنا جاتا ہے۔

۱۸۳۸ \_ قاضی محد بن احمد بن ابراہیم ، ابن ابی عاصم ، دحیم ، ولید بن مسلم ، ابن جابر ، ان کے سلسلہ سند میں مکول ہے روایت ہے ، فر مایا علم صرف اس مخص ہے حاصل کیا جائے جس کی طلب کی گوا ہی دی جائے۔

۱۵۳۹ - احمد بن اسحاق ،عبدالله بن سلیمان بن الاشعث ،میسب بن واضح ،ابواسحاق الفز اری ،اوزاعی ،ان کے سلسله سند میں ککول سے روایت ہے ،فرماتے ہیں عہد وقضاء قبول کرنے کے مقابله میں میری گردن اتاردی جائے یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے اور عہد وقضاء بیت المال کے مقابلہ میں میری گردن اتاردی جائے یہ بات مجھے زیادہ محبوب ہے۔

۱۸۳۰ - ابو حامد بن جبلہ ،محمد بن اسحاق ،عبید الله بن سعد زهری ،حجاج بن محمد ،اساعیل بن عیاش ،تمیم بن عطیه العنسی ،ان کےسلسلہ سند میں فرماتے ہیں ۔ میں نے بار ہامکول کے فیرمانے سنا کہ وہ فاری میں نا دائم یعنی مجھے معلوم نہیں ،کہا کرتے ہتھے۔

۱۸۸۱ ۔ ابو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمر بن طنبل ، ابی ، ابی ، احمد بن محمد بن حسن ، ابوب بن محمد الوزان ،معمر بن سلیمان ، ابوالمها جر ، ان کے سلسلہ سند میں مکول سے روایت ہے ،فر مالیا جن لوگوں کے دل زم ہوں ان کے گنا ہ بھی کم ہوا کرنے ہیں۔

۱۸۴۲ - ابوجمہ بن حیان ، ابویعلی ، غسان بن رہیج ،عبدالرحمٰن بن ثابت بن ثوبان ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ان کے والد کھول کو فرماتے سنا جو محض کی نیک آ دمی ہے جبت کرتا ہے اور جو محض علم سکھنے گیا تو وہ لوشنے تک جنت کے مراہتے سر ہیں۔

۱۸۳۳ علی بن ہارون ،جعفراافریا ٹی ،قنیبہ بن سعید ،عبدالوصاب النقی ، برد ، ان کے سلسلہ سند میں مکحول سے روایت ہے کہ وہ پیراور جعرات کوروز و رکھا کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی سوموار کو ہوئی ، آپ مبعوث بھی سوموار کو ہوئے اور وفات بھی سوموار کے دن فر مائی ،انسانوں کے اعمال بھی سوموار اور جعرات کے دن پیش کئے جاتے ہیں۔

۱۸۳۳ - ابومحد بن حیان المحمد بن روح ، احمد بن محمد علی بن مخلد ، ابوعبد الله الشامی ، ان کے سلسله سند میں مکول ہے روایت ہے فر مایا جس نے کسی رات کواللہ تعالی کی یاد سے زندہ کیا تو وہ صبح کے وقت الیا ہوگا کہ گویا آج اس کی مان نے اسے جنا۔

۱۸۳۷ - ابوبکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ، ابی عمر بن ابوب مغیرہ بن زیاد ، ان کے سلسلہ سند میں کھول ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں کہ دوآ تکھوں کو عذاب بیس جھو ہے گا ، ایک وہ آ تکھے جواللہ تعالیٰ کے خوف ہے اشکیار ہوئی اور دوسری وہ آ تکھے جو مسلمانوں کی پیشت پتاہی کی خاطر بیدارر ہی ہو۔ کی خاطر بیدارر ہی ہو۔ عرب ۱۸ یا بوبکر بن ما لک عبدالقد بن احمد، الی بحسن بن عبدالقد بن سعید، این إلی دا وُد، ایراجیم بن حسن عسمی، حات سعید بن عبدالعزیز، ان کے سلسلہ سند میں مکول سے روایت ہے، فرماتے ہیں مؤمن ملکے کھیلئے فرم ہوتے ہیں جیسے سدھایا ہوا اونٹ جسے کھینچا جائے تو جل پڑتا ہے اور اگر چنان پر بھی بٹھایا جائے تو بیٹے جاتا ہے۔

۱۸۴۸ یا حدین اسحاق ،عیدالله بن سلیمان ،علی بن خشر معیسی بن بونس ،اوزاع ،ان کے سلسله سند میں ہے فر ماتے "بیں اگر چہ جماعت الله کے بارے میں فضیلت ہے کیکن سلامتی تنہائی میں ہے۔

۳۸۸۹ ۔ ابو بکر الا جری ، جعفر بن محر الفریا بی ، ہشام بن عمار ،صدقہ بن خالد ،عبد الرحمٰن بن یزید بن جابر ، ان سے سلسلہ سند میں ہے فرماتے ہیں ، میں نے کمحول کوفر مانتے سنا قیامتِ آنے سے پہلے لوگوں میں عالم مخص مردار گدھے سے زیادہ بدبودار ہوگا۔

• ۱۸۵۰ ابی ،ابوالحسن بن ابان ،ابو بکر بن مبید ،محمد بن جعفر المدائنی ، بکر بن حبیس ،ابوعبدالندالشامی ،ان کے سلسله سند میں ا مکحول ہے روایت ہے فرمائے ہیں فرائض کی سب ہے افضل عبادت بھو کا اور بیاسار ہنا ہے۔

كرفر اتے ہيں كہاجاتا ہے كہ بھوكا پياسا آدى نصيحت كى بات كوزياد و سمجھتا ہے اوراس كادل نرى كى طرف تيزى ہے جاتا ہے

اور یہ بھی کہاجا تا ہے کہ کھانے کی کثر ت بہت کی بھلا ئیوں کوروک دیں ہے۔

۱۸۵۱ ۔ ابی ، احمد بن محمد بن محمد ، ابو بکر الاموی ، ابو جعفر الکندی ، بلم بن علم اللحق ، ابو حبیب الموصلی ، ان کے سلسله سند میں مکول سے زوایت ہے ، فرماتے ہیں مصرت یحی اور عیسی علیه السلام نے بھی اور عیسی علیه السلام نے بھی اور عیسی علیه السلام نے ان سے کہا اے میرے خالہ زاد بھائی ، میں آپ کوالیا ہنتا دیکھ رہا ہوں گویا کہ آپ امن میں ہیں ؟ تو عیسی علیه السلام فرمانے گئے اے میرے خالہ زاد بھائی ! کیا بات ہے میں آپ کو تیوری جڑھا و کھ رہا ہوں گویا کہ آپ ناامید ہیں ؟ تو اللہ تعالی نے دونوں کی طرف وی جیسی کہ میں سے جھے وہ محض زیادہ محبوب ہے جوابے ساتھی کے ساتھ خوش مزاجی ہے بیش آئے۔

۱۸۵۲ یان بن محر بن عثان بحر بن عمر والبغد اوی بحر بن اساعیل سلمی ، ابوصالح ، معاویه بن صارح ، علاء بن عارث ، ان کے سلسله سند میں بن محر بن عارت ، ان کے سلسله سند میں بر کیف جار چیزی اسان کے لئے فائدہ منداور تین چیزی اس کے لئے وبال بیں ، بہر کیف جار چیزی میں بوگی اے فائدہ پہنچا کمیں گی ، وہ شکر ، ایمان ، وعااور استغفار ہے ، الله تعالی کا ارشاد ہے ' اگرتم ایمان لے آواور شکر گزاری کروتو الله تعالی شہبی عذاب و میرکیا کرے گا' نیز الله تعالی کا ارشاد ہے ۔ الله تعالی انہیں عذاب و مین وران حالیہ وہ استغفار کرنے والے بول ۔ ای طرح ارشاد ہے آگرتم باری دعانہ بوتی تو (الله تعالی ) میراد بتہاری پروانہ کرتا۔ "

اوروہ تین چیزیں جواس کے لئے و بال ہیں وہ ناحق تدبیر ، بغاوت اور عہد شکنی ہے ، حق تعالیٰ کاار شالا ہے جس نے عہد شکنی کی تو اس کا و بال اس پر پڑے گا'' نیز ارشاد ہے بر ہے لوگوں کا مکرانہی کو لے ڈوبتا ہے ،ااے لوگوتمہاری بغاوت خودتمہارے لئے نقصان دہ ہے ( یونس \_۲۲)

۱۸۵۳ عبداللہ بن محر بعفر بن عبداللہ بن الصباح ،ابوعمر والدوری ،ابوب بن مبارک الحظی ،ان کے سلسلہ سند میں کمحول ہے روایت ہے فرمانے ہیں قبیلہ کی ایک عبادت گر ارعورت تھی جس کانام فارعہ بنت مستورد تھا ،وہ کھڑے ہوکرعیادت کر رہی تھی کیاد بھتی ہے کہ ابلیس ایک پھر پر بحدہ ریز ہے اوراس کے آنسور خساروں پر ایسے مہدر ہے ہیں جسے کوئی بچہ چیخ رہا ہو ،انہوں نے اس سے کہا:ا ہے ابلیس ! مسمبیں است کے بجدہ سے کہا فاکدہ ؟ تو وہ کہنے لگا:اے شیخ کی بیٹی نیک خاتون! مجھے امید ہے کہ جب اللہ تعالی اپی قسم پوری کرلیں گے تو مجھے جہنم سے نکال لیس کے ،ابوعمر والدوری فر ماتے ہیں دیکھوا بلیس کو اپنے رہ کی رحمت سے آئی امید ہے تو مہیں کیسی ہوئی جا ہیے جبکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔

۱۸۵۴ یکر بن محمد بن عبدالله بن الجرجانی ، ابوجعفر محمد بن عبدالرحمن الاصفهانی الا رزیانی ، نیشا پورمیں ، احمد بن محر ان ، عمر بن سعید دمشق ، محمد بن شعیب بن شابور نعمان بن منذر ، ان کے سلسله سند میں کمحول ہے الله تقالی کے اس ارشاد کی تفسیر میں روایت ہے کہ جوتم ہے بھول جوک بوجائے اس میں تم پرکوئی حرج نہیں ، کیکن وہ با تنی جن کاتم دل سے قصد کرواور الله بخشے والا مہر بان ہے (احز اب ۔ ۵) فرمایا کہ خطاکا گناہ ان سے ہٹادیا ، اور قصد وارادہ پر مغفرت کور کھا۔

۱۸۵۵ ما ابو بکرین محمد بن عبداللہ المقری ، عبداللہ بن محمد بن عمران ، محمد بن احمد ، حسن بن محمد ، ابوزر عد ، عبید بن جنادہ ، عطاء بن مسلم ، ابوعبد الرحمٰن و مشقی ، ان کے سلسلہ سند میں مکول سے روایت ہے ، فر ماتے ہیں ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام بالوں کے تخت پر ہتے ۔ آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب ہے ، ابو برسایہ کرنے گئے کے ساتھ آپ کے اصحاب ہے ، ابو برسایہ کرنے گئے کے ساتھ آپ کے اصحاب ہے ، ابو کر سالہ کرنے گئے کیا رہا تھا ، کہنے لگا! اگر سلیمان بن داؤد میرے پاس ہوتے تو میں ان سے تین کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آپ کیا رہا تھا ، کہنے لگا! اگر سلیمان بن داؤد میرے پاس ہوتے تو میں ان سے تین با تیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد کی طرف و تی تھی کہ کسان کے پاس جاؤ ، فر ماتے ہیں حضرت سلیمان گھوڑ سے پر سوار ہوگراس کے پاس آئے ، اور فر مایا اسے کسان! میں سلیمان ہوں ، جو بات تم کہنا چا ہے ہو کہو! دہ کہنے لگا ، آپ کواس کا علم کیے ہوا کہ میں پر کے کہنے کا ارادہ رکھتا ہوں ، فر مایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دار کر دیا ہے۔

وہ کہنے لگامیں اس کی گواہی دیتا ہوں ، کہنے لگا بخداصرف یہ بات ہے کہ میں نے آپ کواس نعمت میں دیکھا جس میں آپ ہیں تو میں نے کہااللہ کی تیم !اے سلیمان!اس لذت میں ہیں جس کی لذت کل تھی ،اورنہ انعام کرنے والے کی نعمت میں ہے اور میں جس مشقت میں ہوں اور جس کی تھکن میں ہوں وونوں ہرابر ہیں نہ سلیمان اس لذت کومسوں کر سکتے ہیں جوگزر گئی اور نہ جو تکلیف میں میں اشت کرر ہاتھا اس کو یا سکتا ہوں۔

اوردوسری بات جومی نے کہی ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہاوہ کیا ہے تو اس نے کہا جی کہ باتھا کہ سلیمان علیہ السلام اور میں سے کہا جی سے اپنے دل کو اور میں سے ایس نے بہاتھا کہ اے سلیمان میں نے ایسی بات کہی جس سے اپنے دل کو آرام پہنچایا ، میں نے کہا تھا سلیمان کو جو پچھ دیا گیا اس کے متعلق ان سے سوال ہوگا اور بچھ سے پچھ سوال نہ ہوگا ، فر ماتے ہیں سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑ سے پر بی بحد سے میں گر پڑے اور دو کر کہنے گئے ، اے رب! اگر آپ ایسے تی نہ ہوتے جو بخل نہیں کرتا تو میں آپ سے سوال کرتا کہ آپ نے بو پچھے دیا ہے اسے لے لیں ، فر ماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وی جھیجی ، اے سلیمان اپناسر اٹھاؤ ، میں اسپنے کی بند سے پر جو بھی ایسی نعمت کو جو رضا مندی کا ذریعہ ہوتو اس پر حساب نہیں لیتا۔

۲۸۵۷ - عمر بن احمد بن عثمان الواعظ ،عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن محمد الاموى ،عمر بن سعيد دمشقى ،سعيد بن عبدالله بن ان كے سلسله سند ميں مكول سے روايت ہے ،فر ماتے ہيں كه داؤد عايه السلام كى دعا ہے : الدو ه ذات جوكو يہ بجوں كوائے گھونسلے ميں رزق ببنچا نے والى ہے اور بياس وجه سے كه كواجب بچے ديتا ہے تو وہ سفيد ہوتے ہيں وہ جب انہيں ديكھا ہے تو ان سے تفرت كرتا ہے وہ بخ ابنا منه كھولت ہيں تو الله تعالى ان بجوں كے سياہ ہونے تك ان ابنا منه كھولت ہيں تو الله تعالى ان بجوں كے سياہ ہونے تك ان كى غدار أى عمر بن احمد ، حمد بن مارون حضرى ،سلمان بن عمر ،الى ، خيل بن قر ة ،صدقه ،ان كے سلسله سند ميں مكول سے روايت ہے فر ماتے ہے وہ من الله بن ميں تو سياہ بوجا ہے ہيں تو كھياں بن عمر ،الى ، خيل بن قر ة ،صدقه ،ان كے سلسله سند ميں مكول سے روايت ہے فر ماتے ہے وہ اس عمر ،الى ، خيل بن قر ة ،صدقه ،ان كے سلسله سند ميں مكول سے روايت ہے فر ماتے ہے وہ اس عمر ، الى ، خيل بن قر ة ،صدقه ،ان كے سلسله سند ميں مكول سے روايت ہے فر ماتے ہے در بات

۱۸۵۷ - عمر بن احمد مجمد بن ہارون حضری ،سلیمان بن عمر ،ابی ،خلیل بن قر ۃ ،صدقہ ،ان کےسلسلہ سند میں مکول ہے روایت ہے قرماتے ہیں کہ جب امت میں پندرہ آوی اللہ تعالی ہے ہرروڑ پہیں باراستغفار کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس امت کو عام عذاب میں گرفتار نہیں فرماتے۔

١٨٥٨ - الوحمد بن حيان ، ابراجيم بن حمد بن حسن ، ابوكريب ، واليد بن مسلم جمير بن علاء ، ان يح سلسله سند ميس ب فرمات بي ميس في

محول ہے سنافر ماتے ہیں۔ والدین ہے بیٹی کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، آومی ہمیشہ نیکی پراس وقت تک قادرر ہتا ہے جب اس کے قبیلہ فعر میں اس سے برد انتحص موجود ہو۔

٣٨٥٩ \_عبدالله بن محمد بمن محمد بن عمر ،عبدالله بن عبدان بن عبدالرحمن ، ابن ثوبان ، ابيه ، ان كيسلسله سند ميں ملحول سے روايت ہے۔ اسے میں جو بھی مدارات اور خاطر تو اصلع کرتا ہوامر اتو وہ شہید ہے۔

٣٨٦٠ ــ البوحامد بن جبله، محمد بن اسحاق، محمد بن الصباح، وليد بن مسلم، ابن جابر، ان كيسلسله سند ميں فرماتے ہيں كه يزيد بن عبد الملك بن مروان ، کول اوران کے ساتھیوں کے پاس آئے ، جب ہم نے ایسے آئے دیکھا تو ہم نے مجلس کشادہ کرنے کا ارادہ کیا تو مکول نے ا فرمایا، این این جگه بینصر بهو،اسے چھوڑ دو جہاں جگه پائے گا بیٹھ جائے گا تا که اسے تواضع کی تعلیم حاصل بور

۱۲۸۲ - ابو محمد بن حید الله الرزای ، ابن الن مری محمد بن وهنب بن عطید ، ولید ، ابن جابر ، ان کے سلسله سند میں ملحول ہے روایت ہے، فرمائے ہیں کہ انہوں نے اس آیت' 'تم ضرور بضر ورایک درجہ کے بعد دوسرے درجہ میں متقل ہوگے' (انشقاق۔۱۹) کی تفسير میں فرمایاتم پر ہیں سال بعدا کی حالت میں ہو گے کہ اس جیسی پر پہلے نہ ہے۔

۲۸۶۴ یحمد بن احمد بن حسن محمد بن سری قنظری ،عبدالله بن الی سعید سامری ،اساعیل بن بیخی بیلی ،ابوسطل بصری ،عمرو بن فروخ ،ان کے سلسلہ سند میں مکول سے روایت ہے، فر ماتے ہیں جس کی خوشبواٹھی ہواس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور جس نے اپنے کیڑے ا۔ صاف رکھاس کی پریٹائی کم ہوئی ہے۔

۳۸ ۲۸ عمر بن احمد بن عثمان واعظ ،عثمان بن احمد بن عبد الله ،حسن بن بزیدا نباری ،عمر بن سعید دمشقی ،سعید بن عبد العزیز ،ان کے سلسله سندمیں ہے فرماتے ہیں میں نے ملحول کوفر ماتے سنا، میں نے ایک شخص کونماز پڑھتے دیکھا جب بھی وہ رکوع یا سجدہ کرتا تو روتا، میں نے اس برتبست لگائی کہ بیریا کرتا ہے جس کی وجہ سے میں ایک سال تک روز سے سے محروم کرویا گیا۔

٣٨٦٢ - احمد بن اسحاق ، ابن الى عاصم ، عباس بن محمد ، مروان بن محمد ، سعيد بن عبد العزيز ، ان كے سلسا يسند ميں ہے فرماتے ہيں ميں مكول کے باس بیٹاتھا ،ان کے باس ایک شخص نے زیادہ وفت لگایا تو مکول فرمانے گئے ،وہ شخص رسوا ہوا جس کا کوئی سفیہ اور بےوتو ف دوست

﴿ ١٨٦٥ \_ احمد بن اسحاق ، ابو بكر بن الى عاصم ،عباس بن محمد ،عمر بن عبد الواحد ،نعمان بن منذر ، الن كے سلسله سند ميں ملحول سے روايت ہے و فرمات بین کی بے وقوف اور منافق سے عبدو پیان مت کرو، انہوں نے جوالند تعالی سے عہدتو ڑا ہے وہ تمہار ے عبد سے برا ہے۔ المستعدد سي المستعدد سي مندأروايت كرت بين الن مين حضرت الس بن ما لك مواهله بن استسع ، ابوامامه بإهلي اور ابوهند وارئ بيل ـ الحاطرح ابونغلبه هني ،حدیفه بن بمان ،عبدالله بن عمر الخطاب ،عبدالله بن عمر و بن العاص ،ابوابوپ ،ابودر داء ،شدا د بن اوس ،

. اور دوسر كوكول من حضرت ابو مرسية كرت كرت بيل.

۲۸۶۶ \_ ابوکل محمر بن احمر بن حسن محمر بن على بن جيش مسليمان بن احمر جعفر بن محمر ين عائذ عيثم بن حميد ، حفص بن غيلان ، ان کے سلسلہ سند میں کھول سے روایت ہے ، و وحضرت انس سے قل کرتے ہیں فرماتے ہیں کسی نے عرض کیایار سوال الند! کس وقت یکی کاظم اور برائی سے روک ٹوک ترک کروی جائے؟ آپ نے فرمایا جبتم میں سے نیک لوگوں میں مداہنت اور تمہارے برے لوگوں میں مین وبرائی طاہر ہوجائے گی اور فقدو دین کی سمجھ تمہارے چھوٹوں اور رذیل لوگوں میں منتقل ہوجائے گی لے

ت مسيند الامام أحسمت ١٨٤٦٣. ومسنى ابن ماجة ١٥٠٥ م. وتاريخ ابن عساكر ١٨٤٨. والدر المنثور ١١١٦ وفتح البارى ۱۳ / ۱۰ ۳. وكنز العبال ۳۸۵۰۲.

۲۸۲۷ ـ ابراہیم بن محر بن بیخی نیشاپوری ، اساعیل بن ابراہیم القطان ، محد بن رافع ، اسحاق بن احمد بن علی ، ابراہیم بن یوسف رازی ، جعفر بن مسافر ، محر بن اساعیل بن الی فدیک ، عبدالرحمٰن بن حمید ، ہشام بن الغاز بن ربعیہ ، ان کے سلسلیہ سند میں مکول دشقی ہے بحوالہ حضرت انس وایت ہے کہ رسول القد صلی القد علیہ وسلم نے فر بایا جس نے صبح وشام بید عا پڑھی ، اب الغد! میں آپ کواور آپ کا عرش الفانے والے فرشتوں اور آپ کی تمام مخلوق کو گواہ بناتا بول کہ آپ الله جیں ، آپ اکیلے جیں ، آپ کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد (صلی الله علیہ وسلم ) آپ کے بند ہے اور رسول بیں 'تو القد تعالیٰ اس کا جو تھائی حصد آگ ہے آزاد کردیں گے اور جس نے اس وعاکو دومر ہے کہا تو اللہ تعالیٰ اس کا آدھا حصد آگ ہوں کا تین چو تھائی حصد آزاد کردیں گے اور اگر چاور اگر ویں گے اور جس نے تین بار کہا تو اللہ تعالیٰ اس کا تین چو تھائی حصد آزاد کردیں گے اور اگر چاور اگر چاور مرتبداس دعاکو پڑھاتو السے آگ ہے آزاد کردیں گے وار اگر چاور مرتبداس دعاکو پڑھاتو التو اسے آگ ہو تھائی حصد آزاد کردیں گے اور اگر چاور مرتبداس دعاکو پڑھاتو التو اسے آگ ہو تھائی حصد آگ ہو تھائی حصد آگ ہو تھائی حصد آگ ہو تھائی حصد آزاد کردیں گے اور اگر چاور مرتبداس دعاکو پڑھاتو اسے آگ ہو تھائی سے آزاد کردیں گے ۔ ا

ممکول اور ہشام کی غریب حدیث ہے ہم نے اسے ابن الی فعد یک کی حدیثِ سے ہی لکھا ہے۔

وں روب بن میں معفر ،اساعیل بن عبداللذ، قاسم بن امید حذاء ،حفص ، برد ،ان کے سلسلیہ سند میں کھول ہے بحوالہ حضرت واثلہ " روایت ہے ،فر ماتے ہیں رسول اللہ سلی اللہ عالیہ وسلم نے فر مایا اپنے بھائی ( کی مضیبت پر ) خوشی کا اظہار نہ کرورنہ اللہ تعالی اسے نجات دیدیگا اور بچھے مبتلا کرد ہے گائے

برداور مکول کی غریب حدیث ہے۔ ہم نے اسے صرف حفص بن غیاث کی حدیث ہے کھا ہے۔

۱۸۱۹ یا ۱۸۱۳ یا ۱۸ بر ۱۰ بر ۱۸ بر ۱۰ بر ۱۸ بر ۱۰ بر ۱۸ بر ۱۰ بر ۱۸ بر ۱

مکول کی غریب مدیث ہے ہم نے صرف اساعیل کی مدیث ہے ہی لکھا ہے۔

م ۱۸۷۰ سلیمان بن احمد ، ولید بن حماد ، رقی ، سلیمان بن عبد الرحمن دشقی ، بشر بن عون ، بکار بن تمیم ، ان کے سلسله سند میں مکول ہے بحوالبه حضرت واجله بن استسع ہے روایت ہے فر ماتے ہیں کہ رسول الدُصلی الله عابیہ وسلم نے فر ما یا الله تعالی قیامت کے دن ایک بند ہے کو گھڑا کریں گے جس کا کوئی گناہ نہ ہوگا ۔ الله تعالی اس ہے فر ما کیں گے تمہیں ہیں کس طرح اجر دول ؟ تمہار ہے مل کے بدی تی ای اس نفر ما کی سلے کو بر کے بدیلے تی الله تعالی کی اس کے بدیلے تی کہ میں نے آپ کی نافر مانی نہیں کی نفر مانی نہیں کی الله تعالی فر ما کمیں نے تب کی نافر مانی نہیں کی اللہ تعالی فر ما کمیں گئے ہیں کہ میں نے آپ کی نافر مانی نہیں کی اللہ تعالی فر ما کمیں گئے ہیں کہ میں نے آپ کی نافر مانی نہیں کوئی تھی اللہ تعالی فر ما کمیں کے بات کوئی تھی اللہ تعالی فر ما کمیں گئے میر کی فحت اور رحمت سے بدلہ دیں ، الله تعالی فر ما کمیں گئے میر کی فحت اور رحمت سے بدلہ دیں ، الله تعالی فر ما کمیں گئے میر کی فحت اور رحمت سے بدلہ دیں ، الله تعالی فر ما کمیں گئے میر کی فحت اور رحمت سے بدلہ دیں ، الله تعالی فر ما کمیں گئے میر کی فحت اور رحمت سے بدلہ دیں ، الله تعالی فر ما کمیں گئے میں کے ساتھ ہی اج کیا ۔

ا سالترغيب والترهيب ١/١٥٥، وكنز العمال ١٩٩٠.

٢ رسنن التومذي ٢ • ٥ ١٪ وشرح السنة ١٣١ / ١٣١ . والتوغيب والتوهيب ١٣٠ وتنزيه الشويعة ١٣٩ و ٣٠٠ و كشف النخفا ٢ ر١٩٥ ، والفوائد المجموعة ١٢٥ ، واللاليء المصنوعة ٢٣٨ / وتذكرة الموضوعات ١٢٠ . ومشكاة المصابيح ١١١٠ .

اور پھرایک ایسا مخص لایا جائے گا جوائے زعم میں نیک ہوگا کہ اس کے ذمہ کوئی گنا ہیں ،اللہ تعالیٰ اس سے فرما نیس کے کیا تو میرے دوستوں کے ساتھ موالات کرتا تھا؟ وہ عرض کرے گا میں سلامتی والاستحص تھا۔ اللہ تعالی فرمائیں گے کیا تو میرے دشمنوں سے عداوت رکھتا تھا؟ وہ عرض کرے گامیر ہے اور کسی دوسرے کے درمیان کوئی عداوت نہیں۔اللہ تعالیٰ فر مائیں گے میری رحمت اس محض کو حاصل نہیں ہوسکتی جومیر ہے دوستوں ہے موالات اور میر ہے دشمنوں سے عداوت نہ کرتا ہو۔

و مکول کی غریب حدیث ہے ،ہم نے اسے مرف بشر کی عدیث سے جوانہوں نے بکار سے تقل کی ہے کھا ہے۔

ا ١٨٨ \_ ابوعمر و بن حمد ان محسن بن سفيان ، حارث بن عبد الله همد الى ، خلف بن خليفه ، سالم الاقطس ، ان كي سلسله سند مين مكول \_ معضرت ابوامامه سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کوشعر سنا کرخوش ہوتے اور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیضے مگر ارہے ہوتے تھے مکول کی غریب حدیث ہے ہم نے صرف سالم کی ان سے روایت کروہ حدیث تھی ہے۔ ١٨٤٢ \_سليمان بن احمدُ ، احمدُ بن خليد ، الوتوبه ، الوعمر و بن حمد ان ،حسن بن سفيان ، حارث بن عبد الله ومحمد بن عبيد ، موی بن عمير ، ان کے سلسله سندمين مكول سے حضرت ابواسام " كے حوالہ سے روايت ہے فرماتے بيل كهرسول التّد عليه وسلم في مايا جس مومن نے كسي مومن سے بے تنظفی برتی اورا ہے سود ے میں دھوکا دیا ہوائی کا دھوکا اس کے لیے سور ہوگا ال

بيحارث كالفاظ بي اورابوتوب فرمايا بيطفي كادهو كاحرام بـ

٣٨٨٣ ـ ابو بكرين خلاد ، حارث بن الي اسامه ، ابوعبد الرحمن المقرى ، حيوة ، ابوصخ حميد بن زياد ، ان كے سلسله سند ميں مكول سے روايت ہے کہ میں نے ابوھند داری سے سنا ،فر ماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا جوابینے بھائی کے ساتھ دکھلا و ہے کے کے کھر اجواتو اللہ تعالی قیامت کے روز است خلاف حقیقت دکھا تیں اور سنا بیس کے سے

ملحول کی غریب حدیث ہے حمید ابوضخر اس میں منفرد ہیں ،اس حدیث کوائمہ نے مقری احمد ادر اسحاق وغیرہ ہے روایت کیا ،

ہے اور ابن کھیعہ ورشدین نے ابوضخر ہے اسی طرح روایت کیا ہے۔ سم ۲۸۷ ۔ علی بن احمد بن علی المصیصی ، الھیٹم بن خالد المصیصی ،عبد الکبیر بن المعانی بن سلیمان ، ابی ، ابن کھیعہ ،عبید اللہ بن ابی جعفر ، ال كے سلسلہ سند ميں بلحول سے بحوالہ حضرت حذیفہ روایت ہے كہ بن اكرم صلى الله عليه وسلم الله قبال كر قيامت اس وقت تك قائم نہيں ہوكى ا یمال تک که پانچ بچوں کا باپتمنا کرے گا کہ وہ حیار کا باپ ہوتا اور جیار کا تین گی ،اور تین کا دو کی ،اور دو کا ایک کی ،اور ایک بچه کا باپ به أ تمناكر ما كاكداس كاكوني بجينه وتا\_

حضرت مذیفہ سے محول کی غریب مدیث ہے ، محول نے حضرت مذیفہ ہے ملاقات ہیں تی ، اس طرح اس سند میں ارسال ہے۔ ۵ - ۱۸ - محمد بن علی بن جیش ، احمد بن القاسم بن مساوری ، انی ، غسان بن عبید ، جمز و تعیبی ، ان کے سلسلہ سند میں ملحول ہے روایت ہے ، فرمات میں حضرت حذیفہ نے فرمایا کہرسول الله علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی کی نشانیاں ہیں سی نے پوچھااس کی کیاعلامیں ہیں آ پ نے فر مایا فاسق فاجرلوگول کامسجد میں غلو،اور بر ہے لوگوں کا نیک لوگوں پر غلبہ،تو ایک اعرابی نے کیا، پھرآ پ ہمیں کیا علم دیتے ہیں؟ آ پ نے فر مایا سب کچھ چھوڑ کرا ہے گھر کا ٹاٹ بن جاؤ ، بیکول کی غریب حدیث ہے ہم نے صرف جمز ہ کی حدیث ہے لکھا ہے۔ ٢٨٤٢ ـ ابو بمربن خلاد ، ابوعبد التدمحر بن احربن مخلد ، حارث بن الي إسالمه ، يزيد بن مارون ، دارو بن الي هند ، ان كي سلسله سند مين محول تقريب سب سيزياده و وحص ب شياخلاق سب سياجهم بول ،اورتم مين سي جهد سيسب سيزياده دوروه مص بي جوب مد

ا دالحاف السادة المتقين ٥٠ ١ ٩ م.

٢ رمجمع الزوالد ١٨/٨ و. • ٢٢٣١١. والحاف السادة المتقين ١٨٨٨.

بولنے والے ، کشاد و منداور بالچھیں کھو گنے والے ہیں الے

اس روالیت کوالوجعفررازی ،وصب ،خالدادرات انی عدی نے دوسر کوگون کے ساتھ واؤد ہے نقل کیا ہے۔

۱۸۷۷ ۔ سلیمان بن احمد ، احمد بن ابراہیم بن فیل الانطائی ، ابوتو بدر بیجے بن نافع ، محمد بن عمر الکلائی ، ان کے سلسلہ سند میں مکول ہے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر نے فر مایارسول الله علیہ وسلم نے فر مایا غزوہ وہ سے پہلے نج کرنا پیچاس نجو وہ سے افضل ہے اور جج سے پہلے غزاوہ کرنا پیچاس جو سے افضل اور بہتر ہے ہے پہلے غزاوہ کرنا پیچاس جو سے افضل اور بہتر ہے ہے ۔ پہلے غزاوہ کرنا پیچاس جو سے افضل اور بہتر ہے ہے ۔ پہلے غزاوہ کرنا پیچاس جو سے افضل اور بہتر ہے ہے ۔

یہ حدیث حضرت این عمراور مکول سے غربیب ہے ہم نے صرف کلائی گی حدیث سے کھی ہے۔

۱۸۷۸ - سلیمان بن احمد، حسین بن اسحاق تستری علی بن بحر، سوید بن عبدالعزیز بن نعمان بن منذر ، ان کے سلسله سند میں مکول کے بحوالہ حضرت عبدالللہ بن عمر واردای ہے درواز سے کھولے بحوالہ حضرت عبداللہ بن عمر واردایس کے درواز سے کھولے جاتے ہیں ماسوائے جمعہ کے ،اس دان ندا ہے بھر کا یا جاتا ہوں نہ اس کے درواز سے کھولے جاتے ہیں ۔ س

حضرت عبدالتداور مکول کی غریب حدیث ہے ہم نے صرف نعمان کی حدیث ہے کہ ہے۔

مکنول اور تورکی غریب حدیث ہے، ہم نے صرف محدین یعلی کوئی کی خدیث ہے لکھا ہے۔ ۱۸۸۰ حبیب بن حسن ، عباس بن یوسف شکل محمد بن سیار سیاری ، محمد بن اساعیل ، ابو خالدین ید الواسطی ، الحجاج ، ابن کے سلسلہ سند میں مکنول ہے ، حضر خدا ابو ایوب انصاری روایت ہے ، فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا جو محف جالیس روز اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرد ہے تو اس کی زبان سے حکمت کے جسٹے بھوٹیس سے رہی

عي سنن أبي داؤد ١٠٨٣. واتحاف السادة المتقين ٢١٥/٣. وكنز العمال ٢١٠٣.

سمسنس التداومي اله ٣٥٩. والترغيب والتوهيب اله ٥٦، واتحاف السادة المتقين ٢/١. والموضوعات لابن الجوزى المهم ١٠٥١، والأسرار الموضوعات لابن الجوزى المهم ١٠٥١، والأسرار الموضوعة ٣٢١، وكشف العفا ٢/٠ اس، ١١١، واللآلئ المصنوعة ٢١/١، وتنزيه الشريعة ١٠٥٠٣.

اس روایت کویز بدواسطی نے ای طرح متصلاً روایت کیا ہے اور ابن ہارون ، ابومعاویہ نے تجاج سے روایت کی ہے اور انہوں مؤسلا نقل کیا ہے۔

۱۸۸۱ \_ ابومحرعبداللہ بن محمد ،عبدالرحمٰن بن محمد الرازی ، صناد بن السری ، ابومعاویہ ، جہاج ، ان کے سلسلہ سند میں کھول ہے روایت ہے کہ بنی کریم سلی اللہ علیہ تھا۔ بن ابراہیم ،عثمان بن عبدالرحمٰن ، ان کے بنی کریم سلی اللہ علیہ تھا۔ بنی کریم سلی اللہ علیہ تعلق کے بنی ابراہیم ،عثمان بن عبدالرحمٰن ، ان کے بھائی کو تسمہ براشھایا گویا گئیسلہ سند میں کھول ہے ، حضرت ابودرداء تھے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کو تسمہ براشھایا ہویا ۔ ا

۱۸۸۲ سلیمان بن احمد عبدالرحمٰن بن معاویه ،العتبی ، پوسف بن عدی ،ایوب بن مدرک ،ان کےسلسله سند میں گھول سے حضرت ابو در دار سے روایت ہے ۔فر ماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم سے فر مایا اللہ تعالی اور اس کے فر شیتے جمعہ سے روز عمامہ باند جیے والوں پر سلام بھیجتے ہیں ہے ہ

مکحول کی غریب حدیث ہے ایوب ان سے قل کرنے میں منفر دہیں۔

۱۸۸۳۔ عبداللہ بن جعفر ،اساعیل بن عبداللہ ،علی بن عیاش ، عاصم بن علی ،عبدالرجمن بن ثابت بن تؤبان ،ابیہ ،ان کے سلسلہ سند میں ۔ مکول سے حضرت جبیز بن نفیر سے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ دسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالی اس وقت تک بنڈہ گی تؤبہ قبول فر ماتے ہیں جب تک کہ اس کی روح نرخر ہے میں انکی ہو۔ سے

۱۸۸۳ یے عبرالند بن جعفر،اساعیل بن عبداللہ،عبداللہ بن یوسف، بیٹم بن حمید،ابومعبد،ان کے سلسلہ سند میں مکول ہے بحوالہ ابووھم میں ۱۸۸۳ یے عبراللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن میں معالیہ وسلم نے فر مایا ہرنمازا ہے ہے کہاہ کوختم کردیتی ہے ہم اسلامی سے حضرت ابوایوب انصاری روایت کے گناہ کوختم کردیتی ہے ہم اسلامی معبد حفص بن غیلان مکول نے قل کرنے میں منفرد ہیں۔

۱۹۸۵ - ابواحرمحد بن احمد ،عبدالله بن محمد ،فضل بن حباب ،ابوالوليد طيالي ،ليث بن سعد ،ابوب بن موی ،ان يے سلسله سند ميں مکول عليه عبد الله محمد بن سبط سے روائيت ہے۔فرماتے ہيں حضرت سلمان مير بے پاس ہے گزر ہے اور فرمايا ميں نے رسول الله صلى الله عليه وروز گھوڑ ابا ندھنا ايک مهيندروزه رکھنے اور قيام کرنے ہے افضل ہے اوراگروہ محف والی میں مرگيا تواس کا مزق جاری رہے گا جو گھوٹ وہ کرتا رہا فتنا تگيزی ہے محفوظ رہے گا اوراس کا رزق جاری رہے گا جو گھوٹ بن عمرو ہے بواسط مکول ای طرح نقل کيا ہے۔

الم ١٨٨٧ - سليمان بن احمد بحبدان بن محمد المروزي ، اسحاق بن الهويه، بقيد بن وليد ، ابن ثوبان ، ابيه، ان تحسلسله سند مين مكول سے بواسطة

ا سالعلل المتناهية ٢٠/٣ . وكنز العمال ٢٠١١ ٣٠٩ ٩٠١ . وتاريخ بغداد ١٥ ١٠١٠ .

٢ مـ الأحماديث النضعيفة ١٥٩. ومنجمع الزوائد ١٢١/٥، ١٢١/٥ وكنز العمال ١١١٦. وتخويج الاحياء ١١١١١. ومينزان الاعتبدال ١٠٠ ال. ولسسان الممينزان ١٢١١٥١. والنضعفها، اللعقيلي ١١٥١١. والكيامل لابن عدى ١٠٠١٠.

والموضوعات لابن المجوزي ٥/٢٠ أ. وتنزيه الشريعة ٣٠٢٠ ، ٣٠٥٣. والمستدرك ٣٥٧٨. ومسند الشهاب ١٠٥٥ . ومسند الشهاب ١٠٥٥ . ومسند الشهاب ١٠٥٥ . والمستدرك ٣٥٤/٨ ومسند الشهاب ١٠٥٥ . والمستدرك ٣٥٤/٨ ومسند الشهاب ١٠٥٥ . والمنادة المتقين ٥/٥١٨ ، ١٥٩/١ . وكشف الخفاء ا/٨٨٨ . والحاف السادة المتقين ٥/٥١٨ ، ١٥٩/١ .

المعور ١٠٥٣ مر ١٨٠٠ والدر المعور ١٠٨٠ م.

٥. فتح الباري ١١١٢ ا ٢٠، واتحاف السادة المتقين • ١١١١، والترغيب والترهيب ٢٣٣١٢.

عبدالزمن بن عنم ، حضرت ابوما لک اشعری نے حضورا کرم صلی الله علیه وسلم ہے روایت کیلے۔ آپ نے فرمایا جس نے الله تعالی کر راستے میں نکلنے والے کومش الله تعالی کی رضا جوئی ،اس کے وعد وی تقید بق کرتے ہوئے ،اس کے رسولوں پرایمان لاتے ہوئے جواب دیا (لینی اس کی امداد کی ) تو اس کا الله پر ذمہ ہے کہ جا ہے اسے شکر کے اندر موت دیں ، جیسے جا ہیں ،اسے جنت میں داخل فرمائیں گے ،
یادہ الله کے ضان میں صبح کر ہے گا ،اوراگر اس کی عدم موجود گی طول پکڑئی یہاں تک کہ الله تعالی اسے اپنے گھر والوں کے پاس سلامتی ،
اجراور غنیم ہت کے ساتھ والیس لوٹا کمیں ،اوراگر اس کے گھوڑ سے پا اونٹ نے اس کی گردن تو ڑ دی یا اسے کی سانب نے وس لیا یا وہ اپنے اس کی الله تعالی اسے کی سانب نے وس لیا یا وہ اپنے بستر پرمرگیا جیسے بھی الله تعالی نے اس کا مرنا چا ہا ہے ا

۱۸۸۷ - قاضی ابواحمر محر بن احمر ، شعیب بن محمد ذیلی ، از هر بن مرز بان ، عتب بن حماد ، ابوخلید ، اوزای ، ان کے سلسلہ سند میں مکول نے بحوالہ ما لک بن بخامر حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول القد تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا شعبان کی بند روهویں رات کواللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے فر مایا شعبان کی بند روهویں رات کواللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے بین اللہ علیہ بن میں بیا ۔ ایپ مخلوق کی طرف جھا تکتے ہیں تو سوائے مشرک اور کینہ پروز کے سب کی بخشش فر مادیتے ہیں ہیں ہیں۔

مکول کی حدیث ہے جوانہوں نے عبدالرحمٰن بن عنم سے نقل کی ہے جس میں ابن تو بان منفرد ہیں ان کی حدیث ما لک سے مروی ہے جس میں اوز اعی منفرد ہیں ۔

۱۸۸۸ ۔ محد بن مظفر ،احمد بن سعید بن بزید ، یارون بن اسحاق ،ابو خالد الاحمر ، ابواسحاق ، ہشام بن الغاز ،ابن مجلان ، ان کے سلسلہ بند میں مظفر ،احمد بن سعید بن بزید ، یارون بن اسحاق ،ابو خالد الاحمر ، ابواسحاق ، ہشام بن الغاز ،ابن مجلا سے استخفار کروں جبکہ آپ سحافی رسول سلی اللہ علیہ وسلم ہیں ، میں نے کہا ہاں نے کہا ہمیں کیا آپ مجھے جانے ہیں کہ آپ حضرت عمر کے در سے تصفو حضرت عمر نے فر مایا تھا کیا ہی گل رعنا جوان ہواں ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سا بہ تھا کہا ہمیں کے در بیدہ و گفتگو کرتا ہے سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سا بہ تشکی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سا بہ تشکی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سا بہ تشکی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سا بہ اسمال اللہ علی ہوا سے اللہ علی اللہ علیہ وسلم کوفر و بن جمد اللہ بن محمد بن شرویہ ، اسحاق بن راھویہ ، بقیہ بن ولید ، جمد بن ولید زبیدی ، ان کے سلسلہ سند میں کھول سے بواسطہ سروق بن الا جدع حضرت عاکشہ سے روایت ہے فر مایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا ہینے اور نظے یاؤں نماز بڑھے

مکول کی غریب حدیث ہے ہم نے صرف بقیہ کی حدیث ہے لکھا ہے جوز بیدی ہے مروی ہے۔

و یکھا ،اورنماز سے فراغت کے بعد آپ بھی وائمیں طرف اوربھی بائمیں جانب مڑتے تھے۔

۱۸۹۰ - ابوعبدالله محد بن احمد بن على بن مخلد ، ابوا ساعیل محد بن اساعیل تریزی ، ابوب بن سلیمان بن بلال ، ابو بحر ،سلیمان بن بلال ، قد اخد بن موی ،عیدالعزیز بن یزید ، ان کے سلسله سند میں کمول ہے بواسط عباد بن زید حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے روایت ہے فر مایارسول الله صلی الله علیه وسلم قضاء حاجت کے لئے نکلے ، میں آپ کے پیچھے ہولیا ، میرے پاس ایک برتن تھا جس میں بانی تھا جب آپ تشریف الله علیہ وسلم نفیا ، حاجت میں بیش کیا تو آپ نے جب کے پیچھے ہولیا ، میر باتھ نکا لے ، وضوفر مایا اور دونوں موزوں سے سے لائے تو میں بین آپ کی خدمت میں بیش کیا تو آپ نے جب کے پیچے ہے دونوں ہاتھ نکا لے ، وضوفر مایا اور دونوں موزوں سے سے کیا۔

<sup>&</sup>quot;م السنن الكبرى للبيهقي ١٠١٨ ١١ ١١ . وكنز العمال ١٠١٣٠ م.

المستند الامام أحسط الاراك ا . وصحيح ابن حباق ١٩٨٠ . والسنة لابن أبي عاصم ٢٢٢٦ . وأمالي الشجري ١٢٨٠١، ٢٣٧٢ ، ٢٥٠٠٠ . والمترغيب والترهيب ٢٧١ ا .

سمدستن الترميذي ۱۳۸۲. ومسند الامام أحسد ۵۳/۲، ۱۰۰ والمستدرك ۱۲۸، ۵۲، والمعجم الكبير للطبراني الترميذي ۱۲۸۸، ۵۲، والمعجم الكبير للطبراني ۱۲۸۳، والمستدرك ۱۲۸۸، والمعجم الكبير للطبراني ۱۲۸۳، والتحقاد ۱۲۸۸، والمعجم التحقاد ۱۲۸۸، والتحقاد ۱۲۸۸، والتح

٣٨٩١ \_ ابوهمر بن حيان ، اپني اصل كتاب سيفل كيا ، ابوبكر البزار نے املاء كرا كركھوايا ،محمد بن حرب واسطى ، ليجي بن متوكل ،عنب ين مھر ان ،ان کے سلسلہ سند میں مکحول ہے بواسطہ سعید بن المسبب ،حضرت ابوھر پر اسے روایت ہے کہ رسول الند عالیہ وسلم نے فر مایا

مکول کی غریب صدیت ہے ہم نے صرف محمد بن حرب کی حدیث سے لکھا ہے۔

و ۱۸۹ سلیمان بن احمد بمحمد بن محمو میالاهوازی الجوهری «ابور بیغ عیسلی بن علی الناقد بموسی بن ابراہیم المروزی بمرو بن واقد ، زبید بن واقد و ان کے سلسلہ سند میں مکول سے بواسطہ سعید بن المسیب روایت ہے، فرمایا جب خراسان کے قریبی علاقے نتح ہوئے تو حضرت عمر 🖟 رونے کے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ان کے پاس آئے اور فر مایا اے امیر المؤمنین آپ کس بنا پررور ہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کواس طرح کی فتح دی ہے؟ حضرت عمر نے فر مایا جھے رو نے دو ،اللہ تعالیٰ کی سم! مجھے میہ پہند ہے کہ ہمارےاوران کے درمیان آگ کا آیگ شمندر ہوتا ، میں نے رسول القد سلی التدعلیہ وسلم کوفر ملتے سنا جب خراسان کی چھپلی جانب ہے عباس کی اولا دیے حجینڈ یے نمودار ہوں گے تو و والوگ اسلام کی موت کی خبر لا تمیں گے جوال کے جھنڈ ہے تلے چلا قیامت کے روز میزی شفاعیت ہے محروم رہے گا ہے

یہزیداور ملحول کی غریب عدیث ہے۔

۶۸۹۳ \_سلیمان بن احمد، قاسم بن زکریا بمحد بن عمرو بن حنان ، یخی بن سعیدالعطار دمشقی ،ابوعبدالرحمن ،زید بن واقد ،اینکےسلسله سند میں مکحول سے بواسطہ ابوسلمہ حضرت حذیقہ بن بمان روایت ہے، فرماتے ہیں رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا ایک آگ ضرورتمہارا ۔ تصد کرے کی جوابھی ایک وادی میں جھی پڑی ہے۔اس وادی کو برھوت کہتے ہیں ، وہ لوگوں کوڈ جانب لے کی ،جس میں در دناک عذانب ہوگا، جانوں اور مالوں کو کھا جائے گی ، آٹھ دن میں پوری دنیا کے کر دکھوم جائے گی و ھالیسے اڑے گی جسے پرند ہااور بادل اڑتا ہے، رات میں اس کی گرمی دن سے زیادہ ہوگی ، زمین وآ سان کے درمیان اس کی آ داز کڑک دار بجل سے مشایہ ہوگی ، وہ دن تمیں لوگول کے ، مبرول سے عرش کے زیادہ قریب ہوگی ، میں نے عرض کیا بارسول اللہ! کیاوہ آ گیاس دن مؤمن مردوں اور مؤمن عور توال کوسلامت رکھے ا بر می ؟ آپ نے میڈر مایا اس دن مومن اور مؤمنات کہاں ہوں گے؟ جولوگ ہوں گے وہ گدھوں سے زیادہ شریر ہوں گے ، جانوروں کی طرح جھتی کریں گے اوران میں ہے کوئی بھی ایسانہ ہوگا جو کہے باز آؤیاز آؤاوابیانہ کرو۔

زیداور کھول کی غریب حدیث ہے جس میں بیٹی بن سعید منفرد ہیں، جوابوعبد الرحمٰن ہے قال کرتے ہیں ان کا نام محمد بن سعید سے جبکہ یکی بن سعیدا ورموی بن ابراہیم المروزی دونوں ضعیف ہیں۔

a Mark

المستعدية

ا مالموضوعات لابن النجوزي ٣٨٧٢. واللآلئ المصنوعة ٢٢٥١١. وكنز العمال ٢٢١٢.

## كاسل عطاء بن مسيره

حضرت شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان ہزرگوں میں سے آخرت کی تیاری کی ترغیب دینے والے ، دنیا کے دھو کے سے نفرت ولانے والے ان اللہ میں میں ہے آخرت کی تیاری کی ترغیب دینے والے ، دنیا کے دھو کے سے نفرت ولانے والے گئے ، البوعثمان خراسانی عطاء بن مسیرہ بین جو کامل فقیہ اور ہامل واعظ تھے ، انہوں نے کوچ کے لئے تو شہرانقال کا یقین کرتے ہوئے کیا۔

سوتم عمل کے گھریں تو اب کے گھرے لئے کوشش کرو اور دارالقنایس دارالقا سے لئے جبتو کرو، ونیا کانام ونیا (قریب)
ای وجہ سے رکھا گیا کہ وہ عمل کرنے والی جگہ کے قریب ہا ور آخرت کو آخرت اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہر چیز بعد میں ہوگی اور
ای وجہ سے کہ وہ تو اب کا گھر ہے جس میں عمل کوئی نہیں اور ملا دو گنا ہوں کے ساتھ بلکہ ہرگناہ کے ساتھ جبتم سے کوئی گناہ سرز د
ہوجائے اساللہ ایک کھی بخش دے کیونکہ بیاللہ تعالی کے تھم کے لئے اپنے آپ کو حوالہ کر دیتا ہے اور ملا دو گنا ہوں کے ساتھ "لااللہ اللہ و سبحان اللہ و بحمدہ و لاحول و لاقو ق الا
اللہ وحدہ لا شریعک للہ ، اللہ ایک کیورا و الحدمد للہ رب العالمین و سبحان اللہ و بحمدہ و لاحول و لاقو ق الا

جب اعمالنا مے کھولے جائیں مے اور بیکام طاہر ہوگا جسے ہربندے سے اپنی خطاؤں کے ساتھ ملایا ہوگا ،اس کلام کی وجہ سے مغفرت کا اسیدوار ہوگا اور بیکلمات حسنات اس کی برائیال فتم کردیں گئے ،اس واسطے کہ اللہ تعالی اپنی کماب میں فرماتے ہیں ہے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں بی فیصت و یادوھائی ہے یاد کرنے والوں کے لئے۔ (ہود ۱۹۲۳) جو خض دنیا ہے اس طرح گیا کہ اسکو باس نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی اور ان نیکیوں ہے برائیوں کے مٹانے کی امیدر کھتا ہے اور جو گنا ہوں پر ڈٹار ہا اور استغفار ہے اگر اور استغفار ہے اگر اور استغفار ہے اگر کا بدلہ دیا جائے گا اس دن گنا ہوں پر اصرار اور استغفار ہے تکبر کرتے ہوئے گئے گا ، صاب و کتاب اسے دور کر دیے گا، اور استغفار ہے تکمل کا بدلہ دیا جائے گا البتہ جس ہورگز دکر نیوائی کرتے ہیں وہ جلد حساب لینے والا ہے البتہ جس ہو درگز دکر نیوائی کرتے ہوں وہ جلد حساب لینے والا ہے دنیا کو ایسا بھو جیسا کہ تم کی چیز کو چھوڑ نے والے ہواور بخد اوہ ضرور تم ہے جدا ہوگی اور موت کو ایسا بھو جیسا تم نے کسی چیز کو چکھے رکھنا ہے۔ دنیا کو ایسا بھو جیسا کہ تم کسی چیز کو چکھو رکھنا ہوگی کی جگہ از چکے ہو ، خدا تم ضرور اس میں از و گے ، یہ تمام الوگوں کا گھر ہے دیکھوں میں ہو گئی ہو نگل ہے تو شروری ساتان سفر اپنے ساتھ ضرور لیتا ہے اور اپنا ساز و سہائان تیار کرتا ہے گری سے جو بھی سفر کے لئے لئی اف اور رضائی لیتا ہے جس نے اپنے کے لئے کوئی ساید دار چیز لیتا ہے اور بیاس کے لئے تو شددان ، اور سردی سے بچاؤ کے لئے گائی اور رضائی لیتا ہے جس نے اپنی سفر کے لئے قائی اصلاح چیز لیا گئی اس کی رئیس کرتے ہیں۔

بوائی کے لئے گائی اضلاح چیز لیا گوگ اس کی رئیس کرتے ہیں۔

اور جو محف اس طرح سفر کے لئے نکلے کہ نہ سازوسامان لے اور نہ ضروری چیزیں لیں تو ندامت اٹھا تا ہے۔ جب دن چڑھے گاتو وہ کوئی سائبان نہ پائے گا اور جب شائدک محسوس کرے گاتو لحاف نہ پائے گا گاتو وہ کوئی سائبان نہ پائے گا اور جب بیاسا ہوگا تو سیر اٹن کے لئے بچھ نہ پائے گا ، اور جب ٹھنڈک محسوس کرے گاتو لحاف نہ پائے گا میر سے بزد کی اس سے بڑھ کرنا دم محف کوئی نہیں۔

سوسب سے عظمند محف وہ ہے جونہ تم ہونے والے سفر کا سامان کرے، وہ دنیا میں بیاس کے لئے سیراب نہ کرنے والی چیز لیتا جے جے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے ہایہ تلے جگہ ویں گے۔ وہ بھی دھوپ محسوس نہیں کرے گا اور جواس دان دھوپ میں رہا بھی بھی ہما یہ میں اند آسکے گا اور جو آئ کھڑا ہموا اور سامان سیرانی کر لیا وہ بھی بیاسا نہ ہوگا اور جو اس دن بیاسا ہو بھی سیراب نہ ہوگا، اور جو کھڑا ہموا اور اپنی پوشاک کا سامان کیا وہ بھی نگا نہ ہوگا، کیونکہ اس دن چونگا ہو گیا وہ بھی پوشاک نہ پہن سکے گا، کوئی آ دمی بھی دو برا تیں لیکر صاضر نہ ہوگا، ایک برات ہولنا کی سے ظہور کے وقت اور دوسری براکت جائیں تعالیٰ کے سامنے وہ اپنی مخلوق کی گر دنوں کے متعلق جو جا ہے فیصلہ فر ما کیں سامن اس ذات کا کوئی شریک نہیں۔

۲۸۹۷ - ابوجم بن حیان ، جم بن احمد بن سلیمان ، اساعیل بن عبادر را کی بضم قرن این عطاء، ابید، ان کے سلسله سند میں ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے اس امت کا ذکر اور اس کی سادہ لوجی کا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لئے جواجر وثو اب ہے اس کا ذکر کیا ۔ راوی کا بیان ہے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کہ آپ سے فر مایا ان کی زبانون پر ایک ایسا کلمہ جاری اس موگا جے ان سے پہلے دوسری امتیں تقیل مجھتی ہوگی ، یعنی تو حید ، لا الہ الا اللہ کہنا۔

۱۸۹۸ سلیمان بن احمر ابوزرعدالد منتقی ابوسھر سعید بن عبدالعزیز ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عطاء خراسانی جب کوئی ایسا مخص نہ پاتے جسے صدیث سنا کیں تو مساکین کے باس آتے اور انہیں احادیث سناتے۔

۱۸۹۹ سلیمان بن احمر، ابوزرعه الوعبدالملک بن الفاری ، یز بدین سمرة ابوهز ان ،ان کےسلسله سند میں ہے کہانہوں نے عطاء خراسانی کوفر ماتے سناذ کرکی محالس طلال ہیں۔

۱۹۰۰ عبدالله بن محمد ابوالعباس هروی ، موئی بن عامر ، ولید بن مسلم ، ابن جابر ، ان کے سلسلہ سند میں عطاء خراسانی ہے روایت ہے کہ واؤد نبی علیہ السلام نے برض کیا : اسے میر ہے رہ بنی اسرائیل کو کیا ہوا کہ جب ان پرکوئی مصیبت یا بختی نازل ہوتی ہے تو بہلوگ کہتے ہیں اسحان اور لیقوب کے معبود! تو اللہ تعالی نے ان کی طرف و تی بجیجی کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی میر ہے اور کسی دوسری چیز اسکان اختیار ملاتو انہوں نے مجھے بی اختیار کیا اور اسحاق جو ہیں انہوں نے ان کی خاطر اپنا عمد واور نفیس مال خرج کیا اور ایعقوب کو اسکو درمیان اختیار ملاتو انہوں نے مجھے بی اختیار کیا اور ایعقوب کو ایس انہوں نے ان کی خاطر اپنا عمد واور نفیس مال خرج کیا اور ایعقوب کو میں انہوں نے ان کی خاطر اپنا عمد واور نفیس مال خرج کیا اور ایعقوب کو میں انہوں نے ان کی خاطر اپنا عمد واور نفیس مال خرج کیا اور ایعقوب کو انہوں کے درمیان اختیار ملاتو انہوں نے میں انہوں کے درمیان اختیار ملاتو انہوں نے میں انہوں کے درمیان اختیار ملاتو انہوں کے درمیان اختیار ملاتو انہوں نے میں انہوں کے درمیان اختیار ملاتو انہوں کے درمیان اختیار میں کرنے میں انہوں کے درمیان اختیار کیا دور انہوں کے درمیان اختیار کیا درمیان اختیار کیا درمیان اختیار کیا درمیان اختیار کی خوامر اپنا عمد وادر نفیس میں کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا درمیان ان کیا دور کیا دور کیا دور کیا دور کیا در کیا دور کیا دور

میں نے ایس آز مائش میں مبتلا کیا تھا جس میں انہوں نے مجھ سے بدگمانی نہیں کی ، یہاں تک کہ میں نے وہ مصیبت اور آز مائش ختم کردی اسلام ابی بحسن بن محمد ، احمد بن محمد بند عفر انی ، محمد بن حسان ارزق ، ولید بن مسلم ، ابن جابر ، ابن جابر ، اسلام سند میں عطا ، خراسانی ہے روایت ہے کہ داؤ دعلیہ السلام نے اپنی خطاکواپنی تھی پرنقش کرلیا تا کہ اسے بھول نہ جا کمیں ، آپ جب اسے دیکھتے تو آپ کا دست مبارک لرزجاتا۔

۱۹۰۲ \_ ابوجمہ بن حیاج بھٹا بن احمہ بن علیمان ،موٹ بن عامر ،والیہ بن مسلم ،ابن جابر ،ان کے سلسلہ سند میں عطاء خراسائی ہے روایت ہے کہ داؤ دعایہ السلام ہے کئی نے کہا کہ ابنا سراٹھائے تو جنب و وسراٹھانے لگے تو و وزمین سے ل گیاان کے پاس جبرائیل امین آئے اور انہیں زمین ہے اس طرح اکھیڑا جیسے در خست ہے گوندا کھیڑتے ہیں۔

ولید فرماتے ہیں کہ ہمیں قیس بن زہر نے بتایا کہ جتنا اللہ تعالی نے چاہا آپ کے چرے کے جوش کی وجہ ہے تجدے کے اعضاء زمین سے چیک گئے ،ولید نے کہا: ابن لھیعہ فرماتے ہیں کہ حضرت واؤدعایہ السلام اپنے تجدے میں یوں کہتے تھے تیری وات پاک ہے میرے آنسوم شروب ہیں،میرے سامنے پڑی ہوئی را کھ میرا کھانا ہے ولید نے کہا کہ ابن انی تج نے فرمایا واؤد علیہ السلام کہتے تھے اسے میرے رب میری خطاء کومیری جھیلی میں رکھ دے۔ چنانچہ وہ کھانے چینے کے لئے جب بھی ہاتھ بڑھاتے آپ اے وکیمتے تو وہ خطا آ بکور الا دیتی، بسااوقات پانی سے بھرا جام لا بیاجا تا، آپ پینے کے لئے اسے ہاتھ میں لیتے تو اپنی خطاد کھ کرو کھو ہے ، بالآخرو وہ آپ کے آنسووں سے مٹ گئی۔

۱۹۰۳ مر بن اسحاق ، ابو بمر بن ابی العاصم ، ابو تمیر رسی شمر و ، رجاء بن ابی سلمه ، ان کے سلسله سند میں عطاء خراسانی سے روایت ہے فرما یا جوان آ دمی ہے کسی ضرورت کی طلب بوڑ سے کی بشیت زیادہ آسان ہے تم یوسف علیہ السلام کے قول کوئیس دیکھتے وہ فرماتے ہیں تم پر سجھ مواخذہ نہیں اللہ تعالی تمہاری مغفرت فرمائے اور یعقوب عالیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے گئے اپنے رب سے مغفرت مانگوں گا

۱۹۰۴ عبداللذ بن محد بمحد بن احد بن معدان ،عبدالله بن هانی المقدی ضمر و ،عثان بن عطاء ،ابید ، ایکے سلسله سند میں ہے کہ موگی علیہ السلام نے کہا اے میرے بروردگار ! ایک گھڑی کی ذلت ہے میرے لئے سومونیس مرنا زیادہ آسان ہے ،راوی کا بیان ہے کہ موت کی وجہ ہے وہ خوش نفسی میں بندر میں میں بوتی۔ وہ خوش نفسی میں بی کی روح خوش نفسی کے بغیر قبض نہیں ہوتی۔

۱۹۰۵ سلیمان بن احمد ،عبدالله بن وهیب غری ، محمد بن سری ، ضمر ه ،عثان بن عطا ، ابیدان کے سلسله سند میں ہے کہ مگری نے دود فعہ جالہ تنا۔ ایک دفعہ داؤدعلیہ الله میرجو فت طالوت ، پ کے الاش میرجوا ، دوسری مرتبہ حضورا کرم سلی الله علیہ وسلم پر جب آپ غار میں تھے۔
۱۹۰۲ سلیمان بن احمد ،عبدالله بن دهیب ،محمد بن سرای ، ضمر و ،عثان بن عطا ، ابید ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ قیامت کے دن بندے کا حساب واقف کا روس کے سامنے ہوگا تا کہ اس پرگراں گرر ہے۔

کا حساب واقف کاروں کے سامنے ہوگا تا کہ اس پر کراں کزرے۔ ۱۹۰۷ ۔ سلیمان بن احمد ،عبد الجبار بن الی عامر سنی ،انی ،ابوسلام خالد سلام سیجنی تعمی ،ان کے سلسلہ سند میں عطاء سے روایت ہے کہ تو رات میں لکھا ہے کہ سنت کے خلاف شادی قیامت کے روز حسر ٹ اورندامت ہوگی۔ ،

۱۹۹۸ - ابو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ، ہارون بن معروف ،سلیمان بن احمد ،محمد بن عبید بن آوم ،الوعمیر بضمر و ،رجاء بن ابی سلمه بان کے سلسلہ سند میں عطاء سے روایت ہے کہ جیسے نئے کیڑے میں چکتا ہے کا نشان لگتا ہے خیر کے متلاثی محف میں اس سے بھی زیادہ عیب ظاہر ہوتا ہے۔

٩٠٩٩ ـ الوطالد بن جبله محمد بن اسحاق يتنيه بن سعيد ، قد امه بن يتم وان كے سلسلاسند بيس بے كه بيس نے عطاء بن ميسره خراسانی سے

ی جھا، یں نے کہا میرافلاں فض پر تن بنا ہے اوروہ اس کا انکار کر چکا ہے اور گواہ پیش کر کر کے میں تھگ گیا ہوں ، کیا میں اس کے مال سے تھا میں اس کے مال سے تھام لے ساتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تمہاری کیارائے ہے ، اگروہ تمہاری اونڈی کے ساتھ کچھ کرتا تو تم کیا کر ہے ؟

1915 جمہر ہم محر ہادوشعیب حرانی ، بچی بن عبداللہ ، اوزائی ، ان کے سلسلہ سند میں عطاء خراسانی ہے دوایت ہے کہ زمین کے جس حصہ پر جو بندہ بھی بحد ہو کرتا ہے تو وہ قیامت کے دوزائی کے تن میں گواہی دے گی اور جس دن اس کی وفات ہوگی اس پر وہ جھ بروے گا۔

1917 عبدالرحمٰن بن جمہر بن جعفر ، احمہ بن حسن بن عبدالملک ، ایوب بن مجہ وزان ، جمہر بن علی ، عبداللہ بن البان عسقلانی ، کیر بن نرعتقلانی البان عبداللہ بن میں ابن عسقلانی ، کیر بن نرعت ہو گاہ کیا ہو ۔

1917 عبداللہ بن محم ، محمہ بن احمہ بن معدان ، ابو جمسر ، مان کے سلسلہ سند میں ابن عطاء سے ، کوالہ ان کے والدروایت ہے کہ تین اجمہ بن احمہ بن معدان ، ابو جمسر ، مان کے سلسلہ سند میں ابن عطاء سے ، کوالہ ان کے والدروایت ہے کہ تین جمز دول کے بعدانی کے بعدانی کے بعدانی کے دورائی کی دورائی کے درمیان سلے کرو، اگر جمول ہوں آئی کی دورائی کا کرو، اگر جمول ہوں ان کی عیاد ہے کرو، دومین چلواور دوآ دمیوں کے درمیان سلے کرو، اگر میں جمل کواور اللہ تعالی کی خاطرا ہے بھائی کی زیارت کرو۔

تین میں چلواور اللہ تعالی کی خاطرا ہے بھائی کی زیارت کرو۔

۱۹۱۳ محمد بن علی ،عبدالله ، بکیر ،ضمر ق ،عثان بن عطاءان کے سلسلہ سند میں ان کے والد سے روایت ہے کہ ایک عورت کے بچہ نے پاکھانہ کیا تو اس نے روئی کے گڑڑ کے سے صاف کر کے ایک سوراخ میں وہ ٹکڑا رکھ دیا۔ان لوگوں کے ہاں ایک نہر چلتی تھی اللہ تعالیٰ نے بیان نہر کوروک دیا جس کی وجہ سے بیلوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔اس عورت کو بھی سخت بھوک لگی اس نے وہی ٹکڑ الاٹھا کر کھالیا ، جس کی وجہ سے ایشر تعالیٰ نے اس نہر کو جاری کر دیا۔

۱۹۱۴ محمد بن علی ،عبدالله ، بکیر ،ضمر و ،عثان بن عطاء ، اب ، ال کے سلسله سند میں ہے کہ سعید بن المسیب کی انلیه نے کہا ہم اپ فاوندوں سے ایسی با تیس کرتی تھیں جیسے تم لوگ امراء سے گفتگو کرتے ہو کہ اللہ تعالی آ بکوسلا تست رکھے ، آپ کوعا فیت دے۔
۱۹۱۵ محمد بن احمد نے اپنی کتاب میں ذکر کیا محمد بن ابوب بیسی بن ابراہیم ،عفیف بن سالم ، شعبہ ، ان کے سلسله سند میں عطاء خراسانی سے دوایت ہے کہ جہنم کے سات درواز ہے جی ، ان میں سب سے خت ، انتہائی مصیبت اور گرمی والا بد بوداروہ دروازہ ہے جوزنا کاروں میں سے جو با جو دعلم کے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔

۱۹۱۷ - سلیمان بن احمد ، محمد بن عبید بن آدم ، ابو تمیسر رملی ، ضمر و ، ابرا ہیم بن ابی علیله ، ابن غاس ، ضمر و ، عثان بن عطاء ، ابیه ، ان کے سلسله استان بن احمد ، محمد بن عبید بن آدم ، ابو تمیسر ملی بن اول کی نموداری دیکھی تو میں سمجھ گیا کہ بر کت اٹھالی گئی ہے۔
۱۹۱۸ - عبدالرحمٰن بن مجمد بن جعفر ، حاجب بن از کین ، عبدالرحمٰن بن واقد ، ضمر و ، رجاء بن ابی سلمه ، اسلمه سند میں عطاء خراسانی ہے۔
الاقد تعالیٰ آپ کواور آپ کے تبعین مومنین کوکائی ہے۔

۱۹۱۹ محمد بن احمد بن حسن محمد بن عثمان بن الی شیبه منجاب بن حارث عیسی بن یونس ،عثمان بن عطاء ،ابیه ،ان کےسلسلہ سند میں ہے آمیر سے دل میں سب سے قابل اعتبار کمل میراعلم کو بھیلا ٹائے۔

الموجم بن احمد بن حسن يقطيني محمد بن حسن بن قتيبه عين بن محمد ملي ضمره ، ابن عطاء ، ان سے سلسله سند ميں عطاء سے روايت ہے

الله تعالی کے اس ارشاد کی تفسیر کے متعلق ارشاد ہے 'وہ عور تنس اپنے ظاہری اعضاء کے علاوہ زینت کو ظاہر کرسکتی ہیں' (نور۔اس) فرمایا سرمہ اور خضاب کی جانب مراد ہے۔

۱۹۶۱ ہے۔ بن علی ،ابوالعباس بن قتیبہ ،صفوان بن صالح ،ضمر ہ ،عثان بن عطاء ،ان کےسلسلہ سند میں ہے کہ میں نے اپنے والد سے بنا فرماتے ہیں، اہلیس کا ایک سرمہ ہے جوو ولوگوں کولگا تا ہے ذکر کئے بغیر سور ہنا اہلیس کا سرمہ ہے۔

۱۹۲۲ \_ عبدالله بن محمد ، ابو بكر بن راشد ، ابوعمير ، ضمر و ، ابن عطاء ، ابيه ، ان كے سلسله سند ميں ہے فرماتے بيں كسى عالم كے لئے مناسب نہيں كه اس كى آوازاس كى مجلس ہے آگے بڑھے ، عطاء فرماتے بيں علم كى مجلس ايك دوسر ہے ہے جيے بنياد كى حيثيت ركھتى ہيں۔ ١٩٢٣ \_ احمد بن اسحاق ، ابو بكر بن ابى داؤد ، جعفر بن مسافر ، بشر بن بكر ، اوزاعى ، عطاء فرماتے بيں تين جيزوں ميں سے ايك بھى اصحاب رسول ميں نہ تھى ، كى حدورى تھا اور نہ ان ميں كوئى تقدير كو جھٹلانے دسول ميں نہ تھى ، كى حدورى تھا اور نہ ان ميں كوئى تقدير كو جھٹلانے دالا تھا۔

۱۹۲۲-انی مجمد بن احمد بن بزید ، احمد بن محمد کنانی ، ابولفر ہاشم بن قاسم ، ابومعشر ، منصور بن گریب ، اینے سلسلہ سند میں عطاء ہے روایت ہے ، فرماتے ہیں جب خس تھا توخمس تھا ، جب سود کھایا جائے لگا تو زمین دصنسائی اور زلزلہ کا سلسلہ شروع ہوگیا ، حکام جب جوروظلم کرتے ہیں تو بارشیں کم ہوتی ہیں ، اور جب زکا قام اور بکشرت ہونے سکے تو مویش ہیں قار جب زکا قام دوک کی جاتی ہوتی ہوتی ہیں۔ ہوتے ہیں اور جب ذکو قام دوک کی جاتی ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ ہوتے ہیں اور جب ذمیوں کے ساتھ طلم وزیادتی ہوتی ہوتی ہوتی اور جب ذمیوں کے ساتھ طلم وزیادتی ہوتی ہوتی ہے تو لوگ اسے حکومت کہتے ہیں۔

۱۹۲۵ عبدالله بن محمہ ، احمد بن عبد الجبار ، تعیم بن بیٹم ، نجم العطار ، عطاء بن میسر و خراسانی ، الله تعالیٰ کے ارشاد آپ ان سے الله تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اعراض کریں جس کی آپ امید رکھتے ہیں۔ (ابراء۔ ۲۸) آپ نے فرمایا یہ آیت والدین کے ذکر کے بارے میں نہیں ہے۔ قبیلہ مزینہ کے پچھلوگ رسول الله علیہ وظلم کے پاس سواریاں ما تکنے آئے ، آپ نے فرمایا میرے پاس تم بارے کے تعالیٰ میرے باس مواریاں ما تکنے آئے ، آپ نے فرمایا میرے باس تم تم بار میں میں موارک سکتا ہوں ، و ولوگ واپس ہو گئے اور نم کی وجہ سے برابران کے آنو بہدر ہے تھے تو الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ، رحمت سے مراد مال فئی ہے۔

اوراللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر میں'' اور جب تم ان ہے اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سواعبادت کرتے تھے جدا ہو گئے'' (الکہف۔۱۲) عطاء فر ماتے ہیں ہیکی قوم کے چند نوجوان تھے جوتو م اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ دیگر معبود ان باطلہ کی عبادت کرتی تھی وہ معدود ے چند نوجوان ان بناوٹی معبودوں کی عبادت ہے ہٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے علیحدہ نہ ہوئے۔

۱۹۲۲ یعبدالله بن محمد بصوفی ،ابن منبع ،ابونصرتمار ،معانی بن عمران ضرار بن عمروالمطمی ،ان کےسلسله سند میں عطاء خراسانی ہے الله تعالیٰ کے ارشاد " بہت سے چہرے اس دن روش ہوں سے '' (عبس ۔۳۸) کی تغییر مروی ہے قرمایا :الله تعالیٰ کی راہ میں زیادہ عرصہ رہنے کی وجہ سے گرداآلود ہونے کی بناءیر۔

۱۹۲۷- الی جمرین ختنام بن سعید عمره بن علی عمر بن الی خلیفہ ان کے سلسلہ سند میں عطاء خراسانی ہے روایت ہے کہ عطاء نے ہمارے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی اور جب ہم واپس ہونے گئے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑلیا ، فر مایا تم مغرب اور عشاء کے مابین اس وقت کو دکھے رہے ہونا! یہ خفلت کا وقت ہے اور بہی اوا بین کی نماز ہے ، جس نے قرآن حفظ کر کے اول سے آخر تک اس نماز میں پڑھا تو وہ جنت کے باغوں میں ہوگا۔

عطاء بن میسرہ ،حضرت انس بن مالک ،عبداللہ بن عباس ،عبداللہ بن عمر ،ابو ہریرہ ،ابوامامہ ،اورحضرت عقبہ بن عامر " ہ منداروا یت کرتے ہیں۔اس طرح حضرت معاذبن جبل ،ابوزرین ،کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہم ہے بھی روایت کرتے ہیں ، کہارتا بعین جیے حضرت سعید بن مستب، ابوادر لیس خولائی ،ابن مجریز ،حسن بصری ، کی بن یعمر ،تعیم بن الی هند ،عطاء بن ابی ریاح ، نافع ،عکر مه ،اور ابوعمر جونی سے ان کا ساع اور روایت لیما بہت زیادہ ہے۔ان کی پیدائش مصر میں اور و فات ۱۳۵ میں ہوئی ۔

۱۹۲۸ \_ سلیمان بن احمد، کی بن ایوب، سعید بن انی مربم ، نافع بن یزید، ابن انی اسید، ان کے سلسلہ سند میں عطاء سے حضرت انس بن ما لک اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سحابہ میں کی قبر پر دفن سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہوئے ، پھر آپ نے فر مایا: اناللہ اورا بیت کے دروایت ہوئے کے بعد کھڑے ہوئے کے لئے کشادہ کردیں، اور ایس کی روح کے لئے وانا الیہ راجعون ، اے اللہ ایس کی روح کے لئے گئے آسان کے دروازے کھول دیں، اوراین جانب سے اسے انجھی قبولیت بخش دیں اور سوالات قبر کے وقت اس کی زبان کو ٹابرت رکھئے۔

عطاء کی غریب حدیث ہے، ہم نے صرف نافع کی حدیث ہے لکھا ہے۔

۱۹۲۹ یسلیمان بن احمد ،احمد بن معلی بسلیمان بن عبدالرحمٰن ،اساعیل بن عیاش ،ان کےسلسله سند میں عطاء خراسانی ہے ،حضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہا یک شخص رسول الند علیہ وسلم ﷺ پاس آیاوہ کہنے لگایار سول الند! میں نے اونٹ ذیح کرنے کی منت مانی تھی لیکن مجھے اونٹ ملائیس ،رسول الند علیہ وسلم نے فر مایا اس کی جگہ سات بکریاں ذیح کردو ہے

عطاء کی حضرت ابن عباس سے روایت کرد وغریب حدیث ہے ہم نے صرف اساعیل کی حدیث ہے کھائے۔

۱۹۳۰ – ابوعم و بن جمران، حن بن سفیان ، صل بن عثمان ، نصر بن عبدالرحمن وشاء ، بحار الی ، عبدالحمید بن الی جعفر ، عثمان بن عطاء ، ان کے بلسلہ سند میں ان کے والد سے دوایت ہے کہ وہ حضرت ابن عمرا سے مقبول نہیں فر ما تا ، اس بات کی گوائی کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کی لائق میں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی عبادت کے لائق میں ، اللہ تعالیٰ ہے ، اللہ تعالیٰ ہے ، اللہ تعالیٰ ہے ، اللہ تعالیٰ ایمان کے بغیر ایمان الا ماتا ، ورائی ہیں ، اللہ تعالیٰ ہے ، اللہ تعالیٰ ہے ، الله تعالیٰ ہے ، الله تعالیٰ ایمان کے بغیر ایمان اور خماز قبول نہیں ، جس نے یہ مماز قبول نہیں ، جس نے یہ مماز قبول نہیں ، جس نے یہ مماز قبول نہیں ، ورائی ہے ، اللہ تعالیٰ کے بان زکوۃ کے بغیر ایمان اور نماز قبول نہیں ، جس نے یہ بارے کام کے مگر جب رمضان آیا تو اس نے جان بوجے کر رمضان کے روز ہے ترک کر دیے ، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان ، نماز اور زکوۃ تول نہیں ، مماز اور زکوۃ تول نہیں فرماتے اور جس نے نہ چادوں امور سر انجام دیے مگر تج کر یا تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان ، نماز ، زکوۃ اور روز ہے کے کیا تور نہیں کہ وصیت کی ، اور نہاس کے خاندان میں اسلین میں اسلین ، نماز ، زکوۃ اور روز ہے کے بیاتو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان ، نماز ، زکوۃ اور روز ہے کے بیاتو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان ، نماز ، زکوۃ اور روز ہے کے بیمی قبول نہیں فرماتے ہے اسلین نماز ، زکوۃ اور روز ہے کے بیمی قبرائیس فرماتے ہے کہ بیمی فرض دوسرے کے ہم ہرگز قبول نہیں فرماتے ہے تول نہیں کے تول نہیں کی تول نہیں کوئی بھی فرمن دوسرے کے کم برگز تول نہیں کوئی بھی فرمن دوسرے کے کہ برگز تو کوئی بھی فرمن دوسرے کے کہ برگز تول نہیں کوئی بھی فرمن دوسرے کے کہ برگز تو کوئی کوئی کوئی کے کوئی بھی کوئی ب

حضرت ابن عمر کی ان الفاظ سے غریب حدیث ہے ، ان سے صرف عطاء نے اور عطاء سے فقط ایکے بیٹے عثمان نے روایت کیا کے ہے اور اس روایت میں عبد الحمید بن الی جعفر متفرد ہیں۔

۱۹۱۳ - ابو بمربن محربن جعفر بن احمد شمشاطی مقری جود اسط کے رہنے والے ہیں ابوشعیب حرانی ، یزید بن ہارون ، اسحاق بن بیجی ، ان کے سلسلہ سند میں عطاء خراسانی سے بواسط حضرت ابو ہریرہ وایت ہے کدرسول القصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ، ہرنبی کا ابنی امت میں ایک علیل ہوتا ہے اور میرا خلیل عثان بن عفان ہے ہیں ۔

ا مالمطالب العالية ١١٥ ١١.

٢ ـ كنز العمال ١٣٨٠. وعلل الحديث ٨٧٩.

س كنؤ العمال ٣٢٥٩٨، ٨٩ ٣٣٠. والبداية والنهاية ٢٦ ٣٠٣.

عطاء کی غریب مدیت ہے ہم نے صرف ای طرح لکھا ہے۔

۱۹۳۲ - ابواحمہ مخدین احمد ،عبداللہ بن صالح بخاری ،محمد بن ناصح ، بقید بن ولید ،مسلمۃ بن علی عثان بن عطاء ، ان کے سلسلہ سند میں ان کے والد شے ،حضر نت ابو ہر مریز ہ ہے روایت ہے کے دِسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نیز وگاڑاتو اللہ تعالیٰ واللہ تعالیٰ کے راستے میں نیز وگاڑاتو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے گنا ہوں کوروک ویں گے لے

عثمان كى اين والديك لل كرده غريب حديث بيهم فيصرف بقيه كي حديث يه لكها بي

1900 - ابواحمر محمد بن احمد ، عبدالله بن شیروید ، اسحاق بن راهوید ، کلثوم بن محمد بن الی رحته ، ان کے سلسله سند میں حضرت ابو جریرہ سے دوایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ، الله تعالی نے جھے ایسی رسالت و کمر بھیجا جس کی وجہ سے میں پریشان ہوگیا ، اور میں بیجان چکا کہ لوگ میر کی تکذیب کرنے والے ہیں ، تو الله تعالی نے جھے ذرایا کراگر میں نے رسالت نہ بہنچائی تو الله تعالی جھے عذاب بیدا کرے کر ایسی میں وو محض الله تعالی کی خاطر محبت نہیں کرتے اور وہ ان میں فساد بیدا کرے کر ایسی بات کی وجہ سے جوان میں دوسرے کے ساتھ تفتگو کرے۔

ان الفاظ ہے ریغریب حدیث ہے جواتبوں نے ابو ہریر اُ اور عطاء ہے روایت کی ہے۔ان سے اس ننے میں روایت کرنے میں کلثوم اسکیے ہیں۔

۱۹۳۴ محد بن علی ، ابوالعباس بن فتلید ، صفوان بن صالح ،محد بن عثان بن عطاء خراسانی ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ میں نے اپنے والد سے ، دا داجان سے نقل کر ہتے سنا وہ حضرت ابو ہر ہرہ کے شےروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ؛ کفر ( کا سرغنه ) مشرق کی جانب ہے ہے ۔

عطاء کی غریب حدیث ہے ہم نے صرف ان کی اولا دگی حدیث ہے کھا ہے۔

۱۹۳۵ ۔ البو بکر بن محمد بن جعفر بن بیشم ، احمد بن طلیل برجلانی ، البونضر ،عبد العزیز بن نعمان قرشی ، یزید بن حیان ، ان کے سلسله سند میں عطاء خراسانی سے حضرت ابو ہربرہ نانے نے فر مایا ، ان چار آ دمیوں کی محیت صرف مومن کے دل ہی میں جمع ہوسکتی ہے ، ابو بکر ، عمر ، عثان اور علی رضی الند عنہم اجمعین ۔ سی

اس روایت کوا مام احمد بن عنبل نے ابونصر ہے ای طرح روایت کیا ہے اورابوعامر نے تو ری ہے بحوالہ عطاء خراسانی ،انہوں نے حضرت انس ہے آب نے نبی اکرم صلی اللہ عابیہ و کہم ہے ای طرح روایت کیا ہے۔

۱۹۹۳ - ابوسلمہ بن بدین خالد بن مرجد ، مغیرہ بن مغیرہ ، عثمان بن عطاء ، ان کے سلسلہ سند میں ان کے والد سے حضرت ابوا مامہ باھلی نے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر و بن عبد سے کہا ، اے عمر و ! آپ کو چوتھائی اسلام ہے کیوں موسوم کیا گیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے سے پہلے بی اسلام ڈال دیا تھا اور میں خبر واں کے بارے میں پوچھتار ہتا اور قافلوں کا قصد کرتا یہاں تک کہ ایک تافلہ گزراچو مکہ سے والیں بور ہاتھا تو ان لوگوں نے کہا: مکہ میں قبیلہ قریش کا ایک شخص نکانا ہے جس کا گمان ہے کہ وہ نی ہے ، چنا نچہ میں مکہ آیا اور آپ سے ملا قات کی میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ، آپ کے ساتھ اس مہم میں کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک آزادا درا یک فالم ، یعنی ابو بمراور بال ، میں نے کہا ، یارسول اللہ! میں آپ سے اس دین پر بیعت کرتا ہوں ، یوں میں مسلمان ہوگیا ایک آزادا درا یک فالم ، یعنی ابو بمراور بال ، میں نے کہا ، یارسول اللہ! میں آپ سے اس دین پر بیعت کرتا ہوں ، یوں میں مسلمان ہوگیا

ا د كنز العمال ۲۳ م ١

عمر تاريخ بغداد مهر بمسم. وكشيف النحقا ٢٦ هـ ٥ والمطالبيَّ العالية ٢٦ م ٨٠ ٢٥ م. وكنز العمال ١٠٥٠ مم.

آور چوتھا مخص ہوگیا ، ای وجہ سے میرا نام رئع (چوتھائی) اسلام رکھا گیا ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا میں آپ کے پاس اقامت کروں یاا ہے اہل وعیال کے پاس جلا جاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اپنے اہل وعیال کے ساتھ رہو ، اور جب تم بیتن لوکہ مین پیٹرب کی طرف نکل آیا ہوں تو میرے پاس آجانا۔

پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ کی خدمت میں پہنچا ، میں نے سلام کیا آپ نے جواب ویا اور آپ ہے ۔ چند سوالات کئے ان میں ایک بات ریمی تھی کہ سب سے افضل غلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی قیمت زیادہ ہوا ورجوا پ اللہ مالکوں کوانتہائی پہندیدہ ہو۔

اس روایت کوابوامامه سے متعددافراد نے تقل کیا ہے ،ان میں سلیم بن عامر بضم و بن حبیب ،ابوسلام دشقی ،عمر و بن عبدالله شیبانی ،شداد بن عبدالله ،اورنعیم بن زکریا شامل میں ۔

۱۹۳۷ - احمد بن اسحاق، جعفر بن جمد بن نیقوب، ابراہیم بن معمر، عمرو بن حفص بن عمرو، عبدالغفار بن عفان اوزاعی کے داماد، ولید بن مزید ابن جابر، ان کے سلسلہ سند میں عظاء خرا سانی ہے، حضرت عتبہ بن عامر ﷺ ہے وہ نبی اکرم صلی التدعلیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہونے کا ادادہ رکھتا ہو پھروہ انسے جوتے یانعل کے نلوے کی طرف دیکھے (مباداس کے ساتھ کوئی نجاست لگی ہو) تو فرشتے اسے کہتے ہیں تم استجھ رہواور جنت تمہارے لئے انچھی ہو، سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ ہے بید حضرت عقبہ اور عطاء خراسانی کی غریب حدیث ہے ہم نے صرف اسی طرح لکھا ہے۔

۱۹۳۸ عبداللہ بن محمہ ،ابراہیم بن معدان ،احمہ بن جعفر ،محمہ بن جمید ،ابراہیم بن مختار ،ابن جریح ،انکے سلسلہ سند میں عطاء خراسانی ہے ہ ہ معبرت کعب بن مجر ہ ہے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نقل کرتے ہیں ' اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق'' جن لوگوں نے نیک ک الن کے لئے نیکی اور زیادہ بھلائی ہے (یونس ۱۳۲۰) آپ نے فرمایا حسنی ہے مراد جشت اور زیادہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا دیدارہ ہے ہے عطاء اور ابن جریج کی غریب حدیث ہے جس میں ابراہیم بن مختار متفرو ہیں۔

1909 - ابوعمرو بن جمال ، جسن بن سفیان ، ہشام بن محار ، ولید بن مسلم ، شعیب بن رزیق ، النظے سلسلہ سند میں عطاء خراسانی سے روایت کے کہ حضرت معافی بن جبل نے فر مایا کہ حضورا کرم سلی القد عاید کے قرائ مجید کی آیات اور پچھ کلمات سکھا کے کہ ذریع ن پر جو مسلمان پی کہ حضرت معافی بن وار ہو اوران کلمات کے ذریعے دعایا نگے تواللہ تعالی اس کی حاجت پوری فریاتے جیں اورائی تکلیف دور کھڑات جیں ۔ ایک روز میں حضور سکی القد عاید وکرد یا گیا اور میں آپ کے ساتھ جعد کی نماز نہ پڑھ کی آئی نے فرمایا وارائی تکلیف دور کھڑات ہو ۔ ایک ماز نہ پڑھ سکے؟ میں نے عرض کیایا رسول اللہ ! بوحنان بن ماریا ، یبودی کی میر سے فرمایک اوقیہ جاندی تھی وہ میر سے درواز سے پڑھا بنی جائیں اور جھے اپنی جائیں اور جھے جاندی تھی ہیں ، جھے جاندی تھی سے جاندی تھی ہیں ، جھے جاندی تھی سے جو بھی ہیں ، جھے جاندی تھی سازی بھلائی ہے آپ ہر چیز پر قادر جیں ، جھے جاندی تھی سے جاندی تھی سازی بھلائی ہے آپ ہر چیز پر قادر جیں ، جھے جانچ جی ساتھ جھے جی اور جھے جاندی تھی ہیں ، جھے جانے جی سے جاندی تھی ہیں ہیں ہیں ہو تھی سازی بھلائی ہے آپ ہر چیز پر قادر جی سے جانے جی سے جی سے جی سے جیں وہ جے جی سے جی سازی بھلائی ہے آپ ہر چیز پر قادر جی سے جی ہے جی سے جی وہ جے وہ سے جی سے جی سے جی وہ جے وہ سے جی سے جی سے جی وہ جے وہ سے جی سے جی سے جی وہ جے جی سے جی وہ جے وہ سے جی سے جی سے جی وہ جے جی سے جی

ا دفاريخ أصبهان ١٨٥/١. وكنز العمال ٢٨٠٩.

٢ م. تفسير الطبري ١ ١ / ٢٥٠. وتفسير ابن كثير ١ / ٩ ٩ ١، ٩ ١١٠. والدر المنثور ٢٠٥٠٣.

تمہاری طرف سے ادافر مادیں گے۔

عطاء کی غریب صدیث ہے جسے انہوں نے حضرت معافی سے مرسلا روایت کیا ہے۔

۱۹۹۰ میر بن علی بن مخلد ،ابر اہم بن بیٹم بلدی ،سیم بن قادم ، بقیہ ،عبداللہ بن ابی موی ،ان کے سلسلہ سند میں عطاء خراسانی سے بواسط ابورزین عقیلی سے روایت ہے ،محد بن احمد بن حسن ،محد بن عثان بن البی شیبہ ،ابر اہم بن اسحاق میں ،علی بن ہاشم ،عثان بن عطاء ،ان کے سلسلہ سند میں ان کے والد سے وہ حضرت ابورزین سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ وسلم سند میں ان کے والد سے وہ حضرت ابورزین سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله علیہ وسلم سند میں ان کے والد سے وہ حضرت ابورزین سے روایت کرتے ہیں کا رسول الله علیہ وسلم سند میں ان کے والد سے وہ حضرت ابورزین سے روایت کرتے ہیں کا رسول الله علیہ میں ان کے والد سے وہ حضرت کرتے ہیں کا رسم اللہ علیہ میں اس میں اس میں معلوں کی دیارت کے لئے نکانا ہے تو ستر ہزار فرشتے اسے رخصت کرتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اسے ملا جسے اس نے تیزی خاطر صلہ حمی کی اگر تم ایسا کر سکوتو ضرور کرو۔

بقیہ اور علی کے الفاظ ہے ہیں'' اے ابورزین التدکی خاطر زیارت کرو ،اس واسطے کہ بندہ جب بھائی کی ،اللہ تعالیٰ کی خاطر زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پرستر ہزار فرشتے مقرر فر مادیتے ہیں۔اگروہ صبح کے وقت نکلا ہوتو شام تک اس کے لئے دعا کرتے ہیں اوراگر شام کو نکلے تو صبح تک دعا کرتے ہیں۔اگرتم اپنے جسم کواس کام میں لگا سکوتو کرگز رو۔

اس روایت کو دلید بن مزید نے عثمان بن عطاء سے ان کے والد کے حوالہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے حسن سے بواسطہ حضرت ابورزین فل کیا ہے۔

۱۹۹۲ - ابوعمرو بن حمدان ، حسن بن سفیان ، عثان بن ابی شیبہ ، طلحہ بن کچیٰ ، یونس بن بزید ، ابن شہاب ، ان کے سلسلہ سند میں عطاء خراسانی سے ، حضرت سعید بن المسیب سے نقل کرتے ہیں ، فر ماتے ہیں کہ حضرت ابن خطاب ہوگاوں میں کھڑے ہوئے اور انہیں جج کے ساتھ عمرہ کرنے ہے منع فر مایا اور فر مایا اگرتم اے تلجدہ اوا کرویعنی اشہر جج کے علاوہ میں تو بیزیادہ مکمل کرنے والا ہے تمہارے جج اور عمرہ کو ، پھر فر مایا میں تمہیں اس ہے رو کہا ہوں ، جب کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جج تمتع کیا ہے اور میں نے بھی آپ کے ساتھ اوا کیا ہے۔ اس میں ایکس مفرد ہیں اور ابن و ھب نے بونس سے بواسط عطائی کیا ہے ۔ اس میں ایکس مفرد ہیں اور ابن و ھب نے بونس سے بواسط عطائی کیا ہے ۔ میں میں ایکس مفرد ہیں اور ابن و ھب نے بونس سے بواسط عطائی کیا ہے ۔ میں میں دیمند میں دوایت کیا ہے جس میں ایکس مفرد ہیں اور ابن و ھب نے بونس سے بواسط عطائی کیا ہے ۔ میں میں دوایت کیا ہے جس میں ایکس مفرد ہیں اور ابن و ھب نے بونس سے بواسط عطائی کیا ہے ۔ میں میں دوایت کیا ہے جس میں ایکس مفرد ہیں اور ابن و ھب نے بونس سے بواسط عطائی کیا ہے جس میں ایکس مفرد ہیں اور ابن و ھب نے بونس سے بواسط عطائی کیا ہے ۔ میں میں بر میں بیاس میں براہ براہ میں براہ براہ ہراہ براہ براہ بر

۱۹۴۲ - سلیمان بن احمد بملی بن سعیدرازی مجمد بن مظفر ،اسامہ بن علی بن سعید عیسیٰ بن ایرا بیم غافق ،عبدالله بن وهب ، یونس بن یزید ،
ان کے سلسله سند میں عطاء خراسانی ہے روایت ہے کہ سعید بن المسیب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضر ہے بمر بن خطاب نے جج کے مہینوں میں تمتع کرنے ہے نعج فر مایا اور فر مایا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کیا ہے اور میں اس سے روک رہا ہوں ، یہ اس میں میں میں دور دراز سے پراگٹہ ہ ، تھکا ماندہ عمرہ کرنے کے لئے آتا ہے اس کی پراگندگی ، تکان اور اس کا واسطے کہتم میں ہے کوئی جج محمد بنوں میں دور دراز سے پراگٹہ ہ ، تھکا ماندہ عمرہ کرنے سے لئے آتا ہے اس کی پراگندگی ، تکان اور اس کا مبید سرنے اس کے عمرہ میں ہوتا ہے ۔ پھروہ آتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کرتا ہے ، احرام کھولتا ہے لباس پہنتا ہے خوشبولگا تا ہے اور اپن

اال سے قربت کرتا ہے اگر وہ اس کے ساتھ ہوں۔ یہاں تک کہ جب آٹھ ذکی الحجہ کا روز ہوتا ہے تو وہ فج کا احرام ہاندہ لیتا ہے اور منی کی طرف فج کا تلبیہ کہتے ہوئے لکل بڑتا ہے نہ پراگندگی ، نہ تھکا و شہ اور نہ کوئی تلبیہ ہمرف ایک دن کا بیسارا کام ، جبکہ فج ، عمرہ سے افضل ہے ، اگر ہم ان کے درمیان سے ہٹ ہے اگر ان کے درمیان سے ہٹ جا میں تو بیلوگ ان سے معالقہ کریں ہاو جو یکہ اس گھر کے رہنے والے ایسے ہیں کہ ندان کے پاس دو دھیا جانور ہیں اور نہ کھی ہیں ان کی بہارتو ان لوگوں پر ہے جوان پر طاری ہوتے ہیں۔

۱۹۲۳ عبدالملک بن حسن مقطی ، احمد بن یجی طوانی مجمدین معاوید نیشا بوری ، شعیب بن رزیق ، ان کےسلسله سند میں عطا وخراسانی سے وہ سعید بن المیب سندوایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثان بن عفان مووضو کرتے ویکھا ،آپ نے داڑھی کا خلال کیا پھر

التدعلية وسلم كواس من رسول التدعلية وسلم كواس طرح كرتے ويكھا ہے۔ الله على عطاء كى غريب حديث ہے شعيب اس ميں منفرو ہيں۔

۱۹۴۵ - ابوعمرو بن حمدان ،حسن بن سفیان ، هشام بن عمار ،صدقه بن خالد ، ابن جانبر ، ان کے سلسله سند میں عطاء خراسانی ہے روایت ہے کہ میں نے ابوا دریس خولا فی کوفر ماتے سنا ، میں حمص کی مسجد میں داخل ہوا ، و ہاں میں ایک حلقہ میں بیڑھ گیا جس میں ہر مخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرر ما تھا ،این میں ایک نوچوان تھا جے و وہا ہے کرتا تو سد خاموش ہو جواد تر ، مین نے اون سے کہ داری تو اللہ

القدعلية وسلم كى حديث بيان كرر باتفاءان ميں ايك نوجوان تفاجب وه بات كرتا تؤسب خاموش موجات ، مين نے ان يے كہاالله تعالى آپ پردم كرے، آپ مجھ سے حدیث بیان كريں الله كاشم مجھے آپ سے مجت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول الله سلى الله عليه وسلم

ے سنا ،آپ فر مار ہے تھے اللہ تعالی کے خلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے اللہ تعالی ( کے عرش ) کے سامیہ تلے ہوں گے جس دن سے سنا ،آپ فر مار ہے تھے اللہ تعالی کے خلال کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے اللہ تعالی ( کے عرش ) کے سامیہ تلے ہوں گے جس دن

اس کے سواکوئی سائبان نہ ہوگا، میں نے عرض کیاالقد تعالیٰ آپ پر رحم کر ہے۔ آپ کوالی بین ؟ انہوں نے فر مایا میں معاذین جبل ہوں۔ اس روایت کوشعیب بن رزیق اور عتبہ بن الی صکیم نے عطاء ہے اس طرح نقل کیا ہے۔

۱۹۳۷-ابو بمرین خلاد، حارث بن الجی اسامه، معاویه بن عمرو، ابواسحاق فزاری ،عثمان بن عطاء، ان کے بیاستان سی ان کے والد سے بواسط ابن محیر پر خضرت عبداللہ بن السعدی روایت ہے فر مالیا میں اپنی قوم کے ساتھ رسول الندسلی اللہ عالیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ میں چونکہ سب سے کم عمر تھا اس واسطے انہوں نے مجھے اپنے کجاوی یا اپنے اونٹول کے پاس چھوڑ ویا ، انہوں نے اپنے مسائل حل کروائے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیا تم میں سے کوئی پیچھے باق ہے؟ انہوں نے کہاا کی اڑکا ہے جو ہمارے کجاوی یا اونٹول کے پاس ہے اس کی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیا تم میں سے کوئی پیچھے باق ہے؟ انہوں نے کہاا کی اڑکا ہے جو ہمارے کجاوی یا اونٹول کے پاس ہے اس کی ضرورت تم تمباری ضرورتوں سے بہتر ہے ، سوانہوں نے میری طرف آوی بھیجا ، میں آپ کے اس کی خر مایا اسے بلا بھیجو، بے شک اس کی ضرورت تم تمباری ضرورتوں سے بہتر ہے ، سوانہوں نے میری طرف آوی بھیجا ، میں آپ کے اس کی خر مایا اسے بلا بھیجو، بے شک اس کی ضرورت تم تمباری ضرورتوں سے بہتر ہے ، سوانہوں نے میری طرف آوی بھیجا ، میں آپ کے اس کی میں تاریخ

یا س حاضر ہواہ آ ب نے فرمایا: تمہاری کیا جا جت ہے۔ یہ سے منٹ کیا ہمیری حاجت سے ہے کہ کیا ہجرت حتم ہوگئی ہے؟ آپ نے فرمایا ۔ جب تک کا فروں سے جنگ وقبال جاری ہے جست نے تعمیر ہی ہے۔

اس روایت کو یکی بن جمزاد نے عطا اسے اسی طرح س کیا ہے۔

الم ۱۹۳۷ ابوعم و بن حمدان ،حسن بن سفیان ،حسین بن میسی بسطامی جمد بن ابی فدیک ،عبدالرحن بن فضیل ،ان کے سلسلا سند میں عطاء مخراسانی سے روایت ہے ،و وحسن سے آپ حضرت جاہر بن عبدالند سے روایت کرتے ہیں کدرسول الدّسلی اللّہ عالیہ وسلم نے فر مایا: پڑوی شمر اسانی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الدّسلی اللّہ عالیہ وسلم کے دوحقوق ہیں میں طرح کے ہیں ،ایک وہ پڑوی جس کے صرف آیک حق ہیں اورایک پڑوی ہیں ۔اورایک پڑوی جس کے دوحقوق ہیں اورایک پڑوی ایسا ہے جس کے تین حقوق ہیں اورایک پڑوی ہیں تو وہ مسلمان پڑوی ہے جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں صرف پڑوی کاحق ہے ، دوسرا پڑوی جس کے دوحق ہیں تو وہ مسلمان پڑوی ہے جس کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں صرف پڑوی کاحق ہے ، دوسرا پڑوی جس کے دوحق ہیں تو وہ مسلمان پڑوی ہے جس کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ مسلمان پڑوی کاحق ہے ۔ رہاوہ پڑوی جس کے تین جقوق ہیں وہ ایسا پڑوی ہے جومسلمان ،رشتہ دار ہوتو اس کے مسلمان ، دوسرا ہوتو اس کے مسلمان مور پڑوی کاحق ہے ۔ رہاوہ پڑوی جس کے تین جقوق ہیں وہ ایسا پڑوی ہے جومسلمان ، رشتہ دار ہوتو اس کے مسلمان مور پڑوی کاحق ہے ۔ رہاوہ پڑوی جس کے تین جقوق ہیں وہ ایسا پڑوی ہے جومسلمان ، رشتہ دار ہوتو اس کے دوسرا ہوتو اس کے تین جنوبی ہوتو ہیں ہوتو اس کے دوسرا ہوتو کی دوسرا ہوتو کی دوسرا ہوتو اس کے دوسرا ہوتو کی دوسرا

ا د صحیح البخاری ا رسم، ۵ ک، ۱۲۰/۱۱، ۱۲۰ وصحیح، کتاب الحیض ۳۲.

الم المستدرك ١٠٦٣. والسنن الكبرى للبيهقى ١٩٨٨ ا. وكنز العمال ١٩١١.

اسلام، بروس اوراشی داری کاحق ہے۔ بروس کا سب سے کم حق یہ ہے کہتم اپنے بروی کواپنی ہانڈی کی خوشبو ہے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ہاں جب اس میں اس کے لئے بھی بکا و تو علیحدہ بات ہے۔ اعطا کی حسن سے روایت کردہ غریب حدیث ہے، ہم نے صرف ابن الی فدیک کی حدیث ہے تکھا ہے۔

۲۹۴۸ مجر بن احمد بن حسن مجمود بن مجمد المروزی علی بن حجر ،اسحاق بن تجح ، ان کے سلسله سند میں عطاء خراسانی ہے ،حسن ہے روایت ہے ،فر ماتتے ہیں میں نے رسول التد سلی التد علیہ سند میں بار سال التد علیہ التد علیہ سند میں بار سے میں بوجھا ،آپ نے فر مایا ہے نفس سے لوگوں کو انصاف دینا ، عالم آدمی کو ملام کرنا مناوفقر میں التہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ، یہاں تک کہ تہمیں اس کی پروائے ہو کہ تہماری التد تعالیٰ کی راہ میں ندمت ہوئی یا تعریف ہوئی ۔

عطاء کی حسن ہے روابیت کرد وغریب حدیث ہے ہم نے صرف اس طریق پر لکھا ہے۔

۱۹۹۳ کی بن بارون بن جمہ، بوسف القاضی، ابو موی ، عبدالاعلی ، دا و د بن ابی بند ، اان کے سلسلہ سند جمل عطاء خراسانی ہے وہ یکی بن بھر ہے وہ حضرت ابن عمر سے دو حضرت ابن عمر سے دا اور جج کرنا ، اس نے کہا اگر میں ہے کام کرلوں تو کیا جم مسلمان بول؟ آپ نے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بالا ، بھر اس نے کہا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ بعر اس نے کہا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ بو ، فرمایا بال ، بھر اس نے کہا اگر میں ایسا کرلوں تو کیا جم مسلمان بول؟ آپ نے بعد جی الشخص کر ، فرمایا بال ، بھر اس نے کہا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا باللہ ، بھر اس نے کہا احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کے کے ایسے طریقے ہے کمل کرو کہتم اے دکھوں ہے ، آپ نے فرمایا بس نے کہا احسان کر وہ دو اللہ ہو ، آپ نے فرمایا بہ بھر اس نے کہا ایر سے شک اللہ تعالیٰ کے بال کہ بھر کے لئے ایسے طریقے ہے کمل کرو کہتم اسے دکھوں ہو ، آپ نے فرمایا بہ بھر اس نے کہا ایر سے بہتم بیں اللہ تعالیٰ کے باس کی چند نظافوں ہے جہتم بیں اللہ تعالیٰ کے باس کی چند نظافوں ہے جہتم بیں اللہ تعالیٰ کے باس کی چند نظافوں ہے جہتم کر عارتوں جی لگ جا تمیں ، ور جب لوگوں کے مردام کرتا ہوں ، جب لونڈی اپنی مالک کوجنم و ہے ، اور لوگ آیک ووسرے ہی بڑھ کر حکم عارتوں جی لگ جا تمیں ، ور جب لوگوں کو دین سکس ان آپ نے فرمایا ہم انہ ہم کہ انہ اللہ میں میں لگ جا تمیں ، ور جب لوگوں کے باس نے جو کہا کہا ہے ، تی نظر نہ آپ نے فرمایا ہم نے جو لوگوں کو دین سکس نے آپ لاؤ ، لوگ اس کے بیچھے لیک تا کہا ہے دیکھیں گرائیس بچونظر نہ آیا ، آپ نے فرمایا ہم نے جو لوگوں کو دین سکسانے آتے ہے۔

عطاءاوزواؤو کی غریب حدیث ہے جس میں حضرت عمر کااذ کرنہیں۔

۱۹۵۰ - احمد بن لیقوب بن مهر جان ،حسن بن علی معمری ، محمد بن ابان واسطی ، داؤد بن الی فرات ، محمد بن یوسف الی دجاء استری ، ان کے سلسله سند میں عطاء فرا سانی سے نعیم بن ابی بند ، ابو تعلل سے وہ حضرت حدیقہ سے قال کرتے ہیں ۔ فرمائے جیل میں رسول الله علیہ وسلم کی مرض وقات میں جس میں آپ کی وفات ہوئی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت علی اپنے سنے سے آپ کو سہارا دیے ۔ اسلم کی مرض وقات میں جس میں آپ کی وفات ہوئی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت علی اپنے سنے سے آپ کو سہارا دیے ۔ اسم میں آپ کو سہارا دیے ۔ اسم میں آپ کی وفات ہوئی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت علی است میں آپ کو سہارا دیے ۔ اسم میں آپ کو کنو العمال ۱۹۲۱، وفت البادی ۱۸۳۲، واتحاف السادة المتقین ۲۷۳، و کشف النحف المحف المنا الله میں ۲۷۳، والقرطبی ۱۸۳۷۵.

بوئے تھے۔ میں نے عرض کیایارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اب آپ کسے ہیں؟ آپ نے فر ہایا بہتر ہوں، میں نے
حضرت علی ہے کہا، کیا آپ مجھے رسول اللہ کوسہارا دینے کی سعادت دیں گئا کہ میں اپنے بیٹے سے سہارا دوں کیونکہ آپ پہلے سے
عاضر ہیں اور تھک بھے ہیں تا؟ آپ نے فر مایا صدیقہ تم میر نے قریب ہوجاؤ، وہ اس بات کے زیادہ سخق ہیں، میں آپ کے زیادہ قریب
ہوا، آپ نے فر مایا اے حدیقہ! جس کے لئے صدقہ یاروز ہے کی مہر گلی اوروہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوتو اللہ تعالیٰ اسے جنت
میں داخل فر ما کیں گے۔ میں نے عرض کیا میر می ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا میں اس بات کوظا ہر گروں یا پوشید ہر کھوں؟ آپ نے
فر مایا، پوشید ہر کھو۔

العیم کی مشہور صدیث ہے اور عطاء کی غریب حدیث ہے جس میں دا و دمنفر دہیں۔

۱۹۵۱ محمد بن حمید، عبدان بن احمد، دحیم ،عبدالله بن یخی بن برنسی ،انی ،عبدالله بن حمد ، یونس بن عبدالاعلی ،ابن وهب ،حیوه ،اسحاق بن عبدالرحن خراسانی ،ان کے سلسله سند میں ہے کہ عطاء خراسانی نے ان سے بیان کیا ،وه نافع سے وه حضرت ابن عرائے ہوا ہے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سنا جب تم بیع عید سے خرید وفر و خت کرنے لگو گے ،گایوں کی دموں کو پکڑلو گے ہیا وجھوڑ کر کھیتی میں خوش ہونے لگو گے تو الله تعالی تم پر ذلت ورسوائی کواس وقت تک مسلط رکھے گا جب تک کہ تم اپنے وین کی طرف والیس نہ لوٹو ہے ا

عظاء کی نافع ہے روایت کرد ہ غریب حدیث ہے جس میں حیوہ ،اسحاق سے قبل کرینے میں منفر و ہیں۔

1907-ابوعمرو بن حمدان بخسن بن مفیان ،عبدالقد بن احمد بن ذکوان ،عراک بن خالد بن یزید بن صبیح المری ،عثان بن عطاء ،ایجے سلسله الشاعد میں اللہ علیہ و مقرمت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جو معضرت عثان کی زوجہ تھی ، کی وفات کاغم ہواتو آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس الند تعالی کے لئے ، بیٹیوں کو وُن کرناعزت کے کاموں مسلم سے ہے۔ یہ

عطاء کی عکرمہ ہے روایت کر د وغریب حدیث ہے جس میں عراک بن خالدم نفر د ہیں۔

۱۹۵۳ محمد بن احمد بن علی بن مخلد مجمد بن یونس کدی ، بشر بن عمران زهرانی ، شعیب بن رزیق ،ان کے سلسله سند میں عطاء خزا سائل سے او عطاء بن البی رہا تے سن البی رہا تے سن البی رہا تے سن البی رہا تا ہے۔ وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: البین آتھ میں بر (جہنم کی ) آگر دہ چیزوں کو دیکھنے سے البین آتھ میں بر (جہنم کی ) آگر دہ چیزوں کو دیکھنے سے البین آتھ میں بر ار بی بر ار بی سے البین کی داہ میں بر دار بی سے

اس روایت کوعثمان بن عطاء نے اپنے والدیت کنگ کیا ہے اور فریایا بعن این عباس۔

ا يسنن أبى داؤد ۳۲۲، والسنن الكبرى للبيهقى ۱۷/۵ س. والكامل لابن عدى ۱۹۸۸ س. ونصب الواية ۱۵/۷، والكنى اللاولابي ۲۵/۲، وميزان الاعتدال ۱۰۳۷۸. والتوهيب ۱۳۲۹،

عمدى ١٩٣٢. والدر المنتشرة ٨٣. والموضوعات لابن المجوزي ٢٣٥٨. والأحاديث الضعيفة ١٨٥، والكامل لابن عدى ١٣٥٨. والكامل المنتشرة ٨٥. والموضوعات لابن المجوزي ٢٣٥٨. والأحاديث الضعيفة ١٨٩، ١٨٩.

سي المصنف لابن أبي شيبة ٥٠ - ٣٥٠. وشرح السنة ١١٥٦٣، وتاريخ ابن عساكر ٣٢٢١.

وسلم کوچاراعمال بہت بسند ہتے۔ دوعمل آپ کی جان کومشقت میں ڈال دیتے اور دوعمل آپ کے مال کے لئے باعث مشقت ہتے، وہ دو عمل جوآپ کی جان کومشقت میں ڈالتے وہ روز ہاور نمازتھی اور وہ دوعمل جو مال کے لئے باعث مشقت ہتے وہ جہا داور صدقہ عطاء کی غریب حدیث ہے جوابوعمران سے مروی ہے، اور اسے ابوتو بہالرہ بیج بن نافع نے عبد العزیز بن عبد الملک قرشی بحوالہ عطاء ای طرح نقل کیا ہے۔

## ١١٨ - خالد بن معدان إ

اوران لوگوں میں ہے ہا مشقت بدن والے ،موجود دل والے ، قابل تعریف عقل والے ،وہ اپنے دل کووجد میں اور اپنی عقل کو پانے والے اور وصل میں کوشش کرنے والے خالد بن معدان ہیں۔

كہا گيا ہے كونفوف معبور كے مشامرے كيلے انتهائى كوشش كانام ہے۔

1900 عبداللہ بن محمہ ،ابراہیم بن جعفر ،سلمہ ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ خالد بن معدان دن میں جالیس ہزار وقعہ سجان اللہ کہتے تھے ، بیمقدار قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ تھی ،وفات کے بعد جب انہیں تخت پرغسل کے لئے رکھا گیا تو اپنی انگل کواسی طرح حرکت دیے سگریعنی سبخان اللہ کہنے لگے۔

۱۹۵۲ ۔ ابوطامہ بن جبلہ بمحد بن اسحاق ، حاتم بن اللیث جو ہری ، ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان کی اولا دمیں ہے کی مخص نے مجھ سے بیان کیا کہ خالد بن معدان کا انتقال روز ہے کی حالت میں ہوا۔

۱۹۵۷ - الی ،احمد بن محمد بن عمر ،عبدالله بن محمد اموی ،محمد بن حسین ، بھلول بن مورق ، بشر بن منصور ، تؤر ، ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان سے روایت ہے ۔ فرمایا میں نے کسی کتاب میں بڑھا ہے ،اپنے نفس کوبھو کا اور نزگار کھ شاید و ہالقد عز وجل کود کھے سکے۔

۱۹۵۸ - ابی ، ابوجمہ بن حیان ، ابراہیم بن محمہ بن حسن ، علی بن صل رقی ، ولید ، عبدة بنت خالد بن معدان ، ان کے سلسله سند میں ہے وہ اپنے والد نے والد نے اور اپنی بیں بہت کم ایسا ہوتا کہ خالد دو پہر کے وقت جب قیلولہ ( دو پیر کا آرام ) کرنے بستر پر آتے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور آپ کے مہاجرین وانصار صحابہ سے اثنتیاتی کا ذکر نہ کیا ہو ، پھر ان کا نام لیتے اور فراتے وہی لوگ میری اصل اور فصل میں مان کی ول آرز وکرتا ہے ان کی طرف میر ااشتیاق برو ھا گیا ہے ، اے میر بے رب! مجھا پی طرف بلا لے ، یہاں تک کہ ان پر نیند غالب آجاتی اور وہ اس طرف بلا لے ، یہاں تک کہ ان پر نیند غالب آجاتی اور وہ اس طرح سوجاتے۔

1939 رابو بحرین ما لک ،عبدالله بن احمد بن طنبل ،ابی ،محمد بن عبدالله بن الزبیرح ،عبدالرحمٰن بن العباس ،ابرا ہیم بن اسحاق حربی ،عبید الله بن محر بابواسامه ،سفیان ،ثور ، ابن الزبیر ،ایک محفص کے سلسله سند میں خالد بن معدان سے روایت ہے ' انہوں نے فر مایا مجھے یہ بات بندنبیں کہ نشکی باتری میں کوئی جانور موت سے میرافد یہ بن جائے ،اگر موت کوئی ہدف ہوتا جس تک سیقت لیجانی ہوتی تو مجھ ہے وہی بندنبیں کہ نشکی باتری میں مجھ سے زیاوہ ہوتا۔

۱۹۹۰ عبدالرحمن بن عباس ، ابراہیم بن اسحاق حربی ، سعید بن پیلی ، ابی ، احوص بن عکیم ، ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان سے روایت ہے، فرمایا اللہ کی منسم ااگر موت کسی مکان میں رکھی ہوتی تو میں سب سے پہلے وہاں پہنچتا۔

۱۹۹۱ - ابو محد بن حیان ، این انی عاصم ، محد بن عمر ، سفیان بن عید ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کئی شامی محف نے محص ہے بحوالہ بنت خالد بن معدان روایت بیان کی ۔ وہ اسپنے والد سے قال کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا مومن کا سب سے کم درجہ بیرحال ہے کہ وہ نماز میں کھڑا

ا مطبقات ابن سعد ١٥٥٧، والعاريخ الكبير ١٠٣ و ١٠٠ والجرح ١٠٨٣ اله وتهذيب الكمال ١٦٥٣. (١٦٤٨١).

بوتاہے اور فاجر کاسب ہے بہتر حال یہ ہے کہ وہ سویا ہو۔

1977 - ابو بحربن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن حلبل ، ابی ، ابوالمغیر ہ، جربر ، ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان سے روایت ہے۔ فر مایا جب تم میں سے کسی کے بھلائی کا درواز ہ کھولا جائے تو وہ اس کی طرف جلدی کرے ، اس واسطے کہا ہے معلوم نہیں کہ بیر بند اللہ ہوجائے گا۔

۱۹۱۳ محرین احمد بن حسن ، بشرین مولی جمیدی ، سفیان بن عیبیند ، تؤرین یزید ، اان کے سلسله سند میں خالد بن معدان سے روایت ہے فر مایا جس نے بغیر عجب اور کور کور سنانے کے علاوہ ، سبحان الله و بحمدہ ، کہاتو اللہ تعالی اس کلمہ کے لئے دوآ تکھیں اور دو پر بنائیں گے جن کے ذریعے وہ بیج کرنے والوں کے ساتھ اڑتے تنبیج کرتی رہے گی۔

۱۹۲۴ ۔ محد بن علی محد بن حسن بن قنیبہ مجر بن سری فضیل بن عیاض ، تو ربن یزید ، ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا بند ہے اس وقت بھی قدر دانی ہوتی ہے جب وہ الحمد لللہ کہے ،اگر چہوہ ہمبستری کے بستر پر ہواوراس کے پاس خوبصورت نوخیز لڑکی ہو۔

۱۹۹۷ ۔ سلیمان بن احمر، موئی بن عیسی بن منذر ، ابی ، بقیہ ، توربن بزید ، ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان سے روایت ہے فر مایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب انگور کے فوشہ کے پاس آتے تو ایک ایک دانہ کھاتے اور ہردا نے پر اللہ تعالیٰ کا نام لیتے۔
۱۹۲۷ ۔ محمد بن احمد بن محمد ، ابوزر عد ، دحیم ، ولید ، حریز ، ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان سے روایت ہے فر مایا آئے بھی مال ہے اور انسان کا سب سے بہترین مال وہ ہے جس سے وہ مستفید ہواور اسے خرج کر ہے اور تمہار اسب سے برا وہ مال ہے جس کو نہم وہ کے مالی وہ لوگ تین اور کو پنچے ، خالد نے فر مایا وہ لوگ تین اور مال ہے جس کو نہم و کھواور ندوہ منہ بیں وہ کھے ، اس کا حساب تو تمہار ہے ذمہ ہواور اس کا نفع کسی اور کو پنچے ، خالد نے فر مایا وہ لوگ تین اور میں شک نہ کرتے تھے ، دخمن سے آ مناسامنا ہوتا تو ہر دل نہ ہوتے ۔

۱۹۶۷۔ احمد بن ایخق عبداللہ بن سلیمان بن اشعث ،عباس بن ولید ،ابی ،اوز اعی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ بچھے خالد بن معدان کے واسطے سے یہ بات بینجی کہ ووفر مایا کرتے تھے کھانا اور تعریف کرنا ، کھا کرخاموش رہنے سے بہتر ہے۔

۱۹۲۸ عبداللہ بن محمد علی بن اسحاق ،حسین المروزی ،ابن السبارک ،تو ربن یزید ،ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان ہے روایت ہے۔ فرمایا آ دمی بوری طرح فقیداس وفت تک نہیں بن سکتا یہاں تک کہ وہ لوگوں کواللہ تعالیٰ کے پہلو میں اونٹوں کی طرح دیکھے پھرا پنے آپ برغور کرے تو وہ اسے انتہا کی حقیر نظر آئے گا۔

۱۹۹۹ - الی، ابومحد بن حیان، ابراہیم بن محد بن حسن ،محد بن ہشام ، بقیہ ،تو ربن یزید ، ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان ہے روایت کے ہے ۔ قرمایا خبر دار! تم لوگ دوخطروں ہے نئے کرر ہنااس واسطے کہ بھی آ دمی کا ہاتھ پورے بدان سے خرج کرتا ہے کسی نے کہا خطرے کیا ' آجیں ؟ فرمایا آ دمی کا جلتے ہوئے اپنا ہاتھ مارنا۔

۱۹۷۰ عبداللہ بن محمد بنی بن اسحاق ،حسین بن حسن ،عبداللہ بن مبارک ،نور بن یزید ،ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان سے روایت ہے کہاللہ تعالیٰ نے فرمایامیر ہے بندوں میں ہے مجھے سب ہے مجوب وہ لوگ ہیں جومیری محبت کی وجہ ہے آپس میں محبت انگرسنے والے ہوں ،جن کے ول مسجدوں کے ساتھ سکے رہیں جوسحری کے وقت استغفار کریں ، یہی وہ لوگ ہیں جب میں زمین والوں کو انتخذاب دینے کا ارادہ کرون تو مجھے وہ یا دہوتے ہیں یوں میں ان سے عذاب پھیردیتا ہوں۔

ا ١٩٤٠ - ايواحم محمد بن احمد ،عبدالقد بن شيروبيه اسحاق بن راهوبيه عيسلى بن يونس ، توربن يزيد ، ان كےسلسله سنديس خالد بن معادن سے

روایت ہے۔ فرمایا جنب اہل جنب ، جنت میں داخل ہوجا نمیں گےتو وہ کہیں گے کیا ہمارے پروردگار نے ہم ہے یہ دعدہ نہ کیا تھا کہ ہم جہنم میں اتریں گے؟ فرشتے کہیں گے کیول نہیں ،گر جبتم اس پر سے گزر سے تو وہ بھی ہوئی تھی۔

1927 \_ ابو بکر بن خلاد ، محمد بن یونس کد کی ، احمد بن ابراہیم بن یوسف ، عمران بن عبدالرحیم ، حسین بن حفص ، سفیان توری ، توربن برید ، ان کے سلسلہ سند میں خالید بن معدان سے روایت ہے ۔ فرمایا ہر بندے کی چار آئکھیں ہیں دوآ تکھیں بدن میں جن سے دنیا کے معاملات کود کھتا ہے اور دوآ تکھیں اس کے دل میں ہیں جن سے آخرت کے امور کود کھتا ہے ۔ جب اللہ تعالی کی وعدہ کی ہوئی غیب کی ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے دل کی دونوں آئکھیں کھول دیتا ہے تو وہ ان چیز وں کود کھ لیتا ہے جن سے اللہ تعالی کی وعدہ کی ہوئی غیب کی جزر دیکھتا ہے ۔ وہ دونوں غیب ہیں اور غیب سے امن غیب کی وجہ ہے ہوتا ہے اور جب کمی بند ہے کو اس کے علاوہ کھی بہنچانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں پھر یہ آیت پڑھی ، کیاان کے دلوں پرتالے گے ہوئے ہیں۔ (محمد سے میں) معدان سے حال پر چھوڑ دیتے ہیں پھر یہ آیت پڑھی ، کیاان کے دلوں پرتالے لگے ہوئے ہیں۔ (محمد سے میں) معدان سے ابوعلی محمد بن ابی عمر ، سفیان بن عیبینہ ، تور بن پرید ، خالد بن معدان سے اس طرح کی روایت ہے۔

کم ۱۹۵ - احمد بن ابراہیم بن یوسف ، عمران بن عبدالرحیم ، حسین بن حفص ، سفیان ، تور ، ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان سے روایت ہے فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے جواس کی پیٹھ کی ہڑی کے ساتھ پوشیدہ رہتا ہے۔ اپی گردن کو کندھے کی طرف موڑے بوتا ہے۔ اپنی گردن کو کندھے کی طرف موڑے بوتا ہے۔ اپنے منہ کواس کے وال پرلگائے ہوتا ہے۔ حسین کے علاوہ دوسروں نے سفیان سے ان الفاظ کا اضافہ کیا تھے جنب وہ انتہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو شیطان سیجھے ہمٹ جاتا ہے اور جب غافل ہوتا ہے تو وسوے ڈالنا ہے۔

۱۹۷۵ - ابو بحربن ما لک عبرالله بن احمد بن طنیل ، ابی عبرالله بن واقد ، ام عبدالله بنت خالد ، ان کے سلسله سند میں ان کے والد خالد سے روایت ہے۔ قرمایا قبولیت کی دعایا جوقبولیت کا اار دہ کر ہے تو سجدہ کرتے دونوں ہاتھوں کو بلیٹ دے اور دعا کرے۔

۱۹۷۲-ابو بکرین ما لک عبداللہ بن احمر بن طنبل ،انی عبداللہ بن واقد ،ام عبداللہ ،ان کے سلید سند میں ان کے والد خالد ہے روایت ہے۔ خر مایا دل مٹی ہے بنائے گئے ہیں اور مٹی سروی میں نرم برہ جاتی ہے۔

1944 محمد بن احمد بن ابراہیم پینے اپنی کتاب میں ذکر کیا ،عبداللہ بن محمد بنوی محمد بن زیاد بن فروہ ،ابوشھاب ،طلحہ بن مزید ،تور،ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان ہے روایت ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے میں حکیم آدمی کی بات قبول نہیں کرتا ، میں تو اس کا قصد اور عمل قصد اور عمل تعالی کی تعریف اور و قاربنادیتا ہوں اگر چہ قبول کرتا ہوں۔اگر اسکا قصد اور قاربنادیتا ہوں اگر چہ وہات نہ کرے۔

۱۹۷۸ - محمد بن احمد بموی بن اسحاق، عبدالقد بن عوف ، فرج بن فضله ، شعوذ ، ان کے سلسله سند میں خالد بن معدان سے روایت ہے که داؤد (التد تعالیٰ کے ) بی عابیالسلام نے فرمایا التد نعالیٰ کا ارشاد ہے میرے ذکر میں مشغول رہنے والوں کو میں ، مجھ سے ما تکنے والوں سے تریادہ افضل عطا کرتا ہوں ۔

۹۵۹ میم بن علی بن جیش موی بن بارون ،عطیه بن بقیه بن ولید ،ابی ، بخیر بن سعید ،ال کے سلسله سند میں ہے کہ میں نے خالد بن معدان کوفر ماتے سنا ، جوش موٹ کی مخالفت کر کے تعریف کا متالاتی ہوتو و ہتعریف اللہ تعالی اس کے لئے غدمت بنا کرد سے مار تے ہیں اور جوت کی مواقعت میں ملامتوں پر جراکت کرتا ہے تو اللہ تعالی ان ملامتوں کواس کے لئے تعریف بناد ہے ہیں۔

۱۹۸۰ محر بن احمر بن حسن محمد بن عنمان بن الی شیبه محمد بن یزید سعید بن محمد الوراق بنور بن یزید ان کے سلسله سند میں خالد بن معدان سے روایت ہے۔ فرمایا الله تعالیٰ انسان کی رات کے ابتدائی حصه میں کھیتی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرمایت ہیں تمہارا الکلاحصه میں کے

و تھے۔ کے ساتھ لِ جائے۔

۱۹۸۱ عبدالند بن محمد ، ابراہیم بن محمد بن حسن ، محمد بن ہاشم بعلیمی ، ولید ،عبدہ بنت خالد بن معدان ، ان کے سلسلہ سند میں ان کے والد ہے روایت ہے۔ فرمایا آسان میں ایک فرنشتہ ہے جس کا آ دھا بدن آگ اور آ دھا برف ہے ، وہ کہتا ہے اے پروردگار تیری وات پاک ہے اور تیری تعریف ہے جیسے آپ نے اس آگ اور برف کو پکھا کیا۔ اس طرح مومنوں کے دلوں کو جمع کر دیں۔ اس کے علاوہ اس کی اور آئی تبہے تہیں۔

۱۹۸۲ محربن علی بن جیش ،موک بن ہارون ،سعید بن لیعقوب طالقانی ،اساغیل بن عیاش ، بحیر بن سعید ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے خالد بن معدان کوفر ماتے سناو ہلوگ سرحدول پر گھوڑے باند صنے پر کسی چیز کوتر جی نہیں دیتے تھے۔

۱۹۸۳ محرین علی بن جیش موسی بن مارون عیسلی بن سالم سلم بن قادم ، داود بن رشید ، بقیة بن ولید ، بحیر بن سعید ، ان کے سلسلہ سند علی بن معدان سے روایت ہے۔ وہ کشیر بن مرہ سے قبل کرتے ہیں فر مایا بیا ایک مزید فیلئے ہوگ کہ اہل جنت کے باس سے ایک بل سے ایک بادل گزرے گا ، وہ کیج گا کیاتم جا ہے ہوکہ میں تم پر برسوں ؟ وہ کسی جیز کی تمنانہیں کریں گے ان پر بارش ہوگ ، خالد فر ماتے ہیں کشیر فر ماتے ہیں کشیر فر ماتے ہیں کشیر میں تاکہ میں تاکہ میں تاکہ میں جیز کی تمنانہیں کریں گے ان پر بارش ہوگ ، خالد فر ماتے ہیں کشیر فر ماتے ہیں کشیر میں اسلام کے اس کا مشاہد و کر ایا تو ضرور کہوں گا مجھ پر زبورات میں تجی دھی کر کیاں برسا۔

۱۹۸۴ – احمد بن عبیداللہ بن محمود بحمد بن احمد بن کچی ، ابو بکرالمؤ دب ،سلمہ بن شبیب ، ولید ، تو ربن بزید ، ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان سے وہ حضرت معاذ بن جبل سے نقل کرتے ہیں ۔ انہوں نے قرمایا ملک اللوت کے پاس مشرق سے مغرب تک کی مقدار کا ایک معدان سے وہ حضرت معاذ بن جبل سے کئی زندگی ختم ہوجاتی ہے تو اس نیز ہ کو بندے کے سر پر مارتا ہے بھر کیتے ہیں اب تہماری وجہ سے اموات کے لشکر میں اضاف ہوگا۔

۱۹۸۷ ۔ محد بن معمر ، ابو شبیب حرانی ، کی بن عبداللہ بابلتی ، صفوان بن عمر و ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے خالد بن معدان کو فرمایا نے نار مایا اے انسان! اگر تو مجھے اپ دل میں یا دکرے گا تو تمہیں بھی تجھے اس طرح یا دکروں گا ، اوراگر تو مجھے مجلس میں یا دکروں گا جو تیری مجلس سے بہتر ہوگی ،اگر تو مجھے خصہ کی حالت میں یا در کھے گا تو میں اور کھے گا تو میں ہمی تجھے خصہ کی حالت میں یا در کھے گا تو میں ہمی تجھے خصب میں یا در کھوں گا ، میں مجھے عذاب والوں کے ساتھ عذاب نہیں دول گا۔

الله معدان معدان معدان معاذبن مبل ،عباد ، بن صامت ،ابوعبید ، بن الجراح اورابوذ ررضی الله عنهم سے روایت کرتے ہیں ، المحضرت مقدام بن معدی کرب ،ابوا مامہ باھلی ،ابو ہربر گا ،عبدالله بن عمر ،عبدالله بن عمر و ،معاوید،عبدالله بن معدی کرب ،ابوا مامہ باھلی ،ابو ہربر گا ،عبدالله بن عمر ،عبدالله بن معدی کرب ،ابوا مامہ باھلی ،ابو ہر برگا ،عبدالله بن عمر و بن الاسود ،اور ربیعہ جرش سے ہیں۔

۔ ۱۹۸۷ - فاروق الخطائی ،ابو فالدغبدالعزیز بن مغاویة ترشی ،ابومسلم الکثی ،سعید بن سلام ،عطار ،تو ربن یزید ،ان کےسلسله سند میں فالد این معدان سے حضرت معاذبن جبل سے روایت ہے ۔فرمایا رسول الند صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا اپی ضرورتوں میں پوشیدگی سے مدد چاہوکیونکہ ہرلعمت والے مخص سے حسد کیا جاتا ہے ۔ل

أسالتمنفجم النصيفين للنظيراني ١٣٩/٢ وميزان الاعتدال ١٩٥٥ وكشف الخفا ١٣٥/١ وتنزيه الشريعة ١٣٥/٢. والفوائد النمجموعة ١٤٠٠ وتذكرة الموضوعات ٢٠٥ والموضوعات لابن الجوزى ١٦٥/٢ واللآلئ المصنوعة ١٣٠٠ واللآلئ المصنوعة

فالد کی غریب حدیث ہے جس میں قورمنفر دہیں، آئی روایت کو عمر وہ بن کی بھری نے شعبہ سے انہوں نے قور سے آئی کیا ہے
۱۹۸۸ ناروق الخطابی، سلیمان بن احمر نے جماعت سمیت، ابو سلم الکتی بعظم تدین سلیمان الحزاز، حازم مولی بی ہاشم، لمازہ، توربن بزید، ان کے سلسلہ سند میں فالد بن معدان ہے وہ حضرت معاذ بن جبل ہے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا کدرسول الله سلیم الله علیہ وسلم الله تعلیہ وسلم الله تعلیہ وہ مایا کدرسول الله سلیمان الله علیہ وسلیمان الله تعلیہ وسلیمان الله تعلیمان الله تعلیہ وسلیمان الله تعلیہ وسلیمان الله تعلیہ وسلیمان الله وسلیمان تعلیہ وسلیمان الله تعلیہ وسلیمان الله تعلیہ وسلیمان الله تعلیہ وسلیمان تعلیہ وسلیمان تعلیہ وسلیمان تعلیہ وسلیمان تعلیہ والله وسلیمان تعلیہ وسلیمان تو تو تعلیمان تعلیہ وسلیمان تعلی

خالد کی غریب حدیث ہے جسے ان سے قال کرنے میں تو رمنفرد ہیں۔

۱۹۸۹ عبداللہ بن محر نے اپنی اصل کتاب سے نقل کیا ہے ،محد بن ذکر یا ،مر بن کی ،شعبہ بن الحجاج ،تور بن یزید ،اان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان سے وہ معاذ بن جبل سے نقل کرتے ہیں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا انسانوں کے دل سردی میں زم پڑجاتے ہیں کیونکہ اللہ علیہ وساتی ہے۔ بی کے دل سردی میں زم پڑجا ہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ وم علیہ السلام کومٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی سردی میں زم ہوجاتی ہے۔ بی

شعبہ سے اس رؤایت کومرفوع نقل کرنے میں عمر بن کیٹی منفر دہیں جبکہ ان کی حدیث متر وک ہے تھے روایت خالد کا قول ہے جہے ابن الی داؤد نے ابن زکر یا سے روایت کیا ہے۔

۱۹۹۰ سلیمان بن احمد جسین بن اسحاق تستری ،ابوالرسیج زهرانی ،صلت بن الحجاج ،توربن یزید ،ان کے سلسله سند میں خالد بن معدان سے وہ حضرت عباد و بن صامت سے نقل کرتے ہیں ،فر مالیا یک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکروحشت کی شکایٹ کرنے لگا آپ نے اسے بوتر وں کا جوڑ ار کھنے کا حکم دیا۔خالد کی غریب حدیث ہے جے صلت سے وہ توریخ فیل کرنے میں منفرد ہیں۔
۱۹۹۱ محمد بن جیش ،مولی بن ہارون ،اسحاق بن راھویہ ،بقیۃ بن ولید ، بحیر بن سعید ،ان کے سلسله سند میں خالد بن معدان سے وہ الوعبید اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی موتا ہے آپ رسول اللہ سلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی موتا ہے آپ رسول اللہ سلی اللہ علی اللہ علیہ علی اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

موی بن ہارون نے فرمایا ہم سے بیصدیث اسحاق نے اپنی سند سے بیان کی جس کی سند ابوعبیدہ بن الجرائے سے ہے اور خالد کی ملاقات حضرت ابوعبید 'ہ سے بیس ہوئی۔

۱۹۹۲ محد بن علی جیش موی بن ہارون ملم بن قادم ، بقیہ بن ولید ، بحیر بن سعید ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ خالد بن معدان نے فر مایا کرابو قر آنے فر مایا کر ابوقر آنے فر مایا کر ابوقر آنے فر مایا کہ سر محفوظ کر لیا ، ابنی زبان کو جا کر لیا ، ابنی فس کو مطلب کو گاریا ، ابنی تا کو محفوظ کر لیا ، ابنی تا کو در ست کر لیا ، اور محفوظ کر لیا ، ابنی آنکو در محفوظ کر ابنا کا ان تو وہ اکھیزنے والا بنادیا ، ابنی آنکودل کی نیت کا قر ارکر نے والل ہے ، اور محفیق وہ محض کامیا ب ہوا جس نے اپنے دل کو محفوظ کرنے والا بنادیا ۔ یا اور محفیق وہ محض کامیا ب ہوا جس نے اپنے دل کو محفوظ کرنے والا بنادیا ۔ یا

ا ياسين أبي داؤد ٢٩٣٦. ومجمع الزوائد ١٠٠٠ وكنز العمال ١٥٥٥١.

المالأحاديث النصعيفة 110. واللالئ المصنوعة 110. وكنز العمال 1101. وتنزيه الشريعة 1/121. والفوائد. المجموعة 218، 290. "

الدمسند الامام أحسد ١٨٥٦ م ومجيم الزوائد ١ ٢٣٢٠ واللالئ المصنوعة الرا٥. والتوغيب الهم ١٥٠٥ والتوهيب الهم، ١٥٠٥ المسند الامام أحسد ١٨٥٥ والتوهيب الهم، ١٥٠٥ مسند الامام أحسد المناور ٢٣٥٨.

خالد کی غریب حدیث ہے جسے ان سے قل کرنے میں بھیرمنظر دہیں۔

ا المجاد الله المحد بن احمد بن احمد البوجعفر المقر كا به تصل بن مردوبه على بن بحر بيسي بن يونس بثور بن يزيد ،ان كے سلسله سند ميں خالد بن الله معدان ہے حضرت مقدام بن معدى كرب ہے روايت ہے كه بى اكرم صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا انسانوں ميں ہے سى كا كھانا اس كے برائد عليه الله على الله على

اس روایت کومعاویہ بن صالح ،اساعیل بن عیاش اور بقیہ نے بحیر سے اس طرح نقل کیا ہے ،خالد کی سیح حدیث ہے جسے عیسی گی حدیث کے سے توریخ نقل کیا ہے۔

۔ ۲۹۹۴ ۔ ابواسحاق بن جمزہ نے بوری جماعت سمیت نقل کیا ،عبد اللہ بن محر ،منصور بن ابی مزاحم ، بیخی بن جمزہ ، ثور بن برزید ، ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان ہے وہ حضرت معد مجرب سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قل کرتے ہیں ، آپ نے فرمایا اپنے اناج کا ماپ کیا کروہ تمہارے لئے اس میں برکت دی جائے گا ہے۔

تورکی خالد سے مردی سیجے حدیث ہے اسے ابن المبارک اور ولید بن مسلم نے تؤر سے روایت کیا ہے اور اساعیل بن عیاش اور بقیہ نے بحیر سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا مقدام ہے، ابوابوب ہے اس طرح منقول ہے۔

۱۹۹۵ - احمر بن اسحاق ہمحمد بن زکر یا ہمحمد بن کثیر ، اساعیل بن عیاش ، بھیر بن سعید ، ان کےسلسلہ سند میں خاالد بن معدان ہے وہ حضرت مقدام سے ، آپ ابوابوب سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح روایت کرتے ہیں ۔

بخاری نے اس روایت کوٹو رکی حدیث ہے بخوالہ خالد فل کیا ہے جس میں ابوایو بھا حوالہ ہیں ۔

۱۹۹۲ - ابوالحسن عمل بن عبدالله الوراق العسر ی جسن بن عمل بن عبدالعزیز الجو زالبصری ابوعاصم النبیل ، توربن یزید ، ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان ہے وہ حضرت ابوا مامہ سے قتل کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سامنے ہے جب رات کا دستر خوان الله الله علیہ الله تابور ماتے تمام تعریفیں الله تعالی کے لئے بہت زیاوہ ، انچی اور مبارک ، نہ وہ کافی ہیں نہ انہیں الوداع ہے اور نہ ان سے الایروائی اے ہمارے رب!

اس روایت کوسفیان توری نے توریے ای طرح نقل کیا ہے۔

ا ۱۹۹۷ \_سلیمان بن احمد علی بن عبدالعزیز ،ایونعیم ،ای روایت کوسفیان نے قال کیا ہے۔ ا

۱۹۹۸ عبدالرحمن بن العباس الوراق ، حمد بن يونس الكدي ، روح بن عبادة ، توربن يزيد ، ان كے سلسله سند مين ظائد بن معدان سے روايت ہے ، وہ حضرت ابو ہريرة سے روايت كرتے ہيں كدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كه اسلام كا واضح نشان ہے جيے راسة كا مينارہ ، اى ميں سے به ہے كه الله تعالى كى عبادت كى جائے اور اس كے ساتھ كسى كوشر يك نه كياجائے ، نماز قائم كى جائے ، ذكوة دى جائے ، حج كياجائے ، رمضان كے روز ب ركھے جائيں ، يكى كا حكم اور برائى سے روكا جائے ، لوگوں كوسلام كياجائے اگر وہ تہميں جواب و بين اور اگر وہ تہميں جواب نه ويں تو فرشتے تہميں جواب و بينے ہيں ، ان پر احمنت يا خاسوش وين تو فرشتے آئيس اور تجھے جواب و بينے ہيں اور اگر وہ تہميں جواب نه وين ہيں ہوات ميں ہے كى چيز كوتو ژاتو يہ چيزيں اسلام كے تيرون يہ موجاتے ہيں اور تمہار ب اپناور جس نے ان ميں ہے كى چيزكوتو ژاتو يہ چيزيں اسلام كے تيرون ميں سے ايک تيرمی جي اس نے مجمور و يا سے

ا دصحيح البخاري سيرسم، وفتح الباري ١٠٣٠، والتوغيب والتوهيب ١١١١٥. ٢١١٥.

٢ رصحيح البخاري ١٨٨٨، وفتح الباري ١١١١١، وكثيف الخاف ١١٢١١.

سى المستندرك ١١١، وأمالي المشجري ٢٨١١. وعمل اليوم والليلة لابن السني ١٥٤، ومجمع الزوائد ٢٨١١.

خالدگاغریب حدیث ہے جس میں تو رمنفر و ہیں اس روایت کواحمہ بن قبل اور گبار محدثین نے روح سے روایت کیا ہے۔
۱۹۹۹ سلیمان بن احمہ جفض بن عمر الرتی ،سلیمان بن عبد الله ،بقیۃ بن ولید ، بحیر بن سعید ،اان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان سے
روایت ہے ،وہ حضرت عبد الله بن عمر و سے وہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم سے قل کرتے ہیں ۔آپ نے قرمایا جس نے بدھ ،جمعرات اور
جمعہ کاروز ہ رکھا تواسے غلام آزاد کرنے کی طرح تواب ہے ۔ا

اے حیوۃ بن شرق نے بقیہ ہے موتوفانقل کیا ہے۔ ہم نے صرف سلیمان کی حدیث سے مرفوع الفاظ کے ساتھ لکھا ہے جو بقیہ سے مروی ہے۔ جو بقیہ سے مروی ہے۔ جو بقیہ سے مروی ہے۔

••• کے۔ سلیمان بن علان الوراق ،محمد بن محمد الواسطی ،احمد بن معاویہ بن بکر بھیسٹی بن یونس ،نو ربن پزید ،ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان سے وہ عبداللہ بن بسر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مالیا جس نے کسی بدعتی کی عزت کی تو اس نے اسلام (کی عمارت) و صانے پراعلانت کی ہے۔

خالد کی غربیب حدیث ہے جس میں توریت کی کرنے میں عیسی متفرد ہیں۔

۱۰۰۱ کے فاروق الحظالی، ابوسلم الکٹی بعنی بیسی بن یونس بو ربن یزید، ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان ہے وہ حضرت عبداللہ بن یسر سے روالیت ہے کہ بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہفتہ کے دن سوائے فرض روز ہ کے کوئی روز ہ ندر کھو، اگرتم کی کھاور نہ یا و تو انگور کی شاخ یاکسی درخت کی بیل چبالینا ہیں۔

خالد کی غریب حدیث ہے جس میں تور سے میں اُن کرنے میں متفرد ہیں۔

۲۰۰۲ - سلیمان بن احمد ،عبدالله بن احمد بن صبل ،سوید بن سعید ،ولید بن محمدالموقری ، تو ربن یزید ، ان یے سلسله سند میں خالد بن معدان سے وہ معاویہ بن ابی سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تعالیٰ نه دھوکا میں آتے ہیں نہ ان پر کوئی عالب آتا ہے اور اس چیز کی خبر دی جاتی ہے جواللہ تعالیٰ کے علم میں اپنا وجود نہیں رکھتی ، جس سے الله تعالیٰ بھلائی کا اراد ہ فر ما کمیں اسے دین کی مجھ بوجھ عطافر ماتے ہیں جسے دین کی مجھ نہ دیں تو اس کی پروانہیں کرتے ۔

یہ آخری لفظ میں پروا کا ذکرنہیں،حضرت معاویہ ہےان کےعلاوہ کسی نے روایت نہیں کیا ،اورمتعد دلوگوں نے تفقہ فی الدین والی روایت حضرت معاویہ ہے نقل کی ہے ، ثابت نے ابوعبد رب زاہد سے انہوں نے امیر معاویہ سے ثوبان کے واسطہ سے روایت کیا جس میں غلبہ،خلاب، ( دھوکہ )وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔

۳۰۰ کے محمد بن علی بن جیش موئی بن ہارون الحافظ ،ابوھام ،ابوطالب بقیہ بن والید ، بحیر بن سعید ،ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدال سے وہ عتبہ بن عبد سے وہ عتبہ بن عبد اللہ سے دہ سے اللہ مسلم اللہ علیہ وسلم سے قل کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا اگر کوئی محص بیدائش سے لے کرم نے تک منہ کے بل ،اللہ تعالی کی رضا میں سجد سے میں پڑار ہے تو قیامت کے دن ایسے بھی کم جانے گا۔

فالدكى غريب مديث ہے جي بحير كالكرك في بقيم تفرد ہيں۔

ا مالترغيب والتوهيب ٢٦/٢ ١. ومجمع المزوائد ٣٨٠٨. والمطالب العالية ١٠٣٠.

العالم وضوعات الراكا. والتقواند المجموعة ١١٦. واللآلئ المصنوعة ١٣٠١. واتحاف السادة المتقين ١٩٦١. وتنزية الشريعة ١ر١٣.

المستدرك المام المستن العرماني ١٨٩٧، وسنن ابن ماجة ١٩٤١، ومسند الامام أحمد ١٨٩٧، ١٨٩٧. والنمستدرك المرهام أحمد ١٨٩٧، ٢٠١٨. والنمستدرك المرهام المرهام

۱۰۰۳ من الوغائم محل بن اساعبل واسطی محمود بن محمد بن ابراجیم الفید ، توربن مزید ، ان کے سلسله سند میں خالد بن معدان ہے وہ واقله بن اقطاع سند میں خالد بن معدان ہے وہ واقله بن اقطاع سنے آلے کی جاتا ہے جاتا ہ

خالداورتور کی غریب حدیث ہے ہم نے صرف بقید کی حدیث سے لکھا ہے۔

۵۰۰۵ سلیمان بن احمر،ابراہیم بن دحیم دمشقی ،ابی سھل بن ہاشم ،سفیان بن تؤری ،تؤربن بزید ،ایکےسلسلہ سند میں خالد بن معدان سندے وہ حضرت توبان سے قل کرتے ہیں کہ نبی اگرم سلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی چیز سے خوف ہوتا تو آپ فر ماتے اللہ د بسی لااشسو ک به شیئاً اللہ تعالیٰ میرارب ہے میں کسی چیز کواسکا شریک نہیں بنا تا۔

خالداورتوری کی غریب حدیث ہے جسے توری سے صرف سھل بن ہاشم نے روابیت کیا ہے۔

۲۰۰۷-ابوعمرو بن حمدان ،حسن بن سفیان ، ہشام بن عمار ،اساعیل بن عیاش ، بھیر بن سعید ،ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان ہے وہ جبیر بن نفیر سے آپ عرباض بن ساریہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول التد سلیہ وسلم نے صف اول کیلئے تین دفعہ اور صف ثانی کے لئے ایک دفعہ دعا کی۔

ا ہے لی بن الی کنٹر نے محد بن ابر اہیم میں سے انہوں نے خالد سے ایک طرح روایت کیا ہے۔

فالدى غريب مدين ہے جي توريفل كرنے ميں ظليل منفرديں۔

م ۱۰۰۸ - ابوعمرو بن جمدان ،حسن بن سفیان ،علی بن جمر ،جمد بن مصطفی ، بقیه ، بحیر بن سعید ، ان کے سلسله سند میں خالد بن معدان سے وہ ابو کی ہے ۔ بحریہ سے وہ معاذ بن جبل سے روایت کرتے ہیں ۔ فر ماتے ہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایاغز و بے دو طرح کے ہیں ، رہاوہ خف جو الله تعالیٰ کی رضا مندی کا طالب ہو، امام کا قر مانبر دار ہوشر یک کیلئے آسانی بیدارے ، عمد ہ مال خرج کرے ، فساد سے دو در ہے تو اس کی نیند اور بیداری سب کا سب اجر ہے ، رہاوہ خص جو نخر وریا ء اور شہرت کی خاطر جہا دکرے ، امام کی نافر مانی کرے زمین میں فساد کرے تو وہ کا میاب کرنے والی چزکو لے کرنہیں الوٹا۔

خالد کی غریب حدیث ہے جوابو بحربیہ سے مروی ہے۔

قوہ • • ۵۔ محمہ بن علی بن جیش موسیٰ بن ہارون ، داؤد بن عمرضی ہسعید بن یعقو بطلقانی ، ح ، ابوعمر و بن حمران ،حسن بن سفیان ،علی بن حجر ،

عبدالوهاب بن ضحاک ،اساعیل بن عیاش ، بحیر بن سعید ،ان کےسلسلہ سند میں خالد ہے وہ کشر بن مرہ ہے وہ حضرت معاذ بن جبل ہے

وابت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی جو بیوی مجمی اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے تو اس کی حورمین بیوی کہتی ہے۔

وابت کرتے ہیں کدرسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی جو بیوی مجمی اپنے خاوند کو تکلیف دیتی ہے تو اس کی حورمین بیوی کہتی ہے۔

ا ماليموضوعات ٢٦١١. وتنويه الشريعة ١٦٦٢. واللآلئ المصنوعة ١١٣١١. والاسرار المرفوعة ١٥٥١. والفوائد المجموعة ٢٩٠. والامراد المرفوعة ١٥٥١. والفوائد المجموعة ٢٩٠. وكشف الخفا ١٦٠ واتحاف السادة المتقين ١٠٣٨. والأحاديث الضعيفة ١٨٠.

٢ ـ كشف النحفا ١ / ٥٥٩ واتحاف السادة المتقين ١ / ٢٩٣٠. ٢٠٠٠.

ارے!اللہ تغالی تیراناس کرے،ایے تکلیف نہ دے بہتیرے پاس مہمان ہے تنقریب بچھ سے جدا ہونے والا ہے۔" خالد کی غریب حدیث ہے جو کنیر سے مروی ہے بچیراس میں متفرد ہیں۔

۱۰۰۵ - فاروق الخطا بی، صبیب نے پوری جماعت سمیت روایت کیا، اپومسلم الکتنی، ابوعاصم النبیل، توربن بزید، ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان سے وہ عبدالرحلٰ بن عمر ووہ حضرت عرباض بن سارتی نے نقل کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وسلم نے شبح کی نماز پڑا ہائی ، پھر اپنا رخ انور ہماری طرف پھیرا اور ہمیں ایک نفیحت کی جس ہے تکھیں اشکبار اور دل ظرائے ، تو لوگوں میں سے ایک خفس نے کہایا رسول اللہ ایہ یہ اللہ تعالیٰ سے ایک فیسے ہمیں کوئی وصیت کریں۔ آپ نے فر مالیا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے فرزندہ رہاوہ بہت فررنے ، امام کی بات سننے اور ماننے کی وصیت کرتا ہوں ، وہ اگر چہشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس واسطے کہ تم میں سے جوزندہ رہاوہ بہت اختلاف اور پھوٹ دیکھے گا ، الہٰذا تم میری اور ان خلفاء کی سنت کو لازم پکڑتا جومیر سے بعد زہنما اور ہدایت یا فقہ ہیں۔ انہیں مضبوطی سے تھا منا ، اور دین میں نئے کا موں سے بچٹا ، اس واسطے کہ ہر بدعت گرا ہی ہے ۔ ا

ا سے اساعیل نے بھیر ہے انہوں نے خالد ہے آپ نے حضرت عرباض سے اسی طرح نقل کیا ہے۔

ال ۱ - ابواحمہ محمد بن احمد ، عبدالللہ بن محمد بن شیر و بیہ اسحاق بن راھویہ ، بقیہ بن علید ، بحیر بن سعید ، ال کے سلسلہ سند میں خالد بن معدان سے وہ عمر بن اسود ، و وجینا دہ بن اللہ امیہ وہ حضرت عبادہ بن صامت ہے تھا کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میں نے تم ہے مسیح د جال کے بارے میں گفتگو کی تھی، و وہ کوتا ہ قامت تھگنا ، چیٹی ناک والا ، تھنگریا نے بالاں والا کا ناہوگا ، اس کی با کمیں آئے سیاٹ ہوگی نہ او پراٹھی ہوگی اور نہ خت ہوگی ، پھراگر وہ تم پر ملتبس ومشتبہ ہوتو خوب جان لو کہ تمہار ارب کا نامیں ، اور مرنے سے پہلے اپنے رب کو ہرگز مہیں د بکھ سکتے۔

خالد کی غریب حدیث ہے جس میں بحیر متفرد ہیں ۔

۱۱۰۷ کے مجمہ بن علی بن جیش ، موکی بن ہارون ، سعید بن لیقوب ، احمد بن ابراہیم الموسلی ، اساعیل بن عیاش ، بحیر بن سعید ، ان کے سلسلہ سند میں خالد بن معداان ہے وہ عبداللہ بن الجابل خزائ ہے ، وہ حضرت عرباض بن ساریہ نے نقل کرتے ہیں ۔ فرمایا میں نے رسول الله سالیہ الله عاليہ وسلم ہے سنا آپ فرمال ہے تھے کہ شہدا ، اور بستر وں پرمر نے والے لوگ ، بمار ہے رسب عاعون میں مرنے والوں کے بارے میں جھڑا اکریں گے ، شہدا ، کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں جیسے ہم قبل سے یہ بھی قبل بوئے ، اور بستر وال پرمر نے والے کہ یہ بھی قبل بوئے ، اور بستر وال پرمر نے والے کہ یہ بہترا ہیں جسم بھڑا اگریں گے ۔ الله کہ بیان میں فیصلہ فرمائی میں جسم بستر ول پرمرے و سے یہ بھی مرے ، آپ نے فرمایا کہ الله تعالی ان میں فیصلہ فرمائیں گے ۔ الله تعالی فرمائیں گے طاعون زدہ لوگوں کو دیکھواگر ان کے زخموں کے مشابہ ہیں تو یہ ان میں سے ہیں۔ چنا نچہ طاعون زدہ لوگوں کے دخموں کو دیکھواگر ان کے زخموں کے مشابہ ہیں ان کے ساتھ ملا دیا جائے گائی علی میں ان کے ساتھ ملا دیا جائے گائی عبدالله کی حضرت عرباض ہے دوایت کردہ فریب حدیث ہے جس میں خالد منفرد ہیں۔

ا مستن أبسى داؤد ك ١٠٣٠ أوسنن التسرمة ي ٢٧٧٦. ومستند الإمنام أحمد ٢٦/٢ أ. ٢٢ آ. وستن الدارمي ٢٣٧١. والمستدرك ا ٢٦/١ ، ١٩٥٠ م ٣٠٠٠ وصحيح ابن حبان ١٠٠١. والتوخيب والتوجيب ١٠٨١. ومشكاة المصابيح ١٠١٥. والمستدرك ا ٢٩٠١. ومشكاة المصابيح ١٠١٥ أ. والتوخيب والتوجيب ١٩٣١. والمعجم الكبير اللطبراني المستن النسائي ٢/١٠٠. ومستند الامام أحمد ١٢٨/١ أ، ١٢٩ أ. وافتيح البياري ١٩٣١، والتوجيب ١٩٣١، ومشكاة المصابيح ١٥٩١.

## ٢١٩ ـ بلال بن سعدي

ا نہی لوگوں میں وہ مخص ہیں جو وعظ کہنے کے لئے تیار ، وعد و میں غور وفکر کرنے والے بلال بن سعد ہیں ، وہ التد تعالی کی طرف سے اداکر نے والے ، سننے والے ،خدمت میں لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ، بلندشان ، بلنغ وعظ کہنے والے ماہر مخص تھے۔

۱۹۴ کے۔ احمد بن اسحاق ،عبدالقد بن الی واؤو ،عباس بن ولید بن مزید ، الی ، اوز اعی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ بلال بن سعد الی عبادت کرتے بھے کہ ہم نے امت محصلی الله علیہ وسلم میں سی سے بار سے میں نہیں سناءوہ دن اورات میں عسل کرتے

سما • کے احمد بن اسحاق عبداللند بن ابی داؤد واسحاق ن اخیل وابوزر قاءعبدالملک بن محمد دمشقی واوز اعی وان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے بلال کی گفتگوسی ،ان سے زیادہ بلیغ واعظ میں نے ہیں سنا۔

۱۵۰۵ کے احمد بن اسحاق ،عبدالقد بن ابی واؤد؛ ح مالی ،ابراہیم بن محمد بن حسن ،عباس بن ولید ،ابی ،اوز اعی ،ان کے سیلسلہ سند میں ہے . بلال کا ایک بیا قسطنطنید میں فوت ہو گیا۔ ایک شخص آ کراس پر دعویٰ کرنے لگا کہ اس نے میرے بیں سے پچھاو پر دینار دیے ہیں ،اس پر بلال نے کہاتمہارے بیاں گواہ ہے؟ اس نے کہاتھیں ، بلال نے کہا ، کوئی تحریر؟ اس نے کہا ، بیل ل عظے کہا ، کیاتم صم کھاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں رادی کا بیان ہے کہ پھروہ اپنے گھر میں داخل ہو ہے اوراس محص کودینار دیئے۔اور فرمایا اگرتو سیا ہے تو میں نے اپنے بیٹے گی طرف سے ادا کر دیا ،اور اگرتم جھوٹے ہوتو پیتمہارے لیے صدقہ ہے۔

١١٠ ٤ ـ سليمان بن احمر بهجد بن حاتم مروزى، حيان بن موى بعبدالقد بن السيارك ، الن ك سلسله سند ميس نهم، فرمات بي كه بلال بن

سعد کی جگہ شام ومصر میں ایسی تھی جیسے حسن بن ابی الحسن کا مقام بھر ہ میں تھا۔ ۱۷۰۷ کے۔سلیمان بن احمد بن مسعود المقدی ،محمد بن کثیر ،اوزاعی ،ان کے اللہ سند میں ہے کہ میں نے بلال بن سعد سے سنا فر ماتے ہیں

۱۸۰۵ کے۔سلیمان بن احمد ،عبدالوھاب ،ابوالمغیر ہ ،اوزاع ،ان کےسلسلہ سند میں بلال بن سعد سے روایت ہے،فر مایا جب کوئی گنا ہ پوشیدہ کمیا جائے تو وہ صرف گناہ کرنے والوں کونقصائن پہنچا تا ہے اور جب وہ گناہ ظاہر ہموجائے تو اس مین کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور عام رفعہ سر ،

۱۹۰۰ کے عبداللہ بن محمہ ، ابو بکر بن ابی عاصم ، عمر و بن عثان ، ابی ، ابو خالد مخر وی ، خالد بن محمد التقفی ، ان کے سلسلہ سند مین ہے کہ میں نے بال بن سعد کووا قعات بیان کرتے ہوئے ہنا ، اس دفت و ہ اہل دمشق کووعظ کہدر ہے تھے ، مومن تو آبس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس تو م کا ايمان كيسا جوآيس ميں بعض وعداوت رکھتے ہيں؟

۰۲۰ عے۔ابو بکر بن مالک بعبداللہ بن احمد بن صنبل ،ابوموی انصاری ، نبتر احمد بن اسطاق ،عبداللہ بن ابی داؤد ،عمرو بن عثان ،ولمید بن مسلم ، اوزاعی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے بلال بن سعد کوفر ماتے سنا کہ تمہاراا پی نیکیوں کو یا در کھنا ،اور برائیوں کو بھول جانا بھی دھوکا

ا ۲۰ کے۔ ابو بکر بن مالک بعبد اللہ بن احمد بن طنبل بعبد اللہ بن مطبع ، داؤد بن رشید ، ابوکریب ،عبد اللہ بن المبارک ،اوزائ ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے بلال بن سعد کوفر ماتے سنا تم گنا و کے چھوٹے ہونے کی طرف مت دیکھو بلکہ بید یکھوکہ تم نے کس کی نافر مانی کی

الدطبيقيات ابين سنعند ١١٤٤م. والتياريخ التكبيس ١١/١/١١ . والجوح ١١/١١/١ والكاشف ١٦٥١١ وسير النبلاء ٥٠٠٥، وتهذيب الكمال ٨٣٠. (١٩١٣).

ے ہے۔ ب مسال یا ب

اے ولید بن مسلم اور ولید بن بزید نے اوزائ سے ای طرح تھل کیا ہے۔
۲۲ کے عبداللہ بن محمر ، ابن ابی عاصم ، ابر اہیم بن محمد ، عباس بن ولید ، محمد بن شعیب ، عثان بن مسلم ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ انہوں نے بلال بن سعد کوفر ماتے سنا ، بہت سے لوگ غلط نہی میں مبتلا ہیں اور بہت سے قلط نہی والے جائے نہیں ، سوخرا بی ہے اس مخص کے لئے کہ اس کے لئے حرابی ہے مگر وہ جانتا نہیں کھا تا بیتیا ، بنتا کھیلا ہے ، جب کہ اللہ تعالیٰ کی نضاء وقد رمیں اس کا جہنی ہونا مقرر ہو چکا ہے ،
عباس نے اپنی حدیث میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ تمہاری روح کے لئے ، تمہارے ، بدان کے لئے خرابی ہو ، چا ہئے کہ تو روئے اور ہمیٹ کے لئے تھے پر رونے والیاں روئیں۔

۳۰۰۷ - ابو بکر بن آلگ ،عبداللہ ،احمد بن حنبل ،عبداللہ بن المبارک ،اوزاعی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے بلال بن سعد کو فرماتے سابہت سے خوش وخرم لوگ غلط نہی میں ہیں ، کھاتے ہیتے ہیں ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی لکھت میں اس کا جبنم کا ابندھن بننا طے ہو چکا ، اسے عقبہ بن علقمہ اور دلید بن مزید نے اوزاعی سے اس طرح نقل کیا ہے۔

۱۲۰۷ کے۔سلیمان بن احمد ،احمد بن عبدالوهاب بن نجدۃ ،عبدالوهاب بن ضحاک ،اساعیل بن عیاش ،اوزاعی ،ان کےسلسلیسند میں بلال بن سعد سے روایت ہے برفر مایا تمہا راا بیبار ور دگار ہے جوتمہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا ،کوتا ہی ولغزش کوقبول کرتا ہے ،تو بہ کوقبول کرتا ہے ،جوشخص متوجہ ہوکرا آئے ایس کوقبول کرتا ہے اور پیٹیر بھیر نے والے پرمہر ہالی کرتا ہے۔

۱۶۵۰ کے۔ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن عنبل ،ابی مسکین بن بکیر ،سلیمان بن احمد ،ابراہیم بن محمد بن عرق ،نیز ،احمد بن اسحاق ،ابو بکر
بن الی داؤد ،عمر و بن عثمان ،عبدالسلام بن عبدالقدوس ،اوزائ ،ان کے سلسلہ سند میں بلال بن سعد سے روایت ہے۔فر مایا میں نے ان
لوگوں کا زمانہ پایا ہے جو نیک اعمال پر ایک دوسر ہے کوا بھا ۔ تے ، یعنی نماز ، روز ہ ، زکوۃ ، نیک کام کرنے ،امر بالمعروف اور نمی عن ممنکر پر
ابھارتے تھے،اور آج و بی لوگ ریا پر ابھارتے ہیں۔

۲۹-۷- الى، ابراہيم بن محد بن حسن ، عباس بن وليد ، الى ، سعيد بن عبدالعزيز ، ان كے سلسله سند ميں ہے كه بلال بن سعد في فر مايا ، ذكر دو طرح كے بيں ، ايك ذكر زبانى جو بہتر واح ساب اور دوسر ااس وقت الله تعالى كو يا دكر نا جب كوئى چيز حلال يا حرام بيش آئے تو بيافعنل ہے ۔ ۱۳۰ کے الى ، ابراہيم بن محمد ، عباس بن وليد ، الى ، سعيد بن عبد العزيز ، ان كے سلسله سند ميں ہے كه بلال بن سعد نے فر مايا : اگر جينم كے کھولتے ہوئے پانی کا ایک ڈول زمین پرر کھودیا جائے تو زمین کے تمام جاندار مرجا ئیں۔

آ اس کے سلیمان بن احمد ،ابرا ہیم بن محمد بن عرق ،احمد بن اسحاق ،ابو بکر بن ابی داؤ ذبحمد بن مصفیٰ ،ولید بن مسلم ،اوزاعی ،ان کے سلسلہ سند آئیں ہے کہ میں نے بلال بن سعد کوفر ماتے ہوئے سنا اورانہوں نے غساق کا ذکر کیا۔فر مایا اگر اس کا ایک کلزاز مین پر پڑ جائے تو جو پچھ آئی اس مین سب بد بودار ہوجائے۔ ،

ہ ۱۳۰۶ کے۔احمد بن اسحاق ،ابو بکر بن ابی وا وُ د ،محمد بن آوم ،عبداللہ بن المبارک ، ح ،ابو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن صنبل ،ابی ، نیز ،عبد الله بن محمد ،ابن ابی عاصم ، دچیم ، ولید بن مسلم ،ابی ،ابراہیم بن محمد حسن ،عیاض بن ولید ،ابی ،اوزائی ،ان کےسلسلہ سند میں ہے کہ میں نے بلال بن سعد کوفر مائے سناتمہا را زاہد ،رغبت کرنے والا اور مجتمد کوتا ہی کرنے والا ،تمہارا عالم جابل اور تمہارا جابل فریب خور د ہے۔ سام ۲۰ سام ۱۰ کے۔سلیمان ،ابراہیم بن دحیم ،ابی سوید بن عبد العزیز بن ،اوز اعی سے اسی طرح منقول ہے۔

سلام کے ابو بھر بن مالک عبدالقد بن احمہ بن طنبل ،انی ،ح ،احمہ بن اسحاق ،عبداللّہ بن سلیمان ،عمر و بن عثان ،نیز ،احمہ بن اسحاق ،ابن ابی عاصم ، دلیم ، ولید بن سلم ،انی ،ابراہیم بن محمہ ،عباس بن ولید ،انی ،اوز اعی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے بلال بن سعد کو فرماتے ستاوہ تمہارا بھائی ہے جس ہے جسبتم ملوتو وہ تمہارا اللہ تعالی کے ہاں حصہ یا دولا نے ،تمہار سے اس بھائی ہے بہتر ہے جوتمہار ہے ماتھ میں دینارر کھے۔

۳۵۰ کے۔ ابو بکر بن مالک بعبداللہ بن احمر بن طنبل ، ابوکریب ، بیز ، ابومحد بن حیان ، علی بن اسحاق ، حسین المروزی ،عبداللہ بن المهارک ، المعبد اللہ بن المعد سے روایت ہے۔ فرمایا مجھے یہ بات پینجی ہے کہ مسلمان اپنے بھائی کا آئینہ ہے تو کیاتم میر سے معاملہ میں کسی طرح شک کرتے ہو۔ آئینہ ہے تو کیاتم میر سے معاملہ میں کسی طرح شک کرتے ہو۔

۱۳۰۷ کے سلیمان بن احمر ،ابراہیم بن دحیم ،عبدالقد بن مجمد ،ابن ابی عاصم ، دحیم ، ولید بن مسلم ، اوزاعی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ لوگ استسقاء کے لئے نکلے ان میں بلال بن سعد بھی تھے۔انہوں نے کہا ،لوگو! کیا تمہیں برائی کا اقر ارہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے ، تو انہوں نے کہا استسقاء کے لئے نکلے ان میں بلال بن سعد بھی تھے۔انہوں نے کہا دوران میں کا ہر مخص برائی کا اقر ارکر نے والا ہے لہذا آپ میں بخش دیجئے اور سیراب فرما ہے ، چنا نجیان پر بارش ہوئی۔

المجان عبدالله بن حیان ، ابوجعفر بن ماهان الرازی ، دجیم ، ولید بن مسلم ، احمد بن اسحاق ،عبدالله بن سلیمان ، ابی ، ابر اجیم بن محمد ،عباس الله بن ولید ، ابن ، اوزاعی ، ان کےسلسلہ سند میں ہے کہ میں نے بلال بن سعد کوفر ماتے سنا: اسےلوگو! ان کے بارے میں الله تعالیٰ سے ڈرو ، ایک میں کا اللہ تعالیٰ کے سواکوئی مد دگارنہیں ۔

۳۸۰۰ کے۔سلیمان بن احمد علی بن سعیدالرازی ،سلیمان بن منصور بن عمار ، اسباط بن عبدالواحد ،اوزاع ،ان کے سلسلہ سند بیں باال بن ہو سعد سے روالیت ہے۔فر مایا القد تعالیٰ گنا ہوں کو بخش و سیتے ہیں لیکن نامہ اعمال سے مناتے نہیں یہاں تک کہ اے گناہوں سے خبر دار آگراتے ہیں اگر جہ وہ تو ہر جا ہو۔

وسور کے عبداللہ بن مجمہ، ولید بن ابان ، ابوسعید دشتکی ،سلیمان بن منصور بن عمار ، ابی الصقل بن زیاد ،اوز ای ،ان کے سلسلہ سند ہیں بلال بن سعد سے روایت ہے۔ فر مایا اللہ تعالی ووآ دمیوں کو جہنم سے نکا لئے کا تھم دے گا ، چنا نچہ وہ اپنی بیز یوں اور طوتوں کو لئے نکلے گے ، وہ اللہ کے حضور کھڑے ہیں بیز یوں اور طوتوں کو لئے نکلے گے ، وہ اللہ کے حضور کھڑ ہے جا میں سے اللہ تعالی فر مائے گا یہ تمہار ہے اللہ اللہ تعالی فر مائے گا یہ تمہار ہے اعمال کا متبجہ ہے میں بندوں پرظلم نہیں کرتا ، پھران کے بارے میں تھم فر مائیں گے کہ جہنم میں پہنچاد سے جا میں ،ان میں کا ایک تو بیڑیوں اور طوق کو گھیٹیا ہوا اس میں جا تھے گا ،اور دوسر اجائے گا تو نہی مگر ادھر ادھر وہ کھی ابوا

جائے گا ، پھر اللہ تعالی انہیں واپس لانے کا تھم فر مائیں گے جوجہتم میں اپنی ہیڑیوں اور طوق کے ساتھ جا گھساتھا۔ اس ہے فر مائیں گے ہوئے تمہیں ایسا کرنے پر کس نے مجبور کیا کہتم نے اسے پہند کیا ؟ و عرض کرے گا پر وردگار! میں نے آپ کی نافر مانی کا و بال چھ لیا ہے اب دو بارہ آپ کی ناراضگی کی استطاعت نہیں رکھتا ، اور اسے فر مائیں گے جو ادھر ادھر و کھتا گیا تھا تم نے ایسا کیوں کیا ؟ و وعرض کرے گا اے پر وردگار! میر ا آپ کے بارے میں ایسا گمان نہ تھا اللہ تعالی فر مائیں گے تمہار اکیا گمان تھا ؟ و وعرض کرے گا میر ا گمان تھا کہ آپ نے مجھے جہاں سے نکالا دو بارہ اس میں نہیں لوٹا کیں گے۔ اللہ تعالی فر مائیں گے میر امعاملہ بندے کے ساتھ ایسا ہے جیسا وہ گمان کرے ، اور اس دونوں کو جنٹ کی طرف جانے کا تھم دیں گے۔

مه و کے احمد بن اسحاق، ابو بکر بن ابی عاصم ح ، ابی ، ابراہیم بن محمد بن حسن ، احمد بن منبع ، منصور بن عبار ، الحقال بن زیاد ، اور آئی ، ان کے سلسلہ سند میں بلال بن سعد ہے روایت ہے ۔ فر مایا قیامت کے دن آگ کو پکارا جائے گا ، اے آگ اجلاء بھون ، پکا ، کھا اور قل نہ کر ۔ ابی ، ابراہیم بن محمد بن حسن ، احمد بن اسحاق ، ابو بکر بن ابی داؤد ، عباس بن ولید بن مزید ، ابی ، اوز آئی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ یقین نہیں رکھتی ۔ کہ میں نے بلال سے سنا: البند و ، ابی قوم ہے جو بھی نہیں البند و ، ابی قوم ہے کہ یقین نہیں رکھتی ۔

۳۷ - ئے۔ ابو بگرین مالک ،عبداللہ بن احمر بن خنبل ،ولید بن شجاع ،ابی ،ابراہیم ،علی بن سھیل وگی ،احمد بن اسحاق ،ابن ابی دا وُد ،محمد بن اسماق ،ابن ابی دا وُد ،محمد بن اسماق ،ابن ابی دا وُد ،محمد بن مصفی ،علی بن سھل ،ولید بن مسلم ،اوزاع ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے بلال بن سعد کوفر ماتے سنا،ا ہے میر ہے ایما ندار بندو! میری زمین کشادہ ہے (عنکبوت۔ ۵۲) فرمایا فتنہ کے چیش آنے کے وفت میری زمین کشادہ ہے سواس کی طرف بھا گو۔

سهم - کے۔احمد بن اسحاق ، عبد الله بن سلیمان ، محمد بن مصفی ، و کبید بن مسلم ، اوزاعی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے بلال بن سعد کو فرماتے سنا'' تاکہ ڈرائے ملاقات کے دن ہے (غافر ۔ ۱۵) فرمایا اس میں اہل ساء اہل ارض ہے ملاقات کریں گے۔

۱۳۷۰ کے۔ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ،ولید بن شجاع ،سلیمان بن احمد ،احمد بن عبدالوصاب بن نجدہ ،افی ،احمد بن اسحاق ، ابو بکر بن ابی داؤد ،عمر و بن عثان ، ولید بن مسلم ،اوزاع ،ان کےسلسله سند میں بلال بن سعد ہے اللہ تعالی کے ارشاد''اوراگرآب دیکھیا لیتے جب و ه گھبرااٹھیں گے تو کوئی بھی غائب نہ ہو سکے گا'، (سبا۔۵۱) و ه گھبرا کر چکرلگا کیں گے اورکوئی نئے نہ سکے گا۔

۵۲۰ - سلیمان بن احمد ،عبدالله بن احمد بن صبل ، ابور بیج زهرانی ،عبدالله بن المبارک ، اوزای ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ بلال بن سعد سے سنافر مایا '' اوراگر آپ و کیے لیتے جب و ، گھبرااضیں گئے تو کوئی ہے نہ پائے گا۔' فر مایا بیدالله تعالی کا ارشاد ہے'' انسان کیے گا اس اون کہاں ہے بھا گئے کی جگہ' (قیامہ ۔۱۰)

۳۶ - ۱ سالیمان بن احمد ، ابراہیم بن محمد عرق ، ح ، احمد بن اسحاق ،عبدالله بن سلیمان ،عمرو بن عثان ، ولید بن مسلم ، نیز الی ،ابراہیم ، علیم ، عبد الله بن سلیم ، عبر الله بن عباس بن ولید ، الی مسلم مستنبط کرتے ہوئے سناوہ عباس بن ولید ، الی مستنبط کرتے ہوئے سناوہ عباس بن ولید ، الله تعنی مستنبط کرتے ہوئے سناوہ عباس بن ولید ، الله تعنی مستنبط کرتے ہوئے سناوہ عباس بن ولید ، الله تعنی مستنبط کرتے ہوئے سناوہ عباس بن ولید ، الله تعنی مستنبط کرتے ہوئے سناوہ عباس بن ولید ، الله تعنی مستنبط کرتے ہوئے سناوہ عباس بن ولید ، الله تعنی مستنبط کرتے ہوئے سناوہ عباس بن ولید ، الله تعنی مستنبط کرتے ہوئے سناوہ عباس بن ولید ، الله تعنی مستنبط کرتے ہوئے سناوہ عباس بن ولید ، الله تعنی مستنبط کرتے ہوئے سناوہ عباس بن ولید ، الله تعنی مستنبط کرتے ہوئے سناوہ عباس بن ولید ، الله تعنی مستنبط کرتے ہوئے سناوہ عباس بن ولید ، الله تعنی مستنبط کرتے ہوئے سناوہ عباس بن ولید ، الله تعنی مستنبط کرتے ہوئے سناوہ عباس بن ولید ، الله تعنی مستنبط کرتے ہوئے سناوہ عباس بن ولید ، الله تعنی مستنبط کرتے ہوئے سناوہ عباس بن ولید ، الله تعنی مستنبط کرتے ، الله تا بالله تعنی مستنبط کرتے ، الله تعنی کرتے ، الله

ے ہوں کے ۔احدین اسحاق ،عبداللہ بن سلیمان ،عمرو بن عثال ،عقبہ بن علقہ ، ولید بن مسلم ، ح ،سلیمان بن ابراہیم بن محمد بن عرق ،محمد بن علقہ مصفی ،ولید ،ح ،سلیمان بن ابراہیم بن محمد بن عرق ،محمد بن مصفی ،ولید ،ح ، ابی ،ابراہیم ،عباس بن ولید ،ابی ،اوزاعی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے بلال بن سعد کوفر ماتے سنا: جب تم ایسے مصفی ،ولید ،وجھر الو بڑو اکا اورخود پہند ہوتو اسکا نقصان مکمل ہو چکا۔

۳۸ - ۷- احمد بن اسحاق ، ابن ابی داور ، عمر و بن عثان ، ولید بن مسلم ، نقیة بن ولید ، ح ، سلیمان ، ابراجیم بن دحیم ، ابی ، نیز ، ابو بکر بن مالک ، عبد الله بن احمد بن احمد بن مسلم ، اور ای ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے بلال بن سعد کوفر ماتے سنا بظاہر الله تعالیٰ کے وصنت اور تنہائی میں اس کے دشمن مت بنو۔

آ و ۲۰۰۷ سلیمان ، ابراہیم بن محمر بن عرق ، نیز بعبداللہ بن محمر ، ابن الی العاصم ، نیز ، احمد بن اسحاق ، ابن الی داؤد ، عمر و بن عثمان ، عبدالسلام بن عبدالقدوس ، اوز اعی ، ان کے سلسلہ سند میں بلال بن سعد ہے روایت ہے ۔ فر مایاتم میں سے جس شخص کی نماز اسے ظلم سے خدرو کے تو میں کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہے ، اور بیہ آبیت پڑھتے" سبے شک نماز ہے جیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے ۔ (عنکبوت ۔ ۴۵)

د د د د د اجرین اسحاق عبدالله بن الی دا و د ، نیز الی ، ابر اہیم بن محد بن حسن ، عباس بن ولید بن مزید ، ابی ، بزید بن یوسف ، اوزائی ، الن من سعد کوفر ماتے سا ، اے اسلام ختم ہونے کی خبر دینے والو! الله تعالیٰ اسلام کودور نبیل فر مائے گا۔

۱۵۰۷ ۔ احمد بن اسحاق ، ابو بکر بن ابی دا و د ، محمود بن خالد ، عمر بن عبدالواحد ، نیز ، ابر اہیم بن محمد حسن ، عباس بن ولید ، ابی ، اوزائی ، ان کے سلسلہ سند میں بلال سے روایت ہے۔ فر ماتے ہیں کذابو در دائے فر ماتے ہیں اے اللہ! میں دل کے منتشر ہونے ہے پناہ جا ہما ہوں ۔ کی فرماول کا انتشار کیا ہے؟ فرمایا اس کے لئے ہم وادی میں مال رکھا جائے۔

۷۵۲ کے۔ الی ،ابراہیم بن محمد بن حسن ،عباس بن ولید ،الی ،ابن جابر ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے بلال بن سعد کود عاکرتے سنا: اے اللہ! میں دلوں کے نیز جا ہونے ،گنا ہوں کے پیچھے جلنے ،اعمال کے واپس مار دیئے چانے اور گراہ کن فتنوں سے آپ گی پناہ جا ہتا ہوں

۵۳ - ۷- ابومحد بن حیان ، ابو بکر بن ابی عاصم ، عمر و بن عثان ، محد بن مصفی ، بقیه بن ولید ، سقر بن رستم دشقی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے بلال بن سعد کوفر ماتے نیاج کی تین چیز وں کے ساتھ کوئی عمل قابل قبول نہیں ، شرک ، کفر ، اور رائے ، کسی نے بو چھا کہ رائے کیا آپے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول کوچھوڑ کراپی رائے پڑعمل کرنا۔

ا تے عبدہ بن عبدالرحيم نے بقية بے اسى طرح تقل كيا ہے ، انہوں نے صقر بن رستم كہا ہے۔

م ۵۰ کے ۔ ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن عنبل ، ابی ، نیز ،سلیمان بن احمد ،ابراہیم بن دحیم ،اابی ، نیز ،ابومحد بن خیان ،ابن ابی عاصم ، وحیم ، ولید بن مسلم ،او ذاعی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے بلال کوائے وعظ میں کہتے سنا ،ا بے بقاء وخلود والو! تم فناء ہونے کے المیت تم ایک دار ہے دوسرے دارکی طرف منتقل ہوتے ہو۔ المین بید اسے گئے ہم خلوداور بین کی بیدا کتے گئے المبت تم ایک دار ہے دوسرے دارکی طرف منتقل ہوتے ہو۔

200 - 2 - عبداللہ بن محمد ، ابوجعفر بن ماهان الرازى ، ہشام بن عمار ، وليد بن مسلم ، اوزائى ، ان كے سلسله سند ميں ہے كہ ميں نے بلال بن استدالسكونى ہے سائے فرماتے ہيں منومن بندہ كوئى بات كرتا ہے اللہ تعالى اسے اوراس كى بات كوئييں جھوڑتے يبال تك كداس كے عمل اللہ على اللہ تعالى اللہ كوئيں ہے ہوں ہے ہيں ۔ اگر اس كا عمل اس كے قول كے موافق بوتو اسے نہيں جھوڑتے يبال تك كداس كے تقوى ميں نظر فرماتے ہيں ۔ اگر اس كا ، ورئے وتقوىٰ ، اس كے قول اور عمل كے مطابق بوتو اسے نہيں جھوڑتے ، يبال تك كداسكى نيت كود كھتے ہيں بس اگر اس كى نيت سلامتى والى اللہ بوتو وہ اس لائق ہوتا ہے ہوتا ہے جس اللہ تاہم ہوتا ہے۔ اور منافق وہ بات کہتا ہے جس اللہ تاہم ہوتا ہے۔

۲۵۰۵ سابی، ابراہیم بن محمد بن حسن ،عباس بن ولید بن مزید ،ابی ، نیز، ابو محمد بن حیان ، ابن ابی عاصم ،محمد بن مصفی ،ضمر و ،صدقه بن المنتصر ،نسجاک بن عبدالرحمن بن ابی حوشب ،ان کےسلسلہ سند میں ہے کہ میں نے بلال بن سعد کوقر واتے سنا۔عباد الرحمٰن ، بندہ مومن کی

بالت كرتاب تو السے اللہ تعالیٰ ہیں جھوڑ تا یہاں تک كہاہی كے مل كوديكھيں ، پس اگر اس كا قول وممل بمومن سے قول ومل بے موافق ہوتو التدتعالي السين بيورتا يهان تك كداس كي تقوى كوريكيس ، پس اگراس كا تول و مل اورتقوي ، مؤمن كي تول و مل اورتقوي ك مطابق ہوتو اللہ تعالیٰ اے بہل جھوڑتے یہان تک کہاس کی نبیت کو دیکھیں ، پس اگراس کی نبیت درست ہوتو وہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کے علاوہ چیزوں میں سے جا میں۔

ومنوس السي بات كرتاب جواس كيمل ك تابع مونى ب جبله منافق جوجا شائب كبتاب اوراد برى بات برهمل كرتاب، يدوليد

٥٥٠ ك - الي البراجيم بن عباس الي منطاك ، بن عبد الرحمن ان ك سلسله سند ميس يهد كدميس في بلال بن سعد كوفر مات سنا: عباد الرحمن! ہم میں سے کی آگیا ہے کہاجاتا ہے، کیاتم مرنا خاہتے ہو؟ تووہ کہتا ہے ہیں ،تو کہاجاتا ہے: کیوں؟ وہ کہتاہے: یہاں تک کہ میں عمل کرلوں ،اور کہاعتقریب میں عمل کرلوں ہتو وہ نہ مرنا لیند کرتا ہے اور نیمل کرتا ہے ،اس کی پیندیدہ بات بیہ ہوتی ہے کہ القد تعالیٰ کاعمل مؤخر ہودنیا کا مال مؤخر ہوا ہے بہند بنھی۔

۵۰۵- ابی ،ابومحر بن حیان ،ابراہیم بن محر بن حسن ،عیاس بن ولید ، بن مزید ،ابی ،ابوبشر ،نسجاک بن عبدالرحمن بن ابی حوشب ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ بلال بن سعد فر مایا کرتے تھے اے عظمند وا!اس مخص کی افتد اءمت کروجے علم ہیں واسے عظمند وا ہے وقو نول کے بیچھے مت چلو، اے بصیرت والو! اندھوں کی ہات مانو ،اے احسان والو! مساکین اور جو تحض پہنچا نتانہیں وہتم سے زیارہ اللہ تعالی کے قریب نہ جواورزیارہ قبولیت کے لائق نہ ہو ہسو چنے والے لے کو جا میٹے کہ وہ اس چیز میں غور وفکر کرے جواس کے لئے یاتی اور تقع بخش ہو۔ فرماتے ہیں میں نے بلال کوفر ماتے سنا: جس چیز کوتمہاراو کیل بنا کر بھیجا گیاتم اسے ضائع کر دیتے ہو ،اور جس کی کفالت کی گئی تم اسے

طلب کرتے ہو، یہ انٹلاتعالیٰ کے مومن بندوں کی تعریف نہیں ، کیاعظمند دنیا کے طالب ہوتے ہیں بلکہ اس سے ہٹ گئے ہوتے جس کے کے تہمیں بیدا کیا گیا ، جیسے تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کر کے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوای طرح اللہ تعالیٰ کی نا فرمانیوں کا

ارتكاب كرنے كى وجد سے الله تعالى كے عزاب فرور

٥٥٩ كـاني ابوتحر بن حيان ابرااهيم بن محر بن حسن اعباس بن وليد بن فريد الى اضحاك بن عبدالرحمن بن الي حوشب ان كيسلسلوسند میں ہے کہ میں نے بلال بن سعد کوفر ماتے سنا۔اللہ تعالی کی جار حصلتیں تمہارے ساتھ جارہی ہیں باوجود یکہ تم علم اور خطا میں کرنے ہو، ا کیاتواس کارز ق جوتم پردائز ہے، اورر ہی اس کی رحمت تو وہتم ہے دھی جھی نہیں ، رہااس کا پروہ تو تم پر ملس ہے، رہااس کا عذاب تواس نے جلدی تہیں گی ، پھرتم اس برغفلت میں بڑے ہوئے اسے بروردگار برجرائت کرتے ہو،ابتم یا تیل کرتے ہو بحفریب القد تعالی سلام فرمائے گا اورتم ساکت رہو گئے ، پھرتمہارے اعمال سے دھواں اٹھے گاجس سے چبرے ساہ موجا تیں گے اور اس دن سے ڈروجس میں الله تعالی کی طرف لوٹو مے جس میں برنفس کواس کے کئے کابدلہ دیا جائے گا اوران پر کوئی ظلم نہ ہوگا ،اے رحمٰن کے بندو !اگرتمباری سابقہ خطائیں بخش دی جائیں ہو مستقبل میں ایک مشغلہ بن جائے گی واگرتم این علم کے مطابق ممل کرو گے تو التد تعالی کے بیج بندے بن

• ٢ • ٢ - ابي ابراجيم بن محد بن حسن ، عباس بن وليد ، ابي ، ضحاك بن عبدالرحمن بن ابي حوشب ، السيح سلسله سنيد بيس يه كريس نه بلا ل بن سعد کوائے وعظ میں فرماتے سنا۔اسے رحمن کے بندو! اگرتم خطاؤں سے محفوظ ربوتو الند تعالی اور تمہار ہے درمیان کوئی خطانہ ہو، اورتم ا الله تعالى كي كوئى طاعت وعبادت بهى بوءاسية آب كومشفت مين وال كراسة ادا كردونو پهر بهي تهبين دنيا كي محبت اس ست برسة مين وال وسي كي مان اكر الله تعالى در كذر فرما عدا ورمعا ف كرد ب

ا راؤی کا بیان ہے کہ میں نے ان سے سنا ،اے رحمٰن کے بندو! خوب جان لو! تم تھوڑ ہے دنوں میں لیے دنوں کے لئے برخمل کرتے ہواورتم دارمقام کے لئے دارز وال میں رہتے ہو، نکان وغم کے گھر میں رہ کرنعتوں اور ہینگی کے گھر کے لئے تیاری کرتے ہوجس نے یقین برخمال انہ کما سووہ دھو کے میں نہ رڑے۔

الذی با ابومحد بن حیان اہراہیم بن مجمد بن حسن ،عباس بن ولید ، ابی ،ضحاک ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے بلاّل بن سعد ہے ۔ ابی ، ابومحد بن حیان اہراہیم بن مجمد بن حیان ہواں ہوگیا ہے یا تمہارے گنا ہوں میں ہے کوئی عمل قبول ہوگیا ہے یا تمہارے گنا ہوں میں ہے کوئی عماد بنا ہوا ہوگیا ہے یا تمہارے گنا ہوں میں ہے کوئی عماد بنا ہوا گیا ؟ کیا تم نے یہ ممان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹ کرنہیں آؤگے؟ اللہ کی قتم ااگر اللہ تعالی تم بنا کی جلدی کرانے میں جو می میں میں میں میں میں میں میں میں ہو ہو ہے اللہ تعالی کی طاعت وعبادت میں رغبت کرتے ہواور اس جنت میں رغبت اور ایک دوسرے ہے آگے میں برجے ،'' جس میں غبت اور ایک دوسرے ہے آگے میں برجے ،'' جس میں خبر کی تام ہوں کے تام میں ہوئے میں برجے ،'' جس میں ہوئے کے اور سائے لگا تار ، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اضار کیا جبکہ کا فروں کا انجام جنہم ہوں ہوئے گئی گئی ہوئے کے اور سائے لگا تار ، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اضار کیا جبکہ کا فروں کا انجام جنہم ہوئے رعدے "

۱۲۰۷-ابی، ابراہیم بن محمر بن حسن ، عباس بن ولید بن مزید ، ابی ، نسحاک بن عبدالرحمٰن ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے بلال بن سعد کوفر ماتے سنا ، اے رحمٰن کے بندو! بعض دفعہ بند والقد تعالی نے فرائض میں سے صرف ایک فریضہ پرعمل کرتا رہتا ہے اوراس کے علاوہ جیز وں کوضائع کر دیتا ہے۔ یوں شیطان اس کا باز و بتأر ہتا ہے اوراسے بھلا کر کے دکھا تا رہتا ہے بیباں تک کہ وہ القد تعالیٰ کے ہوا بچھ کے جین تو انہیں و بھتا ، سوتم اپنے اعمال کرنے سے پہلے میدد کھیا و کہتمہا رااان ہے کیا ابرادہ ہے؟ اگر فرہ اعمال خالص القد تعالیٰ کے لئے جین تو انہیں اللہ اللہ کہ دو اسلامی کے لئے جین تو انہیں کے لئے جین تو انہیں کے بیاد کی کھو

وای روایت کواین المبارک نے اوزاع سے انہوں نے بلال سے آپ نے اپنے والد سے انہوں نے بی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ایکے سریر ہاتھ پھیرااورائے لئے بیروعاکی۔ ته ۱ م کے سلیمان بن احمر،ابراہیم بن دحیم ،الی ،ولید بن مسلم ،اوزاع ،ان کے سلسند سند میں بلال سے روایت ہے ،فر مایا و ہاوگ جب غلام آزاد کرنے تو کہتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے گئے خیر طلب کر و ،اگر تمہیں زمانے کی کوئی مصیبت پہنچے تو میری طرف آ جاتا میں اسکوئی ،عبداللہ بن عمر بن خطاب اور جابر بن عبداللہ سعد ،اپنے والد سعد بن تمیم السکوئی ،عبداللہ بن عمر بن خطاب اور جابر بن عبداللہ سعد ،اپنے والد سعد بن تمیم السکوئی ،عبداللہ بن عمر بن خطاب اور جابر بن عبداللہ سعد ،اپنے والد سعد بن تمیم السکوئی ،عبداللہ بن عمر بن خطاب اور جابر بن عبداللہ اللہ اللہ اللہ بن سعد ،اپنے والد سعد بن تمیم السکوئی ،عبداللہ بن عمر بن خطاب اور جابر بن عبداللہ اللہ اللہ اللہ بن میں د

۱۵۰ کے عبداللہ بن جعفر، اساعیل بن عبداللہ، ابوسھر، نیز، ابراہیم بن احمد المقری، ابوہمران الجوئی، ہشام بن محمار، صدقہ بن خالد، عمر و بن شرحینیل ان اسلام بن محمد بن حمیم السلو تی وہ اپنے والد نے قل کرتے میں فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کون سے لوگ سب سے بہتر ہیں؟ آپ نے فرمایا: جس دور سے بھم گذرے ہیں ہم نے عرض کیا اس کے بعد کون سا؟ تو آپ نے فرمایا! پھر دوسراد ور، بھم نے عرض کیا یارسول اللہ! پھرکون سے؟ آپ نے فرمایا پھر دوسراد ور، بھرکون سے لوگ بارسول اللہ! پھرکون سے؟ آپ نے فرمایا پھراکے ایس کے ایس المانت رکھی جائے گی وہ پھر بھی مگر وہ قصمیں کھا کیں گیان سے کوالی طلب ندی جائے گی وہ پھر بھی گوابی دیں گے۔ ا

اس روایت کو علی بن منصور نے صدقہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

۱۲ - ۷ - ۱۷ ابونم و بن جدان بسن بن سفیان ، عثان بن اساعیل بن عمران دشتی ، نیز بسلیمان بن احمد ، محمد بن ابرا بیم ابو عامرانحوی بسلیمان بن عبدالرحمٰن ، ولید بن مسلم ، عبدالله بن علاء ، انظی سلسله سند میں ہے ، میں نے بلال بن سعد کوان کے والد سے قتل کرتے ہوئے سنا ، فرمایا کہ سی نے کہایا رسول الله ! آپ کے بعد خلیفہ کے لئے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو بچھ میر سے لئے ہے جب تک وہ فیصلہ کرنے میں عدل سے کام لے ، اور تقسیم میں انصاف برتے ، رشتوں ناطوں والوں پر دیم کرے ، سوجوکوئی اس میکن قادہ کوئی دوسرا کام کرے تو نہ وہ مجھ سے ہاور نہ میرااس سے کوئی تعلق ہے ۔ بیم

۲۰۱۷ - ۱۰ ابو حامد بن جبلہ محمد بن احمد ، ابو غسان ما لک بن بیکی سوتی ، معاویہ بن یکی ، ابوعثمان الشامی ، عبد الرحمٰن بن عمر واور ائل ، الن کے اسلسلہ سند میں باول سے وہ حضر سے عبد الله بن عمر سے رواایت کرتے ہیں کہ رسول آنگی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میری است برالله تعالی فی سلسلہ سند میں باون کے نمازیں افوائی جا نمیں گی اور سب سے بہلے ان سے سال سے پانٹی نمازیں افعائی جا نمیں گی اور سب سے بہلے ان سے باتی نمازوں کے بارے میں بوچھا جا کے گا۔ س

۱۸ • ۷ ـ سلیمان بن احمد ، ابوحنیفه محمد بن صنیفه الواسطی ، عمر بن احمد بن محمد بن محمد بن احمد ، ابل ، طلیمه بن زید ، وطبیق بن عطا ، ، ان سے سلسله سند میں الله باللہ بن ، بعد سے ، و و حضرت مباہر بن عبد اللہ سے ، آپ سے بی اکرم سلی الله علیه وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی پردہ بوشی کی تو اس نے کسی کی وحیات بخشی ہے ۔

وطین کی غریب حدیث ہے جو انہوں نے بلال سے نقل کی ہے بطلحہ اس میں منفرد ہیں بلال کی حدیث جو حضرت ابن عمر سے مروی ہے اس میں معاویہ بن پیچیٰ ،اوز ابن سے نقل کرنے میں منفرد ہیں۔

## ۱۳۳۰ يزيد بن ميسره

المعجمع الزواند. • ١٩١١. والمعجم الكبير للطبراتي ١١٥١.

٣ مالتاريخ الكبير ١٠/ ١٠٣. وكنز العمال ١٦٥٦٠.

٣ مشكاة المصابيح ١٨٨٥. واتحاف السادة المتقين ١١٨٣ وكنز العمال ١٨٨٥١.

المستند الامام أحمد المراها . والسنن الكبرى لليهفى ١٨ ١٣١٠. وصحيح ابن جِباب ٩٣ ١١٠ والترهيب والترغيب المراهب والترغيب والترغي

ان لوگوں میں ہے وہ مخص ہیں جو وعظ ویذ کرہ میں بلیغ ،رائے اورمشورے میں صائب الرائے انکی کنیت ابو بوسف ہے، نام بزید بن

2014 عبداللہ بن محر بن جعفر، محر بن العباس محمد بن عمر و بن حیان، بقید بن ولید، ابوسلمہ، سلیمان بن سلیم، کی بن جابرالطائی، ان کے اسلمہ سلیمان بن سلیم، کی بن جابرالطائی، ان کے اسلمہ سلیمان بن مجمد بن عبداللہ آئے ، مبحد میں داخل ہوئے اور ہمیں ایساوعظ سایا کہ ہم نے اس جیسانہیں سنا، پھر فرمایا تم میں کوئی بھار ہے جس کی ہم عیادت کریں؟ ہم نے کہا بزید بن میسرہ، چنا نچہ ہم بزید کے باس سے ،اس وقت وہ الب بستر پر المیا تم میں کوئی بھار ہے جس کی ہم عیادت کریں؟ ہم مجد میں بھول آئے تھے۔ بزید بن میسرہ اٹھ کر بیٹھ گئے ، بھر فرمایا بہت خوب، پہتر تو ہوئے تھے ،غون نے ہمیں پھر الی نصیحت کی جے ہم مبحد میں بھول آئے تھے۔ بزید بن میسرہ اٹھ کر بیٹھ گئے ، بھر فرمایا بہت خوب، آپ نے ایک وسیع دریا ہے سوال کیا جس ہوئی نہر نکالی اور اس پر بہت سے درخت لگائے اگر آپ کے درخت بھلدار ہوئے تو ہر درخت کے بیچھا یک کلہا ڈا

اس کے بعد بزید نے عون سے کہا پھر کیا ہوگا ؟عون نے کہاا ہے کا ٹاجائے گا ،کہا پھر کیا ہوگا ،عون نے کہا پھرا ہے آگ میں ڈالاجائے گایزید نے کہا بہی اس کا انجام ہے۔

اس روایت کوابن المبارک نے بقیہ سے نقل کیا جس میں اضافہ کیا ہے کہ بقیہ نے کہامیں نے عتبہ بن ابی عکیم کوفر ماتے سٹا کہ عون نے کہا: میری واسط میں ان سے ملا قات ہوئی کہ میر ہے دل میں جتنی پزید بن میسرۃ کی نصیحت نے اثر کیا اس سے زیادہ کسی نصیحت نے اثر نہیں کیا۔

جسے ابو محد بن حیان علی بن اسحاق مسین المروزی عبداللد بن السبارک نے بقیہ سے آل کیا ہے۔

اے - بے۔ احمد بن اسحاق ، ابو بکر بن ابی عاصم ، ابو بکر بن ابی عاصم ، ابوشر جیل انجمصی ، ابوالیمان ، اساعیل بن عیاش ، راشد بن ابی راشد ، ان کے سلسلہ سند میں پرید بن میسر ہ ہے روایت ہے فر مایا اسپے علم کواس شخص پرخرج نہ کرو جو پوچھانہیں اور جو شخص موتی نہیں چتنا اس پر نچھاور نہ کرو ، اوراپنی پونجی اس شخص کے سامنے مت بھیلا و جوتمہارا نقصان کرے۔

۲۵۰۷ - احمد بن جعفر ،عبدالله بن احمد بن عنبل ، داؤر بن عمر والضي ، اساعیل بن عیاش ، ابوراشد العنوخی ، ان کے سلسله سند میں بر بید سے روایت ہے ۔ فر مایا ہمار ہے اشیاخ دنیا کو دنیہ (گفتیا) کہا کرتے تھے ، انہیں اگر اس سے بھی برانام ملتا تو اس کا وہ نام رکھ دیتے ، ان میں ہے جس کی طرف دنیا متوجہ ہوتی تو وہ کہتے ، پر ہے ہٹ بری! دخزیر نی! ہمیں تیری ضرورت نہیں ہم اپنے پروروگا رکوجانتے ہیں ۔ ساے ۵۰ احمد بن جعفر ،عبدالله بن احمد بن صنبل ، ابی ، ہیم بن خارجہ ، اساعیل بن عیاش ،صفوان بن عمرو ، شریح بن عبید ، ان کے سلسله سند میں یزید بن میسرہ سے روایت ہے ۔ فر مایا مسکین کے برتن اور با دشاہ کے تاج کے درمیان لا کی ہے ۔ میں یزید بن جعفر ،عبدالله بن احمد بن خارجہ ، اساعیل بن عیاش ،سلیمان بن سلیم الکنانی ، بھی بن جابرالطائی ، ان

کے سلسلہ سند میں یزید بن میسرہ الکندی ہے روایت ہے۔فرمایا کرتے تھے مجھے یہ پہند ہیں کہ میں بیویاری ہوتا اورا گریں ہوتا تو مجھے بیو پاری بنتااس بات سے زیادہ بیند ہوتا کہ میں اناخ جمع کر کے مسلمانوں پرگرانی کا نظار کرتا۔

۵۵۰ کے عبداللہ بن محمد ،احمد بن حسن الصونی ،اقیتم بن خارجہ ،سلیمان بن سلیم ، یکی بن جابر ،ان کے سلسلہ سند میں یزید بن میسرہ ہے روایت ہے فرمایا: رونے کی سمات و جو ہات ہیں ،خوش عم ،خوف ، در د ، ریا ،شگر اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا ، جس کا ایک قطرہ بھی آ یبازوں کے بروبرآ گ کو بجھادیتا ہے۔

۲۷-۷-عبدالله بن محمد؛ احمد بن عبدالجبار، بيتم بن خارجه، اساعيل بن عياش ،سليمان بن سليم، يحي بن جابر بن يزيد، نيز ،ابو بكر بن ما لك، عبداللہ بن احمد بن صبل ،حسن بن عبدالعزیز الجروی ،ضمر ۃ ،تو ربن یزید ، خالد بن معدان ،ان کےسلسلہ سند میں یزید بن میسرہ ہے روایت ہے۔ فرمایا مومن کی آگ ہے نے کہیں تھے جلانہ ڈالے، اس لئے کہا گروہ دن میں سابت مرتبہ بھی لغزش کھائے تواس کا ہاتھ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب جا ہتے ہیں اے اٹھا لیتے ہیں۔

ال روایت کوابن المبارک نے اساعیل بن عیاش ہریز بن عقان اور یکی بن جابر ہے ل کیا ہے۔

۵۵۰۵ ـ ابو بکر بن ما لگ ،عبدالله بن احمد ، جعفر بن محمد قضيل ، يزيد بن عبدر به ، بقيه ، راشد بن اني راشد ، ان كے سلسله سند ميں ہے كه يزيد بن میسره نرماتے ہیں، جس نعمت کے ساتھ شکر گزاری ہو وہ نقصان دہ نہیں، اور نہ وہ مصیبت جس کے ساتھ صبر ہو ، اللہ تعالیٰ کی فر ما نبرداری کی آز ماکش الله تعالی کی معصیت میں نعمت ہے بہتر ہے ،ائے محد بن خرب نے راشد سے اس طرح تعل کیا ہے۔

۵۵۰ که ابومحد بن حیان ،ابو بکر بن ابی نعاصم ، دحیم ،ولید بن مسلم ،نو ر بن محفوظ بن علقمه ،ان کے سلسله سند میں یزید بن میسر و سے روایت ہے، فرمایا جس مبر میں القد تعالیٰ نے لئے کی نہیں کی جاتی و وملعون ہے بیان میں برکت نہیں ہوتی۔

۹ کو کے۔ ابو محمد بن حیان ، ابو بکر بن ابی عاصم ، ابوالقی ، بقیۃ ، انهاعیل بن کی بن جابر ، ان کے سلسلہ سند میں یزید ہے روایت ہے فر مایا بدکار عورت ، ہزار بیرکاروں کے برابر ہے اور نیک عورت کے لئے سوصدیقوں کاعمل لکھا جاتا ہے۔

• ٨٠ > \_محمد بن احمد نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے موگ بن اسحاق ،محمد بن بکار ،اساعیل بن عمیاش ،صفوان بن عمر و ،ان کے سلسلاسند میں ے کہ یزید بن حصین السکونی جب حمص کے گورنر ہے تو انہوں نے یزید بن میسرہ کی طرف پیام بھیجا، جس میں انہوں نے کہاا ہے ابو روسف! الله علی الله میں ہم مبتلا کئے گئے اس کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ یزید نے فرمایااے امیر! اللہ سے ڈرواور جلدی کرنے سے بچو جمل مزاجی سے کام لو، جیل میں سکون ہے کیا آپ جانے ہیں کہ بادشاہ کے مصاحب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ا پیری کے بادشاہ کے مصاحب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے مسلط ہونے دالے جھ میں شیطان کی روح نہ پھونگی جائے ،اسلئے کہ تو مٹی سے بیدا کیا گیا ،اور مٹی میں ہی لوٹا یا جائے گاتو اپنے سے پہلے تحض کی حَكَهُ كَا وَارْتُ بِمُوا ہِے اور كُلْ تيري حَكِهُ كَا كُونَى اور وارث بوگا۔

٨١- ٤- ابو بكر ،عبدالله بن محمد بن عطاء ،محمد بن البيها ، ابو بكر بن البي شيبه ، ابواسامه ، احوص بن حكيم زهير بن عبد الرحمن ، ان كے سلسله سند میں یہ یہ سے روایت ئے۔فر مایا انہوں نے کتب کو پڑھ رکھا تھا،فر ماتے ہیں اللہ تعالی نے جوموی علیہ السلام کی طرف وجی کی اس میں بیے بات تھی میرے بندوں میں سے مجھے سب سے پہندیدہ وہ بندے ہیں جو خیرخواہی کے ساتھ جلتے ہیں اور وہ لوگ جو بیادہ جمعوں کی طرف جاتے ہیں ہے ری کے ونت استغفار کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جب میں اہل زمین کوعذ اب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو انہیں د کیے گرعذاب روک دیتا ہوں اور بجیے سب سے مبغوض و وضف ہے جو مسلمان کی برائی کی افتداء کرتا ہے اوراس کی اچھی یات کی پیروی

۸۴۰ کے۔ احمد بن جعفر بن حمد الله بن احمد بن صنبل ، ابن ، ابوالمغیر ، نیز ، ابو محمد بن حیان ، ابن ابن عاصم ، الحوطی ، اساعیل بن عیاش ،

منوان بن عمرو ،عبدالاعلی بن عدی البھر انی ،الحوصی ،عبدالرحمٰن بن عدی ،ان کےسلسلہ سند میں یزید سے روایت ہے۔فر مایا اللہ تعالیٰ فریاتے ہیں اے وہ نو جوان جومیری خاطر اپنی شہوت کوچھوڑنے والا ہے میری دجہ سے اپنی جوانی کوخرج کرنے والا ہے تیرامقام میرے آبان میرے بعض فرشنوں کی طرح ہے۔

و ۱۸۰۷ کے ابوعلی محمد بن احمد بن حسن ، بشر بن موئی ، سعید بن منصور ، اساعیل بن عیاش ، ، سلیمان بن سلیم الکنانی ، یخی بن جابر الطائی ، ان اس کی طرف وی بھیجی کرتم نے زمین کونفاق سے بھر دیااور القد تعالی نے تمہار سے نفاق سے بچھ بھی قبول نہیں فر مایا۔ اس کی طرف وی بھیجی کرتم نے زمین کونفاق سے بھر دیااور القد تعالی نے تمہار سے نفاق سے بچھ بھی قبول نہیں فر مایا۔

یرید سے روایت ہے۔ سرمای حدی ابوالر بیج رشد نی ، ابو و هب ، نیز ، ابو محمد بن حیان ، علی بن اسحاق ، حسین المروزی ، عبدالله بن المبارک ، اساعیل بن عیاش ، ابراہیم بن محمد ، ابوالر بیج رشد نی ، ابو و هب ، نیز ، ابو محمد بن حیان ، علی بن اسحاق ، حسین المروزی ، عبدالله بن المبارک ، اساعیل بن عیاش ، سلیمان بن سلیم المحصی ، یکی بن جابر ، ان کے سلسله سند میں بزید سے روایت ہے ۔ فر مایا کہ یکی بن زکر یا مسیما السلام کا کھانا نڈیاں اور درختوں کو کھنٹ بن ہے تیرا کھانا نڈیاں اور درختوں کا کھانا نڈیاں اور درختوں کیا ۔ کیل میں ، ابن و هب نے بیکی بن جابر جی کو کرنیس کیا ۔

۲۰۸۱ کے۔ابو بکرین مالک ،عبداللہ بن احمد بن طبل ، ابوائمغیر و ،صفوال بن عمرو ،عبدالرحمٰن بن عدی ،ان کے سلسلہ سند میں بزید سے اوایت ہے۔فرمایااللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدرت کرو ،اللہ کی شم جس قوم ہے بیٹنفر بنو میں پھرلوٹنے کی نہیں۔ روایت ہے۔فرمایااللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدرت کرو ،اللہ کی شم جس قوم ہے بیٹنفر بنو میں پھرلوٹنے کی نہیں۔

یر میں اور اس کے میں اس کے میں اس اس اس میں میں میں میں اس کے میں اللہ بن احمد بن طنبل ، ابوالمغیر ہ الفرج بن فضالہ ، ابو المدین احمد بن طنبل ، ابوالمغیر ہ الفرج بن فضالہ ، ابو المدین المحمد بن اس کے میں المحمد بن المحمد میں المحمد کے میں

۱۰۸۸ کے۔ ابو بکر بن مالک ،عبدالقد بن احمد بن طنبل ، اب ، ابوالمغیر ، مفوال بن عمرہ ، شریح بن عبید ، ان کے سلسله سند میں بزید ہے روایت ہے ، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں اور مساکین کوا بی بکر یوں میں ہے موثی بکری کھلاتے ، اور اپنے گھروالوں کے لئے کمزوراور کم ورجہ کی بکری ذرج کرتے ، ان کے گھروالے ان ہے کہتے ، آپ لوگوں کواور مساکین کوا بی موثی بکریاں ذرج کرکے کھلاتے ہیں اور ہمیں کمروں جو کھلاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے قرمایا میرا مال بہت برا ہے۔ اگر میں اپنے برے میں اس خیر کو تلاش کروں جو مدر سے بین اس خیر کو تلاش کروں جو مدر سے بین اس خیر کو تلاش کروں جو مدر سے بین اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے قرمایا میرا مال بہت برا ہے۔ اگر میں اپنے برے میں اس خیر کو تلاش کروں جو مدر سے دیں اس کی کیا وجہ ہے ، تو ابراہیم علیہ السلام نے قرمایا میرا مال بہت برا ہے۔ اگر میں اپنے برے میں اس خیر کو تلاش کروں ہو

۰۸۹ کے۔ ابوجر بن حیان مجمود بن احر بن الفریج ،اساعیل بن عمرو ،الفرخ بن فضالیہ ،ابوراشد ،ان کےسلسلہ سند میں بزید سے روایت ہے ،فر مایاعیسی علیہ السلام نے فر مایاحق کی شم کھا کر میں تم ہے کہتا ہوں جیسی تم تواضع کرتے ہوا یہے ہی تم بلند کئے جاتے ہو، جیسے تم رحم ممتے ہوا بیا بی تم پر رحم کیا جاتا ہے ،جیسی تم لوگوں کی ضرور تیں بوری کرتے ہوا ہی اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور تیں بوری کرےگا۔

۔ ۱۹۰۷ ۔ ۱ بوبکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن طبل ، نیز ،عبداللہ بن محمد بن جعفرا بن ابی عاصم ، ابوالمغیر و ،صفواك بن عمرو ، شرح بن عبید ،
ان کے سلسلہ سند میں بزید ہے روایت ہے ۔ فر ما یا حضرت مسے علیہ السلام فر ما یا کرتے تھے اگرتم بیرچا ہے ہو کہتم اللہ تعالیٰ کے بسندیدہ
بند ہے اور بنی آ دم کا نور بن جا و تو جوتم برظلم کرے اے معاف کردو ، جوتم باری بیار برس کی بیار برس کرو ، اور جوتم ہیں واپس نہ

کرے اے قرض دو ،اور جوتم پراحسان نہ کرے اس پراحسان کرو۔ ۱۹۰۷۔ ابوجمد بن حیان ،ابن ابی عاصم ،محد بن سمع ،اساعیل بن عیاش ،عبدالرحمٰن بن جیح ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے یز بید بن میسرة کوفرماتے ہٹا ۔اگرتم اس شخص کے تن میں بددعا کرتے رہوجس نے تم پرظلم کیا تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے فلاں آدی تنہارے لئے بددعا کرر ہائے ،اگرتم چاہوتو ہم تمہارے لئے تبول کرلیں اور اس کے خلاف قبول کرلیں ،اوراگرتم چاہوتو میں تم دونوں کو قیامت تک مؤخر کروں ،تمہیں التد تعالیٰ کی معافی شامل ہو۔

40 - 2- المحد بن جعفر بن حمد ان عبد الله بن احمد بن طبل ، ابو المغير ه ، راشد بن سعد ، ان كے سلسله سند ميں بزيد سے روايت ہے۔
فر مایا سے عليہ السلام المب سبح البہ قرائم كو كہا كرتے ہے اگر تم جاہے ہو كہ اللہ تعالى كى راہ ميں كور كى طرح كرور ہوتو ہوجاؤ ، فر مایا كہاجاتا بہ كہ كور ہوتو وہ بھرا بي جگہ آكر اس ميں بجود ہے ہيں۔ بہ كہ كور ہے كہ روروك بن چربيں ، تم اس كے بنچ ہے اس كے بنچ اٹھا كرذئ كر ليتے ہوتو وہ بھرا بي جگہ آكر اس ميں بجود ہے ہيں۔ ساوہ كے ابو بكر بن ما الك ، عبد الله بن احمد بن ما ابو المغير ف مفوان بن عمرو ، ان كے سلسله سند ميں بزيد ہے روایت ہے فر مایا كہ ابو المغير ف مفوان بن عمرو ، ان كے سلسله سند ميں بزيد ہورواز ب پركوئ ابوب عليہ السلام نے فر مايا اسے غير بر رورواز ب بكوئ اور اوالا وعطا فر مائى ، آب خوب جانے ہيں كہ مير بورواز ب بكوئ في ابوب عليہ اللہ بھی شخص مير بر نے گھڑ انہيں ہوا ، مير ب لئے بستر بچھا يا جاتا تو ميں اس كو چھوڑ كر اپنے نفس كو كہتا ، اب مير بين اللہ بستر روند نے كے لئے بيد انہيں ہوا ، ان سب كو ميں نے صرف آپ كے نفل كو تلاش كرنے لئے ترك كيا۔

م ۱۹۹۰ کے جمہ بن علی مجمہ بن حسن بن قنیبہ مجمہ بن عمروالقزونی، عبدالقدوس بن الحجاج ، صفوان بن عمرو، ان کے سلسلہ سند میں بن بد ہے روایت ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالی نے ایوب عابیہ السلام کو مال ، اولا داور اہل کے تم کرتے کی آز ماکش میں مبتلا کیا تو ان کے لئے اللہ تعالی کے ذکر اور الحد ملہ و ب المعالمین ہے جم پراحیان کیا آپ نے کر کراور الحد ملہ للہ و ب المعالمین ہے جم کوئی چیز نہ بکی ، پھرانہوں نے فرمایا اور اولا دعطا فرمائی ، میرے دل کا کوئی گوشہ نہ بچا کہ اس میں وہ داخل ہوگیا ، تو بیسب بچھ میں نے لیا اور اولا دکی آپ نے کرلیا ، اب میرے اور آپ کے درمیان کوئی حاکم نہیں ، ایسا کون ہے جے آپ مال اور اولا وعظا فرمائیں تو اسے مال اور اولا دکی قار نے کرلیا ، اب میرے اور آپ کے درمیان کوئی حاکم نہیں ، ایسا کون ہے جے آپ مال اور اولا وعظا فرمائیں تو اسے مال اور اولا دکی کہ تب کے ذکر سے غافل نہ کرے؟ میرے دئی فی ہوئی۔

مرے گا فرماتے ہیں اس سے المیس کو بردی خت تکلیف ہوئی۔

۹۵۰ کے۔ابو بکرین مالک ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ،ابی ،ابوالمغیر ہ ،صفوان بن عمرو ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ یزید بن میسرہ کی جو باتیں ہمیں ہے کہ یزید بن میسرہ کی جو باتیں ہمیں ہیں ہیں انہوں نے فرمایا ، جب تمہارے سائے کوئی تمہاری پا کیزگی کا اظہار کر بے تو اس کا انکار کرواور اسکے ساتھ عصہ سے پیش آؤ ،اس بات کا افرار نہ کرو ،اور کہوا ہے پروردگار!لوگ جو کہتے ہیں اس پرمیر اموا خذہ نہ نفر مااور میری ان کی مغفرت فرما جنہیں سے جانے نہیں ۔

راوی کابیان ہے کہ یزید بن میسرہ فرمایا کرتے تھے،اس ہے آغاز کر جواہد تعالیٰ کاتم پرحق بندا ہے اوراللہ تعالیٰ ہے اس بات کو جانے کی کوشش نہ کرہ جو تہمارے لئے مناسب نہیں،فرمایا یزید بن میسرہ فرمایا کرتے تھا۔ اللہ! اپنا خوف ہمارے دلوں میں بیدا فرما اور ہمارے دلوں میں موت کا ذکر ہمیشہ رکھا ہے لوگا یا دکرو آج تم کہاں ہواہ رکل کہاں ہوں گے؟ آج اپنے گھر دل کی باتیں کررہے ہو،کل قبروں میں خاموش ہوں گے تو نیک شکر گزار بندوں کے لئے خوشخری ہو،اے غافلوا تم میت کو قبر تک جھوڑنے جاتے ہو۔ وہ کہنا ہے تمہمارے لئے خرابی ہوتم کل میری طرح ہوگے، اے نفس کیا تو ان چیز وں کوئیس دیکھا جنہیں تو دیا میں ویکٹا ہے اور جن چیزوں کی ماندہیں، جو جاتی ہیں تو ان کا کوئی اثر دکھائی ٹبیس دیکھا، وہ سب ان روحوں کی مانندہیں، جو جاتی ہیں تو ان کا کوئی اثر دکھائی ٹبیس دیکھا، وہ سب ان روحوں کی مانندہیں، جو جاتی ہیں تو ان کا کوئی اثر دکھائی ٹبیس دیکھا، وہ سب ان روحوں کی مانندہیں، جو جاتی ہیں تو ان کا کوئی اثر دکھائی ٹبیس دیکھا، وہ سب ان روحوں کی مانندہیں، جو جاتی ہیں تو ان کا کوئی اثر دکھائی ٹبیس دیکھا، وہ سب ان روحوں کی مانندہیں، جو جاتی ہیں تو ان کا کوئی اثر دکھائی ٹبیس دیکھا، وہ سب ان روحوں کی مانندہیں، جو جاتی ہیں تو ان کا کوئی اثر دکھائی ٹبیس دیکھا، وہ سب ان روحوں کی مانندہیں، جو جاتی ہیں تو ان کا کوئی اثر دکھائی ٹبیس دیکھا۔

97 - ابو بحرین مالک ،عبدالله بن احمد بن عنبل ، ابی علی بن اسحاق ،عبدالله بن المبارک ، اساعیل بن عیاش ، یحی بن جابر ، ان کے سلسلسند نیس بن ید بن میسرہ سے روایت ہے کہ فر مایا انسان بعض دفعہ بیاری میں مبتلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی نیکی سلسلسند نیس بنتلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی نیکی

المتنس ہوتی ہو اسے اپنی خطاوں پر اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، جس کی وجہ ہے اس کی آتھوں ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے مکھی کے نمر جتنا آنسونکا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اگرا ٹھانا جا ہیں تو یا ک صاف تندرست اٹھاتے ہیں اور اگر اس کی روح قبض کرنے کا ارادہ کریں تو اس مطرح صاف اس کی روح قبض کرتے ہیں۔

کہ ہے۔ ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن الحمد بن ضبل ، ابو المغیر ہ ، صفوان بن عمرو، ان کے سلسلہ سند میں یو ید بن میسر ہ سے روایت ہے ابو بکر مجر بن احمد المو دن ، ابو المحن بن ابان ، ابو بکر بن عبید ، مجمد بن حسین ، ہشام بن عبداللہ بن الرازئ ، بقیہ ، صفوان بن عمرو ، شرق بن المحفوظ کر عبید ، ان کے سلسلہ سند میں یزید بن میسرہ سے روایت ہے کہ سابقہ لوگوں میں ایک خص نے بہت سامال اور اولا دہم کی ، انہیں محفوظ کر کھنے کے بعداس نے ہر میم کا مال اپنے لئے پیند کیا ، بھر ایک محل تقمیر کیا جس پر ومضبوط درواز ہے بتا ہے ، جس پراپ غلاموں کو بہرہ درار کھنے کے بعداس نے ہر می کا مال اپنے لئے پیند کیا ، بھر ایک کھنے بار بائی پرائیک ٹا تک پر دوسری ٹا تک رکھ کر بیٹھ گیا ، اس وقت مقر رکیا ، پھراپ کھروا لے کھا تا کھا رہے تھے جب وہ کھا نے سے فارغ ہو کے تو اس نے اپنی آپ سے کہاا نے نس اکی سال تک میش وعشر سے کر لے ، اس لئے کہ جس نے تیرے لئے اتنا چھکے کر لیا جو تیرے لئے کا فی ہے۔

فرماتے ہیں ابھی وہ بات کمل بھی نہیں کر سکاتھا کہ اسکی طرف ملک الموت متوجہ ہوا ،اس کی شکل وصورت آلیے آدی کی طرح متی جس پر دو بوسیدہ کیڑے تھے ،اس کے گلے میں کاسترگدائی تھا جو سکینوں کے مشابہ تھا ،اس نے ایسا دروازہ کھٹکھٹایا جس سے وہ اپنے بہتر پر گھبرا گیا ، نوجوان خدمتگاراس کی طرف لیکے ،تم کوئ ہواور کیا کام ہے؟ اس نے کہا ،میرے پاس اپنے آتا کو بلاؤ ، انہوں نے کہا انہوں نے اسکی شکل وصورت ہے آگا ہ کیا۔اس نے کہا تم لوگوں نے اسے دھے دیکر ہٹا کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے بعد کے ماہم نے جو مد کوشش کی ، بچے در کے بعد بھر اس نے دروازے پروستک دی جو پہلے سے زیادہ خت تھی ، آتا جو بستر پر ہی تھا پہرے داراس کی طرف
لیکے کو بھرآگیا ،اس نے کہا ہاں اپنے آتا کومیرے پاس بلاؤ ،اسے بتاؤ کہ ملک الموت ہوں۔

جبانبوں نے اس کی بات کی تو ان پر ذکت و عاجز بی طاری ہوگئے۔ پہرہ دارا تے اور اپنے آتا کو خبر دی کہ وہ ملک الموت

ہتو ان کے آتا نے ان سے کہا اس سے زمی کے ساتھ بات کرواور اس سے پوچھو کہ کیا وہ اسکے ساتھ کی اور کو بھی لے جائے گا؟

انہوں نے اس بتایاوہ ان کے پاس آیا اور آکر کہا انھوا نے مال کے بارے میں جو پچھرکنا ہے کرو، اس واسطے کہ میں یہاں سے تہاری انہوں نے اپنی ہاں نے اپنا مال ماضر کیا، جب اس نے مال کو دیکھا تو کہنے کا اللہ بھے پرلیست کر ہے تو ہی تھا جس نے بچھے رب کی عبادت کر ہے تو ہی تھا جس نے بچھے رب کی عبادت کر نے تو ہی تھا جس نے بچھے رب کی عبادت کر اپنا تو ہو تھا فر مائی ، اس نے کہا تو کھوں سے کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کھوں سے کہا تو کہوں سے کہا تو کہوں سے کہا تو کہوں کے ختوں تک ہو کہ تو کہا تو کہوں ہو گئی ، ان کے پاس جاتا، جبکہ اللہ تعالی کے نیک بند سے اللہ تو کہا تو جس تی کی نافر مائی نہ کر ساتھ اللہ بی تو بھوں کی موجوں تھی کہ کہا تو جس تیری نافر مائی نہ کر ساتھ اللہ بیس تو بھوں گئا ہم کے کہا لہذا تم بچو، ملک الموت نے اس کی روح قبض کر کیا تو جس تیری نافر مائی نہ کر تا اس معاملہ جس تو ہوں ہوا ہوں گئا کہا ہم کے کہا لہذا تم بچو، ملک الموت نے اس کی روح قبض کر کیا تو جس تیری نافر مائی نہ کر تا ہوں نہ کہا کہا تو جس نے دو الے اس کی روح قبض کر کیا تو جس تیری نافر مائی نہ کر تا ہوں نہ کہا کہ کہا کہا تو ہم گیا۔

حدیث کاسیاق ان دونوں کا ہے ،بعض کی حدیث کے الفاظ بعض میں داخل ہو گئے۔ ۱۹۸۰ء کے پیچمرین معمر ،ابوشعیب حرافی ، بیچی بن عبداللہ ،صفوان بن عمرو ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے یزید بن مسیرہ کی کتاب میں لکھا پایا کہ جم میں شہوت کی کس قدر شدت ہے، بیجلانے والی آگ کی طرح ہے اور اس سے ورتوں سے داور رہنے والے لیکھیے نے سکتے ہیں۔ ہیں۔

۹۹ - ۷- احمد بن جعفر ،عبدالله بن احمد بن عنبل ،ا بی ،عکم بن نافع ،اساعیل بن عیاش ،سلیمان بن سلیم ، یجی بن جابر ،ان کےسلسلہ سند میں پزید بن میسر و سے روایت ہے ۔فر مایا کرتے تھے جس نے سائل کو ہٹایا اس نے اسے ل کر دیا۔

ماے۔ احمد بن جعفر ،عبداللد بن احمد بن طنبل ، ابی ، یزید بن عبدر به ، محمد بن حرب ، ابوراشد نے جھے کہا ابویوسف سے کہو! کہ آئے اور اپنا حق وصول کرے ، میں نے انہیں مجد سے نکالا تو وہ گر ہے کی فصیلوں میں سے ایک فصیل پر بیٹھ گئے اور اسے کہا میر احق دو ، اس نے کہا میں اس کے ساسنے تمہار اوعوی وائر کراؤں گا ، آپ نے فرمایا میر احق کیا تم قاضی کی بات نہیں مانے ، انہوں نے کہا کیول؟ اس نے کہا میں اس کے ساسنے تمہار اوعوی وائر کراؤں گا ، آپ نے فرمایا میر احق و دینا ہے تو دو ورنہ جاؤ ، میں نے کہا ابویوسف آپ ہی قاضی ہیں تا کہ وہ آپ کا حق آپ کو دید ہے ، آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضانت کون دیتا ہے کہ وہ مجھ سے نامناسب گفتگونہیں کرے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے دب کی قتم اوہ آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لا میں دیتا ہے کہ وہ مجھے سے نامناسب گفتگونہیں کرے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے دب کی قتم اوہ آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لا میں گئی یہاں تک کہ آپ کو اینے جھڑ وں کا فیصل مان لیس ، (نیا ہے 10)

ا • اے۔ احمد بن عبداللہ ، الی ، یزید ، محمد بن حرب ، یکی بن جاہر ، ان کے سلسلہ سند مین ہے کہ یزید نے عباس بن ولید ہے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ ان کا وظیفہ تم کر کے ایک تحریر لکھ دے اور یہ کہ انہوں نے اپناسب بچھ بچ کرصد قبہ کر دیا ہے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی رہائش کا مکان بھی بچھ ویا ، اس کے بعد وہ کہا کرتے تھے ۔ اے اللہ میں عذر کرنے والانہیں ، اے اللہ الحجے جلد اپن طرف بلا لے ، راوی کا بیان ہے کہ بچھ محمد وہ محمرے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کی روح قبض کرلی۔

۱۰۱۷۔ محربن معمر ، ابوشعیب الحرانی ، یخی بن عبداللہ ، مفوان بن عمر و ، عبدالرحمٰن بن عدی البھر انی ، ان کے سلسلہ سند میں یزید بن میسر ہ سے روایت ہے ، فرمایا اللہ تعالی فرمات بیس تم بغیرا طاعت کے جنت میں ہیں جاسکتے ، اور میں نے اس کا ایک جصدا بنی اس مخلوق کے لئے مقرر کر رکھا ہے جس نے را ت اور دن میں بھی کوئی عمل نہیں کیا اور مؤمنوں کی اولا دے۔

۱۰۰۷ - احمد بن اسحاق ، ابو بکر بن ابی عاصم ، عبد الوهاب بن ضحاک ، اساعیل بن عیاش ، صفوان بن عمرو ، ان کے سلسله سند میں بزید بن میسره حضرت ام درداء سے وہ حضرت ابودروائ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول الدصلی الله علیہ وسلم کوفر ماتے سنا کہ آپ فر مار ہے تھا ۔ عیسی ایس عمرار سے بعد ایک امت جھیجے والا ہوں جب آئیس کوئی پیند یدہ چیز ملے گی تو وہ حمد وشکر بجالائے گی اورا گر آئیس کوئی ناپیند یدہ مصیبت پنجی تو وہ تو اب کی امیدر کھتے ہوئے صبر کر ہے گی ، ان میں حلم ہوگا اور نہ علم بھی علیہ السلام نے عرض کیا ، ربا ایہ کسے ہوگا جبکہ ان میں حام ہوگا اور نہ علم بھی علیہ السلام نے عرض کیا ، ربا ایہ کسے ہوگا جبکہ ان میں حام ہوگا اور نہ علم بھی علیہ السلام نے عرض کیا ، ربا ایہ کسے ہوگا جبکہ ان میں حام ہوگا اور نہ علم بھی عالم دن گا

الاسه\_ابراجيم بن الي عبله

ان بزرگوں میں ہے ابراہیم بن عبلہ ہیں جوامائندار ، قاری قرآن میں وہ اپنے علم وقر اُت میں رچنے بیچتے اوراپنے مواعظ اور تصحتوں میں تو ی اور بلیغ تنجے۔

۱۰۵ کے سلیمان بن احمد ، محمد بن عبید العسقلانی ، ابوعمیر بن قاس ، ضمرہ بن ربیعہ ، ان کے سلسلہ سند میں ابراہیم بن الی عبلیہ ہے روایت

آ ہے ، فرمایا کہ ولید بن عبدالملک آئے اور جھے گفتگو کرنے کا حکم دیا ، تو میں نے گفتگو کی بعد میں مجھے عمر بن عبدالعزیز ملے ، انہوں نے کہا آپ نے الیی نصیحت کی جس نے دلوں میں اثر کیا۔

۱۰۶ کے سلیمان بن احمر بحمد بن عبید بن آ دم ،ابوعمیر نحاس بضمرہ ،ان کے سلسلہ سند میں ابراہیم بن ابی عبلہ سے روایت ہے فرالیا بجھے ولید بن عبد الملک نے کہا آپ کتنے ونوں میں ختم کرتے ہیں؟ میں نے کہا ،اتنے دنوں میں نو انہوں نے کہا امیر المومنین باو جود اتنی است ونوں میں ختم کرتے ہیں۔

ایس مشغولیت کے تین یاسات دنوں میں ختم کرتے ہیں۔

ے۔ ۱۵۔ عبداللہ بن محر بن جعفر محر بن احمر بن راشد ،عبداللہ بن هانی بن عبدالرحمٰن المقدی ،ضمر ہ ،رجاء بن الی سلمہ ،ان کے سلسلہ سند اعمی ہے کہ عمرو بن ولید نے ایک شخص ہے ابراہیم بن ابی عبلہ کے بارے میں پوچھا۔اس نے بتالیا تو عمرو نے کہا جہاں تک میری

معلومات بیں وہ ہردلغزیز بحص ہیں۔

210 کے عبداللہ بن محر محر بن احمر بن راشد ،عبداللہ بن هانی بن عبدالرحمٰن ،ابراہیم بن ابی عبلہ سے روایت ہے فر مایا کہ ہشام بھن عبلہ الملک نے میری طرف آ دمی بھیجا کہ اے ابراہیم ابہم سہیں بھین سے بہتا نے ہیں۔ بڑی عمر میں آپ کا امتحان لیا تھا ہم آپ کی سیرت اور حال سے خوش ہیں ،میری رائے ہے کہ میں آپ کواپنے خالص اور خاص لوگوں میں رکھ کراپنے کام میں شریک کروں ، میں آپ کو مصر کے خراج پر مقرر کر چکا ہوں ، فرماتے ہیں میں نے کہا امیر المونین رہی آپ کی روائے تو اللہ تعالی اس پر آپ کو اجر و تو اب عطافر مائے ، او وہی بدلہ دینے اور ثواب دینے والا کافی ہے اور میں جس حالت بر ہوں اس میں مصر کے خراج کی کیا ضرورت اور ندائ کی مجھ میں طاقت ہے ،فرماتے ہیں و وانہ اگی غضبناک ہوا بیاں تک کہ اسکا چہرہ تغیر ہوگیا ، اس کی آئی میں سیا ہی تھی ، اس نے میری طرف خطرناک آئی میں سیا ہی تھی ، اس نے میری طرف خطرناک اور اس کی آئش غضب بھی گئی۔

میں نے کہاامیر الموشین! میں گفتگو کروں؟ کہا کرو، میں نے کہا، اللہ سجانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا" ہم نے آسانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پرامانت پیش کی تو انہوں نے اس کواٹھانے انکار کرویا (احزاب ۲۲) اللہ کی تسم اجب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ انکے انکار پر غضبناک نہ ہوئے اور نہ آئہیں مجبور کیا ، جب آئہیں ہی پیشکش ناپندگر ری اور میں اس بات کا مستی نہیں کہ میرے انکار پر آپ ناراض ہوں اور میری ناپند میر گی پر مجبور کیا ، جب آئمیں ہی پیشکش ناپندگر ری اور میں اس بات کا مستی نہیں کہ میرے انکار پر آپ ناراض ہوں اور میری ناپند میر گی پر مجبور کریں، فرماتے ہیں وہ میری بات پر ہنس پڑا یہاں تک کہ اس کی واڑھیں وکھائی و سے گئیں ، پھر کہا تم نے اس کا انکارا پی و بی مجھداری کی وجہ سے کیا ہے ہم آپ سے خوش اور آپ کو محاف کرتے ہیں۔ والی والی میں بیت المقدی طرح کون ہوسکتا ہے اس نے دمشق کا گرجا گرا کرو ہاں ومشق کی مجد تعمیر کی ، اللہ تعالیٰ ولید پر دم کر ہے ، ولید کی طرح کون ہوسکتا ہے اس نے دمشق کا گرجا گرا کرو ہاں ومشق کی مجد تعمیر کی ، اللہ تعالیٰ ولید پر دم کر ہے ، ولید کی طرح کون ہوسکتا ہے اس نے وہ مجھے چا ندی کے گڑے و یتا جنہیں میں بیت المقدی کی مجد کرتر اور میں کا تقسیم کرتا۔ تقسیم کرتا۔ تقسیم کرتا۔ تقسیم کرتا۔

۱۱۰ کے۔ سلیمان بن احمد ،محمد بن عبید بن آ دم ، ابوعمیر ،ضمر ہ ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ابراہیم بن ابی عبلہ نے کہا ولید میرے پاک عاندی کے کھڑے بھیجنا جنہیں میں بیت المقدر والوں میں تقسیم کرتا۔

پوری سے بیب میں احمد ہموسیٰ بن عیسیٰ بن المنذر ، ابی ،بقیہ ،ان کے سلسلہ سند میں ابراہیم بن ابی عبلہ سے روایت ہے۔فر مایا میرے گھیر والے بیار ہوئے تو حضرت ام دردائے ان کے لئے کھانا پکا تنیں جب وہ تندرست ہو گئے تو آپ نے فر مایا ہم تمہارے لئے اس وجہ سے کھا پکاتے تھے کہ تمہارے گھروالے بیار تقے اور جب کہ وہ تندرست ہو بچے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں۔ ابراہیم بن الی عبلہ نے متعدد صحابہ کرام کا زمانہ پایا ، انہوں نے حضرت انس بن مالک ، ابوعبد اللہ بن ام حرام انصاری ، واثلہ بن اسقع ، عبد اللہ بن استع ، عبد اللہ بن امراد اللہ بن اللہ بن استع ، عبد اللہ بن الراد بن اللہ بن النظاب سے معبد اللہ بن النظاب سے روایت اور ارسال کرتے ہیں۔

۱۱۱۷۔ حسن بن علان ، احمد بن عیسی بن السکن ، ابوعمروز بیر بن محمد رہاوی، قادہ بن فضل الحرش ، ان کے سلسلہ سند میں ابراہیم بن عبلہ ہے روایت ہے فرمایا: میں نے انس بن مالک ہے وضوکروں ؟ آپ نے فرمایاتم مجھ ہے یہ پوچھتے ہوکہ میں کیے وضوکروں اور نہیں پوچھتے کدرسول الدصلی الندعلیہ وسلم کیے وضوکر تے ہتے؟ میں نے کہاجی ہاں ، بہی بات ہے آپ نے فرمایا: میں نے آپ کو (ہر عضو) تین باردھوتے دیکھا اور فرمایا ای طرح میرے رہ وجل نے تھم دیا ہے۔

سالا کے۔سلمان بن احمد ، ابراہیم بن محمد بن عرق احمضی ، عمر و بن عثان ، عبد السلام بن عبد القدوس ، ان کے سلسلہ سند میں ابراہیم بن عبلہ ہے ، وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے قتل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کوفر ماتے ساجس نے کسی عورت ہے اس کی عرض ہے شادی کی تو اللہ تعالی اسے فقیر کر عزض ہے شادی کی تو اللہ تعالی اسے فقیر کر دے گا ، اور جس نے اس کے مال کی وجہ سے شادی کی تو اللہ تعالی اسے گھیا بن میں بڑھائے گا اور جس نے نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت ورشر مگاہ کی حفاظت کی خاطر شادی کی یا صلہ حمی کی غرض سے تو اللہ تعالی اس کے لئے اس میں برکت دیں گے ہے۔

ابراتيم كى غريب حديث ہے جس ميں ابن عبدالقدوس متفرد ہيں۔

سمااے۔ ابو بکرین خلاد ، احمر بن علی الخراز ، ابراہیم بن محمد بن عرعرہ ، ابوالعیاس ، ان کےسلسلہ سند میں ابراہیم قرمایا: میں نے عبداللہ بن ام حرام کونیا کیڑا ہینتے دیکھا ہے۔

۱۱۵ کے سلیمان بن احمد بحمد بین جعفر الرازی علی بن الجعد ،غیاث بن ابراہیم ،ان کے سلسلہ سند میں ابراہیم بن عبلہ سے روایت ہے فر مایا ۔ عبد اللہ بن ام حرام انصاری رضی اللہ عنصما کوفر ماتے سارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا روقی کی عزت کرواس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے آسانوں اور زمین کی برگتیں مسخر کی ہیں ہے۔ تعالیٰ نے اس کے لئے آسانوں اور زمین کی برگتیں مسخر کی ہیں ہے۔

دونون کے الفاظ ایک جیسے ہیں ابوالعباس میں میری رائے غیاث بن ابراہیم ہیں۔

۱۱۱۷۔ سلیمان بن احمد ،احمد بن النظر العسكر كى ،سعید بن حفص نفیلی ، محمد بن محص الع کاشی ،ان کے سلسلہ سند میں ابراہیم بن عبلہ ہے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے روایت ہے۔ فر مایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا اے اللہ ! میری امت کے لئے ان کی سحری میں بر کت عطافر ما بھری کیا کرواگر چہ یالی کے گھونٹ یا مجبور سے بوخواہ مشمش کی آیک منجی ہو،اس واسطے کہ فرشتے تم پر رحمت بھیجتے ہیں۔

ال روايت ميل إيراجيم العيكاشي جومحرين اسحاق منفرد بين \_ .

کااک۔ حسن بن علی ، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن بھلول ،جدی ، ابی ،طلحہ بن زید ، ان کے سلسلہ سند سے حضرت واثلہ بن اسقی سے روایت ہے کہ رسول الند علی الند علیہ و عزم مے خر مایاتم میں ہے جو بھی مرے تو وہ الند تعالی ہے حسن طن رکھتے ہوئے مرے۔
۱۱۸ ۔ ابوجعفر محمد بن حسن بن علی مقطینی ،محمد بن حسن بن الاب بن سوید ، ابی ، ان کے سلسلہ سند میں ابر اجیم بن ابی عبلہ نے

<sup>&</sup>quot;سالىموضوغات ١٦٨/٣ . وتنزيه الشريعة ١٦٢ ٠٠٠ والقوائد المجموعة ١١١ . وكشف النحفا ١١ ١٣٣. ومجمع الزوائد ٢٥٣/٣ . والترغيب والترهيب ١٦٢٣م.

٣ ـ المستدرك ١١٣٦٨ . ومبحمع الزوائد ١١٨٨٥، والعوضوعات ١١١٦١ . والدر المنتثرة ١١٠ .

ابوداھریہ سے انہوں نے حضرت رافع بن عمر سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے سالاللہ تعالی نے حضرت داؤہ علیہ السلام سے فرمایا: میرے لئے زمین میں گھر تعمیر کراہ ، چنا نچہ داؤہ دعلیہ السلام نے جس گھر کا تھم دیا گیا تھا ہے پہلے اپنے گئے گھر بنایا ، آپ نے عرض کیا اے میرے رب! آپ نے اپنی تضاوقد رمیں ہیں اللہ تعالی نے فرمایا داؤہ! تم نے میر سے گھر سے پہلے اپنا گھر بنایا ، آپ نے عرض کیا اے میر براگھر کے جب اس کی فصیلیں مکمل ہوگئیں تو اس کا تہائی حصر کر گیا ، آپ نے اللہ تعالی میں تو اس کا تہائی حصر کر گیا ، آپ نے اس کی طرف و تی جب ہی میر اگھر المجھی طرح تعمیر نہ کر حکو گے ، آپ نے عرض کیا وہ کیا دون ہوئے ہیں آپ نے عرض کیا کہ اے دب کیا رضا اور محبت میں نہ کیکوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا کیوں نہیں ، لیکن دو میر برے بندے تھا ور میں ان پر دحم کرتا ہوں ہے ۔

ا راوی کا بیان ہے کہ حضرت داؤد حابیہ السلام پر بیہ بات گراں گزاری تو اللہ تعالی نے ان کی طرف وجی بھیجی کے ممکنین نہ ہو، میں اس مبعد کی تغییر میں اس مبعد کی تغییر میں اس مبعد کی تغییر میں مصروف تنہارے بیٹے سلیمان کے ہاتھوں مکمل کراؤں گا۔ پھر جب داؤد عایہ السلام فوت ہو گئے تو سلیمان علیہ السلام اس کی تغییر میں مصروف جبو گئے تر بائیاں اورجانوروں کے ذرج کا وفت قریب ہوا تو آپ نے بن اسرائیل کو جمع فر مایا تو اللہ تعالی نے ان کی طراف وجی بھیجی، مسلم کی تغییر میں تمہیں عطا کروں گا۔

سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں تین باتوں کا سوال کرتا ہوں ، ایسا فیصلہ جو آپ کے فیصلہ کے قریب اورالی بادشاہت جومیر سے بعد کی کے لائق نہ ہواور جواس گھر میں صرف نماز کی نیت ہے آئے تو جب مسجد سے نکے تو گناہوں سے ایسے پاک آنساف ہوکر نکلے جیسے آج اس کی مال نے اسے جنا، نبی علیہ السلام نے فر مایاان میں دو چیزیں تو مجھے عطا ہو کمیں اور مجھے امید ہے کہ تیسری

ابراہیم کی غریب حدیث ہے جس میں ایوب بن سویدمنفر دہیں۔

ا سے لیٹ بن سعد نے ابراہیم بن ابی عبلہ ہے ای طرح نقل کیا ہے۔

ا المعالی الدراق بعفرین محدالفریا بی ابوجعفرنفیلی ،کثیر بین مروان المقدی ،ان کےسلسلہ سند میں ابراہیم بن ابی عبلہ ہے وہ

الدالاحاديث البضعيفة ٢٦١. والمعجم الكبير للطبراني ٢١٥ . ومجمع الزوائد ١٢٨. والدر المنثور ١٦٠٠. وتنزيه الشريعة ١٢٩١. والموائد المجموعة ٢٩٨. واللآلئ المصنوعة ١٨٨١.

الم المستدرك الم المراد المراد المراد التومذي ٢٢٥٣. والمجعم الكبير للطبراني ١٨ ١٨٣٨. والمستدرك ١٩٥١، ومجمع

۱۲۲ \_ جگر بن اسحاق بن الیوب، ابو بکر احمد بن عمر ابز از ،حسن بن عبد العزیز الجروحی، کی بن حسان ،ولید بن ریاح ،ان کے سلسله سند میں ابراہیم بن عبله ہے وہ ابوحفص ہے آپ نے فر مایا کہ حضرت عبادہ بن صاحت نے اپنے بیٹے ہے فر مایا بیٹا! تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سے یہ بیان تک کہ یہ معلوم کر لوکہ جو مصیبت تہمیں پہنچی تھی وہ خطانہیں ہو بحق اور جو خطاہونی تھی وہ پہنچ نہیں بیتی میں نے رسول الدیسلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی نے پہلے بہل قلم پیدا فر مایا اور اسے کہا لکھ ،اس نے عرض کیا ،اب میرے رب میں کیا تکھوں ؟ اللہ تعالی نے فر مایا قیامت قائم ہونے تک ہر چیز کی تقذیر لکھ ،اب میرے بیٹے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کی تقذیر لکھ ،اب میرے بیٹے! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہ سے بیل کے علاوہ کی اور اعتقاد کی بات پر مراوہ مجھ سے بیل ۔

ابراہیم کی غریب حدیث ہے جس میں کیلی ولید نے آل کرنے میں منفرد ہیں ،اسے ابراہیم نے ابوزیداو دی سے حضرت عباد ہ مناسب سیار نیفقاس م

کے حوالہ ہے اسی طرح تقل کیا ہے۔

۲۹۳۷ ـ ابی ،عبداللہ بن محمد ،محمد بن مجعفر نے پوری جماعت سمیت نقل کیا ہے ابراہیم بن محمد بن سعید بن رحمة ،محمد بن محیر ، ایکے سلسلہ سند میں ابراہیم ہے تکرمہ سے حضرت ابن عباس ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے باطل کی وجہ سے قلا دبانے کے لئے طالم کی مد دکی تواس سے اللہ تعالی اوراسکے رسول کا فرمہ بری ہے ، جس نے سود کا ایک درہم کھایا تو وہ ۳۳ ز ناوی کے برا بر ہے ، جو گوشت حرام مال سے بھلا بھولا وہ آگ کا مستحل ہے۔ تا ابراہیم کی غریب حدیث ہے جس میں محمد منظر وہیں ۔ ۱۳۳۷ کے سلسلہ سند میں ابراہیم بن ان محمد ، سلامہ بن ناهم می بن اس محمد ، بنای میں بن سعید بن بشیر رازی ، عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن الی عبلہ ، ابی ، میں سے کوئی قرآن مجید کی سورت سیکھتا ہے (وہ دعائے استخارہ اس طرح سے بیتے جسے ہم میں سے کوئی قرآن مجید کی سورت سیکھتا ہے (وہ دعائے استخارہ اس طرح ہے ) اس سالہ میں اس کی محمد میں ہوئی اللہ میں ان کے سلسلہ سند میں ابول کو نوب جانے ہیں جھے کم نہیں ، آپ فران کی باتوں کو نوب جانے ہیں ، اب حد اللہ میں اللہ میں میں السدی ، ان کے سلسلہ سند میں ابراہیم ہے وہ سالم بن عمر سے روایت کر تے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ سالم بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ سالم بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں نا جہ وہ سالم بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ جس نے تیراندازی سیکھنے کے بعد بھلادی تواس الم الراہیم ہوں وہ سالم بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ سالم بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ سالم بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ سالم بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ سالم بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلیہ اللہ علیہ وہ سالم بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرایا جس نے تیراندان سیکھنے کے بعد بھلادی تواس اللہ کی اللہ میں عمد کی معد بھلادی تواس کو اللہ میں عمد کی اللہ میں عمد کو اس کو اس کی کو اس کی میں کو اس کو کو اس کو کی کو اس کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کور کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کور

نے اللہ کی تعمقوں میں سے ایک نعمت جواس بڑھی ترک کردی۔ سے
البہ کی تعمقوں میں سے ایک نعمت جواس بڑھی ترک کردی۔ سے
ابراہیم کی غریب حدیث ہے ہم نے صرف مصعب کی محمد سے روایت کردہ حدیث سے کھی ہے۔

ا مكشف الخفاء ١٣٠٢ ١. والعلل المثناهية ١٠٠٣. وكنز العمال ٩٣٩٥.

٣ ماسنن أبي داؤد ٥٠٤٣. ٢١١. والفوائد المجموعة ١١١١.

سرمسند الامام أحمد ١٨٨٨. والمصنف لابن أبي شيبة ١٨١٥، ونصب الراية ١٢٢٨. وسنن أبي داؤد، كتاب الجهاد بالب ٢٢٠، وسنن النصائي، كتاب الجهاد بالب ٢٠٠، وسنن النسائي، كتاب الخيل باب ٨.

الم ۱۳۱۷ مے حسن بن علی مجمد بن دلیل اسکندرائی ،احمد بن عبد المؤمن ،محمد بن اسحاق ،ان کے سلسله سند میں ابراہیم بن ابی عبله ہے روایت ہے کہ میں نے ام دردا می وحضرت ابودردائی ہے ،انہوں نے رسول الله سلی الله علیه وسلم ہے اس آیت کے متعلق نقل کیا۔ آپ نے فر مایا مسلم کرواور ڈٹ نے رہو، سرحد پر گھوڑ ہے باندھو، (آل عمران ۔ ۲۰۰) یا نے نمازروں کی بابندی کرو، دشمن کے ساتھ بذر ایعہ ملوار قبال پر ٹابت قدم رہواوراللہ تعالی کے راستے میں گھوڑ ہے باندھ کر رکھوتا کہتم فلاح یا ؤیا

ابراہیم کی غریب حدیث ہے ہم نے صرف محمد بن اسحاق، جوابن محصن عکاشی ہیں کی حدیث سے لکھا ہے۔

1721ء ابواحمر محد بن احمد بن ابراہیم القاضی، ابوالبشر محمد بن احمد بن جماد ولا نی ، عبداللہ بن ھائی بن عبدالرحمن المقدی، ابی ، ان کے سلسلہ اسد میں ابراہیم بن البی عبلہ ہے وہ ام درواء ہے آپ خضرت ابوالدرداء ہے روایت کرتی ہیں کدرسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے مبحب کے وقت اپنے بدن میں عافیت بیائی ، اپنے گھر میں امن کے ساتھ رہا ، اس کے پاس اس دان کا کھانا تھا تو گویا اس کے پاس برس نے مبحب کے وقت اپنے بدن میں عافیت بیائی ، اپنے گھر میں امن کے ساتھ رہا ، اس کے پاس اس دان کا کھانا تھا تو گویا اس کے پاس بوری و نیا جمع ہوگئی ، اے ابن جعشم ! تمہارے گئے اتنا کائی ہے جو تمہاری بھوک مثابے ، تیراستر ڈوھا نے اور اگر تیرا گھر کچھے جھپائے تو روٹی کا کھڑا اور گھڑے ان کائی ہے ، اس کے علاوہ جو ہے اس برحساب ہے ہے۔

ابراہیم کی غریب حدیث ہے جسے الے بھینے ان سے قبل کرنے میں مفرد ہیں۔

۱۲۸ کے قاضی ابواحمہ ،عبداللہ بن احمہ نے بوری جماعت سمیت نقل کیا ہے تھر بن احمہ بن راشد ،عبداللہ بن هانی ، ابی ، ان کے سلسلہ سند میں ابراہیم سے وہ بلال بن الى الدرداء سے وہ حضرت ابوالدردائے سے قبل کرتے ہیں ہے اپنے زمانے میں اپنے اعمال کوتبدیل کرتے جو انجانی صورت دیکھوتو اگر خبر ہوتو کیا ہی اچھی بات ہے اورا اگر بری ہوتو کیا ہی بری ہے۔ میں نے یہ بات تمہارے ہی اللہ عالیہ وہلگم

2159\_القاضی ابواحمر، ابوقحمد بن حیان ، محمد بن احمد بن راشد ، موی بن عامر ، عراک بن خالد ، ان کے سلسله سند میں ابن ابی عبله ہے عبد اللہ بن محمد بن یزید سمی وہ حسن نے قل کرتے ہیں کہ جندب بن سفیان بکل رضی القد عنہ بھر ہ آئے تو وہاں پھے دیر تھر ہے ، وہ صحابی رسول اللہ بنائے وہاں پھے دیر تھر ہے ، وہ صحابی رسول اللہ سالیہ وسلم سے کہ بہاں تک کہ ان کے اللہ صلی القد عالیہ وسلم سے بن بوی انہوں نے فرمایا ۔ اللہ تعالیہ وسلم سے بنچلوگوں نے ان سے کہا ہم سے کوئی حدیث بیان کریں جو آپ صلی اللہ عالیہ وسلم سے بن بوی انہوں نے فرمایا ۔ اللہ تعالی اللہ عالیہ وسلم سے بنی کو انہوں نے فرمایا ۔ اللہ تعالی کا ذمہ نہ قرار واور نہ اللہ تعالی کا ذمہ نہ تو اور وہ اللہ تعالی کا ذمہ نہ تو ہوگاں کا ذمہ نہ قرار واور نہ اللہ تعالی تو دہ اللہ تعالی کوئی چیز طلب کرتے ہیں اور نہ جنت کے بلند مقامات نے تہ ہیں بہانا، جب تم اللہ تعالی کوئی چیز طلب کرتے ہیں اور نہ جنت کے بلند مقامات نے تہ ہیں بہانا، جب تم اللہ تعالی کوئی چیز طلب کرتے ہیں اور نہ جنت کے بلند مقامات نے تہ ہیں بہانا، جب تم اللہ تعالی کوئی چیز طلب کرتے ہیں اور نہ جنت کے بلند مقامات نے تم ہیں بہانا، حب تم اللہ تعالی کوئی چیز طلب کرتے ہیں اور نہ جنت کے بلند مقامات نے تم ہیں بہانا، جب تم اللہ تعالی کوئی چیز طلب کرتے ہیں اور نہ جنت کے بلند مقامات نے تم ہیں بہانا، جب تم اللہ کوئی جیز طلب کرتے ہیں اور نہ جنت کے بلند مقامات نے تم ہیں بہانا، جب تم اللہ کوئی چیز طلب کرتے ہیں اور نہ جنت کے بلند مقامات نے تم ہیں بہانا کا میں مقام کے اس کے دور کی کوئی جیز طلب کرتے ہیں اور نہ جنت کے بلند مقامات نے تم ہیں بہان کر بی جو آپ کی کوئی جیز طلب کرتے ہیں اور نہ جنت کے بلند مقامات نے تم ہیں ہوئی کوئی جیز طلب کرتے ہیں اور نہ جنت کے بلند مقامات نے تم ہیں ہوئی کوئی چیز طلب کرتے ہیں اور نہ جنت کے بلند مقامات نے تم ہیں ہوئی کوئی جیز طلب کر سے ہوئی کوئی جیز طلب کر سے ہوئی کوئی جیز طلب کر سے تاب کر سے تاب کر بی سے کہ کوئی جیز طلب کر سے تاب کی کوئی جیز طلب کر سے تاب کر سے تاب کر سے تاب کر سے تاب کی کوئی جیز طلب کر سے تاب کر سے تاب کی سے تاب کر سے تاب کر

قریب ہوگی اس وقت کسی مسلمان کا ناجا نزخون آٹرے آجائے گا جس کسی نے ظلماً بہایا تھا۔ میں نے بیہ ہات تمہارے نبی صلی القد علیہ وسلم سے ٹی ہے اور میں تمہیں اپنی طرف سے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ انسان کا سب سے پہلے قبر میں بیٹ بد بودار ہوتا ہے لہٰ ذاتم اپنے چیوں میں حلال چیز داخل کرو۔

ا دميزان الإعتدال ٢٠٢٠. والمجروحين ٢٨٥/٢.

٣ رصحيح ابن حبان ٣٥٠٣. ومجمع الزوائد • ١ / ٢٨٩. واتحاف السادة المتقين ١١٩٠٩.

## ٢٢ سايونس بن ميسرون

شخر حمداللہ نے فرمایان میں تک جگہ شہید کئے جانے والے یونس بن میسر و بن حلبس ہیں، اللہ تعالیٰ ان ہے راضی ہو۔

۱۹۳۰ سامی بن احمد ، ابوزر عدمشقی ، ہشام بن عمار ، بیٹم بن عمران ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں یونس بن میسر و کی مجلس میں ہیشتا تھا وہ نا بینا ہے۔ میں نے انہیں فرماتے بنااے اللہ! مجھے شہادت نصیب فرما۔ چنا نچہ وہ ۱۳۳۱ ھیں جب عبداللہ بن علی دمشق میں وافل میں تا ہے۔

ااا المسلمان بن احمد ، ابوزر مد ، ابوسهم ، محمد بن مهاجر ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے یونس بن میسرہ کوفر ماتے سنا ، میر ہے ہوائی اس ایس ؟ میرے ہوائی اس جی ؟ میرے دوست کہاں ہیں؟ اس تذہ جلے گئے شاگر درہ گئے کھلانے والے رخصت ہو گئے اور کھانا ما تکنے والے نے گئے ۔

۱۳۲۷ سلیمان بن احمد ، بکر بن محل ، عبداللہ بن یوسف ، خالد بن یزید بن مبیح ، ان کے سلسلہ سند میں یونس بن میسرہ سے روایت ہے فرمایا حکمت کہتی ہے اے ابن آدم او مجھے تلاش کرتا بھرتا ہے جبکہ تو مجھے دو حرفوں میں پاسکتا ہے جو خیر کی بات تھے معلوم ہے اس پر عمل کراور جس شرکے بارے میں تو جانتا ہے اس ترک کردے۔

سرا ۱۵ ابو بکرین ما لک ،عبداللہ بن اجرین ضبل ،حسن بن عبدالعزیز الجروحی ،ابوسھر ،سعید بن عبدالعزیز ،ان کے سلسلہ سند میں یولس بن میں مرحمن اور مرحم کرتا اور دحم کھاتا ہوں ، میری دحمت میر نے فضب پر سبقت لے جاتی ہے میری معانی میر نے عذاب پر سبقت لے جاتی ہے میری طرف سے اجازت ہے جوکوئی تین سوٹمیں شریعتوں میں سے ایک بھی لے کے آیا میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ ہمیری طرف سے اجازت ہے جوکوئی تین سوٹمیں شریعتوں میں سے ایک بھی لے کے آیا میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ بن احمد بن محمد ،حسن بن محمد ، ابوزر رعہ ،عباس بن دلید ،ابوسھر ،عبدالرحمٰن بن دلید ، انکے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے ابن صلبس سے ساوہ فوت ہے وقت ہے میری طرف ہے تھے :

نيك اوگ علے كئے اور بربوداررہ كئے اى وجہ سے زمانہ بربودار ہے۔

۵۳۱۱۷\_ابومحد بن حیان ،ابراہیم بن محد بن حسن ،عمران بن بکار ،ابواتقی ،عمر و بن واقد ،ان کے سلسله سند میں بونس بن میسرہ سے روایت ہے، فر مایا کہ وہ دمشق میں جمعہ کے علاوہ قبروال ہے ہو کر جاتے ، ایک دفعہ انہوں نے کس کہنے والے سے سنا ، یہ بونس بن صلبس بی جنہوں نے ترک کر دیا ،تم لوگ ہر مہینے حج وعمرہ کرتے ہوروزانہ پانچ نمازیں پڑھتے ہو ،تم لوگ ممل کرتے ہوجا نتے نہیں ،ہم جانتے ہیں عمران ہوں ہو ہوئے ،اسے سلام کیا تحران سے سلام کا جواب نہیں دیا ، یونس نے کہا ہوا اللہ! میں تہاری اور تہہیں سلام کر رہا ہوں اور تہہیں سلام کر رہا ہوں گرتم جواب نہیں و ہے ؟ انہوں نے کہا ہم نے تہاری بات من لی ہے لیکن وہ ایک نیک ہے اور ہماری نیکوں اور برائیوں کے درمیان ایک پر دہ حائل ہے۔

ہ ۱۳۷۰ ۔ ابوجمہ بن حیان ، ابراہیم بن محمد بن حسن ، صل بن صالح ، منصور بن عمار ، ولید بن مسلم ، مروان بن جناح ، ان کے سلسلہ سند میں بونس بن میں دعیان ، ابراہیم بن محمد بن حسن ، صل اور قارون کی ملا قات ہوئی کہ ایک زمین میں دھنسایا جارہا ہے اور ایک مجرائی بن میں ڈبویا جارہا ، قارون نے بونس علیہ السلام ہے کہا یونس اللہ تعالی کے حضور تو بہ کروتم اللہ تعالی کواپنے پہلے قدم میں باؤ تھے ، جسے تم اس کی طرف رکھو مے ، یونس علیہ السلام نے اس ہے کہا تم کیوں تو بہیں کرتے ؟ اس نے کہا میں نے اپنی تو بدا پنے جینیج کے لئے رکھو کی ہے۔ ا

. المطبقات ابن سعد ١٨٧٤ م. والتاريخ الكبير ١٠٣٨ مرت ١٠٣٨. والجوج ١٠٣٩ م. والكاشف ١٠٣٣ و ١٥٨٩. وتهذيب الكمال ١٠٨٥ عدد ١٠٣٨ م ١٠٠١ م ١٠٨٠ وتهذيب الكمال ١٨٥١ عدد ١٠٨٣ م ١٠٠١ م ١٠٠

کے ۱۳۷۱ کے ابو بکر بن مالک بحبد اللہ بن احمد بن طنبل بحسن بن عبد العزیز ،عمر و بن ابی سلمہ بسعید بن عبد العزیز ،ان کے سلسلہ سند میں یونس بن میسرہ سے روایت ہے فر مایا کئیسلی علیہ السلام نے فر مایا شیطان دنیا کے ساتھ ہے،اس کا مکر وفریب مال کے ساتھ ہے اس کا اچھا کر دکھانا خوا ہش کے وقت ہوتا ہے۔

' یونس بن میسره متعدد صحابه کرام سے سنداروایت کرتے ہیں ، جن میں معاویہ بن سفیان ،عبدالله بن ممرو بن العاص ، واثله بن اسقع ،عبد الله بن یسر ،اور حضرت ام درداء ،ابوا در لیں الخولانی اوران کےعلاوہ حضرات سے روایت کرتے ہیں۔

۱۳۸۵ - ابوسلم محد بن معمر ، ابو بكر بن ابی عاصم ، بشام بن عمار ، الحوطی ، وليد بن مسلم ، مروان بن جناح ، النظے سلسله سند میں بونس بن میسر و بن طلبس سے وہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان سے نقل كرتے ہيں كه نبي اكرم صلى التدعليه وسلم نے قر مایا خیرلوث كرآنے والی ہے اور شرور الى منظے والی سے در الى منظم والى سے در الى منظم والى الله منظم والى الى الله منظم والى الله والله والى الله والله والله والله والى الله والله والى الله والله والى الله والله والى الله والله و

یونس کی غریب حدیث ہے ان سے آل کرنے میں مروان منفرد ہیں۔

۱۳۹ کے سلیمان بن احمد ، ابوزرعہ ، دمشقی ، احمد بن محمد بن کی بن مزق ، کی بن صالح الوحاظی ، سعید بن عبدالعزیز ، ان کے سلسلہ سند میں ابن حلیس سے وہ عبدالللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا۔ میں نے کتاب ایک ستون اپنے تکیے کے نیے کے بیاد میں ہے کتاب ایک ستون اپنے تک کے نیچے سے جدا ہوتے ویکھا جس میں نے اپنی نگاہ دوڑ ائی نؤوہ واڑتا ہوا نورتھا جوشام کی طرف گیا ہے۔

ابن علبس کی غریب حدیث ہے۔ ہم تے صرف اس طریق سے اسی م

۱۹۷۰ – ابوالحس علی بن احمد بن محمد المقدی ،حسن بن الفرخ الغزی ، بشام بن عمار ، ولید بن مسلم ،مروان بن جناح ،ان کے بیالیا سند میں یونس بن میسرہ سے دوایت ہے ۔وہ حضرت واثلہ بن اسقع سے روایت کرتے بین کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ عالیہ وسلم سے سنا آپ بر نے فر مایا استانہ ! فلاں فلاں مخص آپ کے ذمہ اور آپ کے پڑوس کی رسی میں ہے ۔ اسے قبر کے فتندا ورجبنم کے عذاب سے بچا ، آپ ایسی و فاکر نے والے جن اسے بیا ، آپ بخشے اور حم کرنے والے بیں ، اے اللہ ! اسے بخش اور اس پر رحم فر مائے بے بینک آپ بخشے اور حم کرنے والے بیں ۔ سے ممروان سے یہ یونس کی روایت کردہ روایت منفر و ہے ۔

الم الم الم محمر بن معمر ، ابو بكر بن الى عاصم ، ہشام بن عمار ، عمر و بن واقد ، ان كے سلسله سند ميں يونس بن ميسر و سے و وابوا در ليس خولائي ہے و و مسرت معاذ بن جبل سے روايت كرتے جيں كه رسول الله عليه وسلم نے فر مايا ، مجھے مير سے رب نے بتوں كى عبادت كے بعد جس المجيز سے سب سے پہلے روكاو و شراب كا چينا اور لوگوں سے مذاق كرنا ہے ۔

المستن ابن ماجة ٢٢١. والمعجم النكبير للطبراتي ١٩١٧/٩. وصحيّع ابن حبان ٨٠. وتاريخ أصبهان ١٨٥٠. والامهم. والأجاديث الصحيحة ١٥١. وكشف النحفا ١٧٢١، ١٧٢٩. والدر المنتثرة ٤٨.

المستعجم الكبير للطهراني ١٩٩١، ودلائل النبوة للبيهقي ٢١٩٣٨، وتاريخ ابن عساكر ٢٢١، ومجمع الزوائد الم ١٠١٠، وكنز العمال ٢٨٠٥، ٢٥٠٥، ٢٥٠٥، وما

ساستن أبي داؤد ٢٠٠٣، وسنن ابن ماجة ٩٩٩٪ وصحيح ابن حبان ٥٥٨. ومشكاة المصابيح ٢٥٤٪،

''ذِنس بن میسره کی غریب حدیث ہے جس میں عمرومنفرو ہیں۔ ''دِنس بن میسرہ کی غریب حدیث ہے جس میں عمرومنفرو ہیں۔

۲۱۳۳ ۔ سلیمان بن احر ، موئی بن عیسی بن منذر ، جمر بن المبارک الصوری ، عمر و بن واقد ، ان کے سلیلہ سند میں یونس وہ ابواور لیس سے آپ حضرت معاذبین جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فتوں کا ذکر کیا ان کی شدت کا بیان کیا ، حضرت علی بن الی طالب نے عرض کیایا رسول اللہ! ان سے نکلنے کا کیا ذریعہ ہے؟ آپ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کی کتاب ، اس میں بم سے الحوں کی با تیں اور تبہارے بعد وہ لے لوگوں کی خبر یں ہیں ، تبہارے معاملات کے فیصلے ہیں جس نے کسی زبر وست کی وجہ ہے اسے الحوں کی با تیں اور تبہارے بعد وہ لے لوگوں کی خبر یں ہیں ، تبہارے معاملات نے فیصلے ہیں جس نے کسی زبر وست کی وجہ سے اس ترک کیا ، اللہ تعالیٰ اسے المراہ کروے گا۔ بیاللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ، حکمت بھراؤ کر اور سید ھا راستہ ہے ، یہی وہ کتاب ہے جسے جب جنہوں نے سنا تو انہوں نے کہا '' ہم نے جمیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ و کھا تا ہے ہیں ہم اس پر ایمان لے آئے'' (الجن ۔ ۱۶۱) یہی وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے ہے نور بین کرتا۔ منہیں اور بار بار اس کا پڑھنا اسے بور نہیں کرتا۔

ابوا در لیس کی حضرت معاذ سے روایت کر دہ غریب صدیث ہے ہم نے صرف بونس کی حدیث ہے لکھا ہے۔

۱۹۲۷ میں احمد بن حمد ان بحسن بن سفیان ،محمد بن پزیدر فاعی ، اسحاق بن سلیمان ، معاویہ بن بچی ، ان کے سلسلہ سند میں بونس بن میں میں روسے وہ ابوادر لیس خولانی سے وہ حضرت ابو دروائے سے نشل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب بندہ اپنے بھائی کی۔
عیادت کرنے نکاتا ہے تو کو کھ تک رحمت میں گھس جاتا ہے اور جب مریض کے پاس صحیح ہوگر بیٹھ جاتا ہے تو رحمت اے ذھانپ لیتی ہے ۔

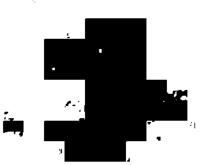



## . سام ساء عمر بن عبدالعزين

ا شخ رحمه الله نے فرمایا: ان میں سے پاکدامن، جو بچائے گئے ، سخاوت والے، آ وو بکاوالے آ قاعمر بن عبد العزیز ہیں، وہ ای امت میں اپنے خاندان والوں میں سے نیک بخت تھے۔انہوں نے زھد وعفت، تقوی کو کفایت شعاری کو یکہا کی، الفت کی زندگی نے انہیں جلد ختم ہونے والی زندگی سے غافل کرویا، عدل وانصاف کی اقامت نے انہیں ملامت کروں ہے بے پروا کرویا۔ الفت کی زندگی نے انہیں جلد ختم ہونے والی زندگی سے غافل کرویا، عدل وانصاف کی اقامت نے انہیں ملامت کروں ہے بے پروا کرویا۔ وورعیت ورعایا کے لئے امن وامان اور اپنے نمالفین کے لئے جمت و بر صان تھے، وہ گفتگو کرتے تو علمی باکرتے سمجھاتے تو حکمت سے۔ اس کی کہا کہ و نیا ہے اعراض اور بہتر چیز ( یعنی آخرت ) کی طرف متوجہ ہونے کا نام تصوف ہے۔قریب کی چیز کی طرف بلنا، بلندی کی الطرف بروسے کے ساتھ۔

الان المراہے ایراہیم بن احمد بن ابی الحصین ، جدی الوحصین محمد بن حبیب وادی قاضی ،عبد الرحمٰن بن یونس الرقی ،عطاء بن مسلم النفاف ،عمرو بن قیس الملائی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے محمد بن طی بن حسین ہے عربی عبد العزیز کے بارے میں یو چھا گیا تو انہوں نے ان اسلامی معلوم نیں کہ برقوم میں ایک نیک بخت شخص ہوتا ہے اور بنی امید کا نیک بخت شخص عمر بن عبد العزیز ہے ۔وہ قیامت کے دن ایک یوری جماعت کے ساتھ اٹھائے جا کمیں گے۔

الم الا الد البو بكر بن ما لك ،عبد الله بن احمد بن طنيل ، ابى ،سليمان بن حرب ،مبارك بن فضاله ،عبيد الله بن عر ، نافع ، ان سيسلسله سندين النب كه مين ابن عمر رضى الله عنه كوفر ما تي سنتا تھا \_ كاش مجھے معلوم ہوجاتا كه حضرت عمركى اولا دمين ہے س سے س جوز مين كوانصاف ہے بعر دے گا؟

الميم الك الوكمرين ما لك ،عبدالله بن احمد بن عنبل ، الى ،عبدالرزاق ، الى ، ان كے سلسله سند ميں ہے كہ دھب بن مدہد نے فر مايا اگر اس الله من كوئى مدايت يافتہ ہے تو و وعمر بن عبدالعزيز ہيں ۔

الم الم دمجمہ بن علی جسین بن مجمر جماد ، ایوب بن مجمد الوزان ، ضمر قربن ربیعہ ، اسری بن یجی ، رباح بن عبید و ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ اگر بن عبد العزیز نماز کے لئے نکلے تو ان کے ساتھ انکے ہاتھ پر ٹیک لگائے ایک بوڑ ھاشخص بھی تھا۔ میں نے ول میں کہا یہ بوڑ ھا خشک اوی عبد انہوں نے نماز پڑھی تو اس کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی تو اس سے جاملا ، میں نے کہا اللہ تعالی امیر کوسلامت رکھے یہ بوڑ ھاکون تھا؟ جو آپ کے انہوں نے نماز پڑھی ای رباح! ہم نے انہیں دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں ، نر مایا تمہاراان کے یار سے میں کیا گمان ہے ، انہوں نے فرمایا رباح! ہم نے انہیں دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں ، نر مایا تمہاراان کے یار سے میں کیا گمان ہے ، انہوں نے نماز دا بنے واللہ انگر اور یہ کہا تھا کہ انہوں کے بارے میں عدل سے کا مراف گا۔

الدالتاريخ الكبير ٢٠٦٦ - ٢٠٠ والجوح ٢٠٦٣. وسير النبلاء ١١٣١٥. والكاشف ٢١٦ ا ١٥ ا ٢٠ وتهذيب الكمال ٢٢٥ م ٢٠٠١ وتهذيب الكمال ٢٢٢م. و٢٢٢م) وطبقات ابن سعد ١٥٠٥م.

و والحجها ورمحرم بتوتر تبب ابو بكر بمربعثان اوررجب ان مهينول ميں مصمنفر دبين اورو وعمر بن عبدالعزيز بين -

-212\_ابواحرمحر بن احرالجر جانی ، عامر بن شعیب ، یکی بن ایوب ، رزق بن رزق الکندی ، جمر القصاب ، ان کے سلسله سندیں ہے کہ میں عمر بن عبد العزیز کے زبانہ خلافت میں بحریاں دو ہتا تھا۔ میں ایک چروا ہے کے پاس سے گزرا اس کی بحریوں میں تقریباً تمیں بھیڑ نے ندد کیھے تھے ، میں نے کہا او چروا ہے! تم اسخے زیادہ کوں سے کیا کروگے ؟ اس نے کہا او چروا ہے! تم اسخے زیادہ کوں سے کیا کروگے ؟ اس نے کہا اور گے باری بیں بوگر انہیں نے کہا برار ہے بیٹے ! یہ کے نہیں ہیں بیلؤ بھیڑ تے ہیں ، میں نے کہا شبحان اللہ! بھیڑ تے بمریوں میں ہوگر انہیں نقصان نیں بہنچا نے ؟ اس نے کہا بیٹا! جب سر درست ہوتو جسم میں کوئی بیاری نہیں ہوتی ، اور ریم برین عبدالعزیز کی خلافت کا واقعہ ہے۔ اور کی برین میں ایک بن دینار ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ جب عمر بن عبدالعرین اور بے تو چروا ہوں نے کہا ہے کون نیک شخص لوگوں کا سردار بنا ہے؟ کسی نے ان سے کہا تمہیں اس کا علم کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جب سے عادل خلیفہ لوگوں کے ذمہ دار بے ہیں تو بھیڑ ہے بھاری بکر یوں سے رک گئے ہیں۔

۱۵۱۱ مخلد بن جعفر محمد بن یکی مروزی ، خالد بن خداش ، خماد بن بزید ، موئی بن اعین ، ان کے سلسله سندین ہے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے نال فت میں بنتا م کر ماں بکریاں چرایا کرتے تھے ، تو بھیڑ نے اور بکریاں اکٹھے چرا کرتے تھے۔ ای ڈ مان میں ایک رات ایک بھیڑیا ایک بھیڑیا ایک بری پر حملہ آور بواتو میں نے کہا۔ ہارا گمان ہے کہ وہ نیک مردفوت ہو چکا ہے ، حمالانے فر مایا کہ مجھ سے اس محص نے یاکسی اور نے بیان کیا کہ انہوں نے حساب لگایا تو انہوں نے اس رات کے مطابق انہیں فوت پایا۔

المان کے سلسلسند میں ہے۔ اور حالہ بن جبلہ جمر بن اسحاق تُقفی ، احمر بن ابراہیم دورتی ، عفان بن مسلم ، عثان بن عبد الحمید ، ولید ، ان کے سلسلسند میں ہے کہ سے بہتر ہے ہے۔ کہ فراسان میں کوئی شخص تھا۔ اس نے کہا میر ہے خواب میں کوئی آنے والا آیا اس نے کہا جب بی مروان کا زخی شخص کھڑا ہو ( لیسی خلیفہ ہے ) تو جا کراسکی بیعت کرو ، کیونکدوہ اہام عادل ہے ، تو جب و ہمخص تین مرتبہ میر ہے خواب میں آیا تو اس نے محصر پر د با کر والداور بھے ڈانٹا۔ چنانچے میں ان کی طرف روانہ ہوا ، جب میں ان بھے پاسی پہنچا تو میں نے ان سے ساری بات کہدری ، تو انہوں نے بھے ہے کہا تمہارا کھر کہاں ہے ؟ میں نے کہا خراسان میں ، انہوں نے کہا ، جس مکاان میں تم رہتے ہواس کا والی وارث کون ہے ؟ اور تمہارا و ہاں دوست دشن کون ہے ؟ انہوں نے سکہ کو پوشیدہ رکھا اور بھے چار ماہ تیدر کھا ، میں نے مراحم مولی عمر بن عبد العزیز سے بڑکا یوں ، چر بھے یہ بات حاصل ہوگئی کہ تمہار ہے دوست و دشن کی طرف سے میں بعد مجھے بایا ہے ، میں تنہار ہے بارے میں فیصلہ کھی چکا ہوں ، چھر بھے یہ بات حاصل ہوگئی کہ تمہار ہے دوست و دشن کی طرف سے جو بات بھی خوش کرے گی لہذا آن واور جھے ہے بن کر مانے اور عدل پر بیعت کرو ، جب تم اے چھوڑ دو گے تو تم پر کوئی بیعت نہ ہوگی۔ جو بات بھی خوش کرے گی لہذا آن واور جھے ہے بن کر مانے اور عدل پر بیعت کرو ، جب تم اے چھوڑ دو گے تو تم پر کوئی بیعت نہ ہوگی۔ جو بات بھی خوش کرے گی لہذا آن واور جھے ہے بن کر مانے اور عدل پر بیعت کرو ، جب تم اے چھوڑ دو گے تو تم پر کوئی بیعت نہ ہوگی۔

راوی کا بیان ہے کہ میں نے ان ہے بیعت کی ،انہوں نے فر مایا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ میں نے کہانہیں ، میں مالدار ہوں، مراوی کا بیان ہے کہ میں نے ان ہے بیعت کی ،انہوں نے فر مایا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ میں نے کہانہیں ، میں مالدار ہوں

میں تو سرف اس غرض ہے آپ کے پاس آیا تھا، پھر میں نے امہیں الوداع کہا اور چل پڑا۔
مارے احمد بن جعفر بن حمدان ،عبداللہ بن احمد بن ضبل ، بارون بن معروف ،ضمرہ ، علی بن الی حملہ ابوالاعین ،ان کے سلسلہ سند میں ہے۔ فرمایا میں خالد بن بزید بن معاویہ کے ہمراہ بہت المقدس کے حن میں تھا کہ اچا تک ایک نوجوان لڑکا آیا، اس نے خالد کوسلام کیا گئا خالد اس کی طرف متوجہ ہوئے ،نوجوان نے خالد ہے کہا کیا ہم پر کوئی آئھ ہے؟ فرماتے ہیں ہیں نے جلدی سے کہا بال تم وونوں پر اللہ اللہ اس کی طرف سے ایک سنتے اور دیمینے والی ذات مقرر ہے، اس پرنوجوان کی آئمین ڈیڈ با آئیں اور وہ اپنا ہاتھ خالد کے ہاتھ سے چھڑا ہوگی کے خالد کے اس میں اور ہوگی تو تا ہوگی ہے۔ کرچل دیا ، میں نے خالد سے کہا ہموئی تو تم اس کے اس کی خالہ میں پہنچا نے ، بیمر بن عبدالعزیز ہے۔ امیر الموشین کا بھائی ہے۔ اگر اس کی اور تمہاری عمر زیادہ ہوئی تو تم اسے ہدا ہے کا امام دیمو ہے۔

ا ۱۵۵ک۔ احمد بن جعفر ،عبداللہ بن احمد بن حنبل ،منصور بن بشیر ،اساعیل بن عیاش ،این اسحاق ،ابراہیم بن عقبہ ،عطاءمولی ام بکرہ والاسلمیہ ،حبیب بن هنداسلمی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ جھے حضرت سعید بن المسیب نے کہا۔ اس وقت ہم عرفہ میں تھے ،خلفاء تو آتیں۔ میں نے کہا کون سے خلفاء؟ فر مایا ابو بکر ،عمراور عمر ، میں نے کہا حضرت ابو بکر وعمر کوتو ہم جانبے بیں میدوسر نے عمر کون ہیں؟ آپ نے فر مایا اگرتم زندہ رہے تو انہیں و کیجاد گے اور اگر فوت ہو گئے تو وہ تمہارے بعد ہوں گے۔

۱۵۱۷۔ محد بن علی بن حسین بن ابی معشر ،عمر و بن عثال ،ابوب بن محد الوز ان مضمر قا، رجاء ،ابن عون ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ابن تعمیرین ہے جب طلا یعنی انگور کے بکائے ہوئے شیرے کے متعلق بوجھا گیا تو فر ماتے ہیں اس ھے امام البحدی یعنی عمر بن عبد العزیز نے منع کیا ہے۔

الم الم المحد بن على بن حسين بن الجامعشر ،عمرو ،ضمر ہ ،ابن شو اذب ،ان كے سلسله سند ميں ہے كيے حسن نے فر مايا اگر كوئى مهدى (مدايت الا يا فنة ) ہے تو وہ عمر بن عبدالعزيز ہے ور نہ حضرت عيسى عابيه السلام كے سواكوئى مهدى نبيں ۔

۱۵۸۸ اے۔ ابوبکر بن مالک ،عبدالقد بن احمد بن طنبل ،فطر بن جماو بن واقد ،الی ، مالک بن وینار ،ان کےسلسلہ سند میں ہے کہلوگ کہتے ہیں مالک بن دینارز امد ہے ،زامدتو عمر بن عبدالعزیز ہے جس کے پاس دنیا آئی بھی تو انہوں نے ترک کردی۔

۱۵۹ - ابو بکر بن مالک ،عبدالقد بن احمد بن طنیل ، ابی ، ابوم داس الرقی ، ابرائیم بن بکارالاسدی ، ابو بونس بن ابی شبیب ، ان کے سلسلہ میند میں ہے ۔ میں نے عمر بن عبدالعزیز کوطواف کرتے و یکھا ان کے از ارکا بندھن ان کے بیٹ سیجھ کا بیے میں غائب تھا ، پھر میں نے انہیں خلیفہ بننے کے بعد دیکھا اگر میں ان کی پہلیاں انہیں جھوئے بغیر گنا اچا بتا تو گن سکتا تھا۔

الله ۱۷۰۰ - ابوحامد بن جبله مجمد بن اسحاق جسن بن عبدالعزيز ،عبدالقد بن يوسف ،عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز ،ان كےسلسله سند ميں ہے فرماتے جيں ۔ مجھے ابوجعفر پيني امير المومنين نے كہاتمهار ہے والدعمر كاكتنا غله ہوتا تھا جب وہ خليفه ہے ؟ ميں نے كہا، جياليس ہزار دينار، پيروہ كہنے لكہ جب ان كى وفات ہوكى تو اس وقت؟ ميں نے كہا جيار سود ينار،اورااگروہ زندہ رہتے تو ريھى كم ہوجا تا۔

العسانی ، ابن کے سلسلہ سند میں عبدالعزیز سے عبدالعزیز سے العسانی ، ابی ، ان کے سلسلہ سند میں عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز سے روابیت ہے قرمایا بھیجا کہ عمر بن عبدالعزیز کو جب خلافت سونی گئی ان کی کتنی آمدان تھی ؟ میں نے کہا بچاس ہزار دینار ، بیار کا دوسود ینار رو گئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو اسے بھی کی کہ دوسود ینار رو گئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو اسے بھی الیس کرتے رہے ، یہاں تک کہ دوسود ینار رو گئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو اسے بھی الیس کرتے رہے ، یہاں تک کہ دوسود ینار رو گئے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو اسے بھی الیس کرد سنت

۱۲۱۲ ۔ محمد بن علی ، محمد بن حسن بن قنید ، ابراہیم بن ہشام ، ائی ، جدی ، مسلمہ بن عبد الملک ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں عمر بن عبد العمد! العزیز کے پاس ان کی بیاری میں عیادت کرنے آیا ، کیاد کھتا ہوں ان پر ایک میلی میں ہے ، میں نے فاطمہ بن عبد الملک ہے کہا فاطمہ! امیر الموضین کی میش دھوڈ الو ، انہوں نے کہا ہم ان شاء الله دھو میں گے ، پھر دوبارہ جب میں آیا توقمیش اپنی حالت برتھی ، میں نے کہا فاطمہ! میں نے آپ کوامیر المومنین کی میش دھونے کا تھم نہیں دیا تھا؟ لوگ ان کی عیادت کو آتے ہیں وہ کہنے گیس الله کی قسم! ان کی صرف المیں ہے۔

۱۹۳۱ء احمد بن اسحاق ، ابراہیم بن محمد سن میزید بن تکیم ابو خالد العسکری ، سعید بن مسلمہ ، ابو بشیر مولی مسلمہ عبد الملک ، ان کے سلسلہ سند میں مسلمہ سے رواہیت ہے۔ فرماتے ہیں میں عمر بن عبد العزیز کے باس اس دن گیا جس میں ان کی وفات ہوئی ، اور فاطمہ بنت عبد الملک الحکے ہیر ہانے بیٹھی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ بائمتی کی طرف بیٹھی ، اور میں ان کے سر ہانے بیٹھی گیا ، میں نے ویکھا کہ الملک الحکے ہیر ہانے بیٹھی تھیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ بائمتی کی طرف بیٹھی ، اور میں ان کے سر ہانے بیٹھی گیا ، میں نے تی ہاریہ بات کی کہان پرمیلی بیش ہے۔ میں نے تی ہاریہ بات کی

یہاں تک کہ میں نے سخت سے کہا، وہ کہنے لگیں بخدا!ان کی بہی ایک قمیض ہے۔۔

۱۶۲۷ کے جمد بن علی محمد بن حسن بن حتیب محمد بن الی السری محمد بن مروان عجلی ممارہ بن ابی حصد ، النظے سلسلہ سند میں ہے کہ میں عمر بن عبد العزیز کی بیماری میں انکی عیادت کرنے گیا تو ان کی میض میلی ہو چکی تھی جس کا گریبان جاک تھا استے میں مسلمہ آگئے۔ انہوں نے اپنی بہن فاطمہ بنت عبد الملک زوجہ محمر ہے کہا۔ مجھے امیر المومنین کی دوسری تمیض دیدیں تا کہ ہم انہیں پہنا کیں ، کیونکہ لوگ ان کے پاس آرہے ہیں تو عمر نے کہا مسلمہ انہیں پر ہنے دو ،امیر المومنین کی صبح و شام اس کیڑے میں ہوتی ہے جوتم دیکھ رہے ہو۔

۱۱۵ کے احمد بن جعفر بن حمران ،عبداللہ بن احمد بن عبل ،عم بن موی ، کی بن حزہ ،سلیمان یعنی ابی داؤد ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبداللہ بن احمد بن عبل ،عم بن موی ، کی بن حزہ مسلیمان یعنی ابی داؤد ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبداللہ بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹوں سے کہا ،خزانجی پر کوئی تہمت ندر کھنا ، کیونکہ میں نے اس کے پاس مرف اکیس دینارچھوڑ ہے ہیں۔ اس میں گرجوں میں دہتے واران کی قبر کی جگہ ہے کیونکہ میں جانتا ہوں وہ اسے اجرت بڑئیں دیتے۔

۱۲۱۵۔ محمد بن ابراہیم ،حسین بن محمد بن حماد ،سلیمان بن عمر الرقی ،ابوامیہ آختہ ، جوعمر بن عبدالعزیز کے غلام تھان کے سلسلہ سند میں ہے۔ فرماتے ہیں مجھے عمر بن عبدالعزیز نے دودینار دیکر گر جا والوں کی طرف بھیجا ،اور فرمایا اگرتم میرے ہاتھ قبر کی جگہ فروخت کروتو محمیک ،ورند میں یہان سے منتقل ہو جاؤں۔

رادی کا بیان ہے میں ان کے پاس آیا ،انہوں نے کہا اگر ہمیں ایکے نتقل ہونے کا افسوس نہ ہوتا تو ہم ان دیناروں کو قبول نہ کرتے۔ انہوں نے کہا گھر میں ہے ہاتھ سے اپنی انہوں نے کہا گھر میں ہے ہاتھ سے اپنی انہوں نے کہا چھر میں ہیں آیا ، کمزوری کے باعث ان کی گردن جھک گئی اس کے باوجود انہوں نے اپنے ہاتھ سے اپنی جسمانی صفائی کی ،ای دن میں اپنی مالکن کے پاس آیا ،انہوں نے مجھے دو پہر کے لئے وال تیار کر کے دی ، میں نے کہا ہردن وال ، تو وہ کہنے گئیں ، بیٹا! یہ تہمارے آقا میر المؤمنین عمر کا کھانا ہے۔

172 - محمد بن ابراہیم ، سین بن محمد ، سلیمان ین سیف ، سعید بن عامر ، تون بن المعتمر ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کے عمر بن عبد العزیز اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور کہا فاطمہ! تمہارے پاس ایک درہم ہے جس سے میں انگور خرید نا چاہتا ہوں انہوں نے کہانہیں ، میرے پاس تو نہیں ، پھر کہا اچھا ایک بیسہ بھی نہیں جس میں انگور خرید ول؟ انہوں نے کہانہیں ، میں ان کی طرف متوجہ ہوا میں نے کہا آپ امیر المؤمنین نہیں ، پھر کہا اچھا ایک بیسہ بھی نہیں اور نہ آپ کے پاس بیسہ ہے جس سے انگور خریدی تو انہوں نے فر مایا ایسا کرنا ہمارے لئے کل جہنم کی آگ میں طوق بہنے سے زیادہ آسان ہے۔

۱۲۸ کے عبداللہ بن محمد علی بن اسحاق جسین المروزی عبداللہ بن مبارک ،ابراہیم بن شیط ،سلیمان بن حمید المدنی ،ابوعبیدہ ،عقبہ بن نافع القرشی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ وہ فاطلہ بنت عبدالملک کے ہاں آئے ،اوران سے کہا آپ مجھے عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کرنہیں بنا تیں؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ جب ہے وہ خلیفہ ہے اس وقت سے وفات تک مجمی جنابت یا احتلام کی وجہ سے شال کیا جھے بین اس با احتلام کی وجہ سے شال کیا جھے معلوم نہیں کہ جب سے وہ خلیفہ ہے اس وقت سے وفات تک مجمی جنابت یا احتلام کی وجہ سے شال کیا جمال کیا جمال کیا جس کے دوفات کے بین میں استان کی اس کی دو بات کے بین میں اس کی دو بات کے بین میں کہ جب سے وہ خلیفہ ہے اس وقت سے دوفات تک مجمی جنابت یا احتلام کی دوجہ سے شال کیا جب سے دوفات سے دوفات کے بین میں کہ جب سے دوفات کے بین میں دوفات کے بین میں کی دوجہ سے شال کیا دو بین میں دوفات کے بین میں دوفات کی دوفات کے بین میں دوفات کے بین میں دوفات کے بین دوفات کے بین دوفات کی دوفات کے بین میں دوفات کے بین میں دوفات کے بین میں دوفات کے بین دوفات کے

ہے اے بھر بن علی بھر بن حسن ،ابراہیم بن ہشام بن کی ،اائی، جدی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے۔فر ماتے ہیں میں اور ابن ابی زکر یا عمر اسلے درواز سے پر تھے کہ ہم نے ان کے گھر ہے رو نے کی آوازشن ،ہم نے اس بار سے میں دریا فت کیا تو گھر والوں نے ہمیں بتایا امیر القامین نے اپنی اہلیہ کواس بات کا اختیار دیا کہ ان کی گردن میں ایک عظیم فرمدداری ڈالی گئی جس کی وجہ سے وہ عورتوں سے غافل ہوگئے ، القامین نے اپنی اہلیہ کواس بات کا اختیار دیا کہ ان کی گر دن میں ،تو وہ رو پڑیں ،ان کی وجہ سے گھڑ گئی باندیاں بھی رو نے لگیس۔

الا المسلم المسلم الموالعباس بن قتبیه ، ابراہیم بن ہی بن ہی بن کی ، ابی ، جدی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فاطمہ بنت عبدالملک عمر العزیز کی اہلیہ کی ایک با ندی تھی انہوں نے اے حضرت عمر کی طرف بھیجاااور فر مایا جھے معلوم تھا کہ بی آپ کو پہند ہے میں نے اے ایک کو بخش دیا لہندا اس سے اپنی حاجت بر آری سے زیادہ کو بخش دیا لہندا اس سے اپنی حاجت بر آری سے زیادہ کو کی جز پہندند تھی ، در ااپنا قصد تو سنا واور تھے کس نے قید کیا ؟ اس نے کہا میں بر بر قبیلہ کی لڑکی تھی ، میر سے والد نے کوئی جرم کیا اور پھر کوئی جن کی اور پھر کی خدا کی میں اس سے جھے عبدالملک کی طرف سے افریقا کے گور فریقے بھاگ گئے تو جھے موئی بن نصیر نے گرفتار کرلیا۔ وہاں سے جھے عبدالملک کی طرف سے افریقا کے گور فریقے بھاگ گئے تو جھے موئی بن نصیر نے گرفتار کرلیا۔ وہاں سے جھے عبدالملک کی طرف سے فاطمہ کو جبد کر دیا ، اور انہوں نے جھے آپ کی گرف روانہ کر ذیا تو آپ نے فر مایا قریب تھا کہ ہم رسوا پہرا ہے تیار کر کے اس کے گھروالوں کی طرف بھیجا۔

کے کا کے۔ سلیمان بن احمد ، مجمد بن ذکر یا غالی ، مبدی بن سابق تحدی ، عبداللہ بن عیاش ، ان کے سلسلہ سند میں ان کے والد ہے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ایک جنازے کے ساتھ ، علے جب لوگ فارغ ہوگر واپس ہونے گئو عمر بن عبدالعزیز اور اسکے ساتھ ، علے جب لوگ فارغ ہوگر واپس ہونے گئو عمر بن عبدالعزیز اور اسکے ساتھ ، علے جب لوگ فارغ ہوگر واپس ہونے گئو عمر بن عبدالعزیز ایکھ ہے قبر نے پکارا اسے مرابع ہے قبر نے پکارا اسے کہ ان عبدالعزیز ایکھ ہوں کہ میں نے دوستوں ہے کیا کہا؟ میں نے کہا کیوں بیس ، تو قبر نے کہا میں گفن پھاڑ وہی ، بدن کی ہوں ؟ میں نے کہا کیوں بیس ۔ تو قبر بولی ، عمل ہوں گفت کھاڑ وہی ہوں ؟ میں نے کہا کیوں بیس ہو قبر ہوں کے ساتھ کیا گرقی ہوں ؟ میں نے کہا کیوں بیس ۔ تو قبر بولی ، عمل ہوں کوکا نیوں ہوں کوکا نیوں ہے وار کوک باز دول سے باز دول کوکندھوں ہے ، مرینوں کورانوں ہوں کو گفتوں ہے وار وکل کوکندھوں ہے ، مرینوں کورانوں ہوں کو گفتوں ہے وار وکل کوکندھوں ہے ، مرینوں کوکا نیوں ہوں کو گفتوں ہے وار وکل کوکندھوں ہے ، مرینوں کو کا نیوں ہوں کوگفتوں ہے گھر دوین کو کندھوں ہے ، مرینوں کو کا الدار فقیر ، اس کا جوان پوڑھا ہونے والا ، اس کا زندہ مرنے والا ہے سہم ہم ہیں اس کی طرف میں جور بی ہوں کہ ہوں کے بین میں ہم کا بالدار فقیر ، اس کا بالدار ہو کے اور بالے کوردہ وہی ہوں کوردہ وہی ہوں کو کہ ہوں نے دھور کے میں رکھا ، وہ اپنی ہیں جنہوں نے ہیں ہوں کو کہ ہوں ہوں کو انہوں کا کا بادہ کو تم اوہ بہت زیادہ وہ کے میں رکھا ، وہ اپنی ہیں جنہوں نے بار لوگا سے جواس کے دھور کے میں رکھا ، وہ اپنی ہیں ہوں کی بنار لوگ ان سے حد کر تے تھے۔ میں میں کہ کور کی بار لوگ ان سے حد کر تے تھے۔ میں کھا ، وہ اپنی گوتم اوہ بی کی بار لوگ ان سے حد کر تے تھے۔ میں کھا ، وہ بہت زیادہ کور کی بیار لوگ ان سے حد کر تے تھے۔ میں کور کی بیار لوگ ان سے حد کر تے تھے۔ میں کور کی کور کور کی بیار لوگ ان سے حد کر تے تھے۔ میں کور کی بیار لوگ ان سے حد کر تے تھے۔ میں کور کی بیار لوگ ان سے حد کر تے تھے۔

مٹی نے ایکے بدنوں کا کیا عال کیا؟ رہت نے ایکے جسموں کا کیما علیہ بگاڑا، اور کپڑوں نے ان کے جوڑوں اور ہڑیوں ہے کیما سلوکھ کیا؟ وہ دنیا میں لگائے گئے تخوں پر بچھائے گئے بستروں پر تھے، خدام ان کے سائے خدمت کناں، گھروا لے اکرام کتاں، پڑوی انداد کرتے سوجب تو ان کے پاس کے گزرے تو انہیں بکارا گر تو آئیس بکار بگذاہے، آئیس آواز وے اگر تو آواز وے سکتاہے، ان کے لگار کہ پر کہا ہے گئے ان کے بالدارے بوچہ کہ ان کے فقیرے بوچہ کہ اس کے قفیرے بوچہ کہ اس کے قفیر میں کچھ بچا، ان سے ان زبانوں کے بارے میں بوچہ بوجہ نے تھے ان کے مالدارے بوچہ کہ ان کی فقیرے بوچہ کہ اس کے فقیر میں بوچہ تھے۔ ان کے مالدارے بوچہ کہ ان کی مالداری باتی رہی ، ان کے فقیرے بوچہ کہ اس کے فقیر میں بھر بھر کہ بچا، ان سے باریک جلدوں کے بارے میں بوچہ ، خوبھورت چروں کے بارے میں برخ جسموں کے متعلق بوچہ کہ کیڑوں نے ان کا کہا مال بنایا؟ رئا مناد کے گئے ، گوشت کھالے گئے ، چروں برخ کی موبھورت چروں ہے گئے ، بوڑھو زو دے گئے ان کے ان کے ان کے اور کئے تو ان کے ان کے ان کے ان کیاں بوپ بوچہ کہ کیڑوں ان کے ان کو ان کے ان کے ان کیاں بوپ باکش بذیر برنہ تھے؟ کیاں کے جوڑوں کے تو رات کیا ، ان کے جوڑوں کے تو رات کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے جوڑوں کے تو رات کے بارے ، بھرائٹ کی تو میں دھور میں نہ تھے؟ ان کے اور کیا ، ان کے ان کے وہوڑوں کے تو کہ کو کہا کہ کہ کی ان کے ان کے ان کے ان کے حوالے ، آگھوں کی سے بی جو کہ کی بوکھی بوکھی ہوگئی ، ان کے جوٹوں کی بوٹوں کی دور ہو گئے ، ان کی دور میں نہ تھے ، اور میکھی بوکھی ہوگئی ، ان کے جسموں میں حشرات الارض بھر دے کہ بیاں بوسیدہ کو کھی بوکھی ہوگئی ۔ کہ کہ کی سے دور ہو گئے ، ان کی مور کی کی دور ان کی دور کیا ، ان کے حوالے کی دور کیا کہ کی دور ہو گئے ، ان کی دور ہو گئے ا

یک سے سات کوچھوڑ دیا، کشادگی کے بعد وہ تنگیوں میں جاپڑے، ان کی عورتوں نے نکاح کر لئے ، اِن کے بیچے راستوں میں چکر ہا اُلے تیں۔ رشتہ داروں نے اِن کے گھروں اور میراث کو تقسیم کرلیا ، ان میں سے اللہ کی تیم اُلیے تیں۔ رشتہ داروں نے ان کے گھروں اور میراث کو تقسیم کرلیا ، ان میں سے اللہ کی تیم اِلیے تیم جن کی قبریں کشادہ ہیں ، گھنا اللہ تروتازہ ماحول ہے جولذتوں سے لطف اندوز ہور ہاہے ، اے کل قبر میں رہنے وائے اِلیجے دنیا کی کس چیز نے دھو کے میں رکھا ، کیا تیجے معلوم ہے کہ تو دنیا میں زندہ رہے گایا تیرے لئے دنیا ہاتی رہے گا ہوں تیم اوسیع کھر کہاں ہے؟ تیم کی کشادہ نہر کہاں ہے؟ تیم اوہ چھل کہاں گھا

ا پھر انسان کے والا ہے؟ تیرے باریک کیڑے، تیری خوشبواور تیری وھوٹی کہاں ہے؟ تیرے گری مردی کے کپڑے کہاں ہیں؟ کیا

ایمانیں کداس پر کیا مصیب نازل ہوئی ہے اوروہ اپ آپ سے گھرا ہے دور نہ کر کا ،وہ پسینے سے شرایور ہے ، بیاس سے بابلار ہا

ایمانیں کداس پر کیا مصیب نازل ہوئی ہے اوروہ اپ آسان سے گھم آگیا، قیضاوقد رکا غالب حصہ آگیا ،موٹ وامر کاوہ دھہ آگیا جس سے تو

ایمانی ہودوری ،ووروں ،والد ، بھائی اور بیٹے کی آئیس بند کر نے والے ،انہیں علی ویے والے ،اسے میت کو کفن دیے اور

ایمانی خوالے ،اے اسے قبر میں تنہا مجبور کروا پس بھوٹن والے ،کاش مجسمعلوم ہوجا تا تو کسی خت زمین پر ہے ،کاش میں جا نتا تیر سے

ایمان دخسار میں بوسید گی گی آبتدا ہوئی ،اے ہلاکوں سے پڑوس میں رہنے والے! (آج) تو مردوں کے محلہ میں جاب ،کاش مجسمعلوم

ایمان دخسار میں بوسید گی گی آبتدا ہوئی ،اے ہلاکوں سے پڑوس میں رہنے والے! (آج) تو مردوں کے محلہ میں جاب ،کاش مجسمعلوم

ایمان دخسار میں بوسید گی گی آبتدا ہوئی ،اے ہلاکوں سے پڑوس میں رہنے والے! (آج) تو مردوں کے محلہ میں جاب ،کاش مجسمعلوم بوجا تا تو کسی کے ،اور میر سے رب کا کیا پیغام لائی گئر بیا شعار یہ بی ہے ۔ بلاکت تیر سے لیے میں ہوتا ہے اسے نورورونر یب خوردہ تیرادن بھول اور خفلت میں گزرتا ہے اور تیری رات نیند میں ہر ہوئی ہے ۔ ہلاکت تیر سے لیے خرورہ کی بوٹ اسے بعد کرورونر یب خوردہ تیرادن بھول اور خفلت میں گزرتا ہے اور تیری رات نیند میں ہر ہوئی ہے ۔ ہلاکت تیر سے لیے خرورہ کی تاس کے بعد کرف ایک جمعد ندہ وہ ہے ۔ ہلاکت تیر سے لیے اس کی جدزندہ وہ ہے۔

الحاک۔عبدالقد بن محمد بمن حسین الخضر می علی بن مطر ،اسد بن زید ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ہم حضرت عمر بن عبدالقزیز کے باتھا یک جنازہ میں متھے۔ جب میت وفن کر دی گئی تو وہ اپنی چھوٹی سی خچر پر سوار ہوکرا یک قبر کے پاس آئے اور اس پر چھڑی گاڑ کر کہا التحا حب قبر!السلام علیک ،حضرت عمر نے فرمایا جھے کس نے بکار کر کہا وہ ملیک السلام ،انے عمر بن عبدالعزیز ، کمیا پوچھے ہو؟ میں نے کہا گئے صاحب قبر!السلام علیک ،حضرت عمر نے فرمایا جھے کس نے بکار کر کہا وہ ملیک السلام ،انے عمر بن عبدالعزیز ، کمیا پوچھے ہو؟ میں نے کہا گئی سے والوں اور تیرے پڑوسیوں کے بارے میں پوچھتا ہوں تو اس نے کہا میں دونوں آئی تھے ہوگا وں کو کھا جاتی ۔ گئیوں کو کھا جاتی ہو گئیوں کو کھا جاتی ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں دونوں آئی تھے ہو گئیوں کو کھا جاتی ، پتلیوں کو کھا جاتی ہوتا ہو گئیوں کو حیا کہ کردیتی ہوں ، پھراسی طرح کا ذکر کیا اور شعر بھی ذکر کیا۔

الا دابو حامد بن جبلہ محمد بن اسحال تقفی ہجمد بن بحی از دی ، عبید بن نوح ، ابو بکر بھری ، ابوقرہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ مر بن عبد مردان کی اولا دمیں ہے کی بنازے میں نکلے ، جب نماز جنازہ پڑھ کرفارغ ہوئے تو اپنے دوستوں ہے کہا بھی جاؤا تو وہ موستوں کے جائز کے اپنے اس کی در میان جا کھڑا ہوا ، اوران ہے جھپ گیا ، کانی در بوگی تو لوگوں کو ان کی مرد کی گھن انہوں نے کہا میر المونین! آپ نے اتی در کہت کا کمان ہوا ، بھروہ تشریف لائے آپ کی آنکھیں مرزخ تھیں ، رگیس بھولی ہوئی تھی ، انہوں نے کہا میر المونین! آپ نے اتی در کہت کا کمان ہوا ، بھروہ تشریف لائے آپ کی آنکھیں مرزخ تھیں ، رگیس بھولی ہوئی تھی ، انہوں نے کہا امیر المونین! آپ نے اتی در کھڑا تو انہوں نے کہا میں المونین! آپ نے اتی در کھڑا تو انہوں نے در ایا کہ میں دوستوں کی قبروں کے پاس آیا ، جن میں میر ہے آباؤ اجداد کی قبریں بھی تھیں ۔ میں نے انہیں سلام کی انہوں نے جواب ندویا ، جب میں بہت جھیے چلاگیا تو اس نے کہا کھنوں کو بھاڑ دیا ، بدن کھڑا گئا تو انہوں کا بندو بست کر جو بوسیدہ نہوں ، بھرات کا اضاف کیا ہے کہ جب میں بہت جھیے چلاگیا تو اس نے کہا کھنوں کو بھاڑ دیا ، بدن کھڑا تو آپ کھنوں کا بندو بست کر جو بوسیدہ نہوں ، بیا کا اضاف کیا ہی کہ کہ بیا گئا تو ن اور نیک گلا ۔ کہا ایسے کون ہے کہ بیا کہ نوف اور نیک گلا۔ کا اضاف کیا ہے کہ جب میں بہت جھیے چلاگیا تو اور نیک گلا۔

الله الوحامد بن جبلہ بحمد بن اسحاق بحبداللہ بن محمد ،ابوصالح شامی ،ان کےسلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فر مایا۔ اللم نے والا ہوں اور جس ذات پرموت تہیں آتی وہ غالب ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں مرنے والا ہوں کوئی بادشا ہت الیم اللم جوموت کے زوال سے نکے سکے، بادشا ہت تو اس ذات کی ہے جس پرموت نہیں آسکتی۔

الا المراب الويكر بن احمد الحمد بن محمد بن العبدى الوبكر بن عبيد المحمد بن حسين اخلف بن تميم المفضل بن يونس ان كے سلسليسند ميں

ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اس موت نے دنیا والوں کی چک ومک کوخراب و پراگندہ کر دیا ،ای اثنا میں کہ وہ اس حالت میں تھے کہ ان کے پاس موت کی جبتی کہ ان کے بال کے لئے جو کہ ان کے بال کے اس کے لئے جو موت سے نہ فرر سے برمی اور آسانی میں موت کو یا دکرتا تو اپنے لئے کوئی خیز آ کے بغیرتا ، جسے دنیا اور اہل دنیا کوچھوڑنے کے بعد پاتا۔
موت سے نہ ڈرے ،نرمی اور آسانی میں موت کو یا دکرتا تو اپنے لئے کوئی خیز آ کے بغیرتا ، جسے دنیا اور اہل دنیا کوچھوڑنے کے بعد پاتا۔
ماوی کا بیان ہے کہ پھر عمر رو بڑے ، یہاں تک کہ اتناروئے کہ کھڑے ہوگئے۔

۱۸۱۳ ای بربن محمد بن احمد ، ابوانحس احمد بن محمد العبدی ، عبدالله بن محمد بن عبید ، محمد بن حسن ، اسحاق بن منصور بن حیان اسدی ، جابر بن نوح ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اسپنے کسی عزیز کولکھا ، جبتم موت کی یا دکودن بیارات میں معلوم کرلو گے تو ہر فانی چیز تمہیں مبغوض ہوگی اور ہر باقی رہنے والی محبوب ہوگی ۔ والسلام

۱۸۵۷۔ حسن بن محد بن کیسان ، اساعیل بن اسحاق القاضی ، ابن ابی کر ، سعید بن عام ، اساء بن عبید ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عنب بن سعید بن العاص ، عمر بن عبد العزیز کے بیاس آئے اور کہا ، امیر المونین ! آپ سے پہلے جتے خلفاء ہتے وہ سب ہد ہے دیے تھے جبکہ آپ سے ہمیں ان سے محروم رکھا ہے۔ میر سے اہل عیال اور میری جائیدا دیے کیا ؟ آپ جھے اجازت دیے جب کہ مجھے اتنا دیا جائے جو میر سے اہل وعیال اور جائدا در کے لئے کافی ہو؟ تو عمر نے فر مایاتم میں سے ہمیں وہ محفی زیادہ مجبوب ہے جو اپنی مشقت میں ہمیں کانی ہو ، میر سے اہل وعیال اور جائدا در واز سے کے قریب پنچی تو حضرت عمر نے بیارا ، ابو خالد! ابو خالد! تو وہ والیس آگے بھر فر مایا اکثر چنا نچہ وہ وہاں سے نگل بڑ ہے ، جب درواز سے کے قریب پنچی تو حضرت عمر نے بیارا ، ابو خالد! ابو خالد! تو وہ والیس آگے بھر فر مایا اکثر موت کویا دکیا کرو ، اگر تم تنگی میں ہوئے تو وہ تمہیں وسعت میں لاکھڑا کر ہے گی اور اگر وسعت میں ہوئے تو تنگی میں لے آئے گی ۔

موت کویا دکیا کرو ، اگر تم تنگی میں ہوئے تو وہ تمہیں وسعت میں لاکھڑا کر ہے گی اور اگر وسعت میں ہوئے تو تنگی میں ایم میں میں کیا والم وزی ، خالد بن خداش ، حماد بن زید ، محمد بن عمر و ، عنب بن سعید ، فر مایا میں عمر بن عبد العن میں العن میں کہ بن عبد العن میں العن میں العن میں کیاس آیا ، پھر اس طرح ذکر کیا۔

۲۱۸۷۔ عبداللہ بن محمد ابن ابی عاصم ، سی محمد بن علی ، حسین بن محمد ، عمر و بن عثان ، خالد بن بزید ، جعونہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اے لوگو! تم ایسے مدف ہوجن میں امیدوں کے تیر بھینے گئے ہیں تہمیں جب بھی کوئی نعت دی جاتی ہے تو بہلی عدا ہوجاتی ہے ، کونسا ایسا گھونٹ ہے جس کے ساتھ بھند انہیں ؟ شاہر شخص کی شام مقبول ہے جس نے مہانی اور تم میں اپنی حکمت چھوڑی ، اور آج کا دن رخصت کئے جانے والا دوست ہے اور اسکا سفر قریب ہوا وہ آج والا کی جو بھی اس میں اسے کی را ہے ، وہ طلب گار کے ہاتھ میں ترف رہا ہے ؟ وہ طلب گار سے والا کل جو بچھاس میں اسے کیکر آنے والا ہے وہ شخص کیسے بھاگر رہا ہے جوابیخ طلب گار کے ہاتھ میں ترف رہا ہے ؟ وہ طلب گار سے والا کی رہا ہے کہ اور اس میں اس والا ہے وہ شخص کیسے بھاگر سے سوا اپنی سواریوں کے کباد ویں میں اس والے بتم تو شاخیں ہوجائے کے بعد شاخوں کی کیا حیثیت ہے۔

۱۸۷۵ - ابو بکر بن مالک ،عبدالله بن احمد بن طنبل ،عبدالله بن عمر قواریری ، زائد قبن ابی زناد ،عبیدالله بن عیز ار ، ان کے سلسله سند میں اے کہ عمر بن عبدالله بن میں گار نے سے بنے ہوئے منبر پر خطبہ دیا ، اس خطبے میں الله کی حمد وثناء کے بعد تین با تیس کہیں : (۱) اے لوگوا تم اینے تخفی امور کی اصلاح کر لوتو تمہارے اعلانیا مورکی اصلاح خود بخو دہوجا کیگی۔

(۲) تم این آخرت کے لئے کام کروتہاری دنیا کی کفایت کی جا میگی ۔

(۳) اور میہ بات جان او کہ ہروہ آ دمی جس کے اور آ دم کے درمیان کوئی پاپ زندہ نیس رہا ہے اسے موت ضرور آئیگی ،السلام علیم۔ ۱۸۸ کے عبداللہ بن مجر ،ابراہیم بن شریک ،احمد بن عبداللہ بن یونس ،فضیل بن عیاض ،سری بن یجی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے کہا: اپنی آخرت کو ٹھیک کرلو ،تمہاری دنیا ٹھیک ہوجا ئیگی ،اپنی خفیہ باتوں کی اصلاح کرلوتو تمہارے طاہری کام ٹھیک ہوجا کیں ۔اپنی خفیہ باتوں کی اصلاح کرلوتو تمہارے طاہری کام ٹھیک ہوجا کیں ۔اپنی خفیہ باتوں کی اصلاح کرلوتو تمہارے طاہری کام ٹھیک ہوجا کیں گے ،اللہ کی قسم این بلین اہروہ بندہ (راوی کوشک ہے کہ عبد کہایا رجل کہا) جس کے اور آ دم کے درمیان ہر باپ مرچکا ہے ا

موت ضروراً ملكى۔

ا ۱۸۵ ۔ سلیمان بن احمد ، حسن بن متوکل ، ابوالحسن مدائن ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے عمر بن عبید الله بن عبد الله بن ع

اما بعد! ہم اہل آخرت کے افراد میں ہے ہیں جنہوں نے ونیا کوسکن بنالیا ہے۔ ہم مردے ہیں مردوں کے بیٹے ہیں ، تعجب ہے اس میت پر جومرد سے کی تعریف کر سے مردے کی طرف خط لکھے ، والسلام ۔

190- ابوجر بن حیان علی بن رستم ،عبدالرحمٰن بن عمر ،ابوالجراح ،مجد کونی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس حاضر ہوا ،اس حال میں کہ وہ خطبہ دے رہے ہے ،اللہ تعالی کی حمد و شاء کے بعد انہوں نے کہااللہ تعالی نے ایک مخلوق کو پیدا کیا بھراس کو معلادیا ، بھرسونے والوں کو دوبارہ زندہ کریں گے ، بھر بعض جنت میں جا کیں گے اور بعض کو جہنم میں ،اللہ کی شم !اگر ہم اس بات کو سچا مانے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں اوراگراس کو جھٹلاتے ہیں تو ہلاک ہوجا کیں گے ، بھر منبر سے بنچاتر گئے۔

ا ۱۹ کے۔ ابوالحس بن ابان ، ابو بکر بن عبید ، اسعاق بن اساعیل ، یکی بن ابی بکر ،عبد اللہ بن المفضیل تمیمی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز کے آخری خطبے کی تفصیل ہے ہے کہ وہ منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثناء کی اس کے بعد انہوں نے کہا:

امابعد! بے شک تمہارے ہاتھوں میں جو مال ہے ریمر نے والوں کا سلب (چھین) ہے ،اس وقت جولوگ ہاتی ہیں وہ بھی عنقریب اس کو میں گھوڑ جائیں گھوڑ جائیں گے جیسا کہ پہلے چھوڑ گئے ہیں ، کیاتم نہیں و کھتے ہو کہتم ہرروز ایک شیح یا شام کے وقت اللہ کی طرف رخصت ہونے والے اللہ وی کے پیچھے چلتے ہو؟ تم اس کوز مین کے ایک گڑھے میں اور گڑھے کے بھی نیچ میں رکھتے ہو، جہاں نہ بچھوٹا ہے اور نہ تکھیہ ہے ، بیمر دہ اپنا آدی کے پیچھے چلوڑ جاتا ہے ، دوست احباب سے جدا ہو جاتا ہے اور مٹی کو اپنا مسکن بنالیتا ہے حساب و کتاب کا سامنا کرتا ہے جو پچھاس انے ہو بچھاس سے جو پچھاس سے بے نیاز ہوتا ہے۔

خوب یا در کھو! اللہ کی شم! میں تم سے بیہ بات کہدر ہاہوں اس حال میں کہ میں لوگوں میں سے کی کوا تنانہیں جانتا ہوں جتنا کہ اس کو پہنچا تنا ہوں جتنا کہ میں کو پہنچا تنا ہوں ، پھر آپ نے اپنے کپڑے کے کنار ہے کو پکڑ کرا بٹی آنکھوں پزر کھااوررو نے لگے اور منبر سے بینچا تر آئے ، اس کے بعدانہوں نے خطبہ بیں دیا یہاں تک کہان کی و فات ہوگئی۔

ا اع۔ عبداللہ بن محمر ، ابو بکر بن مکرم ، منصور بن الی مزاحم ، شعیب بن صفوان ، عیسی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے ایک آوی کی طرف خط لکھا:

امابعد! میں تمہیں اللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے مال کو استطاعت کے مطابق سمیٹنے اور اللہ کے دیئے ہوئے مال کو ذخیرہ آخرت بنانے کی وصیت کرتا ہوں۔ گویا کہ تو نے موت کا ذاکفہ چکھ لیا ہے اور دن اور رات تیزی ہے مدت کو لییٹ دن اور رات تیزی ہے مدت کو لییٹ رب ہیں اور عمر کو گھٹار ہے ہیں ،ان سے کوئی چیز نہیں ربی ،گر اسکو انہوں نے فنا کر دیا ہے اور کسی زمانے پرینہیں گزرے میں اور عمر کو گھٹار ہے ہیں ،ان سے کوئی چیز نہیں ربی ،گر اسکو انہوں نے فنا کر دیا ہے اور کسی زمانے پرینہیں گزرے گراس کو برانا کر دیا ہے۔ بقیہ ماندہ لوگوں کے ساتھ وہی بچھ کرنے کو تیار ہیں جو پچھ گذر جانے والوں کے ساتھ دبی ہے سے معفرت ما فکتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے ساتھ کیا ہے۔ بس ہم اللہ تعالی سے اپنے ہرے اعمال کی وجہ سے معفرت ما فکتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے بناہ ما فکتے ہیں۔ اور اس بات کی نصیحت کرتے اور اس میں کمی کرتے ہیں۔

ا ۱۹۹۳ عبداللد بن محمد ، ابن ابی عاصم ، ح محمد بن علی حسین بن محمد ، عمر و بن عثان ، خالد بن بزید ، جعونه ، ان کے سلسله سند میں ہے جب المسلک بن عمر بن عبدالملک بن عمر بن عبدالملک بن عمر بن عبدالموسنین! اگروه زنده

ہوتے تو کیا آپ ان کے پاس جاتے اور وصیت کرتے ؟ تو انہوں نے کہانیں ،مسلمہ نے کہا، کیوں حالانکہ آپ تو ان کی تعریف کررہے ا ہو؟ تو کہنے لگے مجھے ڈر ہے اس بات کا کہاس کے بارے میں میری آئٹ کھی مزین کردی گئی ہو، وہ وجو ہات مزین کردی جاتی ہے باپ کی آنکھ میں اپنے بیٹے کے بارے میں۔

۱۹۹۷۔ حسن بن محمد بن کیسان ،اساعیل ،اسحاق ،قاضی بضیر بن علی ،محمد بن برید بن جیش ،وهیب بن الورد ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ مروان کے سینے عمر بن عبد العزیز کے دروازے پر جمع ہوئے۔ ای اثناء میں عبد الملک بین عمر الیت باپ کے پاس جانے کے لئے آئے مروان کے بینے عمر بن عبد العزیز کے دروازے پر جمع ہوئے۔ ای اثناء میں عبد الملک بین عمر المونین تک بہنچادی ،اس نے کہا کہ بتاؤ مروان کے بینوں نے اس سے کہا یاتو آپ ہمیں عطایا دیا کرتے تھاور ہمارے مرتبے کو پہنچانتے تھاور آپ کے والد نے جمیں ان سے محروم کردیا ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے اپنے والد کے پاس کے اور مروان کی اولا دکا پیغام دیا تو عمر نے اس ہے کہاان سے جا کرکہوکہ میراباپ کہدرہاہے۔ بیں اپنے پروردگار کی نافر مانی کی صورت میں بڑے دن کے عذاب ہے ڈرتا ہوں۔ ۱۹۵ ۔ میر ہو الد ، ابوالحس بن ابان ، ابو بکر بن عبید ، مفضل بن غسان ، میر ہے والد ، از دکے ایک آدی ہے ، ابن کے سلسلست میں ہے کہا یک آدر کے ایک آدر کے ایک آدر کے وصیت کرتا ہوں ، اور الند تعالی کہ ایک آدر کے کی وصیت کرتا ہوں ، اور الند تعالی کو مدنظر رکھنے کی وصیت کرتا ہوں ، اور الند تعالی کی طرف ہے مد دبہتر اور آسان ہوجا کی کو مدنظر رکھنے کی وصیت کرتا ہوں ۔ اس کی وجہ سے تم پر ذمید داری بلکی بوجا کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف حد دبہتر اور آسان ہوجا کی کی مرتب ہیں اللہ ہے ڈر نے کی وصیت کرتا ہوں ایسا ڈرنا کہ اس کے علاوہ کو قبول نہیں کیا جاتا اور نہیں دم کیا جاتا مگر و بسے تقوی کی والوں پر اور بدلہ نہیں دیا جاتا مگر اس پر ، پ شک ایست تھوڑ ہے ہیں۔ جاتا مگر اس پر ، پ شک ایست تھوڑ ہے ہیں۔

۱۹۷۵ - میر به والد ، ابوالحسن ، ابو بکر ، حسین بن محبوب ، ابوتو به ربیع بن نافع ، ابور بید عبید الله بن عبید الله بن عدی کندی ، بیاب والد سے اور دہ این داوا ہے دوا سے دوا است کر تے ہیں کہ غمر بن عبد العزیز نے ایسے بعض ملا زموں کی طرف خط لکھا جس کامضمون بہ ہے:

الما بعد! پس گویا کہ بندہ اللہ کی طرف آئے ہیں پھر اللہ تعالی ان کوخردیں گے ان کے اعمال کے بارے میں جوانہوں نے گئا کہ برے اعمال کرنے والوں کوا چھا بدلددیں ،اس لئے کہ اس کے محاطے میں جھڑا کیا جاسکتا ہے اور نہ اس کوٹو کا جاسکتا ہے۔ اس کے اس حق کے بارے میں جس کہ اس کوٹو کا جاسکتا ہے۔ اس کے اس حق کے بارے میں جس کی اور نہ بی کا اس نے مطالبہ کیا ہے اور وصیت کی ہے اور بے شک میں مہیں اللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالی نے جو فعت اور شرف مہیں عطالبہ کیا ہے ،اس پر شکر کرنے رہمیں ابھارتا ہوں اس لئے کہ شکر اس کی نعتوں کو برحاتا ہے اور نہ تھا ہے ۔ اس کو ختم کرتی ہے موت کی یا در نیادہ کروجس کے بارے میں تمہیں علم نہیں کہ وہ کہ آ جائے جس ہے نہ چھڑکارا ہے اور نہ بچنا ہے۔ اس طرح تیا مت کے دن اور اس کی شعت کو یا وکرو بھر دنیا تھا ہی گئی ہے اس ہے ڈرتے رہو ،اس لئے کہ وہ محص جو اس ہے ڈرتا نہیں آم یہ ہے کہ دن اور اس کی شعت کو یا کہ ہو اس می ڈرتا نہیں آم یہ ہے کہ اس کی تعالی کرتے ہیں اور اس کی تا ہے کہ دن گو اس کی تھر اس کی تھر اس کی جبل پر ترجے نہ دے ، اور تی کوئیں اسکی جب کہ باس میں دنیا ہے ہے پروائی ہے اور تو علم کو ہرگر حاصل نہیں کرسکتا جب تک کہ قواس کو جبل پر ترجے نہ دے ، اور تی کوئیں نیا کہ باطل کونہ چھوڑ دے ، پس آم اپنے گئے اور آپ کے لئے اللہ سے تھی مدد کا سوال کرتے ہیں اور اس بات کا سوال کر تے ہیں کہ وہ مارا اور آپ کا ایک کے اس کے قام کو ہرگر عاصل کریں۔

۱۹۸ کے محمد بن اجمد بن ابان ،میرے والد ، ابو بکر بن سفیان ،محمد بن الحسین ،عمر و بن جرسر ، ابوسر لیع الشامی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر

بن عبدالعزیز نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک آ دمی ہے کہا: آئ کی رات میں نے غور ونگر میں لگا دی ہے۔ اس نے کہا کس چیز میں اے امیر المونین؟ انہوں نے کہا قبراور اس میں رہنے والے کے حالات میں ، بے شک اگر تو تیسری رات کے بعد میت کواس کی قبر میں دیکھے ۔ لیتو ایک طویل زمانے تک اس سے مانوس ہونے کے باوجود اس نے وخشت محسول کر ہے گا اور بھینا تو ایک ایسا گھر دیکھے گا جس میں کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہیں اور چیپ چل رہا ہے اور اچھی خوشبو ، اور صاف تھر نے کیڑوں کے بعد اب آب و ہوا کے تبدیل ہونے اور گفنوں کے برائے ہونے کر ساتھ کیڑے مکوڑے مکوڑے اس کے جسم کونوچ رہے ہیں۔

۔ '' پھراس آدی نے ایک چیخ لگائی اور بے بوش ہوکر گر گیا ، پھر فاطمہ نے کہا: اے گل کرنے والے تیراناس ہو۔اس آ دمی کو یہاں نے نکال دو ،اس لیئے کہ ہم زندگی کوامیر المومنین پرخلافت کے بغد ننگ یائے مین پس کاش و وخلیفہ نہ بنتے۔

راوی کہتے ہیں بھروہ آدمی باہر نکلا فاطمہ آئیں اس حال میں کہان کے چبر نے پر بانی ڈال رہی تھیں اورروز ہی تھیں ، یبال تک کہان کو بے ہوتی ہے افاقہ جواتو دیکھا کہ فاطمہ رور ہی ہیں۔

اس پرانہوں نے کہااے قاطمہ! تم کوکیا چیز رلا رہی ہے؟ وہ کہنے گئیں اے امیر المونین! میں نے اپنے سامنے آپ کے مجیڑ نے کو دیکھا پھراس ہے میں نے اللہ تعالی کے سامنے موت کے ڈرے آپ کے کچیز نے کو یاد کیا ، آپ کے دنیا سے نیلحدہ ہونے اور ہم سے جدا ہونے کومیں نے یا دکیا ، کیں اس چیز نے مجھے رلا دیا ہے۔

اے فاطمہ! تو نے حقیقت ہتا دی ہے ، پھراہ ہ گرنے گئے تو فاطمہ نے ان کو پکڑ لیا اور کہاا ہے امیر المونین ہم اپنے دل کی ان کیفیات کی بوری ترجمانی نہیں کر سکتے جو آب ہے بارے میں موجود ہیں ، پھرہ وہ اس حال پرر ہے یہاں تک کہ نماز کا وقت آگیا تو فاطمہ نے اپنی ڈالا اور آ واز دی ، اے امیر المونین نماز کا وقت ہو گیا تو وہ گھبرا کراٹھ گئے۔

199 ۔ جمد بن اجان ، ابو بکر ، محد بن حسین ، یونس بن علم ، عبد السلام جومسلم بن عبد الملک کے مولی بیں ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عبد العزیز ایک مرتبدرو نے لگے تو فاطمہ بھی رو نے لگیس اور باقی گھروآ لے بھی رو نے لگے آئیں معلوم نہیں تھا کہ ان کوئس چیز نے راا دیا ہے ، جب مجلس ختم بوگی تو فاطمہ نے ان ہے کہا اے امیر المونین! آپ کس وجہ ہے رور ہے تھے؟ اس نے کہا ، اے فاطمہ! میں نے لوگوں کے الند تعالیٰ کے سامنے لوٹے کی جگہ کو یا دکیا گا آلیک فریق جنت میں بوگا اور ایک فریق جنم میں بوگا ، راوی سمتے ہیں کہ بھراس نے جن لگائی اور ان یر عشی طاری بوگئی ۔

۱۰۰۰ محدین احمد بن ابان ، میرے والد ، ابو بکر بن سفیان ، محمد بن سفیان ، ابومنصور واسطی ، مغیرہ بن مطرف رواتی ، خالد بن منوان ، همیون بن هر ان ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ قبر ستان کی طرف بنا ہیں جنب اس نے قبروں کی طرف دیکھا تو وہ روئے گا بھر میری طرف متوجہ بوکر کہا: اے ابو ابوب ! بید میرے آباء واجداد بنوامیہ کی قبریں ہیں ایسا لگتا ہے کہ بیلوگ اہل و نیا کی لذت اور میش میں بھی شریک بی نہیں ہوئے ہیں کیاان کو بچھاڑ ابوانبیں و کھتا؟ ان پرعبر تناک سرائیں واقع ہو بھی ہیں ان پر مسیسیس لذت اور میش میں بھی شریک بی نازمن اسلام بو بھی ہیں ، پھر وہ وہ و نے لگھ یباں تکھیکھان پر خشی طاری ہوگئی ، پھر ان کو افاقت بولتو کہنے گئے بیاں تکھیکھان پر خشی طاری ہوگئی ، پھر ان کو افاقت ہواتو کہنے گئے ہمیں یبان سے لے چلو ، اللہ کی سم ! ہم نہیں جانے ان لوگوں میں سے جوان قبر وس میں ہیں اور ان لوگوں میں سے جوانقہ کے عذاب سے بہنوف ہیں کوڑیا دہ ناڑ واقعت والا۔

ا ۲۰ ابو برمحد بن احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبيد بمحمد بن حسين ، ابراجيم بن تعدى ، ان كے سلسله سند ميں ہے كه ميں في اسلام سند ميں ہے كه ميں في اسلام بن محمد بن عبيد بمحمد بن عبيد بمحمد بن عبيد بمحمد بن عبد العزيز ايک رات روتے ہوئے جاگ اشھے ، ان سے کہا گيا ، آپکو کيا بواا ہے امير المومنين إانهوں نے جواب ديا كه ميں نے ایک شيخ كود يكھا جومير سے سامنے كھڑے بيں اور بيا كه ميں ان سے کہا ميں اسلام كھڑے بيں اور بيا كه ميں نے ایک شيخ كود يكھا جومير سے سامنے كھڑے بيں اور بيا كه ميں اسلام كيا ، آپكو كيا بواا ہے امير المومنين إانهوں نے جواب ديا كه ميں نے ایک شيخ كود يكھا جومير سے سامنے كھڑے بيں اور بيا كه ميں ا

رے ہیں جب جھ پر جالیس را تیں گذر جائیں تو اس وقت تو اللہ تعالی ہے ڈراورموت کے لئے تیار ہوجا، پھر راوی نے کہا جب عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہواتو جلتے ہوئے یا نیوں کارخ بھی تبدیل ہوگیا۔

۲۰۲۷ ۔ احمد بن اسحاق، عبدالله بن سلیمان ، مسیت بن واضح ، اسحاق فزاری ، اوزائی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک آدمی کوکسی کام پر عامل بنانے کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا ، تو اسے عمر نے کہا میں تم کوشتم دیتا ہوں کہ تم یہ کام کرد گے؟ اس آدمی نے کہا میں اپنے نفس پرشتم کھا تا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا ، عمر نے اس آدمی ہے کہا تم نافر مانی نہ کرو ، آدمی نے جواب دیا اے امیر المومنین ! اللہ تعالیٰ نے فر مایا ان عوصنا الا مانة (ترجمہ) ہم نے امانت کوز مین اور آسمان پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اشانے نے انکار کردیا ، کیا بیا تکی طرف سے معصیت تھی ؟ عمر بن عبدالعزیز نے پھرا سے معاف کردیا ۔

1012۔ احمد بن اسحاق، عبداللہ بن سلیمان ، مسیّب بن واضح ، ابواسحاق فزاری ، اوزاعی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبداللہ ﴿ یَرْ عِیْلِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الل

۲۰۱۷ - احمد بن اسحاق، عبدالله بن سلیمان مجمود بن خالداور عمر بن عثان ، کثیر بن عبید ، ان سب نے کہا کہ ولید بن مسلم ،اوزا کی سے قتل کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز فیے کہا اس رائے کو لے لوجوتم سے پہلے لوگوں کی تقید لین کرتی ہے اور اس کو نہ لوجوان کے خلاف ہے اس کے کہوہ تم سے زیادہ بہتر اور زیادہ جانے والے تھے۔

احمد ،عبداللہ ،محمود ،ولید ،ممر ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے حاجیوں کے احکام میں بعض احکام کو،لوگوں کے عمل کے برخلاف ختم کرنے کا تھم دیا۔

۱۰۵۵ - احمد ، عبداللہ ، محمود ، ولید ، اوزاعی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپ خاندان والوں کے وہ خاص عطایا جوان کو ملتے تھے بند کردیے اوران کو اپنے اپنے گھروں کی طرف لوشے کا تھم دے دیا ، تو عنیہ بن سعید نے اس سلسلہ میں بحر بن عبدالعزیز سے بات کی اور کہا ، اے امیر المرہ نین ! ب شک کیا ہمیں آپ کی قرابت حاصل نہیں ہے ؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا ۔ میر ااور آپ کا مال ہرگز و سے نہیں ہوگا ، رہا ہے مال تو اس میں تبہاراح تا ہے ہی ہے جیئے برک نماد جگہ کے کنارے میں موجود آدی کاحق ہواد نہیں روکتا اس مال کو وہ محص جوا ہے لیتا ہے گر اس پر قابو پانے کے بعد ، اللہ کی تم ! میرا گمان ہے کہ اگر معاملہ بالکل التا ہوجائے نہیں روکتا اس مال کو وہ محص جوا ہے تیا ہوجائے اور کی رائے کے موافق ہوجائے وان پر اللہ کے عذاب کی صورت میں مصیبت نازل ہوگی اور یہاں تک کہ سارے اہل زمین پر پہلے بھی نازل ہو چکا ہے اور پھر راوی نے کہا گر بن عبدالعزیز عام لوگوں کو وعظ کہنے والے کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔

یمان کے بعداور جب وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا تا تو یہ بھی اس کی ہیروی میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیتے تھے۔

نماز کے بعداور جب وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا تا تو یہ بھی اس کی ہیروی میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیتے تھے۔

۱۰ ۱۵ - عبدالله مجمود ، ولید ، ابوعمر و ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ اسامہ بن زید کی بیٹی عمر بن عبدالعزیز کے پاس سنی ، اس حال میں ان سے کہ ساتھ انکا آزاد کرد و غلام بھی تفاجس نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہوئے اور اس کی طرف کئے یہاں تک کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں کپڑا الے کران کا ہاتھ پکڑلیا ، اور ان کو لے کر چلے یہاں تک کہ ان کو اپنی مسند پر بٹھایا اورخود ان کے سامنے بیٹھ

کے اوراس کی جوبھی ضرورت تھی اس کو پورا کر دیا۔

ے ۱۲۰۷ء محد بن علی ،محد بن حسن بن قنید ،ابراہیم بن ہشام بن یکی غسانی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ جب ان کے دادا کوعمر بن عبد العزیز نے موصل کا گورنر بنایا تو میں موصل میں آیا تو میں نے اسے چوری اور ڈاکے کا مرکز بایا ،پھر میں نے عمر بن عبدالعزیز کی طرف خط کھااوران کوشہر کی حالت بتائی اور یہ بچ چھا کہ کیا میں لوگوں سے محض گمان یا تہمت کی وجہ سے مؤاخذہ کردن یا گواہوں کی بنیاد پر مؤاخذہ کردن کہ جس طرح لوگوں کی عادت چل رہی ہے؟ تو انہوں نے مجھے جواب لکھا کہ میں سنت سے مطابق گواہوں کی بنیاد پر مؤاخذہ کردن کہ جس طرح لوگوں کی عادت جل رہی ہے؟ تو انہوں نے اصلاح نہیں کردن کہ میں سنت سے مطابق گواہوں کی بنیاد پر مؤاخذہ کردں ،اس لئے کہاگر حق ان کی اصلاح نہیں کر ساتا تو انٹلا ان کی اصلاح نہیں کر ساتا ۔

یجی کہتے ہیں میں موصل ہے جب رخصت ہواتو وہ ایک بہترین شہر بن چکا تھا اور چوری اور ڈ اکے کا خاتمہ ہو چکا تھا۔

۲۰۸۵ میر ، ابراہیم ، میر بے والد ، ان کے دادا کے سلسلہ سند میں ہے کہ جتونہ بن عارث عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے ادراس ہے کہا جب ہے۔ میں آپ ہے مجبت کرتا ہوں اور آپ کی ناراضگی ہے بچتا ہوں ، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ ہے کیوں محبت کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں ، وہ میری اصلاح کو پیند کرتے ہیں، جعونہ نے کہا نہیں ، بلکہ وہ آپ ہے محبت کرتے رہیں گے جب تک آپ کی جماعت ان کی خدمت کرتی رہی گی ، اور وہ آپ کے دستر خواان پر کھاتے رہیں گے اور آپ کی پشت پناہی حاصل کرتے رہیں گے ۔ پس تو اللہ سے ڈراوران کو طل لے سوا بھی نہ کھل ، پھر اس نے کہا ہم ایک مرتبدرات کو عمر بن عبد العزیز کے ساتھ چلے تو اس نے کہا ہم ایک مرتبدرات کو عمر بن عبد العزیز کے ساتھ چلے تو اس نے اپنے سر پر ایک سفید ، ڈھلی ہوئی ٹو پی رکھی اور کہا ہی ٹو بی تمہارے گمان کے مطابق کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا : ایک درہم کی اے امیر المونین ! تو انہوں نے کہا اللہ کی تم المونین ! تو انہوں نے کہا اللہ کی تم المونین ! تو انہوں نے کہا اللہ کی تم اللہ علی کہ میکمل حلال مال ہے ہو۔

9-12-محر بن ابراہیم ، میر الله ، وہ اپنے دادا ہے اور وہ میمون بن مجر ان سے قتل کرتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے جھے کہا اے میر الموشین ! اگر میمون! جھے کوئی حدیث سائی جس ہے وہ بہت زیادہ روئے ۔ میں نے کہا اے امیر الموشین! اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اس کوئن کرا ، تو انہوں نے کہا ہے میمون! بےشک مجھے معلوم ہوتا کہ آپ اس کوئن کرا تا ہو ان کے مطابق دلوں کوئرم کرنے والا ، آٹسوؤں کو بہانے والا اور جسموں کو مطبع بناویے والا ہے ، میں جومیر علم کے مطابق دلوں کوئرم کرنے والا ، آٹسوؤں کو بہانے والا اور جسموں کو مطبع بناویے والا ہے ، میں تبہیں ایک ورنے کہا ہمون بن محر ان نہیں ہے اے امیر الموشین! تو انہوں نے کہا ہی واقعی میمون بن محر ان بن میمون ! میں نے کہا ، کیا میمون بن محر مورت کی خلوت سے بچنا اگر چہ تیرانفس ہی میں میمون بن محر ان ہے ، میں تبہیں ایک وصیت کرتا ہوں تم اس کو یا دکر لو ، و وہ یہ کہتم نامحرم عورت کی خلوت سے بچنا اگر چہ تیرانفس کھے یہ حیا سکھائے کہ تو اسے قرآن کی تعلیم و براہے جس میں کوئی حربے نہیں ۔

۱۱۰ ۔ محد مجمد بن ابر اہیم ، میر ہے والد ، و ہ اپنے داوا ہے روایت کرتے ہیں کہ سلیمان بن عبدالملک نے جج کیا اور ان کے ساتھ عمر بن عبدالعزیز بھی تھے۔ پس جب میں عسفان کی گھاٹی پر پہنچا تو سلیمان نے اپنے لئنگر پر نظر ڈالی تو ایکے جروں اور جیموں کو دکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا: اے عمر تو اس منظر کوکیسی نگاہ ہے و کھتا ہے؟ تو انہوں نے کہاا ہے امیر الموشین! میں و کھے رہا ہوں کہ دنیا کا بعض حصد دوسر سے بعض جھے کو کھار ہا ہے۔ تجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس کی نعتوں کے سلسلے میں تجھ سے مواخذہ کیا جائے گا ، اس اثنا میں اسلیمان نے کہا: تمہارا کیا خیال ہے ہوا کیا میں میں میر ہوئی کا نکڑا نے کراڑ اور شور مچانے لگا۔ اس پر سلیمان نے کہا: تمہارا کیا خیال ہے ہوا کیا کہ سلیمان نے کہا ہے کہ اپنے اپنی ہوا کیا گیا ہوں کہ دہ ہوا کہ اس کے کہ ایک اٹنا ہی ہوا کہا ہوں ہو بادشاہ نے کہا، بتلا ہے ہواں نے کہا، جس نے اللہ کو پہنیا تا اللہ کو پہنیا نا اور پھر اس کی اطاعت کی اور جس نے دنیا دورا سکے حوادث کو دیکھا اور پھر اس پر مطمئن ہوگیا تو وہ ہلاک ہوگیا۔ سلیمان نے کہائم نے دماری زندگی تنگ کر دی ہے اے عمر! چنا نچاس نے جانوروں کوایڑ لگائی اور بھلا میں تے بین نچاس نے اپنے جانوروں کوایڑ لگائی اور بھلا مطمئن ہوگیا تو وہ ہلاک ہوگیا۔ سلیمان نے کہائم نے دماری زندگی تنگ کر دی ہے اے عمر! چنا نچاس نے جانوروں کوایڑ لگائی اور بھلا مطمئن ہوگیا تو وہ ہلاک ہوگیا۔ سام کا میں تو اس کی اطاعت کی اور جس نے دنیا دورا سکی حوادث کو دیکھا اور پھر اس کی نافر میل کے اور جس نے دنیا دورا سکی حوادث کو دیکھا تو کھا تھا ہوں کو ایک اس کی ایا تھی جانوروں کوایڑ لگائی اور بھیا

گیا، پھرعمراس وقت تشریف لائے جب امیر المونین اپنی سواری سے اُتر چکے تھے تو انہوں نے اس کی لگام پکڑی اور بیاس وجہ سے کیوہ اسے خرامان سے آگے تھاتو انہوں نے اس کی لگام پکڑی اور بیاس وجہ سے کیوہ اسے حمامان سے آگے نگل گیا تھا۔

نچرلوگوں نے ویکھا کہ جس نے کوئی چیز آ گے جھیجی تھی وہی اس کو دی جارہی ہے۔اس پرعمر بن عبدالعزیر روپڑے ،تو سلیمان نے کہا جھے کوکیا چیز رالار بی ہے؟ تو انہوں نے کہااس طرح قیامت کے دن ہوگا جس نے آگے جو بچھے بھیجا ہوگا وہی اس پر پیش کیا جائیگا اور جس نے کچھ بیس بھیجا ہوگا اس کو بچھی نہیں ملے گا۔

۱۱۱ کے محمد بن احمد بن حسن ،اسحاق بن حسن حربی ،عفان (تحویل) حسن بن محمد بن کیسان ،اساعیل بن اسحاق قاضی ،ابن ابی بکر ،عمر بن علی مقدمی ،حجمد بن اسحاق قاضی ،ابن ابی بکر ،عمر بن علی مقدمی ،حجان بن عنبسه بن سعید ،ان سیسی کیسسند میں ہے کہ مروان کی اولا دجمع ببوئی اور انہوں نے کہا ہم امیر المومنین کے پاس سیلے جا نمیں اوراس سے نرمی کا مطالبہ کریں اوراپی رشتہ وار پاس اس کو یا دکرائیس ۔

۱۹۳۷ - ابو بکر بن ما لک ،عبدالتد بن احمد بن حنبل ،میر ب والد ، یکی بن عبدالملک بن البی غدیة ، ابوعثان تقفی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا ایک غلام ان کے خچرکوکرائے پر دیٹا تقا اور روزاندایک درہم کرایہ لے آتا تھا۔ وہ ایک دن دو درہم لے آیا تو عمر نے بعدالت کیا ہوا؟ اس نے کہا مارکیٹ کاریٹ بڑھ گیا ہے ،عمر نے کہا نہیں بلکہ تو نے اس سے کام زیادہ لیا ہے ، چنا نچہ تین دن تک اس کو و سے بی چھوڑ دیا اور اس سے کام نہیں لیا۔

ویسے ہی چپوڑ دیااوراس سے کام تبیں لیا۔ ۲۱۵ ۔ ابو بحرین مالک ،عبدالقدین احمدین طفیل ،میرے والد، (تحویل) بوطاندین جیلہ ،محمدین اسحاق ، زیادین ابوب ، یکی بن الی غینہ نوفل بن الی الفرات ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ بنوا میدمروان کی بیٹی کوئل کے دروازے پراتارے تھے۔ جب عمرین عبدالعزیز خلیفہ بنے تو انہوں نے کہااس کے ماتارے کا ذمہ دار میں خود ہوں گا ، پس انہوں نے اس کو پکڑ ااور اسکی سوااری پر سوار کر کے قبعہ دروازے پر لے گئے ، پھراس ہے بنی مذاق کر ناشروع کیا حالا تکہ بنی مذاق اس کے شایان شان نہیں تھا ، پھراس نے کہا کیا تم نے چوکیداروں کو درواز سے بہتیں دیکھا ؟ اس لا کی نے کہان کو میں نے تبھے ہے بہتر لوگوں کے درواز وں پر بھی دیکھا ہے ۔ پس جب اس نے دیکھا کہ خصدان کی طبیعت ہے نہیں نگل رہا تو اس نے بنجیدگی اختیار کر کی اور مذاق چھوڑ دیا اور کہنے لگا ہے بھو پھی ! ہے شک رسول الشصلی الله علیہ وہلم کی وفات ہوگئی ہے اور آپ نے لوگوں کوا یک ایسے دریا پر چھوڑ اے جس پر لوگ آتے ہیں ، پھراس دریا کا آپ کے بعدا یک وہ بنا ہے جس نے اس میں پھر بھی کی تبییں کی پھراس کے بعدا کہ وہ بنا ہے جس بر لوگ آتے ہیں ، پھراس دریا کا آپ کے بعدا یک وہ بنا ہے جس نے اس میں پھروں کی پھران کو آپ اس کے بعدا کہ وہ بنا ہے جس کے بعدا کے دریا کو خشک کردیا اور اس میں ایک قطرہ پانی ہی نہ چھوڑا ، اور اللہ نے بعدا کہ وہ بنا ہے اس کے اس کے کہانی آ دمی کی طرف ظلم کی فریادولائی جاتی ہی ہی ہی ہی جھوڑا ، اور اللہ نے دریا جاتے ، اس نے کہاکون ان کوگائی دیتا ہے مواجعے میں اللہ کی طرف ظلم کی فریادولائی جاتی ہے اور وہ اس کا فیصلہ کردیا ہے ۔ اور کر بن مالک ، عبداللہ بن احمد بن حکم بن عبداللہ بن احمد بنا ہوں گاء وہ وہوں کے ساتھ ایک ایک زمین میں تو اس کا فیصلہ کردیا ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کے بنا ہوں کو ایس کے کہاں کو بیل کو اس کو کہاں ہوں کو بیات کے کھلوگ بحر بن عبداللہ بن عبداللہ نے بند ہوں اور دریا میں اللہ کی میں اور تمام بندے اللہ کے بند ہوں ہیں ، جس نے کی دیران و میں کی ہے ، اس نے دریان کی ہوں اور میں وہائی کی ہوں اس کی ہوں اور میں وہائی کی ہوں اس کی ہوں اس کی دیران کے بندے ہیں ، جس نے کی دیران دیا تو کہا کہا کہا کہائی کہا کہائی اور اس کی ہوں اللہ کی ہوں کی ہوں کہائی کہائی کہائی کہائی ہوں کو ایس کی دیران کے بندے ہیں ، جس نے کی دیران کے دریان کے دیران کی جس کے کہائی کو کہائی کہ

۱۲۱۵ - ابو بکر بن ما لکید بجیدالله بن احمد بن طنبل ،حسن بن عبدالعزیز جروی ،ایوب بن سوید ،این شوذب ،ایاس بن معاویه بن قره ،ان کاریگر ی کاریک بن سوید ،این شوذب ،ایاس بن معاویه بن قره ، ان کاریگری کے سلسله سند میں ہے کہ انہوں ایک ایک ایسے انتھے ماھر کاریگر کے ساتھ جس انتے پاس کاریگری کے سلسلہ سند میں دوایے معاونین کونبیں یا تا ہے۔
کے آلات نبیں بین لیعنی دوایے معاونین کونبیں یا تا ہے۔

۲۱۸ کے۔ ابوحالد بن جبلہ بحد بن اسحاق تقفی بحمد بن صباح ہمر بن حفص ،سعید بن ابی عروبة ، قنادہ ،ان کے پیلیالہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیر اپنے بعد ولی عہد کی طرف خطالکھا:

بسم التدالرحمن الرحيم

بہ خط ہے عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے برید بن عبدالملک کی طرف ، سلام علیک ، امیر المؤمنین ، پس بے شک بیس اس اللہ کی حمر و تنا کر تا بول جس کے سواکوئی معبو ذہیں ہے ۔ حمد و صلوة کے بعد صور تحال یہ ہے کہ بین دائی مریفن ہوں اپنی تکلیف کی وجہ سے اور جمھے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ جھے سے میری خلافت کے بارے بیس سوال کیا جائیگا ، اور اس کے بارے میں جھے سے دنیا و آخرت کے بادشاہ حساب و کتاب لیس گے ، اور بیس اپنیا انتشال میں سے کی چیز کو چھپانے کی طاقت نہیں رکھتا ، اللہ جارک و تعالی فرماتے ہیں 'نہم اپنیا علم کی نبیا دیر لوگوں کے سامنے ان کے تمام حالات بیان کردیں گے اور ہم ان سے میر خبر نہیں ہتھ ، پس اگر جھ سے رحم (یعنی اللہ تعالی ) راضی ہو جانمیں تو بین کی طرف بناہ پکڑوں گا ، میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے کہ وہ بیا قبوس میں کی طرف بناہ پکڑوں گا ، میں اس اللہ سے سوال کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے کہ وہ السان میں تھی پر لازم سے کہ تو اللہ سے قرم اور اپنی رضا مندی اور جنت عطا کر کے جھے براحسان فرمائیں رہے گا بلد اللہ کی لطیف اور خبیر و اس اور اپنی رضا مندی اور جنت عطا کر کے جھے براحسان خرمائیں رہے گا بلد اللہ کی لطیف اور خبیر و اس سے کہ تو اللہ سے قرم کی دور سے اور اپنی رضا مندی اور جنت عطا کر کے جھے براحسان خرم کی بلد کی لطیف اور خبیر و اس سے کہ تو اللہ سے ورب اور اپنی رضا مندی اور جنت عطا کر کے جھے براحسان خرم کی بلد کی لطیف اور خبیر و اس سے کہ تو اللہ سے جو سے کہ تو اللہ سے جو سے گا ، والسلام ہ

2119 \_عبداللد بن محد بن حسین حذاء، احمد بن ابراہیم دورتی ،عنبہ بن سعید، ابن المبارک ،عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر، ان کے سلسلہ سند
میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے یزید بن عبدالملک کی طرف اپنے مرض و فات میں خط لکھا اور اس کا مضمون بھی سابقہ خط کی طرح ہے،
البتہ اسمیں بیزیادتی بھی ہے کہ عمر نے کہا کہ میں اپنی خلافت کے معاملہ میں ڈرر باہوں ، میں نہیں جانتا کہ مجھے اس کی وجہ ہے کن
مشکلات کا سامنا کرنا پڑیگا، پس اگر مجھے اللہ تعالی معاف کردیں تو وہ بہت معاف کرتے والے فور الرحیم ہیں ، اور آگر میرے گنا ہوں کی
وجہ ہے بھے ہے موافذہ کریں تو ہائے افسوس میں کس کی طرف پناہ پکڑوں گا۔

۲۲۰۔ ابوحا مدبن جبلہ بھر بن اسحاق ، زیاد بن ابوب ، یجیٰ بن عبدالملک بن البی غیبۃ ، یزید بن مردانیہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے عبدالحمید کی طرف خط لکھا اور کہا : میرے بیاس آپ کا خط بہتے گیا ہے جس میں آپ نے لکھا کہ بعض عاملوں نے مال کے اندر خیانت کی ہے اور وہ مال ایکے بیاس موجود ہے ، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان سے بیرمال چھین لوں۔

لیں تعجب ہے تھے پر کہ تو مجھ سے مخلوق کوعذاب دینے کے بارے میں مشورہ کررہاہے تا کہ میں تیرے لئے ڈھال بن جاؤں ، اور گویا کہ میری رضامندی تھے اللہ کی ناراضکی سے بیالے گی ، لیں جب تیرے پاس میرا خط پہنچاتو دیھے لے کیہ جو تھی ان میں سے کسی چیز کا اقر ارکرتا ہے تو اس کے اقر ارکی وجہ ہے وہ اس ہے لے لے ، پس میری زندگی کی تئم! پس وہ لوگ اللہ ہے ملا قالت کریں اپنی خیانوں کے ساتھ رہ بھے زیادہ بہند ہے اس بات سے کہ میں اللہ کے سامنے ان کے خونوں کے ساتھ کھیل کر حاضر ہوں ،والسلام -۲۲۱ کے۔ابوحاند بن جبلہ مجمد بن اسحاق عبیداللہ بن جربر بن جیلہ علی بن عثان عبدالواحد بن زیاد ،عمرو بن میمون بن محر ان ،لیث بن ایی رقیہ، جو کہ عمر بن عبدالعزیز کے ان کی خلافت میں کا تب تھے،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کی طرف اپنی خلافت کے پہلے سال میں خط لکھا جبکہ ان کا بیٹا مدینے میں تھا اور اسے عبد الملک کہاجا تا تھا ، خط کامضمون میہ ہے: اما بعد! پس بے شک سب ہے زیادہ حقدارمیری وصیت اور تصیحت کا میر لے نفس کے بعد تو ہے اور اس کو ضبط اور محفوظ کرنے کا سب سے بڑا ذمہ دارتو ہے ، اور الله تعالی ہی کے لئے حمر ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت احسان کا معاملہ فر مایا اور وہ ہمارے اور عام لوگوں کے معاملات میں بہت زیادہ مبربان ہیں،اور جو متیں ہاتی ہیں ان کو بورا کرنے کی اللہ ہی سے امید ہے اور اس سے ہم اس کے شکر کی تو فیق مانگتے ہیں۔ ہیں تو اپنے او پراور اپنے والد کے او پراللہ کے احسانات کو یا دکر ، پھراپنے باپ کی مد دکراس کے خلاف جس پرا ہے قدرت حاصل ہے اور اس معاملہ میں بھی مدد کر جس کے بارے میں تیرا گمان ہے ہے کہ میراباب ان کوسرانجام دینے سے عاجز ہے۔ لیس تو اپنی جان مصحت اور جوانی کی بوری رعایت رکھ، اگرتواس بات پر قادر ہے کہ تیری زبان تحمید و تبلیل کی صورت میں اللہ کے ذکر سے ہمہ وقت متحرک ر ہے تو ایسا ہی کر لے ،اسلئے کہ تیری اچھی یا توں ہیں ہے سب سے اچھی بات اللہ کی حمد اور اس کا ذکر ہے ، اور تجھے اللہ کی ان تعمقوں کی وجہ سے جن کے حاصل ہونے میں تو اپنے ہاں ہے بھی برو ھ گیا ہے فتنے میں ڈالا جائے ، بے شک تیرا باپ اپنے والد کے ہاں بھائیوں کے درمیان اس طرح تھا کہ بڑے کواس پر فوقیت حاصل تھی اور جھوٹے کو قرب حاصل تھا اگر چہ اللہ تعالی نے جس کے لئے ہرسم کی تعریقیں ہی جھے اپنے الدی جانب سے اچھا حسب دنسب عطا کیا ہے۔

اور میں تہمیں اس کھر سے ہیں نکالواں گا جس میں میں رہ رہا ہوں ، آپ جو محص جنت کی رغبت رکھتا ہواور جہنم سے بھا گتا ہوتو ایسی حالت والے آدمی کی توبہ تبول ہوتی ہے اس کے گناہ معاف کے جاتے ہیں مدت مقررہ (موت) کے آئے ہے پہلے اور عمل کے ختم ہونے سے پہلے اور اللہ تعالی جن وانس کو ان کے اعمال کا بدلہ ویں گے ایسی جگہ جہال فدیہ قبول مہمین کیا جائے گا ، اللہ تعالی مند نہیں ہوگی اور جہال مختی امور خاہر ہوجا کیں گے اور شفاعتیں باطل ہوجا کیں گا ، لوگ اپنے اللہ اللہ اللہ اللہ کے اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کا بدلہ لے کرلوٹیس کے اور شفاعتیں باطل ہوجا کیں گا ، لوگ اپنے اللہ اللہ اللہ کے کرلوٹیس کے اور شفاعتیں باطل ہوجا کیں گا ، لوگ اپنے اللہ اللہ اللہ کے کرلوٹیس کے اور شفاعتیں باللہ ہوجا کی گا ہوگی اس کے اللہ اللہ کا بدلہ لے کرلوٹیس کے اور شفاعتیں باللہ کا بدلہ لے کرلوٹیس کے اور شفاعتیں کی طرف جا کیں گے ، پس اس آدمی کے لئے خوش خبری ہے جس نے اللہ اللہ کا بدلہ لے کرلوٹیس کے اور شفاعتیں کی طرف جا کیں گے ، پس اس آدمی کے لئے خوش خبری ہے جس نے اللہ اللہ کا بدلہ لے کرلوٹیس کے اور شفاعت کی طرف جا کیں گا ہوگی اس کی حدود کی اس کا بدلہ کے کو شند کی کے لئے خوش خبری ہے جس نے اللہ کا بدلہ لے کرلوٹیس کے اور شفاعت کی طرف جا کیں گا کہ کرلوٹیس کے اور شفاعت کی طرف جا کیں اس آدمی کے لئے خوش خبری ہے جس نے اللہ کا بدلہ لے کرلوٹیس کے اور شفاعت کی طرف جا کیں گا کہ کرلوٹیس کے اللہ کا بدلہ کے کہ بول کی کے لئے خوش خبری ہے جس کے اللہ کا بدلہ کی کو کرلوٹی کی کو کرلوٹی کی کو کرلوٹی کے دور شفاعت کی طرف جا کیں کی کرلوٹی کی کو کرلوٹی کی کرلوٹی کی کو کرلوٹی کی کرلوٹی کرلوٹی کی کرلوٹی کی کرلوٹی کی کرلوٹی کرلوٹی کی کرلوٹی کی کرلوٹی کرل

کی اطاعت کی اوراس آدی کے لئے ہلاکت ہے جس نے اللہ کی نافر مانی کی ، پس اگر اللہ اتعالیٰ تجھے مالداری عطا کر کے آزمائیں تو اپنی میا اللہ اورائلہ کے حقوق کواوا کر ، اور مالداری میں میا ندروی اختیار کرتا ، اور اللہ اسٹے آپ کو نیچا کرد ہے ، اور اپنی میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کواوا کر ، اور مالداری اللہ اللہ میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کواوا کر ، اور مالداری کا اور ان اور ان سورہ کمل ہے جوائی کہ جو ایک نیک بند کے ابنی کی بیاد پر ملا ہے جو ان انوگوں میں نہیں ہے جنہیں اللہ نے یہ مال نہیں دیا کہ تیری کی شرافت کی بنیاد پر سے بھے ملا ہے ، یا کی المی نفسیلت کی بنیاد پر ملا ہے جوان لوگوں میں نہیں ہے جنہیں اللہ نے یہ مال نہیں دیا ہے ، اگر تو نے اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو کہ تھے ملا ہے ، یا کی اندی فضی کہ تھے یہ تھے یہ تھے یہ تھے یہ تھے یہ تھے کہ اور ان کوا عمال کا بدلد دنیا میں دے دیا گیا ، پس بے شک میں تھے یہ تھے یہ تھے تک اور اللہ توالی کی عبادت میں کامل ہونے والا ہوں ، بہت سے امور میں فلطی کرنے والا ہوں اور اگر آدی اپنے امور کے تھیکہ ہونے تک اور اللہ توالی کی عبادت میں کامل ہونے تک اور انسیاں کو تھی تک کے ایک میں اللہ کے خرخوائی کرنے والے کم ہوجاتے ، پس اللہ ہی کے لئے تمام تعریفیں ہیں جو زمینوں اور اور نسیدے کرنے والے اور وی عنا لب وردگار ہیں ، اور ای کے خرخوائی کرنے والے کم ہوجاتے ، پس اللہ ہی کے لئے تمام تعریفیں ہیں جو زمینوں اور اور نسیدے کرنے والے اور وی عنا لب اور حکمت والا ہے۔

آسانوں کے پروردگار ہیں ، اور ای کے لئے زمین آسان میں کم یائی خابت ہے اور وی عنا لب اور حکمت والا ہے۔

۲۲۲۷۔ ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ، میرے والد ، علی بن اسحاق ،عبداللہ بن المبارک ، جعفر بن حیان ، توبہ عبری ان کے سلم سلمہ سند میں ہے کہ جھے صالح بن عبدالرحمٰن نے سلیمان بن عبداللک کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا میں ان کے پاس آیا تو ان کے پاس عمر بن عبدالعزیز بھی موجود تھے تو میں نے عمر سے کہا کیا تھے صالح سے کوئی کام ہے؟ اس نے کہا اس کویہ پیغام بھیج دو کہ تو اس چیز کا اجتہام کر جو اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہنے والی ہے ، اور جو چیز اللہ کے ہاں باتی ہے وہ لوگوں کے ہاں بھی باتی ہے ، اور جو چیز اللہ کے ہاں باتی ہے وہ لوگوں کے ہاں بھی باتی ہے ، اور جو چیز اللہ کے ہاں باتی ہے وہ لوگوں کے ہاں بھی باتی ہیں ہے۔

۲۲۳ – ابو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن عنبل ،میر بے والد ،احمد بن الحجاج ،عبداللہ بن المبارک ،هشام بن الغاز ،مسلمہ بن عبد الله کے سلسله سند میں ہے کہ میں فیم کی نماز کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا جبکہ وہ ایسے گھر میں تھے جس میں وہ فجر کے بعد تنہائی میں بیضتے اور اس وقت کوئی ان کے پاس نبیس آتا تھا ، تو ایک با ندی ان کے پاس تھجوروں ہے بھرا ایک تھال لے آئی اور ان کو تھوری بست پسند تعیس ۔ اس نے اس میں بیچھ تھوریں اٹھا کیں اور کہا: اے مسلمہ! کیا بیر رات تک کافی ہیں؟ میں نے کہا مجھ معلوم نبیس ہے ، پھر کی تھانے کی سبت پسند تھیں ۔ اس نے اس میں بیچھ تھیں ۔ اس کے ملاوہ کسی کھانے کی سبت پسند تھیں اور کہا کیا بیر کافی ہیں؟ میں نے کہا ہاں اے امیر المونین! اس آ دی کے لئے کافی ہیں جس گوان کے علاوہ کسی کھانے کی سرواہ نبیس نے کہا ہوک گھانے کی این کسی سے حاصل کی آتی کی مسلمہ نے کہا جتنی نفیحت میں نے اس واقعے ہے حاصل کی آتی کی مسلمہ نے کہا جتنی نفیحت میں نے اس واقعے ہے حاصل کی آتی کی مسلمہ نے کہا جتنی نفیحت میں نے اس واقعے ہے حاصل کی آتی کی مسلمہ نے کہا جتنی نفیحت میں نے اس واقعے ہے حاصل کی آتی کی مسلمہ نے کہا جتنی نفیحت میں دو اسل میں گھی واقعے ہے حاصل نہیں کی۔

نہ ۲۷۲ کے عبداللہ بن محمہ علی بن اسحاق ، حسین مروزی ، ابن المبارک ، علی بن سعدہ ، اباح بن عبیدہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس میشاہوا تھا تو اس اثنا میں تجاج کا ذکر آگیا تو میں نے اسے برا بھلااور سخت سست کہا، تو عمر نے کہار ہے دوا ہے رہا بھلا کہتا رہتا ہے اور ظلم کو گھٹا تا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ابتاحق میں نے سناہے کہا گھٹا تا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ابتاحق بوراوصول کر لیتا ہے ، بلکہ النا ظالم کا مظلوم برحق ہوجاتا ہے۔

۲۲۵ء عبدالله علی جسین عبدالله بن المبارک ،وهیب ،ان کے سلسله سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے۔ جب تک تمہارا ساتھی تم پرغالب نہ آجائے اس وقت تک اس کے بارے میں اچھا گمان کرتے رہو۔

۲۲۲۷ \_ ابوحمد بن حیان ،احمد بن الحسین خذاء ،احمد بن ابراجیم شھل بن محمود ،عمر بن حفیص ،عبدالعزیز بن عمر ،ان کےسلسلہ سند میں ہے

کہ مجھ ہے میرے دالدے کہا اے میرے بیارے بیغ! جب تو کی مسلمان ہے کوئی بات سے تو جب تک اس کوا جھائی پرمحمول کرنامکن ہواس کو برائی برمحمول نہ کر۔

۱۳۵۷ء عبدالقد بن محبز احمد بن الحسين ،احمد بن ابرا ابيم ،احمد بن عبدالقد بن يونس ،اساعيل بن عياش ،ان كے سلسله سند ميں ہے كه عمر بن عبدالقد بن يونس ،اساعيل بن عياش ،ان كے سلسله سند ميں ہے كه عمر بن عبدالعزيز ك بعض قاملوں نے ان كى طرف خط لكھا كہ ہے شك آپ نے بيت المال كونقصائن پہنچايا ہے يا اس طرح كى كوئى بات لكھى ، را دى كيتے ہيں عمر نے كہا اس ميں جو كي ہے وہ وہ كوں كود ہے دواور جب اس ميں پھو باقى ندر ہے تو اس كو كھا دے جردو

۳۲۸ کے۔ابوحامد ،محمد بن اسحاق ،ابراہیم بن ھائی ،سعید بن ابی مریم ،اسائیل بن ابراہیم بن ابی حبیبہ ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزيز ني ايني بعض ناملول كي ظرف خطالكها،امّا بعد! بي شك مين تمهمين الله سة زينه اوراسكي اطاعت كولا زم پكرنے كي وصيت کرتا ہوں ،اس کئے کہ اللہ کے ولیوں نے تفویٰ کی بر کت سے اللہ کی نارائم تکی سے نجات یائی ہے اور اس سے ان کوولا بیت مل ہے ،اور اس سے ان کو انبیاء کی رفافت ملی ہے اور اس سے ان کے چبر ہے نوشن وخرم ہوئے ہیں اور اس ہے انہوں نے اپنے خالق کو پہنچا نا ہے اور یں دنیا میں فتنوں سے بیخے کا ذراجہ ہے اور قیامت کے دن کی مصیبتوں سے نکلنے کا راستیہ ہے اور دو زمین پرموجو دلوگوں سے بھی اس طرح راضی ہوگا جس طرح گذرجانے والول ہے راضی ہوا ہے اور ہاتی ماند ولوگوں کے لئے گذر جائے والوں میں عبرت کا سامان ہے اورتو اپنے نفس کے بارے میں جلدی سوئ قبل اس کے کد تھے شدیدتم میں مبتلا کر دیا جائے اور تیرے ساتھ وہ مغاملیہ و جو تھے ہے کہا لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ بے شک تو نے لوگوں کو دیکھا تھر و کیسے مرتے میں اور کیسے جدا ہوتے میں اور تو نے ویکھا موت کو کہ وہ کیسے تو بہ کرنے والے سے جلدی تو بہ کروائی ہے اور صاحب امید سے اس کی امید کو ہم کرتی ہے اور باوشا وسے اسکی سکطنت مانگی ہے اور موت ہی بڑی تقییحت ہے ، دنیا ہے رخ موڑ نے والی ہے اور آخرت میں رغبت دالاتے والی ہے ، ہم موت کشر سے اور اس کے بعد یکے شر ے اللہ کی بناہ مائٹتے ہیں۔ ہم تو القد تعالیٰ ہے انجھی منوت اور موت کے بعد امیمان کو سوال کریے ہیں اور تو سی ایسے تول وقعل ہے دنیا کو طلب نیکر جس سے تیری آخرت کونقصان مہنچے، اور تیرادین عیب دار بوجائے اور اسکی وجہ سے تیرا رب بچھے سے ناراض ہوجائے ، اور لیقین کر کے کہ تقدیر تیرے پاس تیرارز ق پہنچادے کی اور تھے تیری دنیا "ن سے پورالپورا حصد دے کی جس میں تیری قوت کی وجہ سے نه تو زیاد لی ہو کی اور نہ ہی تیری کمزوری کی دجہ ہے اس میں کمی ہوگی ،اگرانند تعالی تجھے فقر میں مبتلا کردیں تو اپنے فقر میں عفت اختیار کراور ا ہے رہ کے قبیلے کے سامنے سر جھکا دے اور التد تعالی تیرے حصے میں جو اسلام جیسی عظیم دولت رکھی ہے ای کو نمنیمت سمجھ ، دنیا کی جو تعمتیں تجھے حاصل نیے ہوں تو ہو یقین کر کہ اسلام میں فائی دنیا کے سوئے اور حیا ندی ہے بہتر بدلہ موجود ہے۔

تو یہ بات جان کے کہ جو تحص اللہ کی رضا مندی اور جنت کی تلاش میں لگتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بھی نفصان نہیں پہنچا تے ، اسے دنیا میں فقر اور صیبتیں چیش نہیں آتیں ، اور جو تحص اللہ کی ناراضگی اور جہنم کا خطرہ مول لیتا ہے اے بھی اللہ تعالیٰ نفع نہیں بہنچا میں گے ، اور اے دنیا میں وسعت اور اللہ کی نعمیں موگئ ، اہل جنت و نیا کی کی پاپند یدہ بات کو مصیب نہیں بجھتے اور اہل جہنم کی بھی الذت سے خوش نہیں ہوتے ، جو بچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ نہ ہونے کر اراب ہے ہرروزتم صبح کے وقت ، امام کے وقت کی طرف الذت سے خوش نہیں ہوتے ، جو بچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ نہ ہونے کر الرب ہے ہرروزتم صبح کے وقت ، امام کے وقت کی طرف رخصت ہونے والے آوری کے ہمراہ چلتے ہوجس نے اپنی حاجت پوری کرتی ، اور انٹی مدت ختم ہوگی ، اور تم سے داروجاتا ہے ، مال میں خاب کہ مواتا ہے ، مال میں خاب کہ مواتا ہے ، مال سے دارو ہو اتا ہے ہو بھی جو بھی تھی چھوڑتا ہے ، مال کے بدلے میں اسے دھن کی موت کے آئے دکھا جو بھی اللہ کے بدلے میں اسے فقل موت کے آئے درواورکو بچ کر نے کی مدت آئے ہے بہلے ، اللہ کی تیم ہمیں یہ بات کر دہا ہوں اس حال میں کہ میں کی میں کے بھی اللہ کی تم ہمیں ہی بات کر دہا ہوں اس حال میں کہ میں کی ایسے فقل سے پہلے اللہ سے ذرواورکو بچ کر نے کی مدت آئے ہے بہلے ، اللہ کی تم ہمیں ہی بات کر دہا ہوں اس حال میں کہ میں کی ایسے فقل سے پہلے اللہ سے ذرواورکو بچ کر نے کی مدت آئے ہے بہلے ، اللہ کی تعمی اسے پہلے اللہ سے ذرواورکو بچ کر نے کی مدت آئے ہیں بہلے ، اللہ کی تم ہمیں ہیا ہات کر دہا ہوں اس حال میں کہ میں کی ایسے فقل

آ 'ونیس یا تا جو بخور سے زیادہ گناہ گار ہو، میں اللہ ہے اسپنے گنا ہوں کی معافی طلب کرتا ہوں اورتو بہ ما نگتا ہوں ۔ ا

۲۲۱ عربی مجربن علی مجربی حسن بن قنید ، ایرا ہیم بن هشام بن یجی ، میرے والد ، وہ اپنے وادا نظل کرتے ہیں کہ عربی عبد العزیر السیمان بن عبد الملک کوروری لوگوں کے لی کرنے ہے شع کر ہے تھے ورقیہ خانے ہیں ڈالنے کا تھم دیتے تھے یہاں تک کہ وہ تو بہ کرلیں اتو سیمان کے پاس ایک آدی کو لایا گیا جو ل کا مطالبہ کر رہا تھا سیمان نے کہا اس کو وفع کر وحروری یا (کون تھے یہاں لایا ہے) اس انے کہا ہیں تھے شرم دلانے آیا ہوں ، اے فاس کے بیٹے فاس اسلیمان نے کہا میرے پاس عمر بن عبد العزیز کولے آئی ہی جب وہ اس انے کہا ہیں تھے تو اس نے یہی بات دوبارہ اس سے کہی اور پوچھا تو کیا کہدر ہاتھا؟ اس نے کہا ہیں کہدر ہاتھا اے فاس کے بیٹے اسلیمان کے بیارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا: اس کے بادے میں میری رائے یہے کہ جیسے کہ جیسے کہ جیسے اس کو اور اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا: اس کے بادے میں میری رائے ہے کہ جیسے اس کو اور اس کے باپ کو گالیان دے دے ، سلیمان نے کہا ہیں یہی ، اس نے اس کے اس کے اس کے کہا: اس کے کہا ہیں گئی دیا ورائے گئی اور اسے کی کیا رائے سے کے باپ کو گالیان دے دے ، سلیمان نے کہا ہیں یہی ، اس نے اس کو اور اس کے باپ کو گالیان دے دے ، سلیمان نے کہا ہیں یہی ، اس نے اس کے اس کے باپ کو گالیان دے دے ، سلیمان نے کہا ہیں گئی اور یہی اس کو اور اس کے باپ کو گالیان دے دے ، سلیمان نے کہا ہیں گئی ہو سلیمان گئی ہو سلیمان میں گئی کو ساتھ کیا گئی ہو ساتھ کو کیا گئی دیا ور اس کیا ہو گئی ہو ساتھ کی گئی ہو ساتھ کو کیا گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہا گئی ہو کہا ہو گئی ہ

بھران سے خالد بن ریان کی ملاقات ہوگی جوسلیمان کے چوکیداروں میں سے تھا اور کہنے لگا: کیا آپ امیر المؤمنین سے یہ

ہم ہوکہ میر نزدیک اس بدتمیز حروری کی سز اصرف یہ ہے کہ آپ اے اور اس کے باپ کو و سے ہی گالیاں دے دو جیسا کہ اس

ہم ہوتے ہوکہ میر نزدیک اس بدتمیز حروری کی سز اصرف یہ ہے کہ آپ اے اور اس کے بہیں آپ توقی کر دوں ، عمر نے کہا اگر وہ

ہم ہوتے تو کیا تو کر گزرتا ، اس نے کہا بان اللہ کی ضما گروہ تھم دیت تو میں کر گزرتا ، جب خلافت عمر بن عبد العزیز کی طرف منتقل ہوگئ اللہ بن ریان ان کے پاس آسے اور چوکیداری کی جگہ پر کھڑ ہے ہوئے اور اس سے پہلے وہ ولید بن عبد الملک کے چوکیدار وہ چکے اس کی طرف عمر نے دیکھا اور کہا اے خالد بن ریان کے اس کی طرف عمر نے دیکھا اور کہا اے خالد بن ریان کے اس کی طرف عمر نے دیکھا کہ بھر چوکیداری کی صفات میں نجو روفکر کیا اور عمر بن مھا جرانصاری کو بلایا اور کہا: اے عمر اللہ کہ میر سے اور تیرے اور میان اسلام کے سواکوئی رشتہ داری نہیں ہے لیکن میں نے تھے دیکھا کہ تو کھڑ دہ کے ساتھ اللہ کا دیموں میں جہ ہوں کہ بھر کے کوئی نہ دو کھے اور میں نے تھے دیکھا کہ نماز بڑ ھتا ہے اور انصار کی اللہ وہ سے بے اور انصار میں ہے تھے دیکھا کہ نماز بڑ ھتا ہے اور انصار کی اور عمر سے ہوں بی سے ہے۔ یہ بھرار کی وہ میں نے تھے دیکھا کہ نماز بڑ ھتا ہے اور انصار کی آدمیوں میں ہے ہوں میں ہے ہوں بی سے ہواں کھی کوئی نہ دو کھے اور میں نے تھے پر مزید یہ دیکھا کہ نماز بہت آجی پڑ ھتا ہے اور انصار کے آدمیوں میں ہے ہوں میں ہے۔ یہ بھرار کی وہ میں نے تہمیں اپنی سیکورٹی کے لئے مقرر کر دیا ہے۔

الاس المسلم المستوم من كيمان الساعيل بن اسحاق قاضى الوثابت محر بن عبيد الله، وهب ان كيسلسله سند ميس ب كدما لك في محصر بيات بنائي كريم بن عبد العزيز سليمان بادشاه وقت كے پاس موجود تصر فر فران سيايك دن كها: اس عورت كا كتناحق ب جساتو اوا

نہیں کرسکتا۔ ا

ممنے کی کوشش کرر ہاہے۔

۲۳۳۷ - جحر بن ابراہیم ، جسین بن محر تماد ، علی بن ابراہیم ، عبداللہ بن صالح ، عبدالعزیز بن ابی سلمہ طلحہ بن عبدالمالک ایلی النے سلمہ طلم بن عبدالمالک ایک باس ایسے وقت میں گے جبداس کا بیٹا ایوب بھی اسکے باس موجود تھا اوروہ اس وقت اس کا ولی عبد تھا اس کے بعد ایک آ دی آ یا جو صلفاء کی سی عورت کی میراث کا مطالبہ کر رہا تھا۔ سلمان نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ عورتوں کا زمین میں کوئی حصہ بیس ہوتا ، عربی عبدالعزیز نے کہا سیحان اللہ ، اوراللہ کی کتاب کہاں گئی ؟ سلمان نے کہا اے لا کے جاؤ ، اور عبد الملک بن مروان کاوۃ رجر لے آؤ جس میں اس نے یہ بات کھی ہے ، عمر نے اس سے کہا، گویا کہ تو نے اسے صحف آ سانی لانے کے عبدالملک بن مروان کاوۃ رجر لے آؤ جس میں اس نے یہ بات ہے کہ ایک آ دی امیر الموشین کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتا ہے اورا سے معلوم نہیں ہے کہاں کی وجہ سے اس کا سرتن سے بدا ہوسکتا ہے ، تو عمر نے کہا : جب خلافت تیرے اور تیر سے جے آ دمیوں کے باس پہنچ کی مسلمان نے یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا سرتن سے بدا ہوسکتا ہے ، تو عمر نے کہا : جب خلافت تیرے اور اس کے وہ اس کا سرتان سے بدا ہوسکتا ہے ، تو عمر نے کہا اللہ کی تنم اورائی میں جو چیز اس وقت ان کے باس ہے بیاس سے زیادہ خت ہے جس کا مجمد خطرہ ہے کہ وہ ان کو آ بینچ گی ، سلیمان نے بیاس کی جوڑوں ، کیا تم ابو حفص سے آئی خت با تیں کر رہے ہو، عمر نے کہا اللہ کی تم اگر امیر الموشین ، مارے ساتھ جہالت کا معاملہ کرے گاتو ہم اے برداشت نہیں کر ہی گے۔

سالاک محمد بن ابراہیم ،حسین بن محمد بن حماد ،سلیمان بن یوسف ،عفان ، جویریہ بن اساء ،اساعیل بن افی حکیم ،اینکے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کو بنومروان کا ایک خط پہنچا جس نے وہ ان پر غضبناک ہو گئے اور فر مایا: اللہ کی شم !اگر قتل کر تامیر ےاختیار میں ہوتا تو میں اللہ کے لئے مروان کو قتل کے مستحق ہونے کی وجہ ہے قبل کرتا ، جب مروان کی اولا دکواس بات کی اطلاع ملی تو وہ خاموش ہو گئے اس میں اللہ کے لئے مروان کو قبل کے متحق ہونے کی وجہ سے قبل کرتا ، جب میروان کی اولا دکواس بات کی اطلاع ملی تو وہ خاموش ہوگئے اس میں اللہ کے سال عبد العزیز کی استبقامت کو جانتے تھے کہ جب رہی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کرگز رتا ہے۔

راوی کتے ہیں سلیمان کے بیٹے رونے لگے، چوکیدارنے کہا: میں نے کہا: اے امیر المونین اسلیمان کا بیٹا بڑالا ڈِلا ،زم دل اور ہر دِلعزیز ہے، اس کے ساتھ آپ میدمعاملہ کررہے ہیں؟انہوں نے کہا تیرا ناس ہو، بے شک!وہ میری جان ہے اور میں اس کیلئے اپنے دل میں ایسے بی محبت یا تا ہوں جیسا کہ اپنے بیٹے کے لئے۔

الله عبد الله بن محر بن جعفر، اتحد بن حسين حذار، احمد بن ابراجيم دورتی منصور بن ابی مزاحم ، شعيب يعنی ابن صفوان ، بشر بن عبدالله

الله عبر عبر كی اولاد میں ہے كئی ہے دوايت كرتے ہيں كہ صفام بن عبداللمك نے عمر بن عبدالعزيز ہے كہا: بے شك وہ كہا ہے كئی طرف قاصد بن كرا يا ہوں اوران كے دلول ميں وہی بات ہے جو ميں آپ ہے كہا چا ہوں ، بے شك وہ كہدر ہے ہيں: آپ اپنے دور حكومت ميں شعيب نے سرے ہما ہوا ہوں ہوں جو لوگ آپ ہے بہائي من من اس كے انجام ديے ہوئے معاملات ميں دخل نہ دور حكومت ميں شعيب مناس ہے كہا آپ جھے يہ بتا ہے كہا كہ اس ايك ہى وقت ميں دور يوان ہو اور يوان ہے ہوں يا غلط ، اس لئے كہا ہوا ور دوسرا عبد الملك بن مروان تو كو نے ديوان كو ميں اہميت دوں؟ اس نے كہا جو ان ميں ہے مقدم ہو، اورا سے ہم مقدم پايا ہے البندا اپنے دور حكومت كے معاملات كو ميں اورا ہے ہم اورا ہے بہلے والوں كے انجام ديے ہوئے معاملات كو ميں الله كى كتاب كو ك

تو سعید بن خالد بن عمر و بن عثان نے کہا: اے امیر الموشین! آپ پی حکومت میں جوآپ کوتن اور انصاف کے ساتھ عطا کی اس میں دخل آئی ہے اپنی دائے پر عمل کیجے اور اپنے سے پہلے گذر جانے والوں کے اچھے یا برے کا موں کو اپنے حال پر چھوڑ و بہتے ، ان میں دخل ان از کن نہ کہتے ہیں بیآ ہے کہا: میں تہمیں اس اللہ کی سم دیتا ہوں جس کی طرف تم مرکر دوبار ولوٹو گے ، آپ بھے بتا کے کداگر ایک آومی مرجاتا ہے اور اپنی اولا و میں بڑے نے اور چھوٹے بڑے جھوڑ کر جاتا ہے پھر بڑے چھوٹوں پر اپنی طاقت کی وجہ سے غالب آجاتے ہیں اور ان کے اموال پر قبضہ کر لیتے ہیں، پھر چھوٹے بڑے جو جو اتے ہیں اور ان نے ہوائی کو گر کر تیر سے عالب آجاتے ہیں، اس وجہ سے کدائروں نے ان کے اموال پر قبضہ کیا ہے تو آپ کیا کریں گے ؟ اس نے کہا: میں ان کے حقق ق پور سے باس کا آئے ہیں، اس وجہ سے کدائروں کے بات و ق تی ہوں ہو تھا کہ اور ای طاقت وقت وقت وقت وہ کیا گر رجانیوا لے بہت سے حکم انوں کو پایا ہے جولوگوں پر اپنی طاقت وقوت کی وجہ سے لوگوں پر غالب آگئے اور لوگوں کی جا کدادوں پر قبضہ کرایا، کی وجہ سے خالب آگئے اور لوگوں کی جا کدادوں پر قبضہ کرایا، اس جموع ہونے والوں کو باعز سے لوگوں سے ان کا حق دلواوں ، اس پر اس نے کہا اللہ آئے اور کو طاقت و تر میں میں اور اکن ، اور گھٹیا سمجھے جانے والوں کو باعز سے لوگوں سے ان کا حق دلواوں ، اس پر اس نے کہا اللہ آئے والی کی تو نیق و میں الے امیر الموشین !

کا اے عبداللہ بن محمہ بن جعفر، احمہ بن حسین حذاء، احمد بن اہراہیم ، منصور، شعیب، محدث، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عبدالملک بن عمر بن عبدالله بن عبدالله بن استار کی ہے، اس وقت عمر بن عبدالله بن عبدالملک بھی موجود تھے۔ اس ہے عمر نے کہاا ہے بھتے ! آپ ذرائبا ہر چلے جا کیں ، سلمہ نے کہا، باں ، چمروہ کھڑا ہو گیا اور با ہر چلا گیا ، عبدالملک بن عمراہ پنے باپ کے سامنے بیٹھ گئے اور اسے کہا: آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے جب وہ آپ سے ہوگیا اور با ہر چلا گیا ، عبدالملک بن عمراہ پنے باپ کے سامنے بیٹھ گئے اور اسے کہا: آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے جب وہ آپ سے قیامت کے روز سوال کریں گے ؟ اس نے کہا کیا آپ نے ایک بدعت دیکھی ہے جسے آپ نے مٹایا نہیں ہے اور ایک سنت دیکھی ہے جسے آپ نے زندہ نہیں کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اس میر سے بیٹے! کیاوہ چیز الی ہے کہ عوام نے تھے اس کے سلسلہ میں میر سے پاس بھیجا ہو این طرف سے کہ دہا ہے؟ اس نے کہا نہیں اللہ کی تم !وہ میری ذاتی رائے ہاور جھے یقین ہے کہ اس کے بارے میں آپ ہے یا تو اپنی طرف سے کہ دہا ہے؟ اس نے کہا تھی اللہ تجھ پر دم کر ہے اور جھے یقین ہے کہ اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گئا ، پھر آپ کیا جواب دیں گے ، اس کے باپ نے کہا: اللہ تجھ پر دم کر ہے اور تجھے بیٹے ہونے کی نسبت بہترین بدلہ عطا اسے سوال کیا جائے گئا ، پھر آپ کیا جواب دیں گے ، اس کے باپ نے کہا: اللہ تجھ پر دم کر ہے اور تجھے بیٹے ہونے کی نسبت بہترین بدلہ عطا

فرمائے ، پس القد کی تئم انجھے امید ہے کہ تو نئی کے معاملات میں میر امددگار ثابت ہوگا ، اے میر بیارے بیٹے ! تیری قوم نے حکومت کے اس معاملہ کوا یک ایک گر ہالوں کرتا ہوں جوان کے اس معاملہ کوا یک ایک گر ہالوں کرتا ہوں جوان کے قبضے میں ہیں تو میں بین تو میں ہوجائے ، بین القد کی تشم السان کی توجہ سے خون بہایا جائے ، کیا تو اس القد کی تشم السان کی توجہ سے خون بہایا جائے ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیرے باپ پر دنیا کے ایام میں سے کوئی دن ایسانہ آئے جس میں وہ آئیک ہوجت کو مٹائے اور ایک سنت کو زندہ فنہ کرے یہاں تک کہ اللہ تعالی میر سے اور تیری تو م کے در میان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

کرے یہاں تک کہ اللہ تعالی میر سے اور تیری تو م کے در میان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

۲۳۸ کے عبداللہ بن تھ ، احمد بن حسین ، احمد بن ابراہیم ، منصور ، شغیب ، فرات بن سائب ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد اللازیز نے اپنی بیوی فاطمہ بنت عبدالملک ہے کہا، اس حال میں کہ اس کے پاس ایک ہارتھا جواس کے باپ نے اے دیا تھا اور و ہا ایبا ہار تھا کہ اس جیسا ہارکی نے دیکھا نہیں تھا ، عمر نے اس سے بید کہا: یا تو تو اینازیور بیت المال کی طرف لوٹا دے یا جھے اپنے ہے جدا ہونے کی اجازت دید نے ، کوئکہ میں اس بات کو ناپند کرتا ہوں کہ میں اور تو اور بیزیور ایک بی گھر میں ہو جو دہوں ، اس نے کہا بنہیں ، بلکہ میں آپ کو اختیار کرتی ہوں اے امیر الموشین الگر چہ جھے اس جسے اس سے کی گناز اندہار بھی قربان کرنے پڑیں ، راوی نے کہا عمر بن عبد العزیز برائی ہوں اے امیر الموشین الگر چہ جھے اس جسے اس کے بیت المال میں رکھ دیا گیا ، پس جب عرفوت ہو گئے اور یزید خلفہ بن گیا تو اس نے کہا بس میں اس ہارکوئیں ہو ہی میں نے عمر بن عبد اس نے فاطمہ سے کہا: اگر آپ جا جی بی اور اے انہا کہا ہم آپ کو دالوں میں تقسیم کردیا ۔

العزیز کی ذندگی میں دل کی خوتی سے یہ ہار دیا تھا ، کیا میں اس کے مرفے کے بعد اس کو والی لیوں؟ نہیں ، اللہ کی تم ایم گرنیں ، نی اس نے بی بار دیا تھا ، کیا میں اور الوں میں تقسیم کردیا ۔

بسم الندالرحن الرحيم

یہ خط ہے سالم بن عبداللہ کی طرف سے اللہ کے بند ہے، امیر الموشین عمر کی طرف، السلام علیم، پس میں اس اللہ کی حمد وثناء کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود نہیں ، حمد وسلوق کے بعد میں کہتا ہوں ، پس اللہ نے دنیا کو پیدا کیا جب اس کے پیدا کرنے کا ارادہ فر مایا اورائی کے نیم تھوڑ کی مدت مقرر کی ہے ، یہاں تک کداس کی ابتداء اورانہاء کے درمیان کا سار اوقت دن کی آیک گھڑی کی طرح ہے ، پھر ایس دنیا آوراس دنیا پر رہنے والوں کے بارے میں فناء ہونے کا فیصلہ کھو دیا ہے چنانچے فر مایا '' ہمر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے ، اس کے لئے حکم خابت ہونے کا فیصلہ کھو دیا ہے جا وگئ ' (قصص ۸۸) دنیاوالے اس دنیا کے کی جی معاصلہ میں خود دنیا رہنیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دنیا ان ہے اور وہ اس دنیا ہے جدا ہوجا کیں گے ، اس کے متعلق اس نے اپنی شہریں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دنیا ان سے اور وہ اس دنیا ہے جدا ہوجا کیں وعید بھیج دی ، اس کتاب میں مثالیس کتاب ناز ل فرمائی اور اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا ، پہلے ہے اس بارے میں وعید بھیج دی ، اس کتاب میں مثالیس بیان کیں ، اور بات اس کے ساتھ ملا دی اپنے دین کی تشریح کی ، جرام کو جرام اور حلال کو حلال کو حلال کی خبر ایا بھر وہ افتحات بیان کی ماریکے دین کو پہلے لوگوں میں سے تقصی وہ اقعات بیان کے اور کر لیا ایسے دین کو پہلے لوگوں میں

اورآخري لوگوں ميں ۔ پس اس كوا يك ہنى دين بناديا اوركو كى فرق نہيں كيا اپنى كتا بوں ميں اوركو كى اختلاف نہيں كيا اس کے رسولوں نے اور کوئی بد بخت نہیں اس کے علم کے ساتھ جیسے دوسرا نیک بخت بن گیا ہواور کوئی نیک بخت تہیں بنااس کے علم ہے جس کے ذریعے کوئی ہد بخت ہوا ہوا ورب بے شک تو آج کے دن اے عمر ابتو نے وعدہ تہیں لیا كيتوانسان بي بن أدم مي سے كافى موتا بي جھ كوكھانے سے اور يانى سے اور كير في سے جھ كوكانى موتا ب\_ان میں سے ایک آ دمی کو پس اس فضل کو کروے اپنے اور اپنے اس زب کے درمیان جس کی طرف بعتوں کاشکر متوجہ ہوتا ہے۔ بے شک تو والی بنا ہے بڑے کام کا کوئی والی ہیں ہے جھے پر اللہ کے علاوہ تحقیق ہو چکا ہے جو تیرے اور لوگوں کے درمیان تھا اگر تو طافت رکھے بیر کہ بچادے اپنے نفس کواور اپنے اہل کو اور بیر کہ نقصان میں نہ ڈوالے ایے نفس کواورایے اہل کوتو کرلواورکوئی توت دینے والانہیں ہے مگر اللہ ہی ہیں ہے شک جھے سے پہلے جو تھے انبوں نے جومل کرنا تھا کرلیا اورمٹادیا جو انہوں نے مٹانا تھا حق سے او دازندہ کیا جو انہوں نے تربیت یایا اور انہوں نے ممان کیا کہ بی طریقہ ہے اور انہوں نے بندہیں کیا بندوں پرنری کا دروازہ مرکھول دیاان پر آز مائش کا درواز ہ اور کسی عامل کو نکا عبلنے ہے جھے کو کوئی تبیس رو کے گا ہیے کہ تو اس سے کہدو ہے کہ تیس یا تا ہوں اس کامل مجھے کو و كافى موجائے ، يس بي شك جب تو كسى كواللہ كے لئے نكا لے گا اور عمل كرے گا اللہ كے لئے تو مبياكر يكا اللہ تیر الوگول کواللد کے مددگاروں کے ساتھ اور مدواللہ کی طرف سے نیت کے بفتر رہواتی ہے جب بندے کی نیت تام ہوجائے تو اللہ کی مدوجی تام ہوجاتی ہے اور جب بندے کی نیت میں کوتا ہی ہوتو اللہ کی مدد بھی کم ہوجاتی ہے لیں اگر تو طافت رکھے کہ قیامت کے دن تو اللہ کے یاس اس حال میں آئے کہ تیرے پیچھے ظلم کا دعو بدار نہ ہواور ملے لوگ جھ کو بعین کی وجہ سے رشک کرنے والے بواورتو ان پررشک کرنے والا ہوان کے زیادہ اتباع کی وجہ ے پس کر گزراور کوئی قوت نہیں ہے مرالندی طرف ہے ، تحقیق وہ ڈرتے تھے کیا موت کے وقت کی تی ہے وہ وفت جس سے وہ بھا کتے تھے اور بھاڑ دی ان کے پیف وہ بیٹیں جس میں وہ بیں بھرتے تھے اور پھوڑ دی گئی ان کی وہ اسمبیں جن کی لذت محتم نہیں ہوئی اور ریز ہے ہو گئے ،ان کی گردنیں مٹی میں بغیر تکیدلگائے ہوئے اس کے بعد

کہ توجا نہا ہے کہ وہ فرش میں آب آ وہ ہو گئے گندگی زمینوں کے نیچے اگروہ کی مسکین کے پہلومیں ہوتے تومسکین ان سے اذیت مسکین اور بیاس ان ہوگا اور جلدی کرنے والا ان سے اذیت مسکوں کرتاان پر بہت ساری خوشبو کے خرچ کرنے کے بعداور بیاس اف ہوگا اور جلدی کرنے والا ہوگا حق سے ،ہم اللہ ہی کے لئے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

کیا ہی بڑا معاملہ اور ڈرانے ہوالا معاملہ ہے اے عمر! جوگزر گیا اس امت کے بارے میں پس جائے کہ عراق والے تیری صدارت سے اس آ دمی کی طرح ہوجس پر تیری وجہ ہے گوئی فقر نہ ہواور نہ وہ آپ سے بے پر واہ ہوان پر ایسے ظالم گورزمقرر ہوئے ہیں جنہوں نے مال تقسیم کر لئے اور خون بہائے۔

جب آپ بھیجے ہوا ہے تمام کما کو کہ وہ تیل ایس اور وہ عصبیت کے ساتھ کا م کرے اور ظلم کرے ان کے عمل میں اور وہ ذخیرہ اند وزی کرے مسلمانوں پر بھیجے کے اعتبار ہے اور حرام خون کو بہاتے ہیں ، اللہ ہے ڈروائے عمر! اس معاملہ میں ہیں بے شک اگر تو جرات کرے اس پر تو یہ کہ آئے تیرے ہاس ذلیل کرنے والا ، اوراگر تو نے تقوی کا اختیار کیا جس کا میں نے بھی کو تھم ویا تو آپ بالا گے اسے راحت کو اپنے ہیں کہ تا ہور بھر پر ، پھراگر آپ سوال کریں ہے کہ میں ادسال کروں عمر بن خطاب کے خطا اور سرت اورائے فیصلے جو مسلمانوں میں اورائل محد نے کئے تھے اور عمر نے تیرے زمانے کے علاوہ میں کام کیا تھا ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے عمل کیا تھا ہی میں ادرائل محد نے کئے تھے اور عمر نے تو اور عمر تے والے عمر کی طرح اللہ کے تر دیک اور کہد ہے جم می کوئے بھی انگر آپ نے عمل کیا تھا کہ جس ارادہ نہیں کرتا ہوں کہ ہیں تمہاری خالفت کروں اس کی وجہ ہے جس سے میں تم کوئے کرتا ہوں ۔ میں ہم ارادہ نہیں کیا اور اس میں استطاعت رکھوں اور میری تو فیق اللہ بی کی طرف سے اس پر میں نے بعروسہ کیا اورائکی طرف رجوع کرتا ہوں ۔ میں استطاعت رکھوں اور میری تو فیق اللہ بی کی طرف سے اس پر میں نے بعروسہ کیا اورائکی طرف رجوع کرتا ہوں نے دورائی اور اس کی طرف سے اس پر میں نے بعروسہ کیا اور اس کی طرف رہوں کیا تھیں نظر ماتے ہیں کہ عبر استطاعت رکھوں اور میں استحاق بن سلیمان ، می خطالہ بن الجی سفیان فرماتے ہیں کہ عبر بن عبد العزیز نے سالم بن عبد الله کیا طرف خطاکھاتو انہوں نے کھول کو اور شاہ جن کی آسمیس نگل کئیں ، اس طرح تھر بیان کیا۔

۱۳۱۷ - احمد بن جعفر عبد الله بن احمد ، احمد ، اسحاق بن سلیمان ، حظله بن الی سفیان ، جعفر بن برقان ، اس کے سلسله سند میں ہے کہ عمر بن عبد الله کی طرف خط لکھا اما بعد ! الله نے جھے آئر مایا اور اسی طرح ذکر کیا اور دوایت کیا ہے معمر بن سلیمان الرقی نے فرات بن سلیمان سے فر مایا ہے کہ سالم کی طرف عمر نے لمباخط لکھا جسے موئی بن عقبہ نے دوایت کیا۔

۲۲۳۲ کے۔ابو حامد بن ابن جبلہ بچر بن اسحاق ، عمر بن الحسن الاسدی ، حجر بن طلحہ ، واؤد بن سلیمان ، اس کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے عبد الحمید جوصا حب کوقہ تھاس کی طرف خطاکھا، بسم اللہ الرحمٰ ، اللہ کے بندے عمر کی طرف سے جوامیر المؤمنین ہے عبد الحمید بن عبد الرحمٰن کی طرف ، تجھ پرسلام ہو میں تعریف کرتا ہوں اس ذات کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے ، اما بعد! اہل کوفہ اسی قوم ہے جس کو صبحبتیں اور سختیاں بہتی ہے اور اللہ کے احکام میں ان پرزیادتی کی گئی ہے اور برے اعمال نے ان پر برے طریقے جاری کیئے ہیں اور دین کا قیام عدل اور احسان پر ہے تیر نے فس کے علاوہ تیر بیز دیک کوئی اہم چیز نہیں ہے یہ کو تا اپنی کردے اپنی فس کو اللہ تا ہوں کہتم اپنی زمین اور آبادی پر ویرا نہ کومت اٹھاؤ ، اور نہ ویرانہ کومت اٹھاؤ ، اور نہ دیا اور کہ بین اور آبادی پر ویرانہ کومت اٹھاؤ ، اور نہ ویرانہ کو آباد پر ، اس واسطے کہ میں نے تمہیں اس چیز کا والی بنایا ہے۔

ساہ 21 - ابو حامد بن جبلہ بمد بن اسحاق ، سعد ان بن نفر الحر می ،عبد اللہ بن بحر بن حبیب ،اس کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے خناصرہ کے لوگوں کو خطاب کیا ، آپ نے فر مایالوگو! تم نضول پیدائیں کئے گئے اور نہ تم بے کارچھوڑ ہے جاؤ کے ،تہارے لئے ایک لوٹ کے جگہ بنائی عملی ہے جس میں اللہ تعالی بارے تھم اور فیصلہ کرنے کے لئے نازل ہوں سے بھیناوہ مخض نقصان اور خسارے میں ہے جواللہ تعالی کی رحمت سے لکل جائے باو جود بکہ وہ رحمت ہر چیز کوشامل ہے اور جنت سے محروم ہووہ جنت جس کی چوڑ ائی آسان وز مین

جیسی ہے ،خبر دار! امام کل ای مخص کے جوالتد سے ڈریاورخوف کرنے، جس ختم ہونے والے مال کو باقی رہنے والے تھوڑے کو الماده کے اور خوف کوامن کے بدلہ جے ویا۔

کیاتم جانتے نہیں کہتم لوگ ہلاک ہونے والوں کی پیٹے میں ہواور باقی رہنے والے تہمارے خلیفہ بننے والے ہیں اس طرح تم

الوقعے بہاں تک کہاہے بہتر وارثوں کے حوالے کیا جائے۔

و الله احد بن محد بن محر بالو بكر بن عبيد بسلمه جعفر بن بارون مفضل بن يوس ان كے سلسله سند ميں مين الله مخص في حضرت المربن عبدالعزیزے کہااے امیر المؤمنین! آپ نے صبح کیسے کی؟ میں نے انتہائی سستی شکم پری اور گنا ہوں میں لت بت ہو کر صبح کی ہے الله الله تعالى سے كاميريں وابستہ ہيں۔

ا الم المحد بن علی محد بن حسن بن تنبیه محمد بن ابی سری ، بشر بن حسال هذالی اثوری ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے الله الله المعربي الميرا بيد الي ميرا بيد الين رب كي عبادت مين سنت هي كناهون اور خطاؤن مين لتصراب والله تعالى سه نيك المال کے درجوں کی تمنا کرتا ہے جبکدان کے اعمال تبیس کرتا۔

المام كا الراميم بن محد بن حسن سفيان بن وليع ،ابن عيينه عمر بن وينار ،ان كے سلسله سند ميں ہے عمر بن عبدالعزيز ہے روايت ہے الرقایا: تم لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لئے پیدا کئے گئے ہولیکن تم ایک تھرسے دوسرے تھر کی طرف منقل ہوتے ہو۔

ا کے ۱۳۳۷ کے۔ابوٹھر بن حیر بن محمد بن سعید ،احمد بن عبدہ ،سفیان بن عیبینہ ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر نے اس طرح کی بات فر ماتی ، الم سندمين ابن دينار کا ذکر تبيس کيا۔

المال محد بن احمد بن محمد ، الى ،عبدالله بن محمد بن سفيان ، ابومحمد بن ار ،مسيتب بن واضح مجمد بن وليد ، ان سے سلسله سند ميں ہے كه عمر بن عبد الجزيز ايك محف كے پاس سے گزر ب،اس كے ہاتھ ميں ايك تكرى تھى جس سے و وكھيل رہا تھا اور ساتھ سد كهدر ہاتھا اے الله! حور عين الم میری شادی کرانا ،حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کی طرف مائل ہوئے اور فر مایاتم کیا ہی برے پکارنے والے ہو،تم نے ہاتھ سے المكرى كيون نه يجينك وى كدالندانعالى سے اخلاص كے ساتھ دعاكرتے۔

المام المحدين احمد والى عبد الله بحمد بن عمر بن على الانصاري مشابه به خارجه بن مصعب بحمد بن عمر و وان كے سلسله سند ميں عمر بن عبد العزيز السياروايت ہے، فرمايا دل كے لئے وہى بات مفيد ہے جودل سے نكلے۔

الم المران احمد الى عبدالله الشربين معاذ ، ين عبد العزيز في مايا الم حصن والول كى جماعت! به شك الله تعالى ك ياس ا کی رسواکر نے والاسوال ہے، اللہ تعالی نے فرمایا تیرے رب کی تسم! ہم ان سب سے ان چیز وں کے بارے میں ضرور ہوچیں کے جووہ

274 - احمد بن جعفر عبدالله بن احمد بن عنبل ، ابي عبدالمتعال بن عبدالوهاب بضمره عبدالله بن شوذب ، ان كے سلسله سند ميں ہے كه الميمان كيرنج كيا-ان كے ساتھ عمر بن عبدالعزيز تھے سليمان طائف كى طرف نكے دہاں انہيں بچلى اور چيك بېنجى تو سليمان سہم كئے اور عمر الله سے الم من کہنے لگے! ہے ابوصفع ابیکیا چیز ہے؟ تو حضرت ممرنے نرمایا: بید حمت کے اتر نے کے وفت کی علامت ہے تو جب عذاب آئے گا

ا الم الله الله الله الله المورا الوكريب الوبكر بن عياش اعذرى الن كے سلسله سند ميں ہے عذرى سے اسى طرح منقول ہے۔ والماراميم، ابوالعباس بن تنبيه ، ابراميم بن يجي بن يجي ، ابي ، جدى ، ان كے سلسله سند ميں ہے كه عمر بن عبد العزيز عرفات المسلمان كے ساتھ تھے، وہاں بحل كى زى اور سخت كئي كى نيفيت بيدا ہوئى جس سے سليمان خوفز دو ہو گئے جب عمر بن عبد العزيزكى طرف دیکھا تو وہنس رہے تھے،سلیمان نے کہا:عمر! آپ بیسب کچھ پینتے ہوئے بھی ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے فر مایا: امیر المؤمنین! بیتو اللہ تعالٰی کی رحمت ہے جس سے آپ گھبرا گئے، جب اللہ تعالٰی کاعذاب آئے گاتو اس وقت کیا ہوگا؟

۲۵۴۰ ۔ ابو حامد بن جبلہ محمد بن آئی ، حاتم بن لیث ، خالد بن خداش ، عفان بن راشد انکے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز ، عرف میں سلیمان کے ساتھ کھڑ ہے تھے کدو ہاں بحل کی فرمی اور تہا ہے کی جانب ہے کڑک پیدا ہوئی تو سلیمان نے اپنا سینہ کواوے کا گلے حصہ پررکھ دیا اور گھبرا گئے ، تو عمر نے ان ہے کہا: اے امیر المؤسین! بینجل تو اللہ تعالی کی رحمت کولائی ہے اس وقت کیا حالت ہوگی جب بیا اللہ تعالی کے عذاب کولائے بی ، راوی کا بیان ہے کہ پھر سلیمان نے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کتے لوگ ہیں؟ تو عمر نے فر مایا امیر المؤسین اکثر آپ کے عدمقا بل لوگ ہیں تو سلیمان نے ان سے کہا اللہ تعالی آپ کوبی ان کی آز مائش بنائے۔

2100 \_ ابوبکر بن ما لک ،عبدالند بن احمد بن حنبل ،سفیان بن وکیع ،ابن عیبینه ،عمر بن ذر ،ان کے سلسله سند میں ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے غلام نے ان سے کہا : جب وہ سلیمان کے جنازے سے واپس لوٹے ،آپ مجھے ممکنین نظر آرہے ہیں ؟ میری طرح وہ بھی العزیز کے غلام نے ان سے کہا : جب وہ سلیمان کے جنازے سے واپس لوٹ آ ہے جھے ممکنین نظر آرہے ہیں ؟ میری طرح وہ بھی انعموں میں اسلیم میں کوئی شخص الیانہیں جسے میں اس کاحق اسے نہ دینا جا ہتا ہوں ،سوائے کا تب کے ،اسکی مدت میں اور اس کا مطالبہ کرنے والے کے سوا۔

۲۵۷ کے۔ ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ،فضل بن لیفقوب ،حسن بن محمد بن اعین ،نضر بن عربی ،ان کے گھرسند میں ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے باس آیا ،میں نے انہیں اس طرح بیٹھے دیکھا ،انہوں نے اپنے گھٹے اٹھا نے ہوئے تھے اور ان پر ہاتھ رکھے ہوئے تتھے اور ان کی ٹھوڑی گھٹنوں پرتھی گویا ان پر اس امت کانجم ہے۔

2004 کے حسن بن مجر بن کیمان ، اساعیل بن اسکاتی قاضی ، سلیمان بن حرب ، مهاد بن زید ، عامر بن عبیده ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ سب سے پہلے جوانو تھی چیز عمر بن عبدالعزیز میں دیکھی گئی تھی کدوہ ایک جناز سے میں نکلے تو وہ اس مقام پر جو خلفاء کے لئے بنایا گیا تھا ، خلفاء عمو ما جب لوگوں کے جناز وں میں حاضر ہوتے تو انہی پر جمعتے تھان کے لئے بھی ایک چاورڈ الی گئی ، آپ نے اس پر پاؤں مارا اور زمین پر جمعتی گئو گوں نے کہا ہے کہا ہوا ہوا ؟ اسٹے میں ایک آدمی آیا اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا ، اس نے کہا ہمر الموشین ! مجھے بزی تخت ضرورت پیش آئی ہے فاقد نے انتہا کردی ہے میں کل اللہ تعالی سے اپنے مقام کا آپ سے سوال کروں گا۔ آپ میر سے سامنے حاضر ہوں گئات ہوئے تھا تو حضرت عمر نے فرمایا دوبارہ کہو جوتم کہ رہوں گئات ہوئے قاتو حضرت عمر نے فرمایا دوبارہ کہو جوتم کہ دہم سے تھا واس نے دوبارہ وہ کی اس اس اس خواش کی لگائے ہوئے تھا تو حضرت عمر نے فرمایا تیری کفالت سے آپ کا سوال کروں گا کہ میرا کیا مقام تھا ؟ پھروہ اتنارہ یا کہ اس کے آنسو اس چھڑی پر ہنے گئی ، حضرت عمر نے فرمایا تیری کفالت سے آپ کا سوال کروں گا کہ میرا کیا مقام تھا ؟ پھروہ اتنارہ یا کہ اس کے آنسو اس چھڑی پر ہنے گئی ، حضرت عمر نے فرمایا تیری کفالت میں ، اور ہم پانچو کا تھم و سے بیں ، میری ہوں اور تین سوالٹہ تعالی کے بال ہے ، اس سے اپنی حاجت پوری کرو بہاں تک گئی بادہ خواس کے آپ ما بور ہم یا بچو کا تھم و سے بیں۔ دوسومیرے مال مین سے اور تین سوالٹہ تھا گئے کا بال ہے ، اس سے اپنی حاجت پوری کرو بہاں تک گئی بادہ سے اپنی حاجت پوری کرو بہاں تک گئی ہو کا تھم و سے بیں ۔ دوسومیرے مال مین سے اور تین سوالٹہ تھا گئی کیا لئی جو کا تھم و سے بیں ۔ دوسومیرے مال مین سے اور تین سوالٹہ تھا گئی کیا گئی حاجت پوری کرو بہاں تک کے دیں دیار مقرب

۱۵۸ کے محمد بن ابراہیم، محمد بن حسن بن قنیبہ ،عمر و بن عثان ، حالہ بن یزید ، جعونہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک مخص کو گورنر بنایا ، بعد میں آ پ کو معلوم ہوا کہ وہ حجاج بن یوسف کا گورنر رہ چکا ہے تو آپ نے اسے معز ول کر دیا۔ وہ معذرت کے لئے آپ کے باس آبا اور کہنے لگا میں تھوڑ اہی عرصہ حجاج کا گورنر رہا ہوئ ، آپ نے فر مایا برے آدمی کی صحبت ایک آدھ دن بھی تمہارے لئے گائی سر

٩ ٢٥٠ - عبرالتدين محمد عبدالتدين محمد بن زكر بإ اسلمه بن هبيب مهل بن عاصم عبدالتدبن غالب الوعاصم عباداتي ال تحسلسله سنديس

ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے خطاب کیا، فر مایا اما بعد! اگرتم لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہوتو تم بے وقوف ہواور اگرتم اسے جٹایاتے بہوتو ہلاک ہونے والے ہونہ

۱۲۷۰ کے عبدالقد بن محمد جعفر بن عبدالقد بن صباح ،الوصام ہضمر ہ ،سفیان تو ری ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فر مایا جس مخص کو بیمعلوم نہ ہو کہ اس کا کلام اس کے مل میں سے ہے تو اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔

۱۲۷۵۔ سلیمان بن احمد ،احمد بن یحیٰ ، تعلب نحوی ، زبیر بن بکار ،حمد بن مسلمہ ، ہشام بن عبدالقد بن عکر مدءان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فر مایا جس حق بات کا میں نے اراد و کیا اس میں لوگون نے اس وفت تک میری موافقت نہیں کی جب تک میں نے ان کے لئے و نیا کو نچھاور نہیں کرویا۔

۲۲۲۷ ـ سلیمان بن احمد ،اسحاق بن ابراہیم ،عبدالرزاق ،معمر ،ان کے سلید سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا: و دخص کا میاب رہا جس نے اپنے آپ کومسائل میں الجھنے ،غصہ کرنے اور لا کیج ہے دور رکھا۔

۳۲۱۷ سلیمان بین احمد، آخق ،عبدالرزاق ،معمر ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے حضرت عدی بن ارطاق کو خطالکھا جس کامضمون میں تصاہ اما بعد! آپ کا سعد بن مسعود کوعمان کا گورنر بنانا وہ نلطی ہے جس کا القد تعالیٰ آپ کے ظلاف فیصلہ فر ما نمیں گے ، بیر بات آپ کے مقدر میں مطے ہوچکی تھی کہ آپ اس میں مبتلا ہواں گئے۔

۲۲۷ کے عبداللہ بن محمد بہتر بیکی مروزی ،خالد بن خداش ،نوح بن قیس ،محمد بن معبد ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے روم اور قید ہوں کو چھڑا ایا ،فر ماتے ہیں جب میں شاوروم کے پاس آتا اوراس وقت روم کے میں قد یہ میں فدیہ میں دیکر مسلمان قید ہوں کو چھڑا ایا ،فر ماتے ہیں جب میں شاوروم کے پاس آتا اور اس وقت روم کے مربر آوردہ لوگ بھی آجاتے تو میں باہر آجاتا ،فر ماتے ہیں ایک دفعہ میں اس کے پاس آتیا تو وہ انہائی پر بیٹان اور مملکین زمین پر بیٹا تھا۔ میں نے کہا اوشاہ معظم کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا تھی ہے چھ چلا کہ کیا بوا؟ میں نے کہا دشاہ میں نے کہا ایک نیک مردمر گیا ہے میں نے کہا کون؟ اس نے کہا تھر بن عبدالعزیز۔

راوی کا بیان ہے کہ بھر شاہِ روم نے کہا میرا گمان ہے کے عیسیٰ علیہ السلام کے ابعد اگر کی معردوں کو زندہ کرتا تو وہ عمر بن عبد . العزیز ہوتے ،اس کے بعد اس نے کہا: مجھے وہ راہب بیٹ نہیں جس نے درواز ہ بند کر دیا اور دنیا کو جھوڑ کر رہبا نیت اورعبا دہ گزاری میں لگے گیا ،البتہ اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جس کے قدموں تلے دنیا ہے اور پھروہ اسے چھوڑ کر راہب بنا۔

کی بات ہے جہ بن احمہ بن شاھین ،عبداللہ بن محمہ بنوی ،خالہ بن مرداس ،حکیم لینی ابن عمر ،اان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں عمر بن عبد العزیز کے پاس تھا۔انہوں نے اپنے غلام کو گوشت کا ایک کی لئے ہو ہے کے لئے روانہ کیاوہ وجلہ بی آگیا ،آپ نے اس نے قربا یا تم نے العزیز کے پاس تھا۔انہوں نے اپنی ہے کی؟ اس نے کہا میں نے یوشت مطبخ (باور چی خانہ ) میں بھونا ہے،اس جگہ سلمانوں کا ایک مطبخ تھا جس میں صبح وشام ان کا کھانا بکتا تھا۔آپ نے غلام نے فرمایا ہے بیٹا! بیساراتم بی کھالو،اس واسطے کہ اسے تم نے تیار کیا ہے میں نے تیار نہیں کیا۔
ان کا کھانا بکتا تھا۔آپ نے غلام نے فرمایا ہے بیٹا! بیساراتم بی کھالو،اس واسطے کہ اسے تم نے تیار کیا ہے میں نے تیار نہیں کیا۔
ان کا کھانا بکتا تھا۔آپ نے غلام سے فرمایا ہے بیٹا! بیساراتم بی کھالو،اس واسطے کہ اسے تم نے تیار کیا ہے میں نے تیار نہیں کیا۔
مربن عبدالعزیز کا ایک بیس تھا جس میں آپ کے بالوں کی بی فررقتی اورایک طوق تھا گھر کے درمیان ان کا ایک جیونا سا کمرہ تھا جس میں آپ کے بالوں کی بی فررقتی اورایک طوق تھا گھر کے درمیان ان کا ایک جیونا سا کمرہ تھا جس میں آپ نے بالوں کی بی فررقتی اورایک طوق تھا گھرے درمیان ان کا ایک جیونا سا کمرہ تھا جس میں آپ نے بالوں کی بی فررقتی اورایک طوق تھا گھرے درمیان ان کا ایک جیونا سا کمرہ تھا جس میں آپ کے بالوں کی بین میں اوراد میں جدون آپ میں کہ میں کوئی داخل نہ بہوتا تھا جب رات کا آخری پہر ہوتا تو آپ اس صندوق میں رکھو نے اس کرہ میں عبدالقد بن مجدر بن عبدالقد بن مجدر بن عبدالقد بن مجدر بن عبدالقد بن مجدر بن عبدالقد بین عبدالقد بین میں عبدالقد بین عبدالقد بین عبدالقد میں سے ایک میں نے نقل کیا ہے کہ عبدالقد بین عبدال

ے آخرت کے سفر کے لئے تو شہ تیار کرو ،اوراس مخص کی طرح ہونا جس نے اللہ تعالیٰ کے تیار کردہ تو اب اور عذاب کا معاینہ کیا ہولہٰذا رغبت کرواور ڈرر کھو،تم پر مدت طویل نہ ہومبادا تمہارے دل سخت ہوجا نمیں اورتم اپنے وٹمن کے بیروبن جاؤ۔

اں داسطے کہ اللہ کی تم اسمی ہوئی کی امید ہیں پھیلائی تی جسے معلوم ہیں کہ شاید وہ شام کے بعد منج اور صبح کے بعد شام نے کرسکے اور بھی بھاران کے درمیان آرز ووں کے چھیٹے ہوتے ہیں اور کتنے لوگ میں نے بلکتم نے بھی دیکھیے ہوں گے جودنیا کی دجہ سے فریب خوردہ تھے۔ آنکھاس کی مصندی ہوتی ہے جواللہ تعالیٰ کے عزاب سے نجات کی میں امیدر کھتا ہو، اورخوش وہی ہوگا ہے قیامت کی ہولنا کیوں سے حفاظت ہو، رہاوہ محض جو جب بھی دواداروکرتا ہےتو دوسری طرف سے اسے اور بیاریاں لگ جاتی ہیں میں اللہ کی پناہ عا ہتا ہوں کہ مہیں اس بات کا علم دوں جس ہے میں اپنے آپ کورو کیا ہوں ، یوں تو میر اسودا خسار ہے میں ہوگا اور میر انقصان طاہر ہوگا اوراس دن میری مسکینی واضح ہوگی جس میں مالداری اور فقر ہوگا ، نامہ اعمال کے وزنوں کے تراتی ویکے ہوں گے ،البینة تم لوگوں نے الین چیز کی مشقت اٹھائی ہے کہ اگر بیمشقت ستار ہے اٹھاتے تو گر پڑتے ،اور اگر پہاڑا ٹھاتے تو پلیل جاتے ،اور اگر زمین اٹھائی تو پھیٹ جانی مکیاتمہیں معلوم ہیں کہ جنت اور جہنم کے درمیان کوئی منزل ہیں اورتم لوگ ان میں سے ایک کی طرف جائے والے ہو۔ ٢٦٨ ٤ ـ - اني ،محمد ،احمد بن محمد بن عمر و ، ابو بكر بن سفيان ، ليعقوب بن اساعيل ، ليعقوب بن ابرا بيم ،عمر بن محمد بن محمد كلي ، ان يحسلسله سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے خطبہ دیا اور قرمایا و نیاتمہارے قیام کی جگہ ہیں ، بیاب تھرہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے فنامقرر کر دی ہے اور یہاں ہے اس کے رہنے والوں پر کوچ کرنا فرض کر دیا ، بہت ہے آبا دکر نے والے یقین کے ساتھ ،عنقریب خراب کرنے والے ہیں اور بہت سے اتنا مت پذیر حرص کرنے والے تھوڑی دیر بعدر خت سفر ہاند صنے والے ہیں اسواللہ تعالیٰتم پررتم کرے ۔اس جگہ سے جتنا جلد ہو سکے اچھاسفر کرواور توشہ کیجایا کروبہتر توشہ تقوی ہے دنیا تو بننے والے سائے کی طرح ہے جوتھوڑا چل کرحتم ہوجا تا ہے انسان اس عالم میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں اس کی آتھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔اجیا تک اسے اللہ تعالیٰ اپنی تفتر رہے ذریعہ بلالیتا ہے اور اسے اس کی موت کا تیر مارتا ہے یوں اس کے نشانات اور دنیا چھین لیتے ہیں اس کے کار خانے اور اسکی مالداری کا ذریعہ دوسری قوم کے لئے ہوجاتا ہے، دنیامصرت کے بقدرخوش کرتی ہے۔ وہ خوش تھوڑا کرتی ہے اور عم ( کی ) مبی چا در جیجی

۱۲۹۹ میر بن احمد بن ابراہیم، نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے عبداللہ بن محمد البغوی ، حاجب بن ولید ، مبشر بن اساعیل ،ارطاق بن المنذر
ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ کی نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا اگر آپ محافظ رکھ لیں اور کھانے پینے میں احتیاط کریں تو بہتر ہے اس لئے
کہ آپ سے سابقہ لوگ الیا کرتے تھے ، آپ نے فرمایا اے اللہ ااگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ میں قیامت کے سواکسی خوف سے خوفز دہ بوں تو میر سے خوف کو امن میں تبدیل نہ کڑے

معاے بھر بن احمد ،عبداللہ بن محمد ابغوی ، یکی بن عثان الحربی ، بقیہ بن ولید ، بغبان العبسی ، عمر و بن مہاجر ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فر مایا جب ہم ویکھو کہ میں تن ہے پھر رہا ہوں تو میر سے سینے پر ہاتھ در کھر کرت و بنا پھر کہنا عمر! کیا کر رہے ہو؟ اسلام سند میں ہے کہ غرین عبدالعزیز نے اسلام سند میں ہے کہ غرین عبدالعزیز نے اسلام سند میں ہے کہ غرین عبدالعزیز نے ائل موسم بعنی جہان کرام کو لکھا: اما بعد! میں اللہ تعالی کو کو او بنا تا اور اس کی طرف معزز مبینوں ،عزت والے شہراور جج آئی کر کے روز ، برات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اس محفق کے فرید اس میں کے میں اس محفق کے نیاد تی سے جو تم پر ظلم کرے ، اور اس محفق کی زیادتی ہے جو تمہارے قلاف ڈیادتی کرے ، اس ہوں کہ میں نے اسے تھم دیا باس سے راضی ہوایا اس کا قصد کیا ہو ، ہاں غلط نہی یا کسی کا م کا میں نے قصد کیا ہواور و و تم پر پوشیدہ ہوتو جدا ہوں کہ میں نے اسے تھم دیا باس ہے دو تر رکھی جائے اور مجھے معاف کیا جائے گا۔ جب میری طرف سے حم اور کوشش کا علم ہات ہے۔ بچھے امید ہے کہ یہ بات بچھ سے دور رکھی جائے اور مجھے معاف کیا جائے گا۔ جب میری طرف سے حم اور کوشش کا علم ہات ہے۔ بچھے امید ہے کہ یہ بات بھی سے دور رکھی جائے اور مجھے معاف کیا جائے گا۔ جب میری طرف سے حم اور کوشش کا علم ہات ہو۔ بھی امید ہے کہ یہ بات بھی ہے دور رکھی جائے اور مجھے معاف کیا جائے گا۔ جب میری طرف سے حم اور کوشش کا علم ہات ہے۔ بھی امید ہے کہ یہ بات بھی ہوں و دور رکھی جائے اور جسے معاف کیا جائے گا۔ جب میری طرف سے حم اور کوشش کا علم ہائی کا میں میں کھیا ہوں کوشش کی اس کوشن کیا جائے گا۔ جب میری طرف سے حمل اور کوشش کی میں کوشش کے دور رکھی جائے اور اور کوشش کی کا میں کوشند کیا جائے گا۔ جب میری طرف سے حمل کوشش کی میں کوشش کی کوشش کی کوشش کی میں کوشش کی کوشش کے کوشش کی کوشش کی کھی کوشش کی کوشش ک

، ہوجائے ، خبر دار! میر ہے سوائٹی مظلوم پر طلم کرنے کی اجازت نہیں ، میں ہر مظلوم کی بناہ گاہ ہوں ، یہ بھی ہن او کہ میرے گور نروں میں ہے جو گور نرجی حق ہے اعراض کرے یا کتاب اللہ اور سنت پر عمل نہ کرنے تو اس کی اطاعت تم پر واجب نہیں ، میں نے اس کا معاملہ تہ ہیں سونب دیا یہاں تک کہ وہ حق میں اجست کرے ، اس کی مذمت کی جائے ، خبر دار! تنہارے مالداروں کے درمیان دولات چکر نہ لگائے یا ور مال فئی کی کسی معاملہ میں جوام وخواص میں اصلاح اور مال فئی کی کسی معاملہ میں جوام وخواص میں اصلاح اور مال فئی کی کسی معاملہ میں جوام وخواص میں اصلاح اور مال فئی کی خواس کے لئے حسب نیت نیکی بھتر رمشقت دوسود بنار سے تین سود بنار میں۔

میں کے ابو بھر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن ضبل ،عبدالاعلیٰ بن تماد ،ابوعواند ، خالد بن ابی صلت ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز کے پاس وہ پانی لا یا گیا جوامارت کے کوکلوں میں گرم کیا گیا تھا آپ نے اسے ناپسند کیا اور اس سے وضونہ کیا۔

العزیز کے باس وہ بانی لا یا گیا جوامارت کے کوکلوں میں گرم کیا گیا تھا آپ نے اسے ناپسند کیا اور اس کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز کے لئے سیب اور میوول کا ہم سے آپائی کہ میر کرد یا اور فرمایا مجھے ہم گرز معلوم نہیں ہوسکنا کہ تم نے میر عملہ میں سے کسی العزیز کے لئے سیب اور میوول کا ہم سے کہ اللہ علی واللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی میں بول نے تھے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں ، کیکن وہ بھی میں کہ اور بھارے بعد والوں کے لئے رشوت ہوگی ہے۔

۲ کے ایک صبیب بن حسن ، احمد بن عبد الجبار ، بیثم بن خارجہ ، اساعیل ، عمر بن مہاجر ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر کوسیا کی خواہش ہوئی

فر مایا: کاش ہمارے پاس کوئی سیب ہوتا کہ وہ خوشبودار ہوتا ہے؟ ان کے گھروالوں میں سے کوئی مخص اٹھااوران کی طرف سیب کا ہدیہ جھیجا جب قاصدا سے لے کر آیا، آپ نے فرمایا بیس قدرخوشبودار اوراجھا ہے، اے غلام! اسے لے جاؤاور فلاں کوسلام کھے کر کہو کہ تمہار اہدیہ ہمارے یاس جہاں تم جا ہے ہو بھی چکا ہے۔

۔ عمرو بن مہاجر نے کہا: میں ہے آپ ہے کہا: امیر المؤمنین! آپ کے اہل بیت میں ہے آپ کے بچازاد نے بھیجا ہے اور آپ بیجائے ہیں کہرسول اللہ سالم اللہ علیہ وسلم ہدید کھاتے اور صدقہ تناول نہ فرمائے ہے ،آپ نے فرمایارسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے

ہدیہ، ہدیر قااور ہمارے لئے رشوت ہے۔ کے 12 کے ابوط مدین جبلہ محمد بن اسحاق ، حاتم بن اللیث ،عبداللہ بن بمراضمی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ مجھ سے کسی آدمی نے بیان کیا عمر بن عبدالعزیز نے بمقام خناصرہ لوگوں سے خطاب کیا۔فر مایاتمہیں ہم تک ضرورت وحاجت پہنچانے سے کون منع کرتاہے مگر میں بیہ پند کرتا ہوں کہ جتنی میری قدرت ہے اس کے بقدراس کی قاجت برآری کرلوں ہتم میں سے کئی کووہ کچھ کفایت نہ کرے گا جو کچھ ہمارے پاس ہے مگر میں جا ہتا ہوں کہ مجھ نے ابتدا ہواور میرے اس گوشت کے عکڑے ہے آغاز ہوجومیرے قریب ہوتا کہ میری اور اس کی زندگی برابر ہوجائے ،التد کی قشم!اگر میں اس کے علاوہ زندگی کی عیش وعشرت کا اتزادہ کروں تو زبان اسکے اقرار میں میری طرف ہے تابع اور اس کے اسباب سے باخبر ہوگی لیکن اللہ کی قضاء ایک بو لئے والی کتاب اور سنت عادلہ اس کی طاعت وعبادت کی راہتمائی کرتی ہے اور اس بارے میں اس کی نا فر مانی ہے روکتی ہے ، پھراپنی جاور کا بلوا تھایا اور رونے لگے یہاں تک کہان کی آواز بلند ہوگئی اور اوگوں کورلایا ، پھرآپ منبرے اتر آئے ،بس بیآخری یارتھی پھروفات تک آپ نے خطبہ نہ دیا۔

٨ ١٢٧ ـ محرين احمد ، حسين بن محمد ، ابوزيد عبد الرحمن بن الي المعمر المصري، يعقوب بن عبد الرحمن ، اليكي سلسله سند مين الناك والدست روایت ہے۔فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خطبہ دیا اور بیان کا آخری خطبہ تھا اللہ اتعالٰی کی حمدوثنا کی اور فرمایا:

تم بے فائدہ پیدائہیں کئے گئے اور نہم بے کار جھوڑے جاؤگے ہمہارے لئے ایک معادے جس میں اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان علم اور فیصلہ کرنے کے لئے نزول فرمائیں گے۔وہ مخص نقصان اور خسارے میں رہاجواللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکل جائے اور ایسی جنت میں ہوگا جس کی چوڑ انی آسان وز مین جتنی ہے، کیاتمہیں معلوم ہیں کیل وہی شخص امن میں ہوگا جوآج اللہ تعالی ہے ڈراءاس سے خوف کیا اور ختم ہونے والی چیز کو باقی کے عوض تھوڑی کو کثیر کے بدیلے اور خوف کو امن کے بدیلے فروخت کردیا؟

کیاتم و بھے نہیں کہتم ہلاک ہونے والوں کی پیٹھوں میں تھے جوتمہارے بعد زندہ رہ جانے والوں کے لئے ہوجا نیں کی ،اسی طرح سلسلہ چاتار ہاکہتم بہتر وارث کی طرف لوٹا ویئے جاؤ ہے۔ پھرتم ہرروڑ میج اور شام کے وقت نکلنے والے (مردے) کے ساتھ چکتے ہوجس ئے اپنا مقصد بورا کر دیا ،اس کی مدت بوری ہو بھی، یہاں تک کہتم اسے زمین کے کھٹنے والے حصہ کی شکن میں چھیا دیتے ہو، پھرا سے ابغیر تیاری اور بغیر تکبیہ کے چھوڑ دیتے ہو۔اس نے دوستوں سے جدائی اختیار کرلی مٹی ہے جاملا ،حساب کے لئے متوجہ کیا گیا ،اس نے جو مل کیا و ہ کروی رکھے کی ، جواس نے چھوڑ ااس سے بے بروا ہے جوآ کے بھیجا اس کامخاج ہے سواللہ تعالی سے ڈرواور اس کے وفات ویے اور موت کے اتر نے سے ڈرو اللہ کی میں تم سے یہ بات کہدر ہا ہوں اور جنتے گناہ میر سے ہیں اس سے زیادہ کسی کے گناہ ہیں

تم میں ہے جو بھی ہمیں اپنی ضرورت پہنچائے ،تو جو پچھ ہماڑے یاں ہے اسے کفایت نہ کرے گا مگر میری تمنا ہے کہ مجھ سے اور میرے مخصوص او کوں سے ابتدا ہوتا کہ ہماری اور اس کی زندگی برابر ہوجائے ،اللہ کی تسم!اگر اس کے علاوہ میں زندگی کاعیش وآرام جا ہتا تو زبان ، ميرے تالع ہوتى ، اور ميں اس كے اسباب كا عالم ہوتا ، ليكن الله تعالى كى يو لئے والى كتاب اور سنت عا ولد سبقت لے تى جس نے اسكى طاعت کی رہنمائی اوراسکی معصیت ہے روکا ہے ، پھر چادر کا پلوا تھایا اور خود بھی روپڑ ہے اور اپنے اردگر دلوگوں کو بھی راایا۔
'' 1242 - الوحامر بن جبلہ محمد بن اسحاق ،حسن بن محمد زعفر الی ، محمد بن بزید ، وحیب ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے ایک اور خطبہ دیا ، اللہ تعالیٰ کے سزاوار حمد و شاء کی ، پھر فر مایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمصلی اللہ علیہ و بلم پر نازل ہوا و و بعد کوئی تماب نازل کی جوابیع نبی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فر مائی ، خبر دار جو پھے حضرت محمصلی اللہ عابیہ و بلم پر نازل ہوا و و بعد کوئی تماب نازل کی جوابیع نبیس بلکہ متبع اور پیروی کرنے والا ہوں ، خبر دار! میں تم ہے بہتر نہیں لیکن تم ہے نہر دار! میں تم ہے بہتر نہیں لیکن تم ہے ، خبر دار! بات من کر جاننا ، دونوں با تمل ہر سلمان پر واجب ہیں ، جب تک اللہ تعالیٰ کی نا فر مانی کا تھم نہ دیا جائے ، خبر دار! بات میں کر جاننا ، دونوں با تمل ہر مسلمان پر واجب ہیں ، جب تک اللہ تعالیٰ کی نا فر مانی کا تھم دیا تو جان رکھو مخلوق کی پچھ فر ما نبر داری نہیں جب خالق کی نا فر مانی کا تم دیا تو جان رکھو مخلوق کی پچھ فر ما نبر داری نہیں جب خالق کی نا فر مانی ہو کیا تم نے من لیا ؟ آپ نے یہ بات تمن بار فر مائی کی نافر مائی کا تھم دیا تو جان رکھو مخلوق کی پچھ فر ما نبر داری نہیں جب خالق کی نا فر مانی کی تو تم نے من لیا ؟ آپ نے یہ بات تمین بار فر مائی ۔

• ۲۸۰ - ابوحالد بن جبلہ مجمد بن اسحاق، کی بن عثمان الحربی اساعیل بن عیاش، عاصم بن رجاء بن حیوۃ ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز خطبہ دیے ہے۔ اور آئے ہوگا ہے۔ اگر اس سے بن عبدالعزیز خطبہ دیے ہے۔ اور آئر بھر گئاہ گی طرف لوٹا تو بھر استغفار کرے اور تو بہ کرے ، کیونکہ یہ گنا ہوں کے طوق لوگوں کی گر دنوں دو بار خطاسر زد ہوئی تو تو بہ کرے ، اور آگر بھر گئاہ گی طرف لوٹا تو بھر استغفار کرے اور تو بہ کرے ، کیونکہ یہ گنا ہوں کے طوق لوگوں کی گر دنوں میں ڈالے گئے جیں ، ہلا کت اور بھر پور ہلا کت ہے کہ آ دمی گنا ہوں برااصر الرکرے۔

۱۸۱۷ - عبدالله بن محر بن شبل ، ابو بحر بن ابی شیبه ، اساعیل بن علیلیه ، ابو بخزوم ، عمر بن ابی الولید ، ایکے سلسله سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز جمعہ کے روز نظے ، وہ کمر ورجسم سنے ، انہوں نے حسب عادت خطاب کیااور فرمایا بلوگوا بتم میں ہے جس نے نیکی کی تو وہ اللہ تعالی کی تعریف کرے اور جس نے کوئی برائی کی تو وہ اللہ تعالی سے معافی کا خواستگار ہو ، اس لئے کہ اللہ تعالی نے تمام اقوام پر چندا سے اعمال ان محمل کر دنوں کا وظیفہ بنائے ہیں اور ان پرواجب کے ہیں کہ وہ ان پرعمل کرے۔

۲۸۲ کے۔ ابوطامہ بن جبلہ بمحمہ بن اسحاق ، رجاء بن الجارود ، عبد الملک بن قریب الاسمعی ، عدی بن الفضل ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے عمر بن عبد العزیز کوخطبہ دیتے ہوئے سالوگو! القد تعالی ہے ڈرواور التصطریقے سے طلب کرو ، اس لئے کہتم میں ہے جس کے لئے بہاڑ کی چوٹی یاز مین کے دوروراز علاقے میں کوئی رزق ہوگا وہ اسے بہنج کرڑ ہےگا۔

۳۵۲۵ – ابو بکربن ما لک بعبدالله بن احمد بن طنبل ، ابی ، ح بحسن بن انس بن عثمان الانصاری ، احمد بن حمد ان بن اسحاق العسكری بلی بن المد بن معتمر بن عبدالله بن زید بن جد عال ، ان كے سلسله سند عیں ہے كہ بیس خناصر و میں بحر بن عبدالعزیز کے خطاب کے دور ان حاضر ہوا ، آپ نے فر مایا خبر دار! سب سے افضل عبادت فرائض كی ادائيگی اور محارم (حرام چیز واس) سے بچنا ہے۔

سالا کے ابوبکرین مالک ،عبدالقد بن احمد بن طنبل ،ابی ،زید بن حباب ،حباب ،عیاش بن عقبه ،حضری ،وه ابن کھیعہ کے بچازاد ہیں ، کدل شامی ،ان کے سلسلہ سند میں ان کے والد ہے ہے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز کے دوست تھے۔انہوں نے خبر دی کہ میں نے عمر بن عبد العزیز کومنبر پریہ آیت تلاوت کرتے دیکھا''اور ہم قیامت کے دن عدل کے تر از ورکھیں گئے'' (الانبیاء ۔ ۲۷) تاختم آیت پڑھی ، پھر ایک جانب مائل ہوئے وہ محرنا جا ہتے تھے۔

۱۲۸۵ - ابو بگر ،عبدالله بن محد ،محد بن شبل ، ابو بکر بن ابی شیبه ،عبدالله بن ادریس ، ابیه ، ان کے سلسله سند میں اذھر ،شراب فروش سے دوا بہت ہے ابو بکر ، عبدالعزیز کو خطاب کرتے سنا آپ پر پیوندگی تیس سے ختاصر ہ میں محر بن عبدالعزیز کو خطاب کرتے سنا آپ پر پیوندگی تیس سے

۲۸۹۷ - ابومحد بن حیان ،احمد بن حسین بن نصر ،احمد بن ابراهیم الدورتی ،موی بن اساعیل ،سلام بن مسکین ،ان کے سلسله سند میں ہے کہ میں ان کے سلسله سند میں ہے کہ میں نے اپنے کسی دوست کو کہتے سنا : عمر بن عبدالعزیز منبر پرچر سے ، پھرفر مایا لوگو! الله نتعالی سے ڈروء کیونکہ الله نتعالی کا خوف ہر چیز کا

خلیفہ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے خوف کا کوئی خلیفہ بیس ،لوگو! تقویٰ اختیار کرواوراللہ تعالیٰ کے فرمانبر دار کی اطاعت کرو ،اوراللہ تعالیٰ کے نافزان کی اطاعت نہ کرو۔

۱۲۸۵ ـ الوجر بن حیان ، احمد بن حسین ، احمد بن ابرا ہیم ، موئ بن اساعیل ، جزم ، اان کے سلسلہ سند مین ہے کہ جھے ہے اس محف نے بیان کیا جس کا نام زید تھا کہ اس نے عمر بن عبدالعزیز کوعید کے دن خطبہ دیتے شاہ وہ سوار ہوکر آئے ، آپ الرے اور جولوگ آپ کے ساتھ شعہ وہ بھی احرے ، پھر آپ چلتے ہوئے آئے ، آپ سفیداون کا جبہ بہنے شعہ اور مر پر ایسا عمامہ تھا جس کی بناؤٹ طام بھی ، یمنی شلوا داور سادہ موزے بہن رکھے شعہ اس کے بعد منبر پر چڑھے آپ کے پاس آبک الٹھی الائی گئی جو چاندی سے ملون تھی ، اور سی ہو آپ سا منے دکھ دیا ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی جمد و ثناء کی پھر کر آب باللہ کی آبات تعالیہ دی گئی میں ، پھر فر مایالوگوا میں نے اس ول کو ایسا بایا کہ اس پر سے بغیر زبان کے عور نیس ہوسکتا ، جھے اپنی زندگی کی تم میر کی طرف سے برحق ہے جھے یہ بات پہند ہے کہ اگر زبان کے عور نیس ہوسکتا ، جھے اپنی زندگی کی تم میر کی طرف سے برحق ہے جھے یہ بات پہند ہے کہ اگر لوگوں میں ہو جہندہ بھی وسعت بیں مبتا کیا گئی تو اس نے اس مبتا کیا گئی تو اس نے اللہ بنا کہ ایک دیوڑ کی طرف دیا جو بندہ بھر آپ نے اور برعت کا مثانا مقصود نہ ہو تا تو میں اس بات کی پروائ کی طرف کی جربی دنیا میں زندہ در ہو آپ تو وقت کہ اگر میں مبتا کہ کھر آپ بھر آپ کی ، اجمد بن عبد ہم بری طرف بی دور ہم دیا ہم بی العمد بن اجمد بن ایرا ہم ، خلف بن ولید ، کی این سعید ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عربی عبدالعزیز نے عرفات میں خطہ دیا فر مایا تم ایک و فرق میں ہو تم نے قرب اور استانت کے براجیز کو دیکھ کے ایک و فرق میں ہو تم نے قرب اور میں کو سرحایا اور خر تم کر دیا ، آئ و مخفی آگے بڑھنے والا نہ ہوگا جس کا ادن شیا گھوڑ اسبقت سے جو کر کو کھ کیا یا تو بھا تھیں ہو تات کہ والا نہ بوگا جس کا ادن شیا گھوڑ اسبقت سے جو کر کو دیکھ کیا یا تم بی کو میں اور دیا آئ و مخفی آگے بڑھنے والا نہ ہوگا جس کا ادن شیا گھوڑ اسبقت سے جو ان کی میں میں جو کر کو دیکھ کیا یا تو جو کی کی دیا ہو کہ کی کو دیکھ کیا کہ کور کھوڑ اسبقت سے جو کر کور کھ کی کی کور کھ کی کور کی جو کر کی کور کھوں کے کر میں عبد اور کے اس کی کور کھوں کے دور کھی کی کور کھ کی کور کھوں کے کر میں عبد کی کور کھوں کے کر میں عبد کی کور کھوں کور کے کر کی کور کھوں کے کر میں عبد کی کور کھوں کے کر کور کھوں کی کر کھور کی کی دور کھوں کور کھوں کور کی کور کھور کی کور کھور کے ک

حمالانے اپنی حدیث میں اضافہ کیا ہے کہ کس نے ان سے کہا میں مغرب کی نمبال پڑھوں؟ اپنی اس واوی میں جہاں تھے آ

۹۸۵ - ابومحر ،احمر بن حسین ،احمر بن عبد الجبار ،سفیان ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے اسپے کسی شیخ ہے سنا: کہ میں نے عمر بن عبد البعزیز بکوم ف میں منبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا: اے اللہ! نیکی کرنے والے کی نیکی میں اضافہ فرما ،اوران کے گناہ گارکوتو بہ کی طرف لوٹا ،ان کے اردگر دیے دحمت کے ساتھ گناہ کم کر ، راوی کا بیان ہے کہ آپ نے ایسے ہاتھ ہے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔

۱۹۰ کے۔ ابو محد ، احمد ، سعید بن عامر ، محمد بن عمر و ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے عمر بن عبد العزیز کو خطاب کرتے سا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ جس بند ہے پر جونعت کی پھر اس نعمت کو چھین لیا اور اسکے عوض صبر عطا کیا تو بیصبر اس چھنی ہوئی نعمت ہے اضل ہے۔ پھر سے

آیت پڑھی ''صبر کرنے والوں کوان کے صبر کابدالہ بغیر حساب کے دیاجائے گا'' (الزمر۔ ۱۰)"

۱۹۹۱ - عمر بن احمد بن شاہین ،عبداللہ بن محمد اللہ بن محمد اللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن محمد اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن اللہ بنام میں من ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ملک شام میں من ہے کے منبر پر خطبہ دیا ،اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فر مایالوگو! پی پوشیدہ با تمیں درست کر دی جائے گی ،اپنی آخرت کے لئے عمل کرو ،تنہاری بظاہر حالت درست کر دی جائے گی ،اپنی آخرت کے لئے عمل کرو ،تنہار نے دئیا کے معاملہ کی کفایت کی جائے گی ۔

194 کے ابو بکر بن خلاد ، محمد بن گالب ، تعنی ، ما لک بن انس ،اساعیل بن ابی حکیم ،ان کے سلسلہ سند ہیں ہے کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو فرماتے سنا: کہا جاتا تھا کہ خاص آ دی کے گناہ کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ عموی عذاب جبیں و بنا ،لیکن جب نا شاکستہ کام برسر عام کئے جانے سکت بات کے سب عذاب کے

٣٩١٧ - حبيب بن حسن جعفر بن محر الفرياني بتنيه بن سعيد عرعره بن البرند ، حاجب بن خليفه ابرجي ، ان كے سلسله سند ميل ہے كهمر بن

عبدالعزیز جب خلیفہ تنے تو میں ان کے خطاب کے وقت حاضر ہوا ،آپ نے اپنے خطبہ میں فر مایا :خبر دار ارسول الله علیه وسلم اور آپ کے دونوں صحابیوں (ابو بکر وعمر رضی الله علیه وطریقته راائج فر مایا : تو و و دین ہے ہم ای پرعمل کرتے اور و ہی ہماری آخری سرم ہے اور جوان دونوں کے علاوہ کسی نے مجھرائج کیا ہم اس کاعمل مؤخر کرتے ہیں۔

۲۹۲۷۔ عمر بن احمد بن شاہین ، نفر بن قاسم فرائعتی ، عبد اللہ بن عمر القواریری ، منصال بن عیسی ، غالب القطان ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ وہ جھے کہ بن عبد العزیز نے فر مایا ہے اللہ الاگر چہ میں اس کا اہل نہیں آپ کی رحمت کو پہنچوں تو آپ کی رحمت اس بات کی ستحق ہے کہ وہ جھے بہتی ، تیری رحمت ہر چیز کو شامل ہوا ہے ور دگار! آپ نے پہنچ ، تیری رحمت ہر چیز کو شامل ہوا ہے ور دگار! آپ نے ایک ایک ایس بیدا کی اور اس ممل میں گے ہے جس کے لئے آپ نے انہیں پیدا کیا ، تو آپ کی رحمت انہیں آپ کی طاعت وفر ما نبر داری کرنے بہلے بھی شامل تھی ، یاار حم الراحمین ۔

279۵۔ ابو حامد بن جبلہ محمد بن اسحاق، حاتم بن اللیث ، عفان ، جویر بیہ بن اساء ، اساعیل بن ابی حکیم ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ پہلی بات جومیں نے عمر بن عبدالعزیز سے جب و و خلیفہ بنے ، منبر پرسن میں آپ فر مار ہے تھے : لوگو! میں نے اللہ کوشم ! اللہ تعالی سے خفیہ اور بطاہر بھی کوئی سوال نہیں کیا ، سوجوتم میں سے ناپیند کر ہے تو اس کا معاملہ اس کے ہاتھ میں ہے ، تو انصار سے ایک محص کھڑ ا ہوا اور اس نے لوگوں سے بیعت لی۔

۲۹۷۷۔ عبداللہ بن محمد ، اسحاق بن اساعیل الحربی ، ہشام بن عمار ، بقیۃ بن ولید ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ایک شخص ہے وہ ابو حازم خناصری اسدی ہے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا میں جعہ کے روز عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں دمشق آیا ، اس وقت لوگ جمعہ (کی نماز) ، کے لئے جارہے تھے ، میں نے دل میں کہا : اگر میں اس جگہ جاؤں جہاں تھر با چاہتا ہوں تو میری نماز رہ جائے گی لیکن میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں ، مجد کے دروازے کی طرف گیا ، اونٹ بٹھایا اور باندھ کر مجد میں داخل ہوگیا ، وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ امیر المومنین لکڑیوں پر خطبہ دے رہے ہیں ، مجھ پر جب آپ کی نگاہ پڑی تو پہچان کر جمھے پکارا ، ابو حازم میری طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے ؟ لوگوں نے جب امیر المومنین کی بات سی کہ وہ جھے بلارے ہیں تو انہوں نے جھے جگہ دی یوں میں محراب کے قریب ہوگیا۔

منبرے اہر نے کے بعد آپ نے لوگوں کونماز پڑھائی، نماذے فارغ ہوکر میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا: ابوحازم! ہمارے شہر کب آنا ہوا؟ میں نے کہا: ای گھڑی، میر ااونٹ باہر متجد کے دروازے پر بندھا ہے، جب انہوں نے بات کی تو میں بھی بہچان گیا، میں نے کہا: آپ بحب ہمارے پاس خناصرہ میں عبد الملک بن مزوان کے گورنر تھے۔ اس دفت آپ کا چرہ چکندار، کپڑ اصاف تھرا، مواری ریوڑ کے قابل، کھانا پیند پڑاور آپ کے جافظ مضبوط تھے، تو اب جبکہ آپ امیر المومنین میں آپ کی حالت کو کس نے بدل دیا ہے؟ آپ نے جھے کہا: ابوحازم! میں متد بیں انڈ تعالیٰ کا واسط دیا ہوں کہ جوحد بہتم نے جمعے خناصرہ میں سنائی تھی وہ کیوں نہیں سناتے؟ میں نے کہا: بہتر ہے، میں نے ابو ہری گونز ماتے سنا کہ میں نے رسول جوحد بہتم نے جمعے خناصرہ میں سنائی تھی وہ کیوں نہیں سناتے؟ میں نے کہا: بہتر ہے، میں نے ابو ہری گونز ماتے سنا: تمہارے سامنے ایک آپ گھائی ہے جس سے بمشکل پار ہونا ہوگا جس سے صرف کمز وراورنا تو ان ہی گڑ ر

ابوحازم کا بیان ہے کہ امیر المومنین روپڑے،اوراتی بلندا واز ہے روئے کہ ان کا واویلا بلند ہوگیا، آپ نے فر مایا: ابوحازم! کیاتم بھے اس گھاٹی سے گزرنے کے لئے اپنے نفس کو کمزور بنانے پر ملامت کرتے ہو،میرا گمان نبیں کہ میں اس سے چکی یاؤں گا؟ ابو

م قاريخ ابن عساكر ٢١٩/٧. ومنجمع المرّوائيد ١ ٢٧٣/١. والترغيب والترهيب ١٣١٨. واتيحاف السادة المتقين ١ ٢٢٨١. وكنز العمال ٢٩٨٨م.

عبدالعزيز كے اس خواب كے بعد میں نے اللہ تعالی ہے عہد كرليا كه اس است كے سي محص كو جہتمي نہ كہوں گا۔

ای روایت کوابراہیم بن ہراسہ نے سفیان تو ری سے انہوں نے ابوالز ناواورانہوں نے ابوعازم سے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں اعمر بن عبد العزیز جب خناصرہ میں انہیں نہ بہچائ سک رہاتھا، انہوں نے مجھے دیکھا تو بہچان لیا جبکہ میں انہیں نہ بہچائ سک رہاتھا، انہوں نے مجھے دیکھا تو بہچان لیا جبکہ میں انہیں نہ بہچائ سک رہاتھا، انہوں نے مجاز ابوعازم! قریب ہوجاؤ، میں جب تریب ہواتو بہچان لیا، میں نے کہا: آپ امیرالمؤمنین ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں اور اس نے بہائ کی طرف سے امیروگورنر تھاس وقت آپ کی سواری قابل ایر ، کیڑا صاف، چبرہ بیکدار، کھانا مزیدار ، کل مضبوط، ہا تیں بہت ہوا کرتی تھیں، بیرعال کس چیز نے کر دیا جبکہ آپ امیرالمؤمنین ہیں؟ آپ نے فرمایا: ججھے وہ محدیث دہراؤ جوتم نے نہ یہ مجھے سے بیان کی تھی ، میں نے کہا بہتر :افیر المؤمنین! میں نے حضرت ابو ہریزہ سے سافر ماتے ہیں میں نے رسول اللہ ملی اللہ عالیہ والم ہائی ہے جس سے صرف کمزورونا تو اس ہی گزریکے گا، یہ مسلی اللہ عابیہ وسلم سے سا آپ فرما دے بیات ہیں اس سے شکل چڑھائی والی گھائی ہے جس سے صرف کمزورونا تو اس ہی گزریکے گا، یہ میں کرآپ بہتر دو کے دا۔

۲۹۷ کے ابی ،ابوجر بن حیان ،ابراہیم بن جربن حسن ،موی بن عامر ،وائید بن مسلم ،عبداللد بن علاء ،ال کے سلسلہ سندیل ہے کہ بیل نے عمر بن عبدالعزیز کو جمع میں ایک ہی خطبہ کو بار بارد جرائے ہیں ،اپنی جانوں اور اپنے برے اعمال سے اس کی پناہ مائی ہے گئے ہیں ، جے اللہ اس کی حمر کرتے اس کی مد دچاہے اور اس سے استعفار کرتے ہیں ،اپنی جانوں اور اپنے برے اعمال سے اس کی پناہ مائی ہے ہیں ، جے اللہ برایت و سے گراہ کرنے والا کوئی نہیں ، میں گواہ بی دیتا ہوں کہ اللہ ہی عباوت کے بدائیت والا کوئی نہیں ، میں گواہ بی دیتا ہوں کہ اللہ ہی عباوت کے لائق ہیں ۔ اس کے سواکوئی معبود نہیں اور حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں ، جس نے اللہ اور اسکے رسول کی نافر مائی کی وہ بہک گیا ، پھر تقوی کی وصیت کرتے ،اور گفتگوفر ماتے بھرانے خطبہ کوان آیات کو پڑھ کرفتم کرتے ''الے میر ہوہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ' (الزمر سے ) مکمل دی آیات کی پڑھے ،عبداللہ بن علاء کہتے ہیں کہ اس مقام کی قرارت اس سے پہلے انہوں نے نہیں چھوڑی۔

794ء۔ ابی ،ابومحد ،ابراہیم بنمحد ،ابوعامرموئ بن عامر ،ولید بن مسلم ،عثان بن ابی العاتکہ ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے عیدالفطر کے خطبہ میں کہا: کیاتم جانتے ہوکہ اس جگہ کیسے نکلے؟ تمیں دن تم نے روز ہے رکھے ،میں را تیں تم لوگوں نے قیام کیا ، بھرا ہے رب کے حضور ما تکنے نکلے ہوکہ وہ میماری عبادت قبول کرے۔

۱۹۹۹ کے۔ ابو بکر ،عبدالند بن محد ،محد بن شبل ، ابو بگر بن ابی شیبہ ، ابو معاویہ ، مطرف ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو الوگوں سے خطاب کرتے دیکھا۔ آپ پر دومبزرنگ کے کپڑے زیب تن تھے ،موت کا ذکر کرکے آپ نے فر مایا: رنج وغم ، رنج وغم ق مہیں اور نہ غضبنا کی ،غضبنا کی کی طرح ہے۔

\* ۱۳۰۰ ۔ عبداللہ بن محد بن جعفر ، احمد بن سین بن نصر ، احمد بن ابراہیم الدور قی ، زکریا بن عدی ، ابن المبارک ، مسلمۃ بن الی بکر ، ال کے سلسلہ سند میں قریش کے سی آدمی سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے کسی گورنر ہے وصیت کی ، تمباری جوحالت بھی ہوائ میں اللہ تعالی کا تقوی لا زم رکھو، کیونکہ تقوی الہی بہترین تیاری ،عمرہ حیلہ اور مضبوط چیز ہے اور تمباری مب سے زیاوہ دشمنی اپنے نفس الاران نافر مانیوں کے ساتھ ہو جو تمبارے ساتھ ہیں ، کیونکہ میر سے زو کیے گناہ دشمن کے حیلوں سے زیادہ خطرناک ہیں ، اس لئے کہ ہم اپنے وشمنوں سے عداوت اور ان کے خلاف مددان کے گنا ہوں کی وج سے ما تکتے ہیں ، اگریہ بات نہ ہوتی تو ہمارے باس ان کے خلاف کوئی

ا ي تأريخ ابن عساكر ١٩٧٦. ومجمع النزوائد • ٢٩٣١. والترغيب والترهيب ١٣١٠. واتحاف السادة المتقين • ١٠١١. ميس. وكنز العمال ٢٩٨٨م.

زور نہ تھا، اسلئے کہ ہماری تعدادان کی تعداد جتنی نہیں، اور نہ ہماری توت ان کی توت جیسی ہے اور نہ ہم اپنی ناراضگی اور قوت سے ان پر مدد اور غلبہ حاصل کر سکتے ہیں، سوتمہاری سب سے زیادہ احتیاط گنا ہوں کی دشمنی سے ہونی جا ہے اور نہ گنا ہوں سے زیادہ ک معاہدہ ہو۔

خبردارا تم پرائلہ تعالیٰ کے نگہبان فرضے مقرر ہیں جوتم کرتے ہوہ ہ جائے ہیں جا ہوں اٹمال چلتے سرز دہوں یا کسی جگہ پڑاؤ کے دوران ہوں ، سوان سے حیا کرواوران کی رفاقت بہتر بناؤ ، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کر کے انہیں تکلیف نہ بہنچاؤ ، جبکہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہو، اور نہ ہیکہ کہ ہماراد شمن ہم سے زیادہ شریہ ہو ہرگز ہم پر غالب نہ ہوں گے ، اگر چہم گناہ کریں کیونکہ بہت ہ تو میں الیک ہیں کہ ان کے گناہوں کے سب ان سے زیادہ شریوگ ان پر مسلط کر دیئے گئے ، اپنی جانوں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی مدد و با بوجیسے تم دشمنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے ایسے اور تمہارے لئے سوال کرتے ہیں۔

جولوگ تمہارے ساتھ ہیں ان ہے دوران سفر دخمن کے ساتھ مڈ بھیڑتک نرمی ہے پیش آؤ ، انہیں ایسے چلنے کی مشقت میں نہ ڈ الوجوانہیں جھکا دے ،اور نہ ان ہے ایسی منزل ہے کم کروجوان کے لئے نرمی کا باعث ہو ،سفراییا نہ ہو کہ ان کی طاقت اور پاؤں ختم کر دے ، کیونکہ تم ایسے دشمن کی طرف جارہے ہوجو مقیم ہے جن کی جانیں اور قدم مضبوط ہیں۔

اگرتم دوران سفرانی جانوں اور قدموں پرنرمی نہ کرو گئو تمہارے دشمن کوتوت وطافت اور اپنی مقیم جانوں اور قدموں کومضبوط کرنے میں تم پرفضیلت حاصل ہوگی ،اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے۔

اپنے ساتھیوں کو ہر جمعہ کے دن ورات میں جمع کیا کروتا کہ انہیں راحت حاصل ہوجن میں وہ اپنی چانوں اور قد موں کوتازہ دم کرایا کریں، اپنے اسلحہ اور سامان کی مرمت کرلیں اور اپنی چھاؤئی کوسلے کے گا وال سے دور رکھو، تمہارا کوئی نوجی ان کے باز ارمیں کی ضرورت سے نہ جائے ، ہاں جس بر تمہیں بھرو سہو کہ وہ تمہار ہے دین وجان کوامن دے گا وہاں کسی پرظلم نہ کرنا، اور نہ گناہ کا تو شرکیکر جاتا، اور وہاں کسی خص کو ناحق کوئی تکلیف ندوینا، کیونکہ ان کی حرمت و ذمہ داری تم پر ایسی ہے جے پورا کرنے کی آز مائش میں تم ڈالے گئے ، جسے وہ اس بر محرکر نے کی آز مائش میں بیتلا جیں ، اہل صلح کے ظلم سے اہل حرب پر مدد نہ چاہو، وہاں کے اہل عرب لوگ جن پر تمہیں اطمینان ہو وہ تمہار ہوں ، کوئکہ جھو نے محض کی بات میں ہے بول دے، اور جھوٹ کی ملاوٹ تمہار ہے اور جھوٹ کی ملاوٹ کرنے والا تمہار ہے اس میں ہوں ، کوئکہ جھو نے محض کی بات تمہار ہے اس میں بیتا ہوں ہوں دے اور جھوٹ کی ملاوث کرنے والا تمہار ہے اس میں جو بول دے، اور جھوٹ کی ملاوث کرنے والا تمہار ہے اس میں جے بول دے، اور جھوٹ کی ملاوث کرنے والا تمہار ہے اس میں جو بول دے اس میں ہیں۔

اوبا کے سلیمان بن احمد ،احمد بن مسعود مقدی جمد بن کثیر،اوزائ ، ح ،احمد بن اسحاق ،عبدالله بن ابی داؤد ،علی بن خرم ،عیسی بن یونس ،
اوزائ ،ان کے سلسله سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے کسی گورز کولکھا کہ کسی آدمی کواس کے ہم مجلسوں کی جگہ مز اندو ،اور نداس
پر غضب کی وجہ ہے،اپنے اہل خانہ میں سے کسی کواس کے گناہ سے زیادہ تادیب مت کرو،اگر چدایک کوڑاہی کیوں نہ ہو۔
پر غضب کی وجہ سے،اپنے اہل خانہ میں سے کسی کواس کے گناہ سے زیادہ تادہ میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی کسی گورز کولکھا تم
سرف اس سواری پر سوار ہونا جس کی رفتار لشکر کی مواریوں میں ہے کم ہو۔

ساب کے کہ میں العربی احمد بن مسعود ، محمد بن کثیر ، اوز اع ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیر نے بمن کے گورنرع وہ بن محمد کو لکھا: اپنے سے پہلے بن فلال کود کی کر آپ سے دوررکھو، اپنے کسی کام میں انہیں شریک نہ کرو، کیونکہ وہ برے گھر والے لوگ ہیں ، عبید الله بن عمر ، ابن شھاب ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے اپنے کسی گورنر کو لکھا اما بقد! جن لوگوں کے معاملات تمہارے سیرد ہوئے ان کے بارے میں اللہ تعالی سے ورو ، انہیں سز ادینے کی تا خیر میں ان کے عمر سے محفوظ نہ ہو ، اس واسطے کہ اس محف کو سز اسی میں جن کے بارے میں اللہ تعالی سے ورو ، انہیں سز ادینے کی تا خیر میں ان کے عمر سے محفوظ نہ ہو ، اس واسطے کہ اس محف کو سز ا

آم ۱۳۰۱ - محمد بن احمد بن حسن ، بشر بن موئ ، الحميد كى ، مفيان بن عينه ، جعفر بن برقان ، ان كے سلسله سند ميں ہے كه بهارى طرف عمر بن عبد العزيز نے نكھا: يه ذلزله ايساعذاب ہے جس كى وجہ ہے الله تعالى اہنے بندوں كومزاد ہے جيں اور آپ نے يہ بھى لكھا كه شہروں كے لوگ فلاں دن فلاں مہينے اور فلاں وقت باہر نكالے جائيں ۔ چنانچہوہ نكالے كئے كہ تم ميل ہے جوصد قد كر سكتے ہيں وہ صدقہ كريں ، اس لكے كه الله تعالى كا ارشاد ہے ' وہ شخص كامياب ہوگيا جس نے اپنے آپ كو پاكر ليا ، اپنے رب كا نام ليا ، اور نماز برجمي ' (اعلى ۱۵،۱۸) اور يوں كہو جسے تمبار ہے آپ وہ مليه السلام نے كہا تھا ' اے ہمارے دب ابھم نے اپنے آپ برطام كيا اگر آپ نے ہميں نہ بخشا اور ہم پر اور يوں كہو جسے تمبار ہے آپ برطام كيا اگر آپ نے ہميں نہ بخشا اور ہم پر امران ہم اپنا نقصان كرنے والے ہوں گے ' (اعراف ۲۲)

اور بوں کہوجیسے نوح علیہ السلام نے کہاتھا''اگر آپ نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پررحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھائے والوں میں سے ہوں گا''(ھود ہے ہو) بول کہوجیسے موئی علیہ السلام نے کہا: اسے میر ہے رب میں نے اپنے آپ برظلم کیا سو مجھے بخش دے ، (القصص ، ۱۱) اور ایسے کہوجیسے ذوالنون بونس علیہ السلام نے کہا تھا، تیر سواکوئی معبود ہیں معبود ہے ، تیری ذات پاک ہے ، میں ظالموں میں ہے ہوں (الانبیاء کہ)

۲۳۰۵ علی بن حمیدواسطی جمیر بن احمد بن حسن ، بشر بن مولی جمیر بن عمران بن الی کیلی ، اما بعد! ہمارا شهرخراب ہو چکا ہے ، اگر امیر المونین کی رائے ہو کہ بچھ مال مقرر کر کے اس کی تعمیر کریں تو کر دیں ، تو عمر بن عبد العزیز نے انہیں لکھا میں تمہار ہے خط کا مضمون سمجھ گیا اور جوتم نے میچر کریا کہ تمہارا شہرخراب ہو چکا ہے ، سو جب تم میر اید خط پڑھو تو اسے عدل کا قلعہ بنالواور اس کے راستوں کو کلم سے صاف کر دو ، بہی اس کی مرمت و تعمیر ہے والسلام ۔

۱۳۰۱ کے ابو حامد بن جبلہ محمد بن اسحاق ،حسن بن الی الربیع ،سعید بن عامر ،عوان بن معمر ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ حسن بن عمر بن عبد العزیز کولکھا گویا کہ آپ وہ آخری محض ہیں جن کے متعلق موت مقرر کی گئی ،کسی نے کہاوہ نو فوت ہو بچکے ہیں نو عمر نے انہیں جواب لکھا اما بعد ا آپ دنیا میں ایسے ہیں جیسے تھے ہی نہیں اور آخرت میں ایسے ہیں جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔

وساے۔سلیمان بن احمد بموی بن ذکر یا الغلائی ،ابن عائشہ ،ابیہ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کواس کی اطلاع ملی کہ ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کواس کی اطلاع ملی کہ ان کے بیٹے نے ایک ہزار در ہم کا گلینہ فرید کر انگر تھی ہوائی ہے ،آپ نے اسے لکھا: میراتھم بیہے کہ جس گلینہ کوتم نے ایک ہزار در ہم کا گلینہ فرید کراس پر بیٹش کر والو، اللہ تعالی اس محص پر رحم کا سرائی مقام بہجانا ، اس میں اس کی قیمت صدفتہ کر دواور ایک در ہم کا گلینہ فرید کراس پر بیٹش کر والو، اللہ تعالی اس محص پر رحم کا سرائی مقام بہجانا ،

واسا ك محمد بن ابراجيم بحمد بن حسن بن قتيبه واحمد بن زيد الخزاز بضمره بكريز بن سليمان والسلك سلسله مندميس هي كدهم بن عبدالعزيز نے

ا پنے فلسطین کے گورنرعبداللذ بن عون کولکھا: مکس نامی گھر کی ظرف سوار ہوکر جا واورا ہے گرارو، پھراس کا ملبا تھا کرسمندر میں بھیردو۔
۱۳۱۱ ہے۔ احمد بن جعفر بن سلیم ،اورلیس بن عبدالکریم ،محرز بن عون ،عبدالعزیز بن محمد ،عبداللذ بن موک ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے عدی کولکھا: مسلمان کوشیطان کے ورغال نے کے باجود بادشاہ کے ظلم کی طاقت نہیں ،مسلمان کی اس کے وین کے بارے میں مدریہ ہے کہ وہ اپنے حق کی وجہ سے نیجے ۔

۱۳۱۲ کے ابو بکرین مالک ،عبداللہ بن احمد ، ابوعبداللہ سلمی مبشر ، نونل بن ابی الفرات ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ کعبہ پر پردے لٹکانے والوں نے عمر بن عبدالعزیز کولکھا، جس میں وہ ان سے بیت اللہ کو کیڑا بہنانے کا کہدر ہے تھے ، جیسے ان سے سلے لوگ کرتے تھے ، آپ نے انہیں لکھا، میں جا ہتا ہوں کہ یہ مال بھو کے جگروں کی سیرانی میں لگاؤں کیونکہ وہ اس کے بیت اللہ سے زیادہ مشتق ہیں۔

۳۱۳ کے۔ ابو بکر بن ما الک ،عبداللہ بن احمد بن صنبل ، ابوعبداللہ منکی ، مبشر ، نوفل بن ابی الفرات ، ال کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں عمر بن عبد العزیز کا گورنر تھا اور میں اہل و مد ( و میوں ) کے کھلیا نوں پر مہر لگا تا تھا۔ میر سے پاس حضرت عمر کا خط آیا کہ ایسانہ کرو مجھے معلوم ہوا کہ بیہ قباح کی کا رستانیوں میں سے ہے اور میں اس کی سیرت اپنانے کونا بہند کرتا ہوں۔

سماساے۔ ابو بکر بن مالک ، غبداللہ بن احمر ،حسن بن عبدالعزیز ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ جمیں ضمرہ نے رجاء بن الی سنمہ کے حوالہ سے کہ جمیں ضمرہ نے فر مایا : جب عبداللک بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی تو آپ نے تمام شہروں میں نوحہ ہے رو کنے کا پیام بھیجا اور بید کھا کہ اللہ تعالیٰ کواس کی روح قبض کرنالیند تھا ہم اللہ تعالیٰ کی بیندگی مخالفت کرنا پہند نہیں فرمائے۔

۵۳۱۵ عبداللذ بن محر بن جعفر، احمد بن حسین ، احمد بن ابراہیم الدور قی ، عبیداللذ بن ولید دشقی ، عبدالملک بن بریغی ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن ارطاق کو لکھا اما بعد اہم ہمیشہ میری طرف سردی گری میں مسلمانوں کے ایک مخص کو مشقت میں والی کرسنت کے بارے میں معلومات حاصل کرتے رہتے ہو، گویاتم اس کے ذریعہ میری تعظیم کرنا جا ہتے ہو، اللہ کی تم اسم میں حسن اللہ کو تم اسلام کی ان میر اید خط آئے تو اپنی میر اندا اللہ تعالی حسن بھری براخط انہیں ہرگزندد کھانا۔

۱۳۱۷ء عبداللہ بن محمہ ،احمر ،عبداللہ بن صالح ، یخی بن یمان ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ مجھے یہ بات پہنجی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایپ ایک گورز کولکھا: اما بعد! حق کولازم بکڑواس واسطے کرحق تنہیں اہل حق کے مراتب میں اتارے گا ، جس دن صرف حق کے ساتھ ہی فیصلے ہوں گے اوران برظلم نہ ہوگا۔ فیصلے ہوں گے اوران برظلم نہ ہوگا۔

ے اس کے عبد اللہ بن محمد ، احمد ، عبد اللہ بن سالح ، یجیٰ بن بمان ہو سلسلہ سند میں ہے کہ عمر نے اپنے گورنر کو تکھا: اما بعد! تمہارا ہاتھ مسلمانوں کے خون سے اور تمہارا ہاتھ مسلمانوں کے خون سے اور تمہارا ہاتھ اسلمانوں کے خون سے اور تمہارا ہاتھ اسلام اللہ ہوں کی عزت میں پڑنے سے رک جائے۔ جب تم نے بدگام کر لئے تو تم پرسز اکی کوئی را ہبیں ، (سز اکا )راستہ ان لوگوں پر ہے جولوگوں پرظلم ڈھاتے ہیں (الشوری سے ۲۳)

۱۳۱۸ کے ۱۳۱۸ کے دوست نے عمر بن عبدالقد بن احمد بن عنبل ، پارون بن معروف بضم ق ، ابن شوذ ب ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ صالح بن عبدالرحمٰن اور ان ہے دوست نے عمر بن عبدالعر بن کولکھا: ان وونوں کوعر نے عراق کے سی کام پر مقر رکیا تھا کہ لوگ بغیر تلوار کے درست نہیں ہوتے ، آپ تے ان دونو س کولکھا خباشت کے دوخبیثوں اور رذیل شے کے دوگھٹیا انسانو! تم مجھ ہے مسلمانوں کے خون کے بار سن میں عرض ومعروض کرتے ہو؟ لوگوں میں ہے بھی ایک محف کے خوان کے بجائے میر سے لیے تم دونوں کے خون بے قیمت ہیں۔
میں عرض ومعروض کرتے ہو؟ لوگوں میں ہے بھی ایک محف کے خوان کے بجائے میر سے لیے تم دونوں کے خون بے قیمت ہیں۔
۱۹۹ کے احمد بن جعفر بن حمد ان ،عبدالله بن احمد بن حنبل ، انی ، یکی بن عبداللک بن الی غذیتہ ،حفص بن عمر ، ان کے سلسلہ سند میں ہے ممر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن عمر و بن حزم کولکھا: اما بعد ! تم نے جو خط سلیمان کی طرف الکھا اسے دیکھنے کی ذمہ داری میری تھی ان کی نہیں ، تم

تے لکھا جس میں تم تم علی کے رقم کا مطالبہ کرر ہے تھے کہ جورتم پہلے لوگوں کو ملتی تھی میر ہے لئے بھی مقررتی جائے ،اورتم یہ بھی ذکر کر اُر ہے تھے کہ سابقہ شمعیں ختم ہو چکی ہیں ، مجھے میری جان کی قتم !عرصہ دراز ہے میں تنہیں دیکھر ہاتھا کہ تم اپنے گھر ہے سے سجدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتہائی تاریک رات میں جاتے تھے جس میں کچڑ بھی ہوتی تھی ،اورتمہارے یاس کوئی روشنی کا ذیر اید بھی شاہلے میری جان کی قتم اس کی میری جان کی قتم اس کی اور تمہارے یاس کوئی روشنی کا ذیر اید بھی شاہلے میری جان کی قتم ! تم اس دن ہے آج زیادہ بہتر حالت میں ہو۔والسلام۔

اوردوس محط من لكيمان

السلام علیکم امابعد! بھی سے پہلے جو گورنر مدینہ میں ہے انہیں ٹی کے لئے کچھ تم ملاکرتی تھی ،اگر امیر الموشین کی رائے جو کہ بھے تم کی رقم طیق ایسا کر دیں ،او را یک دوسر نے خط میں لکھا:السلام علیکم!المابعد بنی عدی بن نجار جو رسول الشکلی الشعابی و کلم کے ماسوں ہیں الن کی مجد گرگئ ہے ،اگر امیر الموشین کی رائے ہو کہ السلام علیم امابعد! کردیں ، وادی کا بیان ہے آپ نے ان سب والوں کا ایک ہی جواب ایک خط میں لکھ دیا :السلام علیم امابعد! میرے پاس تمہارا خط آیا جس میں تم نے ذکر کیا کہ ہمارے الفسار کی شیوخ کو عطیات کا شرف حاصل نہیں ہوا،اگر میرے پاس تمہارا خط آیا جس میں تم نے ذکر کیا کہ ہمارے الفسار کی شیوخ کو عطیات کا شرف حاصل نہیں ہوا،اگر کہ اس کے حتی تمہارا خط آیا کہ تم سے پہلے امراء مدید کوئی نے الن کی تم المرائموشین کی رائے ہوئے تمہارا خط آیا کہ تی میں جاتے تھے تمہار ہے سامنے تم نہ جان کی تم اور تمہارا نے پیچھے رائمی ہوجا ہو جس پر اس سے الشرامی ہوجا ہو جس پر اس سے الشرامی ہوجا ہو جس پر اس سے الشرامی ہوجا ہو جس پر اس سے بہلے راضی ہوجا ہو جس پر اس سے الشرامی ہوجا ہو جس پر اس سے بہلے راضی ہوجا ہو گئی ہے ۔اگر الفسار و مہاجرین کی رائی اس کے بیابی اللہ عابید میں ہوجا ہو جس پر اس سے بہلے راضی ہوجا ہو تھی ہو تو اس کا تھم دیں ، جمیع یہ بات پہند ہے کہ میں اس طرح دنیا سے جلاجا وان کہ پیٹھر کو پھر پر رکھوں اور نہ بھی وابیت پر ، جب تمہارے پاس میر الیہ خط پہنچ تو اس مجد کو پھی المون کی سے درمیان تھیر میں بنواد ینا ۔والسلام علی ۔ ایس میر الیہ خط پہنچ تو اس مجد کو پھی المون کی سے درمیان تھیر میں بنواد ینا ۔والسلام علی ۔

۳۲۲ کے محمد بن ابراجیم ، ابوعرو برالحرائی ، ابوب بن محد الوزان ، ضمر ، و بن ربیعه ، ابن شوؤ ب ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے عمر بن ولید کو کھا کہ محصر سے زیادہ طالم اور خیا نت کرنے والا وہ مخص ہے جس نے تقیقت کے ایک غلام کومس الحمس، کا تحران بنایا

جولوگوں کے خونوں اوران کے اموال میں نصلے کرتا ہے لیکن پزید بن ابی مسلمہ، اور مجھ سے زیادہ ظالم وہ محص ہے جس نے عثمان بن حیان کو حجاز کا گورٹر بنایا، جومنبررسول الله علی الله عالیہ وسلم پراشعار پڑھتا ہے اور مجھے سے زیادہ ظالم اورخائن وہ ہے جس نے قرہ بن شریک كومركاوالى بناياءوه ويبالى تكفوختك آدمى بالسبف في بالساز بالبحظام كي

۱۳۳۳ کے محمد بن ابراہیم، ابوعرو به، ابوب الوزان ،ضمر و ، ابن شوق ب ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فر مایا : شام میں ولید ، عراق میں جاج ، حجاز میں عثان بن حیان اور مصر میں قر ہ بن شریک ، اللہ کی تیم ان لوگوں نے زمین کوظلم سے بھر دیا ہے۔ ۱۳۲۳ کے حجر بن ابراہیم ، ابوغرو نیہ سلیمان بن سیف مجمد بن سلیمان ، ابی ، ان کے سلسلہ سند میں نے کیم بن عبد العزیز نے لکھا: عبد الله (الله كے بندے) عمر المؤمنین كى طرف سے فاقان اور اس كى قوم كى طرف بيام ہے، سلام ثابت ہواللہ تعالى كے اولياء بر۔ ق ۳۲۵ کے محد بن علی محد بن حسن بن قتیب ،ابرا ہیم بن مشام بن یکی بن یکی غسانی ،ابی ،ان کے سلسلہ سند میں ان کے دادا سے روایت ہے کہ جھے یہ بات بیجی کہ حرور بیفرقد کے پھالوگ موسل کے سی علاقہ میں جمع ہو گئے۔ میں نے عمر بن عبدالعزیز کواس کا پہتر بتانے کاخط کھا: آپ نے مجھے لکھا جس میں مجھے حکم دے رہے سے کہ بیٹ آبل جدل کے پچھالوگ بھیجوں اور انبیں گروی مال دوں اور ان ہے گروی لوں ،اور پہ کہ انہیں ڈاک کے گھوڑوں پرسوار کر کے میرے پاس پہنچادیا جائے میں نے بیتمام امور سرانجام دید ہے۔

وہ آپ کے پاس آئے ،انہوں نے جودلیل بیش کی آپ نے اسے تو ڑکے رکھ دیا، وہ کہنے لگے کہ ہم مہیں اس وقت جواب ہیں دے ستے يهال تك كهم الل بيت كى تكفير كرواوران برلعنت كرو،اوران \_ برأت كا اظهار كرو\_

حضرت عمر نے فرمایا: مجھے اللہ تعالی نے تعنیش کرنے والانہیں بنایا ہمین جب تک میں اور تم زندہ رہے تو عنقریب میں مہیں ، اور الہیں سفیدورمیانے راستہ پراٹھاؤں گا۔انہوں نے آپ کی ہات قبول ہیں کی،حضرت عمر نے ان سے کہا:تمہارے دین میں سیالی کے سوا جار وہیں ، بید بین تم نے کب سے اللہ تعالیٰ کا دین بنالیا ہے؟ وہ کہنے سکے فلاں فلان سال ہے، آپ نے فر مایا کیاتم نے بھی قرعون پر لعنت کی اور اس سے برائت کا اظہار کیا؟ وہ کہنے لگے ہیں ،آپ نے فرمایا: تو کیسے تمہارے لئے اس کے چھوڑنے کی گنجائش ہے اور جھے ا ہے اہل بیت پرلعنت کر نے کی چھوٹ مذہو، جب کہ ان میں نیک اور برائی کرنے والے در تنگی اور خطا تک بہنچنے والے ہیں؟ وہ کہنے کیے: ہم پہال بہتے کیے ہیں ،حضرت عمرتے مجھے لکھا: ان ہے اپنا گروی مال لے لؤ، اور تمہارے پاس جوان کے لوگ گروی ہن انہیں جھوڑ وو الراس توم کی رائے ہو کہ ذمیوں میں فشاہ مجائے الغیر پھریں اور مسلمانوں میں سے سے جھیڑ چھاڑنہ کریں تو جہاں جا ہیں جلے جائیں ،اورائروہ مسلمانوں یا ذمیوں ہے جھیر جھاڑ کریں تو ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دو۔ اوران خارجيون كي طرف لكها:

> بهم التدالر من الرحيم -التدكي بند عمرامير المومنين كاطرف حضروح كرني والى جماعت كي طرف بدخط ب ا الابعد! مين تمبار بساسف التُدتع في كي تعريف كرتا بول جس كيسواكوني معبود بين ،اس كي كدالتُدتع الى فرياتا ہے: الب کی طرف حکمت اور اچھی نفیحت سے بلا و اوران سے السے طریقے سے مجاولہ کرو جو بہتر ہو، اس ارشادتک پڑھااوروہ ہدایت یافتہ لوگوں نے خوب واقف ہے (انحل ۔ ۱۲۵) اور میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیکر کہتا ہواں کدو ہی کرو جو تمہارے بروں نے کیا" و ولوگ جواسے تھرسے اتراتے اورریا کرتے ہوئے نکلے اللہ تعالی كراسة سےروكة بي الله تعالى ان كاعمال كوكير بهوئے ب '(الانقال بهم)

كياتم ميركناه كي وجه سے اسپنے وين سے نكلتے ،خونريز ى كرتے اور محارم كى بے حرمتى كرتے ہو؟ اگر ابو بكر وعمر كے كناه ،اكر ان کے گناہ ان کی رعیت کودین سے نکا گئے والے ہیں اتو تمہارے آبا مواجداوان کی جماعت میں تھے ان سے علیحدہ ندہوئے ام اقد رمسلما نواں کے خلاف تیزی کرتے ہو، جبکہ تم جالیس سے بچھاو پر آ دی ہو،اللہ کی شم!اگرتم لوگ ہے جبلو تھے بیٹے ہوکراس ہات سے مندموڑتے جس جن کی طرف میں بلار ہاہوں تو ہیں تمہاری نرکت اللہ تعالیٰ کی رضااور آخرت کا گھر تلاش کروں گا ،یہ نصیحت ہے اگرتم اس کے بینے سے چبروں پر کپڑاڈال لو، سابقہ زمانے میں نصیحت کرنے والوں ہے ساتھ یہی کیا گیا۔

بہرکیف بیلوگ جنگ کرنے پر تلے رہے، اپنے سرمنڈ اسے اور کیٹی بن کیٹی کی طرف چل دیتے، ان کے پاس خضرت عمر کا خط آیا اور کیٹی ان کے ساتھ جنگ کرنے لئے منفق تھا، اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے کیٹی بن بیٹی کی طرف بید خط ہے۔
اما بعد! میں بینے اللہ کی کتاب کی ایک آیت کا ذکر کیا'' حد سے نہ گزرو، اللہ تعالی حد ہے گزرنے والوں کو پسند نہیں
کرتا'' البقرۃ ۱۹۰، المائدۃ ۷۵ ) اور بیا بھی تجاوز ہے کہ عورتوں اور بچوں کوٹل کیا جائے گا، ہر گز کسی عورت، بیچے
اور قیدی کوٹل نہ کرنا، بھا گنے والے کا بیچھانہ کرنا، اور نہ خسی پر چڑھائی کرنا ۔ والسلام

۲۳۲۷ - محد بن علی محمد بن حسن ،ابراہیم بن ہشام ،ان کے سلسلہ سند میں ان کے والد سے ان کے دادا سے روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا ، ہم سے پہلے جولوگ ہلاک ہوئے تو وہ حق کے روکنے کی وجہ سے یہاں تک کہ حق ان سے خرید اجائے اور ظلم کے کہ مجیلا نے کی وجہ سے یہاں تک کہ ان سے برلہ لیا گیا۔ پھیلا نے کی وجہ سے یہاں تک کہ ان سے بدلہ لیا گیا۔

۱۳۷۷ – احمد بن اسحاق ،عبدالله بن ابی داؤد ،عبدالببار بن کیجی رملی ،عقبه بن علقمه ،ابی ،اوزائ ،ان کےسلسله سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے بیت الاموال کے خزانچیوں کو کھاتمہار ہے پاس جب کوئی گمزور خص ایسادینارلائے جسے دہ خرج نہ کرسکتا ہوتو اس کا دینار بیٹ المال سے بدل دو۔

۔ ۱۳۲۸ کے۔ ابراہیم بن عبداللہ بحمد بن اسحاق بتنیبہ بن سعید ،لیٹ بن سعد ،معاوریہ بن صالحے ،ابوعقبہ ،ان کےسلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا ہر شبہ میں جہاں تک ہو سکے صدو دکو ہٹاؤ ،اس واسطے کہا گروالی معانی میں غلطی کر ہےتو بیے بہتر ہے کہ وہ ظلم دسز امیں زیاد تی اگرے۔

۳۲۹ کے۔ ابی جمدین کی بن عیسی البصر کی مضر بن علی مجمد بن عثمان قبیس بن عبد الملک، ان کےسلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز اپنی ایک خوابگاہ کی طرف جانے لگے تو انہیں راستے میں لایک شخص مل گیا جس کے ہاتھ میں ایک تحریر تھی ،

فرماتے ہیں: لوگوں کو گمان ہوا کہ بیامیر المؤمنین کو تلاش کررہا ہے، اسے اندیشہ ہوا کہ لوگ اسے روکیں گے اس نے وہ تجریر آپ کی طرف بھینک دی، آپ جب اس کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ آپ کے چہر ہے پر جالگی، راوی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ خون کے پھینٹے آپ کے چہرے پر پڑر ہے ہیں، اس وفت آپ دھوپ میں کھڑے تھے، آپ نے جائے گھڑے کے جائے کہ یا اور اسے جانے دیا۔

مسلسلسند میں اور اس میں اور اس کے سلسلسند میں اور اس میں اسے دن میں گرفتار رکھا پھر چھوڑ دیا۔
میں ہے کہ ایک محص نے حضرت عمر بن عبد العزیز کی انگوشی پرنتش بنایا ،آپ نے اس کی باداش میں اسے دن میں گرفتار رکھا پھر چھوڑ دیا۔
اس سے کہ عمر بن عبد الباقی الاونی ، ح ،احمد بن اسحاق ،عبد اللہ بن ابی داور ،المسیب بن واضح ، مخلد بن حسین ،اور اس ان کے سلسلسند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے اپنے کسی والی کو لکھا : کہ سلمان قید یواں کا فد بدو اگر چواس میں سارا مال لگ جائے۔
اس سے سلسلسند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے اس میں میں واضح ،ابواسحات فرزاری ،اور اس کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے میں میں کو گورنر بنانے کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا تو آپ نے اس ہے کہا میں تمہیں قتم دیا ہوں کہ تمہیں بیکا م لازی کرنا ہوگا۔ اس نے کہا میں اپنے آپ کو یوشم دیتا ہوں کہ میں بیکا مہیں کروں گا ، حضر ہے عمر نے فر مایا: کیا تم میری نافر مانی کرتے ہو؟ اس نے کہا امیر

المؤمنین! آس کے کدالقد تعالی فرما تا ہے" ہے شک ہم نے آسانوں، زمین اور بہاڑوں پرامانت بیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے
انکار کردیااوراس سے ذرگے جبکدانسان نے اسے اٹھالیا" (الاحزاب ۱۸) توبیان کی نافر مانی تھی؟ تو آپ نے اسے معاف کردیا۔

۳۳۳ کے ابو حامد بن جبلہ محمد بن اسحاق، ابو ھام ولید بن شجاع مخلذ بن حسین ، ہشام ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے
عدی کولکھا: اما بعد میری بیاری کے بار ہے میں تمہارا خطآیا اور میرے خیال میں مجھے یہ تکلیف سودایا صفراکی وجہ سے پنجی اور جسکی وجہمتری کی فرانسان

۱۳۳۳ کے ابوطامہ بن جبلہ بحمد بن حاتم بن لیٹ ہموی بن اساعیل بحمد بن الی عیبینہ انقلبی ، میں نے عمر بن عبدالعزیز کا وہ خطریر طاجوآ ب نے یزید بن عبدالملک کی طرف لکھا:

''السلام علیم! میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف وحمد کرتا ہوں جس کے سواکوئی معبود ہیں ، وہی معبود ہے ، اما بعد! سلیمان بن عبدالملک، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے ، اللہ تعالیٰ ان پر حم فرمائے ، ان کی روح انتہائی اچھی حالت اورا تھے وقت میں قبض کی ، انہوں نے جھے خلیفہ بنایا اورا بنی طرف سے میرے لئے بیعت کی افروبی حالت ہوتی جس میں میں تعالیٰ میرے لئے بیعت کی افروبی حالت ہوتی جس میں میں تعالیٰ میرے لئے بیعت کی افروبی حالت ہوتی جس میں میں تعالیٰ میرے لئے بیعت کی اگر وہی حالت ہوتی جس میں میں تعالیٰ میں شام کی شاہ بیان کرنا ، مال جمع کرنا تب بھی اللہ تعالیٰ محصالی الجمع کرنا تب بھی اللہ تعالیٰ محصالی الجمع کی اللہ تعالیٰ موقع ہوتی ہوتھ اللہ اللہ میں جسے خت حساب اور باریک سوالوں کا خوف ہے۔ باس جتنے پر اللہ تعالیٰ مدوفر مائے ، والسلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکا تہ۔

۳۳۵ - ابوحالد بن جبلہ محمد بن اسحاق ، حاتم بن لیٹ عبد اللہ بن بکر اسمی ، شخ بی شلیم ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز کے باس بہنام بن مصاد سے ، آپ کوئی چیزیاد آتی تو آپ آبدیدہ ہوجاتے ، اسخ میں آپ کے خادم مزاحم آئے کہ با بر در واڑے پر محمد بن کعب قرطی آئے ہوئے ہیں ، آپ نے فر مایا: انہیں اندر لے آؤ، وہ اندر آپکے سے اور آپ نے ابھی آئے آئے نونہیں پو تجھے ہے ۔ محمد نے کہا: امیر المؤمنین! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ ہشام بن مصاو نے کہا: فلاں فلاں بات پر رور ہے ہیں ، تو محمد بن کعب نے کہا: امیر المؤمنین! وزیاتو بازار ہے کچھلوگ کام کی چیزیں اور کچھ نصان کا سامان لے گئے ان میں کھتے لوگ ایسے ہیں جو ہماری طرح وھو کے میں المؤمنین! دنیاتو بازار ہے کچھلوگ کام کی چیزیں اور کچھ نتیادی جو آئیں ، اور جس چیز کو ناپین آخر سے بچاؤ کا کوئی سامان نہ کیا ، ان کے جمع شدہ مال کواس محص نے تقسیم کر دیا جوان کی تعریف نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کی طرف چل دیے جوان کا عذر قبول نہیں کرتے ۔

تو امیر المؤمنین! ہم اس بات کے متحق ہیں کدان کے وہ اعمال دیمیس جن کے وہ حریص ہے تو ان کی مخالفت کریں اور وہ اعمال دیمیس جن کی وجہ ہے ہم ان کے متعلق خوف کرتے ہیں تو ان اعمال ہے روکیس، امیر المؤمنین! اللہ تعالی ہے ڈریئے اور دو کا موں کے لئے اپنے دل کو تیار سیجئے جس کام کے ساتھ آپ اپنے دل کو تیار سیجئے جس کام کے ساتھ حاضر ہونا ناپسند کرتے ہیں تو اسے آگے ہیں وہ اپنے لوگوں کے لئے ساتھ حاضر ہونا ناپسند کرتے ہیں تو جہال اس کا بدل ماتا ہوا ہے تاش کیجئے اور ایسے سامان کارخ نہ سیجئے جو آپ سے پہلے لوگوں کے لئے کساد بازاری کا سبب ہنا، وہ آپ سے گرز جانے کی امیدر کھتا ہے۔

امیر المؤمنین! اللہ سے ڈریئے، دروازوں کو کھلار کھئے، دریانوں کونری سکھائے، مظلوم کی مدد سیجئے ، طالم کو ہٹا ہے، جس مخص میں تین چیزیں ہوئیں تو اس کا اللہ تعالیٰ پرائیان کمل ہے جب وہ راضی ہوتو اس کی رضامندی اسے باطل میں واضل نہ کرے اور جب غصہ کرے تو اس کا غضب ہوتا ہے نہ نکالے اور جب اسے قدرت حاصل ہوتو اس چیز میں وست درازی نہ کرے جواس کی نہیں۔

ا اس ایر اوجر بن حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ابراہیم ،ابوسلمہ ،سلام لیعنی ابن الی مطبع ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ مجھے یہ خبر ملی کہ اور اس کے سلسلہ سند میں ہے کہ مجھے یہ خبر ملی کہ اور اس معربن عبد العزیز خلیفہ ہے تو ہوا تیز چلنے گئی ،آپ کے باس ایک محص آیا ،اس وقت آپ کارنگ متغیرتھا کسی نے آپ ہے کہا: امبر المومنین! آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے فر مایا ، تم بخت! جب بھی کوئی تو م بلاک ہوئی تو و و ہوا کی وجہ سے ہلاک ہوئی ۔

۱۳۳۸ \_ ابوجمہ ،احمہ بن حسین ،احمہ بن ابراجیم ،ولید ،اوزائی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے وان کے پاس ان کے کوئی بھائی آئے ،انہوں نے فرمایا: اگر آپ جا ہیں و ہیں آپ ہے بات کروں کہ آپ عمر ہیں اوراس بات کوآپ نا پندکر سے بات کروں کہ آپ امیر الموشین ہوں جے آئ آپ پندکر تے ہیں اور کل پندکر سے گاورکل پندکر ہیں گے ،اوراگر چاہیں! آپ بات کر ہیں میں عمر ہوں ،اس بات کوآج میں ناپیندکر تا ہوں اورکل پندکروں گا۔
کل ناپندکر میں گے ،آپ نے فرمایا کیوں نہیں! آپ بات کر ہیں میں عمر ہوں ،اس بات کوآج میں ناپیندکر تا ہوں اورکل پندکروں گا۔
کل باپندکر میں عمر بن ابان ،ائی ،ابو بکر بن عبید ،ابوحفص البخاری ،محمد بین عبد اللہ بن علاقہ ،ابراہیم بن ابی عبلہ ،ان کے اللہ است میں است کو اورائی عبد اللہ بن کے باس ان کی گھر کی سجد میں آیا ، میں آپ کا خیرخواہ تھا ،الوراآپ میری بات ننا کرتے تھے ،آپ نے فرمایا:
ابراہیم! مجھے یہ بات پنجی ہے کہ موئی عابد السلام نے کہا! اے اللہ! وہ کیا چیز ہے جو مجھے آپ کے عمل بونا راضگی ہے بچائے ،آپ کی رضا مندی تک پہنچائے اور آپ کی نامراضگی ہے بچائے ؟ارتہ تعالی نے فرمایا: زبان سے استعفار اور دل سے ندامت ،راوی کا بیان ہے میں نے کہا: اعتماء ہے (گانا میں استعفار اور دل سے ندامت ،راوی کا بیان ہے میں نے کہا: اعتماء ہے (گانا ہوں سے کام) می چوڑ نا۔

، ہمسا کے محد بن احد بن ابان ، ابی ، ابو بکر بن عبید بخر بن حسین ، محد بن یز بد بن تنیس ،عبدالعزیز بن ابی واؤد ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ مختر بن عبدالعزیز نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذراجہ مختلوکر نا بہتر ہے ، اور اللہ تعالیٰ کی نعبتوں میں فکر افضل عبادت ہے۔

ا الهما کے احمد بن اسحاق بحبدالقد بن الی واؤو بحبدالقد بن سعیدالکندی عیسی بن پونس باوزاعی ابوعبید حاجب سلیمان انعیم بن سلامه ان اسکے سلسلہ سند میں ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا ،آب تیل لاورنمک اگالہسن تھوم کھار ہے ہتھے۔

ساہم الا ۔ احمد بن اسحاق عبداللہ بن الی واؤد ، عباس بن ولید ، ح ، سلیمان بن احمد ،عبداللہ بن عباس بن ولید ، ان سے سلسلہ شد میں ہے کہ مجھ سے میر ہے واللہ نے بیان کیا کہ اوز اعی نے بیان کیا کہ حضرت عمر جب کوئی نا مناسب بات پیش آتی تو آپ فر ماتے : جتنا ہو ۔ کا اس کے بقدر ، امید ہے کہ اس میں مجملائی ہو۔

سہ سے کہ محمد اللہ مجمود بن خاید ،ولید ،ابوعمر و ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ محمد بن عبد الملک بن مروان نے ( ابن بہن ) فاطمہ بنت عبد الملک زوجہ عمر بن عبد العزیز سے بوجھا : حضرت عمر بن عبد العزیز کا جس بیاری میں انتقال ہوا اس کے آغاز کو آپ کیسا مجھتی ہیں؟ انہوں ہے فرمایا میں اے براگراں مجھتی ہوں ،اس کاظہور وابتداءخوف تھا۔

۳۳۵ کے سلیمان بن احمد، ہاشم بن مرتد بصفوان بن صالح ، ولید بن مسلم ، اوز اعی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز سنے فرمایا: وہ رائے لوجوتم سے بہتر اور تم سے زیادہ جانے والے تھے۔ والے تھے۔ والے تھے۔

۲۳۲۲ کے سلسلہ سند میں عبدالباقی ،اکمسیب بن واضح ،ابواساق الغزاری ،اوزائی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ابوسلم جب مسلمانوں کو بھرتی کی دشمن کے خلاف مدونیں کی مسلمانوں کی دشمن کے خلاف مدونیں کی مسلمانوں کی دشمن کے خلاف مدونیں کی جاتی ہوئیں کی جاتی ہوئیں گئی ہوئیں گئی ہوئی ،ان کا وظیفہ البرار تھا جسے آپ نے مساکرادیا ، چنانچہ وہ دابق سے طرابلس لوث آپے ، وہ حجاج کے شمشیرزن تھے اور بنی تھیف سے ان کا تعلق تھا۔

کہ ۳۰ ۔ سلیمان بن احمد ، یکی بن عبد الباقی ، المیب بن واضح ، ابواسحاق الفز اری ، اوزائی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز روزانه مسلمانوں کے کھانے میں ایک درہم جمع کراتے پھر ان کے ساتھ کھانا کھائے ، ذمیوں کے پاس اتر تے تو وہ آپ کے سامنے ساگھ ساگھ بندہ و آپ انہیں اس سے زیادہ دیے اور سامنے ساگھ بندہ کو آپ انہیں اس سے زیادہ دیے اور ان کے ساتھ بندہ کر کھانا کھاتے ۔ وہ اگر آپ کا ہدیے بول نہ کرتے تو آپ ان کے ساتھ بندہ کوتے ، رہے مسلمان تو ان سے کہ بھی قبول نہ کرتے تو آپ ان کے ساتھ بندہ وتے ، رہے مسلمان تو ان سے کہ بھی قبول نہ کرتے تو آپ ان کے ساتھ بندہ وتے ، رہے مسلمان تو ان سے کہ بھی قبول نہ کرتے تو آپ ان کے ساتھ بندہ وتے ، رہے مسلمان تو ان سے کہ بھی قبول نے رہے ہوں نے تھے۔

۳۲۸ کے جمہ بن معمر ، ابوشعیب الحرانی ، یخی بابلی ، اوزاعی ، موئی بن سلیمان ، قاسم بن مخیر ہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے فر ماتے ہیں : میں عمر بن عبد العزیز کے باس آیا اور میر ہے وال میں ایک حدیث کھنگ رہی تھی جس کے متعلق میں ان ہے بو چھنا جا ہتا تھا، میں نے ان سے کہا : جمیں سے بات بہنی ہے کہ جولوگوں کا بادشاہ بنایا گیا اور وہ لوگوں کے فاقہ اور حاجات نے چھپار ہاتو اللہ تعالی قیامت کے روز اس سے ایک حالت میں ملیں گے کہ وہ اللہ تعالی کود کھے نہ سے گا، راوی کا بیان ہے کہ پھرانہوں نے کہا: تم کیا کہتے ہو؟ اس کے بعد کا فی ویر تک سرجھکائے رکھا، راوی کا کہنا ہے کہ میں مجھ گیا کہ وہ لوگوں کے سامنے نکلے۔

۱۹۳۹ - محمر بن معمر ،سلیمان بن احمد ، ابوشعیب الحرانی ، یکی بن عبدالله ، اوزای ، ان کےسلسله سند میں ہے قرماتے ہیں : حضرت عمر بن عبدالله زیز سنے الحرافی و عبدالله کا دونا کے علاوہ تمام عبدالله زیز سنے اسپنے گورنروں کولکھا: کہ نماز کے وقت مشغولیت سے بچو ، اس لئے کہ جس نے نماز کوضائع کر دیا تو وہ نماز کے علاوہ نمام شعائر اسلام کوبری طرح ضائع کرنے والا ہے۔

۱۳۵۰ - احمد بن محمد نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ، ابومسلم الکشی، احمد بن ابی بکر المقدی ، بشر بن حازم ، ابوعمران ، ان کےسلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا جوشف ول سے موت کے قریب ہوتو جو پچھاس کے پاس ہوتا ہے اسے کافی سمجھتا ہے۔

ا ۱۳۹۵ کے محمد بن احمد المؤ ذن ، ابوالحسن بن ابان ، ابو بکر بن عبید ، محمد بن سین ،عبدالوها ب ، بن عطاء ، ان کے سلسلہ سند میں روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جب بھی موت کو یا دکر تے تو آپ کے رو تکتے کھڑ ہے ہوجا تے۔

۲۳۵۲ - محد بن احمد ، ابوالحسن ، ابو بحر بن حسین ، عبدالله ، قداح و کرکرتے بیل کدان کے سلسله سند میں ہے فر ماتے ہیں : عمر بن عبد العزیز نے فر مایا : اگر بیہ بدعت نہ ہوتی تو میں تھی کہ جسے بیہ العزیز نے فر مایا : اگر بیہ بدعت نہ ہوتی تو میں تھی کہ جسے بیہ معلوم ہوجائے کہ میر سے دب کی جانب سے میری طرف آنے والے فرشتوں کے چروں میں کیا ہے؟ اور مجھے بیہ پسندنیں کہ مجھ پر موت کی حالت میں نرمی ہو، کیونکہ بیدو واقت فری موقع ہے جس میں مومن بندے واجر دیا جاتا ہے۔

سا ۱۳۵۵ کے احمد بران اسحاق عبدالله بن ابی وا و د ماسحاق بن اخیل ،احمد بن علی تمری ،اوز ایک ،ان کے سلسله سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز

نے فرمایا: کہ مجھے یہ بات پسندنہیں کہ موت کے وقت مجھ سے تخفیف کی جائے کیونکہ یہ آخری موقع ہے جس میں مسلمانوں کوٹو اب ماتا ہے کا اس کے سالمہ سند میں عمر بن عبدالعزیز اسلام میں اسلم سند میں عمر بن عبدالعزیز سند میں اسلم سند میں عمر بن عبدالعزیز سے دوایت ہے کہ مجھے یہ بات پسندنہیں کہ موت کی تن کے وقت مجھ پرنری کی جائے کیونکہ یہ وہ آخری گھڑی ہے جس میں مسلمانوں سے اسلام کفار ہے۔

2002\_ابو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمہ بن عنبل ، ابی ،عبداللہ بن میمون الخطابی ،حسن یعنی ابوا بہتے ،میمون بن کھر ان ، ان کے سلسلہ سند میں ہے ، فرماتے ہیں ہیں حضرت محر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹیا ہوا تھا ، آپ نے بیاآ یت پڑھی ' دسمین مال میں ایک دوسرے ہے آگے بڑھنے کی ہوں نے فقلت میں ڈالے رکھا یہاں تک کہتم نے قبروں کی ذیارت کی ' (التکاثر ۔ ۱،۲) تو انہوں نے کہاا ہے میمون اور نیارت کی جو ابول نے کہا ہے میمون اور نیارت کی جنت یا جہنم کی طرف میں قبر کوزیارت ہی جھر بان کے سلسلہ سند میں الحکم میں اور نیارت کی جنت یا جہنم کی طرف اور کا میمون اور نیارت کو بین اور التکارث ، محد بان میرہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہوئے ہیں اور یہ بیٹو بین ابی الحارث ، محد بن میں ہوتے ہیں اور یہ بیٹو بین میں اوگوں کودیکھتی ہوں کہ وہ خوش ہوتے ہیں اور یہ بیٹو بین میں اوگوں نے کہا: اس طرح کہدر ہی تھی ، تو آپ نے فر مایا ہے بیدورہ کیا کہتی ہے ؟ تو آپ نے کہا: اس طرح کہدر ہی تھی ، تو آپ نے فر مایا ہے ۔

ال 2002-ابو بکربن محربن احربہ شن بن ابان ، ابو بکر بن سفیان ، محد بن حسین ، یعقوب بن محدز هری ، عبدالعزیز بن ابی حازم ، ابیه ، ان کے مسلسلہ سند میں ہے ، فرماتے ہیں بیں نے کہا: آپ لیٹ جا کیں اور مسلسلہ سند میں ہے ، فرماتے ہیں بیں نے کہا: آپ لیٹ جا کیں اور اسلسلہ سند میں کے بیار کے باس ہے تو دیکھے کہ اس وقت آپ کیا پسند کرتے ہیں ؟ ایس ابھی ہے انتیار کر لیجئے اور جو بات اس وقت ناپسند مجھیں گے اسے بھی ڈ دیکھے کہ اس وقت آپ کیا پسند مجھیں گے اسے بھی ہے جھوڑ دیکھے ۔

ا ۱۳۵۸ کے محمد ،ابوانحسن ،ابو بکر ،محمد ، داؤد بن انحبر ،عبدالوااحد بن زید ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ حسن رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن عبد الله تقریز کی طرف خط لکھا امابعد! اے امیر المومنین! لمبی زندگی کی انتہا اس فنا تک ہے جومعلوم ہے البندا آپ اپنے فنا ہے وہ حصہ لیجئے جو النامیں ،ابنی اس بقاء کے لئے جس نے فنانہیں ہونا ، والسلام ۔ جب عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھا تو روپڑے ،فر مایا :ابوسعید النامی مختصر نصبحت کی ہے۔

الم ۱۳۵۹ کے محمد بن احمد ،ابواکس ،ابو بکر ،محمد بن حسن ،اسحاق بن کی العبدی ،عثان بن عبدالخمید ،ابن کے سلسلہ سند میں ہے کہ سباق ہر ہری ، محمد بن عبدالعزیز کے پاس آئے ،آپ نے فر مایا: اے سباق مجھے مختصری نصیحت کرو ،انہوں نے کہا: اچھاا ہے امیر الموشین! میں ان شاء اللہ انتہائی بلیغ نصیحت کروں گا ، پھر کہا ،سنیئے ،اس کے بعد کھے شعر پڑھا اور ان کا ترجمہ سیر ہیں ،

جب تم تقوی کا توشہ کے کرسفر کے لئے ہیں نکلے اور موت کے بعداس مخص سے پورا پوراجن لیتے ہوجس نے توشہ تیار کیا، تمہیں ندامت ہوگی کہتم اس کے ساتھ شریک نہ ہوتے اور موت سے بل جس چیز سے تم ڈرتے تھے وہ ہوکر رہی۔

معزت عمرا تن روئے کہ آپ ہے ہوئی ہوکر کر پڑے۔

۱۰ ۱۳ ۱۰ ابی جمد الوالحسن بن ابان ، ابو بکر بن سفیان جمد بن حسن ، حماوین ولید ، عمر بن ذر ، میمون بن محر ان ، ان کے سلسله سند میں ہے۔ فرماتے جیں ایک دن میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا ، اس وقت آپ کے پاس سباق البربری شاعر تھے وہ شعر پڑھ رہے تھے ، پڑھتے پڑھتے وہ اس شعر تک پہنچے ، کتنے تندرست موت کے لئے امن کے ساتھ رات گزارتے ہیں ، اچا تک اس کے پاس آرز و کمیں تھوڑی ی انیند کے بعد آجاتی ہیں ، وہ بچھ بیس کرسکتا کہ اچا تک اسے موت آجاتی ہے ، نہ وہ اس سے بھا گسکتا ہے اور نہ اپنی طاقت سے نی سکتا ہے عورتیں اس پر بردہ ڈال کرروتی ہیں ، بلانے والے گا آواز وہ نہیں سکتا ہے آگر چہوہ اپنی آواز کو بلند کرے وہ لحد کے قریب ہواجواس کی خواب گاہ بن گئی اوران سب کوچیوڑ گیا جنہیں اس نے کل جمع کیا تھا ،موت کسی مالدار کو مالداری کی وجہ سے نہیں چھوڑتی اور نے کسی مفلس کوچیوڑتی ہوجوڑتی ہے جو حاجمتند ہو۔

راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہرابررور ہے تھے اور تڑپ رہے تھے یہاں تک کہ بے بوش ہو گئے۔ چنانچہ ہم آپ کے باس سے اٹھے کر چلد ہے۔ آپ کے باس سے اٹھے کر چلد ہے۔

ج سیمان بن احمد ، ابوشعیب حرانی ، خالد بن بزیدالعمری ، وهیب بن الورد ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اکثر میہ اشعار مڑھا کرتے تھے۔

وہ سکین دکھائی دیتا ہے اور وہ الہو پر غصہ کرتا ہے ، توم کی بات سے اعراض کرتا ہے ، اسے تمام جہالت سے علم تنگ کرتا ہے ، وہ مخص جوکسی چیز کوجاننے والا ہے جاہل کی طرح نہیں ۔

وہ جاہلوں ہے ترش رو ہے جب انہیں ویکھا ہے اس کے لئے ان کے دوِر خسار بھی مذاق کرنے والے نہیں۔ اپنی زندگی کچھ دورایا م سے نصیحت حاصل کراوراس میں مشغول رہ کر جلد ختم ہونے والی زندگی ہے کچھ دیر بعد آنے والی زندگی کی فکر کرو۔ ۱۳۲۲ سے سیان بن احمد ، احمد بن عبد الوصاب بن نجدہ ، الی ، اساعیل بن عیاش ، عاصم بن رجاء بن حیوہ ، وہ اسپے والد سے قل کرتے ہیں انہوں نے موت کے وقت بیا شعار پڑھے :

اے فریب خوردہ! تیرادن بھول اور غفلت میں ہے اور تیری رات سونے میں کٹ جاتی ہے تو ہلا کت تیرے گئے لازم ہے،
تو اسکی تھکا و ٹ وسٹقت اٹھائے گا جس سے بچھ عرصہ بعد ملنے کوتو نا پہند کرتا ہے اس طرح تو دنیا میں چو یائے رہتے ہیں۔
۱۲ ۲۲ کے ۔ابو جامد بن جبلہ بحد بن بزید بغدادی ،سعید بن یونس عطار ،ابومعشر ،محد بن قیس ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز

اکثر میددوشعر پڑھاکرتے تھے: ''دیں بھوسے میں مورد میں بہت دیاں کھول اور غفل و میں اور تنز کی اور میں گزیرجاتی ہے۔ بلاکت تیم ہے ل

'' اے دھو کے میں پڑے بوئے تیرا دن بھول!ورغفلت میں اور تیری رات سونے میں گزرجاتی ہے۔ ہلاکت تیرے کئے لازم ہے تواس چیز میں مشغول ہے جس ہے جدائی بچھے ناپیند ہوگی، دنیامیں چو پائے اسی طرح زندگی گذارتے ہیں۔ سرمیں میں سیمیں میں میں میں میں میں جس میں بہتری کا اس میں میں ایس میں ان میں میں ان کی موجود جند ان سرمیاس

اس کے بعد بیدوآیات پڑھتے ، مجھے بتاؤ کہ اگر ہم انہیں کی سال تک فائدہ اٹھٹانے دیں، پھران کی موعود چیزان کے پاس آجائے توان کی چیزیں انہیں بچھفا کدہ نیدیں (شعراء۔۲۰۵؍۲۰۷)

۱۵ ۳۱۵ \_ سلیمان بن احمر بحمر بن نصر بن جمیدابر از بغذادی بحمر بن قد امه جوهری بسعید بن محمر الوراق ، قاسم بن غز وال ،ان کے سلسله سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اکثر بیاشعار پر ھاکرتے تھے:

و کی آئی تو بیدار ہے یا سور ہاہے ، جیران و پریشان مخص کیے سوسکتا ہے؟ اگر تو دو پہر کا بید ار ہوتا تو ہے در ہے آسو تیری آنکھوں کی پتلیوں کو پھاڑ ویتے ، ایسی ہا تنہیں بلکہ تو لمبی نیند میں ہااور انتہائی خوفناک بڑے بڑے امور تیرے قریب ہو چکے نیاسہ اسے قریب خوردہ تیرا دل بھول مجلیوں اور غفلت میں ہے اور تیری رات نیند میں اسر ہوتی ہے۔ ہلاکت تیرے کئے ضروری ہے جرچند. رانی ہونے والی ہے اس نے تجھے دھو کے میں رکھا اور تو خواہ شات میں لگا ہے جیے سونے والا نیند کی حالت میں لذتوں سے مغرور ہوتا ہے ، تواس چیز میں مشغول ہے جس کی مفارفت تھے پرگرال گزرے گی اتی المرح دنیا میں جاریا ہے زندگی گزار نے ہیں'' ۲۳۱۲ ۔ ابوحامد بن جبلہ جمد بن اسحاق ، عبدالقد بن محمد بن ابی الدنیا ، محمد بن حسین ، ان کے سی شاگر و سے ہے فرمایا : عمر بن عبد العزیز نے ۔ فرمایا :

'''نوگ کوچ کرنے والے اورا قامت کرنے والے ہیں ہوجو چیز مقیم کے لئے ظاہر ہواس کی تقییحت کر ہلوگوں ہیں ہے برختی کی وہ مخص زندگی گزارتا ہے جورات کومر دار اور بریداری میں عافل ہوتا ہے ،اگر وہ حیا اور دین والا ہوتا تو موت کا مراقبہ کرتا اور حفظہ (حفاظت کے فرشتوں) ہے ڈرتا۔

۱۳۷۵ عبداللد بن محد بن جعفر ، احمد بن حسین بن الحداء ، احمد بن ابر اہیم ، سھل بن محبود ، آخر بله بن عبدالعزین بان کے سلسله سند میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سی بیٹے سے روایت ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی قبر کی جگہ خرید نے کا تھم دیا ، ہم نے وہ جگہ ایک راہب سے خریدی ، فرمات میں بس شاعر نے کہا: وہ اور کے خرد سے والوں نے عمر بن عبدالعزیز کی وفات کی خردی تو میں نے کہا: وہ اور کے حدل اور دین کو قائم رکھنے واسٹ میں اس کے لئے تیار کی ، وہ اور کی میں اور کی اور کی میں اور کی میں اور کی سے دور نہ ہونگے ، وہ قوم کو چھوڑ کر اس لید میں اور گیا جولید انہوں نے اس کے لئے تیار کی ، وہ لید میں اور کی سید ھے وزنوں والے کی کٹیا میں ہے۔

۱۹۸۸ کے محمد بن اجر بن ابراہیم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے ،ابراہیم بن محمد بن حارث بعثمان بن طالوت بن عباد ،اصمعی ، نافع بن ابی تعیم ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ایک میں نے جواہل مدینہ کے غالاموں مین سے تعامر بن عبدالعزیز کامر ٹید کہا:

'' دُنن کرنے والوق نے جب سمعان ،وزنوں کے ماہر کی جھونیزی میں جب دُنن کیاتو گھد میں ایسے ٹائب کردیا جس کا قصد نہر کو بہا ٹانہ تھا اور نہ محجوریں اور گھوڑوں کوایڑ لگانا تھا۔

۱۹۹۳ کے۔احمد بن قاسم بن سوار نے اپنی کتاب میں لکھا کہ تئے بن حاتم نے ہمیں میشعر سنائے گذابن عائشہ نے عمر بن عبدالعزیز کے مرثیہ قبل مداشعار مز<u>ھے تتھے</u>:

'' بجھے جب عمر بن عبدالعزیز کی و فات کی خبر ہموت کی خبر دینے والوں نے دی تو میں نے کہا، یہلوگ حق اور دین کو قائم رکھنے ہے۔ والے خص سے دور نہ ہوں گے بھی نہر کو جاری کرنے ،کسی تھجوراور گھوڑوں کوایڑ لگانے نے اسے غفلت میں نے ڈالا ،آن جب قبر میں فن کرنے والوں نے وفن کیا تو سمعان کے گرہے میں وزنوں کو درست کرنے والوں کو غائب کر دیا۔

و مسلام البوحار بن جبله محمد بن اسحاق عبدالقد بن محمد بن على بن حسن بن شقیق ،سلیمان بن صالح ،عبدالقد بن مبارک ،ان کے سلسله مندمی ہے کہ کثیر بن عبدالرحمٰن نے عمر بن عبدالعزیز کے متعلق بیا شعار کیے:

بیما و دالیا تخص تفاجو بھی مصیبت کی آدہ کو ظاہر نہ کرتا اور نہ بھی خوش کا اظہار کرتا ، جب اے مسرت ہوتی بہت کم تہم کھانے والا ، اپن قسم کی حفاظت کرنے والے ،اگر اس کی تسم طاہر ہو جاتی تو یوری ہو جاتی تھی ۔

الے الے محمد بن کی جسین بن محمد من حماد ہمرو بن عثان ، خالد بن بزید ، جعونہ ، ان کے سلسلہ سند ہیں ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز کی وفات ایک بولی تو جربر نے ساشعار کیے:

موت کی خبردیے والوں نے جمیں امیر المونین کی وفات ہے خبر دار کیا ،اے وہ مخص جوجے وعمرہ کرتے والوں میں ہے بہتر ا المحض تفاء آپ نے بہت بڑی فرمہ داری کا بار اٹھایا اور اسمیں ماہر ہوئے اور لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق گزربسرکی ، سورج بے نور ہے طلوع نہیں ،آپ پرتو رات کے ستارے اور جاند بھی روتا ہے۔ ۲۷۳۷ - ابوبکر سی مادین مفیان ، نیز ، ابو صامدین جبله مجمد بن اسحاق ، ابوالا شعث ، عمر و بن صالح زهری ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ کسی تفقیحت الله علی خوص نے بھی تا ہے کہ جب محارب بن د ٹارکوعمر بن عبد العزیز کی وفات کی اطلاع پینچی تو اپنے کا تب کو بلایا کہ کھو، اس نے کہ کسی اللہ بھی جاتی ، پھریدا شعار کے اس نے کہ مایا: منادو کیونکہ شعروں میں بسم اللہ بیں کھی جاتی ، پھریدا شعار کے:

اگرموت، کلوق کے عدل کی بناء برآنے کے گریز کرتی تو اے عمر آپ کوموت کی مصیبت نہ پہنچی مجتنی جو شریعتوں نے ان کی تعشیں افعا کیں جومر نے کے قریب تھیں، اور دومری آپ کی بنتظریں، اے میری جان کی مصیبت اور میرے ماتھ م کرنے والوں کی مصیبت، ایسے انصاف پیندانسان پر جے قبر نے ہلاک کردیا، تین شخص ایسے گزرے کہ میری آکھوں نے ان جیساند دیکھا، ان کی ہٹریاں مجد کی قبر میں بھر قدرت میں جن ہیں، آپ بھون کر کے ان پر چلتے رہے، اگر میں بھر قدرت میں جن ہیں، آپ بھون کو تلاش کر کے ان پر چلتے رہے، اگر میں بھر قدرت کر مالا فکد تقدیر غالب بوتی ہے، جوسے وشام آتی اور ظاہر ہوتی ہے، تو میں عمر ہے بھلا کیوں کو پھیر دیتا، جس کی رمز گا وسمعان کی جمونپر دی میں ہے کین تقدیر غالب رہتی ہے۔

۳۷۳ کے محد بن علی بن جیش ، ابوشعیب حراتی ، ہاشم بن ولید ، ابو بحر بن عیاش ، ان کے سلسلہ سند میں ہے جب حضرت عمر بن عبد العزیز کی و فالت بیوئی تو فرز داق نے بیراشعار کیے:

'' کتنی برخی شریعیں ، جولوگوں کے لئے شروع بوئیس مٹ بھی میں اور دوسری آپ کا انتظار کر رہی ہیں ،اے میری جان اور میرے ساتھ مصیبت زدہ لوگوں کی پریشانی! ایسے منصف و نیاد ل شخص کے بارے میں جے گڑھوں نے بلاک کر دیا۔

سے سے کہ بن علی جسین بن محد بن حماد ، عمر و بن عثمان ، خالد بن بزید ، جعوبہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ بن املے سے جو ( بھی خلیفہ بن کر ) کھڑا بھو سے بی کو برا بھلا کہتا ، حضر سے عمر بن عبد العزیز نے انہیں کے خبیب کہا، تو کثیر عزیہ کے بہا:

، آپ جب سے والی ہے آپ نے حضرت ملی کو ہرا بھلائیں کہااور نہلوگوں سے ڈرے اور نہ مجرم لوگوں کی عادت اپنائی ، آپ نے جیسا کیاویسا بچے کردکھایا جس کی وجہ ہے ہرمسلمان پراضی ہوگیا۔

۵ کے ۲۳ کے جسن بن محمد کیسان ،اساعیل بن اسحاق القاضی ،ابراہیم بن جزہ ،عبدالعزیز بن محمد ،عبدالله بن عمر ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عبدالله بن نرید کی دختر ہوں ،میز ہے والد بدر میں عبدالله بن زید کی دختر ہوں ،میز ہے والد بدر میں موجود شخے اور آحد میں شہید کئے محفرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا یہ ایسی عزیت کی باتیں ہیں ،کوئی پائی ہے ملی ہوئی اینوں کی عمارت نہیں جو کچھ عرصہ بعد پیشاب میں تبدیل ہوجائے۔

. ما تكوم محصد عن المائل مو؟ جناني انبول في يحص ما نكاتو آب في انبيل عطاكرويا

الاست بیمدین احمد بن ابراہیم نے اپنی کتاب میں قل کیا ،احمد بن حسن بن عبدالملک محمد بن عبدالله بن سابوروال قی ،عبدالرحمٰن العمری ،

ر بعید ،عطان ، ان کے سلسلہ سند میں عمر بن عبدالعزیز ہے روایت ہے کہ انبول نے ایک دن جعہ کواس وقت ہے مؤخر کیا جس ہیں جعہ کی فران ہوتی تھی ،ہم نے ان ہے کہا: کیا آج آج ہے جعہ کوائے وقت ہے مؤخر کردیا ہے؟ آپ نے فرمایا لاکا کپڑے دھونے لے گیا تھا اس نے دیر کردی تھی ، بھر نہ ایس ہے کہا تھا کہ ہے اندیشہ ہے اندیشہ کہ جو اندیشہ کے معادہ کہڑے نہ ہے کہا تھا ہے کہ جواللہ تعالی نے مجھے و سر کھا ہے وہ مصرف میرے کپڑے ہے کہ بیا شعار میڑھے:

" و گزشته زمانے میں جو نصلے ہوئے سوہوئے پھرآنے والی راتوں میں وو ہار وان کا آنانہ ہوا۔

کے سے کا میں میں میں میں میں میں اور کی میں ابی شیبہ عیسی بن یونس ، اوزاعی ،عمر وین مہاجر ،ان کے سلسلہ سند بین ہے کہ عمر بن عبد العزیز کی تیم اور کیٹر سے کی بڑی تک ہوتے ہتھے۔ العزیز کی تیم میں اور کیٹر سے کی بڑی تک ہوتے ہتھے۔

۔ ۱۳۵۸ - احمد بن حسین، احمد بن ابراہیم ،موگ بن اساعیل المنقر ی ،اسحاق ابولیعقوب بھیٹنی ابن عثمان الکلا بی ،ر جاء بن حیوہ ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ جب عمر بن عبد العزیز خلفیہ تھے تو ان کے کیڑوں کی قیمت لگائی گئی تو وہ ۱۲ در ہم کے تھے ،انہوں نے ان کی قیم میں میارہ تباور ہم کے تھے ،انہوں نے ان کی قیم میارہ قبادر، قباء ،شلواروں ، ممامہ ، تو تی اورموزوں کا ذکر کیا۔

ہ سے کہ عبد اللہ بن محمہ ،احمد بن احمد بن ابراہیم ، کی بن معین ،مروان بن معاوید ، یوسف بن یعقوب الکاملی ،ان کےسلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز گاڑھے اون کالیاس ہنتے ،ان کا چراغ تین بانسوں پر ہوتا جن کے او برمٹی ہوتی ۔

۱۳۸۱ - ابوحامد بن جبلہ جمد بن اسحاق جسن بن احمد بن انی شعیب الحرائی ، ابوشعیب عبداللہ بن مسلم ، ان کے سلسلہ سند میں ان کے والد کے سام سند میں ان کے سلسلہ سند میں ان کے والد کے ہاں آیا ، آپ کے باس کا تب تھا ، اس وقت شمع جل رہی تھی اور آپ مسلمانوں کے کام میں معروف تھے ، فرماتے ہیں وہ محض نکا اور شمع بھا دی گئی اور حضرت عمر کے باس ایک چرائی لایا ، میں آپ کے قریب ہوا ، آپ پر کام میں معروف تھے ، فرماتے ہیں وہ محض نکا اور شمع بھا دی گئی اور حضرت عمر کے باس ایک چرائی لایا ، میں آپ کے قریب ہوا ، آپ پر انگریش میں توجہ فرمائی ایک قیمی جس پر بیوند لگا ہوا تھا ، جس نے دونوں کندھوں کو ڈھانیا ہوا تھا ، فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے میر سے معاملہ میں توجہ فرمائی

۲۳۸۲ ۔ حییب بن حسن ، جعفر الفریا بی ابوب ، کی بن حمز ہ ، عوف بن مہاجر ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد الغزیز جب تک مسلمانوں کے کاموں میں مصروف رہتے ، نوان کے لئے ایک شمع جلائی جاتی ، جب ان سے فارغ ہوتے تو دوسرا چراغ جاتیا جاتیا۔ مسلمانوں کے کاموں میں مصروف رہتے ، نوان کے لئے ایک شمع جلائی جاتیا۔ ۲۳۸۳ کے عبد الغزین میں امت محرصلی اللہ علیہ سند میں ہے عمر بن عبد العزیز فر بایا کہ جس کرتے تھے ، اب پروردگار! اس محصولی اصلاح فر باجم کی دریکی میں امت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی دریکی ہے ، راوی کابیان ہے کہ جس شخص نے عمر بن عبد العزیز کودیکھا اس نے مجھے بتایا: کہ وہ عرف میں کھڑے وہ عاکر ہے تھے ، آپ اپنی آنگل ہے اشارہ کر رہے تھے اور یہ میں امن کے گنا بگار کوتو ہے طرف اوٹا ، پھر آنگل ہے اشارہ کر کے یوں فر مایا آب النہ اپنی رحمت سے ان کے منام وں کو مناوی کے اللہ اپنی رحمت سے ان کے منام وں کو مناوی کے ۔

۳۵۰ ۱۳۵۳ عبدالقد بن محر محمد بن شبل ،ابو بمر بن الی شیبه، وکیع ،عبیدالله بن موهب ،صالح بن سعیدالمؤ ذن ،ان کے سلسله سند میں ہے کہ میں اور بھر میں اور بھر بن عبدالعزیز سویداء میں ہے کہ عشاء کی اذان ہوئی ،آپ نے نماز پڑھائی ، پھر محل میں داخل ہو گئے ۔تھوڑی در پھر ہر اور بھر باہرا کر دور کعت مختصر سے پڑھے ،اس کے بعد بیٹھ گئے اور احتباء باندھ لیا ،سور ڈانفال کھو لنے کا تھم فر مایا ، بھر برابرا سے دہراتے رہاور باہرا کے دہراتے رہا تا ور جب آیت رحمت سے گزرتے تو دعا کرتے ای طرح کرتے ۔ جب بھی تخویف کی آبت سے گزرتے تو ناجزی کرتے اور جب آبیت رحمت سے گزرتے تو دعا کرتے ای طرح کرتے گئے کرکے اذان ہوگئی۔

۲۳۸۵ عبداللہ بن محد بھر بن مل ، ابو بھر بن ابی شیبہ عبداللہ بن نمیر بطلحہ بن یجی ، ان کے ملسلہ سند میں ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا تھا۔ وہاں عبدالاعلیٰ بن بلال آئے ، انہوں نے کہاا ہے امیر المونین! جب تک زندگی آپ کے لئے بہتر ہے تب تک القد تعالیٰ آپ کو نیم ہے تب تک القد تعالیٰ آپ کو الحجی زندگی عطافر مائے ، آپ کوزند ور کھے ، آپ نے فرمایا: ابون سر القد تعالیٰ آپ کو الحجی زندگی عطافر مائے ، اور نیک لوگوں کے مہاتھ آپ کوموت دے۔

۲۸۸ کے۔ احمد بن جعفر، عبداللہ بن احمد بن علی ابنی جھم بن نافع ، اساعیل بن عیاش ، سالم بن عبداللہ ، میمون بن محر ان ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ جمر بن عبداللہ رہے اللہ اللہ علی سے کہا ہے تھے بتاؤ الوگوں میں سب سے بے وقو ف محض کون ہے؟ انہوں نے کہا جس نے ابن آخر ت وی دیے دور سے کہ ان میں شہیر ہے ہے تاؤ الوگوں میں سب سے بوقو ف محض کون ہے؟ انہوں نے کہا ، ضرور ، نے ابن آخر ت دوسر ہے کی دنیا کی خاطر بھی دی۔ آپ نے فرمایا جس نے اپنی آخر ت دوسر ہے کی دنیا کی خاطر بھی دی۔

۳۸۹ کے احمد ، عبداللہ ابی ابوالمغیر ہ، بشر بن عبداللہ بن بشار اسلمی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے عمر نے لوگوں سے خطاب فر مایا : لوگوا قیا مت کا دن تم سے برگز دور نہ بواور نہ طویل بو، اس لئے کہ جس کی موت آگئ تو اس کی قیامت قائم بوگئ نہ وہ کسی اجھائی میں اضافہ کرسکتا ہے اور نہ کسی برائی کرنے واپ کو عماب کرسکتا ہے ، خبر دار! کسی آوئی کے لئے خلاف سنت کام میں سلامتی میں اور خالق کی نافر مائی کر کے لئے خلاف سنت کام میں سلامتی میں اور خالق کی نافر مائی میں کر کے لئے خلاق سنت کام میں سلامتی میں داران دونوں سے میں کر کے لئے فلاق کی فرمانبر داری نہیں کا جوامام ظالم ہو۔

۱۳۹۰ - احمد ، عبدالقد ، ابی ، ابوالمغیر ، و ، بشر بن عبدالقد بن بشار ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر نے قرمایا جھگڑ الو سے بچو ، کیونکہ نہ تم اس کے فتنہ ہے محفوظ ز اسکتے بواور نہ اس کی حکمت سمجھ سکتے ہو۔

۱۳۹۱ - ابوها دبن جبله جحد بن اسحاق جحد بن الصباح بحبدالله بن رجاء ، ہشام بن جسان ، ان کے سلسلہ سند میں ہے حضرت محرا نے فر مایا اگر قیامت کے دوزامتوں کا خباشت میں مقابلہ بولااور ہرا ہت اپنے خبیب لائے آگر ہم حجان کولائمیں تو ان پر غالب رہیں گے ۔ ۱۳۹۲ - ۱بوها دبحمد بن اسحاق ، ولید بن سلم ، اور اعلی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ حضرت عمرا نے لکھا کہ یبود ونصاری کو مسلمانوں کی مسلول کی مسلول کی مسلول کی مسلول کی مسلول کی مسلول کی اور اکھا جب کہ حرام کے قریب نہ پھٹیس ، مساجد میں آنے ہے دوکو ، اور اپنے قول کے جیجے اللہ تعالی کا بدار شاد لکھا! مشرکین تو تر بخس میں سووہ مجدحرام کے قریب نہ پھٹیس ، التو بہ ۔ ۲۸ ) اور لکھا جبح وشام نشانوں پر تیراند از کی مسلول کی تعمیر ہے اور فر مایا: جس نے اپنے دین کو جھٹر وں کا ہدف بنایاس کی مشنولیت فریادہ ہوگی۔

۳۹۳ کے ابوطالد بن جبلہ بحد بن اسحاق، محمد بن سعید بسعید بن عامر بحوان بن المتمر ،ان کے سلسلہ سند میں ہے ،عمر رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا جو با نمیں باتھ سے اشارہ کرر بانظا ،آپ نے فر مایا :اسے خلس ! جب تو بات کرے تو بائیں ہاتھ سے اشارہ نہ کیا کر ، دائیں باتھ سے اشارہ کر ،اس آدمی نے کہا : میں نے آئ جیسا دن نہیں دیکھا کہ اگر کوئی مخص مرتا تو اس سے زیادہ ممکنین نہ ہوتا ، پھرا سے میراا دایا ۔ میرے بائیں کا وہم پیدا کرتا ہے، تو عمر نے قر مایا: اللہ تعالی جنب کسی چیز کو محصوص قر مالیتے ہیں تو اسے دائیں خانب ہے ہی اشار ہ کرتے میں ہ

و ۱۳۹۳ ۔ ابو حامد بن جبلہ ، محمد بن زیاد بن ایوب ، پیٹم بن عمران ، حیان بن نافع ابھر ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ مجھے عروۃ بن محمد السعد ک نے یکھ ہدایا دیکر سلیمان بن عبد الملک کے پاس بھیجا۔ اس وقت وہ دابق میں ہتے ، انقاق سے جب ہم پنچے تو وہ نوت ہو چکے اس عبد الملک کے لئے تیار کھا جسے وہ سلیمان بن عبد الملک کے لئے تیار کھا جسے وہ سلیمان بن عبد الملک کے لئے تیار کھا جسے وہ سلیمان بن عبد الملک کے لئے تیار کھا جسے ہوں سلیمان بن عبد الملک کے لئے تیار کھا جسے ہوں سلیمان بن عبد الملک کے لئے تیار کھا جسے ہوں سلیمان بن عبد الملک کے لئے تیار کھا جس میں تقریباً پاپی تھے ، فرماتے بین ہمار سے ساتھ جس میں تقریباً پاپی تھے سور طل عبر اور بہت زیادہ مشک تھی ، وہ لوگ حضر سے عمر پر ان ہدایا کو پیش کرنے لئے ، مشک کی خوشبو جسینے لگی ، عمر نے اپنی آسٹین اپنی ناک پر رکھ لی ، پھر فرمایا اے نمایہ اسے اٹھاؤ کیونکہ اس خوشبو سے فائدہ اِٹھایا جارہا ہے اسے اٹھاؤ کیونکہ اس خوشبو سے فائدہ اِٹھایا جارہا ہے ایس کے بعد فرمایا : اے ابوالیوب ، کاش تم زندہ ہوتے تو اس میں ہمارا ابہت زیادہ حصہ ہوتا ، راوی کا بیان ہے کہ وہ خوشبو وہاں ہے

۳۹۵ - ابوحامد بن جبلہ جمد بن اسحاق جمد بن الصباح ،عبدالرحن بن عبدالتدعمری ، رسید بن عطا ،عمر بن عبدالعزیز کے پاسیمنی عزری اسحال کی نوشبو ہے؟ مزاحم اتبہاراناس ہو، مسلی لائی گئی، آپ نے کیزے ہے ہزادی کا بیان ہے کہ جب تک خوشبوا تھانہ کی گئی آپ نے برابرا بنی ناک پر ہاتھ رکھا۔
خوشبو کی خوشبو سے بی فائدہ اٹھایا جاتا ہے ، راوی کا بیان ہے کہ جب تک خوشبوا تھانہ کی گئی آپ نے برابرا بنی ناک پر ہاتھ رکھا۔
آبو ہے جمد بن علی ، محمد بن حسن بن قتیبہ ، ابرا ہیم بن ہشام بن کی بن بی بن ان کے سلسلہ سند میں ان کے والد ہے وہ اپنے والد نے قال انکے ہیں اور ایسا کرتے ہیں؟
آبو نے میں فرمایا: خوشبوکا فائدہ تو سونگھنا ہی ہے۔
آبو نے فرمایا: خوشبوکا فائدہ تو سونگھنا ہی ہے۔

الا الله علی جسین بن محمد حماد ، عمر و بن عثان ، ابی ، محمد بن مهاجر ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز کے پاس حضور صلی الله علیہ واللہ کا مصا ، بڑا پیالہ اور جھوٹا بیالہ ، تکیہ جس کے اندر تھجور کی جھال تھی ، جھوٹی اور بڑی چا در تھی ، جب آپ کے اللہ علیہ واللہ تاریخ کے جھال تھی ، جھوٹی اور بڑی جا در تمہاری کے پاس تعربی عزید تر بخش ہے اور تمہاری کے پاس تریش کے پچھلوگ آتے تو آپ فرمات بیار دات کی میراث ہے جس کی بدولت اللہ تعالی نے تمہیں عزید بھش ہے ، اور تمہاری کے تاریخ کی اور اس کی وجہ سے تمہیں طاقت دی ، بیدید کیا۔

۱۳۹۸ - ابواحمر محمد بن احمد ، ابوخلیفہ ، ابن عائشہ ، عمارہ بن عقبل ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ جریر بن عبد العزیز کے پاس آئے ، نیز ، سلمان بن احمد ، محمد بن ذکریا، غلابی ، عمارہ بن عطیہ بن الخطفی ، ان کا نام حذیفہ بن بدر بن سلمہ ہے ۔ انہوں نے کہا: جب عمر بن عبد العزیز آئے تو مجاز وعراق کے شعراء آپ کے ہاں اٹھ آئے ، جو جولوگ آئے ان میں نصیب ، فرز دق ، احوص ، کثیر اور حجاج قضاعی بنامہ تھے۔ وہ ایک ماہ تک مخمر ہے رہے کین انہیں اندرآنے کی اجازت نہ کی ۔

ا اور نہ حضرت عمر کوان کے بارے میں کوئی رائے اور خواہش ہوئی ،ان کی رائے اور ان کے مخصوص لوگ اور وزرا ، ان کی خواہش کے لوگ آر ان فقہاءاور وہ لوگ بھے ،آپ کے ہاں ورع وتقوئی میں موسوم تھے ۔آپ ان کی طرف پیام بھیجتے وہ لوگ جہاں بھی اپنے شہروں میں اپنوتے ،ا تفاق سے عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نہ لی کے آنے کی جریر کوخبر برگئی ، نہ لی متنقی ،اور فقیہ تھے ،گفتگو میں حسن بن الی اکھن کی انظیر تھے ، جریر نے انہیں عمر کے دروازے پر کپڑے جڑھائے اور زلفوں پر عمامہ ہجائے ہوئے جوان کے سر پر چپکا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کے شملے اپنے آگے ڈالے ہوئے تھے دیکھا۔

اے قاری! جس نے اپنا عمامہ لٹکا یا ہوا ہے، یہ تیراز مانہ ہے میراز مانہ گذر چکا ہے، ہمارے خلیفہ کو پیام دواگرتم ال موکر میں دوائے۔ پہرا میسکونی بعلم اجیمری دنفوں میں توعون نے اس سے کہا:تم کون ہو؟ اس نے کہا جریر،انہوں نے کہاتمہارے لئے میری عزت حلال نہیں، تواس نے کہا،تو پھر خلیفہ سے مراذ کرکر دینا،انہوں نے کہا: اگر مجھے تمہارے لئے موقع ملاتو تمہارا کام کردوں گا، پھروہ عمر کے پاس گئے انہیں سلام کیا پھر اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کی اوراپنے کلام اور مواعظ کا پچھے ذکر کیا ، پھر فرمایا: دروازے پر جربر ہے اس سے میری عزت بچائیجئے، چنا نچہ آپ نے جربر کواجازت دی ،وہ اندر آیا اور کہا:امیر المومنین! مجھے بیۃ چلاہے کہ آپ کے سامنے تھیجت کی ہات کی جائے اور ہمی نذاتی کی بات نہ کی جائے اور ہمیں اور کہا:امیر المومنین! مجھے بیۃ چلاہے کہ آپ کے سامنے تھیجت کی ہات کی جائے اور ہمی نداتی کی بات نہ کی جائے اور ہمی نداتی کی بات نہ کی جائے کہا:

یں نے اپنی ملامت میں پیشوائی کو پھیرایا جبکہ مجھے اپنے میں وشام کے چکروں میں بیامہ کے عرض کا پیتہ نہ چلا ، جب سے قوم نے کواو سے اس وقت سے ان کا قصد صرف اپنی تھوڑی ہے آ سودگی کی خاطر دھو کہ بازی ہی ہے ، وہ معزاء کے آختہ کی طرح ، جب دو پہر کا سورج روشن ہواور جا ند کے لئے سامیلوٹ آیا ، جیختے ہیں ، میں نے ایک مقدار سے کسی زمین سے آ کر خلیفہ کی زیارت کی ، جیسے ایک وقت مقرر پر موی علیہ السلام آپ رب کے پاس آئے ، ہم خلیفہ سے اسی طرح کی امید کرتے ہیں جب بارش کے مؤخر ہونے کی وجہ سے باراں کی امید کی جاتی ہے ، یا جو خرا آپ کودی گئی اس پر اکتفاء کریں گے ، میں آپ کے امید کی جاتی ہے ہیں ہیں ایس مصیبت اور نقصان کا ذکر کروں جو در پیش ہے ، یا جو خرا آپ کودی گئی اس پر اکتفاء کریں گے ، میں آپ کے بعد ہمیشہ ایسے گھر میں رہا جس نے جھے بلاسو چے سمجھ تھمرائے رکھا اور قبیلہ میں میراج منااتر نامشکل ہوگیا۔

ہمارے شہری آ دمی کوجومشقت میں مبتلا ہو، ہمارا دیہاتی آ دمی کھے فائدہ ہیں پہنچا تا اور نہ دیہاتی ہمارے لئے شہری پر کوئی چیز

لاتا ہے۔

جے کے ایام میں کتنی ہی بیوا کمیں پراگندہ بال ہوتی ہیں اور کتنے ہی بیٹیم ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر اور آواز کمِزور ہوتی ہے،

آپ نے ان کی پریشانی دورکر دی بہاں تک کدان بچوں اور عورتوں نے مل کردعا کی کداے رب تمام لوگوں کے لئے عمر کو بابھے

بنا۔ جو آپ کی عیادت کو آیا آپ اس کے والدگی عدم موجودگی میں کافی ہیں ، جیسے چڑیا کے بچے گھو نسلے میں اڑ سکیس ندا ٹھ سکیس ، بید

بیوا کین جن کی آپ نے ضرور تیں پوری کمیں تو اس بیوہ مردکی ضرورت کون پوری کرے گا۔

حضرت عمر کی آنگھیں اشکبار ہوگئیں، فرمایا: تم تو اپنی مشقت بیان کررہے ہو،اس نے کہا جبکہ جو چیز بھے ہے اور آپ سے
غائب ہے وہ زیادہ تخت ہے،الغرض آپ نے تجاز کی طرف ایک قافلہ روانہ کیا جوانا جے، کپڑوں اور عطیوں سے لدا ہوا تھا، جے وہاں کے
فقراء میں تقسیم کیا گیا، پھر فرمایا جریر کیا تم مہاجرین سے ہو؟اس نے کہانہیں، فرمایا: تمہارے اور انصار کے درمیان کوئی رشتہ داری،
قرابت داری ہے؟اس نے کہانہیں، آپ نے فرمایا تو اس غیمت پر کس سے لڑے گا،اور مسلمانوں کے دشمنوں پر بلہ ہولے گا؟اس نے
کہانہیں، آپ نے فرمایا: تو میں تمہارے لئے اس غیمت کی کی چیز میں کوئی جن نہیں سمجھتا، اس نے کہا کیوں نہیں ،اللہ کی قتم !اللہ تعالیٰ
نے میرے لئے اس میں حصہ مقرر کیا ہے، اگر آپ اے بھے ہے دور نہ کریں۔

آپ نے فرمایا تیرانا کی ہوا وہ حق کیا ہے؟ اس نے کہاایک مسافر آپ کے پاس دور دراز ہے آیااوروہ آپ کے درواز ہے پر سب سے بعلق ہے، آپ نے فرمایا تب تو میں تھے دوں گا، آپ نے میں دینارمنگوائے جوعطیات سے فی گئے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ میر سے عطیہ سے فی گئے تھے، مسافر کو آ دمی کے مال ہے دیا جا تا ہے، اگر اس سے زیادہ فی جاتے تو میں تمہیں دے دیتا، لوانہیں لے لؤ، اوراگر جا ہوتو تعریف کروں گا، جب وہ باہر فکا تو شاعروں نے اسے اوراگر جا ہوتو تعریف کروں گا، جب وہ باہر فکا تو شاعروں نے اسے گھرلیا انہوں نے کہا: ابوحرزہ تمہارے بیچھے کیا ہے؟ اس نے کہاتم میں سے ہرآ دمی اپن سواری سے ل جائے کیونک میں ایسے آ دی کے پان ہوں جوفقراء کو دیتا ہے گرشعراء کونیس دیتا، بھراس نے کہا:

میں نے شیطان کامنتراس پر چلتا نہ دیکھا، جبکہ میراشیطانی جن منتر کرنے والا ہے، بیقلا بی کےالفاظ ہیں۔ ۱۹۹۹ء۔سلیمان بن احمد ، ابو قلیفہ ، ابومحمدالثوری ، اصمعی ،عمری ،ان کےسلسلہ سند میں ہے عمر بن عبدالغزیز نے فر مایا ،ہم کسی آ دمی کی عقل کی بناء برزندگی نہیں گزار نے چہ جا تیکہ اس کے گمان پرزندگی گزاریں۔

، ۱۳۰۰ کی بن علی جسن بن محمد بن حماد ، عمرو بن عثمان ، خالد بن برزید ، جعونه ، ان کے سلسله سند میں ہے که عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک میں شخص آئر کہنے لگا۔ آپ سے پہلے جتنے لوگ ہتھے خلافت ان کی زینت کا سبب تھی اور آپ امیر المومنین! خلافت کی زینت ہیں ، آپ کی مثال تو ایس ہے جیسے شاعز نے کہا:

ہ موتی چبروں نے حسن کودو بالا کرتا ہے، گویا موتی کے لئے تیرے چبرے کا حسن و جمال زینت ہے، آپ نے اس ہے اعراض فر مایا۔ اس میں کے محمد بن علی حسن بن محمد بن قتیبہ ، ابرا جیم بن ہشام بن یکی بن یکی ، ابی ، جدی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ حضر ت عمر بن عبد العزیز نے محمد بن کعب قرظی کوخط لکھا ، جس میں ان سے پوچھ رہے ہتھے کہتم نے اپنا غلام سالم بیچنا ہے ، و ہ بہتر عبادت گزار غلام تھا ، انہوں نے کہا: میں نے اسے مدہر (مرنے کے بعد آزاد) بنالیا ہے آپ نے فرمایا: چلوو ہ مجھے دکھا وَ چنا نچہ آپ کے پاس سالم آیا۔

ر آپ نے فرمایا: میں جس مصیبت میں مبتلا ہوں تم دیکھ رہے ہوا ور اللہ کی شم جھے اندیشہ ہے کہ میں نجات نہیں پاسکتا، سالم نے کہا:اگر آپ سے کہتے ہیں ویسے بہتے ہیں ویسے بی ہیں تو بہی آپ کی نجات ہے ور نہ بیا اسمام المجھے ہیں ہیں تو بہی آپ کی نجات ہے ور نہ بیا اسمام المجھے ہیں ہیں ہو ہونت سے نکالے گئے،اور آپ کی خطاؤں کے سے تھے ہور جنت سے نکالے گئے،اور آپ کی خطاؤں کے مرتکب ہوکر جنت کی آرز وکرتے ہیں۔

۲۰۰۱ کے ابراہیم بن عبداللہ ،احمد بن محمد سنان ،ابوالعباس مراج ،قتیبہ بن سعید ،النظر بن زرارہ ،ان کے سلسلہ سند میں کسی معتر شخص ہے اروایت ہے ،حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آیک بھائی تھا جے اللہ تعالیٰ کی خاطر بھائی بنایا ،مملوک غلام تھا جس کا نام سالم تھا ، جب آپ خلیفہ ہے ، تو کسی دن اسے بلایا ،اس سے کہا: سالم ! مجھے اندیشہ ہے کہ میں نجا تنہیں یا وَں گا ،انہوں نے کہا: اگر آپ ڈرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کین مجھے خوف ہے کہ آپ خوف نہیں کرتے ،اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو ایک گھر میں تھہر ایا ، جہاں اس سے کوئی غلطی سر زدہوئی تو اسے اس گھر سے نکال دیا ،اور بم تو کئی گنا ہوں والے ہیں ، پھر بھی اس گھر میں رہے کا اراد ور کھتے ہیں۔

سامی عبداللہ بن محد بن جعفر ، عبداللہ بن محد بن العباس ، سلمہ بن شبیب ، سہل بن عاصم ، عبداللہ بن عقبہ علی بن حسین ، ان کے سلسلہ است عبداللہ بن عقبہ علی بن حسین ، ان کے سلسلہ است عبداللہ بن عبداللہ بن عقبہ علی ہو ہوت ہوگیا ہے ، آ ب اس کے گھر والوں کے پاس تعزیت کے لئے گئے ، وہ آ ب کے سامنے چنج پڑے ، حضرت محر نے ان سے فرمایا: موصوف تہاراراز ق نہ تھا، تہاراراز ق زندہ ہے جس پرموت نہیں آ نی ، اورموصوف نے تہاری کوئی چیز (رزق کے ) راستوں سے بندنہیں کی ۔ اپنے رزق کاراستہ بند کیا ہے اورتم میں سے ہرآ دی کے لئے ایک راستہ (رزق کے لئے ) ہے جے اللہ کی تسم بند ہونا ہے۔

الله تعالی نے جب سے دنیا کو پیدا کیا،اس کے لئے نااور خراب ہونا مقدر کردیا،اس کے باسیوں پر فناہونا مقرر کردیا، ہر نعت کا گھر میں گئیوں سے بھر گیا ہے، جوجمع ہوئے میں سے اپنے کا گھر میں گئیوں سے بھر گیا ہے، جوجمع ہوئے میں سے اپنے آپ کی الله تعالیٰ ہی زمین واہل زمین کا وارث ہوگا،سو جوتم میں سے اپنے آپ پرروسکے روئے ،اس لئے کہ جس طرف آپ تہارا ہے تص چلا گیا ہے تم سب کل اس کی طرف جانے والے ہو۔

منتین کردیا، رادی کا بیان ہے پھر آ ہے نے سراٹھایا ور فر مایا: رہتے تم نے ابھی کیا کہا؟ چنانچہ جو پچھ میں نے پہلے کہا دوبارہ و ہرایا، آ پ نے فر مایا: نہیں اس ذات کی شم! جس نے ان پرموت بھیجی ،ان چیز وں میں سے میں کوئی بھی کو یانے تھی۔

۵ به ۷ - عبداللد بن محر ،احمد بن سین ، احمد بن ابراہیم ،عفان بن مسلم ،عثان بن عبدالحمید ، ابی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ہمیں یہ اطلاع پنجی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دو بیٹے بچین میں فوت بوگے ، لوگ آ پ کے پاک تعزیت کے لئے آئے ۔ آپ خاموش بیٹھے تھے ، کبی گفتگو نہ کرتے ، میبال تک کہ بعضوال نے کہا: یہ حالت جزع (فزع انتہائی غم و بے صبری) کی وجہ ہے ہے ، تو پھر آ پ نے مشقے تھے ، کبی گفتگو کی آ پ نے اور میں آ یا اور میرا ایک حصہ لے کر گیا جھے ایبالگا کہ مجھے لے گیا ہے۔

یں ہے۔ ابو بکر ،عبداللد ،منصور بن بشیر ،ابوسعیدالمؤوب ، یعنی محر بن مسلم بن ابی الوضاح ،عبدالکریم ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ کی نے حضرت عمر سے کہا: اللہ تعالی آ پ کو اسلام کی طرف سے اسلام کوا جھا بدلہ عطافر مائے ، آ پ نے فر مایا : نہیں بلکہ میری طرف سے اسلام کوا جھا بدلہ مضرت عمر سے کہا: اللہ تعالی آ پ کو اسلام کی طرف سے اسلام کوا جھا بدلہ م

۷۰۰۷ - ابو بکر ،عبدالند ،ابومعمر ،ابوسفیان العمری ،ا سامه بن زید ،ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم ،ان کےسلسلهٔ سند میں ہے کہ جھے حضرت عمر نے کہا تم نے میری امارت وحکومت میں اس حق سے زیادہ لذیذ کوئی چیز نہیں پائی جوخوا ہش کےموافق ہو۔

۱۰۰۸ کے ابو بکر ،عبداللہ ،ابو عمر ،ابو بکر بن عیاش ،ابو بچی القتات ،مجاہد ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ حضرت عمر نے مجھے میں در ہم دیاور فرمایا: مجاہد بیمیر سے مال کی زکو ہ ہے۔

۹ مهمے۔ابوبکر،عبداللہ، ہارون بن معروف ہضمر ۃ ،ولید بن راشد ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ حضرت بمرنے لوگوں کے عطیات میں دس دس دراہم کااضافہ کیا،جس میں ٓ قااورغلام برابر تھے۔

۱۳۱۰ - ابو بمر بن ما لک،عبدالله ،ابومعمر ،سفیان ،ان کے سلسله سند میں ہے کہ حضرت عمر نے فر مایا: مرا خواہشند دل تھا، میں جس چیز کی پروانہ کرتا بیاس سے بڑی کی خواہش کرتا ، جب مرا دل آخری حد تک پہنچے گیا تو آخرت کی خواہش کرنے لگا۔

الهم کے محمد بن ابراہیم ،عبداللہ بن حسین بن معبد المطلبی ،حسن بن محمد زعفرائی ،سعید بن عامر ، جوریہ بن اساء ،ان کے سلسلۂ سند میں ہے کہ مرابیفس بڑا اخوا ہشمند ہے ،اسے دنیا کی جو چیز ملی اسے افضل کوئی چیز کی اسے افضل کوئی چیز میں ،حس ہے افضل کوئی چیز میں ، حس ہے افضل کوئی چیز میں ، حس ہے افضل کوئی جیز میں ،سعید نے فرمایا : جنت ،خلافت ہے افضل ہے۔

۱۱۲ کے عبداللہ بن محر ،احمر بن حسین ،احمر بن ابراہیم ،منصور بن ابی مزاحم ،شعیب بن صفوان ابو یکی ،محمد بن مروان بن ابان بن عثان بن عثان بن عفان ،ان کے سلسلۂ سند میں اس شخص ہے روایت ہے جس نے مزاحم ہے سنا ،فر ماتے ہیں : میں نے حضر سند محر بن عبدالعزیز ہے کہا : مزاحم! کیاوہ انہیں کا فی نہیں ، میں نے انہیں غنیمت میں سے اتناویا میں نے آپ کے گھر والوں میں خلل دیکھا ہے ،تو آپ نے مجھے کہا: مزاحم! کیاوہ انہیں کا فی نہیں ، میں نے انہیں غنیمت میں سے اتناویا جو مسلمانوں کو عمر کے مال ہے دیا جاتا ہے۔

میں نے انہیں کہا: اتنی زیادہ ضروزت میں میہ مالی ناکانی ہے اور ساتھ ساتھ ان کی ضیافت ان کے کیڑے اور ان کی عورتوں کی ضروریات نہیں؟ اللہ کی ہم اندیشہ ہے کہ انہیں فاقہ لاحق ہو، تو عمر نے مجھے کہا: میرانفس بڑا خواہشند ہے اور میں نے اپنے آپ کو اس وقت مد بند میں دیکھا جب میں لڑکوں سے کھیا کرتا تھا، بھر مرے دل میں عربیت اور شعر سیھنے کی خواہش بیدا ہوئی ، جس سے میں نے بھر دو تت اور جتنا میں جا ہتا تھا حاصل کیا، پھر بادشاہت کی خواہش ہوئی تو میں مدید کا گورزین گیا، پھر بادشاہت ہی میں لہاس، میش اعترت اور جتنا میں جو معلوم نہیں کہ مرے خاندان ما بابر کے لوگوں میں سے کوئی مری طرح رہتا ہو۔ پھر مرے دل میں وعشرت اور خوشبو کی خواہش ہوئی و محصد ملے گا جس کی آخرت میں سے مرے دل نے خواہش کی ، مجھے اس مید ہے کہ مجھے وہ حصد ملے گا جس کی آخرت میں سے مرے دل نے خواہش کی ،

میں و چخص نہیں جس نے لوگوں کی دنیا کی خاطرا پی آخر ت خراب کر دی ہو۔

۷۴۱۳ ـ ابو حامد بن جبلہ ،محد بن اسحاق، احمد بن ولید ،محمد بن کثیر ، ابو کثیر بن مروان ، رجاء بن حیوۃ ، ان کے سلسلۂ سند میں ہے کہ ایک گرات میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس با تیں کرتا رہا ، چراغ خراب ہو گیا تو میں اسے درست کرنے کھڑ اہوا تو عمر نے مجھے ہیشنے کا کہا ، پہر خور اشھے اور اسے درست کیا ، اس کے بعدوا پس آ کر بیٹھ گئے ،فر مایا : میں اور عمر ایٹھے ، میں اور عمر بیٹھے ، آ دمی کا کمینہ پن ہے کہ وہ اپنے مہمان سے کام لے۔

۱۳۱۲ کے۔ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن حنبل ،علم بن موئ ،ضمر ہ بن ربیعہ ،عبدالعزیز بن ابی خطاب ،ان کے۔لسلۂ سند میں ہے کہ عبدالعزیز بن عبدالعزیز نے فرمایا: مجھے رجاء بن حیوہ نے کہا؛ میں نے تمہارے باپ سے بڑھ کر کامل عقل والا آ ومی نہیں و یکھا۔ ایک رات میں ان سے باتنیں کرتار ہا، پھراس طرح کی بات کا ذکر کیا۔

۲۰۱۵ کے دوں ؟ آپ نے فرمایا: اس مال کو بہتی نہر کے کنارے تھیں کر ایکان میں نے کہ میں ان کے میں اسلام سند میں اسکان میں اسکان میں اسکان میں اسکان کے باس آیا، وہ خلیفہ سے ان کا بڑا خوبصورت رنگ تھا، عمدہ لباس بہنے ہوئے تھے، بھر کچھ کرصہ بعد میں ان کے پاس آیا، وہ خلیفہ سے ان کارنگ جل کرسیاہ ہوگیا، کھال بڈیوں سے ل گئی یہاں تک کہ کھال اور ہڈیوں کے درمیان گوشت کا نام ونشان نہ تھا، آپ کے سر پر سفید ٹو پاتھی کرسیاہ ہوگیا، کھال بڈیوں سے ل گئی یہاں تک کہ کھال اور ہڈیوں کے درمیان گوشت کا نام ونشان نہ تھا، آپ کے سر پر سفید ٹو پاتھی کرسیاہ ہوگیا، کھال بڑے ہے جن کے بند نکلے ہوئے تھے، اور وہ مثامہ پر تھے جوز مین سے ل رہا تھا، مثامہ کے نیچے گاڑ ھے کی قطرانی ایکن تھی، آپ نے جھے بچھ مال دیا کہ میں اسے رقہ میں صدقہ خیرات کی کردوں، آپ نے فرمایا: اس مال کو بہتی نہر کے کنارے تھیم کرنا، میں نے کہا: مرے پاس ناوا قف آ دی بھی آئے گا کیا میں اسے بھی دیدوں؟ آپ نے فرمایا: ہراس شخص کو جو تہماری طرف اپناہاتھ بڑھائے۔

۱۲۱۲ کے ابو کمر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن علی ، معاویہ بن عبداللہ بن معاویہ بن عاصم بن منذر بن زبیر بن العوام ، ابوالقام ہشام بن اللہ ، عبد بن کعب ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ جب عرفلیفہ ہے تو میری طرف بیام بھیجا، میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا ، میں آپ کے باس آگیا، میں جب بھی آپ کی طرف دیکھا تو تعجب کے بغیر نظر نہ ہٹا تا ، آپ نے فر مایا : ابن کعب! تم جھے ایسا دیکھ رہے کہ اس فرح پہلے نہ دیکھتے تھے ، میں نے کہا: تعجب کی نگاہ ہو دیکھ رہا بہوں ، فر مایا : کا ہے کا تعجب ؟ میں نے کہا: امیر المؤمنین! جھے آپ کی رنگت اورجسم کی کمزوری ، بالواں کے گرنے برتعجب بہور ہا ہے ، فر مایا : اس وقت کیا حال ہوگا جب جھے تم تین سال بعد دیکھو گے جب میں قبر کے اورجسم کی کمزوری ، بالواں کے گرنے برتعجب بہور ہا ہے ، فر مایا : اس وقت کیا حال ہوگا جب جھے تم تین سال بعد دیکھو گے جب میں قبر کے گرہے میں ڈال دیا جاؤں گا، مری آ تکھیں مرے رخصاروں پر (پھٹ کر) بہد پڑیں گی ، اور مرے نتھنے پیپ اورخون سے جاری

الله المجاہ الو بمر بن عبدالقد ، عبیدالقد بن عمر ح ، ابو محمد بن حیان ، احمد بن سین ، احمد بن ابرا ہیم ، محمد بن مروان عقیلی ، عمار ہ بن ابی حفصہ ، ان محمد سلسلہ سند میں ہے کہ مسلمہ بن عبدالغلک ، عمر بن عبدالعزیز کے مرض الوفات میں ان کے پاس آئے ، آپ نے کہا: آپ اپ کے خاندان والول کے لئے کے وصیت کرتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا: جب میں اللہ تعالی کو بھول جاؤی تو جھے یا د دلا دینا ، آپ نے دو ہارہ و میں اللہ تعالی کو بھول جاؤی تو میں نے کہا ہا آپ نے دو ہار ہو اللہ ہے جس نے کہا بازل کی اور و ہو اللہ ہے جس نے کہا بازل کی اور و ہو گئی کہان ہے اللہ میں اللہ علی کے کہان ہے جس نے کہا ہا کہا ہو ہو اللہ ہے جس نے کہا ہو کہا ہو ہو اللہ ہے جس نے کہا ہے بازل کی اور و ہو گئی ہو کہ کہان ہے کہا ہو کہا ہو کہا تھو کہا ہو کہا ہو کہا تھو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا گئی ہو کہا کہا ہو کہا گئی ہو کہا تھو کہا تھو کہا کہا کہا ہو کہا گئی ہو کہا تھو کہا تھو کہا کہ تھو کہا تھو کہا تھو کہ کھو کہ تو کہا تھو کہا تھو کہا تھو کہا تھو کہا تھو کہ کہا تھو کہ تھو کہا تھو کہا تھو کہا تھو کہ تو کہا تھو کہ تھو کہا تھو کہا تھو کہا تھو کہ تھو کہا تھو کہا

۱۳۱۸ کے ابو محمد بن حیان ،احمد بن احمد بن ابر ہیم ، ابواسحاق ،محد بن حسن ، ہاشم ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ جب وہ دورہ پڑا جس میں عمر کی وفات ہوئی تو ان کے پاس مسلمہ بن عبدالملک آئے۔انہوں نے کہا: امیر المومنین! آپ نے اپنی اولا دکا منداس مال سے خالی چھوڑ دیا، انہیں نادارکردیا، ان کے پاس کچھنیں، اگر آپ ان کے بارے میں جھے یا اپنے خاندان میں ہے جھے جسے کئی تحق کو وعیت کردین و کیسا ہے؟ آپ نے بالا وکامنہ خالی جھوڑ دیا ہے تو اللہ کی میں نے اس بال سے اپنی اولاد کامنہ خالی جھوڑ دیا ہے تو اللہ کی فتم میں نے انہیں ان کے تو سے بھی نہیں کیا اور نہ انہیں وہ چیز دی جوان کا تی نہیں بنی تھی اور تہبارا یہ کہنا کہ آپ جھے یا جھے جھے کے فتم میں نے انہیں ان کے تو سے بھی نہیں کیا اور نہ انہیں وہ چیز دی جوان کا تی نہیں بنی تھی اور تہبارا یہ کہنا کہ آپ جھے یا جھے جھے کی وہ شخص کو اسپنے خاندان والوں میں وصیت کردیں ، تو میر اوصی اور ولی ان کے بارے میں وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے کیا اندان کی کوئی راستہ وہی نیکوکاروں کا سگہبان ہے مری اولا دان دومردوں کی مانند ہیں، ایک تو تقویٰ اختیار کرتا ہے جس سے لئے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے ، دومزاوہ جو گناہوں کی طرف موسی ایسانہیں کہ انہیں میں بھرائی کی نافر مانی پر امدادوطات دوں ، پھران کی طرف بیام بھیجا، وہ باارہ افراد تھے، راوی کا بیان ہے آپ نے کہا تی کھر ف دیکھا تو آپ آبدیدہ ہوکررونے گئے، پھرفر مایا: وہ نوجوان جہیں میں بھرائی کے ساتھ چھوڑ سے جار باہوں ان کے پاس کھر پھی نہیں، ایسی بات نہیں بلکہ الحمد بند انہیں میں بھرائی کے ساتھ چھوڑ سے جار باہوں ۔

ا ہے مرے بیٹو! تم اہل عرب اور معاہدین میں ہے جس ہے بھی ملوتو ان پرتمباراحق ہے، بیٹو! تمبار ہے سامنے دو معاملوں میں سے ایک ہے بالیہ کہتم مالادار ہوجاؤا ورتمبارا باپ جہنم میں داخل ہویا ہے کہتم ناوار وفقیر رہوا ورتمہارا باپ جنت میں داخل ہو، اور تمبار ہے باپ کوتمہارا افقیر رہنا اور جنت میں جانا تمہار ہے مالدار ہونے اور اس کے جہنم میں جانے ہے زیادہ محبوب ہے، کھڑ ہے ہوجاؤالند تعالی تمہاری حفاظت فرمائے۔

ا ۱۳۲۱ کے۔احمد بن جعفر ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ،انی ،عبداللہ بن ابراہیم بن عمر بن کیسان صنعاتی ،ان کےسلسلہ سند میں ہے کہ میں نے اپنے پچیا محمد کوفر ماتے سنا: حصرت عمر نے فر مایا: و وض جو کسی عہد ہ پر فائز نہیں کیا گیا ، کو یا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔

۲۲۲ کے ابوحامدین جبلہ مجمد بن اسواق مجمد بن عمرالبا بلی ح مجمد بن علی جسین بن مجمد بن حماد ، ابوموسی ،عثان بن عطفانی ،علی بن زید ، ان کے سلسلہ سند میں ہے ، میں سند میں العزیز کوفر ماتے سنا: جا لیس سالہ محص پر اللہ تعالیٰ کی جست تام ہوگئی کہ اس میں عمر بن عبدالعزیز فوست ہوئے۔

سام الله البوطامد بن جبله محمد بن اسحاق ،احمد بن ابراجيم ،امعيل بن ابراجيم ،ايوب ،ان كےسلسله سند ميں ہے كه حضرت عمر كووه جگه ياد

ولائی گئی جس میں نبی اکرم صلی اللہ عابیہ وسلم کی قبر ہے، لوگ اس بارے میں عرض ومعروض کرنے گئے۔ لوگوں نے کہا: اگر آپ مدینہ منورہ کے قریب ہوں تو اچھا ہے، آپ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے علاوہ ہر طرح کا عذاب دے یہ مجھے زیادہ پند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات آئے کہ میں اپنے آپ کواس کا اہل ہمیں ہمجھتا ہے۔
میں یہ بات آئے کہ میں اپنے آپ کواس کا اہل وستی سمجھوں ، لیعنی ایس بات نہیں میں اپنے آپ کواس کا اہل نہیں سمجھتا ہے۔
میں یہ بابوعر و بہ بمرو بن عثمان ، خالد بن بزیر ، جعونہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ایک مخبص نے حضرت عمر سے کہا: اگر آپ بات میں دورہ کے قریب ہوں ، پھراس طرح بیان کیا۔

۵۳۱۵ \_ ابو حامد بن جبله، محر بن اسحاق ، ابوکریب این المبارک ، جابر بن حازم ، مغیره بن حکیم ، ان کے بلسله سند میں ہے کہ مجھ ہے فاظمه زوج عمر بن عبدالعزیز نے بیان کیا ، میں عمر کوا کثریہ کہتے سنا کرتی تھی ، اے اللہ! ان لوگوں پر مری موت کو بلکا کریں ، اگر چہ ایک گفری بی زوج عمر بن عبدالعزیز نے بیان کیا ، میں جا کہ اگر جم کہ ان اگر میں یہاں ہے چلی جاؤں تو اچھا ہے کیوں کہ آپ بیدار رہے ہیں ، تا کہ امیر المؤمنین! آپ بی خون نو میں اس کمرے کے ایک گوشہ میں چلی گئی ، پھر میں نے آپ کو فرماتے سنا: میں خرت کا گھر جے ہم ان لوگوں کو گئی ہو میں جوز مین میں سر بلندی اور فساد نہیں چا ہے اور اچھا انجام پر ہیزگاروں کا ہے ۔ (انقصص ۸۳) ، آپ بار بارا ہے دہراتے رہے ، فرماتی ہیں : پھر آپ نے سر جھکالیا ، تو میں نے آپ کے ایک خادم نیچ ہے کہا: جاؤ دیکھو ، وہ گیا تو اس نے دی ماری ، پھر میں آئی تو اس نے اپنار خ قبلہ کی طرف کیا ہواتھا ، ایک ہاتھ ہائی دونوں آ تکھیں بندگی ہوئی اور دوسراہا تھ منہ پر رکھا ہوئھا۔

۲۳۲۱ - ابو حامد بن جبلہ جمد بن اسحاق، عباس بن ابی طالب، حارث بن ببرام ، النظر ، لیث بن ابی مرقبة ، ان کے سلسلہ سند میں عمر بن المحتزیز سے روایت ہے کہ جب آپ مرض الوفات میں تھے تو آپ نے فر مایا: جمعے بھاؤ ، لوگوں نے بھایا ، آپ نے فر مایا: میں وہی ہوں بھے آپ نے دیا تو میں نے کوتا ہی کی ، آپ نے روکا میں نے نافر مانی کی ، کیکن اللہ اکیلا معبود ہاں کے سواکوئی معبود ہیں ، پھر آپ نے سرا تھایا اور تیز نظروں سے د کیھنے گے ، لوگوں نے کہا: آپ بڑے فور سے د کھے رہے ہیں ، آپ نے فر مایا: میں پھھا ہے حاضرین کود کھے رہا ہوں جوانسان ہیں نہ جنات ، اس کے بعد آپ کی روح قبض ہوگئی۔

ی ۱۳۷۷ ے حبیب بن حسن بن طویہ قطان ،ابراہیم بن بزید بن مصعب شامی ،اشمعیل بن عیاش ،ابن المبارک اوزائ ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے جنازہ میں حاضر ہوا ، اس کے بعد وہاں سے شہر قلسرین کے اراد ہے ہے نکلا ، جاتے جاتے ایک را جب پرگزر ہوا جوا پنے دو بیلوں یا گدھوں کو چلا رہاتھا ، وہ مجھے کہنے لگا: مجھے معلوم ہوا ہے کہتم اس شخص کے جنازہ میں حاضر تھے؟ میں نے کہا: ہاں تو اس نے اپنی آئی مصیں چھکالیں اور ڈھاڑیں مارکر رونے نگا ، میں نے کہا: تو اس پر کیوں روتا ہے جبکہ تو اس کے دین پر نہیں ، اس نے کہا: میں اس پر نہیں رور ہا ، بلکہ اس نور پر رور ہا ہوں جوز مین پر تھا اور اب بججادیا گیا ہے۔

۱۳۸۸ - ابوحامد بن جبلہ محمد بن اسحاق ، عبا بن بن ابی طالب علی بن میمون الرقی ، ابوخلید ، اوزائی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے اہل مجلس ہے کہا: جو کوئی تم میں ہے مرے ساتھ رہنا جاہے وہ پانچ خصلتوں کو اپنا کرمر ہے ساتھ رہے ، مجھے عدل کی وہ راہ دکھائے جو نجھے بھائی نہیں وی بنجا سکتا ، مرے وہ راہ دکھائے جو نجو دنہیں پہنچا سکتا ، مرے یاس کی خدیت نہ کر ہے ، مری طرف ہے اور لوگوں کی طرف وہ جس امانت کا ذمہ دار بنایا گیا ہے اسے پہنچا ہے لہذا اگر وہ ان سب صفات ہے متصف ہوتو وہ آ جائے ور تہ وہ مرک صحبت و مجلس ہے روکا جائے مرے یاس نیا گیا ہے ۔

۳۲۹ء۔ مخلد بن جعفر ،محد بن علی المروزی ، خالد بن خداش ،حماد ، ابو ہاشم روانی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ایک شخص حضرت عمر بن عبد البحزیز کے پاس آ کر بکتے لگا: میں تے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کودیکھا کہ بنی ہاشم ان سے شکایت کررہے ہیں ، آپ بنے ان سے فرمایا: عمر بن عبدالعزیز کہاں ہے۔ معنه کے۔ محد بن ابراہیم ،عبدالند بن محد بن عبدالسلام ،حسن بن ابی امیہ ، ابواسامہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ایک محض نے خواب میں باب جنت پر لکھا ویکھیا ، اللہ عالب حکمت والے کی ظرف سے عمر بن عبدالعزیز کے لئے در دناک عذاب کے دن سے براءت کا اعلان ہے۔

ا ۱۳۷۱ کے۔ ابوحالد احمد بن حمد بن حسین ، ابن ابی حاتم ، ح ، محمد بن ابر اہیم ، محمد بن اسلم بن بزید الوراق ، عمار بن خالد ، محمد بن بزید الواسطی معا ذمولی زید بن تمیم ، الن کے سلسلہ سند میں ہے کہ بن تمیم کے ایک شخص نے خواب میں آسان سے اتر تی ایک تھلی کتاب کو دیکھا جس پر واضح خط سے کہ تعالی اللہ علی اللہ تعمل میں بی اللہ بختنے والا اور حم کرنے والا بول۔ براءت کی کتاب ہے ، بے شک میں بی اللہ بختنے والا اور حم کرنے والا بول۔

۱۳۳۲ عبدالرحمٰن بن مجمہ بن المذکر ، عباس بن حمد ان ، محد بن یجیٰ ، عباد ہن عمر مخلد بن یزید ، یوسف بن ماھک ، ان کے سلسلہ سند میں ہے ، کہ ہم حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر پرمٹی برابر کررہے ہتے۔ اسی دوران آسان سے ہم پر ایک بیلی کھال گری جس میں لکھا تھا ، بہتم اللہ الرحمٰن الرحیم ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عمر بن عبدالعزیز کے لئے جہنم ہے امان کا اعلان ہے۔

۳۳۳ کے ایک دفعہ مقام ابراہیم کے پیچھے سویا مواقعا، میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک شخص باب بی شیبہ سے اندرآ رہاہے وہ کہ برہاتھا،
اب کہ ایک دفعہ مقام ابراہیم کے پیچھے سویا مواقعا، میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک شخص باب بی شیبہ سے اندرآ رہاہے وہ کہ برہاتھا،
الوگو! تم پرائند تعالیٰ کے خط نے ایک والی مقرر کیا ہے میں نے کہا: کون؟ اس نے اپنے ناخن کی طرف اشارہ کیا، جس پرلکھا تھا ع،م، ر،
اس کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز کی بیعت ہوگئی۔

سهم الموان علی الله علیہ و المرائی الله علیہ و المورقی ، ولید بن صالح ، ابوا یکی ، خصاف اخی نصیف ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی الله علیہ و سلم کو دیکھا ، آپ کے وائیں طرف جفزت ابو بکر بائیں طرف حفزت عمر اور ان کے سلسلہ سند علیہ سلم میں میں ان بیٹھے ہیں ، میں نے میمون بن میران سے آکر بو چھا : یہ خصیت کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ رسول الدصلی الله علیہ و میلم ہیں ، میں نے کہا اور یہ ؟ انہوں نے فر مایا : وائیں طرف حضرت ابو بکر اور بائیں طرف عمر ہیں ، استانے میں عمر بن عبد العزیز آگے اور و و حضرت ابو بکر اور بائیں طرف عمر ہیں ، استانہ و سلم الله علیہ و سلم نے انہیں بلایا مصلم الله علیہ و سلم کے درمیان بیٹھ کے ، تو حضرت عمر کوان کی جگہ کی حرص یونی تو نبی اگرم صلی الله علیہ و سلم نے انہیں بلایا اور ای گور میں بیٹھ الله علیہ و سلم نے انہیں بلایا اور ای گور میں بیٹھ الله علیہ و سلم کے درمیان بیٹھ گئے ، تو حضرت عمر کوان کی جگہ کی حرص یونی تو نبی اگرم صلی الله علیہ و سلم الله و سلم الله علیہ و سلم الله و سلم الله و سلم الله علیہ و سلم الله و سلم و سلم الله و سلم الله و سلم الله و سلم و

۳۳۵ کے بنا ہے۔ مخلد بن جعفر بھم بن کی المروزی ، خالد بن خداش ،حماد ، ابو ہاشم رمانی ، ان کے سلسلۂ سند میں ہے کہ ایک مخص عمر بن عبدالعزیز کے بات آیا ، اس نے کہا: میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کود بیکھا۔ آپ سے دائیں طرف ابو بکر اور بائیں طرف عمر ہے ، پھرای طرح کا تذکرہ کیا۔

۲ سائلے۔ ابو حامد بن جبلہ محمد بن اسحال ، احمد بن ابراہیم الدورتی ، اسود بن سالم ، حسان بن ابراہیم ، عبیداللہ الوصائی ، عراک بن حجرہ ، ان کے سلسلہ سند میں محمر سے روائیت ہے کہ میں نے خواب میں نی سلی اللہ عابیہ وسلم کود یکھا ، آپ نے فر مایا : عرفر یب ہو جا وَالیم آپ کے سلسلہ سند میں محمر سے روائی ہیں ، آپ نے فر مایا : جب تم مری امت کے اسافر یہ بوگیا کہ آپ سے مصافحہ کر سکواں ، کیاد کے قابوں دو بوڑ ھے محص آپ پر سامیہ آگئن ہیں ، آپ نے فر مایا : جب تم مری امت کے والی بنو ، آو ان کے بارے میں اس طرح گرانی کرنا جیسے ان دونوں نے کی ، میں نے عرض کیا ، بیدونوں کون ہیں؟ آپ نے فر مایا : بیدا بو بمر بر راہ رویوں میں جو بر رہے ہوئی اس میں اس طرح گرانی کرنا جیسے ان دونوں نے کی ، میں نے عرض کیا ، بیدونوں کون ہیں؟ آپ نے فر مایا : بیدا بو بمر رہ رہ دونوں کون ہیں ۔ ان میں ہوئی کی ، میں ہے عرض کیا ، بیدونوں کون ہیں؟ آپ نے فر مایا : بیدا بو بر رہ رہ دونوں کون ہیں ۔ ان میں ہوئی کی میں ہوئی کی میں ہوئی کی ان کے بارے میں اس طرح گرانی کرنا جیسے ان دونوں نے کی ، میں نے عرض کیا ، بیدونوں کون ہیں؟ آپ نے فر مایا : بیدا بو بر رہ بر رہ رہ بر رہ رہ بر بر رہ بر رہ بر رہ بر رہ بر رہ بر رہ بر بر رہ بر بر رہ بر

سے ابوحالد بن جبلہ محد، کی بن ابی طالب، ابر اہیم بن بر البصری، بنار خادم عمر، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں عمر بن عبد العزیز کے ابوحالد بن جبلہ محد، کی بن ابی طالب، ابر اہیم بن بر البصری بنار خادم عمر، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں طرف عمر ہے، کے پاس آیا، آپ نے داکمیں طرف ابو بر اور باکمی طرف عمر ہے،

اور حضرت عثمان كو كهتبه و يكها: رب كعبه كي قتم! مين نه حضرت على ميه لرائي كي اور حضرت علي فرمان لي بكيار وسي تعبه كي قتم! مجهيم عجيم عجش ويا

ر پیچ ۱۳۳۸ کے۔سلیمان بن احمد ،احمد بن عبدالو ہاب بن نجدہ ،ابوالمغیر ہ ،اوزا ئ ،ان کےسلسلہ سند میں ہے کہ عمر نے فر مایا: جب تم کسی گروہ کو اور کیھوکہوہ عوام کوچھوڑ کرکسی کام میں سرگوشی کرر ہے ہیں تو جان لووہ گمرا ہی کی داغ بیل رکھ رہے ہیں۔

۱۳۹۸ کے نسلیمان بن احمد ،احمد بن سعود محمد بن کثیر ،اوزاعی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنے گورنروں کولکھا کہ وہ قصاص کا حکم دیں اوران کی زیادہ طوالت عمر کی دعا ہواور نبی کریم صلی اللہ علیہ پر درود سیجنے کی ہو۔

۴۴۰ کے محمد بن احمد بن مسن ، بشر بن موئی ، خلاد بن بیچی ، سفیان توری ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ مجھے یہ بات بہنجی ہے کہ عمر نے اپنے کسی گورنر کو لکھا: '' میں تمہیں تقوی اور کام میں میا نہ روی اور رسول الته صلی الته علیہ وسلم کی سنت کی بیروی کی وصیت کرتا ہوں ، اور جو چیزیں لوگوں نے بعد میں پیدا کیس انھیں جھوڑ نے کا تھم کرتا ہو، جس کی سنت جاری تھی ، وولوگ اس کی ذمه داری کے لئے کا فی جین ہاں لو! کہ جس نے بعد میں پیدا کیس انھیں جھوڑ نے کا تھم کرتا ہو، جس کی سنت جاری تھی ، وولوگ اس کی ذمه داری کے لئے کا فی جین ہاں لو! کہ جس نے جب بھی بھی کوئی بدعت نکالی تو اس کی رہنمائی کی چیز بہا گر رچکی ہوگی ، جو عبزت ہوگی ، البندائم سنت کوتھا مو ، کیونکہ وہ النہ تعالیٰ کے تعم سے تنہا رے لئے حفاظت کا ذریعہ ہاور یہ تھی جان لو کہ جس نے کی طریقوں کی راہ نکالی جبکہ اسے ان کی پھسلن ، لمطی ، فلاف ورزی اور انتہا پیندی کا علم ہوتا ہے اس واسطے کہ پہلے گر رہ ہوئے گائی بنا پر واقف ہوئے اور تقید کی نگا وان کے لئے کا فی رہی اور کئی چیزیں ذکر کیس جو جھے یا ونہیں ۔

۳ ۱۳۳۱ کے ابواحمہ محمہ بن احمہ بن موئی ، اسمعیل بن سعید ، عبداللہ بن موئی ، ابور جا ، البروی ، شہاب بن خراش ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر نے ایک شخص کی طرف لکھا : السلام علیم ، اما بعد! میں تمہیں وصیت کرتا ہوں پھر اسی طرح کی بات و کرگی ، البته اس کا اضافہ کیا ہے ، وہ لوگ امور کے جانبے پرقوی تھے ، ان کا موں میں اگر کوئی نصیلت تھی تو وہ اس کے زیادہ مستحق تھے ، کیونکہ وہ لوگ پہلے گزرے بیں ، اور ہدایت اگریہ ہوتی جس پرتم کار بند ہوتو وہ اس تک تم سے پہلے پہنچ بھے ہوتے ، اور اگرتم ہے ہمو کہ بعد کی بدعتیں ان لوگوں کی ایجاد بین ، جنہوں نے ان کے علاوہ کی اور اپنے آپ میں کھوکر ان سے غافل رہے ، البتہ انہوں نے ایس با تیں کیس جو کائی ہے تھی اور اپنے آپ میں کھوکر ان سے غافل رہے ، البتہ انہوں نے ایس با تیں کیس جو کائی گئی ہو تا میں وضع سے ، جو شافی تھے ان سے بالاکوئی سواری چلا کرتھ کا نے والانہیں ۔

ان کےعلاوہ کئی لوگوں نے کوتا ہی کی تو حشک ہو گئے اور دوسروں ان سےصرف نظر کیا تو وہ غلاوا نتہا بہندی میں بڑ گئے ، جبکہ تم اس کے درمیان سیدھی راہ پر ہو۔

۱۳۲۲ کے ابوجحد بن جبلہ، اقمر بن حسین، احمد بن ابراہیم ،عفان بن مسلم ،عثان بن عبدالحمید ،موی بن رباح ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ مجھے یہ بات بہنی ہے کہ عجھے یہ بات بہنی ہے کہ عمر بجھے اور آ کر جیھے ، پھرائبیں یاد آ یا کہ آ ب نے انہیں سلام کیا ، آ ب اٹھے اور آ کر انھیں سلام کیا اور پھر جیھے ۔ اور پھر جیھے ۔

سر ہم ہے۔ ابو محمد ، احمد الدور تی ، قبیصہ ، مفیان ان کے سلسلہ سند میں ہے ، ایک شخص حضرت عمر سے ملا ، ان ہے کس اس سے آپ کوکس نے روکا؟ آپ نے قرمایا بمقی محف کولگام بڑی ہوتی ہے۔

سههه کے۔ابوحامد بن جبلہ محمد بن اسحاق علی بن مسلم ،سیار ،جعفر ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے ما لک بن وینار کوفر مانے سنا: میں نے تو ریت میں پڑھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز صدیق ہیں ۔

۵۲۲۷ کے۔ ابو محمد بن حیان ، ابراہیم بن محمد بن حسن جعفر بن محمد بن عمر ان تقلبی ، ظالد بن حیان ، جعفر بن برقان ، میمون بن مبران ، آن کے سلسلہ سند میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی سے دوسرے نبی کے بارے میں عبد لیتا ہے اور لوگوں سے عمر بن عبد العزیز کے بارے میں عبد

ليا\_

۲ مهم کے ابوقحہ ،احمہ بن حسین ،احمد الدور قی ،احمد بن نصر بن ما لک ،محمد بن تور معمر ، زہری ،عبیداللّذ بن عبداللّذ ،اان کے سلسلہ سند میں ہے کہمر بن عبدالغزیز کے سامنے علماء تلا مذہ ہتھے۔

ے ۱۳۷۷ ۔ تحدین احمد بن حسن ، بشر بن موکی جمیدی ، سفیان ، جعفر بن برقان ، میمون بن مهران ،ان سے یا کسی اور سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے سامنے علماءز بے طالب عظیم تنھے۔

عبدالعزیز کے سامنے علاءز سے طالب علے۔ ۱۳۸۸ کے محمد بن علی، حمد بن عبدالبجبار، بیٹم بن خارجہ بہشر بن اسمعیل جعفر بن برقان ہمیمون بن مبران ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کے باس اس خیال ہے آئے کہ ہماری آئبیں ضرورت ہے تو ہم نے اپنے آپ کوان کے سامنے طالب علم پایا۔ ۱۳۳۹ کے محمد بن احمد بن حسن ، بشرین موکی ، جمدہ کی سفہ لان ، جعفرین برقال میں اور سے مداور سے مداور سے مدار سے معالی کے سالہ بند میں

۱۹۷۹ کے تحد بن احمد بن حسن ، بشر بن موکی ، حمیدی ، سفیان ، جعفر بن برقان ، ان سے یا کسی اور سے روایت ہے ، مجاہد کے سلسلہ سند میں ہے کہ ہم عمر بن عبدالعزیز کو تعلیم و سینے آئے ، جب ہم ان کے پاس رہے تو ہم نے ان سے سیکھا۔

۰ ۱۷۵۰ - ابوحامد بن جبله محمد بن اسحاق ، حاتم بن لینشو، ابونعیم ، جعفر بن پر قال ، میمون بن مهران ، ان کےسلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن غبد العزیز علناء کوتعلیم دیتے تھے۔

۱۵۷۱ - ابومسعودعبدالله بن محر بن احمد بن بیزید ،محمد بن احمد ،محمد بن احمد بن سلیمان ہروی ،حسین الدراع ،عبدالله بن خراش ،مر ند الی مر ند ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کوفر ماتے سنا: لوگو! نعمتوں کوشکر کی زنجیروں سے اورعکم کو لکھنے کی زنجیروں میں قید کرو۔

۲۵۲۵ - عمر بن محمد بن حاتم ، جدی محمد بن عبیدالله بن مرزوق ، عفان ح ، حسین بن محمد بن کیسان ، آمعیل بن اسحاق ، حجاج ، حماد بن سلمه ، رجاء بن المقدام ، فیم بن عبدالله ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ عمر نے فر مایا : میں بہت می با تعمی فخر کے اندیشہ سے چھوڑ و بتاہوں ۔
۲۵۳ کے محمد بن احمد بن حسن ، بشر بن موئی ، عفان ، عمر بن علی ، عبدر بہ بن ابی ہلا ل الجزری ، میمون بن مبران ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ میں نے عمر سے کہا: امیر المو منین! مرے خیال میں آپ کی زندگی کس طرح چل دہی ہے؟ رات کے ابتدائی حصہ میں آپ لوگوں کی صرور تیں پوری کرتے ہیں ۔ درمیان میں اپنے ہم مجلس کے ساتھ بیشتے ہیں ۔ رہارات کا آخری حصہ تو اللہ ہی جانتا ہے ، اس بیس آپ کہال ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں : آپ نے مرے کند ھے کو تھر کا کرفر مایا: سنومیون! میں نے لوگوں کی ملا قالت کوان کے عقلوں کو بحر نے کہال ہوتے ہیں؟ فرماتے ہیں : آپ نے مرے کند ھے کو تھر کا کرفر مایا: سنومیون! میں نے لوگوں کی ملا قالت کوان کے عقلوں کو بحر نے مر

۱۹۵۷ کے ابراہیم بن محمد بن بیخی نیشا بوری، یعقوب بن محمد بن ماہان محمد بن صدیق خشنام ،سعید بن منصور ،حمز و بن برید ،انس بن مالک فرماتے ہیں: کے مسلمہ بن عبدالملک عمر کے پاس آئے۔اس فت آپ جا دراوڑ ھے بیٹھے تھے، کہنے لگے: اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے آپ نے ہمارے لئے مرد و دلوں کوزندہ کر دیا اور نیک لوگوں میں ڈکر چھٹر دیا۔

۲۵۵ مربی احمد بن شاہیں علی بن محمد بھری ، مطلب بن شعیب ، ابوصائح ، لیت بن سعد ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ شام کا ایک شخص شہید ہوا، تو وہ ہر شب جمعہ خواب میں اپنے والدے بتا ، اس ہے بات چیت اور انس کی با تیس کرتا ، راوی کا بیان ہے کہ ایک جمعہ و نوجوان نہ آیا ، اس کے جمعہ آیا تو اس کے والد نے ہما ہیں ہے نے بعث کردیا اور تمباران آنا مجھ پرشاق گررا ، اس نے کہا: میں اس وجہ سے نہ آسکا کہ شمد ا موسیقکم ملاتھا کہ وہ محر بن عبد العزیز سے ملیں ، ہم نے ان سے ملاتات کی ہے۔ یہ عمر بن عبد العزیز کی وفات کی بات

٣٥٨ ﴾ حمر بن احمد بن باروان، عبد الند بن حسن بن اخت عبد ان ، نضر بن داؤد بن طغرق محمد بن فضل ، عباس بن راشد ، ابیه

راشد، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ مرے آتا عمر بن عبدالعزیز نے زیارت کی ، جب واپس ہونے گئے تو بھتے ہے فر مایا: اس کے ساتھ پا چلو، جب ہم نظے، تو ہم نے ایک کالا سائپ مرائیا، عمر اثرے اور اے وفن کردیا، اچیا نک ایک نیبی آواز آئی، اے بو تو نوااے ب قوتو نوا میں نے رسول الله سلی الله عاليہ ملم کواس سائپ کے بارے فرماتے ساتھا، تو فلاں زمین کے بیابان میں مرے گا اور تھے اہل زمین کا بہترین شخص وفن کرے گا، آپ نے فرمایا: میں تھے الله تعالیٰ کا واسط دیتا ہوں اگر تو ظاہر ہو سکتا ہے تو مرے سائے آ، اس نے کہا: میں ان سائٹ مخصول میں سے ایک بول، جنہوں نے رسول الله سلی الله عاليہ وسلم سے اسی وادی میں بیعت کی تھی ، اور میں نے رسول الله سلی الله عاليہ وسلم سے اسی وادی میں بیعت کی تھی ، اور میں نے رسول الله صلی الله عالی کا واسل دین میں مرے گا۔ تھے اس دن اہل زمین کا بہترین گوئی وفن الله عنہ کروگے۔ کے بارے میں کہ جب تک جھے مثی الله عنہ کروگے۔ کے بارک کی کواطلاع نہ کروگے۔

ا ۱۹۵۸ کے بعدالقد بن محمد بعبدالرحمٰن بن محمد بن مسلم ، ہنا دبن سری ، سفیان بن عیدینہ ، ان کے سلسلہ سند میں عمر آئے فرمایا : رضاتھوڑی ہے صبر منومن کی کدال ہے۔

9 ۲۵۵ کے۔ابو بکر بن مالک ،عبداللّذ بن احمر بن حنبل ،سفیان بن ولیع ، جریر ،مختار بن فعلفل ،لان کےسلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالغزیز نے لئے سکے ڈھالے گئے ،جن پر پکھاتھا کہ عمر نے وفا اور عدل کا حکم دیا ہے ،آپ نے فرمایا: اسے تو ژوداوراس میں کھو،الند تعالیٰ نے وفا اور عدل کا حکم دیا ہے۔

۱۰ سے محمد بن علی محمد بن حسن بن قتیب ، بشام بن عمار ، بیٹم بن عمران ، استعیل بن سبیدالند ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا: استعیل اِتمہاری عمر کتنے سال ہے؟ انہوں سنے کہا: ساٹھ سال کچھ ماہ ، آپ نے فرمایا: استعیل اِتم مزات سے بچنا۔

۱۲ ہم کے محمد بن ابراہیم، ابو یعلی الموسلی، ابو الربیع سلیمان بن واؤد اختلی ،بقیہ ،سلم بن زیاد، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ فاطمۃ بنت عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز سے مطالبہ کیا کہ ان کے لئے خاص مال کا اجراء کریں، آپ نے فر مایا بنہیں ،تمہارے لئے سرے مال میں وسعت نہیں، وہ کہنے گئیں: تو بھر آپ لوگوں سے کیوں وصول کرتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: مجھے مبار کباوی ہے اور گنا ہ ان پر ہے لیکن جب میں والی بن گیا تو میں ایسانہیں کرسکتا کیونکہ اس کا گناہ مجھ پر ہوگا:

۱۲۳ ساک۔ ابو حامد بن جبلہ محمد بن اسحاق محمد بن عبد الاعلی معمر بن سلیمان ، ہشام ، خالد الربغی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ تو رات میں لکھا ہے کہ آسان عمر بن عبدالعزیز الاکی و فات ) پر جالیس دن رویے گا۔

۳۱۳ کے۔ابوطاند بن جبلہ محمد معبداللہ بن محمد معبدالرحمٰن بن صالح ،ان سے سلسلہ سند میں ہے کہ بن صفیہ کے سی مخص سے وہ محمد بن کعب قرطی ہے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے مجھے کہا: ایسے لوگوں کی مصاحبت و دوستی سے دور رہو،جنہیں تمہارا خیال صرف اپن

ضرورت تک یوتااہے، جونمی ضرورت بوری ہوئی محبت کی ڈوریں کٹ ٹنئیں، ایسےلوگوں کی دوتی ختیار کرو، جو بھلائی کے کاموں میں بلند ہمت اور جن بات میں سنجیدہ اور صاحب متانت ہون ، ایسے لوگ تمہارے نفس کے خلاف تمہاری امداد کریں گے اور ان کی ذمہ داری تمہیں کانی ہوگی۔

۱۳۲۷ کے ابوحامہ بحمہ اسمعیل بن ابی الحارث ،اسحاق بن اسمعیل ، جربر بمغیرہ ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا: کہا گرعبیداللہ بن عبداللہ بن عقبہ مراز مانہ پاتے تو جس چیز میں اب میں پڑچکا تو مری حالت پرنرمی کرتے ۔

۲۵ ۲۵ عبیداللہ بن محمہ احمد بن حسین ، نیز ، ابو حامد ، محمد بن اسحاق ، احمد بن ابراہیم ، ابراہیم بن اسحاق طالقانی ، خسم و ، ابن المحمد ، ولید بن بہتام ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ مجھے ایک یہودی ملاوہ کہنے لگا ، عمر اس امت کی حکومت کا ذمہ دار بنے گا ، جس میں وہ عدل انصاف قائم رکھے گا ، عیں نے عمر سے ملا قات کی تو اس یہودی کی بات بتائی فر مایا: جب وہ وہ الی بن گئے ، تو یہی یہودی مجھے ملا محفظ عمر تمہمیں نہ کہتا تھا کہ عمر حکومت سنجا لے گااور ان میں انصاف کر ہے گا ؟ میں نے کہا: ہاں کیون نہیں ، فرماتے جیں پھر وہ مجھے ملا تو اس نے کہا کہ اس کے چاند نے پانی مانگا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے کہو ہوا ، مجھے وہ گھڑی معلوم ہے جس میں جب عمر سے ملاتو ان سے اس بات کا ذکر کیا ، تو عمر نے کہا: اللہ تعالی اسے ہلاک کرے ، اسے کیسے علم ہوا ، مجھے وہ گھڑی معلوم ہے جس میں میں نے پانی مانگا ، پس الرمری شفاای میں ہے کہ میں اپنے کان کی لوکو ہاتھ لگا وَن یا خوشبوگوا بی ناک تک اٹھانے میں ہے تو میں ایسانہ کروں گا ۔ پس الرمری شفاای میں ہے کہ میں اپنے کان کی لوکو ہاتھ لگا وَن یا خوشبوگوا بی ناک تک اٹھانے میں ہے تو میں ایسانہ کروں گا۔

الا الم الله على المسلمان الموالي المحسين رباوى المحد بن عبيد الراجيم السكوني ان كے سلسله سند ميں ہے كہم بن عبدالعزيز كے اور سلمان كے خلا المول ميں الرائي وجھر الموليا اس كا ذكر سليمان نے عمر سے كرديا ،اس دوران كه آب ان سے باتيں كررہے تھے تو سلمان نے عمر سے كہا: آب نے غلط كہا: عمر نے كہا: جب سے جھے اس بات كاعلم ہواہے كہ جھوٹ ہو لئے والوں كيلئے برائى ہے اس وقت سے ميں نے جھوٹ ہوال كيلئے برائى ہے اس وقت سے ميں نے جھوٹ ہوال كيلئے برائى ہے اس وقت سے ميں نے جھوٹ ہوال كيلئے برائى ہے اس وقت سے ميں نے جھوٹ ہوال سے اللہ والا ر

۲۲ سے ۔محر مسین بن محد بن مناد ،اسحاق الشہیدی ، کی بن بمان ،سفیان ،زفر یعنی انعجلی ،قیس بن مبتر ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ٹی امیہ میں عمرا بسے ہیں جیسے آل فرعون میں منومن مخص ۔

۱۸ سے محد بن علی جسین سلیمان بن سیف مسلم بن ابرا ہیم ،عثال بن بن عبدالحمید ، بن لائن ،ان کے سلسلہ سند بین ان کے والد سے روایت ہے فر مایا: کہ ایک شخص نے مہرالعزیز کے باس ایک سورت پڑھی ،آ ب کے پاس کی لوگ تھے، کسی نے کہانا اس مخص نے منطقی کی ہے ، تو عمر نے اس سے کہا: اس مخص نے منطقی کی ہے ، تو عمر نے اس سے کہا: کیا بھلا جو بات تو نے سن وہ بختے لفظی نمایش کرنے سے نہیں ہٹاتی ؟

۱۹ ۲۰ کے جمد احسین ایوب الوزان ، ولید بن ولید دمشق ، جمد بن مباجر ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ بھر ہ کے ایک محض نے خواب میں کی کہنے دالے کوسنا جواسے کہدر ہاتھا ، کرتم اس سال حج کرلو ، اس نے کہنا اللہ کو تم امر ہے یاس تو کوئی مال نہیں جج کیے کروں ؟ اس نے کہا: اللہ کو تم امر کی نوز مین کھود کر اس سے زرہ زکالی ، جے بی ایٹ گھر کی فالی جگہ کود و بال ایک زرہ پڑی ہے اسے بی کر جج کر لیے ، جب میں نے جب کی تو زمین کھود کر اس سے زرہ زکالی ، جے بی کر میں نے جب کہ اور بیت اللہ کو الوداع کہنے آیا ، ای دوران مجھے او گھ نے مدیوش کر دیا ، کیاد کھتا ہوں کہ نی کر میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آبو بکر وعمر رضی اللہ علیہ وسل کے درمیان چل رہے ہیں ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جھے فر بایا : عمر بہدی اور ابوالیتا کل ( بیٹیموں کا اس سے میرا سلام کہ کر کہنا کہ درمول اللہ علیہ وسلم کے جس کہ ہماد ہے ہیں تہمارا نام عمر مہدی اور ابوالیتا کل ( بیٹیموں کا باپ ) ہے ، موتم گورز اور نمیکس وصول کرنے والے پر سخت ہاتھ رکھو ، اور اس کے طریقے ہے دوگر دانی کر نے جب بی کا بیام جھے خت ہائے کہ ، وہ ، بیدار ہوکر رونے لگا ، اور کہنے لگا رسول اللہ علیہ وسلم نے جھے قاصد بنایا ہے ، اگر آپ کا بیام جھے خت ہوئے سے بی کہ ہوئے بانہ وہ بیدار ہوکر رونے لگا ، اور کہنے لگا رسول اللہ علیہ وسلم نے جھے قاصد بنایا ہے ، اگر آپ کا بیام جھے خت اندھیروں میں پہنچانا ، وہ تا ہوئا تو تب بھی میں اسے نہ چھوڑ تا ، اسے پہنچا کر رہنایا مرج کر کے حضرت عمر کی طرف زوانہ ہوا، آپ اندھیروں میں پہنچانا ، وہ تا ہوئا تو تب بھی میں اسے نہ چھوڑ تا ، اسے پہنچا کر رہنایا مرخ کر کے حضرت عمر کی طرف زوانہ ہوا، آپ

آس وقت سمعان نامی گرنے میں سے، وہ آپ کے دربان کے پاس آیا کہ بچھے عمر کے پاس جانے دو میں رسول التدسلی التدعایہ وسلم کا قاصد بوں ، دربان نے اسے کم عقل سمجھ کر ہٹا دیا ، وہ دوسر ہدن آیا ، دربان نے پوچھا: اسے بندہ خدا کون ہے؟ اس نے کہارسول التد کے اللہ علیہ وسلم کا قاصد ، دربان نے کہا یہ بے وقوف ہے اس میں کوئی عقل ہیں، تیسر ہدن پھراس نے اجازت ما تکی ، دربان نے کہا: اللہ کے بند ہو کون ہے اور کیا چاہتا ہے؟ پھر وہ عمر کے پاس آیا اور کہا: امیر المومنین! یہا کہ آ دمی ہے جو آپ تک آ نے کی اجازت کا بڑا دلدادہ ہے ، جب میں اسے کہتا ہوں: تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں رسول الشصلی التدعایہ وسلم کا قاصد ہوں ، خیرا سے اجازت مل گئی اندر آپ نے ہو تو اب میں حضورصلی التدعایہ وسلم کا خاصد ، اس نے جو خواب دیکھا تھا اس کی خبر دی ، اس نے کہا: رسول اللہ علیہ وسلم کا قاصد ، اس نے جو خواب دیکھا تھا اس کی اطلاع دی ، میں نے خواب میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بمروعمر سے ملا قات کی ہے ، اور آپ صلی التدعایہ وسلم نے جو تھم دیا تھا اس کی اطلاع دی ، میں ہون نے خواب میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بمروعمر سے ملا قات کی ہے ، اور آپ صلی التدعایہ وسلم نے جو تھم دیا تھا اس کی اطلاع دی ، کہ آپ نے فرمایا : خبر داران دونوں کے طریقے سے نہ بناور نہ وہ تہمیں کل ہم سے ہٹادے گا۔

حضرت عمر نے فرمایا: اس شیخ کواسے اسے پہنے دیے کا تھم کرو، اس نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیام کی وجہ سے کچھ بھی قبول نہ کروں گا اگر چہ آپ مجھے حکومت ہی کیوں نہ ویدیں، پھر وہ تحص چلا گیا، عمرو بن مباجر نے کہا میں امیر الموشین کے دروازے کے پاس سویا ہوا تھا کہ اگرلوگ کوئی ہنگا مہ وغیرہ کریں تو اس کی اصلاح کروں، ورنہ میں آپ کو جگادوں، اس رات میں آپ کردو نے اور ان سسکیوں کی وجہ سے جو آپ پر غالب تھیں بیدار رہا، میں نے کہا: امیر الموشین کس وجہ سے خوفز دہ بیں آپ کو کیا تکلیف کے رو نے اور ان سسکیوں کی وجہ سے جو آپ پر غالب تھیں بیدار رہا، میں نے کردکھایا ہے، میں نے خواب میں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بھر کو می کود کے ایس تبہارا نام عمر مبدی اور پتیموں کا والی ہے، سوتم گورنر اور محصول وصول کر نے والے پر اپناہا تھ بخت رکھو، اور ان دونوں کے طریقہ سے روگر وانی نہ کرنا، وہ مجھے راہ سے بناد گی تو آپ پھوٹ بھوٹ کرئو نے اور فرمانے گئی تو آپ پھوٹ بھوٹ کرئون

م ۱۷۷۷۔ محمد بن ابراہیم ،ابوعرو بہترائی ،سلیمان بن سیف ،ابوعاصم ،عثان بن خالد بن دینار ،ان کے سلسلہ سند میں ان کے والد سے روایت ہے کہ عمر نے میمون بن مبران سے کہا، ان امراء کے باس نہ جانا اگر چرتم کبوکہ میں انہیں امر بالمعروف کرنے جار بابوں ،اور برگزشی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا اگر چرتم کبوکہ میں اسے قرآن پڑھار بابوں ،اور والدین کے نافر مان کے ساتھ ، ہرگزتعلق نہ جرگزشات نہ بوگر تعلق نہ بھران واسطے کہ جوابے باب سے نہیں ہوا رہاوہ تم سے کہتے جوابے۔

اے ۲۷ کے محمد بن ابراہیم بن ملی ،ابوعرو بہ ،عمر بن عثمان ،الی ، جدی ان کے سلسا پہند میں ہے کہ عمر نے عدی بن ارطاۃ کولکھا، کہ مجھے بی خبر ملی ہے کہ محمد بن ابراہیم بن ملی ،ابوعرو بہ ،عمر بن عثمان ،الی ، جدی ان کے سلسا پہند میں ہے کہ عمر نے عدی بن ارطاۃ کولکھا، کا حق زکوۃ لیتا تھا ہے کہ تم حجاج بن بوسف کے طریعے کواپٹا تھا ،ناحق زکوۃ لیتا تھا اوراس کے علاوہ کا موں کوزیادہ ضا کع کرنے والا تھا۔

الا الا الدیم کے بین علی ، ابوالعباس بن قتیبہ ، ابرا ہیم بن ہشام بن کیلی ، ابی ، جدی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر نے کہا: مجھے عدواللہ حجاج کے سرف قرآن باک ہے محبت اور اہل قرآن کوعطیات دینے پر رشک آتا ہے اور اس کی اس بات پر جب اس کی وفات ہونے گی: اے اللہ! مجھے بخش دے ، کیونکہ لوگ مجھ رہے ہیں۔

سے کا کے جمہ بن علی بن حسین بن قتیبہ ،ابراہیم بن بیٹام بن کی غسانی ،انی، جدی ،ان کے سلسلہ سند ہیں ہے کہ میں ہشام بن عبدالملک کے پاس تھا ،اسنے میں ان کے پاس ایک آ دمی آ کر کہنے لگا۔امیر المومنین! عبدالملک نے مرے داداکوایک جا گیردی جے دلیداور سلیمان نے برقرار رکھااور جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ الدخلیفہ ہے تو انہوں نے چھین لی ، ہشام نے اس ہے کہا: اپنی بات و ہراؤ ،اس نے کہا: امیرالمومنین! عبدالملک نے مرے داداکوایک جا گیردی جے دلیداور سلیمان نے برقرار رکھا،اور جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہے سے کہا: امیرالمومنین! عبدالملک نے مرے داداکوایک جا گیردی جے دلیداور سلیمان نے برقرار رکھا،اور جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہے

تواتبوں نے لے لی «بشام نے کہا:تم بھی عجیب آ دمی ہو؟ جنبوں نے تمبارے دادا کوچا گیردی ان کا تذکر وتو ایسے کرتے ہواور جس نے حجیٹی ایکے لئے دعاءر حمت کررہ ہو،البتہ ہم نے وہی تھم صادر کیا جوعم رحمہ القدیث کیا تھا۔

۱۹۵۰ - البوطاند بن جبله محمد بن اسحاق السرائ ، ابواللاشعث احمد بن المقدام محمد بن بكرالبرسانی ، سلیم بن نقیع القرش ، فلف ابی الفضل القرش ، این کے سلسله سند میں عبر العزیز کی اس تحریر کے بارے میں روایت ہے جوآ پ نے اس بیاعت کی طرف کعی جنبوں ہے آ پ سے خط و کتابت کی ، جس میں انہوں نے ایسی با تمریک هیں جس میں گفتگو کرناان کا حق ندتی ، الله تعالی کی کتاب کی تر دید کی ، انہوں نے الله تعالی کی نقار بردوں کی تکذیر الله ب کی ، جوالله تعالی کے علم سابق میں جی جنبیس الله تعالی کے سواکوئی نبیس جانتا اور نہ ہی کسی چیز کوان میں ہے نکتے کی کوئی راہ ہے ، نیز انہوں نے الله تعالی کے دین اور رسول الله سلی الله تعالی کی امت میں قائم سنتوں پرطعن کیا ۔ خط کا مضمون برقیا

المابعد! تم نه البيئة خط مين و وبات اللهى بيه جوتم اس بيد جيميار بي تتحيد جس مين التدتعالي كعلم كي ترويد الوراك سے خرون بایا جار ہا جواس بات كى طرف لے جائے گا ، جس تكذيب تقدير كا آپ كواپي امت كے ہارے، الليل خوف تها اورتم جائت بوكه الل سنت ال بابت كے قائل بیں كەسنت برتمال كرنانجات كا ذراجه ہے ، عنقریب علم جلدا نحد جائے گا ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنه کا ارشاد ہے وولوگوں کونصیحت کرتے ہیں ، کسی تحقیق کے کمراہی جس کا اس نے ارتکاب کیا اور جسے و وہدایت سمجھتار ہا،اور نہ اس بدایت میں جسے و وہ کمرا ہی سمجھ کرچھوڑے رہا، کی بات والتح بوجائے کے بعد عذر کی گنجائش تبیں۔ تحقیق تمام واضح بو کے اور جمنت ثابت بوچکی ، عذر منقطع بوگیا ، جس نے بوت کی خبروں اور جو یچھ کمانب اللہ لائی اس سے اعراض کیا تو اس کے باتھ سے مدایت کی رسیاں، حجوث سئیں ،اس کے لیے مصیبت سے نجات یا نے کا کوئی بیاؤاور ذراجہ نبیں ہم نے ذکر کیا ہے کہ مہیں ہیہ ہات ملی ہے کہ میں کہتا ہوں: بند ہے جواعمال کرتے اور جہاں وہ پہنچتے ہیں اس کا ابتد تعالیٰ کوعلم ہے جس کاہم نے انکار كيا بتم نے كہا: كدالي چيز الندلق لى كے علم ميں نبيل آسكتى يبال تك كەمخلوق ہے وہ اعمال صاور بول ،سواييا كيسے ہے جبیہا کہتم کہتے ہو؟ جبکہ القد تعالیٰ کا ارشاد ہے، ''ہم تھوڑی دہر عذاب ہٹا کیں گے بے شک تم دوبارہ کرنے واللے ہو' اگر انہیں لوٹا یا جائے تو ان چیزوں کی طرف دو بار داوٹ آئیں ان سے انہیں روکا گیا، بے شک وہ جھوٹے میں' (الانعام ٢٨) اورتم نے اپنی جہالیت ہے التد تعالیٰ کے ارشاد کوجو جا ہے ایمان لائے اور جو جا ہے کفر کرے "مجما کہ مشیت و بیا ہت اس میں ہے جوتم گراہی یا ہدایت بیند کرلوا ہے کرلواور القد تعالی فرما تا ہے، " تمہاری میا ہت کیجھ بیس ہاں جو القدرب العالمین جائے " ( تکویر ۴۹) تو القد تعالیٰ کی ان کے لئے جو مشیت تھی اس سے انہوں نے میا ہا اگر اللہ تعالیٰ نہ حیا ہتا تو ہ وہ بی مرتنی سے نہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کتے نہ کوئی ہاست اور عمل ای کر بات اس کئے جو پھھالتد تعالی کے قبصہ قدرت میں ہے اسے بندوں کی ملکت میں نہیں دیا اور نہ وہ چیزیں النیم مونی بین جن سے استے رسوالوں کوروکا ہے ، جبکہ رسول تمام لوگوں کی ہدایت کے حریص سے ، سوان میں سے مجھی صرف انہوں نے ہدایت ہائی جسے القدانو الی نے ہدایت دای ،اور اہلیس تمام لوگوں کو گمراہ کرنے کامتمنی ہے مگر · محمراً ووہی ہوا جوالقد آق کی کے علم میں ممراہ تھا اورتم نے اپنی جہالت سے پیمجھ لیا ہے کہ القد تعالیٰ کواس چیز کاعلم ہیں کہ جوا مال معصیت بندے کرتے ہیں ان پرجو چیز انہیں مجبور کرتی ہے اور نداس چیز کاعلم ہے جوانبیں اس کی فرمانیرداری سے رو کے ، کیکن میتمهارے ممان میں ہے ، اللہ تعالی جیسے میہ جانتا ہے کہ وہ اس کی کیا نافر مالی

کریں گے اسی طرح ریجھی جانتا ہے کہ وہ اس کی کوئی عبادت جیموڑیں گے جتم نے البتد تعالیٰ کے علم کولغو ونضول قرار ویا ہم کہتے ہوکہ اگر بندہ جا ہے کہ القد تعالیٰ کی عبادت کرے اگر چداللہ تعالیٰ کے علم میں میہ ہوکہ وہ مل مہین کرے گا،اوراگر ہندہ جا ہے تو اس کی نافر مانی ترک کرد ہے،اگر جدوہ القد تعالیٰ کے علم اس معصیت کوچھوڑ نے والا نہو، سوتم جب جاستے ہوتو اسے درست کہدریتے ہوتو و علم بن جاتا ہے اور اگر اس کی تر دبیر کر دوتو و و جہالت بن جاتی ے، اور اگر طاہوتو اپنی جانب ہے علم بنالیتے ہوجوالند تعالی کے علم میں نہیں ہم نے اس کے ذریعے الند تعالی کاعلم کاٹ دیا ،اور دیکھوحضرت ابن عباس اس بات کوتو حید تو زینے والی شار کرتے تھے۔آب فرماتے تھے: ایسانہیں كة القد تعالى في المين فضل ورحمت كوبغير تقيم واختيار كي فضول بنايام و اورنه البيغ رسولوں كواس چيز كي تو زينے کے لئے بھیجا جو پہلے ہے اس کے علم میں تھی ، سوتم علم میں ایک بات ثابت کرتے ہواور دوسری بات تو ڑتے ہو، اورالتد تعالی کا ارشاد ہے 'اللہ تعالیٰ کوان کی سابقہ اور آئٹ رہ باتوں کاعلم ہے وہ اس کےعلم میں ہے کئی چیز کا احاطہ و کھیراؤ نہیں کر سکتے مہاں جتنا وہ خود جاہے' (البقرۃ ۲۵۵) ساری مخلوق انتد تعالیٰ کے علم کی طرف جارہی ہے، اوراسی پراتر انے والی ہے، کوئی چیز الی تہیں جواس کے درمیان پر دہ اور حائل بن جائے ، وہ علم وحکمت والا ہے۔ اورتم نے کہا: اگر اللہ تعالیٰ جا ہتا تو اس عمل کے سواجس کا اللہ نے اپنی کتاب میں نسی قوم کے بارے بتایا ،کوئی عمل فرض نہ کرتا ، جبکہ ان نے اس کے علاوہ کئی اعمال ہیں جن پروہ عمل کرتے تھے ،ارشاد باری تعالیٰ ہے، '' ہم عنقریب انہیں فائمہ واٹھاتے ویکھیں گے بھر ہماری طرف ہے انہیں در دناک عذاب ہینچے گا ( ہود ۴۸) تو الند تعالیٰ نے بتایا کہ وہ مل کرنے والے ہیں اور بتایا کہ وہ انہیں پیدا ہونے ہے پہلے عذاب دینے والا ہے۔اورتم كہتے ہوكہ: اگروہ و چاہتے تو اللہ تعالی ميں و ہ عذاب ہے اس سے نكل كراس رحمت ميں جلے جاتے جواللہ تعالی کے علم میں مہیں ،سوجس نے امیما گمان کیا تو اس نے تروید کے ذریعے کتاب اللہ برزیادتی کی محقیق اللہ تعالی نے رسولوں میں سے بہت سے مردول کا نام اوران سے اعمال کا نام لیا جواس کے علم میں بہلے سے تھا ، توان ے آباء میں سے کوئی بھی ان ناموں کو تبدیل نہ کر مکا ،اور نہ اس فضیلت کو تبدیل کر سکا جو اس کے علم میں ان کے کئے پہلے سے مطے ہو چکا ،التد تعالیٰ کا ارشاد ہے 'اور بااد کرو ہمارے بندوں کو، ابراہیم ، اسحاق اور لیعقوب کو جو طاقت اوربصیرت والے تھے، ہم نے انہیں خالص آخرت کے گھر کی یاد کے لئے خالص کرلیا'' (ص ۴۹،۲۳) التدتعالى اپنى قدرت ميں غالب اور زياد ورو كنے والا ہے كہ و وسى كوائي علم ميں كسى چيز كے باطل كرنے كا مالك بنائے ، ووان کا نام اپنی اس وحی کے ذریعے لیتا ہے جس کے آگے اور پیچھے ہے باطل نہیں آسکتا، یا میہ کہ وہ اپنی مخلوق میں سی کوشریک کرے یا جس کووہ اپنی رحمت سے نگال چکاا ہے داخل کرے ، یا جے داخل کر لے اسے نکال

بقیناس نے بہت ہوی جہالت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کوجس کا بیگان ہے کہ پیدا کرنے کے بعد علم ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہر چیز کاعلم ہمیشہ ہے رکھنے والا ہا اور ہر چیز پراسے پیدا کرنے سے پہلے گران ہے ،ان کے ابتدا کرنے ہے اس کے علم میں کوئی نقص نہیں آیا،اور ندان کے اعمال سے اس کے علم میں کوئی اضافتہ ہوا،اور ندان ضرورتوں کی وجہ سے جن سے ان کے علم کی جڑکائی ندا بلیس اپنے آپ کو ہدایت وے سکا،اور ندوسروں کو گراہ کرسکا،اور تم نے اپنے مقابلے کے ذریعہ اللہ کے اس علم کا ابطال دور کرنے کا ارادہ کیا جو اس کی مخلوق کے بارے

میں ہے، اور اس کی عبادت کو ہملی و ہے کار بنانے کا قصد کیا، جبکہ القد تعالیٰ کی کتاب تمباری پرعت کے تو ڑنے اور تم ہماری تہمت کو ہٹانے کے لئے قائم ہے۔ اور تم ہے جانے ہو کہ القد تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے اور لوگ اس وقت مشرک تھے، تو جسالقد تعالیٰ نے ہدایت و بنا چاہی تو اس کی گمرائی القد تعالیٰ کے ارادہ کے بغیر نہ اس کی ، اور جے ہدایت دینے کا ارادہ و نہ کیا اس کے فریس گراہ تو اس کی گمرائی اس کی ہدایت اور گمرائی کو ثابت رکھا، سوتم نے ہدایت دینے کا ارادہ و نہ کیا اس کی مرائی اس کی گمرائی اس کی معصیت کو چھوڑ دیا ، اور القد تعالیٰ اس بات سے خالی ہے کہ وہ کہ وہ کی درت سے اس کی معصیت کو چھوڑ دیا ، اور القد تعالیٰ اس بات سے خالی ہے کہ وہ کی کو بی رہمت کے ساتھ خاص کر سے ، یا سی کو اپنی نافر مانی سے رو کے۔

اورتم نے میگان کیا کہ جو چیز مقدر ہے وہ تمہارے نز دیک آسانی ،نری اور نعمت ہے ،اورتم نے نے اعمال نکال اللہ نکال اللہ نکال اللہ کا اللہ نکال اللہ کا اللہ کی اللہ کا ال

انکارکیا کہ پہلے ہے کس کے لئے اللہ تعالی طرف سے ہدایت یا گرائی ہو،اور تمہی ہوجنہوں نے اللہ تعالی کے علاوہ الب آپ آپ کو ہدایت دی،اور تبہی ہوجنہوں نے اسے (ہدایت کو) اللہ تعالی کی توت اور اجازت کے بغیر معصیت سے روکا ،سوجس نے یہ گمان کیا کہ اس نے اپنی بات میں غلو وائتہا پہندی سے کام لیا، کیونکہ اگر کوئی چیز پہلے سے اللہ کے علم وتقدیر میں نہ بوتو یوں اللہ تعالی کی بادشاہت میں ایک شریک ہوجائے گا جواس کی مخلوق میں اللہ تعالی کے سوالا پی مشیت نافذ کرتا ہے،اور اللہ تعالی سے ان ارشاد ہے '' تبہار سے لئے ایمان کومجوب و بہندیدہ بنایا اور اسے تبہارے دلوں میں مزین کیا' (الحجرالت ع) جبکہ وہ اس سے پہلے اے بہند کرتے تھے،ان میں سے کسی چیز رقد رہ بین در کھتے ہے۔

پھرائند تعالیٰ نے حضرت محمصلی القد علیہ وسلم اور آپ کے اسحاب کے لئے جو دروو ومغفرت بہلے سے تھی ایس کی خبر دی ،فر مایا: وہ کا فروں کے مقابلہ میں خت اور آپ میں زم گوشہ ہیں (الفتح ۲۹) القد تعالیٰ کا ارشاد ہے' تا کہ البتہ تعالیٰ آپ کی سابقہ اور بعد کی لغز شول کو بخش و نے '(الفتح ۲) اگر القد تعالیٰ کاعلم نہ بوتا تو اس پر ممل کرنے سے پہلے نہ بخشا ،فضیلت ان کی پیدائش سے پہلے القد تعالیٰ کے علم میں ہواور ان سے رضا مندی ان کے ایمان لانے سے بہلے

ین (انجمعیس) اور فرمایا جولوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رہ ہمیں بخش اور جو ہمارے ہما کی ایمان کی حالت میں پہلے چلے انہیں بخش (انحشر ۱۰) تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور ان کے لئے دعائے مغفرت پہلے سے نابت ہوگی جوابھی تک پیدائیس ہوئے تنے ، بسبت ان لوگوں کے جوان سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے ، ان کے دعا کرنے سے پہلے ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ چلے گئے ، ان کے دعا کرنے سے پہلے ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ چلے گئے ، ان کے دعا کرنے سے پہلے ، اور اللہ تعالیٰ نے جو چا ہا اس کے جہنے تک آ ڈے آ جائے ، سواللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو چا ہا تو کسی اور کی مشیت وار ادہ اللہ تعالیٰ نے جو چا ہا اس نے ایک قوم کو کم اہ کرن اللہ تعالیٰ نے ، اور موریٰ اور ہارون علیما السلام سے فرمایا: تم دونوں فرعون کے باس جا دَب شک اس نے علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا کہ وہ فرعون کے دغمن اور اس کنم کا ذریعہ ہوں گے ، اللہ تعالیٰ فرمایا: اور ہم فرعون ، ہا!ن اور ان کے نشکر کو وہ چیز دکھار ہے تھے جس سے وہ ڈرتے تھے ، (القصص ۲) اور تم کہتے ہو: اگر قون کے دغمن اور نہ کم کا ذریعہ ہوں گے ، اللہ تعالیٰ فرمایا: اور ہم فرعون عابم اللام کا دوست اور مددگار بن جاتا ، اللہ تعالیٰ فرمایا تو مول علیہ السلام کا دوست اور مددگار بن جاتا ، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے ' تا کہ (مول علیہ السلام ) ان کے لئے دخمنی اور نم کا علیہ السلام ) ان کے لئے دخمنی اور نم کا حسب سے ' (اقصص ۸)

اورتم نے کہا: اگر فرعون جا ہتا ہو غرق ہونے ہے رک جاتا، اللہ تعالی فرماتا ہے: بےشک وہ غرق ہونے والالشکر ہے (الد خان ۲۲) ہید بات پہلے لوگوں کے ذکر میں اس کے پاس اپی وی میں ٹا بت شدہ ہے، جیے اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ اس اپنے وہ البقہ میں جو دربارہ آوم علیہ السلام تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں' (البقرة ۳۰۱) تو وہ اس بات تک اس لغزش کے ذریعہ پنچے جو ان ہے سرز دہوئی، جیسے ابلیس کا اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے ہے ندموم اور راندہ درگاہ ہونا ٹا بت تھا جس تک وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جدہ نہ کرنے کی پاداش میں مبتلا ہوکر پہنچا، آدم علیہ السلام نے تو بہت گیا، پھر آدم علیہ السلام زمین کی طرف السلام نے تو بہت کی ہوان پر رحم کیا گیا، ابلیس نے لعت کے تھے، آپ پر رحم کیا گیا، آپ کی تو بقول کی گی، اور ابلیس اپنے نظر یے اتارے کے حملائی ندموم راندہ درگاہ اور مخضوب اتارا گیا۔

ہونے سے پہلے گراہ کیا، بدایی بات ہے جس میں ایمان والے شک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے بیدا کرنے سے پہلے ان کے کافر ومومن کاعلم تھا، ان کے نیک و بدکا پیتہ تھا، تو ایک بندہ جواللہ تعالیٰ کے ہاں مومن ہے وہ کیئے کافر ہوسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بھلا جومر دہ ردل) تھاتو ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لئے ایسا نور بنادیا جولوگوں میں لئے چلا ہے، کیا بداس محض کی مانند ہوسکتا ہے جواند عیروں میں پڑا ہوا ان سے نہ نکل سکنے والا ہے '(الانعام ۱۳۲۱) تو وہ ہمیشہ گراہی میں رہے گااس سے نکل نہ سکے گا، بال اللہ تعالیٰ کی اجازت سے نکل سکتا ہے بھراس ہوایت کے بعدلوگوں نے بچھڑے کے جسم کو معبود بنالیا اور اس کی وجہ سے گراہ ہوگئے ۔ وہ ہما عشہ جوتن کے ذریعہ راہ باتی اور اس سے عدل کریں، تو وہ لوگ حضرت موٹی علیہ السلام کی تو م کی جماعت ہوگئے ۔ وہ جماعت جوتن کے ذریعہ راہ باتی اور اس سے عدل کرتے ہیں، تو یہ موٹی علیہ السلام کی تو م کی جماعت ہوگئے ۔ وہ جماعت جوتن کے ذریعہ راہ باتی اور اس سے عدل کرتے ہیں، تو یہ موٹی علیہ السلام کی تو م کی جماعت ہوگئے ۔ وہ جماعت جوتن کے ذریعہ راہ باتی اور اس سے عدل کرتے ہیں، تو یہ موٹی اس کی طرف پہنچے جو پہلے سے ان کیلئے طے ہو چکا۔

پھراس ہدایت کے بعد قوم مہود گراہ ہوئی ، تو اللہ تعالی نے انہیں معاف کیا اور ندان پررتم کیا گیا، تو وہ علم الہی کے مطابق ایک جینے تک جا پہنچے ، تو وہ ہلاک ہوگئے ، پہلے ہے یہ طے ہو چکا کہ ان کارسول صالح علیہ السلام ہوں گے اور اونٹی ان کی آر مائش کا باعث ہوگی ، اور یہ کہ اللہ تعالی انہیں کفریکی حالت میں موت دے گا، چنا نچہ انہوں نے اور اونٹی کا ٹائلیں کا ب بیں۔

اورابلیس جو بیج وعبادت کرنے میں ملا نکہ کاشریک کارتھا، اس کی آزمائش ہوئی، اس نے نافر مانی کی،

تو اس پر رحم نہ ہوا، اور حضرت آوم علیہ السلام ہے لغزش ہوئی تو ان پر رحم کیا گیا، حضرت آوم علیہ السلام نے نلطی کا قصد کیا تو بھول گئے اور حضرت یوسف نے قصد کیا تو بچا گئے، تو ایسے وقت میں استطاعت کہاں تھی؟

کیاوہ ان چیزوں میں ہے کس سے بچا سمتی تھی یہاں تک کہ جس نے ہونا تھا ان سے بچھ بھی نہ ہوتا؟ یا اس بات کا فائدہ پہنچا سکتی تھی کہ جو چیز نہ ہوئی وہ ہوجاتی؟ تو اس ہے تہارے لئے یہ دلیل سامنے آگئی کہ جو با تیں تم بیان کرتے ہواللہ ان سے زیادہ غالب اور قدرت والا ہے۔

میں مری جان ہے میں نے ابوجندل کے دن اپنے آپ کودیکھا ،اگر ہم جانتے کہ رسول التذملی اللہ علیہ وسلم کا تھم محکرادیں تو محکرا کتے تھے ، اللہ کی قتم اہم نے جس کام کے لئے اپنی تلواریں کندھوں سے اتار رکھی تھیں وہ کام ہمارے لئے جے ہم پہلے جانتے تھے وہ تمہار نے اس کام سے زیادہ آسان تھا۔

بلکہ میں اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ جس نے بغیر مدد کے کوئی نئی کی ہتو وہ اس کی طرف ہے اس پروبال ہوگ، اور جس نے بغیر دلیل کے کوئی برائی کی ہتو اس میں اس کا حصہ ہوگا ، اور خضیات ساری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جا بہت ہو جا بہت ہو جا بہت ہو جا بہت ہو گا ہوا ہو ایت و نے کا اداوہ کرے ، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہاں لوگوں میں بھی نافغہ ہوگا جو گراہ بن یہاں تک کہ ہدایت یا فتہ ہو جا کیں ، اور تم نے مشیت کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی نافغہ ہوگا ہوا ہو کہ ہوا ہے ، تہمارے اعمال میں اپنے سابقہ علم کوتم ہے ہٹالیا ، اور اپنی نفخہ ہوگا ہو کہ ہوا ہو کہ ہوا ہے ، تہمارے اعمال میں اپنے سابقہ علم کوتم ہے ہٹالیا ، اور اپنی منبیت کو تمباری مشیت کو بارک کا افقیار تمبیں و سے دکھا ہے ، تہمارے اعمال میں اپنی سابوں نے جو کھا آئیں دیا گیا تھا اے مضبوط کیٹر نے سے افکار کیا ، یہاں تک کہ پہاڑ ان پر اٹھایا گیا گی ، جب انہوں نے جو ایک سائبان ہے کہ تم نے اے دیکھا کہ اس نے اپنی مشیت کو جاری کی ہو جو اپنی اس علم کی وجہ ہے جو اس مائبان ہے کہ تم نے اس نے کہ میں کہ مشیت کو جاری کی ہو جو اپنی اس علم کی وجہ ہے جو اسے طامل ہے یا اس نے قوم یونس کی مشیت کو جاری کیا ، اور ان کے غیر پر انکار کیا ، بالا ہوا در اپنی ہو انسان کو دور کردیا قبول نہ کیا ، اللہ تعالی کا ارشان ہوں نے ہمارا عذاب و یکھا تو کہنے ہیں ، تو آئیں ان کے ایمان لانے اور اس کے علاوہ جن چیز وں کو اس کا شرکا کو طرف نے کھونا کہ و نہ دیا ، جب ادر اس کے علاوہ جن چیز وں کو اس کا شرکا کیا مائل کا مربتہ ہے جو اس کے بندوں اس جا ایمان نے کھونا کہ و نہ دیا ، جب ادر اس کے علاوہ جن چیز وں کو اس کا شرکا کی طرفیہ ہے جو اس کے بندوں اس جا ایمان نے کھونا کہ و نہ دیا ہو ہوں کو اس کا شرکا کیا کا طرفیۃ ہے جو اس کے بندوں اس جا آئیا تھا کی کا طرفیۃ ہے جو اس کے بندوں اس جا انہاں نے کھونا کہ وہ دیا کہ وہ کہ کو انہوں کے کہ کو انہوں کے بیات کی انہوں نے کھونا کہ وہ دیا ، جب ادر اس کے حالے اور اس کے علاوہ جن چیز وں کو اس کا شرکا کیا کو انہوں کیا کو انہوں کیا کو انہوں کیا کو انہوں کیا کہ کو انہوں کیا کہ کو انہوں کیا کہ کو انہوں کیا کہ کو انہوں کیا کو انہوں کیا کو انہوں کیا کہ کو انہوں کیا کو انہوں کیا کہ کو انہوں کیا کہ کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کیا کو انہوں کی کو کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں کی کو انہوں

ے' (غافر ۱۸۵۸۸) یعنی الله تعالی کا و علم جواس کی مخلوق میں جاری ہو چکا، ' و ہاں کا فروں نے نقصان اٹھایا'' (غافر۸۵) بیان کے عذاب واقعہ و نے کی جگہ تھی کہوہ ان سے توبہ تبول کیے بغیر انہیں ہلاک کرنے۔ بلکہ ہدایت و گمراہی ، کفروایمان ، خیروشرالند تعالی کے ہاتھ میں ہے جے جاہے ہدایت دے اور جے جا ہے اسے ا پی سرتش میں سرگر دال چھوڑ ہے، اس طرح ابر اہیم علیہ السلام نے کہا: مجھے اور مری اولا دکو بہت یو جنے ہے ہیا، (ابراجیم ۳۵) انہوں نے کہا: اے ہمارے رب اہم دونوں کو اپنا قرما نبر دار بنا اور ہماری اولا دے ایک فرما نبر دار امت بنا'' (البقرة ١٢٨) ليعني ايمان واسلام آب كے ہاتھ ميں ہے، اور جو بنوں كى عباوت كرے اس كى عبادت مجى آب كے ہاتھ میں ہے ، جبكة تم نے اس كا انكار كيا اورا سے اپنا اختيار سمجھاند كدالله كي مشيت \_ اور قل کے بارے میں تم کہتے ہوکہ وہ بغیر موت کے ہے، جبکہ اللہ تعالی نے اس کا نام تمہاری کتاب میں لیا، یکی علیدالسلام کے متعلق فرمایا: اس پرسلام ہوجس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ کرکے اٹھایا جائے''(مریم ۱۵) کیجی علیہ السلام کی و فات آل ہے ہوگی ،اور یہی موت ہے جیسے و وضحص مرتا ہے جوشہید آل کیا جائے ، یا قصدایا خطاء کل ہو، جیسے کوئی بیاری سے یا اجا تک مرنے سے مرتا ہے، بیساری کی ساری موتیس ہیں جو ا ہے وقت پر ہیں جیسے اللہ تعالیٰ موت دے۔اور جب مرنے والا اپنارز ق بورا کر لے،نشان کو بھی جائے ،اس کا بستر ظاہر ہوجائے ،کوئی منفس و جاندار اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں مرسکتا۔ بیدونت مقررہ کی تحریر ہے' (آل عمران ۱۳۵) کوئی نفس اس وفت تک نبیس مرسکتایها اس تک کدا گردنیا میں اس کی ایک گھڑی کی عمر ہے تو اسے پہنچے گا ، ایک قدم کی جگہ ہے تو وہ اس پر پاؤل مارے گا ، رائی برابر کوئی رزق ہے تو اسے بورا کرے گا ، اور کوئی کیٹنے کی جگہ ہے، جاہے جہاں ہواس کے سامنے آجائے گی ،اس بات کی تصدیق القد تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے "ان كافرول سے كهددوكه عنقريب تم مغلوب هو كے اور جہنم كى طرف جمع كيے جاؤ كئے" (آل عمران١١) تو الله تعالی ان کے عذاب کی خبر دی کہ وہ دنیا میں قل ہون گے اور آخرت میں آگ کا عذاب ہوگا ، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ اللهم زنده بتصاورتم كہتے ہوكہ وہ اللہ تعالیٰ كے اس علم كو جوان دونوں عذا بؤل كے متعلق تھا جس كى اللہ تعالیٰ اور اس كے رسول نے خبر دى وہ انہيں ہوكر رہيں گے ،روكر سكتے ہيں ،اللہ تعالیٰ نے فر مایا: وہ اپنا پہلو پھیرنے والا ہے تاكہ الله تعالی کے راستہ سے مراہ کرے اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے (ایج ۲۲) لیمیٰ بدر کے دن آل ،اور ہم اے قیامت کے دن آگ کاعذاب چکھا کیں گے، (الح ۲۲) دیکھوائنہیں تمہاری رائے نے کیے ہلاک کیا، اور اس ت کتاب کودیکھوجوتہاری بدختی میں اس کے علم کے مطابق لکھی گئی کہ وہتم پر حم بیٹ کے گا، پھر رسول الله صلی الله و علیہ وسلم کا میدارشاد کیداسلام کی بنیاد تمین اعمال پر ہے، جہاد اس وقت سے لیکر جب ہے اس نے اسیے رسول کو مبعوث کیا قیامت تک جاری رہے گا، اس میں ایک جماعت ایمانداروں کی ہوگی جود جال کولل کرے گی ،اے مسى ظالم كاظلم اورنه سى عاول كاعدل تو رسكے كائة حيد كے قائل لوگ ان كى تكفير كريں اورندان كے خلاف شرك کی شہادت و گواہی دیں۔ اچھی اور بری تفتر ہریں ساری کی ساری التد تعالی کی مقرر کردہ ہیں' تو تم نے اسلام سے جہاد (کاستون) تو ڑوالا ہم ان سے اپنی بدعت کی وجہ ہے بری ہو گئے، نقد بروں کاتم نے انکار کیا، اس طرح مق سے قررونت کی مال اور رزق کی فی ایک اتو ابتہارے ہاتھ کوئی خصلت وصفت باتی ندرہی جس پراسلام کی بنیا داستوار ہےتم نے اسے تو ز دیا اور اس کے لگل گئے۔

## ٣٢٣ عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز

تین رحمہ اللہ نے فرمایا: ان لوگوں میں ہے بہت ڈرنے والے ،سبک و تیز خاطر عمر بن عبد العزیز کی اولا دہیے ، وہن نافذ کرنے والے اور باطل کو پچھاڑنے والے ہیں ،کسی نے کہا: خطروں ہے ڈرنا اور غلط چیز وں نے نفر سے کرنے کا نام تصوف ہے۔

20 کے 21 کے ابو حامد بن جبکہ ،محمد بن اسحاق ،الفضل بن بہل ، یزید بن بارون ،عبد اللہ بن یونس انتقی ،سیار ابی الحکم ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز کے ایک بیٹے جن کا نام محبر الملک تھا ، وہ عمر پر فضیلت رکھتے تھے۔ کئے گے ابا جان! حق کو قائم رکھواگر چہ دن کی ایک گھڑ کی میں ہو۔ ایک گھڑ کی میں ہو۔

۲ کا کے عبداللہ بن محر بن جعفر ،احمر بن حسین ،احمدابر اہیم الدور تی ، کی بن یعلی محار بی ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ شام کے کسی شیخ نے بیان کیا کہ عمر بن عبدالعزیز کوعبادت میں ان کے بیٹے عبدالملک نے لگایا ہے۔

22/12 - احمد بن اسحاق عبدالله بن ابی داؤد ، عیاس بن ولید بن زید ، ان کے سلسلہ سند میں ان کے والد سے وہ اوز اعل ہے سلیمان بن محارب ، عبداللک بن عمر بن عبدالعزیز ہے روایت کرتے ہیں۔ انہیں طاعون کی بیماری اپنے والد کی خلافت میں لگی جس ہے وہ نوت ہو گئے تھے۔ فر مایا: اللہ کی فتا اس ہے زیادہ مجھے ان کی موسط کے تھے۔ فر مایا: اللہ کی فتم! مجھے عمر ہے زیادہ مجھے ان کی مسلمہ میں انہیں و مکھ رہا ہوں اس ہے زیادہ مجھے ان کی مسلمہ

موت محبوب ہے۔

۸۷۷۷ - ابو بکربن ملاک ، عبدالله بن احمد بن طنبل ، باروان بن معروف ، شمر و ، ابن شؤذب، ان کے سلسله سند میں ہے کہ عبدالملک بن عمر کی بیوی ان کے سلسله سند میں ہے کہ عبدالملک بن عمر کی بیوی ان کے باس آئی ، اس نے تنظیمی کی بیوئی شمی ، ازار اور قبیص اور جوتے بہن رکھے تھے ، آپ نے جب ویکھا تو فر مایا: عدت میں میں میں تاریخ اور عدت کر ارب

(۹ کے 24 ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد ، ابی ،عمر بن سلیمان الرقی ،فرات بن سلیمان ،میتوان ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ان سے کہا: اباجان! آپ کوعدل کے نافذ کرنے ہے کون ی چیزروکتی ہے جو آپ جا ہے ہیں اللہ کی تنمی ! جھے اس کی کوئی پر وانہیں کہ مری اور آپ کی گرون میں بانڈیوں کے طوق بہنا دیے جا کیں ، آپ نے فرمایا! بیٹا میں لوگوں کوختی کی مشق کرار ہا ہوں ، میں کے مرات کی گرون میں اسے مؤخر کرتا ہوں یہاں تک کہ اس کے ساتھ دنیا کا لا کے ممودار ہوجاتا ہے تو لوگ اس کے باتھ دنیا کا لا کی ممودار ہوجاتا ہے تو لوگ اس کے نفر سے کون اختیار کرنے گئیں گے۔

۰ ۲۸۸ - حسن بن محمد بن کیسان ، اسمعیل بن اسحاق قاضی محمد بن ابی بکر محمد بن مروان ، بشام بن حسان ، ان کے سلسلسند میں ہے کہ بر بن عبوالعزیز نے اپنے غلام مزاحم ہے کہا: تمہارے خیال میں مجھے سلمانوں کا کتنا بال ملت ہے؟ میں نے کہا: امیر الموشین! آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے عیال کتے ہیں؟ فرمایا: ہاں اللہ ان کا وارث ہے ، میں ان کے پاس سے اٹھ کر ان کے بیٹے عبد الملک ہے ملا ، میں نے انہیں کہا آپ کو معلوم ہے کہ امیر الموشین نے کیا کہا؟ فرمایا: کیا کہا؟ میں نے کہا: وہ کہ درہے ہیں ، تم جانے ہو کہ ہمیں سلمانوں سے کتنا مال ملت ہے؟ فرمایا: تو تم نے کیا جواب دیا ، میں نے کہا: کہ آپ اپن اعلی وعیال کو جانے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: اللہ کی تعمیل اور نے بیل جانے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: اللہ کی تعمیل اور نے ہیں ، عبد الملک نے کہا: مزاحم تم برے وزیر ہو ، پھرا ہے والد کے پاس اجازے ما تائی آئے تا یہ ، آپ نے دربان سے کہا: انہیں اجازے دو ، تو ذربان نے کہا: آپ کے والد کے لئے ون رات میں بھی وقت ہے ، تو انہوں نے فرمایا "ان سے ملنا ضروری ہے ۔ حضرت عرف دو ، تو ذربان نے کہا: آپ کے والد کے لئے ون رات میں بھی وقت ہے ، تو انہوں نے فرمایا "ان سے ملنا ضروری ہے ۔ حضرت عرف

ان کی بات بن لی، آپ نے فرمایا: کون ہے؟ تو دربان نے کہا: عبدالملک ہیں، آنے کی اجازت جائے ہیں، کھروہ اندر آئے ، آپ نے فرمایا: آپ کو کیا علم کہ میں نماز تک زندہ رہوں گا؟ فرمایا: آپ کو کیا علم کہ میں نماز تک زندہ رہوں گا؟ آپ نے فرمایا: آپ کو کیا علم کہ میں نماز کا اعلان کیا گیا، اس کے بعد منبر پہ جڑھے اور اس بات کولوگوں کے سامنے دیرا۔

۱۸۷۱ - حین اسمنعیل مجمہ بن ابی بحرج ، ابومحہ بن حیان احمہ بن حسین الحذاء ، احمہ الدور قی ، سعید بن عامر ، جویریہ بن اساء ، اسمنعیل بن ابی تھے۔ جب ہم منتشر ہوئے تو ان کے منادی نے نداء کی کہ نماز کی جماء ، استعماء ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ ہم عمر بن عید العزیز کے پاس تھے۔ جب ہم منتشر ہوئے تو ان کے منادی نے نداء کی کہ نماز کی جماعت تیار ہے ، میں مسجد میں آیا ، تو حضرت عمر منبر پر چڑھے ، اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی فر مایا: اما بعد! ان لوگوں نے ہمیں ایسے عطیات دیے جو ہمارے کئے لینا مناسب اور ان کے لئے وینا مناسب تھے ، میں نے دیکھا کہ اس بارے میں سوائے اللہ تعالی کے عاسب نہیں ، بو ہمارے کئے ابتدا کی ہے ، مزاحم میتح بر پر مفو! و والیک ایک تحریر پڑھنے لگے ، پھر عمر اسے لے لیتے آپ کے باتھ میں اون کتر نے کی فینچی تھی ، آپ اسے کی ابتدا کی ہے ، مزاحم میتح بر پر مفو! و والیک ایک تحریر پڑھنے لگے ، پھر عمر اسے لے لیتے آپ کے باتھ میں اون کتر نے کی فینچی تھی ، آپ اسے کا شنے جاتے یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہوگئی۔

۲۸۲ ۔ محد بن ابراہیم ، ابوعر و بہ الحرائی ، عمر و بن عثان ، فالد بن بزید ، جعوف ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عبد الملک اپنے والدعمر کے پاس آئے ، کہا: امیر المونین ! آپ اپنے رب کے پاس جنب جا کیں گئے کیا جواب دیں گے؟ آپ نے حق کوابھی تک زندہ نہیں کیا اور باطل کومٹا پائیس ؟ آپ نے فر مایا: بیٹا بیٹھو! تمہارے آ با و اجداد نے لوگوں کوحق سے دھوکے میں رکھا ، بالآ خرید معاملات مجھ تک پہنچ ، تو اس کی برائیاں متوجہ تھیں اور اس کی بھلا کیاں منہ پھیرے ہوئے تھیں ، لیکن کیا میرا حسب اچھانہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے میں اس کی برائیاں متوجہ تھیں اور اس کی بھلا کیاں منہ پھیرے ہوئے تھیں ، لیکن کیا میرا حسب اچھانہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے میں اس میں ایک حق زندہ کرتا ہوں ، اور ایک باطل مثاتا ہوں ، یہاں تک کہ ججھاس حالت پرموت آ جائے۔

۳۸۸۳ ۔ محرابوعروبہ محربن کی بن کثیر ، سعید بن حفص ، ابوا کیلیج ، میمون یعنی ابن مبران ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ گر بن عبدالعزریز نیمیری طرف ، ککول اور ابوقلا ہے کی طرف بیام بھیجا ، ہم آ گئے تو آپ نے فر مایا : تم لوگوں کا ان اموال کے بارے میں کیا خیال ہے جو 'میں نے لوگوں کا ان اموال کے بارے میں کیا خیال ہے جو 'میں نے لوگوں سے ظلمانے بیں ، تو مکول نے اس دن کمزوری بات کی جسے آپ نے نا پسند کیا وہ کہنے لگے بیمری رائے یہ ہے کہ آپ ازم الموال کے ایس نوشروع کر ہے۔ ان پسند کیا وہ کہنے لگے بیمری رائے یہ ہے کہ آپ ازم الموال کے بیار کے بیار کی جسے آپ نے نا پسند کیا وہ کہنے لگے بیمری رائے یہ ہے کہ آپ ازم الموال کے بیار کی بیار کی جسے آپ نے نا پسند کیا وہ کہنے لگے بیمری رائے یہ ہے کہ آپ ازم الموال کی بیار کیا ہے کہ آپ کی بیار کیا کہ بیار کی بیا

عمر نے مری طرف ایسے دیکھا جیسے وہ جھ ہے مدو مانگ رہے ہیں، میں نے کہا: امیر الموشین! عبد الملک کو بلا جیسی ، آئیس حاضر کریں کیونک وہ مری رائے میں کم نہیں ، آپ نے فر مایا: حارث! میرے لئے عبد الملک کو بلالا وَ ، جب آپ کے پاس عبد الملک آئے تو فر مایا: عبد الملک تمہاری ان اموال کے بارے میں کیارائے ہے جنہیں لوگوں سے میں نے فلمالیا ہے ۔ وہ لوگ حاضر ہو جگے اور ان کا مطالبہ کررہے ہیں اور ہمیں ان اموال کی جگہیں بھی معلوم ہیں؟ انہوں نے کہا: میری رائے یہ ہے کہ انہیں واپس کریں اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو لینے والے کے ساتھ آپ بھی شریک ہو تگے ۔

۳۸۲۷ کے بداللہ بن محداحمد بن حسین ، احمد بن ابراہیم ، سعید بن عامر ، جورید بن اساء ، اسمعیل بن ابی حکیم ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں عمر بن عبدالعلک اپنے والدعمر کے وہ مدینہ منورہ میں عبرالعزیز کے میرشی تھے اور شام میں بھی برابران کے ساتھ رہتے ، فرماتے ہیں کہ عبدالعلک اپنے والدعمر کے پاس آئے کہا: مزاحم نے تم سے جومظالم کے ہٹانے کا ذکر کیا تھا اس میں تمہاری کیارائے ہے؟ وہ کہنے گئے ، جھے تو انھیں نا فذکر نا ضرور

. حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: الحمد للنداس وات نے میری اولا دمیں ایسا مخض پیدا فرمادیا جود بی معاملات میں میری اعانت کرتا ہے۔ بہتر ہے میرے بینے! ابھی میں ظہر کی نماز پڑھ کرمنبر پر اعلان کر کے لوگوں کے سامنے کہدوں گا،عبد الملک کہنے لگے: امیر المونین! ظہرتک کی ذمدداری کون لیتا ہے اور اس کا کون ذمددار ہوگا کہ ظہرتک آپ زندہ بھی رہے تو آپ کی نیت سلامت رہے گی؟ تو عمر نے کہا: لوگ قبلولہ (دو پہر کے آرام) کے لئے چلے گئے ہیں، تو عبدالملک نے کہا: آپ اپنے منادی کو حکم دیں وہ لوگوں کی جنات کا اعلان کرے، تا کہ لوگ جمع ہو گئے ، ایک جامہ دان یا چمڑے کی ٹوکری لائی گئی جس جمات کا اعلان کرے، تا کہ لوگ جمع ہو گئے ، ایک جامہ دان یا چمڑے کی ٹوکری لائی گئی جس جماع ناخذات تھے، عمر کے ہاتھ میں اون کتر نے کی فینجی تھی جن سے وہ خطر اشتے رہے یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہوگئی۔

۲۷۸۵۔ احمد بن جعفر بن حمد ان عبد اللہ بن احمر بن طنبل ، انی معمر بن سلیمان الرقی ، میمون بن مبران ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ کس محمر میں تین مخصوب سے زیادہ مخص نہیں دیکھے عمر بن عبد العزیز ، ان کے بیٹے عبد الملک اور ان کے خادم مزاحم۔

۱۸۸۱ کے بیٹے عبداللہ فن ہوئے ، جب انہیں فن کر چکے ، قبرز مین کے ساتھ برابر کردی گئی ، لوگوں نے زیتون کی دونکڑیاں ان کے بیاس ان کے بیٹے عبداللک فن ہوئے ، جب انہیں فن کر چکے ، قبرز مین کے ساتھ برابر کردی گئی ، لوگوں نے زیتون کی دونکڑیاں ان کے بیاس رکھیں ، ایک سر بانے اور آیک بیکتی کی طرف ، پھر آپ نے ان کی قبر کوقبلہ اور آپ نے درمیان رکھ لیا ، اور آپ سید ھے ہو کر بیٹے گئے ، لوگوں رئے آپ کے گروحلقہ بنالیا پھر فر مایا : بیٹا ! اللہ تعالی تم پر رحم کر ے ب شک تو آپ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر نے والاتھا ، اللہ کوشم جب اللہ تعالی نے بھے ، تم عطا کے بیس تم سے خوش رہا اور اس سے زیادہ خوش اور اللہ تعالی سے ابنا حصہ بیانے کا امید وار اس وقت سے ہوں جب سے بیس نے تہمیں اس منزل وگھر میں رکھا ہے جے اللہ تعالی نے تمہارے لئے بنایا ہے ، سواللہ تجھ پر رحم کر ے ، تمہیں بخشے اور مشہیں تمہارے لئے شفاعت خبر کرے اس پر بھی رحم فر ماتے ، ہم اللہ تعالی سے نیمیل میں اور اس کے تھم کوشلیم کرتے ہیں ، الحمد للہ در ب العالمین ، پھر آپ لوٹ سے ۔

۲۸۷۷ - احمد بن جعفر بن جمدال ، عبدالله بن احمد بن عبل ، ابل ، عفان ، يسر بن مفضل ، ابل ، على بن حصين ، ان كے سلسله سنديں ہے كہ يمل فرقت ہوئے ، پھر ان كے غلام مزاحم ، پھرعبدالملك فوت ہوئے ، جب عبد المملك فوت ہوئے ان ہوں ہے ہوائی فوت ہوئے ، پھر ان كے غلام مزاحم ، پھرعبدالملك فوت ہوئے ، جب عبد المملك فوت ہوئے انہوں نے گفتگو كى ، الله تعالى كى حمدو ثناييان كى ، فر مايا : يمن نے اسے كپڑے ميں عورتوں ہے حوالے كياتو ميں ہميشہ اس ميں خوشي اور آنكھوں كى شفندى ہوئى اتنى كى كام ميں نہيں ہوئى ۔ اس ميں خوشي اور آنكھوں كى شفندگ آئ تك محسوس كرتار ہا اور جتنى ميري اس سے آئ تك تك ميں ان كے سلسله سند ميں ہوئى ۔ اس ميں خوشي اور ہما ہوئى ، اما بعد الله بسند ميں ہے كہ ميں بيات بہتی ہوئى ، اما بعد الله جس كا نام بابر كت اور بہتى ہوئى ، اما بعد الله جس كا نام بابر كت اور جس كا ذكر بلند ہاس نے عبد الحمد ہوں كو اور عبد الكون ہوں كو اور موت تك آئيس پہنچنا مقر دکر ديا ، اس نے اپنی جس كا ذكر بلند ہاس نے جس كی خوال بيدا كي قوموت ان كے لئے مقد دفر مادى اور موت تك آئيس پہنچنا مقر دکر ديا ، اس نے اپنی جس كی حفاظت اس كے علم سے ہاس كى صداقت و تقا ديت پر اپنے فرشتوں كو گواہ بنايا كہ و بی رقب و الله نام دوران كے الله ميں و دياتيں كا وارث ہوگا ، پھروہ وہ اس كى طرف لوٹ آئيس گواہ وہ تايا كہ و بی رقب و الله نام دوران كے لئے مقد رفر مادى اور موت تك آئيس پہنچنا مقر دوران كي كور دوران كى طرف لوٹ آئيس گواہ وہ تا كي كار دوران كى طرف لوٹ آئيس گے۔

پھراپنے بی سے فرمایا: ہم نے آپ سے پہلے کسی بھر کیلئے ہمیشہ کی زندگی نہیں بنائی ، تو کیااگر آپ نوت ہو گئے تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟

(الانمیاء ۳۳) پھر فرمایا: ہم نے تہمیں ای زمین سے پیدا کیا ای میں لوٹا کیں گے اور پھراس سے دوسری مرتبہ نکال باہر کریں گے (طهری) تو دنیا میں موت لوگوں کے لئے راستہ ہے، اس دنیا میں اللہ تعالی نے کسی نیک اور بدکار کے لئے ہمیشہ کی زندگی نہیں لکھر تھی ، وہ اپنی اطاعت کرنے والوں کو پہند ہو اور نداپنی نافر مانی کرنے والوں کو این موالی کے اللہ مانی کرنے والوں کو این کہ نے والوں کو این کا مراس کے اللہ اس بھر، ہم چیز جھے لوگ پہند کریں یا اسے ناپند کریں ، تو الی چیز چھوڑ دی گئی ، اس وجہ ہو ہم چیز پیدا کی جو اس کی رسوائی کا سب ہو، ہم چیز جھے لوگ پہند کریں یا اسے ناپند کریں ، تو الی چیز چھوڑ دی گئی ، اس وجہ ہو ہم کی جو بیند کریں یا اسے ناپند کریں ، تو الی چیز جھوڑ دی گئی ، اس وجہ ہے تو کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کا امتحان لے کہوں ایکھیل کریں ۔

تو جودنیا سے نکلتے ہی اللہ تعالی کے فرمانبر داروں اور اس کے پہندیدہ لوگوں بعنی انبیاء اور ائمہ ہدایت کی طرف آیا، جن کے بارے میں اللہ تعالی نے اپنے نہی وظل میں رہے گا، جہاں اسے تھاوٹ ہوگی نہ تکان اور جس کی ونیا سے جدائی کی اور کی طرف ہوگی اور کی مازل ومقامات کی جانب ہوگی تو اس نے بڑے لمجے شرکا سامنا کیا اور ایسے کام اس نے بڑے لمجے شرکا سامنا کیا اور ایسے کام میں جا پڑا جس کا اس میں بس نہیں ہمیں اللہ تعالی سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ وہ دنیا میں جب تک جمیں باقی رکھے اور جب ہم ونیا سے نکامین تو ہمارے نبی کی طرف اور ان برگزیدہ اور نیک رکھے اور جب ہم ونیا سے نکامین تو ہمارے نبی کی طرف اور ان برگزیدہ اور نیک لوگوں کی طرف اور ان برگزیدہ اور نیک لوگوں کی طرف اور ان برگزیدہ اور نیک لوگوں کی طرف اور ان برگزیدہ اور کیا ہے۔

اور میں اس کی رحمت ہے اس ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ دنیا میں ہمیں برے اعمال اور آخرت میں برائیوں ہے بچائے ، پھر عبدالملک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ہے ایک بندہ تھا ، اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنااحسان کیا ، اور اس کے باپ پر بھی احسان کیا جب تک اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ رکھنا جا ہا زندہ رکھا ، اور پھر جب اسے فوت کرنا جا ہا اس کی روح کی قبض کرلی ، جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ موت کا آرزومند تھا جس میں اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ کی بناہ جا ہتا ہوں کہ مجھے کسی کام سے الی محبت ہو جو اللہ تعالیٰ کی بناہ جا ہتا ہوں کہ مجھے کسی کام سے الی محبت ہو جو اللہ تعالیٰ کی بناہ جا ہتا ہوں کہ مجھے کسی کام سے الی محبت ہو جو اللہ تعالیٰ کی بناہ جا ہتا ہوں کہ مجھے کسی کام سے الی محبت ہو جو اللہ تعالیٰ کی بناہ جا ہتا ہوں کہ مجھے کہ اس واسطے کہ اس کے خلاف اس کی آز مائش میں مرے پاس صلاحیت نہیں ، جو اس کا احسان اور جو اس کی ۔ نعمت مجھ پر اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ۔

میں نے وہی کہا جواس کا راستہ تھا، الحمد للہ میں تو اب اور اللہ تعالیٰ کی بخشن کے بیجے وعد ہی امید رکھتا ہوں ،اف الملہ و اجعون ، پھر میں نے کوئی مصیبت نہیں پائی سب پر جا ہے وہ گزرگی یا وہ ہاتی ہے، سب براللہ تعالیٰ کی تعریف وحمد ہے ، و نیا اور آخرت کے ہر کام میں ، میں نے جاہا کہ میں تمہیں اس کے متعلق کوئی تو حہ نہیں ہوا ہوگا ممہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلہ سے خبر دار کروال مجھے معلوم نہیں کہ تمہاری طرق سے اس کے متعلق کوئی تو حہ نہیں ہوا ہوگا اور نہ اور نہ تو ہی اور دور کے شخص کو اس کی اجازت دی ، اور نہ میں مقاملہ میں ملامت کروں گا ،ان شاء اللہ۔ مجھے میسب پچھاللہ میں ملامت کروں گا ،ان شاء اللہ۔ والسلام

۷۳۸۹ عبدالله بن محد بن جعفر، احد بن سین، احد بن ابراہیم، عفان بن مسلم، جورید بن اساء، استعیل بن ابی حکیم، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عبدالله بن محر بن عبدالعزیز موجود ہے، جب ان کا عضب بڑھ گیا، جس میں تیزی تھی ، عبداللک بن عمر بن عبدالعزیز موجود ہے، جب ان کا غضب فرہ ہوا، تو کہا: امیر المومنین! آپ پر اللہ تعالی کی اس قدر تعتیں ہیں، آپ کو جو مقام عطا کیااور آپ کو جو اپنے بندوں کے کام کی فضہ داری عطاکی ان سب باتوں نے آپ کے غصہ کو یہاں تک پہنچادیا جو میں دیکھ رہا ہوں۔

انہوں نے فرمایا: تم نے کیسے کہا؟ تو انہوں نے اپنی بات دہرائی، پھروہ فرمانے لگے،عبدالملک تم غصر نہیں ہوتے؟ تو وہ کہتے گئے: ممیرے پیٹ کی وسعت اس کی مشقت نہیں اٹھا سکتی اگر میں اس میں غصہ کو نہ لوٹا وَں یہاں تک کہ اس ہے کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوتی جسے میں ناپسند کرواں۔راوی کا بیان ہے کہوہ ہراے بیٹ والے تھے۔

۱۹۹۰ کے عبداللہ احمد ،احمد بن ابراہیم ،منصور بن الی مزاحم ،مروان ابوعمر الجزری ، ابن الی عبلہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز ایک دن لوگوں کے لئے تشریف فرماہوئے ، جب دو بہر ہوئی تنگ دل ، کمز وراورا کتا ہے گئے ، آپ نے لوگوں سے کہا:تم لوگ اپنی جگہ تھم ہے رہو میں تمہارے باس آتا ہوں ، گھر میں تھوڑی دیرستانے کے لئے داخل ہی ہوئے تھے کہ ان کے بیٹے عبد الملک آگئے ،اوگوں سے بوجھا،لوگوں نے کہا! محریلے گئے ہیں ، یہ گھر بہنچ اجازت جا ہی ،اجازت مل کی ،اندرآئے ،کہاامیر المومنین! آپ

المسلم وجہ سے اندرآ گئے؟ فرمایا :تھوڑی دیرستانے کے لئے آیا ہوں ،تو انہوں نے کہا: آپ موت کے آنے سے محفوظ ہیں جبکہ آپ کی اور آپ ان سے جھے ہوئے ہیں؟ حضرت عمراسی وفت اٹھے اور لوگوں کے باس جلے رعیت آپ کے دروازے پر آپ کی منتظر ہے اور آپ ان سے جھے ہوئے ہیں؟ حضرت عمراسی وفت اٹھے اور لوگوں کے باس جلے

آج ہم ۔ ابوطامہ بن حیلہ محمہ بن اسحال النقی ، عبداللہ بن محمہ بن فراس ابو ہریرہ ، محمہ بن مالک العبدی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ آجہ عبد الملک بن عمر کا انقال ہوا ، تو لوگوں نے آپ ہے تعزیت کی ، ایک اعرابی جو بن کلاب سے تعالی نے تعزیت میں کہا: تو امیر الموسین سے تعزیت کرتا ہے اس لئے کہ تو بھی بھی دیکھا ہے کہ وہ چھوٹے بچے کوغذا ویتا اور اس کی ولا دہ کرتا ہے ، آپ کا بیٹا حضرت الموسین سے تعزیت کو ایک کے لئے موت کے حوض پر گھاٹ بنا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ جنتی وقعت سے اعرافی کی تعزیت کو دیکھا گیا ان ان کسی کی تعزیت کوئیس دیکھا گیا۔

عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن الحکم بن الی العاص بن المیه بن عبد شمس متعد دصحابه اور کبارتا لیعین رضی الله عنین سے سندا روایت کرتے ہیں جن میں حضرت انس بن مالک ہیں جن سے آب نے سنا ،عبدالله بن عمر بن الحطاب ،عبدالله بن جعفر بن الی طالب، عمر بن ابی سلمه المحز ومی ،سایب بن بزید ، یوسف بن عبدالله بن سلام خوله بن جکیم انصار میشامل ہیں ۔

ای طرح آپ ابو بکربن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام ،سالم بن عبداللہ بن عمر عروۃ بن زبیر ،ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف ،
عامر بن سعد بن ابی و قاص ،خارجہ بن زبید بن خابت ،عبداللہ بن عبداللہ بن عتبہ ،ابو بردہ بن ابوموی ،ابراہیم بن عبداللہ بن قارظ ،رہے بن
اسرہ الجبنی ،حمد بن مسلم بن شہاب زہری ،اوران کے علاوہ صحابہ اور تابعین کے بیٹوں سے بھی روایت کرتے ہیں ،اس کتاب کے علاوہ

آ پ کی مندروایات جہاں تک تعمیل میں ہم نے انہیں جمع کیا ہے جن میں چندیہ ہیں۔ ۱۹۶۳ء سلیمان بن احمد ،عبیداللہ بن محدالعمری ، زبیر بن بکار ، بچی بن الی فتیلہ عبدالخالق بن الی حازم ، ربیعہ بن عثان نیمی ،عبدالو ہاب بن

ا بخت،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز نے بتایا کہ انہوں نے عبدالملک بن مروان کولکھنا: اما بعتد! بے بتک آپ بگہبان اور آپ سے رعیت کے متعلق سوال ہوگا، مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ سلی اللہ سالیہ

وسلم کوفر ماتے سناہتم میں سے ہرا یک نگہبان ہے اور ہرنگہبان سے اس کی رعیت کے بارے میں بوجھا جائے گا۔

۳۹۳ کے محد بن عمر بن سلام ،احر بن الجعد ،محد بن بکار ،محد بن قضل بن عطبیة سالم افطس ،ان کے سلسله سند میں عمر بن عبدالعزیز ہے وہ عبدالله بن عمر رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ بی اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا الله تعالی اس نو جوان کو پسند کرتے ہیں جواپی جوانی کو الله تعالی کی عباوت نیں فنا کرے۔ جوانی کو الله تعالی کی عباوت نیں فنا کرے۔

عمر کی غریب حدیث ہے جس میں جمہ بن فضل سالم ہے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔

۱۹۵ مے میرین مظفر ،ابراہیم بن جعفر بن احمد بن اتی غیاث ،حسن بن علی بن عمر و ،عبدالگریم بن الی ہمام ،ابراہم بن الی بیکی ،اسمعیل بن الی عکیم ،ان کے سلسلہ سند میں عمر بن عبدالعزیز سے وہ عمر بن الی سلمہ سے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کوایک

كير عين نمازير هت ويكها جها أب في وونول كندهول كورميان اور ها مواتها

عمر كى غريب عديث ہے، ہم نے صرف عبد إلكريم كى حديث سے لكھا، جس ميں حسن منفر وہيں۔

۲۹۹۷۔ حسن بن علی بن خطاب محد بن سلیمان ، ابوشعتا علی بن حسن ، قاسم بن ما لک المرنی ، جعیدی ، آن کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں فے عمر بن عبد العزیز کوسائب بن بزید سے کہتے سنا : حضرت سائب! کیا آپ نے اصحاب رسول میں ہے کہی کو چاور کی تہبنذیا جاور ۔
اور ہے دیکھا کہ بھروہ باہر نکلے ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ، اگر آج کوئی ایسا کرے تولوگ اسے مجنون کہیں۔

مرک غریب جدیث ہے، ہم نے صرف قاہم کی حدیث سے لکھا ہے، سائب بن پزید صحابی ہیں۔ آپ ہجرت کے سال بیدا ہوئے آپ نمر کے بھانے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور برکت کی دعا کھی ۔

بوسے آپ مرسے بھا ہے ہیں، سور فی اللہ ملایہ و سے آپ ہے سر پر ہا تھ پیرا ھا اور برست ن دعا ہے۔ ۱۹۹۷ کے ابراہم بن الی صین ، جدی ابوصین ، عبید اللہ بن یعیش ، یونس بن کی جمہ بن اسحاق ، یعقوب بن عتب ، ان کے سلسلہ سند میں عمر بن عبد اللہ بن سلام ہے ، و ہائے واللہ ہے روایت کرتے ہیں ، فرمایا کہ بہت کم ایسے ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں ، فرمایا کہ بہت کم ایسے ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے وقت آ سان کی طرف نگا ہ اٹھا تے۔

عمر کی غریب حدیث ہے جس میں محدین اسحاق، لیعقوب بن عتبہ ہے وہ عجر بن عبدالعزیز سے روایت کرنے میں منفرد ہیں۔
۸۹ کے۔ ابو بکر بن خلاد، حارث بن ابی اسمامہ بیزید بن ہارون ، یکی بن سعیدانصاری ، ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ، ان کے سلسلہ سند
میں ہے کہ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کوفر ماتے سنا کہ انہوں نے ابو بکر بن عبدالرحن کو حضرت ابو ہریرہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی قوم کے مال سے مال بنایا تو کسی محض نے اپنا بعینہ سامان پایا وہ اس کا تریا دہ حق دار ہے۔

جہل میں سے جوآ پ کوزیادہ محبوب ہے اس کے ذریعہ اسلام کوغلبہ بخش لے

عمر کی غریب مدیث ہے ہم فے صرف ای طریق سے کمی ہے۔

۰۰۵ - صبیب بن حسن ، محمد بن حیان البصر کی ، عمر و بن حصیب ، ابن علامہ ، ابرا ہیم بن ابی علیة ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کوفر ماتے سنا کہ عروۃ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے سن کر روایت کرتے ہیں ۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنا آپ نے فر مایا : انسان دنیا میں جس گھڑی اللہ تعالی کا ذکر خیر نہیں کرتا قیامت کے روز اس پر افسوں کرے گائے وسلم ہے ساتھ میں ابن علاقہ منفرد ہیں۔

ا ۵۰ یے جمد بن عمر بن سلمہ محمد بن سہل ، مضارب بن بدیل ، انی مبشر بن اسمعیل ، نوفل بن انی الفرات ، ان کے سلسلہ سند میں عمر بن العزیر سے وہ عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیز شند ہوا ہے بھی زیادہ پر مسرت ہوتے جب آپ کے پاس جرائیل امین علیہ السلام قرآن مجید وہرانے کے لئے نازل ہوتے۔ شند ہوا ہے عمر کی غریب حدیث ہے ہم نے صرف ای طریق ہے کھی ہے۔

" رمسيند الامام أحمد ٩٥/٢ و ولائل النبوة للبيهقي ١/٣/٢ والدر المنتثرة ١١/ و فتح الباري ١٨/٧. والدر المنتثرة ١١/٠ المروفيع الباري ١٨/٤.

ان کے سلسلہ سند میں عمر زبیری، ابوعوائۃ لیتقوب بن اسحاق اسفرا کمنی مجمد بن داؤ درملی، ابراہیم بن عمر بن بکرسلسکی، ابی سنان شیبانی، اس کے سلسلہ سند میں عمر سے آپ ابوسلمہ ہے وہ عبدالرحمٰن بن عوف ہے وہ ربیعہ بن کعب سے نقل کرتے ہیں کہ رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیااور آخرت کا افضل کھانا گوشت ہے۔ ل

ر بیعداور عمر کی غریب حدیث ہے جس میں محدم بن دا وُ درملی منفز دیا ہیں۔

ہ ہوں کے ۔قاضی ابواحمہ محمد بن ابرا ہیم نے بول کر تکھوائی علی بن سعید ، طاہر بن خالد بن نزار ، ابی ،محمد بن ابی بحی ،عبیداللہ بن عبد الرحمٰن بن معمر ، ان کے سلسلہ سند میں عمر سے وہ عامر بن سعد بن ابی وقاص سے وہ اپنے والید سے نقل کرنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محص مدینہ کے دو بہاڑوں کے درمیانی علاقے کی سات بجوہ محبوریں صبح ہے وقت کھائے گا شام تک اسے کوئی چیز نقصان ندوے گی ہے ا

ابوطوالہ عبداللہ بن عبدالرحمٰن اور عمر کی غریب حدیث ہے جس مین طاہر بن خالد بن نزاراہینے والدیے قال کرنے میں منفرد ہیں۔
م ۵۰ ۵ کے محمد بن عمر بن سلم جمد بن ہمل ،مضارب بن بدیل ،انی مبشر بن اسمعیل ،نوفل بن انی الفرات ،ان کے سلسلہ سند میں عمر سے وہ خارجہ بن زید بن ثابت ہے وہ انہے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے بیآ یت پڑھی: پس اس دان اس جیسا کوئی عذاب و ہے گاور نداس جیسا کوئی ہاند ھے گار (الفجر ۲۰۱۵)

عمري غريب مديث ہے جم فيصرف الي طريق سے المحل ہے۔

۵۰۵ کے سلیمان بن احمر ،اسحاق بن ابراہیم ،عبد الرزاق ،معمر ، ذہری ،ان کے سلسلہ سند میں عمر بن عبدالعزیز سے وہ ابراہیم بن عبدالبلہ بن قارظ ہے آب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے قل کرتے ہیں کہ مین نے رسول اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ساز آگ پر بکی ہوئی جنر کے کھانے کے بعد وضوکیا کرو۔ ۳

ا يَ اللالي المصنوعة ١٢١٦. وكشف الخفا ١٧٣١. والضعفاء للعقيلي ٢٥٨/٣.

٣ مسند الامام أحمد الامار ١٤٨١. وتأريخ أصبهان ٥٩/٢. والتاريخ المكبير ٣٨٨٨. ومجمع الزوائد ١٥٥. وشرح السنة ١١٨٨. ومدمع الزوائد ١٥٥. وشرح السنة ١١٨٨، والاحاديث الصحيحة ٢٠٠٠. وكنز العمال ٢٨٢٠٥.

سم صحيح مسلم ، كياب الحيض ٣٥٢، ١٩٥٣. وفتح الباري الراباس.

سمرتاريخ أصبهان ١١/١٥١، وكنز العمال ٢٩٣.

ک ۵۰۷ - ابو بکرانی محمد بن علی بن حبیب رقی محمد بن عبدالله قطان ،عبدالرحمٰن بن معزی محمد بن اسحاق ،زبری ،ان کے سلسله سند میں عمر سے وہ رہے بن اسکال مند کے سلسله سند کرنے سے وہ رہے بن مبروہ جنی سے وہ اپنے والد سے قتل کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فتح مکه کے سال عورتوں سے منعہ کرنے سے منع فر مایا ۔

اسے ابراہیم بن ابی عبلہ نے عمر سے اس طرح نقل کیا ہے ، بیعمر کی رہے سے روایت کر دوعزیز روایت ہے۔ رہے ہے ایک جم نفیر نے اسے قل کیا ہے۔

۸۰۵۷۔ حسن بن غیلان بحمر بن خلف قاضی وکیج علی بن ابی دلا مہ علی بن عیاش ابو مطیع طرابلسی ،عباد بن کثیر ،ان کے سلسلہ سند میں عمر است کے جست بن غیلان بحمر بن خلف قاضی وکیج علی بن ابی دلا مہ علی بن عیاش ابو مطیع طرابلسی ،عباد بن کثیر ،ان کے سلسلہ سند میں اللہ عند سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہر دین کے بچھ اخلاق ہیں دین اسلام کا اخلاق حیاء ہے ۔!!

عمر کی غریب حدیث ہے جاتے میں علی بن عیاش ابو مطبع ہے فال کرنے میں منفرد ہیں۔

9 - 2 - ابو بکر محر بن احر بن ابراہیم بن خویہ تستری ، یعقوب بن ابراہیم نیز ، عمر بن محر بن اسری ، عبداللہ بن ابی داؤد ، عمر بن عبدالله بن محر بن علی بن ابی طالب بزید بن عمر بن عمر بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن بنا باشم ، کہا: کون سے بنی باشم ؟ تو میں خاموش ہوگیا ، پھر کہا: کون سے بنی باشم ؟ میں نے کہا: علی کا دوست کونی شاخ ؟ میں نے کہا: علی کا دوست بول ، فر مایا: کون ساعلی ؟ تو میں خاموش رہا ، پھر انہوں نے اپنا ہا تھ میرے سید پرد کھر کہا: اللہ کی تم میں بھی علی کا دوست ہوں ، مجھ سے ان معدد حضرات نے بیان کیا ، جنہواں نے رسول اللہ علیہ وسل میں گونر ہاتے سنا: کہ جس کا میں دوست اس کاعلی دوست ہے ، پھر فر مایا: اسے بیجا بنیا باردو ، این ابی داؤدفر ماتے ہیں : بیجاس دیارا سے مزاح اس بیسی سے نقر یب تیرے پاس ای طرح آ ہے گا۔ جسے تیرے دھرت علی رضی البہ عنہ کی دوجہ سے سلے ، پھر فر مایا: حسے بیری بستی میں ہے نقر یب تیرے پاس ای طرح آ ہے گا۔ جسے تیرے پاس تیرے دوست آ تے ہیں ۔

عمر کی غریب حدیث ہے جس میں عمر بن شبہ عیسی سے روایت کرنے والے منفر دہیں۔

### ٣٢٥ - كعب الاحبارج

شیخ رحمه الله نے فرمایا: ان بزرگول میں سے ماہر عالم ، کتب واسفا والے پوشیدہ اور خفیہ باتوں کو پھیلانے والے ، مشاہداور آثار کی طرف اشارہ کرنے والے ، ابواسکاق کعب بن ماتع الاحبار ہیں۔ کسی نے کہا: تصوف ، نیک لوگوں سے دوئتی اور برے لوگوں سے دوری کا نام

۱۵۵۰۔ الی ابراہیم بن محمد بن حسن ، احمد بن سعید ، عبداللہ بن وہب ، عبداللہ بن عیاش ، یزید بن تو در ، ان کے سلسلہ سند میں کعب سے روایت ہے فرمایا: نیک مٹومن اور نیک قلام دونوں عذاب سے مامون ہیں ، انہیں مبارک ہوکہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کے گھروں میں کیسے حفاظت قرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے مومن بند ہے ہے جبت کرتے ہیں تو دنیا کواس سے دورکر دیتے ہیں تا کہ جنت میں اس کے

المسنى ابن ماجة ١٩١٨ / ١٩١٨ / ١٩٠٥ والمعجم الصغير للطبراني ١٢١١ ومسند الشهاب ١٠١٩ ، ١٠١٩ وأمالي الشجرى ١٠١٩ . والترغيب والتوهيب ٣٣٩ / ومشكاة المصابيح ١٥٠٩٠ ، ١٠٥٩ ، ١٠٩٥ والعلل المتناهية ٢٢١٢ . ٢٠طبقات ابن سعد ١٠٥٨ ، والتاريخ الكبير ١٠٢ ، ١٩٢٩ والجرح ١٠٢٢ و والكاشف ٣٠٦٦ ٢٥ وتهذيب الكمال ١٨٩٠ ، والكاشف ٣٠٦٦ ، والتاريخ الكبير ١٠٤ ، والجرح ١٠٢٠ و والكاشف ٣٠٦٦ ، وتهذيب الكمال ١٨٩٠ ، (١٨٩١٢ )

درجات بلندکریں اور جب کسی کافر ہے بغض کرتے ہیں تو اس کے لئے دنیاوسیع کردیتے ہیں ، یہاں تک کہاہے جہنم کی منزلوں میں تہ در پتہ لیے جاتے ہیں۔

کعب فرماتے ہیں: اللہ تعالی اپنان بندوں سے فرماتے ہیں کہ جومبر کرتے اور فقر پرراضی رہتے ہیں: تم غم نہ کرو ،اس لئے کہ اگر دنیا کا اللہ تعالی کے فقراء وزن تمبارے اس مقام سے جومیرے پاس مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو میں انہیں کچھ بھی نہ دیتا، کعب نے فرمایا: اللہ تعالی کے فقراء بندے جب اللہ تعالی کے جفور ضرورت و حاجت کی شکایت کرتے ہیں تو ان سے کہاجاتا ہے جمہیں خوشخبری ہوغم نہ کرو کیونکہ تم مالہ اور و سیعت کی طرف سبقت کرنے والے ہو، کعب نے فرمایا: انبیاء کی ہم السلام فقراور مصیبت پر جتنے خوش ہوتے ہوں اس کے سردار ہو، قیامت کے دن جت کی طرف سبقت کرنے والے ہو، کعب نے برای ہلی ہوتی تھی ، یہاں تک کہان میں سے کی کو جول بھی آل کردی ، اور آسائش کو جب دیکھتے تو یہ گمان کرتے کہ کہیں گناہ میں مبتلا تو نہیں ہوگیا۔

کعب فرماتے ہیں: جس نے دنیاداراور مال کے لئے عاجزی کی تو اس کا دیں بھی کمزور ہوجائے گا، وہ اس مخص کے باس افسیات کا متلاقی ہے جس کے پاس فضل کا اختیار نہیں اور دنیا ہے اسے اتنا حصہ ہی ملے گا جواس کے لئے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہراس سے بغض کرتے ہیں جو مال جمع کرتا ہے فیر سے رو کتا اور تکبر کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرد کی ہرموٹا عالم مبغوض ہے۔

کعب نے فرمایا: موی علیہ السلام نے فرمایا: تم لوگ کیڑے تو را ہوں جیسے پہنے ہوگر تمہارے دل متکبروں اور نقصان پہنچانے والے مجھٹریوں کی طرح ہیں، اگرتم آسانی بادشاہت تک پہنچانچا ہے ہوتو اللہ تعالیٰ کے ذریعہ اپنے دلوں کو ماردو۔

اا۵۷۔ ابوبکر بن خلاد ، حارث ابن ابی اسا آ ، بید بن ہاون ، ابو ہلال ،عبداللہ بن بریدہ ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ کعب نے فر مایا ! جس تصفی کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ومنزلت ہوتی ہے تو اس کی آ ز مائش میں اضافہ ہوجا تا ہے ، جوآ دمی اپنے مال کی زکو ۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال کم ہوجا تا ہے اور جوز کو ۃ روک ویتا ہے اس کے مال میں اضافہ ہوجا تا ہے جو مخض چوری کرتا ہے تو اس کے رزق کا حساب اس میں کرلیا جاتا ہے۔

۱۵۱۳ - صبیب بن حسن ابوالقاسم ، عمر بن حفص السد وی ، عاصم بن علی ، ابو ہلال ، حفص بن دینار ، عبداللہ بن ابی ملیکہ ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: کعب! ہم ہے کھی موت کے متعلق بیان کرو! انہوں نے آپایا امیر الموشین! یوں مسجمیں! جیسے کوئی کا نے دار نہنی انسان کے بیٹ میں داخل کردی جائے ، اور ہر کا نثا ہررگ کو چمٹ جائے پھر بختی ہے تھینچنے والاضحض اسے ۔ مصنعے بتو دیکھ لیں ، کیا اس نہنی کے ساتھ لگتا ہے اور کیا باقی بچتا ہے۔

' ۱۹۳۵ کے عبداللہ بن ممر بن جعفر ،ابان بن مخلد ،محمد بن عمر وزنیج ،عمم بن بشیر ،عمر بن قبس ،عکم ،ابو خالد ،ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ کعب نے 'فر مایا: جس نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیااور زبان ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کی ، جو ذات اس کے دل میں ہے وہ فنانہیں ہوتی یہاں تک کہ اللہ اس میں مزید نازل فر مائے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ حدل خیر پہنچانے والے اور فضیلت والے ہیں ۔

تک کہ اللہ اس میں مزید نازل فرمائے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جدل خیر پہنچائے والے اور نصیات والے ہیں۔

اللہ کے ابی ، ابو محمد بن حیان ، ابراہیم بن محمد بن حسن ، عمر ان بن موٹ القز از ،عبد الوارث ، الجربری ،عمر ، اسلمعیل ، ان کے سلسلہ سند میں کصب سے روایت ہے فرمایا : جوفض اللہ تعالیٰ کے خوف ہے آئسو بہائے اور اس کے آئسو بہہ کرز مین پرگر پڑی تو اے بھی جہنم کا عذاب نہیں ہوگا یہاں تک کہ بارش کے قطرے جب زمین برگریں تو بھر آسان کی طرف واپس ہوجا کیں۔

عذاب بیس ہوگا یہاں تک کہ بارش کے قطرے جب زمین پرگریں تو پھر آسان کی طرف واپس ہوجا ہیں۔ ۵۱۵ کے۔ الی ، ابومحرین حیان ، ابراہیم بن محرین حسن ، عمران بن موٹی القرزاز ، عبدالوارث ، الجریری ، عبادالحشمی ، ان کے سلسلہ سند ہیں ہے کہ کعب نے فرمایا: میں اللہ تعالی کے خوف سے روؤں اور آنسومیرے رخیاروں پر بہہ پڑیں سے مجھے اپنے ہموزن سوتا صدفہ کرنے سے دیا وہ محبوب ہے۔

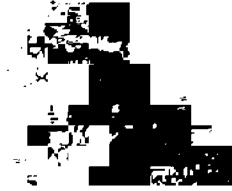

۱۱۵۷۔ احدین جعفر بن حمدان ،عبدالتد بن احمد بن صبل علی بن مسلم ،سیار ،جعفر ،عون عقیل ، ان کے سلسلہ مند میں ان کے بی سی آئی ہے وہ کعب سے روایت کرتے ہیں ،فر مایا: مجھے اس ذات کی تسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں اللہ تعالی تھے خوف ہے آئی میر یہ ہوجا و ب اور آنسو میرے رخساروں پر بہہ پڑیں توبہ ہات مجھے پہاڑ بر ابر سونا صدقہ کرنے ہے زیادہ ببند ہے۔

کا ۵ کے ۔ ابواحمد محد بن احمد ، عبد الند بن محد بن عبد العزیز ، حاجب بن ولید ، بقیہ بن ولید ، محد بن زیاد الالہانی ان کے سلسلہ سند میں کعب ہے روایت ہے فرمایا: و وان کے بیال گئے ، آب بیار تھے کی نے کہا: ابوا حاق! آپ اپ آپ کو کیسے بیار ہے ہیں؟ کہنے گئے: ایک جسم جوابے گنا بول میں گرفتار ہے ، اگر اس حالت میں اس کی روح فبض ہوگئ تو ایسی ذات کی طرف جانا ہوگا جور میم ہے ، اور اگر معاف محرد ہے تو اسے کی طرف جانا ہوگا جور میم ہے ، اور اگر معاف کرد ہے تو اسے ایسی مخلوق بنائے جس کا کوئی گنا ہیں ۔

۵۱۸ کے۔احمد بن جعفر ،عبدالقد بن احمد بن طنبل ،الی ،سیار ،جعفر بن عون ،عبدالقد بن حارث ،ان کے شکسلہ سند میں کیوب سے روایت ہے فر مایا: زمین میں کسی آ دمی کے لئے اس وقت تک تعریف برقر ارنبیس روسکتی جب تک آسان میں برقر ارند ہو۔

2019 \_ احمد بن جعفر، عبدالله بن احمد بن صبل على بن مسلم، سيار ، جعفر بن سليمان ، جربري ، ابوالورد ، ابومحد ، ان كے سلسله سند ميں كعب سے روابیت ہے فر مایا: اپنے گھروں كوالله تعالى كى ياد ہے روان كرو ، و بال نماز كا بچھ حصد مقرر كرو ، اس و ات كى مسم ! جس كے قبضہ قدرت ميں كعب كى جان ہے كہ ان لوگوں كا نام ليا جاتا ہے ، و ہ آسان والوں ميں مشہور بيں ، فلاس جوفلاں كا بيٹا ہے اس نے اپنا گھر الله تعالى كى ياد ہے آ باد كرر كھا ہے۔

۵۴۰ ے عبد اللہ بن محر محر بن بہال ،عبد اللہ بن عمر ،عبد الرحمٰن بن مبدى ،اسمعیل بن عیاش ، ابوسلمہ صنعائی ، ان کے سلسلہ سند میں کعب سے روایت ہے فر مایا: کم گوئی حکمت ہے ، خالموثی کی عادت بنالوید ایک اچھی کھیتی ہے ، بوجھ کی کی ہے ، گنا بول کے لئے خفت ہے بر دباری کا درواز و خاموثی اور صبر ہے۔ اس واسطے کہ اللہ تعالی بغیر تعجب کے ہننے والے کونا پسند کرتے ہیں ، اس طرح و و خص بھی مبغوض ہے جو بے مقصد کام کے لئے جاتے ہیں۔

اوراس والی اور حکمران کو پیند فرماتے ہیں جو چرواہے کی طرح اپنی رعیت سے غافل ندہو، خوب جان لوکہ حکمت کی بات مؤمن کی گمشدہ چیز ہے، علم انھ جانے سے پہلے اسے حاصل کرو، علم کا خاتمہ اس کے بیان کرنے والوں کے ختم ہونے ہے ہوتا ہے۔ اور کا گمشدہ چیز ہے، علم انھ جانے ہے ہوتا ہے۔ ابو بحر بن مالک ،عبداللہ بن احمد، الی جسین ، ابوعیاش ،سلیمان بن الی سلمہ صنعانی ، وہ کعب سے اس طرح نقل کرتے ہیں۔ مصل کے دیمہ بن معمر ، ابوشعیب حراتی ، کی بن عبداللہ ، اور اس ولید بن بشام ، ان کے سلسلہ سند میں کعب احبار سے روایت ہے قرمایا: رسمت وہ اس کی خرائی سے خراب ہوتی ہے۔

۱۲۳۵ - محدین معمر، ابوشعیب، یخی بن عبدالله، اوزاعی، یخی بن ابی عمر، عبدالله بن دیلی، ان کے سلسله مند میں ہے که کعب نے فر مایا: لوگوں پر ایساولت، نے والا ہے جس میں امانت جتم ہوجائے گی، رحمت اٹھائی جائے گی، سوال (بھیک) کی کثر ت ہوگی، جس نے اس وقت سوال کیا تو اس کے لئے بر کمت نہ ہوگی۔

۲۵۲۵ عبدالند بن احمد بن جمد بعفر بن محمد فریا لی عبدالاعلی بن جماد، و بیب، ابوسعود جریی، ابوسلیل بفنیم بن قیس، ان کے سلسلسند میں کعب سے روایت ہے کیا نہوں نے بید آیت پڑھی بتم میں کا برخض اس جہنم پر سے گزرے گا ، اس بات کا فیصلہ تیرے دب کے بال محتی طور پر بو چکا (مریم الا) کی خرفر مایا: جانے بواس پر سے کیسا گزرنا ہوگا ؟ جہنم لوگوں کے سامنے ظاہر بوگی ، کویا کہ وہ کسی کول دائر ہے کی پڑھ ہے یہاں تک کہ اس پر نیک و بد بر جمتم کے لوگوں کے باؤں تک جانمیں کے ، استے میں ایک مناوی ندا کرے گا۔ اپ دوست کی پڑھ ہے یہاں تک کہ اس پر نیک و وہ اپنے ہر دوست کو دھنسادے کی ، وہ ان کو آدمی کے اپنے بیٹے سے زیادہ جانے والی ہوگی ،

مومن اس طرح تکلیں گے کہ ان کے کپڑے تر ہو نگے ۔

ابومحدین حیان ،ابورسة ،عیاس نرس نیز ،عبدالندین محد بن سلام ، داؤ دین ابرا جیم ،ان کےسلسله سند میں ہے کہ و ہیب نے ہم مے ای طرح بیان کیا۔

2018 \_ عبداللہ بن جمر بعفر بن محر بجر بن حسن ،عبداللہ بن مبارک ، منوان بن عمر و، شرائی بن عبیدالحضر می ، ان کے سلسلہ سندیں ہے کہ کعب ہے حضرت عمر نے کہا: اب کعب ہم کوذرا ڈراؤ ، و و فر مانے گئے: اللہ کی شم !اللہ تعالیٰ کے بجھا بیے فر شتے ہیں جب ہو و کعب ہیں انہوں نے اپنی پیٹھوں کو اٹھایا نہیں ، اور بعض پر امہوں نے اپنی بیٹھوں کو اٹھایا نہیں ، اور بعض و مر ہے تجدہ رہ بی ، انہوں نے اپنی بیٹھوں کو اٹھایا نہیں ، اور بعض اور سے تجدہ رہ بی ، انہوں نے اپنی مرتبیں اٹھائے ، یہاں تک کہ جب رہ کے میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو و مسب ل کر کہیں گے: ایری ذات باک اور تمام تعریف سے لئے مرتبیں اٹھائے ، یہاں تک کہ جب رہ کے میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو و مسب ل کر کہیں گے: تیری ذات باک اور تمام تعریف کی کھونکا جائے تو ان کے معرب میں کھو بڑیاں جش مار نے لگیں ، اللہ کی قتم! جہنم ضرورا یک ایک ذال دور تا کے طوع کی جگہ ڈال دیا جائے تو ان کے مغرب میں کھو بڑیاں جش مار نے لگیں ، اللہ کی قتم! جہنم ضرورا یک اور حضرت کی ، اس وقت مقرب فرشتہ کیا ہم ایک گئے تھے کہ گر رہ نے گا اور کیے گا: اے رہ! مری جان ہچام کی جان ہی ایس تک ایس تو تم میں اس تھام کی جان ہی اس تک اور حضرت ابر ہیم اور اسحاق علیم الصلو قوالسلام ۔

راوی کابیان ہے کہ آپ نے قوم کورالا دیا ، یہاں تک کہ وہ جینے گئے ،حضرت عمر نے جب بیہ حالت دیکھی تو کعب سے کہا: ایک بہارت بنا کہ تو انہوں نے کہا: خوشخری ہو،اسکے لئے کہ اللہ تعالیٰ کی ۱۳۱۴ شریعتیں ہیں ،ان شریعتوں میں سے جوشخص بھی ایک شریعت کواخلاص کے کلمہ کے ساتھ لا یا تو اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے ،اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی ہررحت کاعلم ہوجائے تو تم ایک شریع سستے کم زلگہ

الله کیشم!اگرایک جنتی عورت اندهیری رات میں آسان ہے جھا تکے تو زمین روشن ہوجائے اللہ کی تسم!اگرآج جنت کا کوئی میٹر اونیامیں بھیلا دیا جائے تو جواس کود کھے لیے ہوش ہوجائے لوگوں کی آئکھیں اس کا تخل نہ کرسکیں گی۔

۵۴۱ \_ابراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق بقتیہ ، اللیث ، خالد بن یز بد ،سعید بن ابی ہلال ان کےسلسلہ سند میں ہے کہ حضرت عمر نے گعب سے فر مایا : ہمیں ڈرااؤ پھراسی طرح کی روایت ذکر کی۔

2012 عبداللد بن محرجعفر بن محرفر یا بی عبدالله بن عبدالهمن سرقندی ، یزید بن مارون ، جریری ، ابوسلیل غنیم بن قیس ، ابوالعوام ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ کعب نے فر مایا : جہنم کے ایک داروغہ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک سال کا فاصلہ ہے ، ان میں ہے ہر ایک سلسہ سند میں ایک کے پاس لو ہے کا ایک گرز ہے جس کے دوجھے ہیں جس سے وہ ایک دفعہ مارتا ہے تو آ دمی سات لا کھ میل کی مسافت جہنم میں اوند ھے منہ طلاحاتا ہے۔

۵۲۸ کے عبداللہ بن محر، ابو بکر فریا بی، کی بن خلف، منجاب، علی بن مسیر، ابومصعب، ان کے سلسلہ سند میں ان کے والد سے روایت ہے وہ کعب سے قال کرتے ہیں: فرمایا: قیامت کے روزمتکبرین چیوٹی کی طرح آ دمی کی صورت میں اٹھائے جا کیں گے، ان پر ذلت ورسوائی جیوٹی کی طرح آ دمی کی صورت میں اٹھائے جا کیں گے، ان پر ذلت ورسوائی آئے گی، ہر طرف ہے آگ کے راستوں میں چلیں کے، طینة انحبال جوائل جہنم کالہو اور بیب ہوگی، بلائی جائے گی۔

۷۵۲۹ عبداللہ بن جعقر ہوید ، حفص بن میسرۃ ، موسیٰ بن عقبہ ، عطاء ، بن الی مروان ، ان کے سلسلہ سند میں ان کے والد سے وہ کعب سے روایت کرتے ہیں : فر مایا: اس بات کی شم کھا کر کہا: اس ذات کی شم جس نے موسیٰ علیہ السلام کے دریا کو پھاڑا ، تورات میں بیاکھا ہے ، کھیاً متکبرلوگ کے قیامت کے دن اٹھائے جا کمیں گے پھرائی طرح ذکر کیا۔

ابراہیم بن تجاج ،حماد بن سلمہ موسی عقبہ نے اس طرح روایت کیا ہے۔

۲۵۳۰ عبداللہ بن جعفر ، سوید ، حفص بن میسر ، مولی بن عقبة نیز ، احجہ بن کی ابو حار فریا بی بیلی بن محرالمخورانی ، ابوجعفر رازی ، رہی بن انس ، ان کے سلسلہ سند میں کعب سے اللہ تعالی کے ارشاد ، جس دن زمین تبدیل کردی جائے گی جواس زمین اور آسان کے علاوہ ہوگ ۔ (ابراہیم ۴۸) فرمایا: آسان تبدیل ہوکر باغات بن جائیں گے اور زمین تبدیل ہوگی تو سمندروں کی جگدآ گ ہوگ ۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ کی جمہ بن احمد بن حسن بغدادی ، میسلی بن سلیمان فہری ، اسمعیل بن عیاش ، عبداللہ بن و بنار ، ان کے سلسلہ سند میں کعب احبار سے روایت ہے فرمایا: میں نے توریت میں لکھا پایا ، جس محفوظ کی آئی ہے کھی کے سربرابر بھی ، اللہ تعالی کے خوف سے آنسو نگل تو اللہ تعالی اسے جنوف سے آنسو نگل تو اللہ تعالی اسے جنوف کے توریت میں لکھا پایا ، جس محفوظ رکھیں گے۔

۲۵۳۲ میں حیان ، محر بن حین بن علی بن بحر محد بن معمر ، روح ، عثان بن غیاث ، عکرمہ ، ان کے سلسلہ سند میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کعب نے کہا: جہنم میں جو شاندک ہے وہ زمبر رہے اس کی وجہ سے بڈیوں سے گوشت گرجائے گا ، یہاں تک کہوہ الوگ جہنم کے سمندر سے مدد مانگیں گے۔

۳۳ کے ابو بحر عبداللہ بن محر بحر بن شبل ح، ابو محر عبداللہ بن محر بن احمد بعفر فریا بی ابو بکر بن ابی شیبه، عفان نیز ، ابی ، عیداللہ بن محمد بن عمر ان ، محر بن علی ، ابو داؤد ، بہام ، زید بن اسلم ، عطاء بن بیار ، ان کے سلسلہ سند میں کعب ہے روایت ہے فر مایا: قیا مت کے روز سردار ورکیس کوا چھی مالت میں لایا جائے گا ، جہال اور کی چھی مالت میں لایا جائے گا ، جہال کوئی پر دہ نہ ہوگا ، اس کے بعد اسے جنت میں جانے گا محم ہوگا تو وہاں وہ اپنی فرودگا ہاور اپنے ان دوستوں کی جگہوں کو دی کھے گا جو بھلائی کے کاموں میں اس کے پاس جمع ہوتے اور اس کی مدد کرتے تھے ، اسے کہا جائے گا یہ فلال کی جگہ ہے یہ فلال کا مکان ہے ، تو وہ اس عرب و شرافت کو دیکھے گا ، اسے جنت کے کہڑے کا جہا نے جانے گا بیا ہے ۔ ان مقال دیکھے گا ، اسے جنت کے کہڑے کی جہا نے جانے گا بیا ہے جانے گا بیا ہے جانے گا جو کہا ہے جانے گا بیا ہے جانے گا بیا ہے جانے گا بیا ہے جانے گا ہے جانے گا بیا ہے جانے گا جو اللہ کے جانے گا ہے جانے گا جو اللہ کے جانے گا جو اللہ کے جانے گا جو اللہ کے جانے کی جانے کی خوشہو ہوگی ، اس کا چہرہ ایے گا جو اللہ ہوتا ہے ۔ کہ ہوتا ہوتا ہے ۔ کہ ہوتا ہے

ہمام کہتے ہیں کہ میں بھتا ہوں کہ انہوں نے چود ہویں کا چاتد کہاتھا ،فر ماتے ہیں ، جب اسے ہاہر نکالا جائے گاتو جس مجلس نے پاس سے بھی وہ گزرے گاتو وہ لوگ کہیں گے: اے اللہ!ا ہے ان کے ساتھ شامل کردے ، یبال تک کہ وہ اپنے ان دوستوں کے پاس آئے گاجو بھی وہ گزرے گا اے فلاں اے فلاں آئے ہیں نوشخری ہوکہ بھی اور خبر کی باتوں پراس کے ساتھ جمع ہوتے اور اس کی مدد کرتے تھے ، وہ ان سے کہ گا: اے فلاں اے فلاں تہ ہیں خبر دار کرتا رہے گا، اللہ تعالی کی تیار کردہ عزب وہ انہیں اللہ تعالی کی تیار کردہ عزب وکرامت کے بارے میں خبر دار کرتا رہے گا، اللہ تعالی کی تیار کردہ عزب کی سفیدی سے بھیان کے جبروں کی سفیدی سے بھیان گئیں گے ، تو لوگ انہیں ان کے چبروں کی سفیدی سے بھیان گئیں گے ، تو لوگ انہیں ان کے چبروں کی سفیدی سے بہیان گئیں گے وہ کہیں گے یہ ہیں اہل جنت'

ا ی طرح ایک برائی میں مبتلا رئیس وسردار کولایا جائے گا، اے کہا جائے گا آپ رب کے حضور حاضری دے، وہ وہ ہاں پہنچایا جائے گا۔ وہاں کوئی پر دہ حاکل بوگا، پھرا ہے جہنم جانے کا حکم ہوگا، وہ اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جگہوں کو دیکھے گا، اور جوجو ذکت ورسوائی اللہ تعالیٰ نے تیار کررکھی ہے وہ بھی دیکھے گا، وہ اپنی جگہوں سے خوفٹاک پائے گا، فرماتے ہیں اس کا چرہ سیاہ اور آئیک ہوجا کیں ہوجا کیں ہوجا کیں ہوجا کیں ہوجا کیں ہوجا کیں ہو اپن کے سر پر آگ کی ٹو پی رکھی جائے گی، پھرا ہے باہر لاایا جائے گا تو وہ جس گروہ کے پاس ہے بھی گزرے گا وہ اس سے اللہ کی پناہ مائلیں گے، پھروہ اپنی اس کے میں اس وہ تو اور اس کی مدو کرتے تھے، تو وہ مسلسل انہیں جہنم کے ان کے مقامات ہے آگاہ کرتا رہے گا جواللہ تعالیٰ نے ان کے لئے تیار ہے، پیبال تک کذان کے چروں پر بیا ہی چڑھ ہو ہے اور اس کی مدو جروں سے پیچان کر کہیں گے ۔ ٹیج بنی لوگ ہیں۔ چروں پر بیا ہی چڑھ ہو ہے کہ جھے کعب چروں ہو کہ جو اللہ کے بنا کی مدو ہو ہو میں ہو گئی تمبار سے نیز ہوگی ہو ہرقوم کے اعمال کے حوالہ سے بتایا گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ جہنم میں ایسے تور ہیں، جن کی تگی تمبار سے نیز ہوگی کی طرح ہوگی جو ہرقوم کے اعمال کی طرح ہوگی جو ہرقوم کے اعمال کی میں گئی تعبار سے نیز ہوگی کی خو ہم تھو میں گئی تعبار سے نیز ہوگی کی طرح ہوگی جو ہرقوم کے اعمال کی طرح ہوگی ہو ہوگی کی کی کو کی طرح ہوگی ہو ہوگی کی کو کر اس کی خور ہو کی کی کی کی کر ان کی طرح ہو گورگی کی کر کی کو کو کی کو کر کی کو کر کر کی کو

۵۳۵ عبداللہ بن محمد بحمد بن ابو بمر بن ابی شیبہ محمد بن بشر ،محد بن عمر و ، یخی بن عبدالرحمٰن بن حاطب ،ان کے سلسلہ سند میں ان کے والد سے روایت ہے، فر مایا کہ ہم مسجد میں کعب احبار کے پاس بیٹھے تھے، وہ بیان کرر ہے تھے، اتنے میں حضرت عمر آگئے ،مسجد کے \* یکو نے میں بیٹھ گئے ، وہاں سے بیٹھے بیٹھے آپ نے انہیں پکار کر کہا: ار ہے کعب! ہمیں ڈراؤ!

فرمایا: اس ذات کی تسم جس کے قبطہ گذرت میں میری جان ہے، بے شک روز قیامت جہنم ضرور قریب ہوگ۔ اس کی آواز اللہ تعلیٰ نے جو اللہ تعلیٰ ہوگا۔ اس کی آواز اللہ تعلیٰ نے جو اللہ تعلیٰ ہوگا۔ اس کی آواز اللہ تعلیٰ نے جو نبی ہوگا، وہ دھاڑ رہی ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ انتہائی قریب ہوجائے گیتو زور سے دھاڑ ہے گیتو اللہ تعالیٰ نے جو نبی ، جوصدین اور شہید بیدا کیا وہ گھٹنوں کے بل گر کر کہے گا: اسے اللہ! آج میں صرف آپ کوا بی جان بچانے کا کہوں گا۔ اسے ابن کر طاب! اگر آپ کے باکس سر انبیا، جتناعمل بھی ہواتو آپ گمان کریں گے کہ آپ نبیات نبیس پاسکتے ، حضرت عمر نے فر مایا: اللہ کی قسم! معاملہ بڑا ہندے ہے۔

ہ ۲ سا 2 کے محمد بن احمد بن حسن ، بشر بن موئی ، عبداللہ بن بزیدالمقر کی ، سلیمان بن مغیرہ ، حمید بن ہلال ، ان کے سلسلۂ سند میں ہے کہ ایک و م کعب کے پاس کنی ، و وشام ہے لے کررات بھر چلتے رہے ، اس میں آئندہ دن بھی گزرگیا یہاں تک کہ انہوں نے کعب سے اپنی سیر وسفر کی شکایت کی ، تو آپ نے قرمایا : تم نے کسی جبنمی آدمی کی جگہ کوئیس و یکھا۔

عال کے عبداللہ بن محمہ اسحاق بن ابراہیم علی بن مسلم ،سیار ،حماد بن زید ،انی ،ان کے سلسلۂ سند میں ایک آدمی سے روایت ہے کہ کعب ایک ریت کے شیلے کے پاس سے زیادہ رو کیں گے ، پھر وہ استا ایک ریت کے شیلے کے پاس سے زیادہ رو کیں گے ، پھر وہ استا رو کیں گے کہ بیستہ تاک تک پہنچ جائے گا۔

۵۳۸ کے عبدالقد بن محد بن جعفر ، محد بن ہارون ، ابو عسان ، عبدالو ہاب ، سعید ، قنادہ ، ان کے سلسلۂ سند میں ہے کہ عب نے فر مایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں کعنب کی جان ہے۔ اگر تو مشرق میں بواور جہنم مغرب میں بو پھر اس کے درواز ہے کھول دیئے جا کیں ، تو اس کی گرمی کی شدت سے تہاراو ماغ اور خون سے باہر نکل آئے گا ، اے قوم! کیا تم اس کا اقر ارکر تے ہو؟ یاتم اس پرصبر کر سکتے ہو؟ لوگو! تمہارے لئے القد تعالیٰ کی عبادت آسان ہے سواس کی اطلاعت کرو۔

۱۳۹۵ کے ابو محد بن جیان ،ابراہیم بن محد بن حسن ،ابور بچے ،ابن وہب ،ابن لہیعہ ، تماارہ بن غزیہ ،عبداللہ بن دینار ،عطاء بن بیار ،ان کے سلسلۂ سند میں کعب سے روائیت ہے فرمایا جہنم میں جار بل ہیں ، پہلے بل پر ہروہ خص ہوگا جورشنہ داری ختم کرنے والا ہوگا ، دوسرے پر ہروہ خص ہوگا جو قرض کے بوجھ سلے ہوگا یہاں تک کہ اسے اداکر دے ، تیسرے پر خیانت کرنے والے ہوں گے اور چو تھے بل پر متکبر ہوں گے اور چو تھے بل پر متکبر میں گا وزر حمت کے گا ،اب پر وردگار اسلامت رکھ ،سلامت رکھ۔

۱۹۰۰ عبراللد بن محد ، ابو یعلی الموصلی محمد بن صباح ، اسمعیل بن ذکریا ، عاصم الاحول ، عبداللد بن شقیق ، ان کے سلسله سند میں ہے کہ کعب نے فرمایا : اس جبنم پرانیس فرشتے بول گے ، برفر شتے کے پاس لو ہے کا ایک گرز بوگا جس کے دو حصے ہوں گے ، ایک دفعہ مارے گا تو آ دمی ستر ہزار ہاتھ آگ میں دھنس جائے گا۔

پھروہ تیسری دفعہ دھاڑے گی تو دل سینوں تک پہنچ جا کیں گے ،عقلیں کا م کرنا چھوڑ دیں گی ، ہرآ دی کواپنے ممل کی گھراہ نہوگی ، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل القدعایہ السلام فرما کیں گے ، اے پروردگار میں اپنی دوتی کی وجہ سے سرف اپنی جان بختی جا ہتا ہوں ، اور موک علیہ السلام عرض کریں گے ، اے علیہ السلام عرض کریں گے ، اے علیہ السلام عرض کریں گے ، اے السلام عرض کریں گے ، اے بروردگار جوفزت جھے آپ نے بختی اس سے سرف اپنی گلوخلاصی جا ہتا ہوں ، (اپنی مال) جس مریم نے بجھے جنا ان کے بارے سوال نہیں کرتا ، حضرت محد سلی القد عایہ وسلم کہیں گے اے پروردگار مری است ، مری است بچادے ، میں اپنی جان کا سوال نہیں کرتا ، میں تو سے سرف اپنی است کا سوال کرتا ہوں۔

اللہ جل جلالہ آپ کو جواب دیں گے، آپ کی امت کے جومرے اولیا، ہیں ان کو نہ کوئی خوف اور نہ وہ ممکنین ہوں گے، جھے اپی عزت وجلال کی تم ایس آپ کی امت کے بارے بین آپ کی آئے تھیں شعندی کردوں گا، اس کے بعد فرشتے اللہ تعالی کے سامنے اس انظار میں کھڑے رہیں گے کہ انہیں کیا تھی ماتا ہے، تو رحمٰن تعالی فرمائیں گے، زبانیہ کی جماعت! محد (صلی انٹہ علیہ وسلم) کی امت کے ان لوگوں کو جہنم کی طرف لے چلو جو کبیرہ گنا ہوں پر جے رہنے تھے، کیونکہ دنیا میں ان کی مرے تھم سے ستی و کا بلی کی اوجہ سے مراضف بڑھ گیا۔ انہوں نے مرے تن کو کم سمجھا، انہوں نے مرے حرام کردہ احکام میں وست اندازی کی ، لوگوں سے چھپتے پھرتے اور مرے سامنے آتے باوجود یکہ میں سنے انہیں عزت بخش، انہیں تمام امتوں پر فضیلت عطاکی ، وہ مرافضل اور مری بڑی لامت کونہ بہنچا نے تھے تو اس

وقت زبانی فرشتے ، مردول کودائر جیوں ہے اور محورتوں کو میٹر حیوں ہے پکڑیں گے اور جہنم میں لے جائیں گے ، ان کے بعداس امت کا کون محص جہنم کی طرف نہیں ہے جایا جائے گا ما موا ہے اس محص کا چہرہ ہیا ہوگا ، پیڑیاں اس کے پاؤس میں بول گی ، گردن میں طوق ہوگا ، میڑواں امت کے ہوں گے وہ اپنی ترکوں کے ماتھ لے جائے جائے جائے ہیں گے ، جب بید مالک فرشتہ جہنم کے پائی پہنچیں گے ، قو ان سے کہے گا: اے ہر بختوں کی جماعت! تم کس امت کے لوگ ہو؟ ان سے زیادہ خوبصورت رنگ والا کوئی جہنی ہے ہوگا ، وہ قو ان سے کہے گا: اے ہر بختوں کی جماعت! تم کس امت کے لوگ ہو؟ ان سے زیادہ خوبصورت رنگ والا کوئی جہنی ہی نہ ہوگا ، وہ نہیں گے ، مالک ایم قرآن والی امت جی اللہ کو انہائی تھے ۔ اور اسلی اللہ علیہ ہم کی انہیں ہوا؟ تو دہ جی ویکار سے رو کر اپنی آ وازیں بلند کریں گے ، اور کہیں گے : بائے جم االلہ کو انہائی تحق اور غصہ سے پکاراجائے گا ، اس لوگوں کے لئے شفاعت سے بحت جنہیں جہنم میں جانے کا تھم لی چکا ، فر ماتے ہیں : کہ مالک کو انہائی تحق اور غصہ سے پکاراجائے گا ، اس مالک! تہم ہمیں کس نے تھم دیا گھر کر نے تھے ، اے مالک! ان کے چہرے سیاہ نہ کرتا ، کیونکہ یہ دیا ہیں گونکہ یہ تھے ، اے مالک! ان کے چہرے سیاہ نہ کرانا کیونکہ یعنس جنا ہیں گرانے تھے ، اے مالک! انہیں خوب کے اس کی انہیں کونکہ یہ تا ہم بیانا کیونکہ انہوں نے اتر اس کی انہیں بیزیاں نہ کیونکہ یہ مرے بیت الحرام کے اردگر دطواف کرتے تھے ، انہیں کونکہ یہ تم انہ ان کے انہوں نے اتر اس کہ انہوں نے اتر ان کی تھرے ، اے مالک! آئیں نہ جانے کیونکہ یہ تر آن پڑھا کرتے تھے ، مالک! آگ گے کہ دوائیں ان کے اکال بعتر کی کرے ۔

جہنم ان سے اوران کے استحقاق کی مقدار ہے، جتنی مال اپنے بچے سے واقف ہوتی ہے اس سے زیادہ واقف ہوگی ،کی کوننوں م تک ،کسی کو گھننوں تک ،کسی کوناف تک اور کسی کوسید تک عذاب میں گرفتار کر ہے گی ، جب اللہ تعالی ان سے بمیرہ گنا ہوں ،ان کی سرکش اور ان کے اصرار کا انتقام لے لیں ہے ،تو مشرکیاں اور ان کے درمیان ایک درواز ہ کھولا جائے گا، تو وہ جہنم کے اوپر والے درجہ میں ریکھیں گے جس میں کوئی شختہ کی اور نہ بینے کی کوئی شئے ، رور و کر کہیں گے اسے مجمد (صلی اللہ علیہ و سلم) اپنی امت کے بہنے تو بہنے گئی ہوئی ہے ، دور و کر کہیں گے اسے مجمد (صلی اللہ علیہ و کہ میں اپنی امت کے بہنے تو بہنے گئی ہوئی ہے ، دور و کر کہیں گے اسے مجمد (صلی اللہ علیہ و کر دیں۔ اس کی میں اور دیں۔ اس کی میں ان کی میڈیاں تو ژ دیں۔ اس کی میں ان کی میڈیاں تو ژ دیں۔ اس کی میں ان کی میڈیاں تو ژ دیں۔ اس کی میں ان کی میڈیاں تو ژ دیں۔ اس کی میں ان کی میں کوئی سے میں ان کی کی ان کی میں ان کی میں ان کی کی کوئی سے میں کوئی کی کوئی سے میں کوئی کی کوئی سے میں کوئی سے میں کوئی سے کوئی کی کوئی ہے کی کوئی سے کی کوئی سے کر کی کی کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کی کی کی کوئی ہے کہ کی کوئی ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ کوئی ہے کی کوئی ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے کہ کوئی ہے کوئی ہے کہ کوئی ہے کہ

پھروہ پکاریں گے بائے ہمارے رب! بائے ہمارے مالک! اس پرتو رحم فرمائے جود نیا ہیں آپ کے ساتھ کی کوشریک نہ کرتا تھا ،اگر چہ اس نے برائی اور فلطی کر کے حد ہے تجاوز کیا ہو، اس وقت مشرکین انہیں گہیں گے جہیں تمہارے القد تعالی اور محد ( صلی القد علیہ وسلم ) پر ہو شخص بھی جہنم ایمان لانے نے نے کیا فاکدہ ویا بتو اللہ تعالیہ السلام انہیں جوق در جوق نکالیں گے وہ جل کرخا کستر ہو چکے ہوں گے ، جرائیل علایہ السلام انہیں میں ہے سے باہرنکال لاؤ، جرائیل علیہ السلام انہیں جوق در جوق نکالیں گے وہ جل کرخا کستر ہو چکے ہوں گے ، جرائیل علایہ السلام انہیں بیت کے دروازے نر بہتی ایک نہر میں جے نہر حیات کہتے ہیں ڈالیس گے ، وہ اس میں اتی در کھیر ہیں جنہیں امت محرصلی القد علیہ وسلم ہے میں جوجا کمیں گے ، پھر انہیں جنت میں داخل کرنے کا تھم ہوگا ،ان کی پیشائیوں پر لکھا ہوگا ، نیوہ جہنی ہیں جنہیں امت محرصلی القد علیہ وسلم ہے اس میں اتی ہے ، وہ جنتیوں میں اس کے بعدوہ جنتیوں میں اس علامت سے نہ بہنچا نے جا کمیں گے۔

المسلان کے ابو بکرین مالک ،عبدالقدین احمد بن طنبل علی بن مسلم ،سیار ،جعفر ، ابوعمران الجوتی ،عبدالله بن ریاح ،ان کے سلسلهٔ سند میں ، اسلان کعب سے الله تعالیٰ کے ارشاد'' بے شک ابراہیم نرم دل تھے' (التوبہ۱۱) کے متعلق منقول ہے ،فر مایا کہ حضرت ابرہیم کو جب جہنم یادہ تی تو فر ماتے او وجہنم او وجہنم ۔

مہم ۵۵ رعبدالله بن محمد بن جعفر، ابراہیم بن محمد بن حارث ، سفیان بن فروخ ، نافع ابو برمز ، نافع ، ابوعمر ، ان کے سلسد سند میں ہے کہ کی

تخص نے حضر کے علاوہ اور کھالیں جب ان کی کھالیں جل کر بک جائیں گئتو ہم ان کھالوں کے علاوہ اور کھالیں تبدیل کردیں گے تا کہ وہ عذاب چکھیں (النساء ۵۱) تو حضرت عمر نے فرمایا: دوبارہ پڑھو، وہاں کعب بھی موجود تھے، وہ کہنے لگے: امیر الموشین!اس کی ایک تفسیر جھے بھی ہیاد ہے جو میں نے اسلام سے پہلے پڑھی تھی، حضرت عمر نے فرمایا: سناؤ!اگرتم نے ایسے بیان کی جیسی میں نے رسول الند شکی اللہ علیہ وہ کہنے گئے: میں نے اسلام میں نے رسول الند شکی اللہ علیہ وہ کہنے گئے: میں نے اسلام سے پہلے پڑھا ہے،'' جب ان کی کھالین بک جا میں گی تو ان کھالوں کو دوسری کھالوں میں بدل کردیں گے، یہ سب بچھا کی گھڑی میں الا میں جو کی میں نے اس کے اسلام سے بیاری تو ان کھالوں کو دوسری کھالوں میں بدل کردیں گے، یہ سب بچھا کی گھڑی میں اللہ علیہ وہلم سے سنا ہے۔

۵۹۵۵ ۔ عبدالہ بن محمد ، اسحاق بن ابراہیم ، ابن عساکر ، عبدالرزاق ، بکار بن عبداللہ ، ابن ابی ملیکہ ، عبداللہ بن حظلہ ، ان کے سلسلہ سند میں کعب سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاو ' ایک زنجیر جس کی لمبائی اور پیائش ستر ہاتھ ہے اسے اس میں جکڑو (الحاقہ ۱۳۲) کے متعلق روایت ہے ، فر مایا کہ اگر دنیا کا تمام لو ہااس کی ایک کڑی سے تو لا جائے تب بھی اس کے وزن کے برابر نہ ہو سکے گا۔

۱۳۸۵ کے ابوقحد بن حیان ، ابو کی رازی ، ہنا دِبن السری ، قیصہ ، سفیان ، یزید بن ابی زیاد ، عبداللہ بن الحارث ، ان کے سلسلہ سند میں کعب ہے روایت ہے فر مایا: ایک آوی کوجنم میں لے جانے کا تھم ہوگا تو اس کی طرف ایک ہزاریا اس سے زیادہ فریا فریشتے لیکیل گئے۔
۲۵ کے عبداللہ بن محمد بن احمد ، جعفر فریا بی ، ابو بکر بن ابی شیب ، غندر ، عثمان بن غیاث ، عکر مه ، ان کے سلسلہ سند میں جھنرت ابن عباس رضی اللہ عنبما سے روایت ہے فرمایا: وہ مندر ہوگا جے بڑھکا یا جائے گاتو وہ جہنم بن جائے گی۔

۲۵۵ کے جہد بن علی ،ابوالعباس بن قتیبہ ،نوح بن صبیب ، مُول بن آخمعیل ،حماد بن سلہ ، ٹابت ،عبداللہ بن باح ،ان کے سلسلہ سند میں الحب ہے دوایت نے فر مایا: ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح آبض کرنے آیا تو آئیں گھر نہ پایا، است میں حضرت ابراہیم الدوت موں ، آپ نے اے گھر میں دیکھا تو فر مایا: تم کون ہو؟ تو اس نے کہا: میں ملک الموت ہوں ، آپ نے فر مایا: جموث ہے ملک الموت کی ایک مناظم سند ہوں ہے وہ بہچانا جاتا ہے ،تو ملک الموت نے اپنا چہرہ گدی کی طرف پلٹا، جے ابراہیم علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہوگئی ، جب افاقہ ہوا تو وہ رونے گئے، حضرت ابراہیم ،حضرت سارہ اور حضرت اساق علیم السلام بھی رونے گئے، وہ فرشت اپنے رب کی کے سامنے حاضر ہو کر کہنے لگا، الله کم اللہ وہ فرشت اپنی روح تجھا ہی روح کے بیش کے لئے روانہ کیا کہ اس کے بعد اہل زمین کے لئے کوئی با فیر وہ مطانی باتی شد ہے گی ، اللہ تعالی نو میں آپ نیس اپنے بندے کی حالت ہے تھے نے یا دہ واقف ہوں ، جا واان کی روح قبض کر لوء وہ آپ کی بات بیار بن کرا کی طرف بھکتے ہوئے آیا، آپ اسے باغ میں لے گئے ، وہ انگور کھانے لگا، انگور کا پانی اس کے دونوں ہو تونوں ہو تونوں ہو تھا ہو ہوں انہیں سکھایا اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بقدر ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بقدر ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بقدر ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بھار اسلام کی عمر کے بقدر ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بقدر ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بقدر ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بقدر ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بقدر ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بقدر ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بقدر ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بقدر سے بیٹ کی ایک کو بھر کے بعد السلام کی عمر کے بقدر سے بقدرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کے بقدر سے بھر کی میں کے بعد السلام کی عمر کے بقدرت ابراہیم علیہ اسلام کی عمر کے بقدرت ابراہیم علیہ کی میں کو بھی کی کو کو بھی کی کی کو کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کے بعد کی کے بعد کی کوئی کوئی کی کی کوئی کوئی کی ک

۱۹۷۱ کے الی، عبداللہ بن محمر بن عمران ،ابومسعود ،ابوداؤ د ،حماد بن سلمہ ، عاصم بن بہدلہ ،مغیث ،ان کے سلسلۂ سند میں کعب ہے روایت ہے فر مایا: تم لوگ قرآن مجید کوا ہے لازم کرلو ؛ کیونکہ اس میں عقل کی سمجھ ،حکمت کا نور اورعلم کے جسٹے ہیں۔ رمٹن کی کتب میں سے مست سرنیا عمد سرم

• ۵۵۵۔ ابواحمرمحد بن احمد عطر کی ، ابو برمحد بن اسحاق بن خریمہ ، محد بن عبدالله بن عبدالکهم ابن و بہ ،عبدالله بن عیاش قتبائی ، بربید بن تو در ، ان کے سلسله سند میں کعب سے روایت ہے فرمایا: جبدان کے پاس ایک شخص آیا جو عامل بالحد یث تھا ، الله تعالی سے ذراوراو نجی عبد بنجا و ، اس واسطے کہ اگر تیراعلم آسان وز مین کے خلا کو بحرد ہے اور تم میں عجب وخود پسندی موگی تو ایسے ملم سے الله تعالی تمہاری کی اور نبچائی میں ہی اضاف فرمائم سے ۔

تو وه مخص کہنے لگا! ابواسخق! التد تعالیٰ آپ پررخم فرمائے! وہ مجھے حضالاتے اورا ذیت پہنچاتے ہیں، آپ نے فرمایا: انبیاء کی تکذیب کی گئی انبیس تنگیفیں پہنچائی گئیں و مصبر کرتے ،سوتم بھی صبر سے کا م لوور نہ پھرتمہاری ہلا کت ہے۔

ا 200 مے جو بن احمر ، محمد بن اسحاق بن خزیمہ ، ابن عبد الحکم ، ابن و ہب ، عبد اللہ بن عیاش ، یزید بن قو در ، ان کے سلسلۂ سند میں کعب سے روایت ہے فر مایا: اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے 'میں اس شخص کوا نبیاءاور ان کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں سے بنانے والا ہوں جواجھی بات کر ہے ، اس پڑمل کر ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سکھائے'' آپ نے فر مایا: لوگ جمع ہوئے ، جماعت سے علیحدہ ہوئے ملان سے اعراض اور ان پڑھوں کرنے سے بھروہ کہنے لگے ، یہ کام کرو، یبال تک کہ ان میں عجب داخل ہوگیا ، سوتم عجب سے بچو کیونکہ وہ ذکے اور بلاکت ہے۔

کعب نے فرمایا: جو خص آخرت کے شرف تک پنچنا چاہتو وہ خور وفکر خوب کرے، عالم ہوجائے گا، آج کے روزیے پر
راضی ہوجائے مالدار بن جائے گا، اپنی خطاؤں کو یا دکر کے کشرت سے و ئے، اللہ تعالیٰ اس ہے جہنم کے بھڑ کنے والے سمندر بجھادے
گا، کعب فرماتے ہیں: آجھی روش اور مل صالح کے ساتھ علم کی طلب نبوت کا جزء ہے، کعب کا ارشاد ہے، عالم مؤمن ، ابلیس اور اس کے
لشکر کے لئے ایک لا کھ عابد مؤمن سے زیادہ ہوت ہے ، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے جرام سے محفوظ رکھتا ہے، کعب کا ارشاد ہے،
عفر یہ تم جابل لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ علم میں ایک دوہر ہے ہے آ گے بڑھیں گے اور اس کے بارے میں ایسے غیرت کریں گے جیسے
عفر یہ تم جابل لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ علم میں اتنا ہی ان کے علم کا حصہ ہوگا، کھی نے فرمایا: مولیٰ علیہ السلام نے کہا: اے
عور تیں، مردوں کے بارے میں غیرت کرتی ہیں، بس اتنا ہی ان کے علم کا حصہ ہوگا، کھی نے فرمایا: معلم کا طالب اس خص کی
مردوں کے بندوں میں سے کون زیادہ عالم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: علم کا بھوکا شخص، کعب نے فرمایا: علم کا طالب اس خص کی
طرح ہے جواللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے اور آنے والا ہو، فرمایا: علم طلب کرو، اس میں تواضع کرو، اس واسطے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے
اللہ لیز توضع کر تریں

( ۷۵۵۲ - احمد بن جعفر بن مسلم، احمد بن علی الا بار ، منصور بن ابی مزاحم ، اسمعیل بن عیاش ، عقیل بن مدرک ، ولید بن عامر یزنی ، یزید بن تعمیر ، ان کے سلسلۂ سند میں کعب سے روایت ہے فر مایا: کچھلوگ ایسے قرآن مجید پڑھیں گے ، جن کی آ وازیں گانے والی عورتوں اور حدی خوانوں سے زیادہ اچھی ہوں گی ، قیامت کے دن القد تعالی ان کی طرف ندد کھے گا اور لامحالہ کچھلوگ سیاہ خضاب کریں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت سے دن نہیں دکھے گا۔

۳۵۵۵۔ ابی، ابراہیم، محمد بن حسن ، احمد بن سعید، ابن وہب، عبداللد بن عیاش ، یزید بن تو دران کے سلسلہ سند میں کعب سے رواست ہے فرمایا: جس نے کتاب اللہ کواپی آواز ہے آراستہ کیار

۱۵۵۲۔ ابو محمد بن حیان ، عبداللہ بن عبداللک ، عبداللہ بن عبدالو ہاب ، محمد بن جعفر ورکانی ، ابوالصباخ ، ابوعلی ، ان کے سلسلۂ سند میں کعب سے روایت ہے فر مایا : جس شخص نے دنیا میں قرآن مجید کے پڑھنے میں اپنی آ واز کوا جھا کیا تو اللہ تعالی اے جنت میں موتیوں کا بنا گنبد عطا کریں گے یا بیفر مایا : کہ وہ گنبدز برجد کا ہوگا جواللہ تعالی اسے دے گا جو جنت میں اپنی آ واز اچھی کرے گا جب تک اہل جنت اس کی زیارت کرتے رہیں گے وہ وہ اس کی آ واز سنیں گے۔''

بيابوالصباح كےالفاظ ہیں۔

2000- عبداللہ بن محمد، احمد بن سلیمان بن ابوب، سعید بن یجیٰ ، عبید بن سعید، ان کے سلسلۂ سند میں اہل واسط کے کسی مخص سے روایت ہے جسے ابن صیاح کہا جاتا تھا۔ وہ ابولی سے وہ کعب سے روایت کرتے ہیں ، سبقت کرنے والے، (کیا ہی اچھے ہیں) سبقت کرنے والے، (کیا ہی اچھے ہیں) سبقت کرنے والے (الواقعہ ۱۰) وہ قرآن والے ہیں۔

۱ ۷۵۵۷ - ابراہیم بن عبداللہ بن اسحاق، محمد بن اسحاق، قنیبہ بن سعید، رشدین بن سعد، صحر بن عبداللہ، ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ،ان کے سلسلہ سند میں کعب سے روایت ہے فر مایا: جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے قوآ سان وز مین کا خلا بھر جاتا ہے۔

2002۔ ابراہیم بن عبداللہ ، محد بن اسحاق ، قتیبہ بن سعید ، قزعہ بن سوید ، المعیل بن امیہ ، ان کے سلسلۂ سند میں کعب سے روایت ہے فر مایا: اگر وہ کلمات جنھیں میں صبح وشام کہتا تھا نہ کہتا تو یہود مجھے بھو نکنے والے کتے یار نگنے والے گدھوں کے ساتھ شامل کردیتے ، وہ کلمات سے بی اللہ تعالیٰ کے ان کامل کلمات کے ذریعے بناہ جا بتا ہوں جن ہے کوئی نیک و بد تجاوز نہیں کرسکتا ، وہ اللہ جو آسان کو زمین پر گرنے سے تھا ہے ہوئے ہے۔ ہاں وہ اس کی اجازت سے بی گریں گے ، ہراس چیز کے شرسے جواس نے بیدا کی اور پھیلائی ، شیطان اور اس کے شکر سے بناہ جا بتا ہوں۔

2004۔ ابراہیم بن عبداللہ ،محد بن اسحاق ،قتیبہ بن سعید ،لیث بن سعد ،خالد بن بزید ،سعید بن ابی ہلال ،ابومحد المکن ،ان کے سلسلۂ سند میں کعب سے روایت ہے۔ فر مایا کرتے تھے ، جب جالیس آ دمی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ،ظلم اور قطع رحمی کی وعانہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کا سوال عطافر ماتے ہیں۔

۵۵۹۔ ابراہیم بن عبداللہ جمر بن ایخق ہتیہ بن سعید ،لیٹ بن سعید ، خالد بن پزید ،سعیذ بن ابی ہلال ،ان کے سلسلۂ سند میں کعب سے روایت ہے فر مایا: اللہ تعالی اس سند سے عنداب میں جلدی کرتے ہیں جو والدین کا نافر مان ہو اور بے شک اللہ تعالی بندے کی عمر میں اضافہ فر ماتے ہیں ، جب وہ والدین سے اچھا سلوک کرے تا کہ وہ نیکی اور بھلائی میں بڑھ جائے۔

۵۷۰- عمر بن محمد بن حاتم ، جدی محمد بن عبیدالله بن مرذوق ، ان کے سلسلهٔ سند میں ہے کہ میں نے کعب سے سنافر ماتے ہیں : تو رات کی فاتحہ (آ غاز ) سور و انعام کا آ غاز ہے اور تو رات کا خاتمہ سور و مہود ہے۔

ا ۷۵۷۔ ابو محمد بن حیان ، اسحاق بن احمد ، ابن وارہ ، حجاج ، حماد ، ابو عمران الجونی ، عبد القد بن رباح ، ان کے سلسلۂ سند میں کعب سے روایت ہے کہ تو رات کو اس آیت برختم کیا گیا ، تمام تعریفیں اس القد کے لئے جس نے نہوئی بیٹا بنایا اور نہ باوشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے۔

۲۵۲۲ عمر بن محمد بن حاتم ، جدی ، عفال ، حما د بن سلمه ، علی بن زید ، مطرف ، ان کے سلسلۂ سند میں کعب ہے روایت ہے فر مایا: اگر اللہ تعالیٰ تین لوگول سے ہوا کوروک دیں تو آسان وزمین کی فضا بد بودار ہوجائے۔

۵۹۳ کے عبداللد بن محمہ بن جعفر ،حسن بن ابراہیم بن بشار ، ابوا یوب ، جعفر بن سلیمان ، مالک بن دینار ، معبد الجبنی ، ابوالعوام ، ان کے سلسلہ سند میں کعب سے روایت ہے فر مایا: کد دو محفی مسجد کے درواز ہے پڑتا ہے الیک داخل ہو گیا اور دوسر اواخل نہ ہوا، وہ کہنے لگا مجھ جیسا آ دمی اینے رب کے گھر میں داخل نہیں ہوسکتا ، اللہ تعالی نے کسی نبی کی طرف و تی بھیجی کہ میں نے اسے اپنا دوست بنالیا ہے کہ اس نے اسے آ ۔ کو گھٹا سمجھا۔

۱۳۵۷۔ ابو بحربن ما لک بعبداللہ بن احمد بن علی بن مسلم ، سیار جعفر ہے اس طرح کی روابیت ہے کہاں مخص نے کہا: مجھ جیسا مخص جس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اللہ لغالی کے کھر میں داخل نہیں ہوسکتا۔

2010 - عبدالله الوالحرليش محمد بن ميمون الخياط منصور بن عمار ،عبدالله بن لهيعه ،عقبه الحضر مي ، ابوقبيل ، ان كےسلسلهٔ سند جيں كعب سے روايت ہے فر مايا: الله تعالی نے مولی عليه السلام کی طرف وحی بھیجی که گناه بھلایا نہیں جاتا،غلبہ پانے والا مرتانہیں اور نیکی پرائی نہیں موتی۔

٣٤٥٦ ـ ابو بگرعبدالله بن محمد بمحمد بن شبل ، يجي العماني ،شريك اسعيد بن مسروق ،عكر مدان كے سلسلة سند ميں ہے كه حضرت ابن عباس

اور کعب کی ملاقات ہوئی ،کعب نے کہا: ابن عباس! جب ویکھوکہ تلواریں نیام سے باہرآ گئیں اور خون بہادیے گئے تو جان لینا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ضائع کردیا گیا، اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک دوسر ہے وکر اکر انتقام لے گا اور جب دیکھوکہ و بالچیل گی ، تو جان لینا کہ زنا پھیل گئی ، خویجھ لوگوں کے پاس ( قابل ادا تھا ) اسے روکا تو اللہ تعالیٰ کے پاس جوقا بل عطا تھا اس نے اسے روک لیا۔

2014ء عمر بن محر بن حاتم ،جدی محر بن عبدالله بن مرزوق ،عفان ،حماد بن سلمه ،علی بن زید بن مطرف ،ان کے سلسله سند میں ہے که الله سند میں اسلامی مسافت کے لیے بستر میں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد" بستر ہوں گے بلند' (الواقعہ ۱۳۳۷) کے متعلق فرماتے ہیں: چالیس سال کی مسافت کے لیے بستر بوں گے۔

﴿ ۵۱۸ کے محد بن احمد بن حسن ، بشر بن موئی ، حسن بن موئی اشیب ، ابوعواند ، یز بد بن ابی زیاد ، عبد الله بن حارث ، ان کے سلسله سند میں اسید سے دوایت ہے فر مایا: الله تعالی جب بھی جنت کی طرف و کیھتے ہیں تو اسے فر مایتے ہیں ، ایپنے لوگوں کے لئے اچھی ہوجا، فر ماتے ہیں اس کی اچھائی میں اضافہ ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اہل جنت اس میں داخل ہوجا تمیں گے۔

ا ۱۹۵۷۔ عبداللہ بن محمہ بضل بن عباس عبداللہ بن عمر تو اریری فضیل بن عیاض سفیان بن سعید ، یزید بن ابی زیاد ، عبداللہ بن حارث ، ان کے سلسلۂ سند میں کعب ہے روابیت ہے فر مایا: ہر دن اللہ تعالی جنت عدن کی طرف دیکھتے ہیں اور فر مایتے ہیں: اپنے لوگوں کے لئے ان کے سلسلۂ سند میں کعب سے روابیت ہے فر مایا: ہر دن اللہ تعالی جنت عدن کی طرف دیکھتے ہیں اور فر مایتے ہیں: اپنے لوگوں کے لئے اچھی ہوجاتو وہ پہلے ہے دو گنا ہے دھے جائے گی۔

• - 20 - عبداللہ بن محمد ،عبدالرحمٰن بن محمد بن سلام ، ہناوئین السری ،محمد بن عبید ،سلمہ بن عبید بن ابی الجعد ،ان کے سلسلۂ سند میں کعب ہے دوایت ہے فرمایا: اللہ کا ایک گھر ہے جس میں موتی کے او پرموتی ہوگا یالعل کے او پر تعل جس میں سنز ہزار کل ہوں گے ، ہرکل میں سنز ہزار کھر میں سنز ہزار کھر میں سنز ہزار کمرے ،جس میں نبی ،صدیتی ،شہید ،امام عادل اور اپنے نفس کو مضبوط رکھنے والا رہے گا۔

اےے۔ عبداللہ بن محر محر بن حسن بن علی بن بحر محد بن عبدالاعلی صنعانی محر بن تور معمر ، ابان ، ان کے اللہ سند میں کعب ہے روایت ہے فر مایا: ان کے پاس سونے کے ستر ہزار پیالے پھیرائے جا کیں گے۔ ہر پیالے میں ایسارنگ اور کھانا ہوگا جو دوسرے میں نہ ہوگا، قادہ فر ماتے ہیں: ایک ہزارغلام ہول گے، ہرغلام ایسے کام پر ہوگا کے وسر اس میں مشغول نہ ہوگا۔

2041ء ابو محمد بن حبان ، ابو یکی الرازی ، ہناد ، بن السری ، قبیصہ ، قیس بن سلم عبری ، جواب بن عبید الله ، ان کے سلسلہ سند میں کعب سے روایت ہے فرمایا : جنت میں سرخ یا قوت کا ایک ستون ہے ، اس کی بلندی پرستر ہزائر کمرے ہیں جواللہ تعالی کی خاطر ایک دوسرے سے مجت کرنے والے 'ان میں سے جب سے مجت کرنے والے 'ان میں سے جب سے مجت کرنے والے 'ان میں ہوجاتی ہوتی ہوجاتی ہوتی ہوجاتی ہوج

ا ال 202-الى المحربن حيان البراهيم بن محربن حسن الحربن سعيد عبدالله بن وجب عبدالله بن عياش جويزيد بن قو دركے چيا بيل-ان مسلسله سند ميں كعب بدوايت ہفر مايا: الله كى خاطر آئيں ميں محبت كرنے والے سرخ يا قوت كے ستون پر بول كے ،ستون كے اللا كى حصد ميں ايك بزلار كمر بول كے ،واہل جنت كى طرف جها نكيل كن قو الن كى بيشانيوں پر لكھا ہوگا ، بدالله كى خاطر آئيں ميں محبت كرنے والے بين ان ميں سے جب كوئى جمائے گا تو اس كاحسن اہل جنت كواس طرح روش كرد سے گا جيسے سورج سے زمين والے في روشن موجاتے ہيں تو اہل جنت كہيں كے ، بدآ دى اللہ تعالى كى خاطر آئيں ميں محبت كرنے والوں ميں سے ہے ، وہ اس كے چير سے كى طرف ديكھيں مے ، وہ اس بح جود ہويں كا جا ند موتا ہے۔

۱۹۵۵ کے۔ابو محمد بن کی بن مندہ ،ابو ہشام رفاعی ، کی بن یمان ،شیخ قیس ،ابوالعوام ،ان کےسلسلۂ سند میں کعب ہے روایت ہے فر مایا: جنت فردوس میں امر بالمعروف ونہی عن المئکر کرنے والے ہوں گے۔

۵۵۵۔عبدالقد بن محر محر بن شبل ، ابو بحر بن ابی شیبہ محد بن فضیل ، اعمش ، کسی آ دی سے کعب سے روایت ہے فر مایا: ادنی درجہ جنتی کے لئے قیامت کے دن دو بہر گا کھا ناستر ہزار برتنوں میں لایا جائے گا۔ ہر برتن کا رنگ دوسر سے مختلف ہوگا ، دوسر سے میں پہلے کی لذ ب یا ہے گا ، جس میں کوئی قباحت و حقارت نہیں ہوگی۔

۲ کے کے ۔عبداللہ بن محمد بن احمد ،جعفر فریا بی ،عثمان بن ابی شیبہ ،حسین بن علی ، ذائدہ ،میسرہ ،عکرمہ ،ان کے سلسلہ سند ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عند ہے دوایت ہے فرمایا: میں نے کعب ہے جنت الماوی کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے کہا: وہ الی جنت ہے جس میں مبر پرند ہے ہوں گے ۔ان میں شہداء کی ارواچ اٹھائی جا کیں گی جعفر فرماتے ہیں سندیوں ہے مسیتب ،ابواسحاق فزاری ، ذائدہ ہے اس میں مبر پرند ہے۔ اس میں شہداء کی ارواچ اٹھائی جا کیں گی جعفر فرماتے ہیں سندیوں ہے مسیتب ،ابواسحاق فزاری ، ذائدہ ہے۔ اس میں طرح روایت ہے۔

2022 ۔ بوسف بن بعقوب نجوبی، حسن بن غنی ، عفان ، تماد بن سلمہ جمید مورق عجلی ، ان کے سلسلۂ سند میں ہے کہ جارہہ بن قد امد بیت المقدی آئے اور عامر بن عبداللہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے ، آ ب نے انہیں مرحبا کہا، فر مایا: کیسے آنا بوا ، و ہ کہنے گئے ، اس مجد میں نماز پڑھنے اور کعب سے ملاقات کے لئے آیا ہوں ، عامر نے گئے: وہ تمہارے پاس بیٹے ہیں ، کعب نے فر مایا: کیاتم صرف اس مجد میں نماز پڑھنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں ، کعب نے فر مایا: جو بندہ رات کو اٹھ کروضو کرے اور دور کعت اداکرے تو وہ گنا ہوں سے ایسے دھل بڑھنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں ، کعب نے فر مایا: جو بندہ رات کو اٹھ کروضو کرے اور دور کعت اداکرے تو وہ گنا ہوں سے ایسے دھل جاتا ہے جیسے آئ بی اس کی ماں نے اسے جنا اور جو بیت المقدی میں نماز پڑھنے آیا ، تجارت ، بی وشراء کی غرض سے نہیں آیا وہ وہ نعہ بیت المقدی آئے ہے افضل ہے اور ایک کے دو عمروں سے افضل لونے گا تو ایسے جیسے آئ بی اس کی ماں نے اسے جنا ، عمرہ دو دفعہ بیت المقدی آئے ہے افضل ہے اور ایک کے دو عمروں سے افضل اونے گا تو ایسے جیسے آئ بی اس کی ماں نے اسے جنا ، عمرہ دو دفعہ بیت المقدی آئے ہے افضل ہے اور ایک کے دو عمروں سے افضل ہے اور ایک کے دو عمروں سے افضل ہے اور ایک کے دو عمروں سے افضل ہے اور ایک کی ماں نے اسے جنا ، عمرہ دو دفعہ بیت المقدی آئے ہے افسل ہے اور ایک کے دو عمروں سے افسال

۸۵۵۷ - یوسف بن یعقوب، سن بن نخی ، عفان ، جماد ، خابت ، بکر ، ان کے سلسلۂ سند میں کعب سے روایت بے فرمایا میں تو رات میں گفتا یا ناہوں ، اگر یہ بات نہ بوتی کہ مرامومن بند ، مگین ہوگا تو مین کا فر کے سر پرلو ہے گی دو پٹیاں با ندھتا کہ وہ بھی بیار نہ ہوتا۔
۸۵۵۷ - عبداللہ بن محمہ ، احمہ بن روح ، عبداللہ بن قیس ، محمہ بن حسن ، کیٹی بن بسطام اسحاق بن نوح شامی ، عبداللہ بن ضمر وان کے سلسلۂ سند میں کعب سے روایت ہے فرمایا: میں اس امت میں ایک تو م کی صفات پا تا ہوں جو ربہا نیت کے درجہ میں ہوگی ، ان کے دل نور سے منور ہوں گے ، حکمت کے نور سے ان کی زبا نیں بولیس گی، فرشتوں کو ان کی کوشش اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ملنے پر تیجب ہوگا ، کس منور ہوں گے ، حکمت کے ماتھ ملنے پر تیجب ہوگا ، کس منور ہوں گے ، حکمت کے درمیان سے اٹھا کرا یک ایس کوگا ، قیامت کے دن پکارا جائے گا ، آگا وا بھو کے اور پیاسے لوگ کھڑ ہے بوجا کیں ، تو وہ صفوں کے درمیان سے اٹھا کرا یک ایس دستر خوان آئی میں گا ور لوگ حساب میں مشغول ہوں گے ۔ اس جیسا وستر خوان آئی کھوں نے ویکھا نہ کا نوں نے سنا ہوگا وہ دستر خوان پر بیٹھ جا کیں گا اور لوگ حساب کی سند خوان بی میں مشغول ہوں گے۔

• ۵۸۰ کے ابرا ہیم بن عبدالند بن محمد بن اسحاق ، تنبیه بن سعید ، خالد بن عبدالله ، جمعیان ، بلال بن سیاف ، جب جعد کا دن ہوتا ہے تو ماسوائے انسانوں اور جنوں کے تمام محلوق تھبرا جاتی ہے ، اس میں نہیاں اور برائیاں دو چند بوجاتی ہیں۔

۱۸۵۷۔ حسن بن محد بن علی ، ابو کشرمحد بن ابر البیم بن ابی الحجیم ، بحر بن نصر ، این و بب ، عید الله بن عیاش ، یزید بن تو در ، ان کے سلسلۂ سند میں کعب سے روایت ہے فر مایا: داؤ دعایہ السلام ایک دن روز ور کھتے اور ایک دن افطار کرتے اور جس دن ان کاروز وجعہ کے موافق ہوتا تو اس میں زیادہ صدقہ کرتے ، پھر فریا تے اس دن کاروز و پیچاس بڑار سال روزوں کے برابر ہے۔ جتنی قیامت کے دن کی طوالت ہے

ان طرح تمام اعمال کااجراس میں دو گنا ہوجا تا ہے۔

۵۸۱ کے۔ابومحرین حیان محمد بن حسن حصری ،ابونعیم مطبع ابوعبدالند فضل بن ممر فقیم مجاہد ،ان کے سلسلۂ سند میں کعب سے روایت ہے۔ افر مایا: جمعہ کے متعلق جمیں کچھ بنا وا اس کے بارے میں آپ کیالکھا ہوا یاتے ہیں ،انہوں نے فر مایا: اس کی وجہ سے سات آسان اور سات زمین گھبرا جاتی ہیں بھراس طبرح کی بات نقل کی۔

۵۸۵ - حسین بن محر علی بن اسحاق مادرانی محر بن یونس، عون بن عماره ، روح بن قاسم ، عبداللة بن فرید ، حسن ، ان کے سلسلة سند میں الگلب سے روائیت ہے فرمایا: جبرائیل عایدالسلام حفرت وم علیدالسلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالی فرمائے ہیں: میں تہمیں شہوات کے کھانے سے روک آبوں ، اس واسطے کہ دل و نیا کی شہوات سے لگے بند ھے ان کی عقلیں مجھے ہوئی ہیں ، حضرت وم نے کہا: روح القدی ایم کیا کبوں؟ انہوں نے کہا: آپ ہمیں: اسے اللہ! آپ و نیا کی فرمد داری اور آخرت کے ون کی خوفا کیوں میں میری کھایت کریں۔ مجھے اس جنت میں افل کریں جس سے مجھے نکا لئے پر آپ قادر ہیں، آدم علیہ السلام نے وہی بات کہی ، جبرائیل علیہ السلام نے کہا: واجب ہوگئی ، پھر کہا: آدم ! کبور آپ نے فرمایا: روح القدی ! کیا کبون ؟ کہا: کبور آپ نے کہا: آدم کہو، آپ میری معیشت آسان ہو، آدم علیہ السلام نے کہا: اور میں اور جب ہوگئی ، پھر جبرائیل نے کہا: آدم کہو، آپ نے فرمایا: روح القدی ! کہا واجب ہوگئی ، پھر جبرائیل نے کہا: آدم کہو، آپ نے اللہ اسلام نے کہا: واجب ہوگئی ، پھر جبرائیل نے کہا: اور جب ہوگئی ، پھر جبرائیل نے کہا: اور جب ہوگئی ، پھر جبرائیل میں ، حضرت آدم نے ای اللہ اسلام نے کہا: واجب ہوگئی اسلام نے کہا: واجب ہوگئی۔ نے اسلام نے کہا: واجب ہوگئی۔ کہا: واجب ہوگئی۔

۱۹۸۵ ۔ سلیمان پیلی بن عبدالعزیز ، حازم ، ابو ہلال نیز ، ابواسحاق ، محد بن عباس ، عمر و بن علی ، محد بن سوار ، سعیدح ، ابواحد محد غطر بفی ، ابو کرنجار ، ابراہیم جو ہری ، عبدالوہاب بن عطاء ، قیادہ ، عمر بن غیلان تقفی ، ان کے سلسلۂ سند میں ہے کہ سعید نے اپنی بات میں کہا: وہ مدینہ کے امیر تھے کہ ہم سے اس نیک شخص کعب احبار نے بیان کیا: اللہ تعالی نے سات، آسانوں اور سات زمینوں کی بنیاداس سورت پر رکھی ہے ، کہووہ التداکی ہے۔

حدیث کے القا ظسعید ہے ہیں ،اصل روایت عبدالو ہاب بن عطاع ن سعید ہے۔

۵۸۵ کے احمد بن اسحاق ،محمد بن عباس ،محمد بن نتی ، و ہب بن جریر ، ابی ، یکی بن ایو بن ، یزید بن ابی صبیب ،مرعد بن عبدالله ، بن بندالله بن از عدی بن خیار ، ان کے سلسلۂ سند میں ہے کہ میں نے کعب کو بیا آیت پڑھتے سنا کہوا آؤ میں تمہار سے سامنے وہ چیزیں پڑھ کرسناؤں جو آئی تمہارے رہ نے تمہارے لئے حرام کی جیں۔ (الانعام ۱۵۱) فرمایا: اس ذات کی شم! جس کے قیصۂ قدرت میں کعب کی جان ہے ، ب آئی تورات کی پہلی آیت ہے جوتا آخر آیات نازل ہوئی۔

۱۵۸۷۔ احمد بن اسحاق بحربن عباس، یعقوب بن اسمعیل ،احمد زبیدی ، یونس بن ابی اسحاق ، ابوسفر ، قیل ابی عبد الرحمن ،ان کے سلسلہ سند میں کعب سے دوایت ہے فرمایا : جس نے چار درہم کا کیٹر ایمین کرالتہ تعالی کی حمد کی تواس کی بخشش کر دی جائے گی۔ معلم کے سلسلہ سند میں کا میں معبد اللہ بن اسحاق ، جدی عیسلی بن ابر اہیم ، آ دم بن ایاس ،ابوجمد ، مقاتل بن سلیمان ، علیقہ بن مرجد ،ان کے سلسلہ سند میں کعب سے دوایت ہے فرمایا : جو محص کسی رائت اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرے کہ اسے د کھے کرکونی بہنجیان نہ سے تو وہ گنا ہوں سے کعب سے دوایت ہے فرمایا : جو محص کسی رائت اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرے کہ اسے د کھے کرکونی بہنجیان نہ سے تو وہ گنا ہوں سے

اليسة بى نكلے گا جيسے اپنی اس رائت سے نكلے گا۔

۵۸۸ کے عبدالقد بن محمد ، جدی عیسلی ، آوم ، ابوداؤدواسطی ، ابوعلی ، ان کے سلسائۂ سند میں کعب ہے روایت ہے فر مایا: اے بیٹے! اگر تھے۔ اس بات سے خوشی ہوکہ صف بستہ بہج کرنے والے تم پر شک کریں تو جاشت کی نماز کی حفاظت کرنا کیونکہ بیادا بین رجوع کرنے والوں کی نماز ہے اوروہ تبیج کرتے ہیں۔ 2009۔ عبدالقد بنیسی، آ دم بضمرہ ، السیری ، اس مخص سے جو کعب سے روایت کرتے بیں کہ کعب نے فر مایا: اگر ایک مخص مسجد کے درواز سے پرالقد تعالیٰ کے راستے میں چنکبر سے گھوڑ ہے پر سواری کرے ، بہت سامال و ہے اور دوسال مسجد میں بیٹھ کرمنج کی نماز کے بعد سورج کے طلوع تک اللہ تعالیٰ کاذکر کرے ، تو ذکر کرنے والے کا اجر بڑھ جائے گا۔

۵۹۰ ـ عبداللہ، جدی عیسی، آدم ، محمر بن الفضل، زیدائعی ، بشر العدوی ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ میں نے کعب کوفر ماتے سا، اس امت کے بہترین لوگ، سابقہ لوگوں کے بہترین لوگ ہیں ، ان میں ہے ایک شخص برابر اللہ تعالیٰ کے لیے بحد وریز رہے گا۔ وہ اس وقت تک سرنہیں اٹھائے گایہاں تک کہ اس کی فضیلت کی وجہ ہے اس کے بعد والوں کی بخشش نہ کردی جائے۔

۱۹۵۱ء عبدالله ، جدی عیسی ، آوم ، عدی بن فضل ، سعیدا کجری ، ابوالورد بن تمامه ، ان کے سلسلہ سند میں کعب ہے روایت ہے فر مایا: اس فات کی تتم جس کے قبضہ قدرت مری جان ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں ہے برائیاں ائیے مناتے ہیں جیسے پائی میل کچیل کوختم کرتا ہے ، اوروہ پانچ نمازیں ہیں ، فر مایا: اس فات کی قسم جس کے دست قدرت میں مری جان ہے ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد '' بے شک اس میں پہنچادینا ہے عبادت کرنے والی قوم کے لئے ' ( الا نبیاء ۲۰۱۱) پانچ نمازیں پڑھنے والوں کے لئے ہے ، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام عابدین رکھا ہے ، اس عبادت کرنے والی قوم کے لئے ' ( الا نبیاء ۲۰۱۱) پانچ نمازیں پڑھنے والوں کے لئے ہے ، اللہ تعالیٰ بیا ہے ' یعنی اس میں ذات کی قسم! جس کے قبضہ بھر کی قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے ' یعنی اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ (الا مراء ۷۸) فجر کی نماز میں قرات کرنا۔

2091ء عبدالله ، جدی عیسی آوم ابوداؤ دواسطی ، ابوعلی بن کعب ، ان کے سلسلۂ سند میں ہے فرمایا : جسے بید بات ببند ہو کہ فرشنوں کے لئے اس کی صحبت میں رہیں اس کی کفایت کریں ، اس کی حفاظت کریں ، اس کی صحبت میں رہیں اس کی کفایت کریں ، اس کی حفاظت کریں ، اس کی صحبت میں رہیں اس کی کفایت کریں ، اتو وہ جتنا چاہے اپنے گھر میں خفید ، پوشید وطور پرنماز پڑھے ، کعب نے فرمایا: ان لوگوں کے لئے خوشخری ہے واپنے گھر وں کوقبلہ یعنی بجد وگاہ بنا۔ آبی ، الله تعالی پوشیدہ نماز پڑھنے والے ، صدقہ کرنے والے اور روز ورکھنے والے کی وجہ سے فرمایا: مساجد زمین میں متقین کے گھر جیں ، الله تعالی پوشیدہ نماز پڑھنے والے ، صدقہ کرنے والے اور روز ورکھنے والے کی وجہ سے فرمایا: مساجد زمین میں متقین کے گھر جیں ، الله تعالی پوشیدہ نماز پڑھنے والے ، صدقہ کرنے والے اور روز ورکھنے والے کی وجہ سے فرمایا: مساجد زمین میں متقین کے گھر جیں ، الله تعالی پوشیدہ نماز پڑھنے والے ، صدقہ کرنے والے اور روز ورکھنے والے کی وجہ سے فرمایا: مساجد زمین میں متقین کے گھر جیں ، الله تعالی پوشیدہ نماز پڑھنے والے ، صدقہ کرنے والے اور روز ورکھنے والے کی وجہ سے فرمایا: مساجد زمین میں متقین کے گھر جیں ، الله تعالی پوشیدہ نماز پڑھنے والے ، صدور کے والے اور روز ورکھنے والے کی وجہ سے فرمایا: مساجد زمین میں متقین کے گھر جیں ، الله تعالی پوشیدہ نماز پڑھنے والے ، صدور کے والے اور روز ورز ورکھنے والے کی وجہ سے فرمایا: مساجد زمین میں متعین کے گھر جیں ، الله تعالی پوشیدہ نماز پڑھے والے ، صدور کے جان کے اس کے کھر جی ، الله تعالی کے کھر جی ، الله تعالی کو کھر جی ، الله تعالی کو کھر جی ، الله تعالی کے کھر جی ، الله تعالی کو کھر ہوں کے کھر جی ، الله تعالی کو کھر جی ، الله تعالی کے کھر جی ، الله تعالی کے کھر کے کھر جی ، الله تعالی کے کھر ک

۳۹۵-عبداللد، جدی عینی، آدم ، محمد بن فضل علی بن زید ، سعید بن مسیب ، ان کے سلسلهٔ سند میں کعب سے روایت ہے فر مایا : اگرتم میں سے سی کودور کعت نقل کا تو اب معلوم ہوجائے تو اسے مضبوط پہاڑوں سے قلیم جانے ، اور رہی فرض نماز تو اس کا اجر تو جتنا کوئی بیان کر سکے اس سے بھی زیادہ ہے۔

۱۹۵۷۔ عبداللہ ، جدی عیسیٰ ، آ دم ، شیبان ابومعاویہ ، علی بن زید ، سعید بن مینب ، ان کے سلسلۂ سند میں ہے کہ جب کعب نے فرض نماز کا سلام پھیراتو ان کے پاس ایک آ دمی آیا ، اس نے آ ب سے بات کی ، آ ب نے دورکعت پڑھنے تک اسے جواب نہ دیا ، پھر فر مایا : میں منہ میں جواب دے سکتا تھا تھر ہرنماز کے بعد کی نماز جن کے درمیان لغو گفتگونہ ہو علیین کا اعمالنامہ ہے۔

۵۹۵ - ابراہیم بن عبداللہ بن اسحاق ، محد بن اسحاق ، تنبیہ ، رشدین بن سعد ، سعید بن عبدالرحمٰن معافری ، ان کے سلسلہ سندیں ان کے والد سے روایت ہے کہ کعب احبار نے ایک یہودی عالم کوروتے دیکھا، آپ نے اس ہے کہا: کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا: مجھے کوئی بات یاد آئی تھی ، کعب نے کہا: میں تجھے اللہ تعالی کا واسطہ دیا ہوں کہ آگر میں تجھے تیرے رونے کی وجہ بتادوں تو تو مری تقدیق کر ۔ محل است یاد آئی تھی ، کعب نے کہا: میں تجھے اللہ تعالی کا واسطہ دیا ہوں کہ کیا تو اللہ تعالی کی نازل کردواس کتاب میں تھا ہے کہ موٹی علیہ اللہ تعالی کا داسطہ دیا ہوں کہ کیا تو اللہ تعالی کی نازل کردواس کتاب میں تھا ہوں کہ کیا تو موٹی علیہ السلام نے تو رات میں ویکھا، عرض کیا: اے مرے رہ بہاں ایک ایم بہترین امت کا ذکر تو رات میں یا تا ہوں جولوگوں کے لئے نکالی جائے گی ، نیکی کا حکم اور برائی ہے تع کر ہے گی ، میلی اور پھیلی کتابوں پر ایمان لائے گی ، گر ابوں سے جنگ کر ہے گی ، یہاں سے نکا کہ حالی وقتی کر یہ کہا تھا اے رہ با جمعے اس امت میں سے بنادے ، تو اللہ تعالی نے فر مایا: موتی !

وہ احمد علیہ السلام کی امت ہے، اس یہودی عالم نے کہا: ہاں، کعب ہے گہا: تیں تھے اللہ تعالیٰ کا واسط دیتا ہوں کرتم اللہ تعالیٰ کی ناز لک کردہ کتاب میں لکھا پاتے ہو کہ موئی علیہ المسلام نے تو رات میں دیکھا، عرض کیا اے مرے رب! میں تو رات میں ایک ایس است کا تذکرہ پاتا ہوں جوحمر کرنے والے، سورج کی دیکھ بھالی کرنے والے، اپنے ارادے مضبوط رکھنے والے بہوں گے وہ کہیں گے ان شاایلتہ ہم سے کام کریں گے، انہیں پری امن بنادے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں کھا باتے ہودی عالم نے کہا: ہاں، کعب نے فرمایا: میں کھا باتے ہو کہ موئی علیہ السلام نے کہا: ہاں، کعب نے فرمایا: میں کھا باتے ہو کہ موئی علیہ السلام نے تو رات میں دیکھا، عرض کیا: اے رب! میں ایک ایس امت کا حال کھا باتا ہوں جوابیخ کفاروں اور صدتوں کو کھائے گی، اور پہلے لوگ نورات میں دیکھا، عرض کیا: اے رب! میں ایک ایس ایک ایس امام نے کرے کسی مملوک غلام اور لونڈی کوخرید لیتے اور بھر اس صدقہ وز کو قد نے ذریعے آزاد کردیے اور جو باتی بچتا ہے گہرا کواں کھود کر اس میں ڈال دیے ، پھراو پر سے مٹی ڈال دیے تا کہ وہ اسے والیس شفاعت قبول ہوگی۔ کا دریا ہمول ہوں گی ادن کی اور ان کے بارے میں شفاعت قبول ہوگی۔ کا دیا کہ میں بھر اور بول ہوگی۔ کا دیا کہ دیا کہ دیا گیا کہ کو اس کی کہ اس کی اور ان کے بارے میں شفاعت قبول ہوگی۔

موئ علیہ السلام عفی او او احمد علیہ السلام کے اور اور اور است میری امت بنادے اللہ تعالی نے فر مایا موٹ او اور احمد علیہ السلام کی انداز الکروہ کتاب امت ہے ،اس یہودی عالم نے کہا: ہاں کعب نے فر مایا: میں مجھے اللہ تعالی کا واسط و ہے کر گہتا ہوں کہ تم اللہ تعالی کی نازل کروہ کتاب میں کھا باتے ہو کہ موٹ علیہ السلام نے تو رات میں دیکھا عرض کیا: رہا! میں ایک ایس امت کا حال و کھتا ہوں کہ جب وہ بلند مقام پر چرفیس کے تو اللہ اکبر کہیں کے اور جب نیچ ازیں گے تو المحد للہ کہیں گے ، کھلا میان ان کے لئے پاکی کا سب ہوگا، زمین ان کے لئے محمد ہوگی جا ہو وہ جہاں بھی ہول ، جہاں وہ بانی نہ بائیں گے تو مٹی سے ان کی باک ایسے ہی ہوگی جیسے پانی نہ بائیں گے تو مٹی سے ان کی باک ایسے ہی ہوگی جیسے پانی نہ بائی ہوں گے ، انہیں مری امت بنادی ،اللہ تعالی نے فر مایا: موی اور احمد علیہ السلام کی امت بنادی ،اللہ تعالی نے فر مایا: موی اور احمد علیہ السلام کی امت ہے۔

سبودی عالم نے کہا: ہاں ، کعب نے فر مایا: میں تجھے اللہ تعالیٰ کا واسطود بتا ہوں کہتم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں ہاتے ہو موئی علیہ السلام نے تورات میں دیکھا ، ہو کی کیا است کو ہا تا ہوں کہ جب وہ کی برائی کا قصد کر ہے گی تو ان کے لئے تکی کا در جب وہ کی برائی کا قصد کر ہے گی تو جب تک کا در جب وہ کی برائی کا قصد کر ہے گی تو جب تک ان کا ان کا تار ہوں کہ با نہیں میری امت بناد ہی ، انٹین عالیٰ تا تو ان کے لئے تک ان کا ان کا تار ہوں کی تو ان وہ دی گی ان انہیں میری امت بناد ہی ، انٹین عالیٰ کا تو ان کہ ہوں کہ کی انٹین میری امت بناد ہی ، میبودی عالم نے کہا: بال ، کعب نے کہا: میں تھے انٹر تعالیٰ کا واسطود بتا ہوں کہ تم انٹر تعالیٰ کا تو ان کے بروہ کی تو رات میں دی کھا ، خوش ایک انٹر تعالیٰ کا واسطود بتا ہوں کہ تم انٹر تعالیٰ کا تحقیق کی تعلق ک

کی امت کو عطافر مائی تو عرض کیا اے کاش! میں حضرت محرصلی اللہ عابیہ وسلم کے صحابہ سے میں سے ہوتا ، تو القہ تعالیٰ نے ان کی طرف و جی بھیجی ، جس میں تین آیات تھیں جن کے ذریعے آپ کوراضی کرنا مقصود تھا ، اے موٹ! میں نے تمہیں تمام لوگوں میں سے اپنی رسالت اور اپنے کلام کیلئے جن لیا ہے جو ہم نے آپ کو دیا اسے لیجے اور شکر گڑ اربئے! اور ہم نے ان کے لئے الواح میں ہمر چیز کولکھا تھیجت کے لئے ،'' دارالفاسقین'' تک فرمایا: موٹی علیہ السلام کی قوم سے ایک جماعت ہے جو حق کی رہنمائی کرتی اور اس کے ذریعے عدل کرتی ہوئے۔ فرماتے ہیں موٹی علیہ السلام یوری طرح راضی ہوگئے۔

2011 را بہم بن عبداللہ بچھ بن اسحاق ، قتیبہ ،لیٹ بن سعد ، خالد بن یزید ،سعید بن ابی ہلال ،عبداللہ بن عمرو ، ان کے سلسلۂ سند میں کھب سے روایت ہے فر مایا : مجھے حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی علامات بنا وَ ،تو انہوں نے فر مایا : میں اللہ تعالیٰ کی تمار کی سلسلۂ سند میں کھیا یا تا ہوں کہ حضرت احمرصلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت حمادون ہیں۔ ہر خیر وشر میں اللہ تعالیٰ کی حمر کریں گے ، باند جگہ جڑھتے ہوئے اللہ اکبراور نیجے از تے وفت سجان اللہ کہیں گے ، ان کی او ان فضا میں ایسے گو نیج گی جیسے بڑان میں شہد کی کھیوں کی ہم بھنا ہٹ ہوتی ہوں گی ، جب وہ اللہ تعالیٰ کے راست میں جہاد کریں گے تو فر شیع ایک آ گے اور پیچھے بخت مضبوط نیز ہے گئے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں صف میں حاضر ہوں گے تو میں جہاد کریں گے تو فر شیع ایک آ گے اور پیچھے بخت مضبوط نیز ہے گئے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں صف میں حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان یہ سائی گئن ہوں گے ، آپ نے اپنے میا شارہ فر مایا جسے گدھا پنے گھونسلے کو سائے گئن ہوتے ہیں۔ وہ بھاگ کر بھی تھے نہیں بٹیں گے نہاں تک کہ ان بح یاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جا کیں گئے۔

کے 20 محر بن احمد بن حسن ، حمد بن عثان بن الی شیب ، منجاب بن حارث ، ابو محیات ، عبدالله ملک بن عمیران کے سلسله سند میں کعب کے بیتیج سے روایت ہے۔ فرمایا ہم الله تعالیٰ کی کتاب میں نبی سلی الله علیہ وآلہ وسلم کی صفت یاتے ہیں کہ محمد رسول الله سلی الله علیہ وسلم اور ان کی است حمادون ہیں۔ ہم ہر حال میں الله تعالیٰ کی حمد کریں گے بلند جگہ چڑھتے ہوئے الله اکبر کہیں گے سورج کی رعایت کریں گے نمازیں آپ نواوں ہے نواوں ہیں اور اس کے کرپہازار ہا ندھیں گے ، اپنے اطراف کو دھویں گے (یعنی وضو کریں گے ) ان کی آسمان میں ایک ہوگی جسے شہد کی تھیوں کی اور ہم محمد مخت سے باتے ہیں کہ وہ نہ بخت کر ہوں گے نہ خت دل نہ بازاروں میں شور کر نیوا لے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معاف کر دیں گے اور بخش دیں گے ان کی پیدائش کہ ہیں ، ہجرت مدین طیب میں اور ان کی بیدائش کہ ہیں ، ہجرت مدین طیب میں اور ان کی بیدائش کہ ہیں ، ہجرت مدین طیب میں اور ان کی باوشا ہت شام میں ہوگی۔

۵۹۸ کے احمد بن لیعقوب بن مرجان ، بیس القاضی ، محمد بن عبد الملک بن ابوشوارب ، ابوعوانه ، عبد الملک بن عمیر ، بواسط کی آدی ، ذکوان ، کعب نیز ، محمد بن احمد بن علی بن حبیش ، عبد ذکوان ، کعب نیز ، محمد بن احمد بن علی بن حبیش ، عبد الملک بن احمد بن علی بن حبیش ، عبد الله بن احمد بن احمد بن علی بن حبیش ، عبد الله بن اسلا بی بن اسلا بی بن الله علیه و بن الله بندائش مکه میں اجرت مدید کی طرف اوران کی حکومت ملک شام میں ہوگی پھراسی طرح کی دوایت ذکر کی ۔ پیدائش مکه میں اجرت مدید کی دوایت ذکر کی ۔

2099 کے جگر بن احمر بن حسن جمر بن عثمان بن ابی شیبہ، و بیب بن بقید، خالد، زیاد بن ابی عمر، ابوظیل، ان کے سلسله سند کعب سے دوایت ہے۔ فر مایا کہ بن امر ائیل کے علاء مجھے اس بات پر ملا مت کرتے ہیں کہ میں ایک ایسی امت میں داخل ہوا جسے القد تعالی نے جدا کیا بھر اس سب کو جنت میں داخل کر دے گا، بھر آئی نے بہ آئیت پڑھی" بھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے این بھر ان سب کو جنت میں داخل کر دے گا، بھر آئی میں وہ داخل ہوں گئے۔ (قاطر ۳۳، ۳۳)

١٩٠٠ عربن على بن حيش ، احربن يحلي حلواني ، احربن يونس ، سندل بن عي ، أعمش ، ابوصالح ، ان كي سلسلة سند مين بي كعب في عمر

بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے کہا: ہم آپ کوا مام عادل پاتے ہیں اور آپ کے متعلق یہ بھی لکھا پاتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے ، آپ نے فرمایا: یہی بات ہے میں اس کی گوا بی ویتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتانہ بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتانہ

ا ۲۰۱ کے بحرین احمد بن حسن ،محمد بن عثان بن ابی شیبہ ،منجاب ،علی بن مسع ،عبد الملک بن عمیر ،مصعب بن سعد ، ان کے سلسلۂ سند میں کعب سے روایت ہے فر مایا: سب سے پہلے جو مخص جنت کے درواز ہے کے دستہ کو پکڑ کر کھولے گا وہ مجمد سلی الندعایہ وسلم سامنے قررات کی ایک آیت پڑھی ،ہم پچھلے لوگول میں سے پہلے آنے والے ہیں ۔

۲۰۱۷ کے جو بن احمد بن ابراہیم نے اپنی کتاب میں نقل کیا ،عبدالقد بن محمد بن عبدالغزیز ،حاجب بن ولید ، بنان بن حازم نے بعلبک میں بیان کیا۔ انہیں عبدالسلام کہاجا تا ہے ، تو ربن پزید ، مدرک بن عبداللہ کلاعی ،ان کے سلسلہ سند میں کعب سے روایت ہے فر مایا :اس امت کے بہترین لوگ بہلوں اور پچھلوں ہے بہتر ہوں گے ،وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان میں سے ایک شخص بر ابر بحدہ میں رہے گا یہاں تک وہ اپناسر نہیں اٹھائے گا کہ اس کی فضیلت ہے اس کے بعد والے لوگوں کو بخش دیا جائے ، کعب پچھلی صفوں میں جگہ تلاش کرتے تھا اس امید سے کہ ان لوگوں میں شامل ہوں۔

۳۷۰ کے۔ابومحد بن حیان ،ابراہیم بن ناکلیہ،عثان بن طالوت ،عمران قطان ،ابوعمران الجونی ،عبداللّذ بن رباح ،ان کےسلسلهٔ سند میں کعب سے روایت ہے نر مایا:اس امت میں رزق اورعطا کی مثال ایسے ہے جیسے بن اسرائیل میں من وسلوی تھا۔

۱۰۵ کے۔ابراہیم ،عبداللہ ،محد بن ایخل ،قنیبہ بن سعید ، جربر منصور ،عطاء بن الی مروان ،ان کے سلسلہ سند میں کعب سے روایت ہے فرمایا: اس ذات کی شم! جس نے بنی اسرائیل کا دریا بھاڑ دیا ہے،تو رات میں لکھا ہے اے ابن آ دم! اپنے رب سے ڈر، والدین سے نیک

۱۰۸ کے۔ ابراہیم ، محمد ، قتیبہ ،لیث ، خالد ،سعید ، ان کےسلسلۂ سند میں ہے کہ مجھے یہ بات بینجی کے حضرت عمر نے ایک دن کسی مخص کوکوڑے مارے ، اس وقت بعب بھی و ہاں موجود تھے ، جب اس مخص کوکوڑ الگا تو اس نے کہا: سجان اللہ ، آپ نے جاا دے کہا، اسے چھوڑ دو ، کعب بنس بڑے ، آپ نے جا دیے کہا، اسے جھوڑ دو ، کعب بنس بڑے ، آپ نے بوجھا نے کول بنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس دات کی تیم ! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ سجان اللہ سر المیں کی کا باعث ہے۔

۱۰۹۵ - ۱۰۱۹ میم، محر، تنیبه، الیت ، خالد بن سعید، نبیب بن و ب، ان کے سلبلا سند میں ہے کہ کعب نے فرمایا: برفجر میں ستر بزار فرشے نازل بوتے ہیں اور قبر امبارک کوڈ ھانپ لیتے ہیں۔ اپنے پر مارتے ہیں رسول التہ ملی والتہ ملیہ وسلم پر درود بھیجے ہیں، یبال تک کہ جب و ه مامون ہوجاتے ہیں تو آسان کی طرح اور نازل ہوتے ہیں اور و بی کام سرانجام ویے ہیں یبال تک کہ جب زمین پیٹے گی آسان کی طرح اور نازل ہوتے ہیں اور و بی کام سرانجام ویے ہیں یبال تک کہ جب زمین پیٹے گی آسانی اللہ مایہ وسلم کی تعظیم کی خاطر ستر ہزار فرشتے نکلیں گے۔

۱۱۷۵ کا ابراہیم ، محمد ، تنہ ہالیت ، خالد ، سعید ، ان کے سلسائر سند میں ہے کہا یک دن حضرت عمر نے کعب ہے کہا: اک جسیمی ڈراؤ! کعب نے کہا: امیر المؤمنین آپ لوگ بخشی ہوئی امت ہیں ، دوسری اور تغیری مرتبہ پھر بہی جملہ کہا ، اس کے بعد کعب نے کہا: اس ذات کی تسم جس کے قبضہ قدرت میں مری جان ہے ، اگر آپ تی مت کے دن میں پہنچاد ہے جا کیں ، اور جہنم کود کیے لیس اور آپ کے پاس سر انہیاء کا تمل بھی ہوت بھی آپ اپنی نجات مشکل بھی سے ، اس ذات کی تسم! جس کے قبضہ قدرت میں مری جان ہے ہما س دن دھاڑے کی ، ہرمقر ب فرشتہ اور مرسل نبی گھنوں کے بال گر کے ہے گااے رب میری جان ، میری جان میباں تک کہ ! براہیم علیہ السلام بھی گی ، ہرمقر ب فرشتہ اور مرسل نبی گھنوں کے بال گر کے ہے گااے رب میری جان ، میری جان میباں تک کہ ! براہیم علیہ السلام بھی آپ ہو سے میر ہوات ہو ہو ہو تی کو اسطاد یتا ہوں کہ جھے بچا، حضر ت عمر دو پڑے اور بہت دو ہے ، کعب نے کہا: امیر المؤسنین! کیا میں آپ کو خوشخری نہ سنا کا س اس ذات کی تسم اللہ میں مربانی اور برد باری میں اس طرح جلو ہافر وز ہوں می کہا گر آپ کا میں طاغوتوں جسیا بھی ہوا تب بھی آپ کو نجا ت کا لیقین ہوگا ، اس دین المیس اللہ تعالی کی رحمت کی وجہ سے بڑوں ور می کرطع کر ہے گا۔ اس دین المیس اللہ تعالی کی رحمت کی وجہ سے بڑوں ہور ہے کہا کہا ۔

اللائے۔ ابواحم عطرین، ابوخلیقہ، محرین عبد الدخر اس مان بن زرین، ابن مجلان، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ کعب نے ایک مخص کو ریکھا ہو جھا، یہ مخص کون ہے؟ اس نے کہا جواری ان کے دیں کے بارے میں تواس نے اچھی خبر نددی، کعب نے کہا سے اللہ! کیا

و ہنماز نہیں پڑھتے ؟ اس نے کہا کیوں نہیں الیکن انہیں اس کا فائندہ نہیں ہوتا، جبکہ وہ یہ کام بھی کرتے ہیں ، کعب نے کہا: ہم اس کے سراور جسم کے بالوں کا حساب نگاتے ہیں؟ اس نے کہا: انہیں کون گن سکتا ہے؟ کعب نے کہا: وہ ذات شار پر قادر ہے جواس کی طرح طرح کی خطا تمیں معاف کرتا ہے جب وہ مجدہ کرتا ہے۔ اٹھ جاؤتم! غلووانتہا پسند کرنے والے ہو۔

۱۹۱۲ کے۔ احمد بن محمد بن موی ، اسحاق بن احمد بن زیرک ، طاہر بن عبد الله ، محمد بالله بن ما بلک ، ان کے والد ہے ، اسرائیل ، طارق بن عبد الرحمٰن ، سروق عبد الله بن معود ، ان کے سلسلہ سند میں ہے کہ کعب احبار کے پاس تھا ، اور وہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب طارق بن عبد الرحمٰن ، سروق عبد الله بن کہا: امیر الموسنین ! کیا میں آپ کو وہ عجیب بات نہ بناؤں جو میں نے انبیاء کی کتب میں بڑھی ہے کہ ایک الاحضر ت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا ، اس نے کہاالسلام علیک یا بی الله آپ نے کہا وعلیک السلام ، اسے الو! یہ بناؤتم کھیتی کیوں نہیں گواتے ؟ اس نے کہا: اسلام ، اسے الله بناؤتم کھیتی کیوں نہیں گواتے ؟ اس نے کہا: اور ان جگہیں الله تعالی کے بی ! حضر ت آپ نے فرمایا: آباد جگہوں کو چھوڑ کر ویران جگہیوں میں کیوں رہتے ہو؟

اس نے کہا: ویران جگہیں الله تعالی کی میراث ہیں اور میں الله تعالی کی میراث میں رہتا ہوں ، الله تعالی نے اپنی کتاب میں فرمایا: کئی استیال ہیں جوہم نے بلاک کردیں ، جن کی معدشت اچھی تھی ، بیان کے گھر ہیں جن میں ان کے بعد بہت تھوڑ ہوئے ویران جگہیں کہا ہوگی اس وہ دنیا میں عیراث ہیں ہیں جا ہم ویران جگہی کی میراث ہیں ، سلیمان طید السلام نے فرمایا: جب تم ویران جگہی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: وارث ہیں کہتا ہوں: وہ لوگ کہاں ہیں جود نیا میں عیش وعشرت آور نعتوں میں زندگی گز ارتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: میں تہاری کیا آبوان جود تیا میں عیش وعشرت آور نعتوں میں زندگی گز ارتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: ہیں تہاری کیا آبوان ہیں جہیں جیں جب تم وہاں ہے گزر تے ہو؟ اس نے کہا: میں کہتا ہوں: انسانوں کے لئے ہلا کت ہو کیے ختیاں ہیں ۔

آپ نے فرمایا: دن کے وقت تم کیوں نہیں نکلتے؟ اس نے کہا: انسانوں کے اپنی جانوں پر کشرت ظلم کی وجہ ہے، آپ نے فرمایا: تمہاری آ واز کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا: اول ہوں، اے غافلو! تو شہ تیار کرلو، اپنے سفر کے لئے تیار ہوجاؤ، نورکو پیدا کرنے والی فرات پاک ہے، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: الوانسان کے بارے زیادہ خوفز دہ اور ڈرنے والا ہے اور اس کے بارے شفقت کرنے والا ہے۔ پرندوں میں انسان کے لئے الو سے زیادہ کوئی شفق پرندہ نہیں اور جابلوں کے دلوں میں الو سے زیادہ کسی سے بغض نہیں۔ المحدللد آج شب ۸رمحرم ۲۲ میں اطلاع فرما کرمنون فرما نمیں۔ کے ساتھ مکمل ہوگئ، جہاں کہیں کوئی کی پائیس اطلاع فرما کرمنون فرما نمیں۔

عامرشنرا دعلوی فاصل دارالعلوم کراچی



تاریخ اِنسلام کی ۲۰۰۰ شخصیات سے احوال ، اقوال اور سرویات برسمل مستندو بیدمثال کیاب

# 

طي الرصف الرام



مترجم مولا نامحمراسلم بن قاری رحبت الندمرحوم شهداد بوری ماسل جه مدارابیدمرایی

امام عافظ علامه ابوتعيم حمدين عبدالله صفهانى شافعى

أرد و بالرابيم المع المعالمة بالمان ووي الرابيم المعالمة ووي ووي الرابيم المعالمة والمعالمة والمعالمة

Marfat.com

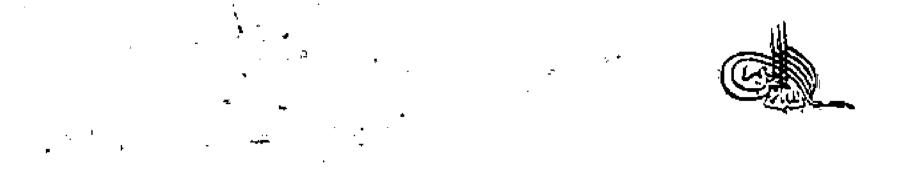

# حلية الأولياء مشمر حضرت كعب احبار كيا قيما نده اقوال

۱۱۳ کے-منصور بن احمد بحمد بن احمد اثر م علی بن داو دفنظری ،ابن الی مریم ،ابن در اور دی ،ابوهمیل بن ما لک ،والد .....کعب نے بیان کیا ہے کہ محد عربی بیجے پر نازل شدہ قرآن یا ک کی دوآیا توراۃ والجیل کے تمام مضامین کومحیط ہیں۔کیاتم نے قرآن کریم کی ان دوآینوں

فمن يعمل منقال ذرة خيراً ير، ومن يعمل منقال ذرة شراً يره (الزلزال ٤٠٨)، سو جو تحض زرہ برابر بھی نیکی کر ہے گاوہ اس کود کھیے نے گااور جو تحض زرہ برابر بھی، بدی کر ہے گاوہ اس کوڈ کھے لے گا۔

المعتقشرت کعب احبار کےشرکاء جلس نے جواب دیا کہ بلاشبہالیا ہی ہے حضرت کعب!حبار فرماتے ہیں کہانسان کی وفات کے بعد عنداللہ اس كا تھے يابرے مقام كے بارے ميں سوال كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے ، البتة تم اس كى زندگى كے اعمال ويكھوا كراس نے زندگى بیں اعمال ما لمجہ کئے بین تو عندالمتداس کے لئے اچھامقام ہے۔اگر اس نے اعمال سینہ کئے ہیں تو عندالنداس کے لئے برامقام ہے اور میلی اور بری انسان کے ہاتھ میں ہے ، اگر انسان صالحین کی صحبت اختیار کر ہے گا تو اللہ تعالی انہی ٹے ساتھ اس کا حشر کر ہے گا اور اگر وہ ' برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے گا تو القد تعالیٰ انہی کے ساتھ اس کا حشر کرے گا قیامت کے دن تم کوتما ملامتوں برگواہ بنایا جائے گا اور ب تم پر گواہ ہوں گے اِس کے بعد کعب احبار نے قرآن یا کے کی بیآ بت تلاوت فرمانی:

" وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسي الله على شهيداً (البقره آيت ١٣٣) ( ترجمه )اوراس طرح ہم نے تم کوالیں ہی ایک جماعت بنادی ہے جونہایت اعتدال پر ہے تا کہتم لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہواور للے تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ کواہ ہوں۔

۱۱۴ کے۔محمد بن علی محمد بن حسن بن قتیبہ بعنوان بن صالح رواد بن جراح مصدقہ بن بزیر عمر و بن عبداللہ .....حضرت کعب احبار کا قول ہاں تعالیٰ نے توراۃ میں بیت المقدس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تو میراحیوٹا عرش ہے تیری وجہ ہے میں نے زمین کو بچھایا اور تیری وجہ ہے میں نے آسان کو بلند کیا اور بہاڑوں کی چوٹیوں سے بہنے والے بیٹھے چشمے حقیقت میں وہ تیرے ہی بیچے سے بہدر ہے ہیں اور جمر محص کی تیرے اندر وفات ہوئی کو یا اس کی آسان میں وفات ہوئی اور جس مخص کی وفات تیرے ارد کرد ہوئی کو یا اس کی وفات

اور ہر روز میں تھ پرآسان ہے آگ نازل کرتا ہوں جولوگوں کے ہاتھ پاؤں کے نشانات ختم کردیق ہے اور عرش کے نیجے ہے پانی اتار کر تھے وہلوا تا ہوں حق کرآ قاب کی طرح تھے صاف وشفاف بنادیتا ہوں اور میں علامت کے طور پر ہاداوں کی ایک چوڑی دیوار تیرے اردگر دینا تا ہوں اور این ہاتھ سے تھے پرایک گنبد بناتا ہوں اور تیرے اندرا پی روح ڈالٹا ہوں اور میرے فرشتے قیامت تک تیرے اندر میری تبیج وتحمید کرتے رہیں گے وہ دور سے گنبد کی روشنی کود کھے کر کہتے ہیں بیت المقدس میں اللہ کی رضا کے لئے تجدہ کرنے والے خوشخ کے لئے خوشخ کی سے۔

۱۱۵۷ کے عبداللہ بن تھے، ابوالعباس تھے بن احمہ بن سلیمان ہروی ، ابوعامر ، ولید بن مسلم ، اساعیل بن عیاش ، عتب بن ابی عیم ، ابی را شد ترا فی حضرت کعب احبار نے فر ما یا بلا شباللہ تعالی کے ہاں مرغ کی شکل کا ایک فرشتہ ہا ور راس کے یاؤں زمین کی تہدیں اور مرعوش کے نیجے حضرت کعب احبار نے فر ما یا بلا شباللہ تعالی کے ہاں مرغ کی شکل کا ایک فرشتہ ہا وراس کے یاؤں زمین کی تہدیں اور مرعوش کے تو بیتی ہو اور اس کے تو بیتی وی معفرت طلب کرنے والاجس کی معفرت کی جائے۔ وہ فرشتہ اللہ کی تبیج و تھید کرتا ہے بھرو ہ اس قدر زور ہے آواز نکا لنا ہے کہ عرش کے اور گردوالے فر شختے اس کی آواز کا لنا ہے کہ مشغول ہوجاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسر ہے ، تیسر ہے ، چو تھے ، بانچو یں ، چھے ، ساتو یں آ مان کے فرشتہ بھی ذکر آئی میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ اہل زمین میں ہے سب دوسر ہے ، تیسر ہے ، چو تھے ، بانچو یں ، چھے ، ساتو یں آ مان کے فرشتہ بھی ذکر آئی میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ اہل زمین میں ہے سب دوسر ہے ، تیسر ہے ، چو تھے ، بانچو یں ، چو تھے ، ساتو یں آ مان کے فرشتہ بھی ذکر آئی میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ اہل زمین میں ہے سب نیم ہما عت بند ہوتا ہے کہ اے اللہ کی تبیع ہما ہوتا ہے کہ اے عابدین کی جماعت نیند ہما ہوتا ہے کہ اے عابدین کی جماعت اپنا آ رام ترک کر دواور اس کی چو تھی آ واز کا مطلب ہوتا ہے کہ اے نماز ہو نیند ہے آ داز کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اور کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ایک کی دس آ یات تلاوت کرنے والا محض کو مارتا ہوا کہتا ہے اے عافلین کی جماعت نیند ہما کہ نیند ہما کو تان پاک کی دس آ یات تلاوت کرنے والا محض کا فلین میں شافید کی دس آ یات تلاوت کرنے والا محض کا فلین میں شافید کرنے والا محض

اور قبل از صبی قرآن کیم کی بیس آیات تلاوت کرنے والے مخص کا نام ذاگرین میں لکھا جاتا ہے۔اور بچاس آیات تلاوت کرنے والے مخص کا نام ذاگرین میں لکھا جاتا ہے۔اور بچاس آیات تلاوت کرنے والے مخص کانام قانتین میں لکھا جاتا ہے اور ڈیڑھ سو کرنے والے مخص کانام قانتین میں لکھا جاتا ہے اور ڈیڑھ سو آیات تلاوت کرنے والے مخص کواجر کا ایک قبطار دیا جاتا ہے اور ایک مورطل کا ہوتا ہے اور ایک مطال بہتر مثقال کا ہوتا ہے اور ایک مثقال جوجیں قیرا طاکا ہوتا ہے اور ایک قبرا طاحہ کے بہاڑ کے بڑا بر ہوتا ہے۔

۱۱۷ ک-ابومحد بن حیان ، ابوخلیف ، ابو ولید طیالی ،حماد ، ثابت ،مطرف .....کعب کتبے میں کہ ذاکر کے لئے عرش کے نیچ شہد کی تکھیوں کی طرح بھنبھنا ہٹ ہوتا ہے۔ طرح بھنبھنا ہٹ کی طرح بھنبھنا ہٹ ہوتی ہو میاں پر ذکر کرنے والے کا تذکرہ ہوتا ہے۔

۱۱۷ ہے۔ ابوقحہ، ابوالعباس خزاعی بعنی مالک ،حضرت کعب نے بیان کیا ہے کہ جبتم اللہ کے ہاں بندہ کا مقام ومرتبہ معلوم کرنا جا ہوتو و کھواس نے پنجیے کیسے اعمال چھوڑے ہیں۔

۱۹۱۸ ع- ابو بکر محمد بن سندی پیسن بن علویہ قطان ۱۰ ساعیل بن عیسی ۱۰ ورابو حدیفہ اسحاق بن بشیر ،سفیان تو ری ،عباد بن کشیر ،منصور بن معتمر مجام بست معتمر سندی بیست معتمر کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی ہے فر مایا کہ اے موی جب تم عنی کو آتے ویکھوتو سمجھوکہ کسی گناہ کی جلد سرا دید کو گئی ہے اور جب تم فقر کو آتے دیکھوتو اسے خوش آمد پر کہو کیونکہ بیصالحین کا شعار ہے۔ اے میر کی کیم تم رضا بالقضا، ہے بر ھے کر سنگی ہے۔ میں نیک عمل کے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتے ہواور ناشکری ہے بر ھاکر کوئی عمل نجی تمبیاری حسات کو فتم کرنے والا نہیں ہے۔ ایک عمل سے ذریعے میرا قرب حاصل نہیں کر حق این سے سامنے دین کو پہت مت کرو ورند میں کہ بیا کی بالتھاتی ہے۔ یہ انتظافی کے وقت ان کے سامنے دین کو پہت مت کرو ورند

میں تم پراپی رحمت کے دروازے بند کردوں گا ،فقراء کی میغیت اوران کی ہم شینی اختیار کرو اوراپنے اندرے حب دنیا کوجڑ ہے اکھاڑ مجینکو،اس لئے کہ یہ کبائر میں سے تمہارے لئے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔اے موی بن عمران بگنا ہوں پر نادم ہونے والوں کو خوشخبری سناوو،اور متکبرین غافلین کو ہلاکت کی ابشارت سنادو۔

خوشخبری سنادو ،اورمتنگیرین عافلین کو ہلا کت کی ابشارت سنادو۔ ۱۹۹۵ کے ابو بکرین مالک ،عبداللہ بن احمد بن حنبل ،سیار ،جعفر ،عبدالجلیل ،ابوعبدالسلام .....حضرت کعب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عضرت موی کی طرف وی کی کہ خیر کی تعلیم حاصل کرواور پھر دوسرے کواس کی تعلیم دویا اس کی تے کہ دونوں کی قبروں کو میں نور ہے روشن کر کی میں نور ہے روشن کر کی میں نور ہے روشن کی قبروں کی وحشت کودور کردوں گا۔

۱۲۰ - ابوعبداللہ محر بن احمد بن علی بن مخلد ، صارت بن ابواسامہ ، واور بن محبر ، میسر ہ بن عبد ربد ، عمر بن سلیمان مکول ..... جھزت کعب احبار نے فر مایا کہ ایک مخص کوتم خوب اعمال صالحہ کرنے والا ، شب بیدار اور دین کے بارے میں مشقتیں برداشت کرنے والا باؤگ احبار نے نوالا باؤگ اور کم مجھی کی تو آپ نے فر مایا کہ کم عظی اور کم مجھی کی بنا پر ایسا ہوگا۔ اور ایک مخف کوتم رات میں سونے والا ، دن کو افظار کرنے والا اور بہت زیادہ اعمال خیر کرنے والا نہیں پاؤگ کی بنا پر ایسا ہوگا۔ اور ایک مخف کوتم رات میں سونے والا ، دن کو افظار کرنے والا اور بہت زیادہ اعمال خیر کرنے والا نہیں پاؤگ کی بنادوں پر اپنی معرفت و میں سے ہوگا آپ سے بوچھا گیا کہ یہ کہی ہوگا ؟ آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے عقل تقسیم کرتے وقت اپنے بندوں پر اپنی معرفت و عبادت اور عالم اللہ کی کاوق میں سے عاقل افر اوہ ہی اس کی اطاعت وعبادت کرنے والے ہیں اور جائل اپنی جہالت کی وجبہ اللہ کی وجبہ اللہ کی شنا خت واطاعت اور عبادت سے محروم ہیں۔

۱۲۱ کے-محمہ ،حارث ،داؤد ،عظم ،احوص بن عکیم .....کعبؒ نے بیان کیا کہ جنت میں چمکدارمو تیوں کا ایک شہر ہے جس کے ادراک سے آتھ جیں قاصر ہیں ،کسی نبی اورمقرب فرشتے نے بھی اسے نبیس دیکھ الند تعالی نے اس کواولوالعزم انبیاء ،شہداءاورمجاہدین کے لئے تیار کیا ہوا ہے اس لئے کہ یہلوگ عقل ، برد باری اور سمجھ کے اعتبار ہے تمام لوگوں اسے افضل ہیں۔

۱۲۲ کے ابو بکراحمد بن سندی، حسن بن علویہ قطان ، اساعیل بن پیسٹی ، ابو حذیفہ اسحاق بن بشر ، ابن سمعان ، کمول .....کعب کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے لڑکے کو نفیحت کرتے ہوئے فر مایا کہ اے بیٹے عاقل اور خاموش اختیار کرنے والا بن جابل اور لا یعنی باتیں اللہ و کے ایک دلیل اور خاموش رہنا تیرے لئے بہتر ہے۔ ہر عمل کے لئے ایک دلیل بوتی ہوئی جادر غور وفکر کرنا ہے اور غور وفکر کی دلیل خاموش ہے اور ہر چیز کے لئے ایک سواری ہوتی ہے اور عقل کی سواری ترافع ہے اور تیری عقل مندی کے لئے بہی کانی ہے کہ لوگ تیرے شرے محفوظ دہیں۔

ترے شرے محفوظ دہیں۔

ا ۱۲۳ کے احمد بھن اساعیل ابوحذیفہ ابن سمعان ..... فقہاء میں ہے ایک شخ نے بیان کیا ہے کہ حضرت کعب برحضرت عمر ان خلافت میں اسلام لائے ۔ان کے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح پیش آیا کہ وہ ایک روز ایک صحابی کے پاس ہے گز رے وہ صحابی قرآن پاک کی اس آیت کی تلاوت کررہے تھے (ترجمہ) (اہدوہ لوگ جو کتاب دیئے گئے ہوتم اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل افر ممایا ہے ایس حالت پر کہ وہ بھی بتلاتی ہے اس کتاب کو جو تمہار ہے پاس ہے اس سے پہلے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹاڈ الیس) (از نساء آیت

اس سی ابی کی تلاوت من کر حضرت کعب اسلام لے آئے اس کے بعد کعب حضرت عمر سے باس آئے اوران سے رومیوں سے جہاو کے لئے اجازت طلب کی تو انہوں نے اجازت وے دی حضرت کعب چلتے جلتے ایک راجب کے باس بہنچے جوگر جا گھر میں جالیس سال سے کوش نشین تھا۔ حضرت کعب نے اسے آواز دی اس نے گر جے سے کعب کی طرف جھا تک کرد یکھا اور ان سے یو چھا کہم کون مال سے کوشہ میں تھا۔ حضرت کعب نے اسے آواز دی اس نے گر جے سے کعب کی طرف جھا تک کرد یکھا اور ان سے یو چھا کہم کون

- ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کعب احبار ہوں ۔ بادری نے کہا کہ میں نے تمہار اجواب سنایا ہے تہمیں مجھ سے کیا کام ہے؟

حضرت کعب نے کہا میں تم سے حال واحوال کرنے آیا ہوں اور میں تم کوخدا کا واسط دے کرتم سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے اس گرجا کھر میں گوشنشنی اس وجہ سے کی ہے کہ تم نے تو را ق میں پڑھا ہے کہ گرجوں میں گوشنشنی اختیار کرنے والے افراد قیا مُت کے دن اللہ کے نز دیکے بندوں میں سے بہترین لوگ ہوں گے را بہت نے جواب دیا کہ بلا شبدایا ہی ہے ۔ پھر حضرت کعب نے کہا کہ اور میں تم کوخدا کی تسم دیکر میر بھی بوچھتا ہوں کہ تم نے ان لوگوں کے لئے تو را ق میں نہیں پڑھا کہ وہ پرا گندہ حال لوگ ہوں گے ، ان کی اولا د میں تم موجود گی کی وجہ سے بیٹیم وکھائی دے گی حالا نکہ وہ حقیقت میں بیٹیم نہیں ہوگی ان کی اذرواج ہوہ دکھائی دیگی حالا نکہ وہ حقیقت میں بیٹیم نہیں ہوگی ان کی اذرواج ہوہ دکھائی دیگی حالا نکہ حقیقت میں وہ بہترین ہوں گی وہ اپنے تو شد کے ہمراہ ایک جگہ سے دو سری جگہ سے دو سری جگہ میں نے پراھیں ہیں۔

حضرت کعب نے فر مایادہ گرجوں میں رہنے والے افراد کے بجائے قیموں میں رہنے والے امت محدیہ کے افراد ہیں جو راہ خدا میں قال کرنے والے اس نے اس کے افراد ہیں جو راہ خدا میں قال کرنے والے ہیں۔ راہ ب ان کی ہید با تیں ہن کر گراج سے نیچاتر آیا اور اس نے اسلام قبول کرلیا اور اس نے اس کے اسلام قبول کرنے پر ہمراہ رومیوں سے قال کیا اور غروہ ہوئی۔ تعجب کیا لہذار ہمانیت انہی لوگوں سے شروع ہوئی۔

۱۲۲۷ ابومحد بن حیان ،ابراہیم بن محمد بن حسن ،میسی بن خالد ،ابویمان ،اساعیل بن عیاش مسمضم بن زرعه ،شرخ بن عبید ، بزید بن شرخ کو ۱۲۲۷ ابومحد بن حیات ، اساعیل بن عیاش مسمضم بن زرعه ،شرخ بن عبید ، بزید بن شرخ کو میسی کونی از جمه ) "یا ان برجم ایسی لعنت کریں جیسی لعنت ان ہفتہ والوں پر کی تھی" ( اذ نساء آیت ۷۲۷) تو اس وفت میں گدی کی طرف چبرہ بھر جانے کے خوف ہے اسلام لے آیا۔

۱۳۵۵ عبداللہ بن محمد ، حسن بن علی بن نفر ، حمد بن اساعیل سلمی ، نیم بن جماد ، ابو صفوان اموی ، یونس بن بزید ، زہری سعید بن میہ کلوت کی سکا تول ہے کہ اللہ دب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمام کو گول ہے بلندی پر بوں اور میر اعرش تمام کلوق ہے اور میں عرش پر کلوق ہے اور میں عرش پر کلوق ہے اور میں عرش پر کلوق ہے اور میں عرف پر کلوق ہے اور میں عرف کلوق ہے اور میں کا کلوق ہے اور میں کا کلوق ہوں سے بالدی کا بدلہ دوں ہم مختص کو میر ہے کا میں بن تاہم بین این ہیں آئی ہیں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دوں گا جس کی چاہوں مفرت کر دوں اور جس کو چاہوں عذاب دوں ہم مختص کو میر سے بالدی بن احمد ، مطلب بن شعیب ، بمرین سہیل ، عبداللہ بن صالح ، یکی بن ایوب ، خالد بن بزید ، کعب احباد کا بیان ہے کہ خضر بن عامیل دوستوں کی ایک جماعت کے ساتھ موار ہو کر انہوں ہے دختر کر جین تک پہنچ گئے ، پھر انہوں نے اپنے ساتھ ہوں ہے بہا کہ میں غوط دو دو و ، چا نجو انہوں نے ان کو پانی میں خوط دو دو و ، چا نہوں نے ان کو پانی میں خوط دو دو ، چا نہوں نے ان کو بانی میں آپ کی حفاظت فر مائی ہے آپ نے اس میں کیا دیکھا ؟ خضر نے جواب دیا کہ اس وقت ایک میں اس بانی کی محمد ان کا ایم اور و ، خوا کہ ان کا اندازہ کر نا عمل میں میں میں میں اس بات کی جبتو میں لگا ہوا ہے اور و ، خوا میں سوسال ہے اس کا ایک میں اس بات کی جبتو میں لگا ہوا ہے اور و ، خوا میں سوسال ہے اس کا میں میں مورف ہے۔

اس کی طرف بھیجا تھا کیونکہ دریا کی مجھیلیوں نے اس کے بارے میں اللہ تعالی ہے کشر نے کل کی شکایت کی تھی۔ بھر میں نے اس فرشتے ہے۔ اس فرشتے نے جواب دیا کہ ساتوں زمین بھرکی ایک ہے۔ اس فرشتے نے جواب دیا کہ ساتوں زمین بھرکی ایک چٹان پر قائم جی اس فرشتہ کے بارے میں آگاہ کیجے اس فرشتے نے جواب دیا کہ ساتوں زمین بھرکی ایک چٹان پر قائم بیں اور وہ بھرکی چٹان فرشتہ کے باتھ میں ہوا در وہ فرشتہ کھیلی کے پرواں پر کھڑ اے اور اس مجھلی کامسکن پانی ہوا ہوائی ہوا برقائم ہوئی ہوئی ہوئی ہے جس کا وزن کس چزیر بہیں ہے جو صرف تھم اللی سے جاتی ہے۔

پرقائم ہاور ہوافضا میں پھیلی ہوئی ہے جس کا وزن کی چیز پرنہیں ہے جو صرف تھم الہی ہے چاتی ہے۔

۷۱۲۷ سلیمان بن احمد ، کی بن ایوب ، ابو پر بیر تر اطیسی ، سعید بن ابی سریم عبد الرحمٰن بن ابی زنا د، عباد بن اسحاق ، سلیمان بن تھی ، کعب ہونے نے فر مایا کہ جس چھلی کی پشت پر لوگوں ، ورختوں ، جانوروں اور پہاڑوں کی ایک جس جس پھلی کی پشت پر لوگوں ، ورختوں ، جانوروں اور پہاڑوں کی ایک جماعت قائم ہے تو ایک پھونک کے ذریعہ ان سب کو اپنی پشت ہے ایک جل ف کرسکتی ہے وہ ابلیس کے مشورہ پرعمل کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ ابلیس کے مشورہ پرعمل کرنے کی کوشش کرتی ہے تھا تھا ہے وہ اللہ ان کے ایک ہوتا ہے وہ اللہ ان کے ایک ہونوں آئے سامنے بنا ہم آئے ہا تا ہے وہ اللہ ان ہم وہ دونوں آئے سامنے ہوتے ہیں خدا کی تم وہ دونوں آئے سامنے ہوتے ہیں ، جب بھی وہ چھلی ابلیس کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ جانوراس کے دماغ میں پہنچ جاتا ہے۔

۲۲۸ سلیمان بن احمد ،احمد بن بیخی بن خالد بن حیان رقی ،احمد بن عبدالله بن مغیره ،مجاشع بن عمر و ،تو ربن یزید ،خالد بن مغدان ،کعب مندان ،کعب مندان برد ہے۔ نے کہاہے کہاللہ کے ہاں صندیا ئیل کی گرشتہ ہے ،تمام دریاؤس کا نظام اس کے سپر دہے۔

۱۲۹ عبداللہ بن محمد بن جعفر محمد بن عبداللہ بن رستہ بطن بن نسیر ، جعفر بن سلیمان ، ابوعمران جونی ، عبداللہ بن ریاح انصاری ، کعب فی سے بیان کیا ہے کہ بن اسرائیل کے بین فیص ایک روز ایک جنگل میں جمع ہوگئے ہرائیک کے پاس اسم اعظم تھاان میں ہے ایک نے کہا کہ تم محصے کی شے کا سوال کروتا کہ میں اللہ ہے اس کو خطلب کرون ، اس کے ساتھیوں نے کہا تم اللہ ہے ہارے لئے بہاں پر جاری چشمہ مرسز وشاواب باغ اور عمد ہ عمد واشیاء طلب کرور آوی کہتا ہے اس نے اللہ ہے ان چیز ون کی دعا کی تو اللہ تعالی نے نہ کور ہ اشیاء کا ان کے لئے وہاں پر انتظام فرمادیا اس کے بعد دوسرے نے بھی وہی بات کی اس کے ساتھیوں نے کہا کہتم اللہ تعالیٰ ہے ہارے لئے تاز ہ مجوروں کا سوال کرو، چنا نچرائی نے اللہ تعالیٰ ہے اس کے لئے تاز ہ مجوروں کا سوال کرو، چنا نچرائی تعلیٰ ہے تاز ہ مجوروں کے لئے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہی بات کی اس کے دیں اتار سے موروں میں ہے ایک تم کھائی تھی کہ اللہ نے باتی سی وہی بات کی اس کے دیں ہوں ہے کہا کہ تا ان میں وہی بات کی ۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ آسان سے حضرت میں پر دستر خوان تازل کیا جاتا تھا تم اللہ تعالیٰ ہے ہمارے لئے اس کوطلب کروچنا نچرانہوں نے ساتھیوں نے کہا کہ آسان سے حضرت میں پر دستر خوان تا تھا تم اللہ تعالیٰ ہے ہمارے لئے اس کوطلب کروچنا نچرانہوں نے اس سے اپن مرورت یوری کی چمرو وورس تر خوان اٹھالیا گیا۔

اس کے بعدوہ ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ ہم سب نے دعا کے ذریعے اپنا مقصود حاصل کرایا آؤاب ہم سب ہتم ہوکر زندگی کے سب سے بڑے گئاہ کا ذکر کریں۔ چنا نچہ ایک نے کہا کہ ایک ہار میں اپنے دوست کے ساتھ کہیں جارہا تھا کہ راستہ میں درختوں کی کثرت کی وجہ سے ہم جدا ہو گئے اس وقت میں نے اس پر جملہ کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے وہ گھرا گیا ہے میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرے نے کہا گہ ایک ہارمیری والدہ نے جمعے بلایا دوری کی وجہ سے میں نے اس کی آواز نہ نی اس بات پر نامن ہوکر بھروں سے دل بھر کرخوب میری بٹائی کی اس کے بعد میں عصالے کر آیا جب اس نے اسے دیکھا تو وہ خوف زدہ ہوکر بھاگی اس اثناء میں درخت سے نکراکراس کا چرہ زخی ہوگیا ہے میری زندگی کا سب سے ظیم گناہ ہے۔

۱۹۳۰ عبدالله بن محد، احمد بن عبدالله سلمه بن هيب ، ابوالمغيره ، ابو بكر بن ابي مريم ، علاء بن سفيان ، كعب في فرمايا كدالله تعالى فرماتا الله تعالى فرماتا به بن سفيان ، كعب في فرمايا كدالله وقريب كرا با الله تعالى الله بالله تعلى الله بالله بالله

الاک ابو تھر بن حیان ،احمد بن روح ، ذکریا بن کی بدائی علی بن عاصم ، جریری ابوعطاء ،کعب نے فرمایا که حضرت عیمی کا ایک روز ایک سفید کھوپڑی پرگزر ہواانہوں نے عرض کیا کہ باری تعالی مجھے یہ کھوپڑی پنند ہے ۔اللہ تعالی نے بذر بعد وجی حضرت عیمی کو تھم دیا کہ اے میر سے بی آپ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عیمی میر سے بی آپ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت عیمی نے دو بارہ ابنارخ اس کی طرف کیا تو وہاں پر ایک شخ سنری کی ایک گذی پر نیک لگائے بیٹھے تھے ۔حضرت عیمی نے ان سے فرمایا کہ اپنا حالی اس خالی ہوا کہ اس کی طرف کیا تو وہاں پر ایک شخ سنری کی ایک گذی پر نیک لگائے بیٹھے تھے ۔حضرت عیمی نے ان سے فرمایا کہ اپنا حالی کے حال بیان کی جواب دیا کہ ایک روز گھیت سے بلاا جازت ما لک میں نے یہ سبزی تو ڈکر نہر میں اسے دھویا اس پر اللہ تعالی نے میری بھارت ذاکل فرمادی پھر حضرت عیمی نے ان سے اس کی تو م کے بارے میں سوال کیا ، اس کے جواب دیے پر معلوم ہوا کہ حضرت عیمی اور اس کی قوم کے درمیان یا نیج سوسال کا فاصلہ ہے۔

۲۹۳۲ که احمد بن سندی بخسن بن علویه قطان ۱۰ ساعیل بن عیسی عطار ۱۰ سحاق بن بشر ابوحذیفه بحمد بن عبدالله بصری ۱ عامر بن عبدالله حضرت کعب کہتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام جمعہ کے دوزعصر کے وقت وادی صحرہ کے پاس سے گزرے وہاں پرایک بوسیدہ کھوپر ی یڑی ہوئی تھی جش کے صاحب کی و فات ہوئے ہو اس ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ نے جیرا تکی کی حالت میں اس کے باس کھڑے ہو کر الله كے حضور عرض كيا كه اس صاحب كو مجھ سے گفتگوگی اجازت دیجئے تا، كه وہ اسپنے احوال سے مجھے مطلع كرے۔رادى كہتا ہے كه آسان سے ندا آئی اےروح اللہ اس سے سوال سیجئے آپ کوآپ کے سوال کا جواب ملے گا۔ چنا نجہ حضرت عیسی نے دورکعت لفل پڑھی پھراس تھو پڑی کے قریب ہوکراس پراپناہا تھ رکھ کرفر مایابسے اللہ و باللہ کھو پڑی نے کہا کہ بہترین نام ہے آپ نے دعا کی اور بہترین ذکر ہے آب نے مدد طلب کی اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام نے اس کو مخاطب کیا تو اس نے کہا آپ مجھ سے سوال سیجئے ۔حضرت عیسی نے اس سے سوال کیا کہ تیری و فایت کو کتنا عرضہ کزر چکا ہے اس نے جواب دیا کہ یہاں پر حیات اور سالوں کو شار کرنے والا کوئی نفس اور روح جہیں ہے نیا کیپ ندا آئی اس کی وفات کوم ۹ سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔بعد از ان حضرت عیسیٰ نے اس ہے سوال کیا تیری موت کس طرح آئی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا آسان سے جھے ایک تیرآ کرلگااوروہ آگ کی طرح میرے بیٹ میں داخل ہو گیا اور میری حالت جمام میں داخل ہونے والے خص کی طرح ہو گئی جوجمام کی تیش کی وجہ سے جان کی حفاظت کے لئے جمام سے نکلنے کا راستہ تلاش کرر ہا ہواں کے بعد ملک الموت اپنے معاوان فرشتوں کے ساتھ جنگے چہرے کتوں کے چہروں کی طرح تھے ان کے بڑے بڑے دانت تھے اور آنکھیں نیا تھیں کے ساتھ میرے پاس آئے ان کے ہاتھوں میں لو ہے کے گرز تھے جوانہوں نے میرے چبرے اور پشت پر مارے۔انہوں نے اذبیت ناک طریقے ہے میری روح نکالی پھر ملک الموت نے اس کودوز خے کنارے رکھا پھراس کودوز خ کے ٹاٹ کے ایک مکڑے میں لپیٹ کرآ سان کی طرف لے گئے لیکن ملا نکہ نے آ سان کے دروازے بندکر کے ان کوداخل ہونے سے منع کردیا ۔ای وفت غیب سے ندا آئی کہ اس نا قر مان نفس کو اس کے ٹھکا نے پر پہنچاد و حضرت عیسی نے سوال کیا کہ قبر کی تنگی ،تاریکی اور عذاب جہتم میں ہے کون ساتمہارے نزدیک بخت تھا؟ اس نے جواب دیا کہ اے روح اللہ روح کے نکلنے کے بعد آنکھ کی بصارت جس کے ذریعے روشنی اور تاریکی کا اندازہ کیا جاتا ہے باتی نہیں رہتی اور نہ قلب کے لئے عقل جس کے ذریعے تنگی اور کشادگی کا اندازہ کیا جاتا ہے باتی رہتی ہے۔ بحرحال قصمخضر میری روح کے نکلنے کے بعد مجھے قبر میں داخل کر دیا گیا بعد از ان دوعظیم الثان فرشتے ہاتھوں میں لوہ کے گرز لئے میری قبر میں آئے انہوں نے مجھے بٹھا کراس زور سے مجھے ضرب لگائی کہ بھے یوں محسوس ہوا آسان وزمین مجھ پر حمرادئے ملے ہیں اور انہوں نے ایک بختی میرے دوالے کر کے کہا کہ اپنی زندگی کے کئے ہوئے تمام اعمال اس پر لکھو جب میں لکھ كرفارغ ہوا تو انہوں نے ميري طرف دوزخ كا ايك درواز ه كھول ديااس كے ذريعہ سے دوزخ كى آگ ہے ميرى قبر بحر كى اور بختی اونث کی گردان کی این کردنوں والے نمانس الاق سے میری قبر میں آئے جنہوں نے میری بڑیوں سے سارا کوشت تو ت لیا۔

اس کے بعد ایک فرشتہ ہاتھ میں او ہے کا گرزجس کے سر پر سانپ اور سیاہ نچرواں کی طرح بچھو تھے اس گرز کے تین سوساٹھ
سے بتے بتے ہر نے پر تین سماٹھ میں آگئی اٹھائے ہوئے سرے پاس آبیا انہوں نے وہ گرز مجھے مادا جس سے میرے ہم میں آگ لگ
گی علاوہ ازیں اور ہے اور بچھو میر کی طرف بڑھے اچا تک بھا آئی کداس نافر مان نفس کو لے چلو چنانچہ چند و راوی شکل کے فر بشتے جن افروزا کی فرانت ہرن اور گائے کے سینگ کی مثل سے اور آئی میں بجلی کی طرح بچکی تھیں اور انگلیاں سینگ جیسی تھیں بجھے اٹھا کر کری پر جلوہ افروزا کی فر شتے کے سامنے لے گئے اس نے کہا کہ اس نافر مان فنس آگ کے محکانے کی طرف لے جاوئچ نانچہوہ نجھے لے کر دوز خ بیا اور انگلیاں سینگ جیسی تھیں بجھے اٹھا کر کری پر جلوہ انہوں کے اول درواز کے پر آئے وہاں پر نگل راست ، تیز ہوا، کر جنے والے بادل سے وہاں کا لی آگ تھی جود نیا کی آگ سے ساٹھ گنازیا دہ تھی ، پھروہ مجھے تیر سے دروازہ بر لے گئے وہاں کی آگ سے ساٹھ گنازیا دہ تھی ، پھروہ مجھے تیر سے دروازہ بر لے گئے وہاں کی آگ سے ساٹھ گنازیا دہ تھی وہاں کی آگ سے ساٹھ گنازیا دہ تھی وہاں کی آگ سے ساٹھ گنازیا دہ تھی وہاں پر آگ سے ساٹھ گنازیا دہ تھی وہاں کی آگ سے ساٹھ گنازیا دہ تھی وہاں کی آگ سے ساٹھ گنازیا دہ تھی وہاں پر آگ سے ساٹھ گنازیا کہ بند بھی ہوں کے مال کو طلما کھانے والے لوگ ہیں۔

اس کے بعدوہ مجھے یا بچو میں درواز و پر لے گئے و ہاں گی آگ تمام آگون کے مقابلہ میں ساٹھ گنا زیادہ تھی وہاں پر ایک ورخت تھا جس پرسوسوگز کمبے کیٹرے تھے چھلوگوں گواس کے کھانے کا حکم دیا گیا تھا میں نے درخت اور اس کے کھانے والوں کے بارے میں بوجھاتو بھے بتایا گیا کہ بیزقو م کا درخت ہے اور اس کے کھانے والے سودخورلوگ ہیں اور اس کے بعدوہ مجھے دوزخ کے حصے آ سان پر لے گئے وہاں کی آگ بھی گذشتہ کے مقابلہ میں ساٹھ گنازیادہ تھی وہاں پرایک بہت گہرا کنواں تھا اس میں چندافراد تھے جن کے چہروں سے پیپ رس رہی تھی اس پیپ کا ایک قطرہ زمین پر کر جائے تو ساری زمین کو بد بودار کر دے میں نے اس کنویں اور ان لوگوں کے متعلق بوجھا تو مجھے بتا یا گیا کہ بیزمہر ہر ہے اور بیوہ لوگ ہیں جود نیا میں زانی تھے۔ بھروہ مجھے دوزخ میں کری پر جیھے ہوئے ا آليك مجفل كے باس نے كئے اس كے اردگر وفرشتے باتھوں ميں آگ كے گرز لئے ہوئے كھڑے متھاس نے بوجھا كہ يہ س جيزى عبادت كرتاتها؟ انبول نے جواب دیا كہ بل كى اس نے كہا كداس كوائن كے ساتھيوں كے پائن كے جاؤ۔ حضرت عيسى نے سوال كيا كہم کس طرح میل کی عبادت کرتے تھے اس نے کہا کہ ہم اس کو تجدہ کڑتے تھے اے کھلاتے پلاتے تھے۔حضرت عیسیٰ نے یو جھا کہ تمہارا ا نبی کون تھا اس نے جواب دیا کہ الیاس واس کے بعد وہ مجھے دوز خ کے ساتویں درواز ہے پر لے گئے وہاں پر آپ گ کے تین سوخیمے تھے ہر خیے میں آئٹ کے تین سوکل تھے ہرکل میں آگ کے تین سو گھریتھے ہر گھر میں آگ کے تین سو کمرے تھے ہر کمرے میں تین سوسم کے عذاب تھے جس میں سانب بچھواوراز و ہے شامل تھے مجھے اس میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باندھ کرڈال دیا گیا ،آگ ہمیں جلائی تھی ا از دہے ہمیں کھاتے تھے سانپ ہمارا کوشت تو چنے تھے فرشتے الوہوں کے گرز ہے ہماری پٹائی کرتے تھے میں ہو سال سے عذاب میں مبتلا ہوں جمعرات اور جمعہ کے علاوہ تھوڑی در کے لئے بھی مجھ سے عذاب میں شخفیف نہیں کی جاتی ۔اسی اثناء میں غیب ہے ندا آئی کہاں نا فرمان کوائی کھورڈی کے باس لے جاؤجووادی صحرہ میں بڑی ہے اس لئے کہ حضرت عیسیٰ نے اس کے لئے سفارش کی ہے چنا نچہ - بجھے وہاں سے نکالا کمیا اے روح اللہ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ الند تعالیٰ سے میرے لئے سفارش کریں راوی کا بیان ہے کے حضرت عیسی نے دورکعت تقل پڑھ کراس کے لئے الند تعالی سے دینا کی اور کہا کہ اے باری تعالی اس نفس کومیر ہے سائمنے زندہ کر و سراوی کہتے ہیں کدانند تعالی نے حضرت عیسیٰ کی دعا کی برکت سے اسے زندہ کرویا اور حضرت یسی کے بعداس کی وفات ہونی۔ ۱۳۳۳ کے ابومحد بن حیان محمد بن احمد بن ممیم محمد بن مید ، زافر بن سلیمان ، سفیان ، اوزاعی ، کعب کا قول بیالوگوں پر ایک وفت ایسا آت

گا كەرخمت اورامانت انھالى جائے گى اورسوال عام ہوجائيگايان كى مرجيز بركت انھالى جائے گى۔

۱۳۳۳ کے ابومجر،احمر بن جعفر بن فارس محمد بن نعمان بن عبدالسلام ،کثیر بن ہشام عیسیٰ بنِ ابراہیم ہاشمی ،معاویہ بن عبداللہ جعفری ، کعب ّ نے فر مایا کہ درہم و دینار حضرت آ دم کے دور ہے شروع ہوئے اور معیشت کی اصلاح انہی پرموتو نیے ہے۔

۱۳۵۵ محمد بن احمد بن حسن محمد بن عثمان بن ابی شیبه،احمد بن کثیر، بقیه،صفوان بن عمرو بشریج بن عبید، کعب کیجے بیں کہ عجم اپر بل کو الله تعالی زمین بریز ول فرماہوتے ہیں اور کھیتی کو کھیل لانے کا حکم دیتے ہیں۔

۱۳۱۲ ہے محمد بن احمد ،محمد بن عثمان ،ابوشاف ان ،حماد بن سلمہ ،علی بن زید ،ابوعثمان نہدی ،کعب نے بیان کیا ہے کہ د جال عرب کے با نیوں میں سب سے ہیلے اس یانی پر آئے گا جو بھر ہیں جبل سنام کے قریب داقع ہے۔

۱۳۷ کے بچر بھر بن عبدالرخمٰن ،احمد بن بشیر ،سعید ، قیادہ ،کعب کہتے ہیں کہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی قبر مقام ابراہیم ، مرکن یمانی اور زمزم کے درمیان ہے۔

آیات سورهٔ انعام کی آخری دس آیات ہیں۔

۔ ۱۹۳۰ محد بن علی بن جیش ،احمد بن کی طوانی ،احمد بن یونس ،مندل ،احمش ،صالح کہتے ہیں کہ کعب نے غمر ہے کہا کہ ہم آپ کوشہیدا امام عادل اللہ کے بارے میں ملامت سے خوف نہ کرنے والا یائے ہیں۔

۱۹۲۱ سلیمان بن احمد ،عمرو بن الی طاہر بن سراج ،عبداللہ بن وہب ،عبداللہ بن عیاش ، ابن عیاش قتبانی ، یز پد بن قو دِر ، کعب نے فر مایا کہ اخروی شرف کے خواہاں شخص برگٹر ت نظر لازم ہے . ۔

۱۹۳۲ ابو محد بن حیان محمد بن عباس ،ابو ہاشم ،این بمان ،خارجہ بن زبیر بن اسلم ،عطاء بن بیار ،کعبؓ نے بیان کیاہے کہ طلب علم کے سلسلہ میں خروج کرنے والے شخص کے لئے اللہ تعالیٰ سانوں آسان وزمین کورزق کا ضامن بنادیتا ہے۔

۱۳۵۵ ابراہیم بن محد بن حسن ابور نظر فی ، ابن وہب، ابن الی ذئب ، سعد بن الی سعید مقبری ، سلوی نے بیان کیا ہے کہ نوفل بن مسابق نے کعب احبار ہے مندرجہ مسابق نے کعب احبار نے مندرجہ مسابق نے کعب احبار نے مندرجہ ذیل اسپاب بیان کئے گئے ہیں؟ کعب احبار نے مندرجہ ذیل اسپاب بیان کئے گئے ہیں؟ کعب احبار نے مندرجہ ذیل اسپاب بیان کئے را) میں کہ جب والد اولا دکوکس کا م کے کرنے پر شم دے لیکن اولا واس کے باوجود بھی اے پورانہ کرے (۲) والد اولا و سے کسی چیز کاسوال کرنے لیکن اولا واس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی ان کا سوال پورانہ کرے (۳) اولا والد کی امانت کا پاس نہ کرے (۳) والد اولا و کے بارے ہیں اللہ سے شکوہ کرنے بھے

۲۹۲۲ ایراهیم ،ابورتیج ،ابن و بهب ،این کعیعه ،عمر و بن حارث ، یزید بن الی حبیب ،ابوخادعراتی ،قاده ،کعب نشه ایک بار ابوموی

اشعری ہے سوال کیا کہ اہل جنت کی تعداد کتنی ہوگی انہوں نے لانکمی کا اظہار کیا بھر کعب نے ان سے اہل جنت کی مفوں کی تعداد اور ان آ ہے درمیانی فاصلہ کے بارے میں سوال کیا انہوں نے نفی میں جواب دیا کعب نے کہا کہ اہل جنت کی بارہ صفیں ہوں گی جن میں آٹھ صفیں اسے است محمد بیکی ہوں گی دوصفوں کا درمیانی فاصلہ شرق ومغرب کے فاصلہ کے برابر ہوگا۔

۱۹۷۶ محمہ بن احمد بن حسن مجمد بن عثمان بن الی شیبہ عبادہ بن زیاد ،قیس بن رہتے ،عبداللہ بن محمد بن ابراہیم عیسی بن ابراہیم ،آ دم بن آئیاں ،شیبہ عبادہ بن زیاد ،قیس بن رہتے ،عبداللہ بن محمد بن ابراہیم عیسی بن ابراہیم ،آ دم بن آئیاں ،شیبان عاصم بن بہدلہ ابوصالح ،کعب کہتے ہیں کہ اللہ نے تمام مہینوں میں سے ماہ رمضان اور تمام اوقات میں سے نمازوں کے اوقات کو ایسند فر مایا ہے بس مومن ہمیشہ دونیکیوں کے درمیان رہتا ہے ایک وہ نیکی جسے وہ اداکر چکا دوسری وہ جس کے انتظار میں ہوتا ہے۔

۱۳۹۷ محمد بن احمد محمد بن عثمان بن الی شیبہ منجاب بن حارث علی بن مسیر ،اساعیل بن ابی خالد ،مسیتب بن را نع ،کعب نے بیان کیا کہ القد تعالیٰ نے دن ورات میں بچھاو قات منتخب کر کے ان میں نمازیں فرض کیس اور زمانہ سے جاراشھر حرم منتخب کئے ،اور مہینوں میں سے القد تعالیٰ نے دن ورات میں بچھاو قات منتخب کر کے ان میں سے لیلته القدر کا انتخاب کیا اور زمین سے مساجد کا حصہ پیند قرمایا۔ ماہ رمضان منتخب فرمایا ،اور دنوں سے جمعہ کا دن اور را توں میں سے لیلته القدر کا انتخاب کیا اور زمین سے مساجد کا حصہ پیند قرمایا۔

۰۱۵۰ حبیب بن حسن عمر بن حفص سدوی ،عاصم بن علی ،ابو ہلال ،عبدائند بن بریرہ ،کعب کا قول ہے کہ دوعمروں ہے تجے اور بیت المقدی میں دورکعت پڑھئے ہے کہ دوعمروں ہے تجے اور بیت المقدی میں ہے ایک کی طرف سفر کرنا دوسرے کی طرف سفر کرنے کی طرف سفر کرنا دوسرے کی طرف سفر کرنے کی مثل ہے کہ مثل ہے دونوں کے نز دیک مقام اور میزاب ہے ۔
کی مثل ہے کیونکہ دونوں کے نز دیک مقام اور میزاب ہے ۔

2101 عبداللہ بن محد محمد بن شبل ، ابو بحر بن ابی شیبہ ، ابن نمیر ، عبیداللہ بن عمر ، سعید بین ابی سعید بھر بن ابی بکر ، کعب کا بیان ہے کہ میں نے کتاب اللہ میں بڑھا ہے کہ جو فضل صبح و شام خیر کی بات سیھنے سکھانے یا اللہ کے ذکر کے لئے مسجد جائے تو و و را ہ خدا میں قال کرنے والے کی مانند ہے عبدالعزیز نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ لوگوں ہے با تیں کرنے کے لئے مسجد جانے والا شخص غیر متعلم اور غیر ذاکر کی انند ہے۔

210۲ ابو بکر بن خلاد ، اساعیل بن اسحاق قاضی محمد بن کثیر ، سفیان توری محمد بن مجلان ، سعید مقبری ، ابو بکر بن عبد الرحمٰن بن حارث بن اسمام ، کعب نے بیان کیا ہے کہ اللہ کے ذکریا خیر کی بات کے تعلیم و تعلم کے لئے مسجد میں آنے والا شخص راہ خدا میں جہا و کرنے والے مخص کی طرح ہے اور اس کا ذاکرین مسلم کی طرح ہے اور اس کا ذاکرین مسلم کی طرح ہے اور اس کا ذاکرین مسلم کی کی تعلق نہیں ہے۔

۳۵۵ عبدالقد بن محد جعفر، قاسم بن فورک ،عبدالله بن ابی زیاد ، سیار بن حاتم ،موئی بن سعیدرای ، ہلال ابوجبله ،ابوعبدالسلام ،کعب کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موئی بن عمران میں نے لوگوں پر ماہ رمضان کے روز نے فرض کئے ہیں اے موئی قیامت کے روز ایم کے نامذا بھال میں دس رمضانوں کے روز ہے بول کے وہ متواضعین میں شار ہوگا اور جس نے اعمال نامہ میں برمضان کے موز ہوں گے وہ ابرار میں ہے ہوگا اور جس کے اعمال نامہ میں رمضان کے دونر ہوں گے وہ ابرار میں ہوگا اور جس کے اعمال نامہ میں مضان کے دونر ہوں گے وہ ابرار میں ہوگا اور جس کے اعمال نامہ میں رمضان کے روز ہوں گے وہ ابرار میں ہوگا اور جس کے اعمال نامہ میں موغور کر روز ہوں گے وہ ابراد میں کا حکم و بتا ہوں اس لئے ہوئے ۔اے موئی موغور کر روز ہوں وہ میں درختوں ، بہاڑ وں اور چو یاؤں کو کہ روز ہونار کی وعاکورونہ کر سے کا میں نے عزم کیا ہوا ہے ۔اے موئی ماہ رمضان میں آسان وزمین درختوں ، بہاڑ وں اور چو یاؤں کو کہ روز ہون درختوں ، بہاڑ وں اور چو یاؤں کو

روزے داروں کے لئے استغفار کا تھم ویتا ہوں۔ اے موک ماہ رمضان کے صائمیں میں سے تین شخصوں کو تلاش کر سے ان کی معیت
اختیار کر اوراکل وشرب میں ان کے ساتھ شریک ہو، اس لئے کدز مین کے جمی حصد پر ماہ رمضان کے تین روزہ وار ہوں وہ حصد عذاب وغضب سے محفوظ رہتا ہے، اے موی گیاتم کو میرے مقرب شخص کے بارے میں معلوم ہے؟ غصد کے وقت پر داشت سے کا م لینے اور واللہ بن وہ قارب کے قطع تعلق کے باو جودان سے صلدر کی کرنے والا شخص کلوق میں میراسب سے زیادہ مقرب ہے۔ ماہ رمضان میں بیاس بر داشت کرنے والے شخص کے لئے قیا مت کے روز میں نے سرانی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اے موی اگر تو مریض ہے تو رمضان کے سائمین کو تھم دے کہ وہ تھے اٹھا کر لئے جا کیں، اگر تو مسافر ہے تو سفر سے واپس آکر بوڑھے، بچوں اور چیف و نفاس والی مورت کو ساتھ لئے کہ اگر میں آسان وز مین کوان پر چھوڑ دوں تو ان کا پیم بھی نقصان نہیں ہوگا اور میں ان کوان کے انعامات کی خوشخری سنا وی گا اور عید کی شب میں آسان وز مین کوان پر چھوڑ دوں تو ان کا پیم بھی نقصان نہیں ہوگا اور میں ان کوان کے انعامات کی خوشخری سنا وی گا اور عید کی شب میں آسان وز مین کوان کے انعامات کی خوشخری سنا وی گا اور عید کی شب میں آسان وز مین کی از ادکر دیا ہور قیامت کے روز تم پر حساب میں آسانی مورت کے از ادر کر دیا ہور قیامت کے روز تم پر حساب میں آسانی مورت کے از ادر کر دیا ہور قیامت کے روز تم پر حساب میں آسانی مورت کی دوں گا اور دیا می کو می تو سنا کر دیا ہور تھی کی میری عرفت کی دون تم کو معدا کر دیا۔ اور قیامت کے دون تم کو معدا کر دیا۔ اور قیامت کی دون کی دون کی دون کا کورت کی دون تم کو معدا کر دیا۔

المرائع المرائع میروی تران میروی قری میری عبداللہ بن حفص رجاء بن عبداللہ ،صالح بن صباح مقدی ، کعب نے فر مایا اللہ تعالی نے تو راق میں موی کو بذر بعدوی بتایا کہ امت میر یہ کور مضان کے ایک روز ہے کے بد لے دوز نے سے ایک بزار سال کی مسافت کے برابردور کردیا جائے گا اور آئیس ماہ رمضان میں نقل کا ثواب فرضوں کے برابر عطا کروں گا اور میں نے اس ماہ میں ان کے لئے ایک رات بنائی ہے کہ اس میں صدق ول سے تو یہ کرنے والے تعفی کا اگر ای شب یا ماہ میں انتقال بوگیا تو اس کے لئے تمیں شہیدوں کا ثواب ہے۔

الے موی امت محمد میری کو تج کے ادا کر نے بر میں وہی کے معطا کروں گا جو میں نے حضرت آ دم وابراہیم کو عطا کیا تھا۔ اے موی میں زکواۃ کی ادائے گئی پر امت محمد میری میں زیاد تی کروں گا اور آخرت میں آئیس مغفرت اور دائی جنت عطا کروں گا اے موی میں بہترین موئی میں بہترین فرض عطا کرنے والا بوں اے موی میں بہترین موئی میں بہترین موئی میں بہترین فرض عطا کرنے والا بوں اے موئی میں بہترین فرض عطا کرنے والا بوں اور دیاوی آتا اپنے باتحوں کے ماتھ مجھ جے ساسلوک نہیں کو موں میں کا موں کی صفت بیان سے بالا تر ہے ۔ اے موئی میری رحت میں ایر تو اب ہوں ہوں بے موئی میں کا موں کی صفت بیان سے بالا تر ہیں انہا ہوں اور دیاوی آتا اپنے باتحوں میں بری موٹی میں کا موں کی صفت بیان سے بالا تر ہے ۔ اے موئی میری رحت میں اور ان کی امرت کے لئے فاص ہے ۔ اے موئی اس موئی میر کا موں کی صفت بیان ہوں اور دیاوی آتا اپنے باتحوں سے مون میں کی میں موٹ میں کی میں کا مون کی موزی میں کا مون کی میں کا مون کی موزی میں کی موزی میں کا مون کی مون کی موزی میں کی کی مون میں کی کی شہادت کے کہنے پر ان کے لئے انہا ہو کے تو اس کے برابر تو اب ہوں ان برمون کی دورت کی انہا ہوں کے اس کی کی شہادت کے کہنے پر ان کے لئے انہا ہو کی کو انہا ہوں اور دیاوی آتا ہوں کی مون کی دورت کا مون کی دورت کی دور

بوتا ہے میر ے غضب سے وہ محفوظ رہتے ہیں ان کوعذا ہے قبر نہیں ہوگا مشکر تکیر کے سوالات الن پر آسان کردئے جائیں گ امت محربیہ کے لئے میری رحمت خاص ہے۔ امت محد سے جس فردی نربان اور دل میں کلی شبادت ہوگا اس کی تو بہ میں ضرور تبول کروں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ خضرت موٹی ان با توں کے سننے کے بعد مجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے امت محمد سے میں سے ہونے کی در خواست آئی ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا اسے میر کلیم آپ اس امت کے زمانہ تک زندہ نہیں رہیں گے، اے موٹی اگر قیامت کے روز تو میر ا قرب جا ہتا ہے تو جتم وسائل کوڈانٹ ڈبٹ مت کر۔ اے موٹی اگر تو یہ جا ہتا ہے کہ میں قیامت کے روز تیری زندگی کی بردعا قبول کروں تو حسن اخلاق تھے پر لازم ہے۔ حضرت موٹی نے اللہ کے صفور عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ جتم کورضا ، الٰہی کے لئے کھانا کھلانے والے کے واسطے کیاا جرہے ؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ میں ایک منادی کے ذریعہ اس کے لئے آگ سے آزادی کا اعلان کر اُٹا ہوں۔

۱۵۵۵ ابو محرین حیان ، ابوالعباس بروی ، ابوعامر دمشقی ، ولیدین کی ، ابن اصیعه ، بزیدین باد ، نافع ، کعب نے لیلة القدر کا ذکر کرئے ہوئے فرمایا قرآن میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالی اس کے ذریعہ اور اللہ تعالی اس کے ذریعہ اور اللہ تعالی اس کے ذریعہ اور اللہ تعالی است اور اللہ تعالی اس کے ذریعہ اور اللہ تعالی است اور اللہ تعالی است اور اللہ تعالی است کے گنا ہ معاف کریتا ہے۔

ہوتے رہا ہو ہوں ہے۔ اندھان کے ہواد بن اجرع رقی ہجر بن سوتہ ، عبدالواحد ، کعب نے بیان کیا کہ حضرت لقمان تحکیم نے اپنے صاحبزادے کو تصبحت کرتے ہوئے فر مایا کہ اے بیٹے تماز قائم کر ،اس لئے کہ دین میں نماز کی مثال جیموں کے ستونوں کی مانندے۔ باہ شبہ ستونوں کی در تکی سیخوں اور سیوں کی مدم در تنگی کا سبب ہوتی ہاور ستونوں کی مدم ور تنگی سیخوں اور سیوں کی مدم در تنگی کا سبب ہوتی ہاورا پنے دوست سے فروتی کا معاملہ کروہ بھی تجھ سے فروتی کا معاملہ کر سے گااور لوگوں سے اپنار نے مت بھیر ور زائوان کی نظروں میں مبغوض ہوجائے گا اور اللہ تعالی کی عطاء کروہ بھی تجھ سے فروتی کا معاملہ کر ہوائے کے مفلس اور اللہ تعالی کی عطاء کروہ بھی تھے کو قریب کر کے اس سے تیرے مال میں بر کت بوگی اور غضب اللہ سے محفوظ رہے گا ۔ مفلس بر دین بولی ور میکن اور فرن بیس ہے تھے فروتی کا معاملہ کر کے اس سے تیرے مال میں بر کت بوگی اور غضب اللہ سے محفوظ رہے گا ۔ مفلس بر دین ہوں پر دہم کر ہے والے تی مفاول ہے کے ضعیف وقتان او گول ہے کے خوشخ بری ہے تیا مت کے دو اللہ تعالی انہا ، کی صحبت کے ذریو اس کا کرام کر نے گا ۔

آخرت ميل الني ازواج، وخاديمن كم ماته عنده والاوت كي وبديه أيك بزارسال تك موتول كي من قيام كريت كاله

۱۵۹۵ ابوبکر بن ما انک ہحبدالقد بن احمد بن شہل میزید ، جربری ،عبدالقد بن ثینق ،کعب کے بیان کیا ہے کہ حضرت موی یوں دعا کر ہے۔ تھے اے اللہ میرے دل کوتو بہ کے ذرابعہ نرم فرمادے اور میرے دل کو پھرئی طرح سخت مت کر۔

۱۹۱۱ حضرت کعب فرماتے ہیں گااللہ فے زمین کی طرف نظراتھا کرفر مایا کہ اے زمین میں تیرے کچھ حصد پرنزول کرنے والا ہوں اس کے بعد پہاڑ بلندہ و گئے اور پھروں نے فروتی طاہر کرتے ہوئے اس پر اللہ تعالی کاشکر اوا کیا پھراللہ نے اس پر قدم مبارک رکھ کرفر مایا سیمیری قیام گاہ ہے اور بہااں پر قیامت کے روز جس کا میں میری جنت اور دوز خ ہے اور بہااں پر قیامت کے روز جس کا میں مالک ہول میرامیزان قائم ہوگا۔

۱۹۲۶ کے۔ محد بن ابراہیم ،محد بن حسن ،قنید ، بزید بن طالد ،لید علی بن سعد ، خالد بن بزید ،سعد بن ابی بالال ایک بارحضرت عبداللہ بن مرد بن عاص نے حضرت کعب سے علم نجوم کے بارے میں سوال کیا انہوں نے جواب دیا کہ میر ب نزد كي بينا بينديده اب اس لن كيه بخصاس مين كوئي بھلائي نظرنبين آئي۔

۱۶۱۳ کے اسحاق بن ابراہیم بن جمیل ،احمد بن منتی ،عباد بن عباد ،ابان ،سالم کی ،عبداللہ بن ربات ،کعب کا بیان ہے کہ شرکین کے ماتھوں آتی بوینے دالے مسلمان کے لئے دونو ربیں اور حروریہ کے ہاتھوں قبل ہونے والے شخص کے لئے آتھ نور ہیں۔

۱۱۲۰ ابومحر بن حیان محمہ بن عبدالقد بن رستہ سلیمان بن ابوب جعفر بن سلیمان ، ابو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمہ بن ضبل ، والد ،
سیار جعفر ابو محران ،عبداللہ بن رہاح ، کعب کا قول ہے کہ شہید کے لئے دونوں میں اور خوارج کے ہاتھوں قبل ہونے والے کے لئے آئے تھے نور بیں اور خوارج نے حضرت داود کے زمانہ میں ان کے خلاف بغاوت کی تھی ۔

۱۱۵۵ عبدالله بن محمد بخر بن شبل البو بكر بن أبي شعبه بيزيد بن باروان ، جريرى ، عبدالله بن شقيق ، كعب كا قول ب كيتم بين كه بهترين كمل سبحة الحديث اور تحذيب كي تشريح كي متعلق دريافت كيا انهول في فر ماليا كه سبحة الحديث اور تحذيب كي تشريح كي متعلق دريافت كيا انهول في فر ماليا كه سبحة الحديث بيد ب كدا يك انسان فيك صالح ب اور سبحة الحديث بيد ب كدا يك انسان فيك صالح ب اور جسمة الحديث بيد ب كدا يك انسان فيك صالح ب اور بسباس كي برائي كرير.

۱۶۱ کے اسحائق بن ایرامیم بن محمد اساعیل بن پر بیر ابرامیم بن موئ ابومعاوریہ انمش مجاہد ، عیب فرماتے میں کہ جمعہ کے روز صدقہ کا آواب دگناموجا تا ہے۔

۱۱۷۵ ابوتمد بن حیان ، جعفر فریا بی بتنید ، مالک بن انس ، زید بن اسلم ، عطا ، بن بیار ، کعب احبار نے کہا کہ نمازی کے سامنے ہے گزر نے والے فض کوا گرگناہ کا ملم ، وجائے تو اس کے زاد کے سامنے سے گزر نے سے زمین میں دھنس جانا بہتر ہوتا۔

۲۱۱۸ ابوتمد بن حیان ، ابراہیم بن محمد بن نسس ، ابراہیم احمد بن سعد ، ابن تھیعہ ، تمار بن عزئ بہ عبدالقد بن دینار ، عطا ، بن بیار ، کعب فرماتے ہیں کہ دوز نے میں جار بل ، بول کے بہلے برقطی حمی کرنے والے کو ، وسرے برمقروش کو ، تیسرے برخانمین کو ، چو تھے برمتکبرین کو روک لیاجائے گا۔

119 ابو حمد بن حیان ابراہیم بن محمد بن حسن احمد بن سعید ابن و بب بمرو بن حارث اسعید بن ابی ہلال اکھنے کا بیال ہے کہ خدا کی قسم واللہ بن سے نافر مان خص کو جدد موت و ب دی جاتی ہے اور واللہ بن کے قر مال بردار خص کی جمر میں برکت کی جاتی ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ میں نے قر آن میں پڑھا ہے کہ واللہ بن کی آ واز پر لبیک نہ سے والی اولا دواللہ بن کی نافر مان ہوتی ہے۔ نیز واللہ بن جس اولاد کے لئے بدد عاکر بن قو وہ اولاد بن کی نافر مان ہوتی ہے اور واللہ بن کی طرف ہے سوال کے باوجود ان کا خیال نہ کرنے والی اولا دبھی نافر مان ہوتی ہے۔ اولاد بھی واللہ بن کی طرف ہے سوال کے باوجود ان کا خیال نہ کرنے والی اولا دبھی نافر مان ہوتی ہے۔ مار دبو باد میں معبد ابوکر یہ بھار ہی ،اعمش اسالم بن ابی الجعد ،کعب کا قوال ہے کہ قیامت کے روز سب سے بنا ہے گئاہ کار مثلث اوگ نہوں نے فر مایا کہ اس سے مراد جو باد شاہ کے پاس اپنے بھائی کی چنگی کرنے والا ہے ایسا شخص اپنی ، بھائی اور بادشاہ کی بلاکت کا سب بنتا ہے۔

۱۳۲۱ ابوجعفرانید بن تحد مبدالقد بن محمد بن عبدالکریم ،زعفرانی ،ابومعادید ،اعمش ،زیاد ،کعب نے بیان کیا ہے کیفل اور بناوٹ حیالیس روز تک باتی رہتی ہے بعدازان شے اپنی اسلی حالت براوٹ آتی ہے۔

۱۷۲۲ ابوبکر بن مالک عبداللہ بن احمد بن طنبل بلی بن مسلم ،سیار جعفر ،ابوعمران جونی ،عبداللہ بن رباح انصاری ،کعب کا بیان ہے کہ حضرت ابرا بیم بردن حضرت اوط سے شہر سدول کی ظرف جھا تک کرفر ماتے مضم تبدارے لئے بلاکت بوکعب کہتے ہیں کہ حضرت ابرا بیم فضوص کیا: واتھا ۔
نامیادت کے لئے لیک محضوص کیا: واتھا ۔

فروج كوحلال ممجما جائے گااور بعدازاں فتنہ دجال واقع ہوگا۔

1420 ابراہیم بن عبیداللہ بخد بن اسحاق بختیبہ بن سعید ہلیت بن سعد ،عبیداللہ بن ابی جعفر ، کعب احبار فر مایا کرتے تھے کہ حضرت عمر اور از خے کے درواز سے پر کھڑے ہیں جوآپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کھل جائے گا۔

۲۷۷۷ ابراہیم بن عبیدالند بھر بن احمد بھنیہ بلیث ، یزید بن ابی حبیب ،ابوالخیر ،صنابحی ،کعب کہا کرتے تھے عقریب چمڑے کے سکڑنے کی طرح عراق سکڑ جائے گا اور مینگنی کے فکر ول کی طرح مکڑے کو جائے گا۔

کہ یا چوج وہا جوج روز انہ کدال کے ذریعے دیوار کومنہ دم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ جب وہ منہ دم ہونے کے قریب ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ما جوج وہ انہ کدال کے ذریعے دیوار کومنہ دم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی کہ جب وہ منہ دم ہونے کے قریب ہوتی ہے قاب یا جوج ما جوج ہیں کہ کل ہم اس کو گرا دینظے راوی کہتا ہے کہ کل جب وہ وہ ایس آتے ہیں تو وہ دیوار بالکل صحیح وسالم کھڑی ہوجاتی ہے بھر یا جوج ما جوج اسے ایس اور شام کو جب دیوار گرنے ہیں اور میاسلہ جوج ماجوج اسے ہیں اور ہیسلسلہ جاری رہتا ہے ۔ لیکن جب اس دیوار کے انہدام کے لئے تھم الہی ہوگا تو منجا ب ابتدان کی زبان سے کہلوایا جائے گا کہ انشاء تدکل ہم جو ایک منہدم کردینگے۔

پھر یا جون ما جون کے اسکا جھے ہے ایک مخص دریا پر آکراس کا سارا پائی پی جائے گا اس کے بعدان کے درمیائی حصہ ہے انگی مخص آکراس دریا کی مٹی کو چاٹ لے گا پھران کے آخری حصہ ہے ایک مخص آکراس دریا کی مٹی کو چاٹ لے گا پھران کے آخری حصہ ہے ایک مخص آک کا اورو و کہ گا بیہاں پر پانی تھا بعدازاں یا جون گا جون آسان کی طرف تیر پھینک کر کہیں گے زمین والوں کو جم نے زمیر کر دیا اور اہل آسان پر جم غالب آگے پھر اللہ تعالی ایک کیڑے کے ذریعے ان کو ہلاک کردے گا حتی کر دوئے زمین پران کا تعفن پھیل جائے گا۔ بعدازاں اللہ کے تعم ہے ایک پرند وال کی نعفوں کو دریا گا میں بھینک و سے گا اس کے بعد زمین میں بھر کھر ت بیداوار بوگ حتی کدا کی انارتمام اہل بیت کو کفایت کرے گا ای اثناء میں کا لیے صبتی گئی ہوں جس خبر مشہور بوگی کہ دو اہل بیت سے قبال کے لئے آر ہا ہے مسلمان ایک مختصر سا دستہ اس کے مقابلے کے لئے روا نہ کریں گئی جس نے گا کی مقابلے کے لئے آر ہا ہے مسلمان ایک متحتصر سا دستہ اس کے مقابلے کے لئے روا نہ کریں گئی گڑگوں کا غبار باتی رہ جائے گا۔

۱۷۵۸ ابو بکر بن عبدالقد بن محمد بن عطاء بمر بن احمد سنی ،اپوتٹر مبیل مصی ،ابومغیر ہ بمفوان بن عمر بنٹر تکے بن عبید ،کعب نے بیان کیا کہ ۔ یا جون ماجون کوتین قسموں پر بیدا کیا گیا ہے(۱)ان کے اجسام مرغا ٹی کی مانند ہیں (۲)ان کی لمپائی اور چوڑ ائی جار جارگز ہے(۲)ان ہے۔ آئیکے بڑے بڑے بڑے کان ہیں ۔

9 کا ک سلیمان بن احمد ،عبدالرحمٰن بن حاتم مرادی ،نعیم بن حماد ،ابومغیره ،اساعیل بن عیاش ،ابوبکر بن الجائیزیم غسانی ،کعب کا قول ہے کہ تنین سانپ کی ایک تشم ہے جو اہل ارض کو ایذ اوے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو خشکی ہے دریا میں بھینک وے گا جب دریا کی جانوراس کی ایذ ارسانی سے چلا کمیں گے تو اللہ تعالی دو ہارہ یا جوج ما جوج کی غذا کے واسطے دریا ہے خشکی پر بھینک دے گا۔

• ۲۸ کے سلیمان عبدالرحمٰن ، نعیم ، بقید بن ولید ، ابومغیرہ ، ابو بھر بن ابی مریم ، ابوز اہر یہ ، گعب کا بیان ہے کہ یا جوج کے بعدلوگ وسلیمان عبدالرحمٰن ، نعیم ، بقید بن ولید ، ابومغیرہ ، ابو بھر بن ابی مریم ، ابوز اہر یہ ، گعب کا بیان ہے کہ یا جوج کے بعدلوگ وسلیمال تک خوشہ دوآ دمی اٹھا سکیس سے دس سال تک وہ وسلی سکے خوش کو اربوا ہے گئی جوکسی مسلمان کوزندہ نہ جھوڑ ہے گی اس کے بعد بلاہ جدلوگ ایک مال سے اللہ کی طرف سے خوش کو اربوا ہے گی جوکسی مسلمان کوزندہ نہ جھوڑ ہے گی اس کے بعد بلاہ جدلوگ ایک مال سے اللہ کی طرف سے خوش کو اربوا ہے گی جوکسی مسلمان کوزندہ نہ جھوڑ ہے گی اس کے بعد بلاہ جدلوگ ایک مال

دوسر ب أول مريل سي حي كدا ق اشاء مين قيامت قائم ہوجا كى ۔

۱۸۱۵ سیمان بن احمد ،عبدالرحمٰن بن ابی حاتم ، نیم بن حماد ، بقیہ ، ابوالمغیر ، منفوان بن عمر و ، شریح بن عبید ، کعب نے فر مایا کہ عنقریب زمین اہل زمین پر تنگ بوجائے گی جگر کت کرنے کئے گی حتی کہ تہبیں اس کے ریزہ ریزہ بوجائے کا خیال آئے گا اور آقا اپنے غلاموں کو آزاد کر نے والوں گوافسوں بوگا پھر ایک غلاموں کو آزاد کر نے والوں گوافسوں بوگا پھر ایک وقت کے بعد زمین دو بار دحرکت کرے گی حتی کہ بعض لوگ کہیں گے اے بھار ہے رہبیم نے آزاد کر دے بم نے اپنے غلام آزاد کر وے الدی کو ایک وقت کے بعد زمین دو بار دحرکت کرے گی حتی کہ بعض لوگ کہیں گے اے بھار ہے رہبیم نے آزاد کر دے بم نے اپنے غلام آزاد کر دے اللہ تعالی فر مائے گا کہ تم جھوٹ بولئے بیں بنے آزاد کہا ہے۔

۱۸۲۶ سیمان ،غبدالرحمٰن ،نعیم ،نهم قاءا بن شوذ ب ،الومنهال ابوزیاد ؛ کعب نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت اساعیل کی پشت ست باره محافظ بیدا کئے ان میں افضل ترین اور بہترین ابو بکڑ عمر اورعثان ہیں۔

۳۸۸ کے سلیمان ،عبدالرحمٰن ،نعیم ،ضمر ۃ ،ابن شوذ ب ، یکی بن ابی عمروشیبا نی ،کعبؒ کا قول ہے کہسب سے پہلے اس امت میں نبوت اور رحمت ہوگی پجرخلافت اور رحمٰت ہوگی بعد از ال ہاد شیابت اور رحمت ہوگی پھر باد شاہت اور جبار بیت ہوگی اس وقت زمین کا باطن زمین کے ظاہر ہے بہتر ہوگا۔

۱۹۸۳ کے سلیمان بن اجمہ بعبدالرحمٰن انجیم عثمان بن کثیر جمہ بن مہاجر ،عباس بن سالم ،عمر بن ربیعہ ،مغیث ،اوزاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر کے عب سے توراۃ میں آپ کے بیاد صاف حضرت عمر کے عب کوراۃ میں آپ کے بیاد صاف بیان کئے گئے بیں کہ ایک شخت خلیفہ بوگا جوالقد کے بارے میں کس ملامت کر کی ملامت کا خیال نہیں کرے گا ان کے بعد منتخب ہونے والے خلیفہ کوان کی قوم ظلما قبل کرے گا اس کے بعد منتخب بونے والے خلیفہ کوان کی قوم ظلما قبل کرے گی اس کے بعد منتے واقع بول کے۔

۲۱۸۵ محرین احرین ابراہ بیم عبداللہ بن محرین عبدالعزیز ، حاجب بن ولید بقید بن ولید محدین زیاد بانی کہتے ہیں کہ میں کعب کی بیاری میں ان کی طبیعت کے بارے میں یو جیھا انہوں نے فر مایا کہ تمہار سے سامنے ایک بیاری میں ان کی طبیعت کے بارے میں یو جیھا انہوں نے فر مایا کہ تمہار سے سامنے ایک جسم ہے جس پر گنا ہوں کی وجہ سے مواخذہ کیا گیا ہے اگر اس حالت میں میری موت آگی تو میں رحمت الہی کامخان ہوں اگر التذاتعالیٰ نے جمعے بعدت یاب کردیا تو بقید زندگی ہیں اس کی اطاعت میں گزاردوں گا۔

۔ ۲۸۱۱ کے حسین بن محمد بن بلی ،عبدالرحمٰن بن محمد بن ادریس ، ہارون بن اسحاق ،محمد بن عبدالو ہاب ،مسٹر ،مصعب ،کعب نے بیان کیا ہے کہ حضرت داؤڈ فسیح و شام تین باری دیا کیا ہے اری تعالیٰ آج مجھے برائل مصیبت ہے جوآ سان سے ڈبین پر نازل ہونے الی ہے خلاصی عطافر ماد ہے استاند آج آسان سے نازل ہونے والی تمام بھلائیوں سے مجھے حصدعطافر ماد۔

۱۸۵۵ ابو بکر بن ما لک بحیدالقد بن احمد بن صنبال بعیدالقد بن عمر تو ارین بعظر بن سلیمان ،ابوعمران جو نی بحیدالقد بن بر باح کعب کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم نے القد کے حضور درخواست کی کہ اے ہاری تعالی بجھے اس بات سے بہت دکھ بوتا ہے کہ زمین میں میرے علاوہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا جو حضرت ابرا ہیم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اوران کے ساتھ در ہتے تھے۔

۲۹۸۸ عبداللد بن محمد بن جعفر محمد بن بهل معبدالله بن عمر معبدالرحن بن مهدى اساعيل بن عياش ابوسلم صنعانى اكعب كبتي بي كه منرورت كرمطابق بات كرنا محكمت بي تم يرخاموشي لازم باس لئے كدوه ايك اچھائى اور گنابوں سے بيخے كا سب بے تم حكمت كردوازه بي اللہ بيد بننے والے كو ناپند كرتا ہے۔ اور الله اس حاكم سے خوش موتا ہے جو حردانے كو داواز سے تاللہ بالدوجہ بننے والے كو ناپند كرتا ہے۔ اور الله اس حاكم سے خوش موتا ہے جو جردا ہے كی طرح اپنى رعیت كا خيال ركھتا ہے ۔خوب مجولوكه حكمت مؤمن كا محمد ومر مايد بين الله الله بالدوجہ بنے والے كو ماللہ بين رعيت كا خيال ركھتا ہے ۔خوب مجولوكه حكمت مؤمن كا محمد ومر مايد بين الله بين رعيت كا خيال ركھتا ہے ۔خوب مجولوكه حكمت مؤمن كا محمد ومر مايد بين الله الله بين رعيت كا خيال ركھتا ہے ۔خوب مجولوكه حكمت مؤمن كا محمد ومر مايد بين الله بين مايد بين واللہ بين رعيت كا خيال و بين الله بين الله بين الله بين موجولوكه حكمت مؤمن كا محمد ومر مايد بين والله بين موجولوكه بين الله بين الله بين الله بين والله بين والله

المنظم کا اتھنا اس کے ناقلین کا دنیا ہے رخصت ہوجانا ہے۔

۱۹۸۹ ابومحدین حیان ،ابراہیم بن ناکلہ محمد بن ابی بکرمقد می معتمر ،ابوسلیمان ،کعب کا بیان ہے کہ جس آگ میں حضرت ابراہیم کوڈ الا گیا تھا اس آگ نے صرف ان کی رسیوں کوجلایا تھا۔

۱۹۰ کے عبداللہ بن محمد بن جعفر سلم بن سعید ، مجاشع بن عمر ، ابن کھیعہ کچی بن میمون حضر می ، کعبؓ نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ نے حضر ت موی علیہ السلام کوراتوں رات بنی اسرائیل کے لے جانے کا حکم دیا تو آنہیں حضر ت یوسف کی پٹریاں بھی ساتھ لے جانے کے بارے میں حکم دیا لیکن حضرت موگ کوان کی جائے قبر معلوم نہیں تھی بنی اسرائیل کی سرائی نامی ایک خانون تھی جسے اللہ تفالی نے وراز زندگی عطا معلم دیا لیکن حضرت موٹ کوان کی جائے تیر معلوم نہیں تھی بنی اسرائیل کی سرائی نامی ایک خانون تھی جسے اللہ تفالی نے وراز زندگی عطا معلم کوئی تھا ہے کہا کہ میں آپ کے سامنے حضرت یوسف کی قبر کے بارے میں نشان دہی کروں گیاس شرط پر کہ آپ مجھ سے تین چیزوں کا وعدہ کریں۔

حفرت موی نے اس سے تین چیز وں کے بارے میں وریافت کیااس نے کہا کہ (۱) آپ اللہ تعالیٰ ہے دیا ہے کہ میری جوانی دوبارہ لوٹادیں (۲) آپ جیھے ہے ساتھ لے کرجا میں گے حضرت موی نے دونوں کاوعدہ فر مایا (۳) آخرت میں جنت میں بجھے آپ کی معیت حاصل ہو۔ داوی کہتے ہیں کہ حضرت موی اس کی تیسری بات ہی کررو نے گے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہی آئی کہا۔ موی جنت میرے بیس اس کا سوال پورا کروں گا حضرت موی نے اس کی تیسری شرطبھی پورا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اس موی جنت میرے بیس اس کا سوال پورا کروں گا حضرت موی نے اس کی تیسری شرطبھی پورا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ اس مورت نے کہا کہ حضرت ہو۔ میں ہو جس پر پائی عالیہ آچکا ہے۔ داوی کہتے ہیں کہ حضرت موی نے دولکڑی کے بیالے کے کران پراللہ کا ہام لکھ کراس کی دونوں جانبوں بیس وہ بیا لے ڈالے اس کے بعد اس کا پائی نینچار گیااس خاتون نے بتایا کہ اس جگر حضرت پوسٹ کی پایا بھروہ وہ انتقال کی کار بوٹا اس جگر حضرت پوسٹ کی پایا بھروں ان دونوں بیالوں کو فور سے دیکھ رہا تھااس کے بعد جس خزانہ کیا ایتا اس کی کو دیا ہو تا اور وہ ذہاں سے خزانہ نکال لیتا اس کی بات تارون زمین کے اس حصد پران دونوں بیالوں کورکھ دیتا جس سے زمین ہیں شرکاف پڑ جاتا اور وہ ذہاں سے خزانہ نکال لیتا اس کی وجہ سے تاری تاری تعالی ہو کہ اس کے اس میں کہ کار ہو تا ہوں کورکھ دیتا جس بی کھو میں ہو گاف پڑ جاتا اور وہ ذہاں سے خزانہ نکال لیتا اس کی وجہ سے اس کار بی تا سے خل باری تعالی ہو تا اس سے بی اس کی کی علم بیس بی کے اس میں کی علم بیس تھا۔ اسے علم بواتھ اس سے آبل اسے اس کے بارے میں کوئی علم بیس تھا۔

1912 ابو بحرین ما لک ،عبداللہ بن احمد بن علبی ،صلت بن مسعود ، جعفر بن سلیمان ،ابو عمران جونی ،عبداللہ بن ابی رہا ح انصاری ، کعب کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم مہمان نواز ، مساکین اور مسافروں کا خیال رکھنے والے سے ۔ایک روز ان کے پاس مہمان نہیں آیا جس کی وجہ ہے وہ ،بہت پریشان بو نے اور ای حالت میں باہر نکلے اور مہمان کی جبتی میں راستہ میں بیٹھ گئے کچھ دیر بعد انسانی شکل میں وہاں سے ملک الموت کی گر زبواانبوں نے حضرت ابراہیم کو سلام کیا حضرت ابراہیم نے سلام کا جواب دے کران ہے ہو چھاتم کون ہوانہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ میں آپ کے ہی انظار میں بیٹھا تھا بعد از ال حضرت ابراہیم ان کا ہاتھ بگر انہیں اپنے میں آپ کے ہی انظار میں بیٹھا تھا بعد از ال حضرت ابراہیم ان کا ہاتھ کے رونا شروع کر دیا حضرت ابراہیم نے انہیں و کھے ۔حضرت ابراہیم نے دمنرت ابراہیم کے دمنرت ابراہیم کے دمنرت ابراہیم کے دونا شروع کر دیا حضرت ابراہیم کے دونا شروع کردیا ملک الموت نے جسب خاموش ہو گئو تو حضرت ابراہیم نے ناراض ہو کرگھر والوں نے فر مایا کہ جب سب خاموش ہو گئو تو حضرت ابراہیم نے ناراض ہو کرگھر والوں نے فر مایا کہ جب سب خاموش ہو گئو تو حضرت ابراہیم نے ناراض ہو کرگھر والوں نے فر مایا کہ وجہ سے میرامیمان چلا گیا حضرت اسمال نے فر مایا کہ جبے طامت مت کیجے اسے میرے والمد جب میں نے آپ کے ساتھ ملک الموت کود کھا تو میں مجھ گیا کہ آپ کی رصلت کا وقت قریب آگیا ہے لیہذا آپ اپنے اہل کود صیت سیکئے۔

حضرات ابراہیم نے عبادت کے لئے ایک ممر مخصوص کیا ہوا تھا ہا ہر جاتے وقت است تالا لگا کر جاتے تھے اور ان کے علاوہ

کوئی ان کے کمرے میں تبیں جاتا تھا ایک بارحضرت ابراہیم نے عبادت کے لئے اسے کھولاتو اس میں ایک مخص کو بیٹھے ہوئے یایا حضرت ابراہیم نے اس سے دریا بنت کیا کہم کس کی اجازت سے داخل ہوئے اس نے کہا کہ تھرکے مالک کی اجازت سے واخل ہوا ہوں اس کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک کونہ میں دور کعت نفل پڑھ کر حسب سابق الثد تعالیٰ ہے دعا کی پھر ملک الموت آسان پر جلا گیا الله نے اس سے بوجھا كرتونے ان ميں كياد يكها ملك الموت نے كہا كرائے بارى تعالى ميں آپ كى مخلوق ميں سے اس مخص كے ياس تے آیا ہوں جس نے سب کی بھلائی کے لئے دعا کی ہے۔ پھراس کے پھھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم نے اسے کھولاتو اس میں وہی تخف بینا ہوا تھا اس بارحضرت ابراہیم نے ان سے بوجھا کہتو کون ہاں نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں حضرت ابراہیم نے فر مایا کہ اگر تو واقعی ملک الموت ہے تو کوئی علامت ظاہر کر۔اس نے کہا کہ اے ابر اہیم پچھد رہے لئے اپنا چہرہ پچھر البیح پھر پچھد رہے کے بعداس نے کہا کہا ہے ابراہیم میری طرف دیکھئے اس وقت حضرت ابراہیم نے ان کواس حالت میں دیکھا جس حالت میں وہ مؤمنین کی روح تیم کرتائے چنانچ خطرت ابراہیم نے خوب نورااور حسن و جمال دیکھا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ابراہیم سے قرمایا کہ چھادیر کے کئے دوسری جانب رخ سیجئے بھرحضرت ابراہیم نے ملک الموت کواس شکل میں دیکھا جس شکل میں وہ کفارو فجار کی روح قبض کرتے ہیں اس بارحضرت ابراہیم ملک الموت کی شکل دیکھرڈر گئے تی کہان کا پیٹ زمین ہے لگ گیا اور قریب تھا کہان کی جان نکل جاتی حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں نے تھے بہجان لیااب من جانب اللہ جو تھے تھم ہےا ہے جا کر پورا کر چنانچہوہ جلے گئے اللہ کی طرف سے ملک الموت کے لئے علم ہوا کہ ابراہیم کے ساتھ زمی کا معاملہ کرو چنا نجے ملک الموت ایک بوڑ ھے کی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے اس وفت حضرت ابراجيم انگور كے باغ ميں منے حضرت ابراجيم كوان برحم آگيا انہوں نے ايك ٹوكرة انگوروں سے بحركران كے سامنے لا كرركاديا اوران ہے كھانے كى درخواست كى راوى كہتے ہيں كہوہ انہيں جباجبا كر بھينك رہے متصحصرت ابراہيم كواس پر براتعجب ہوا بجر حضرت ابراہیم نے ان سے سوال کیا کہ تیرے کتنے سال گزر ملے ہیں اس نے بتایا کداتے حضرت ابراہیم نے بتایا کہ میری عمر کے تمجى اتنے سال گزر تھے ہیں اور میں ای انظار میں تھا بھر حضرت ابراہیم نے اللہ کے حضور وعالی کہا ہے اللہ اس مجھے ونیا ہے اٹھا کیجئے چنانچه ملک الموت نے اس حالت میں حضرت ابراہیم کی روح قبض کرلی۔

۱۹۹۲ ابو محد بن احمد الحمد بن مولی عدوی اساعیل بن سعید کسائی عبد العزیز بن در اور دی جمد بن عبد الله بن الز بری ابن شهاب ابو بکر بن عبد الرحمٰ بن حارث جزو بن جانبخمی کعب کا تول ہے کہ الله تعالی حضرت موگ ہے تمام نبانوں بی بم کا بختے بنی ان سے تبل حضرت موگ نے فر مایا کہ است موگ اگر می میر اکلام ہوتا تو تو زندہ نہ ہوتا پھر حضرت موگ نے بوجھا کہ مخلوق میں سے کوئی آپ کے کلام کے مشابہ ہے الله نے فر مایا کہ نہیں۔

۱۹۹۳ ابراہیم بن محمہ بن حسن ،احمہ بن سعید ،عبداللہ بن وہب ،عبداللہ بن عیاش بزید بن قو در ،کعب کہتے ہیں کہ اہلیس اور اس کے معاونین پرمسلمان کی سجدہ کی حالت میں سے کوئی چیز گران ہیں ہے۔ جب کوئی مسلمان سجدہ کرتا ہے تو شیاطین کہتے ہیں کہ سجدہ کی وجہ سے اس کے لئے جنت اور ہمارے لئے دوز خے ہے۔

مہو ۲۹ ایراہیم ،احمد ،این وہب ، یکی بن ابوب ،زیادہ بن فائد ، بہل بن معاذ ،کعب نے بیان کیا ہے کہ سورہ اخلاص دس ہار تلاوت کرنے والے فعض کے لئے جنت میں ایک تیار کیا جاتا ہے اور سورہ اخلاص تو راۃ ،انجیل اور فرقان کے برابر ہے۔اور چاشت کی دو رکعتوں میں امالقرآن پڑھنے والے فحص کے لئے ہربال کے بدلہ ایک نیکھنے جاتی ہے۔

۱۹۹۵ کے ابراہیم، احمد ، ابن و بہب ، عبداللہ بن عیاش ، برید بن قو در کعب احبار کا قول ہے کہ قرآن پاک تلاوت میں کمل کرنے والے محصٰ کی اللہ تعالیٰ ایک لا کھ حوروں سے شادی کرے گا اور ہر حور کے لئے ایک لا کھ خادم اور باندیاں ہوں کی اور پچھ حصہ تلاوت کرنے والے اللہ تعالیٰ ایک لا کھ حوروں سے شادی کرنے والے

من کے لئے ای کے حساب سے حوریں ہوں گی اور ہمیشہ قر آن پاک کوتلادت میں پورا کرنے والے مختص کی اللہ تعالیٰ دی لا کھ حوروں سے شادی کرے گااورای حساب سے اس کے لئے جنت میں موتوں اور یا قوت کے کل ہوں گے اور بیاللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل امر میں ہوت ہے۔ کعب نے فر مایا کہ قر آن کریم کی تلاوت اور ذکر سے زیاوہ اللہ کے زو میک کوئی شمی محبوب نہیں ہے۔ ایک مخص کوقر آن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھی کھیس کے اللہ کے بہترین بندوں کا کلام عمدہ ہوتا ہے اور اللہ کے نافر مانوں کا کلام ردی ہوتا ہے اور اللہ کے نافر مانوں کا کلام ردی ہوتا ہے کھیس کے فر مایا کہ سورہ اخلاص تلاوت کرنے والے محص پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگر ام فر مادیتا ہے۔

۱۹۶۶ محرین علی ،ابوعروبه حرانی ،مستب بن واضح مخلد بن حسین ابومسعود جریری ،کعب نے تول باری تعالی 'ان فسی هذ البلاغاً القوم عابدین ''(از انبیاء ۱۰۶) کی نشر تر محصفے بموئے فرایا کاس (قوم این) سے مراد صلواۃ خمسہ کی بابندی کرنے والے حضرات ہیں اللہ نے ان کا

نام قرآن پاک میں عابدین رکھاہے

۱۹۷۷ ابومحد بن حیان ،محد بن عمران بن جنید ،عبدالله بن عاصم ، حماد بن قیراط ،مبارک بن مجامد ابواز هرجریری ،ابوالعلاء کعب نے فر مایا که جس مخص نے پانچ نمازیں وقت پراوائی گویااس نے اپنے ہاتھوں کوعبادت ہے بھرلیا۔

۱۹۹۸ ابو محد، اسحاق بن احمد، ابن واره ، حجاج ، حماد، ابوعمران جونی ، عبدالله بن رباح ، کعب کیتے بیں کہ میں نے توراۃ کوقر آنی آیت ( الحمد الله الذي لم يتخذ ولداولم يكن له شريك فئ الملك ولم يكن ) (از اسراء الا) برختم كيا۔

۱۹۹۹ ابراہیم بن عبداللہ بمحد بن اسحاق ہتنیہ بن سعید ، ابن کھیعہ ، وہب بن عبداللہ ، کعب ہیں کہ ہفتہ کے روز روزہ کھنے ہے پیلو ہے افطار کرنا مجھے زیادہ پیند ہے ۔

۔ ۱۰۰۰ محمد بن احمد بن ابراہیم جمحہ بن ابوب ،عبیداللہ بن معافی جمران بن حریر ،شمیط ،کعب کا قول ہے کہ اللہ تعالی ہرز مانہ میں اہل زیانہ کے قلوب کے مطابق ان پر با دشاہ مقرر کرتا ہے اللہ تعالی جب مخلوق کی اصلاح کا ارادہ کرتا ہے تو صالح با دشاہ ان پرمقرر کردیتا ہے ور نہ کالم با دشاہ ان پرمسلط کردیتا ہے۔

ا ۱۰ کے عبداللہ بن محد بن جعفر بعبدالرحمٰن بن محد بن سلام ، ہنا د بن سری یعلیٰ ،اعمش شمر بن عطیہ ،شہر بن حوشب ،کعب احبار نے کہا کہ و کاش میں گھر کا دنیہ ہوتا گھروالے مجھے ذکے کر کے خود بھی کھاتے اور مہما نوں کو بھی کھلاتے۔

۲۰۶۱ عبداللہ ،غبدالرحمٰن ، مناو ، وکیع ، اتمش ، ابوصالح ،عبداللہ بن ضمرۃ ،کعبؓ نے بیان کیا ہے کہ جس شخص نے نماز قائم کی زکو ۃ ادا کی سمع واطاعت اختیار کی اس کا نصف ایمان ہو گیا اور جس نے اللہ کے لئے محبت کی اللہ کے لئے بغض رکھا اللہ کے لئے دیا اور روکا اس انسے ایمان کی پیمیل ہوگئی۔

الدور خاس کی جین اللہ میں جمد میں جمد میں حصن ماحمد میں سعیدا بن وہب ابن کھیعد ، ابن عجلان ، ابو عبید کہتے ہیں کہ ایک بار کعب کنیسہ میں گئے تو وہ آئیس بہت اچھا لگا انہوں نے کہا کھل تو بہت اچھا ہے لیکن یہ قوم کی گمر اب کا سب سے بڑا سبب ہے اسے پسند کرنے والوں کا آخرت میں ٹھکا نافلق ہوگا اِن سے بو چھا گیا کہ فلق کیا ہے جواب دیا کہ بیدوز خ میں ایک گھر ہے جب اسے گھولا جائے گا تو تمام اہل دوز خ اس کی جہش کی شدت سے جیخ اٹھیں گے۔

۱۹۰۷ مرے تے تھے میں محمد بن حسن ،احمد بن سعید ،ابن وہب عمر بن حارث سعید بن ابی ہلال بعبد اللہ بن ابوعبید ہ رُاشد زہری ،کعب فر مایا کرتے تھے مل اس محمد بن البوعبید ہ رُوشوں کی طرح پیدا کر سے تھے مل اس محص کی طرح پیدا کر جھے گئی ہوت کا خوف اس محص کی طرح پیدا کروجے کی حالت میں اس کی موت آئے گئی اور خوف اس محص کی طرح پیدا کروجے کل ہی موت کا خوف ہو۔

۵۰ کے ابو محمد بن حیان ،ابراہیم بن محمد بن حسن ،احمد بن سعید ،ابن وہب ،عبدالله بن عیاش ، یزبید بن تو در ، کعب ہیں کہ محل کھڑے

ہونے والانواز دیا جاتا ہے اور بھی سونے والے کی مغفرت کردی جاتی ہے اس طرح کددہ خصوں کے درمیان اللہ کے لئے مجت ہوتی ہے ان میں سے ایک فیر نے ہوکر نماز پڑھتا ہے پھر دعا کرتا ہے اللہ اس کی نماز و دعا کو تبول فرمالیتے ہیں وہ مخص دعا میں اپنے بھائی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے باری تعالی قلال خص خوسویا ہوا ہے اس کی مغفرت فرمادی جاتی ہے۔

۲ - کے ابراہیم بن عبداللہ ، محمد بن اسحاق ، قتیب بن سعید لیث بن سعد ، عبداللہ بن ابی جعفر ، عطاء بن بیار کعب کا قول ہے کہ داہ خدا میں ایک دوزہ دوار کو دوز خوار کو دوز خور کردیتا ہے داوی کہتے ہیں کہ جنت میں روزہ داروں کے لئے ریان تامی ایک نہر ہے اس سے صرف دوزہ دار ہی سیراب ہول گے۔

2+22 ابراہیم ، محمد ، قتیبہ ، یعقوب بن عبدالرحمٰن ابوحازم عطاء بن سار ، کعب کا بیان ہے کہ ان سے والدین کی نافر مانی کے متعلق سوال کیا گیا انہوں نے فر مایا کہ جب تمہارے والدین کی کا ور جب وہ کیا گیا انہوں نے فر مایا کہ جب تمہارے والدین کی کا مرکم کا مرکم کا مرکم کی اور جب وہ تمہیں بددعادیں تو اس وقت بھی گویا تم نے ان کی نافر مانی کی ہے۔

۵۷۰۸ محمد بن ابرائیم محمد بن حسن بن قتیبه ،ابن ایوالسری ضمر ه ،اوزائ عطاء ،کعب فرمات بین که جب کوئی شخص از ان وا قامت کهه کرنماز اداکرتا ہے قو دوفر شنے اس کے ساتھ کرنماز اداکرتا ہے قو دوفر شنے اس کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے ہیں۔
نماز میں شریک ہوئے ہیں۔

9 - 2 قاضی ابواحر محد بن احمد ، موئی بن اسحاق ، محد بن احمد بن موئی برخیم باسی قانید الد ابوابر اجیم ترجمانی ، اساعیل بن ابرا جیم بن بسام عاصم بن طلیق ، شیبان سدوی ، فرقد نجی ، ابان ، کعب بیان کرتے بین که الله تعالی نے تو راة بین بذریعه وی حضرت موئی کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا کہ اے موئی اگر دنیا میں میری مدح کرنے والا کوئی نه ہوتا تو میں آسان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسا تا اور زمین سے ایک دانہ بھی نہ اکا تاا ہے موئی اگر دنیا میں میری مدح کرنے والا کوئی نه ہوتا تو میں اہل دنیا پر دوزخ کو مسلط کر دیتا ہے موئی اگر روئے زمین پر کوئی کله گونہ ہوتا تو میں اہل دنیا پر دوزخ کو مسلط کر دیتا ہے موئی اگر روئے زمین پر کوئی میری عبادت کرتے والا نه ہوتا تو میں گناہ گاروں کو ایک ایک ایک تحق میں قرم بھر گیار ہی گاروں کو ایک ایک ہوت کے لئے بھی مہلت ند یتا ہے موئی آس کے کہ قیا مت کے روز اگر ساری مخلوق میں قرم بھر تکمر بھی تا گاروں کو ایک ایک ہوت کے دوز اگر ساری مخلوق میں قرم بھر تکمر بھی تا گیا گیا اگر چہ آپ اور ابرا جیم کیل بھی ہوں تو میں سب کو دوز خ میں داخل کر دوں گا۔

اےموی نافر مانی کے ایک کلمہ کا وزن تمام پہاڑوں کے وزن کے مساوی ہے۔ حضرت موی نے عرض کیا کہ اے باری تعالی او ہ کون ساکلہ ہے اللہ نے فر مایا کہتم والدین کا جواب 'لا البیک '' ہے دو۔ اے موی میرا سایہ میری رحمت اور میرا عفوان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جو والدین کی خوشی پرخوش اور ان کی اکالف پر عمکین اور ان کے رو نے پر رو کی ہا اے موی جس ہے والدین راضی ہوں اس تعفار اس نا موں اور جس کے لئے والدین استعفار اس کے میں بھی براضی ہوتا ہوں اور جس کے لئے والدین استعفار کی تو اس کے تمام گنا ہوں کے باوجوداس کی معقرت کردیتا ہوں اور جھے اس کی گوئی پر واہ نہیں ہوتی ۔ اے موی روز قیامت تو بیاس کی گوئی پر واہ نہیں ہوتی ۔ اے موی روز قیامت تو بیاس کی گوئی پر واہ نہیں ہوتی ۔ اے موی منا ت کے لئے اللہ کی سے معفرت موی تا ہے حضرت موی کا کہ کیوں نہیں اللہ نے فریایا کہ اس کے لئے مؤسنین اور مو منا ت کے لئے اللہ کے مؤسنین اور مو منا ت کے لئے اللہ کے معفرت موئی ہوتا ہوں کے سے معفرت طلب کرو۔

ا ہے موی الغزشیں کم کرو جو بچھ ہر مال وآبر و کے لحاظ سے طلم کرے اسے معاف کر جو تھے بلائے اس کا جوائب وے انتا اللہ قیامت کے روز تو بیاس کی شدت ہے محفوظ رہے گا۔اے موگ قیامت کے روزتما مخلوقات کے برابرتو نیکیاں جا ہتا ہے حضرت موس ئے جواب دیا کہا ہے باری تعالی کیوں تہیں اللہ نے فر مایا کہ اس کے حصول کے لئے بہاروں کی عیادت کر فقراء کے لباس کا خیال رکھ چنانچے حصرت موی نے ہرماہ میں سابت روز فقراء اور مریضوں کی خبر گیری کے لئے مخصوص کر لئے ستھے اللہ نے فرمایا کہ اے موی اس وفت تمام مخلوق کو تیرے لئے استبغفار کاحکم دوں گااور قیامت کے روز تیرے قبرے نکلنے کے وفت فرشتوں کو پچھے پرسلام کرنے کا حکم دوں ا گا۔اے موی جس قذر تیرے کلام اورزبان ،وساوس قلب اور قلب ،روح اور بدن ،بصارت اور آنکھے کے درمیان فاصلہ ہے کیا تو جا ہتا ہے کہ میرے اور تیرے درمیان اس سے بھی کم فاصلہ ہو حضرت موی تیے اثبات میں جواب دیا اللہ نے فرمایا کہ اے موگ اس کے المحصول کے لئے محمد پر کشر نت ہے درود جھیجوا ہے موی تمام اسرائیلیوں کوخبر دار کر دو کہ قیامت سے روز جواسرائیلی مجھ ہے اس حال میں ا الله الله الله الله المحمد الما الكاركيا بوكاتو مين ميدان محشر مين اس يردوزخ كے دارو نعے كومقر ركروں كا اور مين اس كاورا يخ ا المران پرد ب حائل کردوں گا و و مجھے اور میری کتاب کوئین دیکھے سکے گا اور اس کوشفاعت حاصل نہ ہوگی اور فرشنے اس پررحمت تہیں جیجیں . المحتی کے فرشتے اسے تھسیٹ کردوز خ میں داخل کردیں کے اسے موی بنی اسرائیل تیک ہید بات پہنچادہ کہ احمد برایمان لانے والانخلوق انکار وز میں شفقت کی نظر سے دیکھوں گا۔۔اے موٹ بن اسرائیل میں سے جوبھی احمد کی لائی ہوئی تعلیمات سے ایک حرف کا بھی انکار المجسے گااس کومیں دوز خ میں داخل کروں گا۔ اےموی بنی اسرائیل کو بتا دواجمہ رحمت بر کت اورنور ہے صرف ان کی تصدیق کنندہ کو ا جا ھے اس نے احمد کی زیارت کی یانہیں کی زندگی میں ہتبر میں اور قیامت کے روز میری معیت حاصل ہوگی حساب اور بل صراط کے موقع الایراس کے لئے آسانی کردوں گا۔

اےموی احمد کی تکذیب نہ کرنے والا اوران سے بغض نہ کرتے والا مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اے موی اسے معرق معدق ول سے کلمۂ شہادت بڑھنے والے کے لئے بہت پہلے میں نے لکھ دیا ہے کہ اس کی موت ہے۔ اس محتفظ بل میں اس معظم خفرت کر دوں گا اور ملک الموت کو میں اس کے والدین اور دوستوں ہے بھی زیادہ اس پر رحم کرنے کا تھم دوں گا اور قبر میں منکز نکیر کے سوالات اس گا اور آسان کردوں گا اور قبر کی وحشت اس سے دورکردوں گا اور قیامت کے روز ہر سوال اس کا بوراکروں گا۔

اے مویٰ میری حمدو ثناء بیان کراس لئے کہ میں نے تجھ ہے ہم کا م ہوکر تیرے او پراحسان کیا ہے اے مویٰ احمد پرایمان لا میری عزت کی شم اگر تو احمد پرایمان نبیس لا یا تو جنت میں میری ہمسائیگی اور میری نعمتوں ہے محروم ہوجائے گا۔اے مویٰ تجھ ہے بل آتمام مرسلین احمد پرایمان لائے اور ان کی تصدیق کی اور ان کے مشاق ہوئے ای طرح آپ کے بعد آنے والے مرسلین ان کی تصدیق کریں گے اوران پرایمان لائمیں گے۔اےموی گرشتہ انبیاء میں ہے جوبھی احمد پرایمان نبیں لائے گاان کی تقید لی نبیں کرے گااس کی تمام حسنات اکارت ہوجا نمیگی و ومیری امان سے خارج ہوگا تیں اس کی قبر کونور ہدایت سے خالی رکھوں گااس کا نام نبوت سے مثادوں گا۔

اے مویٰ اپنے نفس کی طرح احمہ ہے جبت کراپئی امت کے لئے خیر کو پسند کرنے کی طرح امت محمدیہ کے لئے بھی خیر کو پسند کر بھر میں تیرے اور تیری امت کے لئے ان کی شفاعت میں حصہ مقرر کروں گا۔اے مویٰ قیامت کے روزا گر تو اپنی مراد حاصل کرنے کامتنی ہے تو مؤمنین اور مؤمنات کے لئے استغفار کرنے کامتنی ہے تو مؤمنین اور مؤمنات کے لئے استغفار کرتے ہیں۔اے موی نماز فجر کے دوفرض اداکرنے پرمحمد اور ان کی امت کے اس دوز کے گناہ معاف کردوں گا اور وہ میری امان میں ہوں گے۔

اے موی میری عزاب سے محفوظ رہے گا اس میں ہونے کی حالت میں دنیا ہے جائے گا وہ میر عذاب سے محفوظ رہے گا اے موی محمد اوران کی امت کے لئے ظہر کے چارفرض اواکر نے پر برااتو اب ہے۔ اس لئے کہ اول رکعت کے بدلہ میں ان کی مغفرت کروں گا دوسری رکعت کے بدلہ میں فرشتوں کو ان کے لئے استغفار کا حکم دول گا دوسری رکعت کے بدلہ میں فرشتوں کو ان کے لئے استغفار کا حکم دول گا ورحوروں سے ان کی شادی کروں گا۔ اے موی عصر کی خول دول گا اور حوروں سے ان کی شادی کروں گا۔ اے موی عصر کی نماز ادا کرنے پر محمد اوران کی امت کے لئے قرشتے استغفار کریں اس کو میراعذا بہیں ہوگا ہے موی اوران کی امت کے لئے فرشتے استغفار کرتے ہیں اور جس کے لئے فرشتے شب وروز استغفار کرتے ہیں اور جس کے لئے فرشتے شب وروز استغفار کرتے ہیں اور جس کے لئے فرشتے استغفار کریں اس کومیر اعذا بنہیں ہوگا۔

اسموی عشاء کے چارفرش اواکر نے پرمحداوران کی امت کے لئے آسان کے ورواز سے مل جاتے ہیں توریلی ہراد پوری کرتا ہوں اسموی عشاء کے چارفرش اواکر نے پرمحداوران کی امت کو پانی کے ہر قطرے کے بدلہ ایسی جنت عطا کروں گا جس کی چوڑائی آسان وز بین کے برابر ہے اسموی رمضان کے ایک روز ہے کے بدلے مجداوران کی امت کو دوز نے سے ایک ہزار سال کی مسافت کے برابر دور کر دوں گا اورائ ماہ میں فنل کا اجر فرض کے برابر عطا کروں گا اور لیا تالقدر میں صدق دل سے تو پر کرنے والے کو جس شبید وال کا تو اب عطا کروں گا اورائ ماہ می شفاعت عطا کروں گا اور ای گا اور ای گا اور ای گا اور آخر میں ان کو مخفر مت و مالے کو والے کو جس ان کو تفاعت عطا کروں گا اور آخر میں ان کو مخفر مت اور دائی جنت عطا کروں گا اور آخر میں ان کو مخفر مت اور دائی جنت عطا کروں گا اور آخر میں ان کو مخفر مت اور دائی جنت عطا کروں گا اور آخر میں بند کو گا ہوں کے متباد نے فرمایا گیا ہوں میں بند سے موجو انگر اور ان کی امت کے جو اور ان کی امت کے جو اور ان کی امر کے دائی ہوں کا میں بند دی کو فرض عطا کرنے والا ہوں حضر میں ہور ایک ہوں کا میں بند سے کو خوال میں ہور کرتے اور ان کی امران کی امت کے ساتھ سلوک و نیاوی آتا وی کے اپند مقامات کی کھڑے اور ان کی امت کے لئے ہے ۔ حضر میں موتی ہور کی کو کو سے مختلف میں بند وی کو قبل کی اور کی کے ایک میں جو بائند مقامات کی کھڑے ہور کہیں ہیں ہو بلند مقامات کی کھڑے ہور کردیا جاتا ہے افراد بھی ہیں جو بلند مقامات کی کھڑے ہور کردیا جاتا ہے ان ہر میری دھت کا نزول ہوتا ہو میں ان محدول ہوتا ہو میں ان محدول ہوتا ہو میں گھٹے ان میں میں دور کردیا جاتا ہے ان ہر میں دور کردیا جاتا ہے ان ہر میں دھت کی دور کو ہوتا ہو میں ان خصول سے دور کردیا جاتا ہے ان ہر میں دھت کو ان ہوتا ہو میں ان خصول ہوں گھٹے کے دور کردیا جاتا ہے ان ہور کو کہوتا ہو میں ان خصول ہوں گھٹے گئے ہو کہوں ہو کہوں ہو کہوں ہو کہوں گھٹے کے دور کردیا جاتا ہے ان ہو میں گھٹے کے سادی تو ان ہوں گھٹے کیا ہو کو ہوت کی ہو کہوں ہو کہوں گھٹے کے دور کردیا جاتا ہے کہوں کے دور کردیا جاتا ہے کہوں کے دور کردیا جاتا ہے کہوں کے دور کردیا جاتا ہو کہوں کو کہوں کے دور کردیا جاتا ہو کہوں کو کو کو کو کردیا جاتا ہو کو کردیا ہو کہوں کو کردیا ہو کہوں کو کردیا ہو کہوں کے کور کردیا ہو کردی کی کو کردیا ہو کردی کیا تو کردی کو کردیا ہو کردی

اے مولی میں نے اپنی رحمت احمداوران کی امت کے لئے خاص کر دی ہے، حضرت مونی نے عرض کیا کہا ہے باری تعالی کی است م مجھاور بیان سیجئے اللہ تعالی نے قرمایا کہ امت محم<sup>و</sup> یہ میں سے صدق دل سے کلمہ پڑھنے دالے کی میں تو بہضرور قبول کردن گا۔ حضرت موسی سجده ریز ہو گئے اور اللہ کے حضور درخواست کی کہ مجھے امت محمر کی بیس شامل فر مااللہ نے فر مایا کہا ہے موٹی تو ان کے زیانت کی دنیا میں نہیں رہے گا۔

کعب کیج بین کہ حضرت آوم وحوا با یک وقت تک اللہ سے حضور تو بہ کرتے رہے اللہ نے ان کی تو بہ تو گاگر کی حضرت نوٹ خ نے تین ماہ تک اللہ ہے معانی طلب کی تو اللہ تعالی نے انہیں معاف کردیا حضرت ایرا ہیم 'نے گیارہ ماہ تک اللہ ہے در بار میں استغفار کیا اور اور نے اللہ ہے تو بہ کی بیان کی درخواست کی بھیں ماہ کے بعد ان کے اور اس کی بعد ان کے درخواست کی بھیں ماہ کے بعد ان کی تو تو اللہ تعالی نے ان کی تو بھی ان بھی ہو کے بعد ان کی تو بھی ان بھی ان بھی ان بھی ان کی درخواست کی بھیں ماہ کے بعد ان کی تو بھی ان بھی تو بھی ان بھی تو بھی ان بھی تو بھی تا ہمیں کہ بھی مت لانا باس کے بعد حضرت موک میں بیوٹن ہو گے جرائیل کے خوا کہ ان کہ مخفرت کی خوا کی تو بھی تا ہمیں ان میں دور ان بھی تو بھی تا ہمیں ہو تا ہمیں کہا گا کہ اس مغفرت کی خوا کی تو بھی تھی ہیں ہو تا ہمیں کہا گا کہ ان کہ تو بھی تھی بھی ان بھی تا ہمیں تھی ہو سال کے بارے میں سوال کر ہے گا تم ان کا کر دوں گا تو اللہ تعالی فر بائے گا کہا میں نے میں ہوگے ہیں کہا تھی ہی تھی پر سلام نہیں بھیجا ؟ کیا میر ہے تمام فرشتوں نے تھی سلام نہیں کیا ؟ اس کے بعد اور دور کو تا تو تا ہمیں کہا ہو ان کہ تھی پر سلام نہیں بھیجا ؟ کیا میر ہے تمام فرشتوں نے تھیے سلام نہیں کیا ؟ اس کے بعد اور اس کی تو تا میں می تو تا ہمیں کہا کہا تو اللہ تعالی کے بار سے میں اور کی تو کی تا ہمیں کیا تا کہ بار سے میں سوال کیا تو اسٹہ تھی کی میں کی دور اس کے خوا تو تا میں کہا تا کہ کے دور اس کے تو تا تو تا کہا کہا تو اسٹہ تھی کہا تو اس کی تو تا تو کہا تو کہا کہا کہا تو اسٹہ تھی تو میں کیا تو کہا تو تا تو کہا تو تا تو کہا تو کہا تو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا تو کہا ت

اے موئی بنی اسرائیل سے کہوکہ وہ مجھ سے ڈریں کیونکہ ایسے لوگ مجھے محبوب ہیں۔اے موئی، دنیا میں اسر بالمعروف اور نہی میں اسامیہ حاصل، عن المنکر کرنے اور لوگوں کو میری اطاعت کی طرف دعوت دینے والے خص کو دنیا میں میری رفافت اور قبر وقیامت میں میرا سامیہ حاصل، موگا۔اے موئی بنی اسرائیل کو بناوو کہ فرائنس کے بعد وہ خاصعین بن جا نمیں گے اے موئی بنی اسرائیل سے کہد و کہ فرائنس کے وقت دنیا کی کوئی چیز آئوفر ائنس سے عافل نہ کر دے۔اے موئی بنی اسرائیل کو حکم دو کہ وہ کہ کہ بھی میری یاد سے عافل نہ ہوں اس کے وقت دنیا کی کوئی چیز آئوفر ائنس سے عافل نہ کر دے۔اے موئی بنی اسرائیل کو حکم دو کہ وہ کہ کہ بھی میری یاد سے عافل نہ کر دے۔اے موئی اسرائیل کو تابیل دنیا پر اتاروں تو وہ سب اس وقت ہلاک ہوجا ئیں الے کہ اس سے دیا دو میں بنی الے کہ اس سے دیا دو میں بنیا ہے اے موئی آئیکے گلوق کو پیدا کر کے ان کے قلوب میں میں نے اسے موئی سے موئی سے

اس بات کارعب ڈال دیا کہ میں جوجا ہول کرسکتا ہولہذا ان میں میں نے اپنا خوف اور رعب مجردیا۔اےموی آگ اور اس کا سارالشکر میرے تابع ہے اےموی فرشتوں کے قلوب اڑنے والے پرندوں کی طرح نرم و نازک ہیں۔اےموی میں اللہ وحدہ لائٹر یک ہوں میری ہی عبادت کرواور میرے لئے ہی نماز پڑھوا ہے موی تمام لوگوں میں سے میں نے آپ کورسالت کے ذریعے منتخب کیا جومیں نے دیا اے قبول کرلواور میراشکرا دِاکرو۔

اے موکی فقط میری عبادت کرمیراکسی کونٹریک نہ بنا ہے موکی جھوٹی قتم کھانے والے پر میں رحم نہیں کرتا۔ اے موکی جب تولوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیتو ان کے درمیان عدل سے فیصلہ کر ،اے موکی مجھ سے ڈرنے والا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے،اے موی میرااوروالدین کاشکریداد اکرمیری بی طرف تونے لوٹ کرآنا ہے۔

اے موی تو جا ہتا ہے کہ میں دنیا میں تیری دعا قبول کروں اور قیامت میں تیرا ہر سوال پورا کروں؟ حضرت موی نے عرض کیا کہ بالکل ،اللہ نے فر مایا کہ بھر حسن خلق تھے پر لازم ہے۔ا ہموی جسل الشخص میر ہے اختلاط رکھتا ہے ای طرح لوگوں سے اختلاط رکھ ۔ا ہے موی نری کا بہلوا ختیار کر ،اس لئے کہ متکبراور سخت زبان وقلب والاشخص میر ہے بزد کی سب سے زیادہ مبغوض ہے اور اخلاق میں سے رحمت ،نری اور مبر بانی مجھے سب سے زیادہ پہند ہیں ۔ا ہے موی لوگوں کے سامنے زم اور بہترین کلام کر۔

انسان کے شرکے لئے بھی کائی ہے کہ جب اس کوتقوئی کی دعوت دی جائے تو وہ تکبر کرنے گے ، ایسے انسان پر میری اور فرشتوں کی لعنت کی جاتے ہوا ہے شخص کی ہلاکت بھینی ہے۔ اے مولی ایسا شخص میری رحمت نے فرشتوں کی لعنت کی جاتے ہوا ہے شخص کی ہلاکت بھینی ہے۔ اے مولی ایسا شخص میری رحمت سے دور بہوتا ہے دار جوتا ہے دور بہوتا ہے ہوں اور رحما ء کو پسند کرتا ہوں۔ اے مولی میں رحمی بول اور رحما ء کو پسند کرتا ہوں۔ اے مولی جس پر میری رحمت بوتی ہے اسے میں جنت میں داخل کرتا ہوں ۔ اے مولی قیا مت کے دوز اگر تو آسانی جا ہتا ہے تو اپنی اولا و کی طرح صغیر و کمڑور پر حم کھا ہتے گئی مدد کر ، چھوٹے پر رحم کھا نے کی طرح میں اس کی میں وحشت نہیں ہوگی۔ تعلیم دے اس کئے کہا ہے مولی وحشر میں وحشت نہیں ہوگی۔

اے موکل اگرتو جاہتا ہے کہ تیراعلم کارآمد ہوتو اس کے ذریعہ شب کی تاریکی اور دن کے اجالے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوئیز اس کی وجہ سے تیری دنیاو آخرت کے مصائب دور کروں گا۔اے موکی الاالسہ الااللہ کاور دکھڑت ہے کراس لئے کہا گردنیا میں لااللہ الااللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا تو میں اہل دنیا پر دوزخ مسلط کر دیتا ہے موٹی کھڑت سے میری جمد بیان کراس لئے کہا گرلوگوں میں میری حمد بیان کر نے والے نہ ہوتے تو میں سب کوعذاب میں مبتلا کر دیتا ۔

حضرت موی نے عرض کیا کہ اے ہاری تعالی صدق دل ہے کلہ شہادت پڑھنے دالے کی جزاء کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فر مایا کہ اس کومیر ک رضا حاصل ہوگا جنت میں میرا قرب اور دیدار حاصل ہوگا بھر حضرت موی نے عرض کیا کہ اے ہاری تعالی میرے رسول اور کلیم ہونے کی گواہی وین والے کے لئے کیا اجر ہے؟ اللہ اتعالی نے قر مایا کہ موت کے فت ملک الموت آسانی کے ساتھ اس کی روح قبض کرے گا۔ اے موی کثر ت سے نماز پڑھاس لئے کہ نمازی جھ سے مناجات کرتا ہے۔ حضرت موی نے بوجھا یا اللہ نماز پڑھنے والے کے لئے کتنا تو اب ہے؟ اللہ تعالی نے فر مایا کہ اے موی نمازی حالت میں میں فرضتوں کے سامنے اس پر فخر کرتا ہوں اور جس

پر میں فخر کروں وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔اے موئی مساکیین کو کھانا کھلا حضرت موئی نے اللہ ہے اس کے تواب کا سوال کیا ۔ اللہ اتعالٰی نے فر مایا کہ اے موئی سب سے زیادہ میں اس پر رحم کروں گااوراس کو دوزخ سے نجابت دوں گا حضرت موئی نے عرض کیا اے گاری تعالٰی میٹم کا خیال رکھنے والے کا کیا اجر ہے ۔ اللہ نے فر مایا قیامت کے روز اس کو میر اسلام عاصل ہوگا اور میں اس کو جنت میں داخل گروں گا حضرت موئی عالیہ السلام نے عرض کیا اے باری تعالٰی غمز دہ کوشلی دینے والے کی جزا کیا ہے؟ اللہ نے فر مایا اسے میں تقوی عطا۔ اسکروں گا اورا بمان کی دولت نے نواز وں گا۔

حفرت موی نے عرض کیا کہ جنازہ کے ساتھ چنے والے کا کیا اجر ہے؟ التہ تعالی نے فر مایا کہ اسے میر نے فرشتوں کی مثابیت حاصل ہوگی ، حضرت موی نے غرض کیا کہ اے ہادی تعالیٰ بیار کی عیادت کرنے والے کا کیا اجر ہے؟ التہ تعالیٰ نے فر مایا کہ فرخت اس کے لئے استعفار کرتے ہیں اور وہ میری رحمت میں دافل ہوگا ۔ حضرت موی ہے غرض کیا کہ اے باری تعالیٰ خوف الی سے رونے والے کا تواب کیا ہے؟ التہ تعالیٰ نے فر مایا کہ میں اس کو تیا مت کی بولنا کی اور دوز تے ہے بات دوں گا۔ حضرت موی نے بر بال کے ایم بر بال کے بر بال کے بر بال کے بر کہ بران کے بدلہ تیا مت کے بدلہ تیا مت کے بدلہ تیا مت کے روز ایک ورجہ اور نور ہوگا اور ہر نے پانی کے استعالی پر منفر سے جو اب آیا ہے اس کی مرضی کے مطابق الجراور جنت عطا، باری تعالیٰ صلاحی کے بیا انجام ہے؟ التہ کی طرف سے جو اب آیا ہے اس کی مرضی کے مطابق الجراور جنت عطا، باری تعالیٰ صلاحی کی جو بیا نے کہ اور قیا مت کے روز ابواب جنٹ کی طرف اسے وقوت وی جائے گی اور قیا مت کے روز ابواب جنٹ کی طرف اسے وقوت وی جائے گی اور قیا مت کے روز ابواب جنٹ کی طرف اسے وقوت وی جائے گی اور قیا مت کے روز دوز نے کی آگے ہاں کی حفاظت کی جائے گی اور قیا مت کے روز دوز نے کی آگے ہے اس کی حفاظت ہوگی۔ اسے موگ اللہ حفوق کے لئے کتا تو اب باری تعالیٰ وگوں کو آگا نے نہ برخی نے والے اور راہ فدا میں مال خرج کر نے والے اور براہ خدا میں مال خرج کر نے والے اور براہ خدا میں مال خرج کر نے والے اور برمنا ہے گا گیا ہوگی کے اس کی حفاظت ہوگی۔ اسے موگ اللہ حفوق کے اس کی حفاظت ہوگی۔ اسے موگ کیا ہوگی کے اس موٹ کے گئے گئے گئے کہ کہ دورز نے کی آگے ہے اس کی حفوق کے اسے موٹ کے گئے گئے کہ کر نے والے اور میں ووستوں کے گئے پہند کرتا ہے وہ کے دورز نے کی آگے ہے اس کی حفوق کے گئے پہند کرتا ہو دورز نے کی آگے ہے اسے کے گئے لئے کہ کروز نے کہ کے برد دورز نے کی آگے ہے اس کی حفوق کے لئے پہند کرتا ہو وہ کے کئے پہند کرتا ہو کہ کے کہ کہ کے جو پر اپند کے کہ کے دورز نے کی کئے پہند کرتا ہو کہ کے کئے پہند کرتا ہو کہ کے کہ کے دورز نے کی آگے ہے کہ کے دورز کی کئے کہ کے دورز کی کی گئے کہ کے دورز کی کئے پہند کرتا ہو کہ کے کہ کے کہ کو پہند کی کئے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو پہند کی کئے کہ کہ کے کہ کے کہ کرو کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کروز کے کہ کی کہ کی کے

حضرت موی نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ لوگوں کی تکایف پر صبر کنندہ کی کیا جزاء ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا گہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جواب آیا کہ قیامت کے روز میرے عرش کے سابید میں ہوگا۔ حضرت موی نے سوال کیا کہ اے رب العالمین فر آن تعالیٰ کی طرف ہے جواب آیا کہ قیامت کے روز میرے عرش کے سابید میں ہوگا۔ حضرت موی نے سوال کیا کہ اے رب العالمین فر آن موی نے موال ہے بحل کی طرح گزرجائے گا۔ حضرت موی نے مون نے عرض کیا کہ مصیبت پر صبر کنندہ کی جزاکیا ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ جرسانس کے بدلداس کے لئے جنت میں تین سودر ہے موی نے عرض کیا کہ مصیبت پر صبر کنندہ کی جزاکیا ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ جرسانس کے بدلداس کے لئے جنت میں تین سودر ہے ؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے موی محبوب ہے اس کے بعد فرائض کی اور نیگی پر صبر کنندہ مجھے سب سے زیادہ مجبوب ہے اس کے بعد فرائض کی اور نیگی پر صبر کنندہ مجھے سب سے زیادہ مورش کیا کہ اے باری تعالیٰ خراہ چیز وں پر صبر کنندہ کے لیا افعام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے میں ہر شہوت کے بدلہ میں جنت میں سات سوشوش عطا ،کروں گا اور بر سانس کے بدلہ میں جنت کے سات سودر ہے عطا میں کروں گا ایک درجہ و نیاو مانیہا ہے بہتر ہے۔

حضرت موئی نے عرض کیا کہاہے ہاری تعالیٰ آپ کے مطبع شخص کی کیا جزاہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ دِن میں ایسے شخص کو مورج کی ہر شعاع کے برلہ نیکیاں عطا کروں گا اور ات کی تاریخ میں اطاعت کے بدلہ اسے قیامت کے روز دائنی نورعطا کروں گا اور اور نیامیں اس کے قطب کونور ہدایت عطا کروں گا اور آسان میں اس کے لئے نور بناؤں گا جس کے ذریعے آسان میں اسے پہچانا جائے گا

اور قیامت کے روز اے اس حال میں اٹھاؤں گا کدنوراس کے دائیں بائیں اور سامنے چمکتا ہوگا اور قیامت کے روز اس کے درجات بلند کروں گا اور اس کوحسنات عطا کروں گا بحضرت موگ نے عرض کیا کہاہے باری تعالی اپنے ماتحوں سے مسلوک کرنے والے کو کیا جزامطے کی ،اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے مول اس کی سیئات کومعاف کر ہے اس کی حسنایت کو قبول کرون گا حساب میں اس پرآسانی کروں کا حضرت موی نے عرض کیا کہا ہے اللہ عمداً گناہ کر کے تو بہ کرنے والے تھیں کے لئے کیا اجر ہے؟ اللہ تقالی نے فر مایا کہا ہے موی وہ كناه نه كري الله المرح ب- حضرت موى في في الله تعالى مع سوال كيا كه نطاع كناه كري و بركر في والم يحض كي لي كتناثواب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے موی وہ میرے بعض فرشنوں کے مساوی ہے۔حضرت موی سے یو جھا کہ ایے باری تعالیٰ میکس طرح؟ الله تعالى نے فرمایا كه اے موئ اس كئے كه اس نے بلاگنا و استغفار كيا ہے اور فرشتے بھی بلاگنا ومير ہے سامنے استغفار كرتے بیں۔حضرت موسی نے عرض کیا کہ اے باری تعالی ریکیے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے کہ خطا اور نسیان میں نے اس امت سے اٹھالیا . حضرت موی یا عرض کیا کہا ہے باری تعالی نوائل کے ذریعے تیرا قرب حاصل کرنے والے کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا كذائه موى وه مير الخلوق مين محبوب بنده بن جاتا ہے اور ميں اس كى دوآ تكھيں بن جاتا ہوں جن كے ذريعے وہ در مجتا ہے، بكرتا اور جاتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں اگر وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں جس ہے وہ محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں ،جس ہے وہ بعض رکھتا ہے اس سے میں بعض رکھتا ہوں جس ہے وہ جنگ کرتا ہے اس سے میں جنگ کرتا ہوں۔حضرت موئی نے عرض کیا کہاہے بازی تعالیٰ گناہ کر کے توبہ نہ کرنے والے کی کیاسز ایم ؟ الله تعالیٰ نے جواب دیا کہاہے موسیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا اس پر حم بیں کرتا قیامت کے روزا۔ سے بھلا دوں گا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہا ہے باری تعالی سود کھا کرتو بہ نہ کرنے والے بھیا سزا ہے؟ اللہ تعالی نے فر مایا کہ اے مولی تیامت کے روز اسے تیجر و زقوم کھلاؤں گا جھنرے مولی نے عرض کیا کہاہے باری تعالیٰ امانت ادا کرنے والے کی کیا جڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ قیامت کے روز اس کے کے امان ہے اور اے جنت میں داخل کروں گا۔

حضرت موی نے عرض کیا کہا ہے باری تعالی تواب کی امید پرروز ور کھنے والے کوکیا اجر ملے گا؟ اللہ تعالی نے قرمایا کہاس کو

بہت او نچا مقام عطا کروں گا حضرت موکی نے سوال کیا کہ یا اللہ ریاء کے طور پر آوزہ رکھنے والے کے لئے کتا تواب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کدروزہ ندر کھنے والے کے مساوی اسے اجر ملے گا حضرت موئی نے عرض کیا کہ یا اللہ نشری حکم کے مطابق زکو قادینے والے کے کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے مولی ہے۔ حضرت موئی نے کے کیا انعام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے مولی اسے میں ایسے انعام عوض کیا کہ اسے باری تعالیٰ جس کا خاتمہ بالا بمنان ہوائی نے نہوں کے لئے کیا انعام ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے مولی اسے میں ایسے انعام کے طاکروں گا جوز کی آئی نے وزئے میں ایسے انعام کے دون نے میں ایسے انعام کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے مولی اسے میں وائی دون نے میں ایسے انعام دون نے میں وائی دون نے میں ایس کا کوئی حصہ نہ ہوگا اور انبیاء ،صدیقین ، شہداء اور فرشتوں کی شفاعت سے اسے بچھ حاصل نہ ہوگا ۔ حضرت موئی نے عرض کیا کہ آئی اسے مولی اپنا میں کہ حضرت موئی نے عرض کیا کہ آئی اسے مولی اپنا میں کہ حضرت موئی نے خوش کیا کہ آئی اسے مولی اپنا کہ اسے مولی اپنا کہ اسے مولی کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئی گے مضرک کیا کہ اسے بود حضرت مولی نے خوش کیا کہ اسے اللہ ندا آئی اسے مولی اپنے دل کی بات کہ حضرت مولی نے عرض کیا کہ اسے باری تعالیٰ میرے دل کی بات کہ حضرت مولی نے واقف ہیں۔

باری تعالیٰ میرے دل کی بات سے آپ واقف ہیں۔

اا کے ابو بکر بن مالک ، عبداللہ بن احمد بن عنبل ، وکیج ، سفیان ، عطابی الی مروان ، کعب کا قول ہے کہ حضرت موئی نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ آپ قریب ہیں کہ میں آپ سے مناجات کروں یا آپ دور ہیں کہ میں آپ کوندادوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے موئی میں ذکر کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہوں ۔ حضرت موئی نے عرض کیا کہ بعض حالت میں آپ کا ذکر خلاف اوب بھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بوجھا کہ اے موئی وہ کون می حالت ہے جضرت موئی نے عرض کیا کہ حدث اور جتابت کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موئی ہر حال میں میراذکر کرو۔

۱۷۵۷ محمہ بن ابراہیم بن علی مجمہ بن منصور بن ابن الجہم ،نصر بن علی ، یزید بن مارون ،زکریابن ابن زائدہ ،عطیہ عونی کہتے ہیں کہ کعب احبار نے کھڑے ہوکر حضرت عباس کا ہاتھ بکڑ کران ہے عرض کیا کہ آپ میرے لئے قیامت کے روز شفاعت کے ضامن بن جائیں حضرت عباس نے بوچھا کہ قیامت کے روز جھے بھی جن شفاعت حاصل ہوگا چضرت کعب نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اہل میت میں ہواسا مراسلام لانے والے کو قیامت کے روز شفاعت کا حق حاصل ہوگا۔

ساک محربن علی مجمر بن حسن بن قنیبہ ،فریا بی ،اسرائیل ،سعید بن مسروق ،عکرمہ کہتے ہیں کہ کعب کو ابن عباس سے کہتے سا کہ جب تلوارمیان سے باہر آ جا کمیں خون ریزی شروع ہوجائے تو سمجھلو کہ زمین پر کوئی اللہ کا تھم تو ڑا گیا ہے اور بیاللہ کی طرف سے بعض کو بعض کے ذریعے ہزاملی ہے اور جب و باعام ہوجائے تو سمجھلو کہ ذنا کے ذریعے ہزاملی ہے اور جب و باعام ہوجائے تو سمجھلو کہ ذنا عام ہو چکا ہے۔

۱۷۵۷ الی ، ابومحد بن حیان ، ابراہیم بن محمد بن حسن ، احمد بن سعید ، ابن او بہب ، ابن کھیعہ ، ابن مجلا ن کہتے ہیں کہ کعب آیک بار کنیسہ میں داخل ہوئے تو اس کا منظر انہیں بیند آیاس پر انہوں نے فر مایا کہ مل تو بہت اچھا ہے لیکن قوم کے لئے گرا ہی کا سب سے بڑا سبب ہے الیکن آخرت میں اس کے مبین کے لئے فلق ہوگا ان سے فلق کی تشریح ہو تھی گئی تو فر مایا کہ فلق دوز نے میں ایک کمرے کا نام ہے جب اسے کھولا جائے گا تو تمام دوز فی اس کی تبیش کی شدت سے جیخ انھیں گے۔

0122 ابوجحہ بن حیان ،عبداللہ بن محمہ بن عمران ،حسین بن حسن مروزی بشر بن مفضل ابو بکر آجری ،عبداللہ بن محمطشی ،ابراہیم بن جنید سیحلی اسلام علی مثان بن عمرا بن عون ،محمہ بن سیر بن کہتے ہیں کہ کعب نے حضرت عمر سے سوال کیا کہ آپ خواب میں آنے والے حالات کے بارے میں کیجے دیکھتے ہیں جھزت عمر نے کعب کوڈانٹ دیا کعب نے کہا کہ ہم میں ایسا مختص موجود ہے جسے آنے والے حالات کے بارے میں پیچھ دیکھتے ہیں جھزت عمر نے کعب کوڈانٹ دیا کعب نے کہا کہ ہم میں ایسا مختص موجود ہے جسے آنے والے حالات کے

بارے میں باحبر کیا جاتا ہے۔

، ۱۱ کے عمرین احمیرین ابان وانی وابو بمرین نعبیر وسلمہ بن شعبیب مہل بن عاصم مملم وکرز بن و برق کہتے ہیں کہشب میں تبجد پڑھنے والوں کوفر شنے ایسے و کیھتے ہیں جیسے تم

ر کھنے واپنے ، معد قبر کرنے والے اور ہرمال صالح کرنے والے یر۔ ےاے ہے میں احمد آبی ،ابو بھر بن ابی بکر ،عبدالقدین ابی بدر ،اسانیل بن ابر اہیم ، جربری ،ابوالور دبن تمامہ ،عمرو شکر اوا کرنتا ہے اور القدیکے نیا منے فروش اختیار کرتا ہے تو القد تعالیٰ دبیا میں اس کواس کا نفع دبیتا ہے اور بنت میں اس کا درجہ بلند کرتا ہے اور باشکری کرنے والے کوالقد دبیا میں اندر سربر مند

. انعت کا فائد و تبیس ویتااور آخرت مین اس برآگ کا درواز و کھول دےگا۔

مخلوق کے درمیان ٹیلی ضالع ہیں ہولی۔

۱۹ کے کا ابو بکر بن محمد بن امرمؤ ذن ، ابواکس بن ابان ، ابو بکر بن مفیان ،محمد بن حسین ، حارث بن خلیفیه ، درید ابوسلیمان ، ابرا بیم ابوعبدالندالشامی گعب کہتے ہیں کے موت کی ، میں میں محمد بن احمدمؤ ذن ، ابواکس بن ابان ، ابو بکر بن مفیان ،محمد بن حسین ، حارث بن خلیفیه ، درید ابوسلیمان ، ابرا بیم ابوعبدالندالشامی گعب کہتے ہیں کے موت کی ،

ا تیاری کرنے والے کے حص پرو نیا کے مصابب اور اس کے قبوم ملکے ہوجائے ہیں۔

٢٥٢٥ ابوبكر، ابوالحس بن ابان ، ابوبكر بن سفيان ، خالد بن خداش ، حماو بن زيد، ابن جرت ، ابن اني مليك كتيت بين كيد حضرت ممري كعب يصوت كي باري بين بيوال كيار كعب في جواب دیا کہا ہے امیر المؤمنین موت این آدم کے بیت میں ایک کا نے دار درخت کی ظرت ہے، اس کے برجوز اوردگ میں کا نتا ہے۔ بین کرحضرت عمر کی استعمال اسکور ہوئیں۔ . ﴿ ٢٠ الوبكر من ﴿ نَهُ الله الوبكر بن مبيد فضل بن اسحال بن حيان مروان بن معاويه بحيد الرحمن بن مويد بن عطار (، بهام كعيبٌ نے بيان كيا ہے كـ جنت ميں ايك تحص روئ كا اس سے بدیو پھی جائے کی دوجواب دے گامیں اس لئے رور باہول کہ جھے راہ خدامی صرف آیک بارس کیا گیا سے حالا نک میری خوابش تھی کہ بھھے بار بارراہ خدامیں کیا جاتا۔ ۲۲ کے ابو بکر، ابوائس ، ابو بکر ، جمر بن مسین ، زکر بابن عدی ، زبیر ابوعبد الله تضری ، کعب کہتے جل کہ موت کی تکلیف انسان سے جب تک و وقبر میں رہتا ہے اس وقت تک حتم تبیں ہوتی اورودمؤمن کی ذات کے اعتبار سے اس کے لئے برئ شدیداور کا فرکی ذات کے اعتبار ہے اس کے لئے ملک ہوتی ہے۔

٣١٠ ٢ ٢ ٢ او بكر ١١ يواحس ، ابو بكر مجمر بن حسين مهوى بن واؤو معبد الرحمن بن زيد بن اسلم كتبته بين كه ايك تخص نے كعب سے الائن مرض كے بار ہے بيس سوال كيا انہوں

نے فرمایا کے موت الا مالاج مرض ہے۔ این زید بن اسلم ،اپنے والدے بیان کرنے ہیں کے موت کاٹیلاج القد کی رضاحاصل کرنا ہے۔

مؤلف حليه فريات ميں مجھے ميرے والد نے محمر بن احمد بن بزيد وابوانيان علم بن نافع وصفوان بن عمرو وشريخ بن مبيد كي سند كے ساتھ حضرت كعب احباری پیروایت سنانی حضرت کعب قرماتے میں بیت المقدی کی بر بادی پرتسطنطنیہ شبر سنے نوشی منائی بزائی اورسرشی کااظبار کیالبندااس شبر کومتنکبروسرش شبر کہا گیا تسطنطنیہ شہر نے بیجی کہا کہ اگرانند کا عرش ہر قائم ہے تو کون کی ہیڑی ہات ہے میں بھی یائی پر کھڑا ہوں۔ تب القدیاک نے قسطنطنیہ کے ساتھے وعد وفر مالیا کہ تیامت ہے تال میں بھے عذا ب کا مز ونسرور فیصاؤں کا نیز فر مایا تیرے زیورات ، نیری رئیم وحربر کی رافقین اور تیرے عمد ہ کھائے سب نتم کردوں گا اور تیجے ایسا کرچیوز وں گا کہ تیرام غااؤ ال نہیں و ہے گا کوئی تیری سی دیوارک پاس کنز اند ہوگا تھے آ باوکرنے کے لئے سراف اومزیوں (اور درندوں) کوچھوڑوں گا بھول بودے اور درختوں کے بجائے تھے میں صراف بھراور جنگل خور دو کھا ہیں ایکے کی تیرے اور آسان کے درمیان بچھ حائل شارے کا تجھ پر آسان سے تین طرح کی آگ برساؤں گاڑفت (شارکوں) کی آگ ، قطران کول تار ، جو بعض ورختوں سے نکتا ہے کی آگ اور لفظ (منی کے تیل) کی آگ ،الغرض؟ تخصے کان نا کے کٹا ہوا ( لولیے البنگز ۱) اور کنجا کردوں گا بھے تیری جی و بکار بہنچے کی اور میں آسان میں تیری آ واز سنوگاتیرے اندرمیرے ساتھ شرک ہونا بند ہوجائے گاورو وہاندیاں تیمری مندگانا بند ہوجائیں گی جواہیے حسن کے زورے آفتاب کو خاطر میں تہیں لا تیمی۔

معفرت كعب احبارٌ نے ارشادفر مايا البندائم ميں ہے جس (تسطنطنيه سے رہنے والے )كوية برطے ودايين ملك سے بمنارے وداليك وفت بنك كموزے ا ، کا نمیں جن سے سروں پر پانی چلنا ہوگا یا ہے گااورتم طباقیں بھربھر کراور تنہتے ہے کا ٹ کراس (شبر ) کے خزائے تھیم کرو مے یتم یونبی مال دو دلت کی فروانی میں مہو گے جتی کدور آٹ آجائے جس کا اللہ تعالی نے تم سے وعدہ کیا تھا ایس اس وفت تم جس قدراس کے خزائے اُٹھا سکواٹھا کر قیم کر لین پھر تم بارے پاس ایک خبر آئے گی کی وجال کا خروت ہو چکا ہے تم اس وقت اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کرنگل ہے و مے پس تم لوگ دیب شام پہنچو مے تو اس خبر کوجھوٹ کی ایک پھوٹک یاؤ مے۔ جبکہ و جال اس سے سات سال کے بعد نکلے کا چیسال و پخبرارے گاساتوی سال میں خروج کردے گاس کے ساتھ ایک سانب لڑکا ہوا ہوگا اور سمندر کے ساحل جال بڑے گا اوقیم آفر ماتے ہیں وعظ العیمت اور ( تیامیت کی ) نشانیوں سے متعلق کعب احبار کی بہت ہی روایات رومنی میں جوعقل مندوں سے لئے غوروفکر کی چیزیں ، ہم نے چندا کیسروایات پر اکتفا کیا ہے اوراکٹر تحریر سے رہ کئیں ہیں ہم اللہ تبالی سے سوال کرتے ہیں کہ جوروایات ہم کو پہنچیں اور جوہم کو کھوائی آئیں ان سب کے ساتھ بہر دمندفر مالہ معنرت کعب اصبار کے ایکا ہر معجابها هيرالمؤمنين عمرفار وتن سيدالمهاجرين أتاجرمه بيب بن سناين اورام المومنين حضرت عائشة صديقة مي بحى روايابة تقل فرماتي بيب حضرت كعب احبارت حفال تألي شهادت تشبين الفلات بالى مدرحمدالقده رحمنا واللهم ارمش عنا دارمن محمم م

سه المان بن احمد ،احمد بن عبدالوباب ،ابؤمغیره ،صفوان بن عمرو ، وسلیمیان ، یجی بن عثان ،نعیم بن حماد ،عبدالله بن مبارک ،صفوان است میرون المیسان بین احمد ،احمد بن عبدالوباب ،ابؤمغیره ،صفوان بن عمرو ، وسلیمیان ، یجی بن عثان ،نعیم بن حماد ،عبدالله بن مبارک ،صفوان بن عمر الوثنار تن رہیر بن سالم کعب ،حضرت عمر نے رسول اکرم کھڑی کا ارشار تقل فر مایا ہے کہ جھے اپنی امت کے بارے میں سب سے

الدكنز العمال ٢٩٠٣

زیادہ گراہ اماموں سے خطرہ ہے کعب قرماتے ہیں کہ خدا کی شم جھے بھی اس امت کے بارے میں سب سے زیادہ گراہ اماموں سے خطرہ ہے ل

به حدیث کعب کی سند سے غریب ہے اس حدیث میں صفوان متفرد ہیں اس حدیث کو بقیة بن ولیداور قدماء نے روایت کیا ہے۔

2012 کے جربی علی بن حیش ، اساعیل بن اسحاق مراج ، وابو محربی حیان ، عبداللہ بن محربی ناجید ، سوید بن سعید ، خصف بن میسر و ، موئ بن عقبہ ، عطاء بن مروان کعب کہتے ہیں کہ حضرت موئ کے لئے دریا میں راستہ بنانے والے قدا کی فتم حضرت صبیب نے بھے سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی کی ہتی میں واخل ہوتے تو پر دعا پڑھتے المله م دِب المسمون المسبع و ما اظللن و رب الارض المسبع و ما اظللن و رب الارض المسبع و ما اضللن و رب الرباح و منا اذرین انا نسئلک حیر هذا القریة و حیر اهلها و نعو ذبک من شرهاو شراه اله و شرمن فیها . الد

سے صدیت موئی بن عقبہ کی حدیث سے تا بت ہے۔عطاء اس سے متفرد ہیں عطا سے اس کو ابن الجی الزناد نے روایت کیا ہے۔

۲۲۷ عبداللہ بن محمہ بن جعفر عبداللہ بن ناجیہ ، سویہ بن سعید ، حفص بن میسر ق ، موئی بن عقبہ ، عطابن الجی مروان ، کعب فر ماتے ہیں کہ حضرت موئی ہے جعد بید دعا کیا کرتے تھے۔اب باری تعالی میر بے حضرت موئی ہے کہ اصلاح فرما جے آپ باری تعالی میر بے دین کی اصلاح فرما جے آپ نے میر بے لئے در بعد عصمت بنایا ہے اے خداوند کریم میری دنیا کی اصلاح فرما جے آپ نے میر بے لئے شفاعت کا ذرایعہ بنایا اب و حدہ لاشریک میں آپ کی رضا کے ذرایعہ آپ کی ناراضگی ہے پناہ جا ہوں ۔اور بیں آپ کے عفو کے ذرایعہ آپ کی ناراضگی ہے پناہ جا ہوں ۔اور بیں آپ کے عفو کے ذرایعہ آپ کی ناراضگی ہے بناہ جا ہوں ۔اور بیں آپ کے مخو سے ذرایعہ آپ کے انقام ہے دوری طلب کرتا ہوں ۔ جے آپ نوازیں اے گوئی محروم نہیں کر سکتا ۔حضرت کعب فرمانت ہیں کہ مجھ سے صبیب نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ پی مخص نارغ ہونے کے بعد بیدعا فرماتے تھے۔

2422 سلیمان بن احمد ابراہیم بن ہاتم بغوی ، عمر و بن حصین ، فضیل بن سلیمان ، موی بن عقبہ ،عطابین ابی مروان ،عبد الرحمٰن بن مغیث ، کعب کیتے ہیں کہ جھے صحبیب نے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم پیٹان الفاظ کے ذریعہ دعافر ماتے تھے : اے باری تعالی تیری ذات ہمیشہ ہاتی رہے گی ، آپ ہے بہل کوئی خدانہیں تھا جس کی پناہ پکڑیں اور نہ کوئی آپ کا معاون ہے جس کا بم شریک تغیرا کیں ، آپ کی ذات بہت بلندو بالا ہے ۔حضرت کعب فرمات ہے ہیں کہ اللہ کے نبی داؤوای طرح دعا کیا کرتے تھے۔

مرک علیمان بن احمد ، بکر بن سہیل ، نعیم بن حماد ، بقیہ بن ولید ،عقبہ بن ابی حکیم ،طلحہ بن نافع ،کعب فرماتے ہیں کہ میں حضرت عاکثہ میں کے پاس آباور میں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ نے اللہ کے رسول ہے انسان کی جھنت ہے اور میں آپ کے کہ انسان کی صفت بیان کر دہ صفت کے بیان کر دہ صفت کے مطابق ہے ۔ کعب نے فرمایا کہ انسان کی انسان کی صفت بیان کر دہ وہ کوئی ہیں ، اس کے دفوں ہاتھ دو پروں کے مانند ہیں ، اس کے دونوں ہاتی دونوں ہاتھ دو پروں کے مانند ہیں ، اس کے دونوں ہاتی دونوں ہاتھ دو پروں کے مانند ہیں ، اس کے دونوں ہاتی دونوں ہاتھ دو پروں کے مانند ہیں ، اس کے دونوں ہاتی دونوں ہاتھ دو پروں کے مانند ہیں ، اس کے دونوں ہاتی دونوں ہوئے ہیں ، اس کا چگر زم ہوئے ہیں ۔ دونوں ہاتی دونوں ہاتھ دونوں ہوئے ہیں ، اس کا چگر زم ہوئے ہیں ۔ دونوں ہاتی دونوں ہاتھ دونوں ہوئے ہیں ، دونوں ہاتھ نے خراب ہوتا ہے تو تمام اعتفاء خوش ہوئے ہیں ۔ دونوں ہوئے ہیں ۔ دونوں ہائی کہ رسول خوش ہوئے ہیں ۔ دونوں ہوئے ہیں ۔ دونوں ہائی کہ رسول خوش ہوئے نوان کی صفت ای طرح بیان کی ہے ۔ دونوں ہوئوں ہوئ

یه حدیث موی بن عقبه کی سند "سے غریب ہے اس حدیث میں عمرو بن حقیمین متفرد ہیں۔

ان: المستدرك الاسمار مراه مراه مراه من الكبير للطبراني ۱۹۸۸ والكلم الطيب ۱۹۸۸ وعمل اليوم والليلة لابن السنى ۱۸ م و دلائل النبوة للبيهقى ۱۰۵ م وصحيح ابن خزيمة ۱۵ م وانظر كذالك: سنن الترمذي ۱۳۵ م ومجمع الزواند ۱۳۵ ۱۳۵ م ۱۳۵ م و ۱۳۵ م ۱۰۹ م ۱۰۹ م ۱۳۵ م ۱

یہ حدیث کعب کی سند ہے غریب ہے ان ہے اس حدیث کوعبداللہ بین حارث نے روایت کیا ہے۔ نیز خالد جذاء نے اس حدیث کوولیدعن الی بشرعن غیداللہ بین ریاح عن کعب کی سند ہے روایت کیا ہے۔

## نوف بكالي

ساحب محاس ومعالی میں ہے ایک نوف بن ابی فضالہ بکالی بھی ہیں آپ کتب کے پڑھنے والے بمحامد کی طرف دعوت دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے تنے بعض کا قول ہے کہ تصوف بلندی کی طرف دعوت دینے اور معاصی سے اجتناب کا نام ہے۔

مع کے جمہ بن معم ،ابوشعیب حرانی ، یکی بن عبداللہ با بلتی ،اوزائی ، یکی بن انی عمر وشیبانی ،نوف بکالی ،نوف بکالی کا بیان ہے کہ عمر و بکالی و عظ و بیان کی ابتدا مین فر ما یا کرتے تھے اے لوگوجس فدا نے تمہارے بارے میں بہت پہلے گوائی دی اور تمہارا حصہ بچا کرر کھا اور تمہیں تو م کا امیر بنایاتم پراس فدا کی حمد الا زم ہے اس کی تفصیل ہے ہے کہ سیدنا مولی علیه السلام بن اسرائیل کے وقد کے ساتھ اللہ کے پاس کے اللہ نے ان سے فر مایا ہیں نے تین جگہوں قبرستان جمام ،اور بیت الخلاء کے علاو و پوری زمین کو تمہارے لئے مجد بنایا ،انہوں نے کہا کہ ہم صرف کنیسہ میں نماز پڑھیں گے بھراللہ تعالی نے فر مایا کہ اس کے اس کے بعد اللہ نے ان سے فر مایا کہ میں فر وافر واقع تمہاری نماز قبول پاک کیا ،انہوں نے کہا کہ میں مرف بی کی حاصل کریں گے ۔اس کے بعد اللہ نے ان سے فر مایا کہ میں فر وافر واقع تمہاری نماز قبول کروں گا ،انہوں نے جواب و یا کہ مصرف جماعت سے نماز پڑھیں گے۔

العطبقات ابن سعد ١/٢٥٦، والتاريخ الكبير ٨/ت ١٥٣١، والجرح /ت ٢٣١١، وتهذيب الكمال ٩٨ ١٢٠ وتهذيب الكمال ١٩٩٠. وتهذيب التهذيب الكمال ١٩٨٠ أو التهذيب التهذيب ١١٠١٠، والتهذيب ١٠١٠ ما ١٠٠٠ من التهذيب ١٠١٠ من التهذيب الكمال ١٠٠٠ من التهذيب ١٠١٠ من التهذيب ١٠١٠ من التهذيب ١٠١٠ من التهذيب ١٠١٠ من التهذيب ١١٠٠ من التهذيب ١٠١٠ من التهذيب ١٠١٠ من التهذيب ١١٠٠ من التهذيب ١٠١٠ من التهذيب ١١٠٠ من التهذيب التهذيب ١١٠٠ من التهذيب التهذيب ١١٠٠ من التهذيب التهذيب التهذيب ١١٠٠ من التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب ١١٠٠ من التهذيب التهذ

ے ہوگا۔ پھر حضرت موک یا نے عرض کیا کہ بھے اس امت میں ہے بناد ہم ؟ اللہ نے فر مایا کا امیر کی اور کو بناد ہم کا اللہ نے فر مایا ترجمہ اس ہے بادی تعالیٰ میں بنی اسرائیل کا امیر ہوں آب ان کا امیر کی اور کو بناد ہم کا اللہ نے فر مایا ترجمہ اس ہے جودین تی ہموافق ہیں کرتے ہیں اور اس کے موافق انسان بھی کرتے ہیں (از اعراف و مولی میں ایک جماعت ایس بھی ہے جودین تی ہموافق ہوایت بھی کرتے ہیں اور اس کے موافق انسان بھی کرتے ہیں (از اعراف کو اور نہاں کے مور کھا اور تہمیں اس کی حمقے پر لازم ہے۔ اس حدیث کو جریر نے بھی عن لیٹ بن اللہ میں تمر بن حوشب کی سندے روایت کیا ہے۔

الیس بنایا اس کی حمقے بر لازم ہے۔ اس حدیث کو جریر نے بھی عن لیٹ بن عبر قام مصحبہ بین مقدام ، شفیان توری ، نسر بن ذعلوق ، نوف نے اس اس کی حدیث میں دوست ہوں اور کی بن عباس افزم ، حمد بن عباس افزم بن عباس افزان کے بن عباس افزم بن عباس افزم بن عباس افزان کے برابر ہے۔

الا کے الی ابوجر بن حیان ، ابراہیم بن مجر ، احمد بن سعید ، عبداللہ بن وہب ، لیٹ بن سعد ، خالد بن یزید ، سعید بن الی ہلال ، قرظی ، نوف کہا کرتے ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پڑھا ہے کہ اس است میں ایک قوم ہوگی جو دنیا کی وجہ ہے وین میں حیلہ بازیاں کرنے ، ان کی زبان شہد ہے زیادہ شیریں ہوگی لیکن ان کے قلوب ایلوے سے زیادہ کڑو ہے ، وہ لوگول کے سامنے دنے کے لباس میں ظاہر ہوں کے لیکن ان کے قلوب بھیڑ ہے کی طرح ہوں کے ، اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گاتم میر سے سامنے جرائت کرتے ہو اور فریب دبی سے کام لیتے ہومیری ذات کی قسم میں تم کو تخت فتنے میں مبتلا کروں گا۔ قرظی نے فرمایا کہ قرآنی آیات میں غور کرنے سے اور فریب دبی ہوا کہ یہ منافقین کی جماعت ہے۔

ساس کے ابو بکر بن مالک بحبراللہ بن احمد بن عنبیل محمد بن عبید بن حساب بعضر بن سلیمان ،ابوعمران جونی ،نوف بکالی فر ماتے بیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہاڑوں میں صرف جبل طور نے فروتی اختیار کی اور کہا کہ میں قعالیٰ نے بہاڑوں میں صرف جبل طور نے فروتی اختیار کی اور کہا کہ میں فیصلہ خداوندی پرقائم ہوں چنا نچے خداوند کر مم نے اس پرنزول فر مایا۔

ا سه المحاک ابو بکر بن ما لک عبدالله بن احمد عبیدالله بن عمر قواری معاذبن بشام ، ابی عامر الاحول عبد الملک بن عامر ، نوف بکالی نے الله بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم نے الله کے حضور عرض کیا کہ اے باری تعالی روئے زمین پرمیرے علاوہ کوئی آپ کی عبادت کرنے والا منبیل ہے۔ الله تعالی نے تین ہزار فرشتوں کو اتارا ، حضرت ابراہیم نے تین روز تک ان کی امامت فرمائی۔

الو جما بحصنداو ہے والے آپ عبدالصمد بن عبدالوارث ،الی ،الوعمر ان نوف بکالی نے بیان کیا ہے کہ موگ کو جب ندادی گئی تو انہوں نے اور جما مجھے نداو ہے والے آپ کون ہیں ،اللہ نے جواب دیا کہ میں آپ کا رب الاعلیٰ ہوں۔

۱۳۱۱ کے ابو بکر بعبداللہ ابی ابوز بیرومحد بن احمد بن حسین بمحد بن عثان بن ابی شیبه منجاب بعبدالرحیم بن سلیمان اسرائیل ساک انوف کہتے ہیں کہ حضرت موی جادوگروں پر غالب آنے کے بعد آل فرعون میں جالیس سال تک رہے منجاب کہتے ہیں کہ بیس سال تک رہے اس کو صدیعی حضرت موی این کو اللہ کی نشانیاں ٹڈی ، جو کیس اور مینڈ کوس کی صورت میں دکھاتے رہے۔

2012 ابو بحربن ما لک ،عبداللہ بن احمد علی بن مسلم ،سیار ، بعفر ابوعمران جونی ،نوف بکالی کہتے ہیں کہ اس امت کی مثال حاملہ خانون کی مانند ہے کہ اس کے ملاوہ کوئی نہیں ہوتا ،اس طرح بیامت جب آز مائٹوں میں پھنس جائے گوتو اس سے نکلنے کا راستہ وضع حمل کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ،اس طرح بیامت جب آز مائٹوں میں پھنس جائے گوتو اس است کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔

۲۳۸ کے محمہ بن احمہ بحمہ بن عثمان بن ابی شیبہ عبد اللہ بن تھم ، سیار بعفر ، ابو عمر ان جونی وابو ہارون عبدی ، نوف بکالی نے بیان فر مایا کہ دنیا ایک پرندہ کی مانند ہے کہ اگر اس کے پرنوٹ جائیں تو وہ گرکر ہلاک ہوجائے ، اسی طرح مصراور بھرہ جب زمین کے اوپر بیدونوں ویران

ہوجا تیں گے تو پوری دنیا تباہ ہوجائے گی۔

۳۹۷۷ ابو بکرین مالک عبداللہ بن احمد بن طنبل مجمد عبید بن حساب جعفر بن سلیمان ،ابوعمران جونی نوف فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر کے بعث بوقت مناجات اللہ کے سامنے عرض کیا کہ آپ ایسی مخلوق بیدا کررہے ہیں جسے آپ جاہیں ہدایت عطا کردیں اور جسے جاہیں نہ کریں اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اس کی کوسوال کا جن اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اسے عزیران منام کا سوال نہ کروورنہ تیرانا منبوت تم کردوں گامیر بے فعل کے بارے میں مجھے سوال کا حق ہے۔ منبیں ہے لیکن لوگوں کے فعل کے بارے میں مجھے سوال کا حق ہے۔

۲۷۰۰۰ ابو بکر بن ما لک بعبداللہ بن احمد عبیداللہ بن عمر تو اریری بعضر بن سلیمان ،ابوعمران جونی نوف کہتے ہیں کہ حضرت مرتم ایک کنواری لڑی تھی حضرت ذکر یاان کے بہنوئی سے اور وہی ان کی دیکھ بھال کیا کرتے ہے جس کی وجہ سے حضرت مریم گان کے ساتھ رہتی تھیں ۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس آتے اور انہیں سلام کرتے حضرت مریم گرمیوں میں سردیوں کے اور سمردیوں کے اس اس کے اور سردیوں میں گرمیوں کے بھلول سے ان کی میز بانی کرتیں تھیں ،راوی کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت ذکریا حضرت مریم کے پاس تشریف لاے تو انہوں نے حسب عادت حضرت ذکریا کو اگرام کے طور پر بھی پیش فر مایا جس کود کھی کر حضرت ذکریا نے فر مایا (ترجمہ اے مریم سے جن کی اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں ہے استحقاق رزق سے جیز بی تمبدارے واسطے کہاں ہے آئیں وہ کہتیں کہ اللہ تعالی کے پاس ہے آئی میں جیٹک اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں ہے استحقاق رزق میں عظا فر ماتے ہیں) (از آل عمران ۲۷) (ترجمہ ) (آئی موقع پر دعا کی ذکریا نے اپنے رب سے عض کیا کہ اے میرے رب عنایت کیلئے جھی کو خاص اپنے باس ہے کوئی اچھی اولاد (از آل عمران ۲۸)

جب جبرائیل نے یہ ہاتیں کیں تو حضرت مریم کی پشت مضبوط ہوگئی اور ان کا دل خوش ہوگیا اس نے بعد حضرت مریم نے بچہ کوایک کیٹر ہے میں اٹھالیا یہ اوی کا تول ہے کہ حضرت مریم کی تو م اجوان کی علاش میں نکلی ہوئی تھی کی ایک چروا ہے کہ حضرت مریم کی تو م اجوان کی علاش میں نکلی ہوئی تھی کی ایک چروا ہے سے مطابقات ہوئی تو م نے اس چروا ہے سے حضرت مریم ہے ہارے میں سوال کیا اس نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں البت کا فرشتہ رات



ہے۔ پہت نگاہوں اور پاکیزہ ہاتھوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوں اس لئے کہنا یا کی کی حالت میں میں کسی کی دعا کوقیول نہیں کرتا ،اے نوف

شاعر ،نقیب ،شرطی عشر وصول کنندہ مت بن ،اس لیئے کہ حضرت داؤڈ تے شب کی ایک محمر کی ہے بارے میں فر مایا کہ اس کھڑی میں

نقیب ہشرطی شاعرعشر وصول کنندہ اور باہے ہجانے والے کے علاوہ ہر محض کی دعا قبول کی جاتی ہے۔

ے سے کہ ابی بحد بن بچیٰ بن عیسی بھری،ابومونی،ابوداؤر سل بن شعیب بھی عبدالا علیٰ بنوف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کودیکھا کہ اس کے بعد نوف نے گزشتہ حدیث بیان فرمائی۔

۲۷۲۸ احمد بن جعفر بن معبد ،احمد بن مهدی ،قبیصه ،سفیان ،انمش ،حکم نوف کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں چونٹیاں کھیوں کی ما تندھیں۔

۱۹۷۹ عبداللہ بن جعفر ، بونس بن صبیب ، ابودا و د ، ہشام ، قیادہ ، شہر بن حوشب فر ماتے ہیں کہ نوف کے پاس عبداللہ بن عمرہ آئے اور کہنے گئے کہ حدیث بیان کروں۔ اس کے بعد عبد اللہ بن عمرہ کے کہ حدیث بیان کروں۔ اس کے بعد عبد اللہ بن عمرہ نے بیان فر مایا کہ میں نے رسول اکرم جیجے کوفر ماتے سنا کہ بھرت سے بعد عقریب ایک اور بھرت ہوگی جس میں اچھے لوگ دخرت ابراہیم کی بھرت گاہ کی طرف چلے جائیں گے اور خراب لوگ زمین پر رہ جائیں گے زمین آئیس بھیلے گی اللہ تعالی مذکی اور خزاب لوگ زمین پر رہ جائیں گے زمین آئیس بھیلے گی اللہ تعالی مذکی اور خزر بول کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ ا

نیز آپ نے ارشاد فر مایا کہ لوگ مشرق کی طرف نکلیں گے وہ قر آن کی تلاوت کریں گےلیکن وہ تلاوت طلق سے تجاوز نہیں کرے گی ۔ جب بھی ایک سینگ ٹوٹے گا تو دوسرا سینگ نکل آئے گا جب بھی ایک سینگ ٹوٹے گا تو دوسرا نکل آئے گا جب بھی ایک سینگ ٹوٹے گا تو دوسرا نکل آئے گا اس کے بعد للقیہ توگوں میں دتنا ل کا نزو ج ہوگا۔ کا ہ

عدا سلیمان بن احمد علی بن عبدالعزیز ، حجاج بن منهال ، ابو بکر بن ما لک ،عبدالقد بن احمد بن طنبل ، ابی ،حسن بن موئی جماد بن سلمه علی ، ابو ابو به العزیز ، حجاج بن منهال ، ابو بکر بن ما لک ،عبدالقد بن احمد بن طبی العزیز هائی ، جب نماز سے فارغ ہوکر عابی ، ابو ابو ب از دی نوف ،عبدالله بن عمر و کہتے بین که رسول اکرم پیج نے ایک روز نماز پڑھائی ، جب نماز سے فارغ ہوکر جانے والے والی بھے گئے تو آپ میں تشریف کے عالم میں تشریف لاے اور آپ پیج نے کپڑوں کو سمیٹ کرشہادت کی انگل سے آسان کی طرف اشارہ کر کے فر مایا مسلمانوں کو خوشخری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہار سے لیے آسان کا درواز و کھول دیا ہے وہ فرشتوں کے سامنے تم پر مین میں تا میں میں تا ہوئے کہتا ہے کہ اسے فرشتو میر سے ان بندوں کی طرف وی کو دوسر سے کے انتظار میں بیں تا

## ٢٢٣ حيلان بن فروه

آب بے مثال واعظ ، ذبین ، کتب او بیرے حافظ ، انبیاء کے واقعات کواحسن انداز سے بیان کرنے والے اور ہمہوفت ذکر البی میں مشغول رہنے والے نتے۔

ا 240 احمد بن جعفر بن حمدان ،عبدالقد بن احمد بن صبل على بن مسلم ،سیار ،جعفر ،ابوعمران جونی ،ابوچلد کہتے ہیں کہا حکام خداوندی میں "تال مٹول ہے کام لینا اہلیس کے کشکروں میں ہے ایک کشکر ہے جس نے مخلوق خدامیں سے بے شارلوگوں کو ہلاک کیا ہے۔

مع احد بن جعفر ،عبدالله بن احمد ،الي ، يونس ،صالح مرى ابوعمران جوني ،ابوجلد كتيت بين كدمين في حكمت مين براها ب كدا يخ

ا مسنن أبسي داؤد ۲۳۸۲، ومسند الامام أحسد ۲۰۹۱، وفتح الباري ۱۱/۱۰، والترغيب والتوهيب ۱۱/۱، وكنز العمال ۳۸۸۸۸،۳۵۰۲، وتفسير ابن كثير ۲۸۳۷۱.

۲ دالمستندرک ۱۳۹۱ والسسندللامام احمد ۱۲۱۳ و کنتز العمال ۱۳۱۲ وانظر کذالک :صحیح البخاری ۲۲/۹. وفتح الباری ۲۹۰/۱۲.

سيسنس ابن مناجة ١٠٨. ومستند الامام أحيمت ٢٠٨٠ ، ١٨٧١ ، ٢٠٨٠ والتبرغيب والتبرهيب ٢٨٢١ . وكنز العمال الممام أو كنز العمال الممام أو كنز العمال الممام المام الممام المام الممام المام الممام الممام الممام الممام الممام الممام الممام المام الممام المام الممام المام المام المام المام المام الممام المام الممام الممام الممام الممام الممام الممام الممام الممام الما

نفس کووعظ کرنے والے کے لئے منجانب اللہ ایک محافظ مقرر ہوتا ہے اور لوگوں میں عدل قائم کرنے والے کی عمر میں برکت کی جاتی ہے اوراطاعت اللہ یہ کی وجہ ہے ذکیل ہونا معاصی کی وجہ سے عزت مند ہوئے سے بہتر ہے۔

240 احمد بن جعفر ،عبدالله بن احمد ،ا بی ، یزید ، ہاشم بن قاسم ،صالح مری ،ابوعمران جوتی ،ابوجلد نے بیان کیا ہے کہ الله تعالیٰ نے معرت موٹی کو بذریعہ وحی تھم دیا کہ اے موٹی جب تو میرا ذکر کر ہے تو خشوع اطمینان اور صدق دل کے ساتھ میرا ذکر کر اور جب تو میر نے سامنے گھڑا بوتو ذلیل وحقیر بن کر کھڑا ہو،اوراپے نفس کی ندمت بنیان کراس لئے کہ وہ قابل ندمت بی ہے قلب خاشع اور لسان صادق کے ساتھ مجھ سے مناجات کر۔

۱۵۵۷ء عبداللہ بن محمد بن جعفر ،ابویعلی ،روح بن عبدالمؤمن ،مرحوم بن عبدالعزیز ،ابوعمران ،ابوجلد کہتے ہیں کہ قیامت کے روز زمین آگ بن جائے گی تم نے اس دن کے لئے کتنی تیاری کی ہے؟ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے (ترجمہ) تم میں ہے کوئی بھی نہیں جس کا اس پرگز رنہ ہو، یہ آپ کے رب کے اعتبار سے لازم ہے جو پورا ہوکرر ہے گا بھر ہم ان لوگوں کونجات دینگے جو خدا سے ڈرکرائیان لائے تھے اور ظالموں کوایس حالت میں رہنے دینگے کہ گھٹنول کے بل گریز نینگے (ازم میم اے)۔

۵۵ کے ابی ،وابو محر بن خیان ،ابراہیم بن محر بن حسن ،احمد بن عثمان ،ابوغسان ،حازم بن حسین ،ابوعران ،ابوجلد فر ماتے ہیں کہ میں نے آسانی کتب میں پڑھا ہے کہ قیامت کے روز ساری روئے زمین ہے آگ کے شعلے بلند ہوں گے۔

۲۵۵۱ ابو برمجر بن احمد بن مجر ، احمد بن عمر ، ابو بکر بن عبید ، اساعیل بن حارث ، داود بن مجر ، صالح مری ، ابوعران جونی ، ابوجلد فر مات میں کد حضرت عیسی کا بوز هول کی ایک جماعت برگزر بواتو آپ نے ان ہے فر مایا اے مشائح کی جماعت جمہیں معلوم ہے کہ جسی تیار بواتو آپ نے ان ہے دحضرت عیسی نے فر مایالہذا تمہاری موت کا بونے اور یکنے کے وفت کئے کے قریب بوجاتی ہا نہوں نے کہا کہ بلاشہ ایسا بی ہے ۔حضرت عیسی نے فر مایالہذا تمہاری موت کا وقت قریب آپ کے بعد حضرت عیسی کا گزر جوانوں کی جماعت پر بواآپ نے فر مایا اسے جوانوں کی جماعت کیا تمہیں معلوم ہے کہ جسی کا مالکہ کہی قبل از وفت بھی کھیتی کا شد لیتا ہے؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا اس کے بعد حضرت عیسی نے انہوں نے اثبات میں جواب دیا اس کے بعد حضرت عیسی نے ان سے فر مایا کہتم موت کی تیاری کرواس لئے کہ نہ معلوم تمہاری موت کی تیاری کرواس لئے کہ نہ معلوم تمہاری موت کی آجائے۔

بیصدیت قوی حدیثوں میں سے ہے اوراس حدیث میں موی کاعطاء سے روایت کرنا تفرد ہے۔

۵۵۵ ابو بکرین ما لک بعبدالله بن احمر بیلی بن طوسی سیار بن حاتم جعفر بن سلیمان ،ابوعمران جونی ،ابوجلد کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صرف نمازیوں پر بلا نعین نازل بوں گی اور دیگرلوگ ان کے ار دگر د آسود ہ حال ہوں گے حتی کہ اسے دیکھ کربعض یہودی یا نفرانی بن جائیں گے۔

۵۵۷ ابو بکر،عبدالقد،ابی،ہاشم بن قاسم،صالح مری،ابوعمران،ابوجلد کہتے ہیں کہ حضرت موی ؓ نے القدیے عرض کیا کہا ہے باری تعالیٰ مجھ پرکوئی محکم آیت نازل سیجئے تا کہ میں اسے لے کرتیرے بندوں کے پاس جاؤن راوی کہتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے حضرت مویٰ سے فرمایا کہتم قوم کی طرف جاؤکیوں کہان کا تیری طرف آنا مجھے نا ببند ہے چنا نچے حضرت مویٰ ان کی طرف چلے گئے۔

200 کے ابو بکر، عبدالقد، آنی، باشم، صالح ، ابو عمران ، ابو جلد فرماتے ہیں کہ حضرت موی نے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ ہیں آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے اوا کروں اس لئے کہ سب سے چھوٹی نعمت کے مقالبے میں بھی میر ہے تمام اعمال بھے ہیں۔ راوی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موی کی طرف وحی کی کہ استون اب تو نے میر ہے شکر کاحق اداکر دیا۔

۱۷۵۰ ابو بکر بعبدالتد ابی ، ہاشم ، صالح ، ابوعمران ، ابوجلد کا قول ہے کہ حضرت داد تے اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ میں آپ کا شکر کیسے ادا کروں؟ اور میرتو آپ کی نعمتوں کے ذریعے آپ کے شکر تک پہنچ سکتا ہوں، الند نعالیٰ نے حضرت داؤڈ کی طرف وی بھیجی کہ اے داؤواب تک جو بین نے تم پر نعتیں کیں ہیں وہ تہ ہیں معلوم نہیں ہیں؟ حضرت داؤد نے عرض کیا کہ کیوں نہیں اس کے بعد اللہ نے فر مایا کہ اے داؤد بھر میں تم سے اس وقت راضی ہوں گا جب تم میری نعتوں کاشکر اواکر و گے۔

17 کے ابو بکر ،عبداللہ ،الی ، ماشم ،صالح ،ابو عمران ابو جلد کا قول ہے کہ حضرت داؤد ڈ نے بارگاہ اللی میں سوال کیا صرف اللہ کی رضا کی ضاطر غم زدہ کو تلی دینے والے شخص کی جزاکیا ہے؟ اللہ تعالی نے فر مایا اس کی وفات کے روز فرشتے اس کے جناز ہ کے ساتھ قبر تک جا کھئے اور عالم ارواح ہیں اس کی روح برحمتیں نازل کروں گا بھر حضرت داؤد نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ آپ کی رضا کے لئے بیتیم وقتاج کا خیال رکھنے والے کے لئے کیا تو اب ہے؟ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ قیامت کے روز اسے اطمینان قلب حاصل ہوگا اور آخرت میں دوز نے کے عذاب ہے حضوظ رہے گا۔

۷۲۵ ابو بکر بن محمد بن جعفر بن حفص معدل عبدالله بن احمد بن سواده ، یؤسف بن بحز، میثم بن جمیل ،صالح مری ابوعمران جونی ابوجله کابیان ہے کہ حضرت داؤد نے اللہ سے بو جھا کہ اے باری تعالی جشیت الہی کی دجہ سے رونے والے کی کیا جزا ہے؟ اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ قیامت کے روز اسے پریشانی نہیں ہوگی اور آخرت میں دوزخ کا عذاب نہیں ہوگا۔

۱۳ کے احمد بن جعفر بن حمدان ،عبداللہ بن احمد بن جنبل ،ابی ہاشم ،صالح ،ابوعمران جونی ،ابوجلد کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤدکو بند رہے جاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت داؤدکو بند رہے جاتے ہیں کہ اللہ تعالی ہے حساب کے بندوں کو تکمبر کرنے اور اپنے اعمال پر بھروٹ کرنے ہے ڈراؤ کیونکہ جس کو ہیں نے حساب کے لئے اپنے سامنے کھڑا کیا توانصائی دائر سے میں اور کہ بیں ان کا بڑے ہے بڑا گناہ بھی معاف کردوں گا۔

۱۲ کا حمد بن جعفر ،عبداللہ بن احمد ، ابی ، ہاشم ، صالح ، ابوعمران ، ابوجلد فر ماتے ہیں کہ حضرت داؤد نے منادی کے ذریعہ لوگوں کو جمع بونا شرد ع بوگئے کہ آج وعظ وتصیحت اوراد ہے کی ہا تیں ہوں گی بھر دعا بہوگی حضرت واؤدتشریف بونے کا حکم دیا ، لوگ اس خیال ہے جمع ہونا شرد ع بوگئے کہ آج وعظ وتصیحت اوراد ہے کی ہا تیں ہوں گی بھر دعا بہوگی حضرت واؤد دونا کہ جملہ ارشاد فر ما یا اے باری تعالی ہماری مغفرت فر ما اس کے بعد حضرت واؤد گوالیس تشریف لے گئے بعد میں آئے والوں نے پہلے والوں نے پہلے والوں نے پہلے والوں نے بہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت داؤد آتشریف لائے تھے اور آپ نے صرف ایک جملہ ارشاد فر ما یا انہوں نے کہا کہ سمان اللہ ہم نے تو خیال کیا تھا کہ آج عبادت وعظ وتصیحت اور دعا کا دن ہے لیکن حضرت داؤد نے دعا میں صرف ایک جملہ ارشاد فر مایا۔ اس کے بعد اللہ نے وتی کی کہ اے داؤد آپ کی تو م نے آپ کی دعا کو چھوٹا سمجھا ہے آپ انہیں بناد تبحیے کہ جس کی مغفرت کردی گئی اس کی دنیا وآخر تا سنورگئی۔

۱۵ کا ۱۵ احمد ،عبداللہ ،الی ، ہاشم ، صالح ابوعمران ،ابوجلد کا قول ہے رجھزت عیسی عایہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو جولوگ پیدا نہیں ہوئے وہ میر ہے نزویک بیدا ہونے والوں کے مقابلہ میں زیادہ قابل رشک ہتے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عیسی نے اپنے حواریوں کے سے فرمایا خدا کی قسم و نیاجس کے تم حریص ہواور آخرت تہہاری نہیں ہے ،انہوں نے عرض کیا گدا ہے اللہ کے رسول اس کا مطلب بیان شیختے ؟اس لئے کدان میں سے ایک کا تو ہم ارادہ کرتے ہیں حضرت میسی نے فرمایا اگرتم و نیا کا ارادہ کرتے ہوتو تہہیں رب اللہ نیا کھلاتا ہے جس کے قضد میں تمام خزا نے ہیں اور اگرتم آخرت کا ارادہ کرتے کا جوآخرت کا مالک ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ تم و نیاوآخرت کی مالک ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ تم و نیاوآخرت کی مالک ہے لہٰذا معلوم ہوا کہ تم و نیاوآخرت کی مالک ہے لہٰذا

۲۷ کے احمد ،عبداللہ عن ابی ، هاشم ،صالح ،ابی عمران ،ابی جلد کی سند ہے مروی ہے حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا میں نے مخلوق میں غور فکر کیا جولوگ ہید نہیں ہوئے ہیں ہیں نے ان کوڑیا د ہ قابل رشک پایا ان لوگوں کے جو پیدا ہو چکے ہیں۔

٢٤ ١٤ ابو بكر ،عبدالله ، ابي باشم ، وسالح ، ابوعمران ، ابوجلد فر مات بين كه حضرت عيسى في البيخ جواريون كووصيت فر ماني كه ذكر البي ك

علاد ہ کلام کم کرد ورنے تمہارے قلوب بخت ہو جا کینگے اور سخت قلب والاشخص اللہ سے دور ہو جاتا ہے اورلوگون کے گنا ہوں کی طرف مت دیکھو، کیونکہ تم ان کے خدانہیں ہو بلکہ تم اپنے جرائم کی طرد کیھو کیونکہ تم اللہ کے تاام ہواور تمام لوگ دوشم پر ہیں (۱) مصابب میں مبتلا (۲) عافیت سے زندگی بسر کرنے والے بس تم مصابب ز دہلوگوں پر رحم کرواور عافیت پراللہ کی حمد و بیان کرو۔

الم ۱۷۵۲ ابو بکر ،عبدالندا بی باشم ،صالح ،ابوعمران ،ابوجلد کا قول ہے جب حضرت بوئس کی قوم پرعذاب نازل بواتو وہ سیاہ راات کے اسلام کے ابو بکر ،عبدالند ابی بازل بواتو وہ سیاہ راات کے گئی ہے کی طرح اِن کے سروں پر چکر لگانے لگا قوم کے تقامندا فراداس زمانہ کے علاء کبار کے پاس گئے اورانہوں نے ان سے دفع عذاب کی طرح اسلام کی از ندہ نہیں رہے گا ہے مردوں کے لئے دعا کا سوال کیاانہوں نے فرمایا کہتم بیدعا کرواہے اس وقت زندہ کرونے اسلام کی زندہ نہیں رہے گا ہے مردوں کے فرندہ کرنے کی ایک سے اپناعذاب دورکر دیا۔

19 کے کالی ،ابوحسن بن ابان ،ابو بکر بن عبید ،اسحاق بن اساعیل ابواسامہ ،ابوطا ہر ،مطرالوراق ابوجلد کا بیان ہے کہ خدا کوشم آخری زمانہ میں ایسی قوم پیدا ہوگئی جس کی زبان تر ہوگی کیکن قبلوب خشک ہوں گے ان کی عمرین کم ہوں گی اوران کے اخلاق خراب ہوں گے ان کے عمرین کم ہوں گی اوران کے اخلاق خراب ہوں گے ان کے مردم دوں کواورخوا تین خوا تین کوکا فی ہوں گی ان کی زبانوں پر جھوٹ عام ہوگا اس وقت تم عذاب الین کا انتظار کرنا۔

ابی، ابوحسن، ابوبکر، عباس بن برید، معاذبن ہشام، ابی بموی بن جمیل ، ابورو ج، ابوجلد کہتے ہیں کہ بیں اس وقت ہے اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں جس وقت عمر رسیدہ امیدیں لگا نمینگے اور کم عمر لوگ ونیا ہے رخصت ہور ہے ہوں گے اور آتا اپنے غاموں کوآزاد نہیں کرینگے ، اس وقت ایسی قوم بھی ہوگی جو بلاخوف البی پر امید ہوگی ان کی کوئی وعا قبول نہیں ہوگی اور ایسی قوم بھی ہوگی جن کے قلوب کے میرے کے قلب کی طرح سخت ہو گئے۔

الی احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن سفیان محمد بن رجاء بن سندی ،نضر بن شمیل ،ابن عون محمد بن ،ابوجلذ کہتے ہیں کے کوگوں کے اعمال کے مطابق ان پر بادشاہ مسلط کئے جاتے ہیں

1242 ابو بحربن خلاد ، حارث بن انی اسامہ ، محد بن جعفر ورکائی ، اساعیل بن عیاش ابان بن الی عیاش ، ابوجلد حضرت معقل بن بیار کے حوالہ نقل کرتے ہے کہ میں نے رسول اللہ وہ کہتے سنا کہ دنیاختم نہیں ہوگی حتی کے قرآن اس امت کی اقوام کے سینوں میں کرانے کپڑے کے طرح ہوجائے گا اور وہ قرآن کو چھوڑ کر دیگر چیز وں کو پسند کریں گے اور وہ انتہائی حریص اور لا لجی ہوں گے ، خوف خدا بالکل ان کے قلوب سے لکل جائے گا محاصی پر ان کا نفس انہیں تبلی وے گا شرعی حدود پا مال کرنے کے باوجود اللہ سے عفو کی امیدر کھیں بالکل ان کے قلوب بینیں گے لیکن ان کے قلوب بھیڑ ہے کی طرح ہوں گے ان کا بہترین مخص مدا بمن ہوگا ، آپ بھی سے مدا ہمن کے بارے میں اور ایک میں ان کے قلوب بھیڑ ہے کی طرح ہوں گے ان کا بہترین مخص مدا بمن ہوگا ، آپ بھی سے مدا ہمن ہے ۔ اب

## شهر بن حوشب

آپ خطابت کے بہترین شہسواراور قرآن وحدیث کے ذریعہ عوام الناس کوراہ راست پرلانے کی کوشش کرنے والے تھے۔ ساے ے کے بالٹین میں جبرائند بن محمد بن عباس ہسلمہ بن هبیب ہہل بن عاصم محمد بن الی منصور عمر ان بن عبد المجید کہتے ہیں کہ ایک روز آتھر بن حوشب نے بادشا ہت کے خیال سے عمامہ باندھا بھر بچھ دریے بعد عمامہ اتار نے ہوئے فر مایا بادشا ہت جوانی کے بعد ہوتی ہے آبادشا ہت جوانی کے بعد ہوتی ہے۔

إد انظر الحديث في :المطالب العالية ٥٣٥٣، وكنز العمال ٣٨٥٦٠.

أعطيقات ابن سعد ١٩٧٤م والتاريخ الكيتو ١٢٣٠ و ٢٢٣٠ و الجرح ١٦٦٨ و الكاشف ١٢٣٣٣. والميزان ١٨٣٤م ٢٤٨١ وتهذيب التهذيب ٢٤٨١ .

۳۵۷۷ کے ابی ابوحس بن ابان ، ابو بکر بن عبید ، تمز ہ بن عباس ، عبدان بن عثان ، ابن مبارک ، عبدالحمید بن بھرام ، تھر بن حوش ، ابو ہریہ قاضی ابواحمد ، تحد بن ابوب ، بلی بن عثان ، والی ، ابوحس بن ابان ، ابو بکر بن عبیدة ابواسحاق از دی ، زینوف ، حماد بن سلم ، واؤد بن الی ہند شہر بن حوشب فر ماتے ہیں کہ جفرت عیسی آلیک روز اپنے حوار بول کے ساتھ بیٹے ہوئے ہے کہ اچا تک ایک فوبصورت پرندہ آیا جس کے پروں میں موتی اور یا تو ت کے ہوئے تھے وہ ان کے ساخ بھڑ بھڑانے لگا حضرت عیسی آنے خوار بول سے فر مایا اسے جھوڑ دواس کے پروں میں موتی اور یا تو وہ تربی کے بعد اس پرندونے اپنی کھال اتاری تو وہ سرخ ، گنجا اور برشکل معلوم ہونے لگا کہ بیتمبارٹ باس نشانی کے طور پر بھیجا گیا ہے بھی دی بعد اس پرندونے اپنی کھال اتاری تو وہ مرخ ، گنجا اور برشکل معلوم ہونے لگا کہ بیتمبارٹ باس کی مٹی میں ابوٹ بوٹ ہوا جب وہ توش سے باہر آیا تو وہ خت ساہ اور قبیج معلوم بور ہا تھا ، اس کے بعد اس نے پائی میٹ سرکر سے اپنی کھال کیمن کی تو اس کا حسن و جمال ہوئی اس کے بعد اس کو میں کہاں کو میں ہوئی کھال کیمن کی تو اس کا حسن و جمال ہوئی کی کو جب وہ اللہ ہے تو بر کر لیتا ہے تو اس کا حسن و جمال ہوئی اس کی جب وہ اللہ ہے تو بر کر لیتا ہے تو اس کا حسن و جمال وہ اپنی اور باتا ہے تو بر کر لیتا ہے تو اس کا حسن و جمال وہ اپنی ہوئی ہوئی اس کی دلال میں پیش جب وہ کر ایس کی دلال میں پیش جب ہوئی دلیل وہ اپنی لیف آتا ہے۔

2000 ابو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ، الی ،عبداللہ بن نمیر ،عبداللہ بن محمد بن جعفر ،عبدالله بن محمد بن خیات ، عمش ،حمزہ ابو ممارہ ، شھر بن حوشب نے بیان کیا ہے کہ ملک الموت حضرت سلیمان کے دوست بتھے ادران کے پاس بیٹے یتھے کہ ملک الموت آکرانہیں فور سے دیکھنے گئے اس نے حضرت سلیمان سے بوچھا کہ بیکون ہیں؟ حضرت سلیمان نے جواب میں فر مایا کہ بیا ملک الموت ہے حضرت سلیمان کے عم زاد نے حضرت سلیمان سے فر مایا کہ اب بواکو تھم دیجئے کہ جمھے ہند بہنچاد سے چنا نے سلیمان سے فر مایا کہ ان کے دیکھنے سے میر سے قلب میں ان کا خوف بیٹے گیا اس لئے آپ بواکو تھم دیجئے کہ جمھے ہند بہنچاد سے چنا نے حضرت سلیمان نے بواکو تھم دیجئے کہ جمھے ہند بہنچاد سے جنانے حضرت سلیمان نے بواکو تھم دیجئے کہ جمھے ہند بی تھا۔ ملک الموت آگئے ۔ حضرت سلیمان نے ان کوا پنے عمرز ادکا پوراوا قعد سنایا۔ ملک الموت نے کہا کہ جمھے ہند میں اس کی روح قبض کرنے بھی کھی والی ان ماروں کے میں اسے فور سے دیکھر باتھا۔

۲۵۷۷ ابومحمہ بن حیان، بشر بن محمہ بن محمد کو فی حسن بن علی حلوانی ،حسین جھی فضیل بن عیاض ، ہشام بن حسان ،عطاءعطار پھر بن حوشب کا بیان ہے کہ اہل جنت جنت میں سور ہ طے اور سور ہو لیبین کی تلاوت کرینگے۔

۱۷۵۵ ابو بکر همی ،ابوحصین وادی ،احمد بن بونس ، یعقو به قمی جعفر بن ابی مغیره شھر بن حوشب فر ماتے ہیں کہ جنت میں ایک ایبا بہترین در خت ہے کہ جنت کے سارے در ختو ل کا اس سے تعلق ہے اس کی شہنیاں جنت گا و یواروں سے با ہر کبی ہوئی ہیں۔

۸۷۷۷ عبدالند بن محمد علی بن اسحاق ، حسین بن حسن عبدالله بن اساعیل بن عیاش ، ابن ابی حسین بشھر بن حوشب کا قول ہے کہ کھانے میں جار چیزیں جمع ہوجا کمیں تو وہ نہایت باہر کت اور قابل کفایت ہوتا ہے (۱۱) حلال آمد نی ہے تیار کیا گیا ہو (۲) اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہوا (۳) کھانے والے زیادہ ہوں (۳) کھائے کے بعد دعار بھی گئی ہو۔

۔ 9 کے کے ابی ابو محمد بن حیان مجمد بن عمر عبد اللہ بن محمد بن عبید ، داؤد بن عرضی معتمر بن سلیمان شھر بن حوشب کہتے ہیں کہ ملک الموت بیشے ہیں و نیان کے دونوں گھٹنوں کے درمیان ہے اور وہ تحقی جس پرلوگوں کی عمر بر لکھی بوئی ہیں ان کے ہاتھ ہیں ہے اور ان کے سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہے جوانبیں پنجی پیش کرتا رہتا ہے جب کسی کی موت کا وقت آنجا تا ہے تو ملک الموت کہتا ہے کہ اس کی روح قبض کر لو۔ لواس کی روح قبض کر لو۔

۰ ۸ کے سلیمان بن احمد بحمد بن محمد تمار ، ابوالر بنی ، یعقوب فتی ، جفص بن جمید ، شھر بن حوشب نے قول باری تعالی 'و البحر المسجور (از طور ۱۲) کی تفسیر کرتے ہوئے فر مایا وہ تنور کی طرح ہوگا۔

۱۸۵۷ عبدالله بن محمد جعفر بن محمد بن فارس محمد بن محمد بن مارون عبدالجليل بن عطيه ،شهر بن حوشب فر ماتے ہيں كه الله كالايك

فرشته صدیق بھی ہے بوری دنیا کے سمندراوں کا نظام اس کے سیر دہے۔

کے دور اللہ بن جمہ بن جعفر ، فضل بن عباس ، یکی بن بکیر ، مسلم بن خالد ، ابن ابل حسین ، تھر بن حوشب نے فر مایا قیامت کے روز رہن جبڑ سے کی طرح تھنے دی جائے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے جن وانس کو جمع فر مائے گا بھر آسان والے التریں گے ان کے ساتھ اللہ بھی استے بی جن وانس بوں کے بعد زاں ان کی صف بندی کی جائے گی بھر اہل ارض بجدہ ریز بوجا کیں گئے بھر ساتویں آسان والے اللہ تعالیٰ اور اس روز فر ضعے کندھوں پر پوری قوت سے عرش آئی اٹھا کے بوں کے حتی کہ عرش پر مستوی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی اس کی بادشا ہت ہوں کے حتی کی عرش پر مستوی ہوئے کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خود فر مائے گا آج اللہ وحدہ قہار کی بادشا ہت ہے ہوں کے اللہ واللہ ہون کی بادشا ہت ہوں کے کئے ہوئے کا بدلہ ملے گا بادشا ہت ہوں کے کا بدلہ ملے گا بادشا ہونا ہوئے۔

الوبکر بن خلاو ، حارث بن ابی اسامہ ، ہوذ ہ ابن خلیفہ بحوف منصال ، تھر ، ابن عباس فر ماتے ہیں کہ قیامت کے روز زمین چڑے کی طرح تھینج کی جائے گی اور تمام لوگ ایک چیٹی میدان میں جمع ہوں گے ایک ندادیے والا چرک کے طرح تھینج کی جائے گی اور تمام لوگ ایک چیٹی میدان میں جمع ہوں گے ایک ندادیے والا ندادے گا کہ عنقر یب اہلی کرام تمہارے سامنے آ جا بمینگے ، پھر اعلان ہوگا کہ ہر وفت ذکر الہی میں مشغول رہنے والے کھڑے ہوجا کیں چنا نچہ پچھلوگ کھڑے ہوں گے جنانچہ پچھلوگ کھڑے ہوں گے جنانچہ پچھلوگ کھڑے ہوں گے پھر اعلان ہوگا شب بیدار کھڑے ہو جا کمیں چنانچہ پچھافراد کھڑے ہوں گے اور خوتی خوتی جنت میں چلے جا کمینگے پھر تیسری باراسی طرح اعلان ہوگا جن کی تجارت احکام دین پڑمل کرنے میں رکاوٹ بیس بنی تھی وہ لوگ کھڑے ہوجا کمیں چنانچہ پچھلوگ کھڑے ہوں گے اور خوتی خوتی جنت میں واحل ہوجا کمیں چنانچہ پچھلوگ کھڑے ہوں گے اور خوتی خوتی جنت میں واحل ہوجا کمیں گے۔

۱۹۸۴ ابومحد بن حیان ،اسحاق بن ابرا ہیم ،احمد بن منیع ،ابونصرتمار ،حماد بن سلمہ،سیار بن سلامة تھر بن حوشب کا قول ہے کہ جب کوئی شخص کسی قوم سے دبنی بات کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کی بات کا اثر ہوتا ہے۔ آپیمس کی قوم سے دبنی بات کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کی بات کا اثر ہوتا ہے۔

2440 ابی ،عبداللہ بن محمد ،ابراہیم بن محمد بن حسن ،عبدالجبار بن علاء ،سفیان ، داؤد ، شھر کہتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے کڑے کو نفسیت کرتے ہوئے فر مایا کہ ابلڑ کے علاء پر فخر کرنے ، جابلوں سے نزاع کرنے اور مجلسوں میں ریا گی نیت سے علم مت حاصل کر اور علم سے اعراض اور جہالت کی طرف رغبت مت کر جب تو لوگوں کی جماعت کو علم میں مشغول پائے تو تو بھی اس میں شمولیت اختیار کر اور علم سے تو تیراعلم تیرے گئے ان میں منجانب اللہ نازل بھی تیراعلم تیرے گئے کہ ان میں مشغول نہ ہوگا اور امید ہے کہ ان میں منجانب اللہ نازل میں جو نے دالی رحمت میں تیرا بھی حصہ ہوگا کی جب تو کئی اور اگر ان پرغضب اللی نازل ہوائو اس میں تیرا بھی حصہ ہوگا کیوں جب تو کئی اور اگر ان پرغضب اللی نازل ہوائو اس میں تیرا بھی حضہ ہوگا۔

(۱) شهراورا بل شهرتبديل موسيئة زيين غبارة لوداورخراب موكني

(۲) ہر شئے کا ذا کفتہ اور رنگ تبدیل ہوگیا لوگوں کی مبتاشت میں کمی آگئی۔

ہوں میں بچھ ہے کشی تبیں انٹرسکتا چنا نجیہ ہماری کشتی ہوئی اس نے مجھے اٹھا کرآگ میں بھینک دیا اس کے بعد اللہ کے رسول نے فر مایا طویل القد مخص تیرے کبیرہ گناہ بتھے جو تجھے ہلاک کرنا جا ہتے تھے لیکن ان پر تیری مدد کی گئی اور کوتاہ قند تیرے صغیرہ گناہ تھے وہ تجھ پر غالب آگئے اورانہوں نے تجھے دوزخ میں ڈال دیا اس لیے صغیرہ گناہوں سے اجتناب بھی تجھ پرلازم ہے۔

۷۷۸۷ عبدالله بن محر بلی بن اسحاق، حسین بن حسن ،عبدالله بن مبارک ،صالح مرئ ، حبیب بن محر شهر ،ابوذ رکابیان سے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسے جبرائیل میرے فلال بندے کے قلب سے حلاوۃ ایمان ختم کرد ہے،اس کے بعداس پر شخت مصیبت نازل ہوتی ہے پھر جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالی جبرائیل کو تکم دیتے ہیں کہ اس کی حلاوت ایمان دو بارہ اوٹا دو،اس لئے کہ میں نے اس کو آزمائش میں بہتلا کیا تھا اور میں نے اسے صادق پایا اور عنقریب میں اس کی خوب مدد کروں گالیکن جب بندہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو اللہ تعالی بھی اس کی طرف النہ تعالی میں فرماتے۔

۷۵۸۹ ابومحد بن حیان ،احمد بن حسین بن عبدالجبار ، پیٹم بن خارجہ ،اساعیل بن بحیاش ،سلیمان بن حیان کہتے ہیں کہ میں نے تھر کو کہتے سا ہے کہ دوز خ میں غساق نامی ایک وا دی ہے اس میں تین سوتمیں گھاٹیاں ہیں ، ہر گھاٹی میں تین سوتمیں محل میں تین سوتمیں کمرے ہیں ، ہر کمرے میں چار کو نے بیں ، ہر کونے میں ایک بمبادر ہے ،ہر بہا در کے سر پر تین سوتمیں نہو ہوئے ہیں ہر بچھو کے سر پر تین سوتمیں زہر کے منظم بیں ، اگران میں سے ایک بچھواٹل دوز خ ہر بچھو تک مارد ہے و وہ ان سب کوکافی ہوجائے ،اللہ تعالیٰ ہم سب کوائل سے خافیت میں رکھے۔

90 کے ابو بکر بن ظاور مارث بن انی اسامہ ، مود ہا بن خلیفہ عوف اعرابی شھر نے بحوالہ ابو بزیر ہا التد کے رسول کا ارشاد نقل فر ما یا ہے کہ قیامت کی علامات سے ایک علامت میں ہے کہ تم چروا بمول کولوگوں کا سردار بنتے دیکھو گے ، بکریاں چرائے والوں اور بر بندلوگوں کو بلند عالیتان عمارتوں میں فخر کرتے دیکھو گے اور باندیوں کو آقاوں کے لئے بیجے جنتے دیکھونے ہے ۔

۱۹۷۷ ابو بکر ،حارث ، ہود ۃ ،عوف ،تھر فر ماتے ہیں کہ میں نے ابو ہر برۃ کو کہتے سا ہے کہ اللّہ کے رسول نے ارشاد فر مایا اگر علم تریا ستار نے پر بھتی ہوتو فارس کے پچھلوگ بھر بھی اس کو حاصل کر لینگے ہے

یز بدین زریع اور ابوعاصم نے عوف کے حوالہ ہے اس حدیث کی مثل روایت کیا ہے۔

249 ابو عمران بن حمدان ، حسن بن سفیان ، جباره بن مغلس ، عبدالحمید بن بھرام ، تھر نے بخوالدا بو بریر ، آپ ﷺ کار شاؤنل کیا ہے۔
کدآپ ہو تھے نے کدواور قیر کے برتن میں نبیز بنانے سے منع فر مایا ، مسلما نواں میں سے ایک شخص نے عرش کیا کہ یار سول اللہ ﷺ وں کے پاس تو اس کے ملاوہ برتن نبیل میں رسول اللہ ﷺ جس میں جا ہو ہو ، ہر خفس کوا ہے کے کابدلہ ملے گا، میر ب ذر مصرف بہنچاد اینا ہے ۔ سلے اس کے ملاوہ برتن نبیل میں رسول اللہ ہو تا ہو اللہ ہے اس حدیث کوالی کیا ہے۔

یزید بن زریع نے خالد حذا ، مین شبر کے حوالہ سے اس حدیث کوالی کیا ہے۔

۱۹۵۰ سلیمان بن احمد ،عبدان بن احمد ، خالد بن محمد ابو واکل ،عون بن عمارة ،حفض بن جمیع ،عبدالکریم ،شھر بن حوشب نے بحوالہ ابو بریرہ رسول اللہ ہونیکا بیارشانقل فرمایا ہے کہ انبیا ،اوررسول اہل جنت کے سردار بول سے شھد ۱ ،اہل جنت کے سالار بول سے اور قرآن کریم کی خدمت کرنے والے اہل جنت سے فتنظم بول سے ہیں۔

۱۹۵۷ عبدالله بن جعفر، پولس بن حبیب ، ابودا ور ،عبدالحکم بن ذکوان شھر کی سند سے مروی ہے ابو مرمر ، رسول اکرم ﷺ کا ارشاد قل

ا د کنز العمال ۲۵۵۵۹

٢ د مسند الامام أحمد ٢٠٩٤/٢، ٢٠١٠، ٢٠٢٠، ٢٠١٩، وصحيح ابن حبان ٢٠٠٩. ومجمع الزوائد ١٢٠١٠.

سمسند الأمام أحمد ٣٥٥/٢. وكنز العمال ١٣٢٠٠. والضعفاء للعقيلي ٣٣/٣.

اللاَّليُّ المصنوعة للسيوطي ١٢٢١.

And the second s

کرتے ہیں کہ لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جودوسرے کی دنیا کے بدیلے اپن آخرت کوضائع کرے۔ (کنز العمال ۱۳۹۵۱) ۱۹۵۷ء احمد بن احاق بعبدان بن احمد ،زید بن حرایش ،عبداللہ بن خراش ،عوام شھر ،ابن عباس فر ماتے ہیں کہ آپ ﷺ کوتین کپڑوں میں عسل ویا گیا جن میں دوسفیداورا یک یمنی کپڑاتھا۔

2017 سلیمان بن احمر ،عبدالقد بن محمد بن سعید بن الی مریم فریا بی سفیان ، سلیمان بن احمد ،سلیمان بن معانی بن سلیمان ،ا بی ،موی بن اعین ،سفیان ، سلیمان بن احمد ،سلیمان بن معانی بن سلیمان ،ا بی موی بن اور ہوا یوم اعین ،سفیان ،موی بن مستب شھر ،ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول الله پھڑ افراکا لا الله تعالی اور بھی بھی بالاحساب نازل نہیں فرمائے جسیا کہ قرآن یا کے سے تابت ہے ،البتہ یوم تو ح اور یوم عاد کے موقع پر الله الله الله الله بی الله بی اور بوانازل فرمائے حتی کہ یالی اور بوااکار و کناال افحائی طاقت سے باہر ہواگیا ہے۔

فریا بی اور پھیلوگوں نے اس حدیث کوسفیان پرموتو ف کیاہے۔ نیز موئی بن اعین عن سفیان کے طریق سے بیر حدیث متفرد ہے۔ الو زر عہ اور پھیائمہ نے اس حدیث کومعانی کی سند ہے بیان کیاہے۔

204 عبداللہ بن محرج بخفر، عبدالغفار بن احرجمسی ، محر بن مصفی ، یکی بن سعید قطان ، اساعیل ، احوص بن عکیم ، محر ، ابن عباس نے قتل کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ وہ اپنے سحابہ کے پاس تشریف لائے آپ کیا ہے کہ ایک روز رسول اللہ وہ بات سحابہ کے پاس تشریف لائے آپ کی نے انہیں مجتمع و کے بین آپ کی کے کراس کی وجہ بوجھی انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ بھی اللہ اللہ اس کے بعد رسول اللہ کی نے قر مایا کہ کیا میں تمبار سے اللہ کا ایک فرشتہ اسرافیل بھی ہے بیان کروں؟ انہوں نے عرض کیا کہ بالکل اس کے بعد رسول اللہ کی نے قر مایا کہ حاملین عرش میں سے اللہ کا ایک فرشتہ اسرافیل بھی ہے بیان کروں؟ انہوں نے عرض کیا کہ بالکل اس کے بعد رسول اللہ کی المسافلین نر اور سرساتو ہی آسان پراوکا ہوا ہے ایسے ظیم فرشتے ہمی تمبار ہے دیں آسان پراوکا ہوا ہے ایسے ظیم فرشتے ہمی تمبار ہے دیں گاوق میں سے بین ہے۔

اس مدیث کواساعیل بن عیاش کا احوص من شهر بن حوشب من ابن عباس روایت کرنا تفر دیے ۔ جلیل بن عطینہ نے شہر من عبداللہ بن سلام کی سند سے اس مدیث کوروایت کیا ہے۔

عبدالحميد كاشبر كے حوالہ سے اس حدیث كوبيان كرنا تفرو ہے۔

99 کے سلیمان بن احمد بعبداللہ بن احمد ، زید بن حریش بعبداللہ بن خراش عوام بن حوشب شھر نے بحوالہ ابن عمر نقل کیا ہے کہ بی کریم ان اسلامان بن احمد بعبداللہ بن حریث بعبداللہ بن کریم ان میں کے ساتھ خلاف بٹریعت امور بور ہے بول بی

ا مـ الدر المنثور ٢/٩/١. والحبائك في أخبار الملائك للسيوطي ٩٣.

ج عالدر المتعور ٥٠٠ ١٣٠٠.

المستد الامام أحمد ١٩/١ هـ. وقتح الباري ٥١٢/٩.

سمن ابن ماجة ١٥٨٣ . ومسند الامام أحمد ٩٢/١٢ .

۱۹۰۰ ابواحم غطر یفی عبداللد بن محمد بن شیروید، اسحاق بن را بوید، جریر ،لیث شهر بن حوشب ، ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کو فر ماتے سناع نقر یب ججرت کے بعد بھرت ہوگا حتی کہ لوگ حضرت ابراہیم کی بھرت گاہ کی طرف بھرت کریں گے اس کے بغد زمین پر برے لوگ باقی رہ جا کمیں گے ا

۱۹۰۲ حبیب بن حسن ، فاروق ، ابوسلم شی ، ابوعاصم نبیل ، قاضی ابواحمد ، ابرا ہیم بن زہیر ، کی بن ابرا ہیم ،عبدالله بن انی زیاد ، شھر بن حوشب ، اساء بنت بزید ، کہتی ہیں کہ رسول آگر م پیجھے نے ارشاد فر مایا کہ اپنے بھائی کی غیبت سے بیخے والے کے لئے اللہ برحق ہے کہ اللہ تعالی اسے دوز خ کی آگ ہے محفوظ رکھے۔ سے

۲۸۰۳ محربن احمر بن حسن ، بشر بن موی ،خلاد بن یکی داؤداودی ، محر اساء بنت بزید کهتی بین که میں سونے کے دوکنگن پہن کر بیعت کے حاضر ہوائی آپ نے کنگنوں کو دیکھر فر مایا اے اساء تہمیں اس کا خوف نہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمہیں ان کنگنوں کے بدیلے حاضر ہوائی آپ نے کنگنوں کے بدیلے تا کے دوکنگن بہنائے تضرب اساء کا قول ہے کہ اس کے بعد میں نے وہ کنگن اتارد ہے ہیں

#### حضرت مغیث بن سمی ۵

آپ وعظ ونفیحت کے ذراجہ لوگوں کو خداتری کی طرف دعوت دینے والے اورانہیں جنت کی خوشخبری سنانے والے تھے۔ ۱۳۸۷ء عبداللہ بن محمد ہمجہ بن شبل ،ابو بکر بن ابی شیبہ ،ابومعاویہ ،اعمش کا لک بن حارث ،مغیث بن سمی کا قول ہے کہ دوزخ ہرون دو بارزور سے جیخ مارتی ہے جوجن وانس کے علاوہ ہر شے کوسٹائی دین ہے۔

۵۰۰۵ عبداللد بن محد بن جعفر، ابو بجی رازی ، مناد، ابومعاویه، اتمش ، ما لک بن حارث ، مغیث بن می نے بیان کیا ہے کہ جب انسان کو دوز خ میں ڈالا جائے گا تو اسے کہنا جائے گا انتظار کروابھی تمہیں بچھ مدید یا جائے گا اس کے بعد سانپ اور اثر دہے کے زہر ہے بھرا ہوا 'پیالداس کی خدمت میں پیش کیا جائے گا جب وہ اسے اپنے منہ کے قریب کرے گاتو اس کے جسم کا گوشت اور ہڈیاں جدا جدا ہوجا کینگی۔

ا سنن أبنى داؤد ٢٣٨٢. ومسند الامام أحمد ٢٠٩٠. والترغيب التوهيب ١٢٠ و فتح البارى ١١١٨٩. وكنز العمال ٣٨٨٨. العمال ٣٨٨٨. العمال ٣٨٨٨. العمال ٣٨٨٨. العمال ٣٨٨٨. العمال ١٠٠٠ المام ١٠٠٠ العمال ١٠٠٠ العمال ١٠٠٠ المام ١٠٠٠ العمال ١٠٠ العمال ١٠٠٠ العمال ١١٠٠ العمال ١٠٠٠ العمال ١٠٠٠ العمال ١١٠٠ العمال ١٠٠٠ العمال ١٠٠٠ العمال ١١٠٠ العمال ١٠٠٠ العمال ١١٠٠ العمال ١١٠ العمال ١

عدات السادة المتقين ٢/١٣٦. والدر المنثور ٢/١٣٠ وكنز العمال ٢٥٥، والأحاديث الصحيحة ١٢٥٨. والرحد المسادة المستد الامام أحمد ٢/١٢٨. ومجمع الزوائد ١٥٨٨ والمصنف لابن أبئ شيبة ١٨٨٨، والزهد لابن المبارك ٢٣٠. وشرح السنة ١١٤٨٨ والترهيب والترهيب ١٤٨٣. واتحاف السادة المتقين ١٠٥٨. والترغيب والترهيب ١٤٨٣. واتحاف السادة المتقين ١٠٥٨. والترغيب والترهيب ١١٤٨٣. هم محمع الزوائد ١٨٨٥ ا.

ه دالتاريخ الكبير ۱۸۰۵ ۲۰۲۰ و النجرح ۱۷۳ ۱۹۷ و الكاشف ۱۲۳ ۱۷۵ و تهذيب الكمال ۲۱۲ و تهذيب الكمال ۲۱۲ و تهذيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب التهذيب ۲۵۵۱ و تهذيب التهذيب ۲۵۵۱ و تهذيب د ۲۵۵۱ و تهذيب د ۲۵۵۱ و تهذيب د ۲۵۵۱ و تهذیب د تهذیب د ۲۵۵۱ و تهذیب د ۲۵۵۱ و تهذیب د ته تهذیب د تهذیب د

۱۹۰۸ ابو بکر بن الی بیمبرالله بن احمد بن طبل ابی او ابو محمد بن حیان اعبرالله بن احمد ابو بکر بن ابی شینه او کیج الله بن محمد بن شبل ابو بکر بن ابی شینه الی معاوی با با با بکر بن ابی شینه الی معاوی با با بری تعافی بر با با با بری تعافی بر با با بری تعافی بری معفرت فر ماحت بی کدانی بات برالله فی اس کی معفرت فر مادی به با دم به وکرالله کے حضور درخواست کی کدانی باری تعافی میری معفرت فر مادی با بری عبدالله بن محمد بن محمد بن سلام ، مناد بن سری ،ابو معاویه امیش ،ابو سفیان ،مغیث کا قول ہے کہ گزشته زبانه بین ایک شخص تعالیک دوز خبائی میں اپنے گنا بول کو یاد کر کے کہنے لگا کدا ہے الله میری معفرت فر مادی اس کی موس کی دوت نکل بین اس کی دوت نکل بین اس کی موس کی اور اس کی معفرت فر مادی اس کی موس کی اور اس کی معفرت کردی گئی اور اس کی معفرت کردی گئی ۔

۵۸۰۹ عبدالتد بن محر بھر بن انی تھل ،عبدالتّذ بن محر بحر بن انی عبیدہ ،انی ،اغمش ، ملالک بن طارت ،مغیث کہتے بن کہ جنت کا ایک محل سونے ایک جنت کا ایک مخل سونے ایک جاندی ،ایک یا توت اور ایک زبر جد کا بوگا بہاڑ مثل کے بوں کے اور مٹی مثل اور زعفران سے مخلوط ہوگی۔

الا کا ابو کمر بن مالک ،عبداللہ بن احمد ،انی ،ابو معاویہ ،ابو سفیان ، مغیث کافر مان ہے کہ بی اسرائیل کا ایک راہب گر ہے میں ساٹھ سال تک عبادت کرتار ہا ایک روز اس نے گر جے سے زمین کود یکھا تو و وا ہے بہت اٹھی گی جس کی وجہ ہے زمین پر چلنے کی اس نے تمنا فالم کی راوی کہتا ہے کہ راہب اٹیک روز ایک رو فی لے کر گر جے سے نیچے زمین پر اتر آیا اور زمین پر چلنے لگائی اثنا ، میں ایک خوبصور ہے گلا کی پر اس کی نظر پڑگئی حتی کہ وہ اس خوبصورت و حسین و جمیل لا کی پر عباشق و فریفتہ ہوگیا اور اس حالت میں اس کی موت آئی موت و حیات کی شکش میں ایک سائل نے اس سے سوال کیا تو اس راہب نے وہ رو فی اسے دے دی پھر اس کی سائلے سالہ عبادت اور اس کے مسالہ کی عبادت اور اس کی آخری نیکی سائل کورو فی دینے والی لائی گئی اور اسے گئی گئاہ کا وزن کیا گیا تو وہ ایک گناہ سائلے سال کی عبادت پر غالب آگیا بھر اس کی آخری نیکی سائل کورو ٹی دینے والی لائی گئی اور اسے آگیا گیا سائلے سالہ عبادت کے سائلے سائلے کی سائلے سائلے گئے۔

ا ۱۸ ابو محمد بن حیان ،جبیر بن مارون ، علی بن محمد طنافسی ، عبدالقد بن محمد بمحمد بن شبل ،ابو بکر بن ابی شیبه ،وکیع ،اممش ،ابو سفیان نے استخیث سے اس فتم کا قول روایت کیا ہے۔

۱۹۱۲ عبدالقد بن جعفر، ابومسعود، محمد بن معید؛ ابراہیم بن عبدالقد، محمد بن اسحاق، قتیبه ، جربر، اعمش ، جامع بن شداد، مغیث بن می افر ماتے بیں کہ میں نے ''تو را ق'میں پڑھا ہے کہ اگر مجھے مسلمان کے فتنے میں واقع ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں کافر کو بل ازموت بہت السی معطا کرتا۔

المالات سلیمان بن احمد ، طالب بن قرہ ، محمد بن عیسی طباع ، قاسم بن موئی ، زید بن واقد ، مغیث کا قول ہے کہ آپ ہو ہے ہے افضل الناس کے بابت سوال کیا گیا آپ نے فر مایا گناہ ، ظلم ، دھو کہ اور حسد ہے اجتناب کر کے دنیا ہے جانے والا شخص کو گوں میں سب ہے افضل ہے ۔ پھرانہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیجے ہے بات کس شخص میں پیدا ہو گئی ہے؟ رسول اللہ علیجے نے فر مایا دنیا کو نا پہنداور آخرت کو پہند کرنے والے شخص میں ،سحاب نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیجے اس کے مصدات تو صرف آپ کے غلام حضرت رافع بیں آخرت کو پہند کرنے والے شخص میں ،سحاب نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیجے اس کے مصدات تو صرف آپ کے غلام حضرت رافع بیں ارسول اللہ علیجے اس کے مصدات تو صرف آپ کے غلام حضرت رافع بیں ارسول اللہ علیجے نے فرمایا کہ برحسن اخلاق کا ما لک اس شخص کا مصدات ہے۔

الما ٨٥ محد بن احمد بن على ، ابراهيم بن سيتم بلدى محمد بن كثير صنعاني ، غبد الله بن جعفر بن احمد ، اساعيل بن عبد الله مي بن عبد الله حراني

اوزاعی بھیک بن مریم مغیث بن می کابیان ہے کہ ایک روز میں نماز پڑھ رہا تھا ابن عمر میرے پہلو میں کھڑے تھے اور ابن زبیر نماز قجر روشی میں بڑھاتے ہے،ایک روز انہوں نے نماز فجر تاریکی میں پڑھائی تو میں نے این عمر سےاس کی وجہ پوچھی ؟انہوں نے جواب دیا کیرسول اللہ ﷺ اور میسحین کے زمانہ میں نماز فجر اندھیرے ہی میں ہوا کرتی تھی حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت عثان کے دور میں فجر کی نمازروشی میں شروع ہوتی۔

#### سس حطيد الله المعان بن عطيد الله

آپ اعمال خبر میں سبقت لے جانے والے معاصی کی ندمت کرنے والے تھے۔آپ اصلاً بھری تھے بعد میں شام متقل ہو گئے تھے۔ ١٥٨ كاحمد بن اسحاق ،عبدالله بن سليمان بن اشعث ، يزيد بن عبدالصمد ، ابوسهم ،عقبه ، اوز اعي شكيتے بيں كه حضرت حسان بن عطيه سے برا

۸۱۲ کے سلیمان بن احمر ،ابراہیم بن مجمر بن عرق مصی عمر و بن عثان عبدالملک بن محمر صنعانی ،اوز اعی کا قول ہے کہ حضرت حسان بن عطیبہ عصرتامغرب ذكرالهي مين مشغول رہتے ہتھے۔

۱۸۱۷ سلیمان محمد بن معمر ،ابوشعیب حرائی ، یخی بن عبدالله ،اوزاعی ،حسان بن عطیه فر ماتے ہیں کہ دنیا میں طویل قیام الکیل کرنے والے تحص کے لئے ہوم قیامت طویل قیام آسان ہوجائے گا۔

٨١٨ احمد بن اسحاق ،عبدالله بن سليمان ،عباس بن وليد ، الى ، اوزاعي كيت بين كه حسان بن عطيه كا بكريون كار يوز تقا أيك روز انهون نے آوازین کراسے چھوڑ دیا میں نے اوزاعی سے اس کی وجہ پو پھی تو انہوں نے فر مایا ایک دان ان کی بکریوں کا اور ایک دان ان کے

۸۱۹ محمد بن معمر، ابوشعیب، یخی بن عبدالله ، اوزاعی ،حسان کا قول ہے کہ بعض لوگوں کے درمیان ایک ہی نماز میں شریک ہونے کے باو جوداً سان وزمین کا فرق موتا ہے کیونکہ ایک مخص خشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور دوسرا مخص اسی نماز میں غاقل اور لا پرواہ ہو

٨٢٠ احمد بن اسحاق ،عبدالله بن سليمان ،محمد بن وزير ، سليمان بن احمد ، باشم بن مرجد بصفوان بن صالح ،وليد بن مسلم ،اوزاع ،حسان كا تول ہے كہ تجدہ كرنے والاسخص رمن كے قدم بر سجدہ كرتا ہے وليداوزاعى كے تول ہے تقل كرتے ہيں كرسول كايفروان (بندہ حالت سجدہ میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے ) اور اسی طرح (خوش ہے کیا گیا صدقہ رحمٰن کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے ) قرب اہی پر محمول ہے ای طرح حسان کا بیتول کہ بندہ رحمان کے قدم پرسجدہ کرتا ہے ترب اہی برحمول ہے۔

۵۸۲۱ سلیمان بن احمد، ہاشم بن مرحد بصفوان، احمد عبدالله علی بن سحل ،ولیداوزاعی ،حسان قرماتے ہیں کہ ایمان کا فائدہ مل کے ونت ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے (ترجمہ ) ایمان والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آبیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آبیتی ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں اور جو کہ نماز کی اقامت کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو یکھ دیا ہے وہ اس میں سے خرج کرتے ہیں ہے ایمان والے یمی الوك بين (ازانفال ١٦٦٨)\_

التاريخ الكبير سمات ١٣٨٠. والنجرح عمرت ١٠٨٠. والكاشف ١٠١١. والميزان ١٠٨١. وتهذيب الكمال ١١٩٣. وتهذيب التهذيب ٢/ ١٥١.

۱۹۲۲ ابی ،ابومحرین حیان ،ابراہیم بن محمد بن حسن ،ابراہیم بن سعید جو ہری ہموئ بن ابی ابوب ،سعید بن کثیر بن دینار ،سلمہ بن کلثوم اوز اعی ،حسان کا تول ہے کہ آج لوگوں میں خیرخواہی بہت کم رہ گئی ہے۔

ا الله الله الله الله الله بن محد بن سعید بن الی مریم ،فریا بی ،اوز اعی ،حسان کہتے ہیں کدانسان کا گھر میں نماز اوا کرنا پوشید ہ آپ میرا

۱۳۷۶ محد بن معمر سلیمان ، ابوشعیب ، یجی بن عبدالله ، اوزاعی ، حسان فر مایتے ہیں کہ ذکرالہی کونا بیند کرنااللہ تعالیٰ ہے سب ہے برسی \* دشمنی ہے۔

۵۸۲۵ سلیمان بن احمد ،احمد بن مسعود ،محمد بن کثیر ،اوزاعی ،حسان نے بیان کیا ہے کہ ہمارے زمانہ کےلوگ خواتین کے ذکر اور مساجد میں نضول باتوں ہے اجتناب کرتے تھے۔

۸۲۷ عمر بن اسحاق ،ابو بکر بن ابی داود ، بونس ،ابن کثیر ،اوزاعی ،حسان کا بیان ہے کہ ہمارے زمانہ کے لوگ عورتوں کے ذکر اور مساجد میں نضول باتوں سے اجتناب کرتے تھے۔

۱۹۲۷ سلیمان بن احمد عمر بن مقلاص ،الی ،احمد بن اسحاق ،عبدالله بن سلیمان ،ولید بن الی طلحه، ابن و بهب ، یونس بن یزید ،اوز اعی ،حسان کا قول ہے کہ تمین شخصوں سے کھانے پینے کے اعتبار سے حساب نہیں بوگا (۱) افطاری کے وقت کھانے والے سے (۲) سحری کھانے والے سے (۲) سحری کھانے والے سے (۲) سحری کھانے والے سے (۳) سے کھانے والے سے د

۸۲۸ سلیمان بن احمد ،ابراہیم بن محمد بن عرق ہمر بن عثان بعبد الملک بن محمد صنعائی ،اوزاع کیتے ہیں کہ ہشام بن عبد الملک کی خلافت میں غیران میں ہمران ہے۔ الملک کی خلافت میں غیران ہے۔ اس کے میان ہے اپنی کی خلافت میں غیران ہے۔ اس کے میان ہے جات ہے کی بات کے بات ہے۔ اس کے میں ہوائی ہے جواب سے بوئی باتوں کے جواب سے عاجز تھا ،اس کے بارے میں باتوں کونا ببند کرتا ہے۔ عاجز تھا ،اس کے کہمیرا قلب تیری باتوں کونا ببند کرتا ہے۔

۵۸۲۹ احمر بن اسحاق ،ابو بمر بن ابی داؤد ، بونس بن حبیب مجمد بن کشیراوزاع کتیته بیب که حسان نے غیاان قدری سے کہا کہ خدا کی شم اگر میں چرب زبان ہوتا تو پھر بھی تیری جیسی باتیں نہ کرتا کیونکہ تیری ساری باتیں تلط میں ۔

۱۹۰۰ میلیمان بن احمد ،احمد بن مسعود مجمد بن کثیر اوز اعی حسان بن عطیه کا قول ہے کہ سنت کے بجائے بدعت کی طرف عوام بہت جلد ماکل ہوجاتی ہے۔

ا المسلامے سلیمان بن احمد باحمد بین عبدالو ہاب ،البومغیرہ ،اور اعی حسان نے فر مایا کہ جس قوم نے بدعت ایجا د کی القدنے اسی کی مانندسنت " سے انہیں قیامت تک محروم کردیا۔ " سے انہیں قیامت تک محروم کردیا۔

۱۳۲۸ کا حمد بن اسحاق ،عبدالقد بن سلیمان ،جعفر بن مسافر ، بشر بن بکیر ، اوزاع نے گذشتہ قول کی مانند حسان کا قول نقل کیا ہے۔
۱۳۸۷ کسلیمان بن احمد ، احمد بن سعود مقدی ،حمد بن کشر ، اوزاعی ،حسان کا قول ہے علا نہ یوعا ہے سری دعا ستر درجہ افضل ہوتی ہے۔
۱۹۸۳ محمد بن اسحاق ،عبدالقد بن سلیمان ،عبدالجبار بن کچی عقبہ بن علقہ ، اوزاعی کہتے ہیں کہ حسان بن عطبہ کی ایک راہب ہے ملاقات بوئی راہب نے حسان کے لئے دعا کی حسان نے آمین کہی بعد میں لوگوں نے حسان سے کہا کہ آپ کواس کی دعا کی قبولیت کا لیقین ہے؟ حسان نے جواب میں فرمایا کہ جمھے امید ہے کہ القد تعالی اس کی دعا میر حق میں قبول فرمائے گا۔

۸۳۵ کے احمد بعبداللہ علی بن خشرم بیسی بن یونس ،اوزائ ،حسان نے بحوالہ عبدہ بن آبی لبابی کیا ہے کہ ابولبابہ شام کے وقت فر مایا کر سے سے مقام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جودن کوختم کر کے رات لا یا جو کہ سکون کا باعث ہے۔اے باری تعالی جمیں اپنا شکر گزار

بندہ بنادے تمام تعریف اس ذات کے لئے بیں جس نے آئے کے روز تک جمیں عافیت بحثی اس کئے کہ بہت سے افراداس زمانہ میں آ زیائش میں مبتلا کئے گئے اے باری تعالی موت تک مجھے نافیت عطافر مااور آخرت میں عذاب جہنم سے قبات عطاء فر ماعبرہ بن الی البابه منج کے وقت نیمی دعا کیا کرتے تھے

٣٣٨ كـ احمر بعبدالله بمحمود بن خالعه بمر بن عبدالواحد ،اوزاعي ،حسان كا قول ہے كه جسمجلس ميں لغو با تيس كى جائيں بھراختا مجلس بر شرکا ہے جگہن استعفار کرلیں تو و واستعفاران کے لئے کفار ہبن جاتا ہے۔

٢٨٢٤ سليمان بن احمد ،احمد بن معلى ، واحمد بن اسحاق ،عبدائله بن سليمان مجمود بن خالد ،عمر بن عبدالواحد ،اوزاعي فريات بي كه حسان ہید عاکیا کرتے تھے اے باری تعالی تقدیر اور شیطان کے شرہے آپ کی پناوطلب کرتا ہوں اور غیر کے لئے مجھے عبرت بنانے ہے میں آ پ کی پناہ جیا ہتا ہوں اور غیر کو مجھ سے زیادہ نواز نے ہے میں آ پ کی پناہ جیا ہتا ہوں اور آ پ کی بارگاہ میں رسوانی سے میں آ پ کی پناہ حیا جنا ہوں اور میں آپ کی مرضی کے خلاف ہات کرنے ہے آپ کی پناہ کا طلب گار ہوں اے رب کریم میری مغفرت فر ما بلاشہ تو میرے گناہوں ہے واقت ہے اور قدرت کے باوجود مجھے مذاب مت دینا۔

۸۳۸ کے سلیمان بن احمد ،احمد بن معلی ،واحمد بن الحاق ،عبدالله بن سلیمان مجمود بن خالد ،غمر بن عبدالوا حداوزاعی حسان کا تول ہے جو مستخص کی واوی میں اللہ ہے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس واوی کوخوا ہو ہ جیوتی ہو یابر ی حسنات ہے پر کردیٹا ہے۔

٨٣٩ - سليمان بن احمد ،احمد بن معليٰ ،واحمد بن اسحاق ،عبداللله بن سليمان ،محمود بن خالد ،عمر بن عبدالواحد ،اوزاعی نے بحوالہ حسان بیان کیا ہے کہ جس محص میں پانچ چیزیں جمع ہوجا نمیں تو وہ محص کامل الایمان ہے (۱)النداوراس کے رسول کے لیئے خیرخواہی کرنا (۳) التداوراس كے رسول كے لئے محبت كرنا (٣) لوگوں كوخوش كرنے والا تخص (٣) ذورهم محرم سے صلد رحى كرنے والا تخص (٥) جس كا ظاہر

۱۸۳۰ احمد بن اسحاق عبدائند،عباس بن وليد بن مزيد،ا بي اوزاغي حسان كا قول ہے كہ حاملين عرش كي تعداد ٨ ہے جوشيري آواز ميں حمد النبی میں مشغول رہتے ہیں ان میں سے جارحمد النبی کرتے ہوئے کہتے ہیں اے باری تعالیٰ آپ کی ذات پاک ہے ہم آپ کے علم کے بعد آپ کے علم پر آپ کی تعراف کرتے ہیں ، دیگر جار کہتے ہیں اے ہاری تعالیٰ آپ کی ذات تمام عیوب سے پاک ہے۔ آپ کی قدرت کے بعدہم آپ کے عفو پر آپ کی حمر خوالی کرتے ہیں۔

اسم کے احمد ،عبداللہ ،عباس ،انی ،اوزاعی ،حسان فر ماتے ہیں کے علم میں اضافہ کے بفتدراٹسان کے لئے رحمت البی اور قدرت البی میں

۱۹۲۲ احمد ،عبدالتد ،عباس ،ابی ،اوزاعی حسان کا قول ہے جوانسان کھانے کے حاضر ہونے پر گئے اے اللہ اسے میرے لئے پاکیڑہ ارزق بنادے جس پر مجھ ہے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتو گو یا اس نے کھاٹا کھانے کاشکراوا کر دیا۔

۸۴۳ محمد بن معمر ،ابوشعیب حرانی ، بیجی بن عبدالقداوزاعی ،حسان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کوظالم کے ساتھ عذاب وے گا پھر دونوں کرنے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کوظالم کے ساتھ عذاب وے گا پھر دونوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کوظالم کے ساتھ عذاب وے گا پھر دونوں کرنے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے ساتھ عذاب وے گا پھر دونوں کے دیں خواس

۱۹۸۷ محمد البوشعیب ، یکی اوزاعی حسان نے کہاانسان جب شیطان پرلعنت کرتا ہے تو شیطان مسکرا کر کہتا ہے اے انسان تو لعنت و رسوا کردہ پرافخت کرتا ہے حسان کہتے ہیں، کہ شیطان ہندہ کے لعنت کرنے کے وقت کہتا ہے تو مجھ پرلعنت کرتا ہے حالا فکداللہ اس سے بل

. ۱۸۳۵ محمہ، ابوشعیب، یکی اوز اع ،حسان کا تول ہے کہ شیاطین بہت زیادہ ہیں ان کی مثال اس مخص کی ما تند ہے جوا سے کھیت میں

راخی ہوجس میں ٹڈیاں بہت زیادہ ہوں جنبوہ جلے تو اس کے دائیں بائیں بہت ہی ٹڈیاں اڑیں اگر اللہ شیاطین کوانسان کی آنکھ ہے۔ اوشیدہ نہ رکھتا تولوگوں کو ہرجگہ شیاطین نظر آئے۔

ا کے ۱۳۳۱ محمد ،سلیمان بن احمد ،ابوشعیب ، بیکی ،اوز اعی ،حسان نے بیان کیا ہے کہ حاملین عرش فرشتوں کے پاؤں ساتویں زمین پر قائم ان میں اوران کا سرساتویں آسان سے بھی تنجاوز کر گیا ہے اوران کے سینگ ان کے طول کے مساوی ہیں جن پر عرش قائم ہے۔

یں دورہ کا مرحم دیں ہیں سے میں جور رہی ہے دورہ کی سے میں۔ ان ان کے گناہ کرنے کے بعد فرشتہ کا نی دیر تک اس کی تو بہ کا انتظار کرتا ۱۳۷۵ء محمد ،سلیمان ،ابوشعیب، کیکی اوڑا تل حسان فر مائے ہیں کہ انسان کے گناہ کرنے کے بعد فرشتہ کا نی دیر تک اس کی تو بہ کا انتظار کرتا ہے اگروہ تو بہ بیں کرتا تو فرشتہ اس کا گناہ لکھتا ہے در نہ بیں لکھتا۔

۸۸۸ کے ابوشعیب، کی ،اوز اعی ،حسان کا تول ہے کہ جمعہ کے روز مسافر کی مدد نہیں کی جاتی اور اس کی حاجت بوری نہیں کی جاتی۔

۵۸۲۹ محمد ،ابوشعیب ، بیخی ،اوزاعی ،حسان کابیان ہے کا حضرت عثمان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ عمر کے مساوی نہیں ہیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہتم مجھے اس شخصیت کے مساوی سمجھتے ہوجس نے اپنے دورخلافت میں شیاطین کو بیڑیوں سے جکڑ دیا تھا۔

۸۵۰ محمد، ابوشعیب، اوزاعی، حسان فرماتے ہیں کے دور کعت سنت کے مطابق ادا کرنا بلاسنت کے ستر رکعت ادا کرنے ہے بہتر ہے۔

ا ۸۵ سلیمان ، ابوشعیب ، اوزا کی حسان نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز ارشا دخداوندی ہوگا اے لوگومیں اب تک تمہارے بارے میں خاموش ریاا بتم خاموش ریوا تی تمہارے اعمال نامے تمہارے سامنے پیش کئے جا کینگے جو خیر کو یائے وہ الند کی حمر کرے جو برائی کو

یائے وہ اپنے نفس کوملا مت کرے اس کئے کہ بیتمہارے اعمال ہیں جوہ تی تم پر پیش کئے گئے ہیں۔

۸۵۴ کے سلیمان ،ابوشعیب ، بیکی ،اوز ای ،حسان کہتے ہیں کہ جب بھی کئی تو م ہر آ زیائش آئی تو و وصرف ان کی خواہش کی وجہ ہے آئی ۔

۷۸۵۳ سلیمان ، ابوشعیب، یخی ، اوز اعی حسان نے تول باری تعالی (و لا ین قسص مین عصر ۵) گی تفسیر میں فر مایا ہرآنے والا دن انسان کی عمر کم کرتا ہے

۱۵۸۵ احمد بن اسحاق ،عبدالقد بن سلیمان مجمود بن خالد ،عمر بن عبدالواحد ،اؤزاعی ،حسان نے فر مایالوگ جب سائلوں مختاجوں اور فقراء کا خیال رکھنا حجوز دیتے ہیں تو میں ان میں ہے بعض کوبعض کے ذریعے دہشت زدہ کردیتا ہوں ۔

۲۸۵۲ سلیمان بن احمد ،احمد بن مسعود ،محمد بن کثیر ،اوزاعی حسان فمر ماتے ہیں کہ پچھافرادغضب البی کا مورد بوتے ہیں (۱) لوگوں کو ناحق قبل کرنے والے (۲) متنکبرلوگ (۳) قلوب میں کیندر کھنے والے (۴) چغل خور (۵) لوگوں میں تفرقہ ڈالنے والے (۲) بعتاوت کرنے والے

۱۵۵ کے سلیمان بن احمد محمد ،اوزاعی ،حسان کہتے ہیں کدرات کے وقت مسلمانوں کی چوکیداری کرنے والے فخص کے لئے جنت واجب ہے۔

ا کے ۱۹۵۸ کے سلیمان بن احمد مجمد ،اوزائی ،حسان نے بیان کیا ہے کہ فتذار جال ہے بارہ ہزار مرداور ستر ہزار عور تیں محفوظ رہیں گے۔
مدم کے سلیمان بن احمد ، ہشام بن مرحد بصنوان بن صالح ، محمد بن اسحاق ،عبدالقد بن سلیمان ، ملی بن مصل ،ولید بن مسلم ،اوزاع ،حسان فرماتے ہیں کہ حضرت آوم جنت سے نکا لیے جانے پرستر سال تک روئے اورا تنا ہی عرصه اپنی خطا پرروئے اور اسپنے جیئے کے آل پر

چالیس سال تک رویے اورا یک سوسال تک مکہ میں قیا م فر مایاعلیٰ بن تھل کے قول کے مطابق ساٹھ سال تک مکہ میں قیا م فر مایا۔ محمد بن مصعب نے اس روایت کواتی طرح موقو ف گروایت کیا ہے۔اوز اعی کا اس روایت کواسخق بن الی طلحہ عن انس مرفو عاروایت کر نا مشہور ہے۔

۰ ۲ ۸ کے محمد بن اسحاق ،عبداللہ بن سلیمان ، بولس ابن حبیب ،محمد بن کثیر ،اوزاعی حسان انس بن ما لک کاقول ہے کہ اصببان کے ستر بزار یہودی وجال کی اتباع کرینگے جن کے سروں پر مبز جاور ہیں ہوں گی۔

اوزاعی نے اس روایت کوائی طرح حسان بن شداد کی سند ہے نقل کمیا ہے۔ نیزسوید نے اس روایت کواوزاعی عن حسان عن مسلم بن مشکم عن شداد کی سند ہے روایت کیا ہے۔

۱۸۵۱ محدین معمر ، ابوشعیب حرائی ، کچی بن عبدالتد ، اوزائی حسان کا قول ہے کہ ایک روز شداد نے ایک منزل پر اثر کر دستر خوان طلب کیا اور کھیل کود کا ارادہ کیا ان سے کہا گیا کہ دید آپ کسی بات کر رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ اس ایک بات کے علاوہ میں نے کہی بھی بھی غیر فرمد داری کی بات نہیں کی اس لئے تم اس کو چھوڑ و میں تہمیں اللہ کے رسول کا قول سنا تا ہوں کہ جب لوگ مال جمع کرنے لگیں تو تم ید معا یا دکروا ہے باری تعالیٰ میں آپ سے تا بت قدمی ، عزیمت ، نعت پرشکر ، حسن عبادت قلب سلیم ، لسان صادق کا سوال کرتا ہوں جو چیزیں تیرے علم میں جی تیری بناہ کا سائل ہوں میر ہے جن گنا ہوں ہے تو واقف ہا ان کے شرسے تیری بناہ کا سائل ہوں میر ہے جن گنا ہوں ہے تو واقف ہا ان کے بارے میں تجھ سے تیری مغفرت کا خواستگار ہوں ہے

یدحدیث اوز اعی عن حسان کی سند ہے۔

۱۲۰ کا ۱۸ کا ۱۹ ک

۱۲۸ کے حبیب بن جسن ،عبداللہ بن محمد بن جعفر ،عمر بن جسن طبی ،محمد بن کامل بن میمون زیات ،محمد بن اسحاق ع کاشی ،اوزاعی حسان بن مطید ،ابو کبیشہ ،عمر و بن نیاص کا تول ہے کہ میں نے رسول کریم پروٹ سے سٹا ہے کہ گنا ہوں کے چھوٹا ہونے کود کیھنے کے بجائے اس ذات کود کھوجس کے خلاف تم جرا مت کرد ہے ہو۔

سیصد بیث محمد بن منکدر کی سند ہے فریب ہے۔ تیز اس صدیث کو حسان کا محمد بن منکدر کی سند سے بیان کرنے میں تفرد ہے۔

۱۹۳۸ کے محمد بن احمد بن علی بن مخلد ، محمد بن یوسف بن طباع ، محمد بن کثیر ، سلیمان بن احمد ، احمد بن مسعود مقدی عمر و بن ابی سلمداوزائ ، حسان بن عطیہ محمد بن منگدر ، جابر بن عبدالند فر مایا کیا اس کے باس بن عطیہ محمد بن منگدر ، جابر بن عبدالند فر مایا کیا اس کے باس بالوں کو صاف اور کیٹر وال کو صاف اور کیٹر وال کو کی جیز نہیں ہے اور ایک محفص کو پر اگندہ حال دیکھ کر آپ مزین کے فر مایا کیا اس کے باس بالوں کو صاف اور ورست کرئے والی کوئی چیز نہیں ہے۔

الدصيحينج مسئلم، كتاب الفتن ٢٠ ١٠ والمصنف لعبد الرزاق ٢٠٨٢٥ ومشكاة المصابيح ١٨٤. ١٩٠٥ وكنز العمال ٢٠٨٤٠.

٢ ـ صبحيح البخاري ١٣٤٧ ٣، وسنن التومذي ٢١١٩. وسنن المدارمي ١٣٩١. ومسند الامام أحمد ١٩٩٢.

حسان اس حدیث مو محمد بن الی عائشه کی سند سے بیان کر نے میں متفرو ہیں۔

٨٦٥ هي جير بن احمد بحمد بن يوسف بحمد بن مصعب ، سليمان بن احمد بعبدالله بن محمد بن سعيد بن الي مريم ، فريا بي ، محمد بن معمر ، ابوشعيب المعرانی ، یکی بن عبدالند ،اوزاعی حسان ،محد بن ابی عائشہ ،ابو ہرریہ نے رسول کریم ﷺ کا ارشاد مل کیا ہے کہ تشھد ہے فارغ ہوکرتم جار چیزوں سے پناہ طلب کیا کرو(۱)عذاب قبرے(۲)عذاب دوزخ ہے(۳)زندوں اور مردوں کے فتنہ ہے(۴) فتنہ دجال سے ا یہ صدیت اوز اعی اور حسان کی سند ہے غریب ہے۔

۱۷۸۶۶ ابو بکر آجری عمرین ابوب سفطی ، ابواحد محمد بن احمد جرجانی قاسم بن زکریامقری ابو بهام ،ابوالفصل ،اوز ای ،حسان محمد بن ابی عائشہ،ابو در دانے نے رسول خدا ﷺ کاارشاد قتل کیا ہے کہ جس نے انشاء اللہ کہہ کرفتیم اٹھائی پھرفتیم تو ڑ دی اس پڑھیم کا کفار ہ ہیں ہے ( سند

بيحد بيث اوز اعي اورحسان كى سند يغريب ب

٧ ٨ ٨ كسليمان بن احمد، ابو بكر بن سهل ،عمرو بن باشم ،اوزاعي حسان ، ناقع نے بحوالیا بن عمر رسول غدا عظی كا ارشادلقل كيا ہے كہم كے ساتھ انشاءاللہ کہنے والا وہ حانث ہوگیا تو اس پر کفارہ واجب ہیں ہے۔ سے عمر بن ہاتھم ہیرونی کا اس روایت کومرفو عالمل کرنا تفرد ہے۔

الساسا قاسم بن حيمر وسي

آپ تضولیات ہے اجتناب کرنے والے اور دنیاوی تفکرات ہے کوسوں دور تھے،اصلاً کوفی تھے بعد میں شام منتقل ہو گئے تھے ۸۶۸ کسلیمان بن احمد ،عبدالرمن بن عمر و ،ابور رعه ،ابوسھر سعید بن عبدالعزیز ، قاسم بن تخیمر و کہتے ہیں کہ میر ہے دسترخوان پر بھی دوشم ا کے کھائے جمع نہیں ہوئے اور بھی جھے کوئی تم پیش نہیں آیا۔

۸۲۹ کا حمد بن اسحاق ،عبدالله بن داوُ د مجمود بن خالد ،عمراوزای ،قاسم فر ماتے ہیں کہ بھی مجھے د نیاوی غم پیش نہیں آیا۔ ۸۷۰ محمد بن احمد بن ابراہیم ،عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز ،شریح بن یونس ،ولید بن مسلم ،ابوجابر کہتے ہیں کہ قاسم و لیموں کی دعوت میں ۱۰۰۰ میں بسر ایس شرکت کرتے تھے لیکن صرف ایک قسم کا کھانا تناول فرماتے تھے۔

۔ کا ۱۵۸ کا حمد بحبد اللہ ، ابوحمیر بلی جمرۃ اور اعلی کہتے ہیں کہ قاسم بھارے باس آتے تھے اور بھکم نص قرآنی "وا دا کے ان و معیدہ علی امو جامع لم يذهبو احتى يستاذنوه (النور١٢) اجازت طلب كركوالس جاتے تھے۔

۲ ۸۵ کے سلیمان بن احمد بھر بن معمر ،ابوشعیب حرانی ، کی بابل ،اوزاع ،قاسم کہتے ہیں کی سلیمان کی قبر کوروند نامیرے نز دیک سخت معر

٣ ٨ ٨ ١٤ ابو بكرين ما لك بعبدالله بن احمه بن طبل جسن بن عبدالعزيز جروي ضمره ،اوزاعي، قاسم فرمات بين كه آگ كے شعله كوروند نا

ا يـ صبحينج مسلم ، كتاب النمسياجـ د ١٣٠٠ ، وسنن الدارمي ٩٨٣ . وسنن ابن ماجة ٩٠٩ . ومسبد الامام أحمد ٢٣٣٧٢، وسنن الدارمي ١٠/١ ا ١٠/١ الباري ١٠/١ ٣٢/١ ١ ١٠/١١.

٣ ـ كنز العمال ١٠٤٢ .

٣٠ مسند الامام أحمد ١٧٢. والسنن الكبرى للبيهقي ١١٢٠ ٣. وتفسير القرطبي ٢٦٣١.

سمد طبقات ابن سعد ٣٠٣/١ والتياريخ المكبير ١٠٦ ٣٣٠. والجرح ١١٦ والجمع ١١١٣. والجمع ١١١٣. والكاشف ١١٢ ري ٩ ٩ ٥ م. وتهذب الكمال ٩ ٨ ٢٥.

مجھے ایک مسلمان کی قبر کوروند نے سے زیادہ مجبوب ہے۔

به که کی میمر، ابوشعیب حرائی، یکی بن عبدالله، اور ای بموی بن سلیمان کہتے ہیں کہ قاسم نے ارشاد خداوندی ( اصاعو الصلاة و اتبعو النصلاة کے بارے میں فرمایا اس مرادنماز کے اوقات ہیں کیونکہ نماز کے وقات ہیں کیونکہ نماز کے چوز نے سے تو کفرلازم آتا ہے۔ چوز نے سے تو کفرلازم آتا ہے۔

۵۷۸کے سلیمان بن احمد بمحمد بن معمر ءَابوشعیب ، یکی ،اوزاعی قامیم کہتے ہیں کہالقد تعالیٰ قیامت کے روز فر مائے گا میں بہترین شریک ہوں جس نے میرے اور غیر کے لیئے عمل کیا تو وہ عمل غیر کے لئے ہوگا۔

۲ ۷۸۷ ابو بکرین ما لک ،عبداللہ بن احمر بن طبل ،ابی ،حیائی بن محمد بمحیہ بن عبداللہ البھر ی ، قاسم نے اپنی ام ولد ہے کہا مجھے کیا ہوگیا کہ میں قبل ازموت موت کی خواہش کرتا ہوں لیکن اس کے آئے پر اسے ناپیند کرتا ہوں۔

۱۵۸۷ کیلیمان بن احمد بھر بن معمر ، ابوشعیب ، یخی اوزاع کہتے ہیں کہ قائم کے سامنے قرآئی آیت (ولا تسلیقیو اب بدیکم السی التھلک (البقرہ ، ۱۹۵۶) تلاوت کی گئی ایک شخص نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ کوئی شخص کی آورا فراد پر بھی حملہ کرے تو اس آیت کی روسے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا مصدا قرب تیب بیار افراد پر بھی حملہ کرے تو اس آیت کی روسے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ اس کا مصدا تی بہتر ہے اس آیت کا مصدا تی تو راہ خدا میں مال خرج نہ کرنے والے افراد ہیں۔

۸۷۸ کا حمد بن اسجاق بعبدالله بن الى دا وَر ،عباس بن وليد ، الى ، اوز اعى ، قاسم نے قرآنی آیت (ولا تسلیف و اللیخ) کی ندکور وتفسير فریائی ۔

۹ کے کا حمد بن اسحاق ،عبدائلہ بن ابل داؤر ،محمود بن خالد ،ولید بن مسلم ،ابوعم اوزاع ،قاسم کہتے ہیں کہ غزوہ سے بلا اجازت امام لوشے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی حتی کہوہ غزوۃ کی طرف والیس چلاجائے اور جس شئے پر بھی اس کا گزر ہُوتا ہے وہ اس پر لعنت کرتی ہے۔
• ۸۸ کا حمد ،عبدائلہ ،محمود ،ولید ،اوزاع ، قاسم کا قول ہے کہ جب تم کسی شخص کو جھڑ اکرتے اور تکبر کرتے دیکھوتو سمجھو کہ وہ بھلائی سے بالکل محروم ہوگیا ہے۔

۱۸۸۱ احمد بعبدالله ،کثیر بن عبید ،عمر و بن عثان ،عقبه بن علقمه ،اوزاعی ،قاسم فر ماتے ہیں کہ پرند و کے انڈے دینے کے ایام میں اس کا شکار مکرو و ہے۔

۸۸۲ کا حمد بن اسحاق عبدالقد بن الی داؤد مجمود بن حالد محمد بن عمیر ،اوزاعی قاسم کا قول ہے کہ جب انسان صبح کے وقت مسجد میں جاتا ہے تو ہر ہرقدم پراس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اورا کیک ذرجہ بلند ہوتا ہے اوراس کے بعد ہرآنے والے انسان کے بدلے اس کے لئے ایک قیراط کے برابرتو اب لکھاجاتا ہے۔

۸۸۳ عبدالله ،احمد بن الی الحواری ،ولید ،اوزای قاسم نے بیان کتا ہے کہ جہاج بن یوسف کے زمانہ میں اسلام کو بہت نقصان بہنچا۔ ۱۳۸۰ سلیمان بن احمد ،احمد بن عبدالو ہاب ،ایومغیرہ ،اوزاع اسید بن عبدالرحمٰن ،خالد بن دریک ابو عبید ٔ حاجب نے قاسم سے قدریہ کے بارے میں سوال کیا قاسم نے جواب ویا کہ ان باتوں کوقلوب ناپہند کرتے ہیں۔

۸۸۵ سلیمان ،احمد ،ابومغیرہ ،اوزاعی ،وابو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن صنیل ،ابو بکر بن ابی شیبہ بھیلی بن یونس ،موئ بن سلیمان واسم بن خیمر وکا قول ہے حضرت لقمان نے اپنے کر کے کونصیحت کرتے ہوئے قرمایا اے بینے شکم سیری ہے اجتناب کراس لئے کہ وہ ون رات ہروفت انسان کے لئے نقصان دہ ہے۔

٨٨٨ كابو بكرين ما لك عبد الله بن احمد بملم معقل مسليمان ، باشم بن مرجد بصفوان بن صالح ، ولئيد بن مسلم ، اوز اعي سليمان بن موي

ا اندفر مایا۔

۵۸۸ کے سلیمان مجمد بن معمر ،ابوشعیب حرائی ، یجی بن عبدالقد اوزاعی ،موئ بن سلیمان ،قاسم کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کوایک مدیث سنانے کے لئے گیا چنانچہان کے پاس جہنچنے کے بعد میں نے ان سے کہا بھھ تک بیصدیث بینجی ہے کہ جس باد شاہ نے لوگوں کی و عاجت کا خیال نہیں رکھاتو قیامت کے روز القداس کی حاجت کا خیال نہیں کرے گا۔!

المسلام ۱۸۸۸ ابوغمروعثان بن محمرعثانی عبدالله بن شعیب ،ابراہیم بن ہانی عبدالله بن یوسف سعید بن عبدالعزیز ،قاسم کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے پاس گیاانہوں نے مجھےانعامات عطا کئے بھر مجھ سےاحادیث بیان کرنے کوکہالیکن میں نے اس وفت احادیث بیان کرنا معرانہیں سمجہا

۹۸۸۵سلیمان بن احمد،ابوزرعہ،ابوسھر ،سعید بن عبدالعزیز قاسم نے بیان کیا ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز کے باس گیا انہوں نے مجھے ستر دینارہ سے اور سواری کے لئے فیجر دیااور بچاس دینارمیرا وظیفہ مقرر کیا میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے تجارت سے ہے پراوہ کر دیا بھرانہوں نے مجھے حدیث بیان کرنے کوکہالیکن اس حالت میں میں نے احادیث بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔

اس حدیث کوابو بکربن عیاش نے الی حسین و عاصم بن القاسم غن عبداللہ کی سند ہے اسی طرح مرفوعاً بیان کیا ہے۔

۱۹۹۰ کابواحمہ ،معاذبن شنی ،وابو محمہ بن حیان ،احمہ بن علی خزاعی محمہ بن کثیر ،سفیان ٹوری ،علقمہ بن مرشد ، قاسم ،عبداللہ بن عمر فر ماتے ہیں۔ کہاللہ کے رسول پیچھ نے ارشاد فر مایا جب بھی کسی مسلمان کوکوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو تھم دیتا ہے کہ صحت کے زمانہ میں۔ جو بیا عمال صالحہ کرتا تھاو داس کے لیئے لکھتے رہو۔

اک حدیث گوز بیز بین حارث ،زید بن ابی انیسه بمحد بن عبدالرجن بن ابی کیلی ، شعبه ،ادر پس او دی ،اجکم ،حسن بن حر،عمر و بن قیس ملائی ،ابوخالد دالانی ،حجاج بن ارطاق ،عبدالملک بن ابی عیدنه کی سند ہے روایت کیا ہے۔

نیز ابوانخل سبعی نے اس حدیث کوقاسم عن شریح کی سند ہے اس طرح روایت کیا ہے۔

ا ۱۹۸۱ او ۱۹۸۸ او برطعی عبید بن غنام ،ابو بحر بن ابی شیبہ ابو معاویہ ، محد بن عبداللہ حاسب ،محد بن عبداللہ حضر استرائی میں مجم ، قاسم ،شریح بن بانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عاکشہ سے سے علی انتقین کے بارے میں سوال کیا انہوں نے فر مایا کہ اس استرائی بارے میں تم علی سے سوال کرو چنانچے میں نے علی سے سوال کیا تو انہوں نے فر مایا کہ اللہ کے رسول نے ہم کو حضر میں ایک دن ایک اور رات اور سفر میں تین دن تین را تو ل تک موزوں پرمسے کی اجازت دی ہے۔

معضل بن صدقه نے اس روایت کوابن الی لیک عن الحکم کی سندے اسی طرح روایت کیا ہے۔

، ۱۹۴۰ منابوعمرو بن حمدان ،حسن بن سفیان ،عبدالله بن معافر ،ابی ،شعبه ، تقاسم ،رواد ،مغیره بن شعبه فر مایتے ہیں که رسول خدا . نماز سے قارغ بوکر بید نایز ها کرتے تھے:

لا اله الاالله وحده لاشريك له الملك و له الحمد وهو على المسلك قدير الله الاالله وحده لاشريك له الملك و له الحمد وهو على الما اعطيت و لا معطى لما منعت و لا ينفع ذالجد منك الجد

بقیہ بن ولید نے اس روایت کوعبدالرخمٰن بن ثابت کی سند سے بیان کیا ہے ، نیز زہیر بن معاویہ اور محمد بن محبلان سے اس روایت کوحسن بن حرعن القاسم کی سند ہے اس طرح روایت کیا ہے۔

ا بـ العصنف ابن أبي شيبة ٣٠٠ / ٢٣٠ . وأمالي الشجري ٢٨٧/٢ . وتاريخ بغداد ٢٠٠٧ . والدر المنثور ٢٠٣١ . وكنز العمال ١٤٢٣ . ١٤٢٢ .

۳۹ ۱۹ ۱۷ ابو بکرین خلاد ، حارث بن انی اسامه ، روح ابن عباده ، شعبه ، تماسم ، عمرو بن شرحبیل ، قیس بن سعد بن عباده کمیتے ہیں کہ ہم زکو قادر رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بزول سے قبل صفتہ فعلادا کھیے اشورہ کا روز ہر کھتے ہتھے پھرز کو قادر رمضان کے روزوں کی فرضیت کے روزوں کی فرضیت کے رسول نے ہمیں نہ تو صدقہ اور عاشورہ کے روز سے کا حکم دیا اور نہ ہی منع فرمایا۔

ولیدوغیرہ نے اس روابیت کوابو بر دہ کے بجائے اوزاع عن القاسم عن ابی موسیٰ کی سند ہے روابیت کیا ہے نیز قبادہ ، کی اور دیگر چندلوگوں نے اس روابیت کواوزاع عن محمد بن الی موسیٰ عن القاسم عن الی موسیٰ کی سند ہے روابیت کیا ہے' بنیز اس سند میں بھی ابو بر دہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔

۸۹۴ کے سلیمان بن احمد بعبدالله بن محمد بن عزیز موصلی بغسان بن رہیج بعبدالرحمٰن بن ثابت بن ثوبان بحسن بن حر، قاسم کہتے ہیں کہ علقمہ بن قیس نے میراہاتھ بکڑ کر مجھ سے بیان کیا کہ رسول خدا ﷺ نے ای طرح میراہاتھ کو کر جھے سے بیان کیا کہ رسول خدا ﷺ نے ای طرح میراہاتھ کو کر جھے تبھد سکھائی۔ پکڑ کر جھے تبھد سکھائی۔

حسن بن محل من الماس روايت كوزيد عن القاسم عن الي حبيب قاضي عمان كى سند سے روايت كيا ہے۔

۱۹۵۸ کے سلیمان بن احمد ، ابوسیاراحمد بن حمویہ تستری ، عبدان بن محمد ، حسن بن علی بن صالح اوز اعی ، قاسم ، ابو بروہ ، ابوموی کہتے ہیں کہ حضور اگرم ﷺ کی خدمت میں جربیش نبیذ کا پیالہ پیش کیا گیا آپ نے اسے دیوار پر مار نے کا تھم دیتے ہوئے فر مایا اسے بے ایمان محض ہی نوش کرتا ہے۔

۹۶ کے سلیمان بن احمد مجمد بن ابراہیم ابوعا مرصوری نحوی سلیمان بن عبدالرحمٰن ،سلمہ بن علی ،زید بن واقد ، قاسم ،ام در داء کہتی ہیں کہ ایک روز ابو در داء نے مجھ سے فر مایا اس وقت امر دین سے لوگوں میں صرف نما زیاتی روگئی ہے۔

۱۹۹۷ مخلد بن جعفر ،احمد بن زنجوید ، ہشام بن عمار صدقہ بن خالد ، زید بن واقد ، قاسم ،ایوحید ،ابوسعید خدری نے اللہ کے رسول ویکھ کا انتاز کے موسل کی گئی کا نتائیں گئی گراس کے وض قیا مت کے روزاس ارشاد تقل فر مایا ہے کہ مؤمن کے سرمیں کوئی تکلیف نہیں بہنچتی اوراس کے بیاؤں میں کوئی کا نتائیں لگتا گراس کے وض قیا مت کے روزاس کا درجہ بلند ہوگا اوراس کے گنا ہ معاف ہوں گے لے

## ٣ سوسواساعيل بن عبيدالله بن المهاجرة

آ پ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے صدق سے کام کینے والے تھے۔

۱۹۸۸ احمد بن جعفر بن حمد ان بعبد القد بن احمد بن عنبل ، انی ولید بن مسلم ، ابن جابر ، اساعیل بن عبد الله بن انی المهاجر کہتے ہیں کہ گرید کی مشرت دائؤ دکوعتاب کیا گیا ، انہوں نے فر مایا کہ مجھے چھوڑ دوتا کہ میں اس روز کی آمد ہے قبل رولوں جس روز بہت رونا ہوگا بڑیاں آگ میں جلیں گی اور الله کے فر ما بر دار بیبتنا کے فرشتوں کو مجھے سز او بینے پرمقر رکیا جائے گا۔

۹۹ کے سلیمان بن احمد ،البوزر عرعبد الرحمٰن بین عمر وعبد الرحمٰن بین یکی بن اساغیل ،ابرا بیم بن شیبان ،اساعیل بن عبید فر ماتے ہیں کہ میر بوالد کی وفات کے وفت انہول نے اپنے کر کوں کو جمع کر کے فر مایا اے بیؤتم تقوی اور قرآن کولازم پکڑ واور صدق کو اپناؤحیٰ کہ میر سے والد کی وفات کے وفت انہول نے اپنے کر کوں کو جمع کر کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ اس کا اقر ارکر لے ، میں نے جب سے قرآن اگرتم میں سے کوئی کی کوئی کی وفت سے بھی جمعوث نہیں بولا اے بیؤ عاملة المسلمین کے بارے میں اپنے قلوب کوصاف رکھو، خدا کی قسم میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں تو ترام لوگوں کی خبر خواہ می سے میر اقلب بھر اہوتا ہے۔

الماناريخ إبن عساكر ١٦٠٠٣. وكنز العمال ١٨٣٨.

۔ اس حدیث کوائمہ اور دیگرمشا ہیرا ہل علم نے ابوا سامہ کی سند سے اس طرح روایت کیا ہے۔

۹۰۰ عبداللہ بن حسن بن بندار ،محد بن اساعیل صائع ،ابواسامہ ،عبدالرحمٰن بن یزید بن جابر ،اساعیل بن عبیداللہ ،ابوصالح اشعری ،
ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک باررسول خدا ہے ابواسامہ کو لےکرشد ید بخار میں مبتلا شخص کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اسے دیکے کر اس میں مبتلا شخص کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اسے دیکے کہ اللہ نے کہ نے کہ اللہ نے کہ اللہ نے کہ نے کہ نے کہ اللہ نے کہ نے کہ اللہ نے کہ اللہ نے کہ ن

۹۰۱ کے ابوعمرو بن حمدان جسن بن سقیان ، ہشام بن خالد ازرق ، والید بن مسلم ،ابن جابر ،اساعیل ،ام درداء ، بحوالہ ابو درداء رسول خدا پیچا کاار شادقل کرتی ہیں کہ موت کےانسان کوتلاش کرنے کی طرح روزی بھی اسے تلاش کرتی ہے ہے

ا الوعمرو بن حمدان ، حسن بن سفیان ، بشام بن عمار ، عمرو بن واقد ، اساعیل بن عبید الله نے بیان کیا ہے کہ عبد الملک بن مروان کا عبر الملک بن مروان کے کوئر میرے لئے کیونکر میں بیان کیا ہے کہ ابودرداء نے کہ ابودرداء نے ایک خص کو تعلیم دی ، اس نے ابودرداء کواس کے عوض ایک کمان پیش کی جب رسول الله المراق کا میں اسے قبول کرلو۔ جب رسول الله اللہ علم ہواتو آپ نے فرمایا اگرتم آخریت میں دوزخ کی آگ گیان پندکر تے ہوتو دنیا میں اسے قبول کرلو۔

## . سوسوسليمان اشدق س

آپ صادق ،فقیہ حاذ ق تھے۔

قا ۹۰ کابو حامد بن جبلہ بچر بن اسحاق سراح ،احمد بن سعد ،جمد بن مصفیٰ ، بقیہ ،شعیب بن ابی حمز ہ کہتے ہیں کہ بچھ سے زہری نے بیان کیا ہے کہ کول اور سلیمان بن موکی ہمارے یاس آتے تھے اور دونوں میں سلیمان کا حافظ تو ی تھا۔

الله سام ۹۵ کے ابو حامد بن جبلہ بھر بن اسحاق ،عباس بن ابی طالب ،اسحاق بن اساعیل واسطی ،سفیان ابن جریج کہتے ہیں کہ شام ہے آئے گئے۔ اپھے والوں میں سب سے زیادہ سلیمان بن موسی دین کے بارے میں سوال کرنے والے تھے۔

۹۰۵ کا حمد بن اسحاق ،ابومحمد بن حیان ،ابو بکر بن ابی عاصم ، بشام بن عمار نیز بد بن یکی ،سلیمان بن موی کا قول ہے کہ تین مخص تین اسلام میں عاصم ، بشام بن عمار نیز بد بن یکی ،سلیمان بن موی کا قول ہے کہ تین مخص تین اسلام سے معالی خاجر ہے اور شریف ذکیل ہے۔

ا ۹۰۲ کابوحامد بن جبلہ بحمد بن اسحاق جسن بن عبدالعزیز جروی ،ابوحفص ،ابن عبدالعزیز ،سلیمان بن موسیٰ نے فر مایا کسی مخص کا تجھ پر غالب آنا تیرےاس پرغالب آنے ہے بہتر ہے۔

۵۰۹ کابو محمد بن حیان ، ابن الی عاصم ، عیاس بن ولید ، عبد الاعلی سعید ، سلیمان بن موی نے کہا اسلام میں تیرا بھائی وہ ہے کہا گرتو اس سے دینا وی معاملہ میں مشورہ کر ہےتو تو اس کوصا حب رائے پائے۔ وین معاملہ میں مشورہ کر ہےتو تو اس کوصا حب رائے پائے۔ ۹۰۸ کابو محمد ، ابن ابی عاصم ، نصر بن علی ، عبد الاعلی ، بر د کہتے ہیں کہ سلیمان ہمینہ قبلہ رخ بیضتے تھے۔

المستدرك المصروبين الترمذي ٢٠٨٨. وسنن ابن ماجة ٢٠٨٠.

المسحيح ابن حبان ١٠٨٧. وموارد السنة لابن أبي عاصم ١٠٧١. ومجمع الزوائد ١٠٨٧. ومشكاة المصابيح السحيح البن حبان ١٥٧٢. ومشكاة المصابيح السادة الترغيب والترهيب ٥٣٥/٢. واتحاف السادة العمل المتناهية ١٥٧٢. واتحاف السادة المتقين ١٥٧٩م.

سم طبقات ابن سعد ۱۸۵۷ والتاریخ الکبیر سم ۱۸۸۸ والجوج سمات ۱۱۵ والکاشف سمت ۱۱۹ والکاشف سمت ۱۱۹ والعیزان ۱۸۷۲ م ۱۵۵ وتهذیب الکمال ۱۵۵۱.

۹۰۹ کے عبداللہ بن محرجعفر،احمد بن اسحاق،احمد بن عمرو بن نسحاک،عبدالرحمن بن ابراہیم دحیم،ولید بن مسلم،سغید،سلیمان کہتے ہیں کہ جس شخص میں تم حجازی علم عزاقی سخاوت اور شامی استفامت یا و تو کامل مردخیال کرو۔

اس حدیث کوتوری، ابن عیدنداورابن مبارک نے ابن جرتے اور یعالی بن عبیداور شجاع بن ولید نے کل بن سعید کی سند سے روایت کیا ہے۔ ۹۱۰ محمد بن احمد بن محمد بن علی بن جیش احمد بن یکی حلوانی ، احمد بن عبدالله بن یونس ز میر بن معاویه ، یکی بن سعید ، ابن جرتے مسلمان ، ز بری ، عروة ، عائشہ فر ماتی بیں کہ اللہ کے رسول مجھ کا ارشاد ہے بلاا جازت ولی نکاح کرنے والی عورت کا تکاح حرام ہے اور عورت کی ملک بضع کے منافع کے بدلہ جو مال عورت کو ملا ہے وہ اس کا موگا اگروہ باہم نزاع کریں تو اس صورت میں حاکم وقت اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ مول

میرحدیث سلیمان اورز ہری کی سندے فریب ہے۔

اا9 کے سلیمان بن احمد بھر بن عبداللہ حصر می ،ابرا ہیم بن محمد خزاعی بھی بن حسن بن شقیق سعید بن عبدالعزیز تنوخی ،سلیمان ،زبر می ،الس بن ما لک فرماتے ہیں کہ رسول خدا ہے اسٹا دفر مایا راہ خدا میں کیکنے والی غبار قیامت کے روز چبروں کی روشنی ہوگی ۔

## ۱۳۳۳ بوبکرغسانی ۲<sub>۰</sub>

آپ موحداور بہت بڑے عابد تھے۔

۱۹۳ مے محمد بن علی بعبدالصمد ،سعید بن یعقوب حضر می مجمد بن عوف ،حیوہ ، بقید کہتے ہیں کہ ہم ابو بکر بن ابی مریم کے اقوال سننے کے لئے ان کی زمین پر گئے وہاں پر زینون کے درخت بہت تھے ابو بکر کے اہل خانہ ہے ایک نبطی نے آکر ہم سے سوال کیاتم کس سے ملئے آئے ہو ؟ ہم نے کہا کہ ہم ابو بکر بن ابی مریم سے ملئے آئے ہیں اس نے کہاوہ ایسے ولی اللہ ہیں کہ اس بستی کے ہر زینون کے درخت کے پاس کھڑے ہوکر انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے۔

۹۱۳ محمد بن ابراہیم ،عبد الصمد بن سنعید ،ابوا یوب بھرانی کہتے ہیں کہ میں نے حسن بن پلی بن مسلم سکونی کو کہتے ستا ہے کہ ابو بکر بن ابی مریم کے رخساروں پرخوف خدا کی بنا پررونے کی وجہ سے آنسوؤں کی دونالیاں بن گئیں تھیں۔

۱۹۱۳ء محد ،عبدالعمد بن سعید، ابوایوب ، یزید بن عیدر به کہتے ہیں کہ میں صبح کواپنے ماموں علی بن مسلم کے ساتھ ابو بکر بن ابی مریم کے باک گیا اس وقت وہ حالت بڑئ میں ہتھ میں نے ان سے کہا کہ اللہ آپ پر رحم فر مائے ہم آپ کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ ڈال دیں؟ انہوں نے ہاتھ کے اشارہ سے مع فر مادی ایرات ہونے کے بعد پھر میں نے ان سے ان کے منہ میں پانی کا قطرہ ڈال دیا اس کے بعد ہم نے ان کی اس وقت انہوں نے اجازت مرحمت فر مادی چنانچے میں نے ان کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ ڈال دیا اس کے بعد ہم نے ان کی آس وقت انہوں نے اجازت مرحمت فر مادی چنانچے میں نے ان کے منہ میں پانی کا ایک قطرہ ڈال دیا اس کے بعد ہم نے ان کی آس وقت انہوں نے اجازت مرحمت فر مادی جمارہ کر ہواز کر گئی۔

910 کے ملیمان بن احمد ،ابرائیم بن مجند بن عرق مصی محمد بن مصفی ،بقیہ بن ولیدفر ماتے ہیں کہ میں عبدالللہ بن مبارک کا ہاتھ پکڑ کرائیس ابو کمر بن ابی میں اللہ بن مبارک کا ہاتھ پکڑ کرائیس ابو کمر بن ابی مر یم اورصفوان بن عمر وکی خدمت میں لے گیا جب وہ ان کے ملفوظات من کر واپس آئے تو انہوں نے مجھ سے فر مایا تم ان دونوں بزرگوں سے خوب استفادہ کرویہ

ا مستندالامام أحسدُ ۱۲۲۱، ۱۲۱۱ وستن الدارمي ۱۳۷۲. وسنن سعيدبن منصور ۵۲۸، ۵۲۹، ومستَّد الحميدي ٢٠٨٠، وفتح الباري ۱۲۸، ۱۲۲۸ ومستَّد الحميدي ٢٨٥٠، وفتح الباري ۱۷۱۹، وارواء الخليل ۲۳۳۷، ومجمع الزوائد ۲۸۵،

٢ د تهذيب الكمال ٢ ٣٠١. والجرح ١٠٦٠ ١٥٠٠.

جدیث ابو بکر کی سند سے غریب ہے ۔ اس حدیث میں منصور حرانی متفرد ہیں ۔ اللہ

۱۹۱۲ کا ابو بکر ملی محمد بن عبدالرحمٰن قر قسانی ، انی منصور بن اساعیل حرانی ،ابو بکر بن انی مریم بصفوان بن عمر و ،عبدالله این بسرفر ماتے میں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کومونچھیں مونڈتے ہوئے دیکھا ہے۔

عادی عبداللہ بن جعفر، اساعیل بن عبداللہ ، ابو یمان ، ابو بکر بن ابی مریم ، سعید بن سوید ، عرباض بن ساریہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ وقت ہے ہی جھے ام الکتاب میں عبداللہ اور خاتم اللہ وقت ہے ہی جھے ام الکتاب میں عبداللہ اور خاتم اللہ بن لکھا گیا تھا تشریح اس کی بیہ ہے کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ، حضرت عیسی کی بشارت اور اپنی والدہ کے رویا صالحہ (جو انہوں نے اللہ میں اللہ بنا کہ ان سے کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ، حضرت عیسی کی بشارت اور اپنی والدہ کے دویا صالحہ (جو انہوں نے اللہ میرے بیدا ہونے سے بل دیکھے تھے کہ ان سے ایک نوز ظاہر ہوا جس نے شام کے محلات کوروش کر دیا (کاثمرہ ہوں) ا

میرے پیدا ہونے سے بل دیکھے تھے کہ ان سے ایک نوز طاہر ہوا جس نے شام کے محالات کوروش کر دیا ( کا ثمرہ ہوں ) ا پیصدیت عیثم عن عبدالرحمٰن کی سند سے غریب ہے اس صدیت کو بقیہ بن ولید نے ابو بکر کی سند ہے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اسلامان بن احمد ، ابوزرعہ دشقی ، ابو بمان ، ابو بکر بن الی مریم ، بہتم بن ما لک ،عبد الرحمٰن بن عائذ اردی ، ابو حجاج ثمالی ، نے رسول

اکرم ﷺ کا ارشاد تقل فرمایا ہے کہ میت کوقبر میں رکھتے وفت قبر میت کومخاطب ہو کر کہتی ہے اے ابن آ دم میرے بارے میں سی چیز نے استحقے دھو کہ میں رکھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں تنہائی ،فتنیہ،تاریکی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر بول روز آنہ میرے پاس سے تیرا گزر ہوتا تھا

ے دوروں میں رہا ہ میں ہے ہوں مدیں ہوں ہوں ہوں ہور ہروں ہوروں ہور ہوں رور اند ہیرے پاس سے ہرا سر رہوں ہوا ۔ اس کے باوجود بھی تو میرے بارے میں دھو کہ کھا گیا بھرا گروہ اللہ کا فر ماہر دار بندہ ہوتا ہے تو قبرا ہے کہ ہیں تیرے لئے جنت کا باغ اور روشی کا گھربن جاول گی اور اس محص کی روح کورِب العالمین کے در بار میں پہنچایا جاتا ہے ہے۔

و المسليمان بن احمر، احمر بن عبدالوباب، ابومغيره ، ابو بكر بن الى مريم ضمر ٥ بن حبيب ، ابو درواء نے رسول ا كرم الله كا ارشاد نقل كيا ہے كوغز د وقلت الله كوئوں ہے۔ ٣

ا ۹۲۰ کا بوعمرو بن حمران جسن بن سفیان ،کثیر بن عبید ، بقید ابو بکرین ابی مریم ، حبیب بن عبید ، ابوا مامه کہتے ہیں که رسول کریم والا میں اللہ اللہ کہتے ہیں کہ رسول کریم والا میں اللہ اللہ کے والا رہیم سے فائدہ ہیں حاصل کرتا ہیں

الميحديث صبيب كي سند يغريب ہے۔

ا ۹۲ کے سلیمان بن احمد ، ابراہیم بن محمد بن عرق محمد بن حفص اصابی ، محمد بن تمیر ، ابو بکر بن ابی مریم ، حبیب بن عبید ، ابوا مامہ نے آپ کھی افراد طرح طرح کے کھانے ، مشروبات اور لباس استعمال کریں گے ان کا کلام شیریں ہوگالیکن وومیری امت کے بدترین افراد بوں گے۔

الاہ میں حدیث حبیب کی سند سے فریب ہے۔ ہم اس حدیث کو فقط محمد ہن حمید کی سند سے راوا بیت کریتے ہیں۔

و ۱۳۸۳ عبر الله بن محر بن محمد بن عيد الله بن سعيد عبد ان بن احمد محمد بن مصفى المحمد بايو بكر ، عطاء بن الي رياح ، ايوسعيد خذرى المد مسيند الامام أحمد ۱۲۸۸ والمستدرك ۱۸۲۱ و ۱۸۷۱ و دلائل النبوة للبيهقى ۱۸۳۱ والمعجم الكبير للطبوانى المد مسيند الامام ۱۳۹۱ والسنة لابن أبى عاصم ۱۹۷۱ والدر المنثور ۱۳۹۱، ۱۳۹۵ والسنة لابن أبى عاصم ۱۹۷۱ والدر المنثور ۱۳۹۱، ۱۳۹۵ و ۱۳۷۱ واتحاف السادة المتقين ۱۳۸۷.

الله المعمل عساكر ٦٤/٣. واتحاف السادة المتقين ١١/١ ٠٠٠. ١٥٥٠ مو كنز العمال ٢٥٣٦. . .

المستندرك سرم اس. والمسطائب العالية ٣٢٢٩. ومجمع الزوائد ١٠١٠، والدر المنثور ١٣٧٥، وكشف الخفا الخفا ٢٨٧٠. والدر المنثوة ٢٣٠، ومسند الشهاب ١٠٤٥. والإحاديث الضعيفة ٣٨٣.

الم مستند الامام أحدمد ٢٦٤/٥، والمعجم الكبير للطبراني ١٣١٨. والترغيب والتوهيب ٩٤/٣. ومجمع الزوائد

کتے ہیں کہ اساملہ بن زید بن حارشہ نے ایک ماہ کی ادھار پر سود ینار میں ایک باندی خریدی اس کے بارے میں میں نے رسول کے اس کہتے ہیں کہ اساملہ بی اسلامہ کے بارے میں میں نے رسول کے تاکہ بند کر کیا تمہیں اسامہ کے ایک ماہ کی ادھار پر باندی خرید نے پر تعجب نہیں ؟ اسامہ لمی اسیدیں باندھنے والا انسان ہے خداکی تیاری جھے آئھ بند کر کے ان کے بند ہونے اور لقمہ اٹھا کر اس کے مندمیں جانے سے قبل موت کا خطرہ ہوتا ہے اسے عالم کر اس کے مندمیں جانے کے قبل موت کا خطرہ ہوتا ہے اسے عالم کر اس کے مندمیں جوالے کے اس کے دور اس کے اور تم اسے عاجز کرنے والے نہیں ہولے میں عطاء اور ابو بکر کی سند سے خریب ہے۔

یہ صدیرے عطاء اور ابو بکر کی سند سے خریب ہے۔

على بن ابي جمله اوررجاء بن ابي سلمي

آپ دونوں ہم عصر، عابد حدیث کے راوی اور تتبع شریعت تھے۔

۱۳۳۳ کا بوجمہ بن حیان ،ابو بکر بن احمہ بن معدان ،عبداللہ بن بانی بن عبدالرحمن بن ابی عبلہ ضمر ہ بن ربیعہ بن صبیب ،علی بن ابی جملہ کہتے ہیں کہ زیاد بن صحرتحمی نے مجھ سے کہا جب تو کسی پراحسان کر ہے تو دینداریا ذی حسب صحص پراحسان کر۔

ا اس حدیث میں محمد بن خمید متفرد ہیں۔

سام ۱۹۲۵ کار ایم بن عبدالله بخرین استان سراج ،الو ہمام بنسمر و علی بن الی جملہ کا تول ہے کہ عبدالله بن عباس یومیہ بزادر کعت نفل پڑھتے ہے۔
۱۹۲۵ کار با ،ابراہیم بن مجر بن حسن ،احمر بن الولید بن بروہ منحر و علی گہتے ہیں کہ یخی بن ابی راشد سے میری اس وقت ملا قات ہوئی جس وقت لوگوں کی ایک فروہ سے واپسی ہور ہی تھی انہوں نے فر مایا کدا سے ابونصیر میں نے دین کوروثی کی مانند من ودار بایا۔
۱۹۲۹ کے بدائلہ بن مجد بن جعفر ،الو بحر بن ابی راشد ،الوعر بن نحاس بضم و علی فر ماتے ہیں کہ بیت المقدس میں ناقوس کے بیجنے سے قبل بن فلید بن سعید نماز میں مشغول ہوجاتے تھے۔
فلید بن سعید نماز میں مشغول ہوجاتے تھے اسی بطوری شہر میں ناقوس بحد بن میں ابی جملہ ، نافع ،ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ وہی کہ بن عبدالرحمٰن بن مفصل ،عبداللہ بن سلیمان بن اصعت ،مجد بن مفری ، بقیہ بی بن ابی جملہ ، نافع ،ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ وہی کے ابو بکر کے کند ھے پر ہاتھ مار کر فر مایا گر اللہ تعالی جا ہتا کہ زمین پر میری نافر مانی نہ کی جلاس کو بیدا نہ کر تا۔
۱۹۲۱ کے مطابع اللہ تعالی سے بات کی اس میں بین ابی میں ہو بیا بین میں ہو بیا کہ بین عبدالد کر ایا گر اللہ تعالی جا ہتا کہ زمین پر میری نافر مانی نہ کی جلاس کو بیدا نہ کر تا۔
۱۹۲۹ کے میاں الموری مجد بن لیعقوب ابن یونس ،ابوعتہ بیشمر و ، رجاء بن ابی سلمہ نے فر مایا برد باری عقل ہے بھی بڑی چیز بن کے مطابع اللہ دو باری عقل ہے بھی بڑی چیز بین بیس سے باس لئے کہ میلی اللہ تعالی کے اساء حنی میں سے ہاس کے کہا میں ایس کے کہا کہ اساء حنی میں سے ب

۹۲۹ کا بومحرین حیان ،ابو بکرین معدان ،ابوممیرین نحاس ضمر ه رجاءین ابی سلمه کا تول ہے کداس دنیا کی طرف لا کچی انسان ہی رغبت کرتا ہے۔

۹۳۰ کابو برین ما لک، عبداللہ بن احمد بن طنبل، ولید بن شجاع بضم و ، رجاء بن ابی سلمہ، عتبہ بن ابی ندنب نے بیان کیا ہے کہ ' تو راق'' میں یہ بات کھی ہے کہ انسان پراعتاد کرو کیونکہ آخر ایک دن ختم ہونے والا ہے البتہ اللہ وحدہ لاشریک پراعتاد کرو کیونکہ وہ بمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باتی رہنے والا ہے فیز تو راق ہی میں تکھا ہوا ہے کہ موکی تکیم اللہ جسے دنیا سے چلے گئے پھرکون ہے جو ہمیشہ دنیا میں رہے گا۔ ۱۳۰ کے سلیمان بن احمد بحد بن عبد العمد بن ابی جراح مصیصی بحد بن وزیر دشتی ضمر و بن ربعہ ، رجاء بن ابی سلمہ وزہری جمید بن عبد الرحمٰن ، ابو ہریرہ نے رسول اللہ بھی کا ارشاد تھی کہ اب کے بیا گواہ نگارے سے منع فرمایا۔ سے الرحمٰن ، ابو ہریرہ نے رسول اللہ بھی کا ارشاد تھی کہ کہ اب کے بلاگواہ نگارے سے منع فرمایا۔ سے الرحمٰن ، ابو ہریرہ نے رسول اللہ بھی کا ارشاد تھی کہ کہ ہے کہ الرحمٰن ، ابو ہریرہ نے رسول اللہ بھی کا ارشاد تھی کہ کہ اس نے کہ آپ نے بلاگواہ نگارے سے منع فرمایا۔ سے مند کی مندوں کے مندوں کی کے مندوں ک

الد: التوغيب والتوهيب ٢٣٢/ واتحاف السادة المتقين، ١٠ ١١/١٨. وتخريج الاحياء ١٩٨٠ والدر المنثور ٢٢٠٠٠. وتاريخ ابن عساكر ١٩/٢ ١٩٩.

الدالتاريخ الكبير سرت الال والجوج سرت ٢٢٥٠. والكاشف الر٥٠٨. وتهذيب الكمال ١٨٩٣. هـ الناريخ الكبير سرت ١٨٩٣. والكاشف الر٥٠٨. وتهذيب الكمال ١٨٩٣. هـ الدمجمع الزوائد ١٨٥٨.

میره دین زهری عن حمید کی سند سی غریب باس حدیث میں ضمر ه کارجاء بے روایت کرنا تفرد ہے۔

#### يساساتور بن بريد

آ پ خداترس انسان تھے۔

۱۳۳۶ کابراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق ابوعاصم کہتے ہیں کہ ابن ابی رواد کا قول ہے کہ تمہارے پاس تور (بیل) آگیا ہے اس لئے تم اس کے سنگ مارنے ہے ڈرو۔

المستقام عمل کے جامع شخص کا فرشنوں کے ہاں بہت بلندمر تبہ ہے۔

۹۳۵ کے ابو بکر بن مالک بعبدالقد بن احمد بن طنبل ،ابی بعبدالرحمٰن ،بشر بن منصور ، تو ربن یزید نے حضرت عیسی کا ارشاد نقل فر مایا ہے کے علم علم عضو فرشتوں میں بہت بلندم تبدر کھتا ہے۔

۳۳۱ کے عبداللہ بن محمد بن جعفر ،اسحاق بن ابراہیم ،ابوعلی بن مسلم طوی علی بن احمد بن عبداللہ مقدی ،عبد البجار بن محمد بن عبید تعمی ،ابی مؤمل ،سیار بن حکمہ بن عبید تعمی ،ابی مؤمل ،سیار بن حاتم ،رباح بن عمروقیسی ،تورکہتے ہیں کہ میں نے "توراۃ ' میں پڑھا ہے کہ اللہ ہے محبت رکھنے والے انسان کواللہ کے سامنے عبادت کے لئے کھڑے ہوئے میں بہت لطف آتا ہے۔

ے ۱۹۳۷ کا بوقحد بن حیان، احمد بن محمد بن مصقلہ ،ابرائیم بن جنید ، بحر بن احمد ،خلیل بن میمون عبادا نی ،ابن ابی اذیبذ ،نو ر نے بیان کیا ہے کہ او بعض کتب میں لکھا ہے کہ اصل چیز بیہ ہے کہ انسان کوعلم یقین حاصل ہوجا ئے اور وہ ہروفت شہوات کومغلوب رکھے۔ اور بعض کتب میں لکھا ہے کہ اصل چیز بیہ ہے کہ انسان کوعلم یقین حاصل ہوجا ئے اور وہ ہروفت شہوات کومغلوب رکھے۔

، ۹۳۸ کالی ،احمد بن محمد بن عمر ،ابو بکر بن عبید مجمد بن حسین کیچی بن عبیهی ، بشر بن منصور ،نو رکتیتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ نیکی کے حصول کے لئے بھوک بیاس برداشت کرنے والوں کو کہددو کہ انہی لوگوں کوانڈ جنت عطا فرمائے گا۔

ا ۱۹۷۰ کانی ابراہیم بن محمد بن محمد بن بزید بعبدالوہاب، بشر بن منصور ، نور کہتے ہیں کہ بشر شامی قرمایا کرتے تھے اللہ کا فرما بردارانسان نوزا جاتا ہے اور عاصی محروم کر دیا جاتا ہے ۔ اور دنیا میں غمز دہ نیک شخص کو قیامت کے روز بہت بردی خوشی حاصل ہوگی ، تمام انسان قصد کنندہ ہیں پھر بعض نیکی کااور بعض گناہ کا ارادہ کرنے والے ہیں۔

۱۹۴۱ کالبوبکر بن ما لک بعبداللہ بن احمد بملی بن مسلم ،سیار ، رباح بن عمر وقیسی ، تو رفر ماتے بین که بین نے تو راۃ میں حضرت عیسی کا ارشاد پڑھا ہے کہا ہے میر سےحوار بیوذکرالہی کثرت سے کرود نیادی با تین کم کروانہوں نے حضرت عیسی سے ذکر کا طریقہ بوجھا تو انہوں نے فرمایا اللہ سے مناجات کرواس سے دنیا کرو۔

۱۳۶۳ عبدالله بن احمد محمد بن جعفر مؤدب اسحاق بن ابراہیم بن جمیل علی بن مسلم ،سیار ، رباح قیسی ،نو رکا بیان ہے کہ میں نے ''نو راۃ'' میں پڑھا ہے کہ نیک لوگ اگر مجڑ جا کمیں تو وہ مخلوق خدا میں سب سے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔

سام 9 معبدالند بن محد بمحد بن جعفر ،اسحاق بن ابراہیم ،علی بن مسلم ،سیار ، رباح ،تورکا فرمان ہے کہ میں بے نتورا قامیں پڑھا ہے کہ ڈانی اور چور قیامت کے ردوز سنکیوں کے تواب کود کیھنے کے وقت ال جبیبا ہونے کی خواہش کریں گے کیکن ایسانہیں ہوگا۔

۱۳۶۳ کا بی ابو محمد بن جیان ۱۰ براہیم بن محمد بن حسن ۱۰ خمر بن سعید ، بقیہ ،سلمہ بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے تو رکو کہتے سنا کہ شیر عاصی بند ہ پر

ا يـطبقات ابن سعد ١٨٤٤، والتاريخ الكبير ١٨١/١١، والجمع ١٨١١. وتهذيب الكمال ٨٦٢. والميزان ١٨٣١.

تمله کرتاہے۔

۵۷۹ کے جربن علی ،ابوعز و به ،ابوتقی حمص کیفید بن ولید ،ولید بن کامل ،نور کا تول ہے کہ انجیل میں لکھا ہے کہ این گارے یا سیمنٹ کے بغیر تغییر نقصان دو ہوتی ہے اسی طرح کے محل زندگی بھی انسان کے لئے نقصان دو ہے۔

۳ ۹۳ کے عبداللہ بن محمد بھر بن عبداللہ بن عبداللہ بن رستہ ،شیبان بن فروخ ،طلحہ بن ڈید ،نور کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں بڑھا ہے کہ لوطی مخص پراگر پورادریا کا یاتی بھی ڈال دیا جائے تو بھر بھی وہ پاکے نہیں ہوتا۔

۵۹۴۷ کے جد بن احمر ،عبدالقد بن محر بن عبدالکر یم ،احمد بن سعید ، ہارون بن عمر مخز ومی کہتے ہیں کہ تو رسجدہ کر کے بحدہ کی جگہ کو بوسہ دیتے تھے ۱۹۴۸ کا قاضی ابواحمد ،عبداللہ بن محمد بن زیاد بن فروہ ابوشہاب طلحہ بن زید ،نور کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ مؤمن قلب کی آئکھ سے اور منافق طاہری آئکھوں ہے روتا ہے۔

۱۹۷۹ کے ابوقحہ بن حیان ،احمہ بن محمد بن مصقلہ ،ابرا ہیم بن جنید ،موی بن عبدالرحمٰن انطا کی ،بقیہ بن ولید ،عیاس بن اخنس ،ابو خالد رجبی ،ثور من بر مدسمترین کی آر مدین بھی نرازشا دفر ہا اقر آن سرسکھنر کی ناند تمریقین بھی سکھواس کیرے میں بھی اسپسکھتا ہوں

بن پزید کتے ہیں کہ آپ بھی است کے ارشادفر مایا قرآن کے سکھنے کی ماندہم یقین بھی سکھواس لئے کہ ہیں بھی اسے سکھتا ہوں ہے وہ ماک آتا میں جدالتہ بن مجر ، اسحاق بن جمیل ، علی بن مسلم ، سیار ، جعفر ، رجل ، تو ر نے مرفو عاصد بیٹ بیان کی ہے کہ جب کسی درواز ہ پر سائل آتا ہے ہو ترحت اللی بھی اس کے ساتھ آتی ہے بعض اوگ سائل کو دیکر رحمت جاصل کرتے ہیں اور بعض محروم رہتے ہیں مسکمین کی طرف دیکھنے والے کو اللہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے ، نماز میں طویل تیام کرنے والے بھی گئے اللہ تیا مت کا قیام آسان کر دے گا کشرت ہے وہا کہ واللہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے ، نماز میں طویل تیام کرنے والے بھی نے اللہ تیامت کو میں جہر بی کہ بی جانی پہچانی آواز ہے اس کی دعا قبول ہوگئی ہے اس کی حاجت پوری کر دی گئی ہے۔ وعائمی ما نگنے وہا کے لئے فرشتے کہتے ہیں کہ بی میں احمد بن حسن ، سلیمان بن احمد ، ابومسلم شی سعید بن سلام عطار ، تو ر مفالد بن معدان ، معاذ میں جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے رخوا کی گئی ہے ارشاد فر مایا کہ لوگوتم خفیہ طریقہ پر اپنی حاجات پوری کرواس لئے کہ ہر فعت والے پر حسد کیا جاتے ہیں کہ اللہ کے رخول میں خات ارشاد فر مایا کہ لوگوتم خفیہ طریقہ پر اپنی حاجات پوری کرواس لئے کہ ہر فعت والے پر حسد کیا جاتے ہیا تا ہے ہے۔

یہ حدیث تو رکی سند ہے غریب ہے۔

۹۵۲ کے عبداللہ بن محمد بن جعفر محمد بن نصیر ،اساعیل بن عربی بی سلام الطویل ،تور ، خالد بن معدان ،حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشادفر مایا اے لوگوتقوی اختیار کر دکوشش اور تجارت کے بغیرِتمہیں رزق ملے گا سی

بیصدیث تورکی سندے غریب ہے۔

عصمہ بن سلیمان ، الخزار، حازم مولی بن ہلمان ، الخزار، حازم مولی بن ہاشم ، لمازة ، تؤر، خالد، معاذ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ کے سامنے دف سامنے ایک جائیداد کا ذکر کمیا گیا آپ ﷺ نے اس کے سامنے دف

<sup>\*</sup> الداف السادة المتقين ا/ 9 . م. وتخريج الاحياء الاح.

المستريخ إصبهان اللماسنف ٢٠١٦، ومجمع الزوائد ١٩٥٨، والمعجم الصغير للطبراني ١٣٩/٢. وميزان الاعتدال ١٦٥ الله إصبهان اللمسنون ١٣٥/١. والفوائد ١٣٥٠ والسان المميزان ١٠٥/٣، والسمجموعة ١٠٥٠، والمرضوعات ٢٠٥، والمار المنتثرة ١٠. وتاريخ بغداد ١٥٥٨، والملآلئ المصنوعة ١٣٩٨. والتر المنتثرة ١٠. وتاريخ بغداد ٥٥/٨، واللآلئ المصنوعة ١٣٩٨. واتحاف السادة المتقين ٥٣/٨، والموضوعات لابن الجوري ١٩٥/١، ١١٦١.

محرمسند الفردوس للديلمي ١٥٥٨. ومجمع الزواند ١٢٥/٥، واتحاف السادة المتقين ١٥٢/٠ وكشف الحفا ١٧٢١. وكنز العمال ٢١١١.

بجانے کا تھم دیا چنا نجے دف لا کراس کے قریب بجایا گیااس کے بعد تشتر یوں میں میوے اور نبیز پیش کی تی کی سی ایک اس سے این باتھروک کے آپ بھی نے ان سے اس کی وجہ پولیسی تو انہوں نے عرض کیا کہ یار مول بھی آپ نے اس سے منع فرمایا ہے آپ بیتی الله نے فرمایا لیکن خوشیوں کے موقع براس کی اجازت ہے جنانچہ اللہ کے رسول ﷺ سمیت سب نے استے تناول فرمایال

و بیصد بت تو رکی سند سے فریب ہے۔ ہم اس کوحازم بن المازة کی سند سے روایت کرتے ہیں۔

۱۹۵۴ کالوعمرو بن حمدان بحسن بن سفیان عمرو بن عثان مصی ایقیه بن ولید اتور اخالد احضرت معاذین آب بیشیکاارشاد مل مایا ہے که المجتنب برحتی کی تعظیم کے لئے جلائ نے اسلام کے منہدم کرنے میں مار د کی ہے

إلى حديث كوبقيد في المطرح روايت كياب نيز ال حديث كونسل بن يوس في تورعن خالد عن عبدالله بن بسر كي سند سياني طرح

٩٥٥ كالوحس معل بن عبدالله تسترى حسن بن عبدالعزيز مجوز ، ابوعاصم ببيل ، ثور ، خالد ، ابوا مامه كيتي بيل كدرسول إلله الجيء رات كهاية كَ طَاصْرِ بُونَ لِهِ كُونِتُ قَرْمَاتِي 'الحمد الله كثيرا طيبا مباركاً فيه غير مكفي والامودع والامستغن عنه ربنا ''س توری نے اس مدین کوتور کی سند سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

٩٥٦ كالوبكر بن ما لك بعبد الله بن أحمد مارون بن معروف بحمد بن قاسم تور ، خالد ، ابوا مامه فرمات بين كه محمد عربي الحري المارون بن معروف بحمد بن قاسم تور ، خالد ، ابوا مامه فرمات بين كه محمد عربي الحريج نه ماياز مين بر التدكي جھالوگ فاص برتن ہيں جوصالحين کے قلوب ہيں ہے

میرحدیث ورکی سندیے ضعیف ہے۔ ہم اس حدیث کومحدین قاہم کی سندے روایت کرتے ہیں۔

٩٥٤ كالوهمرو بن حمد النائم ف بن مفيان عباس بن ولميد بن عبد السلام بن عبد القدوس ، تور ، خالد ، ابوا مامه في رسول خدايي كاارشاد

القبل کیا ہے کہ آخری زمانہ میں لوگ بخراب کا نام تبدیل کر کے اسے نوش کرینگے ہے۔ ہم نے اس صدیث کوابوا مامہ کی سند ہے ای طرح روایت کیا ہے نیزیہ صدیث تو رعن خالدعن ابی ہر روہ کی سندھے ای طرح روایت کی گئی

۹۵۸ عسلیمان بن احمد، خطاب بن سعید دمشقی ، هشام بن عمار ، محمد بن شعیب ، تؤر، خالد ، ابوامامه نے آپ جیج کارشادشل فر مایا ہے کہ ت كوليم وتعلم كے لئے مسجد جانے والے تحص كوالك جى تام كا تواب ملتا ہے۔ ل

۱۵۹ کے عبدالملگ بن حسن مقطی معدل ،احمد بن الی عوف، احمد بن عبدالصمد ، ابوسعید بنو ربن پربید ، خالید بن معدان ،ابودرداء کہتے بن که مرسول خدا بھی کا ارشاد ہے جمیاعت کے فوت ہونے کے خوف سے اس کے لئے جلدی کرنے والے کے لئے من جانب اللہ جنت

المعوضوعات لابن الجوزي ٢٦٥/٢. واللآلئ المصنوعة ١/١٥. ومجمع الزوائد ١/١٥. و٢٠٩٠. وكنز العمال

م يمجمع الزواليد ١٨٨١. واللآلئ المصنوعة ١١١١١. وكنز العمال ١١٢١.

سيصحين البيخياري ١٠٤/٠٠. والمستدرك ١٠٦١، ١٢٦٠، ١٢٦١، ومستد الاميام اجيمد ٢٥٢/١، ٢٥١، ٢١١، عبر ٢٩٤٢ على ١١٠١٨. والسنن الكبري للبيه قي ٢٨١١٤. واليمعجم الكبير اللظبراني ١١٠١٨. وفتح الباري ٥٨١٩. والتوغيب إوالترهيب ٢٢ ٣٨، وعمل اليوم والليلة لابن السني ٣٣٨، ٦٢ م. ٨٥٨.

🛔 سمد كنز الغمال ١٢٢٥.

٥٠ فتح البازي • أ / ١٥٠ ٥٢. وكنز العمال ١٣١٩. ويري ٢ د تاريخ ابن عساكر ١٥٠٥١. (التهذيب)

واجب بوجانی ہے کا ہل کی وجہ سے جھوڑنے والا ایک سپال تک بسی مثل کے ذریعہ بھی اس کی فضیلت حاصل نہیں کرسکتا لے یے حدیث توری سند ہے غریب ہے ہم اس کو فقط اسی طریق سے روایت کرتے ہیں۔

۱۹۰۰ کا بو بکر بن خلاد ،سعید بن تصیر طبر کی مجد ابن ابان بخی ابو جهام اجوازی ،تور ،خالد ،ابوز جیرانماری فرماتے بی که رسول خدا ﷺ بوقت آرام به دعا

﴾ (اللهم اغفرلی ذنبی واحساً شیطانی و فک رهانی و تقل میزانی واجعلنی فی النداکاالاعلیٰ) پڑھتے تھے۔ بع ۱۹۱۱ کے۔ملیمان بن احمر ،مقدان بن داؤد،اسد بن موکی ،ابو بکرواہری، تور، خالد عن مجاہد کی سند ہے مردی ہے عمر بن خطاب حضور علیے ہے روایت

ا ےابن آ دم جو تیرے پاس ہے وہ تھے کا فی ئے جب کہ تو اس کی تلاش میں ہے جو تھے سرکش بناد ہے۔ابن آ دم ! نہ تو تھوڑے پر تناعت کرتاندزیادہ ہے تیرا پید بھرتا۔ ابن آدم جب تیرابدن تندرست ہواور تھے کوئی خوف ندہواور تیرے یاس دك بھر كی روزي ہوتو دنیا کے خزانے تیرے کئے بیکار ہیں۔ الکامل ابن عدنی سر۱۳۵۸ تاریخ ابن عساکر ۹۳۱۵.

بیحدیث توری سندے تریب ہے۔اس حدیث کی سند میں ابوھام متفرد ہیں۔

۷۹۲۲ \_ سلیمان بن احمر ، محمد بن حسن شعمی ، اساعیل بن موی سدی ، ( دِوسری سند ) عبدالله بن محمد بن جعفر ، احمد بن محمد بن مسقر ه ، رزق الله بن موک ، دونو ل سند ) محمد بن یعلیٰ ،عمر بن مبنی ، تور بحول ،شد او بن اوس کی روایت ہے کدرسول اللہ کا بھیے نے فر مایا فر مان قدی عز وجل ہے:

میری عزت کی تشم میں اینے بندے پر دوامن جمع کرتا ہوں اور نہ دوخوف آ اگر وہ مجھے سے دنیا میں پر امن رہا تو میں اس کواس دن ڈ راؤں گا جس دن میں اینے بندوں کو جمع کروں گا۔اگروہ مجھے سے دنیا میں خوف ز دہ رہاتو میں اس کواس دن امن میں رکھوں گا جس دن میں اپنے بندول كوجمع كرول كارصبحيح ابن حبان ٩٩٣، الإحاديث الصحيحه ٢٣٢.

۱۹۲۰ کے بیلی بن احمد بن علی مصیصی واحید بن خلید حلبی وابوتو به ،رہیج بن نافع ، بیکی بن جمز ، بتو ر ، بشر بن عبیدالله ، ابوا در کمیں خوالا کی کی سند ہے مروی ہے ابو در داءً کی روایت ہے کہ رسول الدُعلین کے ارشا وفر مایا میں سور ہاتھا کہ میں نے و یکھامیر سے سرکے بیچے سے کتاب نکلی اور بلند ہونے لگی، مجھے ڈرلگا کیا ہےا تھانہ لیا جائے۔ میں نے اس کے بیچھے نگا ہیں دوڑا تمیں تو دیکھا کہوہ ملک شام جا کراتری نجردار!ایمان وہیں ہے جہال فتنے واقع بول سطي يعني ملك شام ميس \_ ( مسند احمد ٥/ ٩ ٩ أ . البدايه و النهايه ١٥٠٠ )

۱۹۹۳ کا بوعلی محمد بن احمد بن حسن بس علی نسوی ،احمد بن حاتم طویل ،عمر بن بارون ، ثور بن بزید بن شریح ، جبیر بن نصیر ،نواس بن سمعان کا تول سے کہ رسول کریم ﷺ نے ارشا دفر مایا تیرا اسپے مسلمان بھائی ہے اس طریقہ پر بات کرنا کہ وہ تیری بات کی تقیدین کرنے والا ہواور تو اس کی تكذيب كرنے والا ہوسب سے بروی خيانت ہے۔ سے

بیصدیث تورگ سند سے قریب ہے۔اس صدیث کی سند میں عمر بن ہارون کمی متفرد ہیں۔ ۹۶۵ کا بوقاسم عبدالرحمٰن بن عباس بن عبدالرحمٰن ،ابوصنیفہ تحر بن صنیف بن ماہان واسطی ،عمی ،الی ،طلحہ ابن زید ،اوزاعی ،تور ،راشد بن سعد ،ابوار ریس . سعاویہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کوفر ماتے سا کہ کفر پرموت اور ناحق خون کے علاوہ وانسان کے ہرگناہ کے معاقب کئے جانے کی امید بہ

ہم اس حدیث کو فقط ملحہ عن اوز اعلی عن تورکی سند ہے روایت کرتے ہیں۔

۹۶۱ کے محد بن جعفر بن سینیم ایرا ہیم بن اسحاق حربی مسعود ، یکی بن سعید ، تو رُحبیب بن عبید ، مقدام بن معدی کرب نے محد عربی کاارشاد تا كيا ہے كد جب تم سى سے مبت كروتوا سے تعليمات رسول كاسبق وو ھ

میدهدیث تورکی سند سے فریب ہے، ہم اس صدیث کوفقط بحل کی سند سے روایت کرتے ہیں۔

٢ دعمال اليوم والليلة لابن السني ١٠٠٠ وافتح الباري ١١٢٥/١. وكنز العمال ١٨٢٣١.

الدستين أبي داؤد ١١٥٩ ١/ ومبيند الامام أحمد ١٨٣٧ . والستن الكبرى للبيهقي ١٩٩١ . ومجمع الزوائد ١٩٢١ . ١٩٨٨ . والأدب المفرد ٣٩٣. ومشكاة المصابيح ٣٨٣٥. واتحاف السادة المتقين ١١٤٥. والكامل لابن عدى ١٣٢٢٨، وتخريج الاحياء ٣١١٠٠،

٣ ـ سنن أبي داؤد ١٣٤٧، وسنن النسائي ١٠٤٨، ومستدالامام أحمد ١٩٨٩، والسئن الكيرى للبيهقي ١٣٥٨، ٣٥٩، ١١٨٠، والمستلوك ٣٥١/٣ . وصحيح ابن حبان ١٥. ومجمع الزوائد ١٦٤ ٢٩.

٥ ـ السستندر ك ٣٠ ا ٤ ا . ومستند الامام أحمد ١٠٠٥/٥ ، ٢٥ ا . وعمل اليوم والليلة ٩٣ ١. والأذب المفرد ٢٣٠٠. وصحيح ابن حبان ٢٥ ١٣٠٠ و تاريخ بغداد ١٠٦٣هـ واتحاف السادة المعقين ١٣١١. ۱۹۶۷ کا براہیم بن عبداللہ بحبداللہ بن محمد بن شیرویہ اسحاق بن ابراہیم ، بقیہ بن ولید ، تور ،عبدالرحمان بن جبیر بن نفیر کا قول ہے کہ کسی کی تعریف کرنا اس کے حلق پر استرہ چلانے کے مترادف ہے۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے جھنرت ابن عمر کے سامنے ان کی تعریف کی این عمر نے قرنایا میں نے رسول اگرم پیچر کوفر ماتے سناہے کہ تعریف کرنے والے لیے چبرے پرمٹی ڈال دواس کے بعد تعریف کرنے والے کے تعریف کرنے والے دواس کے بعد تعریف کنندہ کے منہ پر ماری ۔

بيحديث توركى سند سے غريب ہے ہم اس حديث كوفقط بقيد كي سند سے روايت كرتے ہيں \_

۹۱۸ کابراہیم بن عبداللہ بن محد بن شیر دید، اسخاق بن را ہو یہ بھیٹی بن پولس ، تور، ابومنیب کہتے ہیں کہ ایک بارا بن عمر نے ایک شخص کوطویل نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کرلوگوں ہے اس کے بارے میں پوچھا ایک پخض کوطویل نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کرلوگوں ہے اس کے بارے میں پوچھا ایک پخض کے کہا کہ میں اس شخص ہے واقف ہوں۔ ابن عمر بھتے فرسایا کہ اگر میں اے بہچانیا تو میں اس کو کٹر ت بچود در کوع با کا تھی کہ میں نے رسول خدادی کوفر ماتے سنا ہے کہ نماز کی صاف میں اس کو کٹر ت بچود در کوع با تھی کہ میں نے رسول خدادی کوفر ماتے سنا ہے کہ نماز کی صاف میں نہوں کر میں ہے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہو میں اس کے کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں تو بھروہ جب رکوع یا بچدہ کرتا ہے تو وہ گناہ ساقط ہوجاتے ہیں ہے ۔ اس میں بیان کو میں کہ مند ہے روا گئے ہیں۔ اس میں بیان کی مند ہے روا گئے ہیں۔ اس میں بیان کی مند ہے روا گئے ہیں۔ اس میں بیان کو فقط میسی بن بیان کی مند ہے روا گئے ہیں۔ اس میں بیان کو فقط میسی بن بیان کی مند ہے روا گئے ہیں۔

المعاسا أبوز البربير حديرين لربيب

آ ب لوگوں کوخوف خدا کی دعوت دیکران کومعاصی ہے بازار ہے گئا طہر ف بلاتے تھے۔
۹۲۹ کانی ،ابومحمد بن حیان ،ابراہیم بن محمد بن سعید ،ابن وہب ،معاویہ صالح ،ابوز اہریہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں آخری زمانہ میں علم نازل کروں گا جے اس زمانہ کے مردووعورت ،آزادوغلام جھوٹے ،بڑے میں حاصل کریں گے اس وقت میں اپنے تن کے ضائع کرنے پران ہے مؤاخذہ کروں گا۔

• ۱۹۵۷ بوجمہ بن حیان ،ابراہیم بن محر بن حسن ،احمہ بن معید ،عبداللہ بن وہب ،معاویہ بن صالح ،ابوز ابریہ نے بیان کیا ہے کہ وعا کے بغیر کھانا کھانا چوری کر کے کھانے کے مترادف ہے۔

اعَ9 کابراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق ، قتیبہ بن سعید ، لیث بن سعد ، معاویہ بن صالح نے بحوالہ ابو ہریرہ نبی کریم ﷺ کاارشاد نقل کیا ہے کہ ہردن ایک منادی اعلان کرتا ہے گیا گیا تشخصل کرچلو سنجل کرچلو کیونکہ اللہ کو پوری قدرت اور دسترس حاصل ہے اور تمہاراخون بہنے والا ہے ، اگر خاشعین ، دودھ چینے والے بچے اور چرنے والے جانور نہ ہوتے تو عذاب الہی کے ذریعہ تمہیں پیس دیا جاتا ہے ہا تو رہنے کو ابوز ابریہ نے منابی کیا ہے۔ صدیث کو ابوز ابریہ نے منابی دردا ، وحذیفہ کی سندے مرسلا روایت کیا ہے۔

۱۵۹۵ کا ابوبکر بن محمد بن احمد بن محمد ، احمد بن عبد الرحمٰن واسطی ، یزید بن بارون ، اصبغ بن زید ، ابوبشر ، ابوز ابرید ، کثیر بن مرق حضری نے بحوالہ ابن مرحمہ عزبی فوج کا قول قل کیا ہے کہ جیالیس روز تک کھانے کی ذخیرہ اندوزی کرنے والا اللہ اوراس کے رسول سے بری الذمه ہاتی طرح جس کے قریب میں بھوکار ندگی گزار ما ہواس ہے بھی اللہ اوراس کے رسول کا ذمه بری ہے۔ ہم

سا عوم عسلیمان بن احمد ، بمر بن محل انعیم بن حماد ، بقید ، سعید بن سنان ، ابوز ایربیه ، کثیر بن مرة نے بواسط عرفقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول

ا عناكر « ۱۸۵۳ و كنز العمال ۱۹۰۸ و الإحاديث الصحيحة ١٢١ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١٠٠ و المنتة ١٠٠٥ و الريخ ابن عساكر « ١٨٥٨ و كنز العمال ١٩٠٨ و الإحاديث الصحيحة ١٢١٣ . ١٣٩٨ .

ع بطبقات ابن سعد ۱۷۵۰ و ۱۵ و التاریخ الکبیر ۱۷۳۰ و ۱۳۰۱ و الجوج ۱۳۱۳ و ۱۳۱۳ و آلجمع ۱۷ تا ۱۲ و ۱۳۵۹ و ۱۳۵۵ و تهذیب الکمال ۱۳۸۰ و ۱۲۸ و ۱۲

سي تلجيص الحبير ٩٤/٢. وكنز العمال ٣٣٧٣.

المسلمة الامام أحسد ٣٣٠٢. والسستدرك ١٢/٢. والمصنف لابن أبي شيبة ٢٨٣١. والترغيب والترهيب ٥٨٢/٢، الله واتحاف السادة المتقين ٥٨٨٥. ومشكاة المصابيح ٢٨٩١. وفتح الباري ١٨٨٨.

#### وسنسا حبيب بن عبنده.

آب اواليا -الله مين سي يتھ۔

ئے۔ 9 بے ابو بھر بن مانک بحیدالقد بن احیر بن صنبل ،انی ،ایومغیر د ،جر رہے بن عثمان کر تاب بین عبید کا قول ہے علم دبین حاصل کر واسے مجھواس ستانتی حاصل کروزیب وزینت کے لئے علم مت حاصل کر دم تقریب لوگ علم دین ای نیت سے حاصل کرینگے۔ سندن حاصل کروزیب میں جب سے ایسے میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں

۸۱۹ مرابی ابراہیم بن محر بن حسن ، یکی بن عثمان ،احمد بن سعید کندی بقید بن ولید ،ابن ابی مریم ،حبیب بن عبید ، فی بیان کیا ہے کہ ولیحہ کے جانے وقت عبادت کی دجہ سے باؤں کا بینے تصان سے اس کی دجہ بوچھی گئی تو انہوں نے فر مایا کہ بیٹوق کی دجہ سے ہا ہا گیا: آپ کو خوشخری بوامیر کتے ہیں ولیحہ میراشوق نہیں ہے میرامشاق کو خوشخری بوامیر کتے ہیں ولیحہ میراشوق نہیں ہے میرامشاق و شخن ہے جواس کو برا بیخ تہ کرے ۔ فیقول الالی جدالیس شوقی الی ذالک ان شوقی الی من یحشها . آخری عبارت اس محراب عبارت اس محراب کا ترجمہ ہے واللہ الملم بالصواب ۔

ا \_ :مجمع الزواند ٢٨٧٨. والأحاديث الضعيفة ١٥٥. والجامع الكيير ٢٨٨٩. وكنز العمال ١١٨١. ١٩٤٩. ٢١٩٠٠. ٢ ـ كنز العمال ٢٨٠٨٩.

السي كشف الغفا ١/٥٥٠٠.

الم كنز العمال ١٥٠١م. والجامع الكبير للسيوطي ٢٣٥٥.

هدلتاريخ المكبير ٢٦١٨/٣. والجرح ٣٨٨٨، والجمع ١٠ت٣٨، والكاشف ١٠٣١. وتهذيب الكمال ٩٩٠١. لاركنز العمال ٢٣٨٥٦.

• ۹۸۰ کسلیمان بن احمد ، احمد بن محمد بن حارث ، محمد بن عبد الرحمٰن بن عرق مصی ، ابی ، بقید ، ابو بکر بن ابی مریم ، حبیب بن عبید ، مقدام بن معدیکر ب است بین که درسول خداه النظر نظر مایاعتقریب ایساز ماندا کے گا کہ جس کے پاس زرد یا سفیڈ نبیس بوگااس کی زندگی خراب بوگ ۔

■ ۱۹۸۱ کا ابو عمر و بن حمدان ، حسن بن سفیان ، کنیر بن عبید ، بقید ، ابو بکر بن ابی مریم ، حبیب بن عبید نے بحوالہ عرباض بن ساریدا تند کے رسول میں ایسان اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قل فر مایا ہے کہ اللہ کا فر مان ہے جب میں اپنے بند و سے اس کی محبوب چیز چھین لیزا بوں تو اس کے عوض میر سے اس کی محبوب چیز چھین لیزا بوں تو اس کے عوض میر سے یاس اس کے ملئے جنت کے علاوہ کو گئی چیز نہیں ہوتی ہے!

اسکو اس کے ملئے جنت کے علاوہ کو گئی چیز نہیں ہوتی ہے!

## بهمساضم وبن صبيب

آ پ صوفی باصفا انسان ننھے۔

۳ ۹۸ کانی ،ابراہیم بن محمد بن حصن ،احمد بن سعید مصی ، بقیہ ارطاقہ کہتے ہیں کہضم و نماز پڑھتے وقت سب سے بڑے زاہداور دنیاوی کام کرتے وقت سب سے بڑے دنیاوارمعلوم ہوتے تھے۔

۹۸۵ کانی ،ابراہیم بن محمہ ،احمہ ،بقیہ ،عتبہ بن ضمرہ بن حبیب اپنے والدیے حوالہ نے قل کرتے ہیں کہ دوجگہوں پرمسکرانا نامناسب ہے (۱) نڈیوں کود کیمنے وقت (۲) احوال قبر پرمطلع ہونے کے وقت ۔

۱۹۸۶ کالی، ابرائیم، احد، عثمان بن سعید، منتبه بن ضمر واپ والد کاتول نقل کرتے ہیں کہ قبر کے جوان تین ہیں (۱) انکر (۲) ناکور (۳) رو مان۔ ۱۹۸۶ کا بومحمد بن حیان ، ابراہیم بن محمد بن حسن ، احمد بن سعید ، عثمان بن سعید ، منتبہ بن ضمر قرکتے ہیں کہ ضمر ق بعیری بھوٹی کی وفات کے بعد میں نے انہیں خواب میں و یکھا، میں نے ان سے حال احوال لئے ، انہوں نے کہا اے بھیجے میں خبریت سے بہول اللہ تعالی نے میرے اعمال کا بدلہ مجھے دیا ہے۔

۹۸۸ کا بوقمہ بن حیان ،ابو نیجی رازی ، بناو بن مری بلیلی بن یونس ،ابو بکر بن عبدالله بن ابی مریم ضمر ۵ کا قوال ہے کہ رسول اکرم ہوئیے نے اپنی صاحبز اوی حضرت فاطمہ کو گھر کے داخلی معاملات کی اور حضرت علی '' کو گھر کے خارجی معاملات کی ذیبدداری سپر دفر مائی۔

<sup>1</sup> مـ: اتحاف السادة المتقين ٢/ ١ ٣٩.

٣ ـ مجمع الزوالد ١٠١٠ ٣ ١٨.٨٠٥ .

سم. :مستبد الامام أجيميد ٢٥/١، ومنجيمع الزواند ٢٥/٨. والترغيب والترهيب ٣١٣/٣، وكشف الخفا ٢/٢ ١١، والدر المنثور ٢/٣٠، والفوائد الجموعة ٢٥٣. والأحاديث الضعيفة ٤٣٠.

م. طبقات ابن سعد ۱۳۶۷م. والتاريخ الكبير ۲۰٬۳۳۸م. واللجوح ۲۰٬۵۱۸ م. والميزان ۲۰۳۲ ۳۹۵۸، وتهذيب الكمال ۲۹۳۲.

۹۸۶ ئے ابو بھر بن کا لک ،عبداللہ بن احمد بن صبل ،انی ،ابومغیرہ ،عتبہ بن ضمرہ بن حلبیب بن صحیب کہتے ہیں کہم کسی مخص کی تماز اورروزہ سے متاثر مرت بو بلکہ اس کے تقوی کے متاثر ہوا کروہ عابد ہونے کے ساتھ ساتھ متل بھی ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کا بندہ ہے۔ ۱۹۹۰ عضمرہ نے بحوالہ الی در داء ،عبداللہ بن عمر ،شداد ،ان اوس بنعمان بن بشر اسے سفداً روایت کیا ہے۔

۹۹۱ پسلیمان بن احمد ،ابراہیم بن محمد بن عرق ،عبد الوباب بن نبجاک اساعیل بن عیاش ،ابو بکر بن الی مریم ،ضمر وینے بحوالہ ابودر داء آپ پیچھ کاار شاد تل فرمایا ہے کہ من جانب الترتمهیں و فات کے وقت صدقہ کا تھم دیا گیا ہے!

رياحاد بيثضم وكى سند سےغريب بين نيزا او بكر بن الي مريم كاضمر و سےروابت كرنا تفرد ہے۔

#### الهماربيدجرش

آ پ کاتعلق جماعت سطایه سے تھا۔

۹۹۵ کے عبداللہ بن محمد بن جعفر ،احمد بن مخر بن علی الخز اعی محمد بن کنیرعبدی ہجیاد بن سکمہ، ثابت ،بشیر بن عدوی ،ربیعہ معاویہ کے زمانہ

ا مستند الامام أحمد ١/١ ٣/١، ومجمع الرّوائد ٢١٢/٠، وسنن الدار قطني ٣/٠٥٠. وتلخيص الحبير ٣/١٩. والمطالب العالمة ١٥٠١، وللحين ال٢١١، وكشف النحفا ١/٨٨، والكامل لابن عدى ١/٢٠٤، ونصب الراية ٣/٩٩٠، والعالمة ١٥٠١، واللالئ المصنوعة ١/٨٠٤.

٢ يالمستندرك ١٢٦.١٢٥ ، ١٢٦. والتنازينخ الكبير ١٣٣٧، ١٣٩. ١٣٩. ومجمع الزوائد • أ١١، ١٩٩. وتفسير ابن كثير ١٧١٥. والدر المنثور ١٠٥٥. وكتر العمال ١٣٥٠. ١٩٩٠. ١٩٩٠.

٣ . طبقات ابن سعد ١٨٨٨. والتاريخ الكبير خرت ٩١٣ . والجرح خرت ١١١ . والكاشف ١٠١ . والإستيعاب ٩١٠ . والإستيعاب ٩٣٠٢ . والاصابة ١٠٠١ . ١٥٠ .

یں کہتے ہیں کہ قیامت کے روز تمام لوگوں کوا یک کھلے میدال میں جمع کیاجائے گا پھر منادی اعلان کرے گا کہ عقریب اہل عزت اور اہل کرامت لوگ تمہارے سائے آجا کینگے ،اس نے بعدوہ کے گاوہ لوگ کہاں ہیں جن کے بارے میں قرآنی آیت فالہ ہوگئی مار جمہان کے ایمان پہلو پچھوں سے الگ رہے ہیں (اور )وہ آپ پر وورد گار کوخوف وامید سے پکارتے اور جو (مال) ہم نے ان کودیا ہے اس میں سے خرج کرتے ہیں )از بجدہ ۱۹۲۹۔ پہنا نچاس الملان پر ایک مخصری جماعت کھڑی بھو آبک مدت کے بعدی اعلان ہوگا کہ وہ لوگ بھی کھڑے ہوں کوخدا کے ذکر اور نماز پڑھے اور زکوہ وہ دیے کھڑے ہوں جوجا کیں جن کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے (ترجمہ) ( یعنی ایسے )اوگ جن کوخدا کے ذکر اور نماز پڑھے اور آبکھیں ( اور چڑھ جا مینگی ) ڈرتے ہیں ( از دور ۲۳ تا ۲۳۷ ) اس اعلان پر گزشتہ جماعت سے پچھ بڑی جماعت کھڑی بھر ایک زمانہ کے بعد اور پر چڑھ جا مینگی ) ڈرتے ہیں ( از دور ۲۳ تا ۲۳۷ ) اس اعلان پر گزشتہ جماعت کھڑی ہوائی کی جماعت کھڑی ہوگی پھر ایک زمانہ کے بعد ایک اعلان بوگا کہ ہروف اس تماعت کھڑی ہوگی۔

۱۹۹۱ کابوجعفر محد برجیم بن عبدالله حضری عبدالرحن بن سلام، محد بن حسن بن علی بقطینی علی بن عبدالحمید علی به بها به بن موی ربیات کرده می با بن معید عبدالرحن بن سعید عباد بن منصور «ابوب »ابوقلا به ،غطیه ،ربیعه کہتے ہیں کہ میں رسول الله علی کہ خدمت میں عاضر ہوا آپ کی ہے دریافت کیا گیا کہ آپ کی قدمت میں عاضر ہوا آپ کی ہی دریافت کیا گیا کہ آپ کی آئیک میں ہوا آپ کی خص کے دریافت کیا گیا گیا کہ آب کی آئیک میں ہوا کہ اور ہوتوں کی ایک میں اور قلب بیدار رہتا ہے؟ آپ نے اثبات میں جواب دیا بعض کا قول ہے کہ ایک سردار نے کل تیار کروا کراس پر دستر خوان لگوایا بھرا کہ شخص کے ذریعے تمام لوگوں کواس دستر خوان پر مدعو کیا گیا ظاہر ہے کہ جودعوت گیا تی کہ بوجائے گاای ہوئے کہ وہ کیا گیا تھا ہوئے کا اور مردار ہوئی اس سے ناراض ہوجائے گاای گیا گیا تھا ہم ہوجائے گاای کہ اللہ میں دار ہوئی اس سے ناراض ہوجائے گاای گیر کے اللہ دستر خوان ہے۔

## ٣٣٢ الوعمر وشيباني له

ياً پفداتری انسان تھے۔ پاک

299ء عبداللد بن محد بن جعفر ،البو بكر بن محد بن احمد بن راشد ،غبدالله بن بانی ضمر ہ ،شیبانی كا قول ہے كہ تو راۃ نیس لکھاہے كہ نیکی كرنے والے كا تواب ضائع نہيں ہوتا نیکی اللہ اوراس كے بندے كے درمیان ضائع نہیں ہوتی۔

ا ۹۹۸ کا بومحد بن حیان ،ابو بکر بن معدان عبدالله بن بانی ضمر و نے بحواله شیبانی نقل کیا ہے کہ کتب ساوید میں لکھا ہے کہ بیت المقدس الله اس سونے کے گلاس کی مانند ہے جو بچھوؤں ہے بھراہوا ہو۔

۱۹۹۹ کابوعمرو بن حمدان بخسن بن سفیان ،ابوعمیر نحاس بضمرہ ،شیبانی ،عمرو بن عبدالله حضری ،ابوامامه کہتے ہیں که رسول الله عظانے ارشاد فر مایا الله عظام نے تیرے سامنے مال غنیمت ،رڑتی ،اور ارشاد فر مایا الله عظام میرے سامنے مال غنیمت ،رڑتی ،اور تیرے شام میرے سامنے مال غنیمت ،رڑتی ،اور تیرے بیجھے مددکو کیا اور الله مسلسل اضافہ کرتارہے گا اسلام اور اہل اسلام کوذی عزیت اور شرک اور اہل تیرک کورسوا کرتارہے گا حق کہ مسافر بے خوف وخطریرامن سفر کرے گا ہے۔

میصدیث شیبانی کی سند سے فریب ہے اس حدیث میں حمزہ بن ربیعیہ کی سند سے تفرد ہے۔

العطيقات الن سنعد عام ۱۳۵۸ ولتاريخ المكبير ۱۰ ت ۳۰ ۴۰ والمجرح ۱۹ ت ۲۳۵۵ والكاشف ۱۳۲۸ وميزان الاعتدال ۱۳۲۸ وميزان الاعتدال ۱۳۷۸ وميزان الاعتدال ۱۳۸۸ وميزان

ا المعجم الكبير للطبراني ١/١١. وتاريخ ابن عساكر ١/٨٨. ومجمع الزوائد ١٠/١. والأجاديث الصحيحة ٣٥. وكنز العمال ١٠/١١. والأجاديث الصحيحة ٣٥.

#### سامهما عثان بن الي سودوم

آپ کم گواورعاش حدیث تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے آپ کوعہد و قضاء پیش کیاتو آپ نے اسکی قبولیت سے انکار کردیا۔ ۲۰۰۸ محمد بن معمر ، ابوشعیب حرانی ، بیخی بن عبداللہ واحمد بن اسحاق ، عبداللہ بن سلیمان ، عبداللہ بن سعید ، عیسی بن یونس ، اوزاعی کہتے ہیں کہ عثمان بن ابی سودہ نے ارشاد ہاری تعالیٰ '' و السساب قبون اول ننک السم قبر بدون '' کی تفسیر کرتے ہوئے فر مایا ''والساب قون '' سے اول اول منجد جانے والے اور اول اول راہ خدا میں نکنے والے افراد مراد ہیں۔

۳۰۰ ۸سلیمان بن احمد ،احمد بن عبد الوباب ،ابومغیرہ ، وعبد الله بن اسحاق ،عبد الله بن سلیمان ،جمود بن خالد ، ولید بن مسلم ،عجر بن عبد الواحد ،اوزاعی عثان بن البی سودة کا قول ہے کہ پہلے لوگ میت کو ڈن کر کے قبرستان سے یہ دعا پڑھتے ہوئے لوٹے تھے اے باری تعالیٰ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ فر مااوراس کے بعد جمیں گمراہ نہ فر ما۔

م ۱۰۰ ۸سلیمان ، ابوشعیب ، یخی بن عبدالله ، اوزائ ، عثان بن ابی سوده نے بیان کیا ہے کہ جب بھی کوئی قافلہ شام سے زینون لے کرلونٹا تو عبدالله بن زبیراس سے ملاقات کر کے سر پر زینون لگاتے ، چنا نچه ایک بارانہوں نے ای طرح کیا ای حالت میں اجا تک ان کی مضرت ممر سے ملاقات ہو تھرانے حلہ کود کھے کر مضرت ممر سے ملاقات ہو تھرانے حلہ کود کھے کر مضرت ممرک ہے او جود تیل لگاتے ہو پھرانے حلہ کود کھے کر سے مبرکرتے ہو؟ آئی میں تمہارے بال صاف کر کے تمہیں جانے دول گا۔

۵۰۰ ۱۰ احمد بن اسحاق البونكر بن الى دا ؤوء على بن خشرم عيسلى بن يونس ، رجل ،عثمان بن الى سود ه كا قول ہے 'صلاۃ الاو ابين ' ' بيہ ہے كه انسان گھر ہے نكلتے اوراس میں داخل ہو ہتے وقت دور كعت نقل يزھ لے۔

٣ ـ التاريخ الكبير ٢ رت. ٢ ٢٣ . والجرح ٢ رت ١ ٨٣ . والكاشف ٦٠رت ٢ ١٥٥٨. والميزان ٦٠رت، ١٥٥١. وتهذيب الكمال ٢ ٣٨٢.

صامت کواں دیوار پرسینہ پر ہاتھ رکھ کرگریہ کنال دیکھا میں نے ان ہےاں کی وجہ دریافت کی انہوں نے جواب دیا کہاں جگہ کے متعلق ہمیں اللہ کے رسول نے خبر دی کہ آپ بھی نے اس جگہ دوزخ کودیکھا ہے۔
متعلق ہمیں اللہ کے رسول نے خبر دی کہ آپ بھی نے اس جگہ دوزخ کودیکھا ہے۔
مہم نیوا الوزیاغی آئی

النظامی استان عبدالقدین سلیمان بن اشعث مجمد بن خالد ،فریا بی ،اوزائ ،ابوزیدفر ماتے ہیں که رسول الله بی ہے دریافت کیا استعمال کے استعمال ہے؟ آپ میں نے ارشادفر مایا قبل فی سبیل القدسب کے افضل ہے اس کے بعد سرحد کی حفاظت کرتے موے دنیا ہے جلے جانا ،اس کے بعد حج ہا عمر ہ کی حالت میں دنیا ہے کوئے کرنا افضل ہے کیکن تم تا جر ہوکر دنیا ہے مت جاؤ۔

۵ استعبد الرحمن بن ميسرول

۱۰۰۸ ابو محمد بن حیان مجمد بن عباش بن ابوب اخرم جعفر بن محمد بن فضیل ،ابومغیره بصفوان بن عمر و ،عبد الرحمٰن بن میسره حضری شخیے ایس کہ ایک فرشتہ کا نام روبیل ہے اس کا نصف حصہ برف اور نصف حصہ نور کا ہے وہ کہتار ہتا ہے کہ اے باری تعالی اس برف اور نور کے درمیان الفت ومودت قائم فرما۔

۱۰۰۹ مبیب بن حسن علی بن ہارون ،احمد بن حسن بن عبدالجبار ، بیشم بن خارجہ ،اساعیل بن عیاش ،صفوان بن عمر و ،عبدالرحمٰن بن میسر ہ حضری ،عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول ﷺ کا ارشاد ہے القد تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جھے میر ہے جلال کی تسم محتاج و مساکیین لوگ آی قیامت کے روز میر ہے عرش کے سایہ تلے ہوں گے تا

۱۰۰ ۱۸ ابوعمرو بن حمادان بحسن بن سفیان ولید بن عتبه دمشقی ، بقیه اصفوان بن عمر و بعیدالرمن بن میسر و حضری بعمر و بن عبسه فر ماتے بیں کهرسول القد هیں نے ارشاد فر مایا شیطان اور کفار کےعلاؤ و ہر شیئے اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ سے

## ٢ ١٣ عمروبن فيس كندى ١٠

۱۱۰ ۸ ابواحمد بمحمد بن احمد ،عبدالقد بن محمد بن عبدالعزیز ، جاجب بن ولید ، زید بن جازم ، نورین بزید ، محمر و بن قیس کا قول ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نبیں ہے دنیا ہے محبت کرنے والا انسان ذکیل ہوتا ہے دین کی خاطر ذلت بر داشت کرنے والے انسان کواللہ قیامت کے روز مزت دیں گے ذکرالہی کے بغیرنوش عیشی میں زندگی گزار نے والاجسم عنداللہ سب سے زیادہ مبغوض ہے۔

العدم کلی بن ہارون جعفر فریابی ہلیمان بن عبد الرحمٰن اساعیل بن عیاش عمر و بن قیس شکونی ،عبد الله بن بازنی کہتے ہیں کہ دو بدو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے ایک نے خیر الناس کے بابت دریافت کیا؟ آپ نے فر مایا کہ لمبی عمر یا کرا ممال حسنہ کرنے والا انسان سب سے افضل ہے دوسرے نے خیر العمل کے بارے میں سوال کیا؟ آپ می نے فر مایا ذکر البی میں مشغول رہتے ہوئے دنیا ہے رخصت ہونا سب سے افضل عمل ہے ۔ ہے

ا مطبقات ابن سعد ۱۷۷۷ م. والبحرح ۱۳۲۶ والكاشف ۱۷ت ۱۳۳۹ والكمال ۱۷ت ۱۳۳۹ والميزان ۱۷۲ م. وتهذيب الكمال ۱۷۹۳ م.

٣ مسنيد الامام أحمد ٢٣٣٠ / ٣١٨. وصحيح إبن حبّان ٢٥١٠ والتوغيب والترهيب ١٨٨١.

· • ــ الدر المنتور ١٨٣٠ . وعمل اليوم والليلة لابن السنى ٢٦١ . والأذكار ١٨. وكنز العمال ١٩٣٣ .

م. طبقات ابن سعد ۵۹م. والتاريخ الكهو ٢/٢٥٥٥، والجوح ٢/١٠٥ م ١٠ والميزان ١٨٥٦ والتاريخ الكهو الكهوبيب

ف المسكنة المعطابيع ٢٢٠٠ والعاف السادة العقين ١٢٠/١ والرح السنة ١٢٠١ ا. وشرح السنة ١٢٠١ ا. والزهد لابن المبارك ٢٤٠١ والاحاديث الصحيحة ١٨٣١ .

# اس حدیث کومعاوید بن صالح نے عمرو بن قیس کی سند سے ای کی شل روایت کیا ہے۔

## ٢ ٢ ٢ م مع محر بن زياد الباني

۱۱۳ ۸ سلیمان بن احمد ،موی بن عیسی بن منذر مصی ،ا بی ، بقیه کہتے ہیں کہ محمد بن زیاد نے مجھے ایک دینار دے کرفر مایا اس کے زینون خرید کرلا و کیکن قیمت کم مت کرانا اس لیئے کے میں نے ایک قوم کواپیا کرثا دیکھا ہے۔

۱۹۰۸ ابی ، ابوجمہ بن حیان ، ابر اہیم بن محمہ بن حسن ، احمہ بن موید کندی ، بقیہ ، محمہ بن زیاد کہتے ہیں کہ چنداللہ والول نے جمع ہوکر موت کا تذکرہ کیا ان میں سے ایک نے کہا کہا کہا گرموت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو میں تم سب سے پہلے لقاء الہی کے شوق کی وجہ سے دنیا ہے چلاجا تا۔ ۱۵۰ ۱۹ بوعم و بن حمہ ان ،حسن بن سفیان ، ولید بن عتبہ ، بقیہ ،محمہ کا تول ہے کہ ابوا مامہ میر اماتھ بکڑ کر گھر کی طرف چل دیتے راستہ میں ہر مسلمان ،نصرانی اور چھوٹے بڑے کو انہوں نے سلام علیم کہا ، جب گھر پہنچ تو میری طرف متوجہ ہوکر کہنے گئے اللہ کے رسول نے ہمیں سلام عام کرنے کا حکم دیا ہے۔

#### ٨٧ ١٠ عبده بن ابولياس

۱۶۰۸ ملیمان بن احمد ،احمد بن عبدالو ہاب ،ابومغیرہ ،اوزاعی عبدۃ کا تول ہے کہلوگوں میں دیا ہے سب سے زیادہ قریب اس کے لئے ہمان لا نسه والانتخص ہے۔

ے ۱۰ ۸ سلیمان بن احمد ،احمد ،ابومغیرہ ،اوز اعی ،عبدہ نے بیان کیا ہے کہ دن میں قرآن پاک کممل کرنے والے مخص پرفر شیخے رائے تک اور رات میں قرآن پاک کممل کرنے والے مخص پرفر شیخے سے تک رحمت بھیجتے ہیں۔

۱۸- ۸سلیمان بن احمد ،ابومغیره ،اوزای ،عبده کہتے ہیں کہ ابن زبیر کے فتند کی مدت ۹ سال ہے اس عرصہ میں شرح کیا لکل غیر جانبدار

۱۹ • ۸ حجر بن معمر ، ابوشعیب حرانی ، یکی بن عبدالله ، اوز ایلی ، عبدة فرماتے ہیں کے جنتی جب ایک بارا پنی بیوی کے پاس سے آئے گا تو ستر گنا محبت بروصنے کے بعد دوبارہ اس کے پاس جائے گا۔

۱۰۰ ۸سلیمان بن احمر ،احمد بن مسعود مقدی ،عمر و بن ابی سلمہ اوز اعی نے بحوالہ عبد ہ نقل کیا ہے کہ شریح ابی اہلیہ کے پاس جاتے وقت برکت کی دعافر ماتے اس کے بعد ان کی اہلیہ کھڑی ہوجائی حق کر کرت کی دعافر ماتے اس کے بعد ان کی اہلیہ کھڑی ہوجائی حق کر دان کے بہلو میں بیٹے جاتی پھر ان سے ان کی اہلیہ کہتی کہ تقدیر الہی نے ہم دونوں کوجع کر دیا اس لئے آپ جو جاہیں جھے تھم دیں اس کے بعد شریح کی اہلیہ شریح ہے کہتی شایدتم میری والدہ سے میرے بیاس آنے ہے خوش نہیں ہو؟ شریح کہتے کہ ایسانی ہے اس کے بعد ان کی والدہ ان کے وادہ ان کے وادہ ان کی والدہ ان کے وادہ ان کی والدہ ان کے وادہ ان کی وادہ ان کے وادہ ان کی دوسال تک نہیں آئی دوسال گزر نے کے بعد جب ان کی والدہ ان کے باس کے باس کے باس کے باس کی اہلیہ نے ان کو دوسال تک نہیں آئی دوسال گزر نے کے بعد جب ان کی والدہ ان کے باس کے بیری کی لڑکی ہے۔

۱۲۱ ۱۹۰۸ مر بن اسحاق عبد الله بن سلیمان مجمود بن خالد ،عمر بن عبد الواحد ،اور اع ،عبد و نے کہا کدونیا کی آگ بھی دوزخ کی آگ ہے۔ پناہ مانگتی ہے۔

الد التاريخ الكبير الرت٢٣٣. واللجرح ٢٤٦ه ١٠٠٠ والكاشف ١٢٦ ٩٢٩. والمهزان ١٦٩٨٠.

٢ رطبقات ابن سعد ٢ /٣٢٨. والتاريخ الكبير ٢ /ت٥٥٦ . والجرح ٢ /ت٥٥٥ . والكاشف ٢ /٥٥٥ وتهذيب الكمال ٢ /٢٥٠٠ والتاريخ الكبير ٢ /٢٥٠١ . والجرح ٢ /ت٥٥٥ . والكاشف ٢ /٢٥٠٠ وتهذيب الكمال

۲۲ - ۱۸ حر ،عبدالقد ،عباس بن ولید بن مزید ،ابی ،اوزاعی ،عبد و کا قول ہے ابلیس کہنا ہے کہانسان مجھے دو چیز وں میں عاجز نہیں کرسکتا (۱) مال کوحلال وحرام طریقوں سے حاصل کرنے میں (۲) اسے بیچے اور غلط کاموں پر لگانے میں۔

۳۰ ۱۹۰ ۱۰ مراحمد بعبدالله بعباس ، ابی ، اوز اعی بعبده کہتے ہیں کہ ہرروزسور نے کوبل ازطلوع دو بارضرب لگائی جاتی ہے جس کے بعد وہ مٹ کر اعلان کرتا ہے کہ چھے بے دقوف لوگ اللہ کوچھوڑ کرمیری عبادت کرنے والے ہیں۔

■ ۱۲۷۰ ۱۹۸ حمد ،عبداللذعباس ،ابی ،اوزاعی کہتے ہیں کہ عبدہ سے یا جوج ما جوج ہے بارے میں سوال کیا گیا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک ■ ہزاران میں سے اورایک ہم میں سے ہوگا۔

۰۲۵ ۱۹ احمد ،غیدالند حسن بن احمد بن ابی شعیب مسکین بن بکیر ،اوزاعی ،عبده کا قول ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے پیل زبرجد ،یا قوت اورموتیوں کے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا جس ہے بہت سر ملی آواز نکلے گی۔

۲۶۰۸ عبداللہ بن محمد بن جعفر،ابراہیم بن محمد بن حسن ،عبدالسلام بن عتیق ،عقبہ بن علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے اوزا کی کو کہتے سنا کہ عبدہ مسجد میں دنیاوی با تیں بالکل نہیں کرتے تھے۔

ے۔ ۸ سلیمان بن احمد الوزرعد دشقی محمد بن الی اسامه ضمرہ رجاء بن الی سلمه کہتے ہیں کہ میں نے عبدہ کو کہتے سنا ہے کہ کاش دنیا میں۔ مجھے یہ جیز حاصل ہوتی کہ دنیا والے نہ مجھ سے کوئی سوال کرتے اور نہ میں ان سے کوئی سوال کرتا۔

ہے۔ ۱۸۰۸ ابو حامد بن جبلہ بحمد بن اسحاق بن رافع ، زید بن حباب رجاء بن الی سلمہ کہتے ہیں کہ عبدہ سے ایک محض نے کسی مسئلہ میں ان کی رائے معلوم کی انہوں نے قرمایا کہ مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ میں ان سے اوروہ امجھ سے کوئی سوال نہ کریں۔

۲۹ • ۸ ابوحامد بن جبلہ بھر بحید اللہ بن عمر قرشی ،ابوا سامہ نے اوز اعی کا قوال نقل کیا ہے کہ ہمارے پاس عبدہ بن ابولبا بہاورحسن بن حریبے افضل کوئی مخص نہیں آیا۔

۱۳۰ ۱۷۰ بو بمر بن ما لک ،عبدالله بن احمد بن طنبل جسن بن عبدالعزیز جروی ،ابوحفص تنیسی او زاعی کہتے ہیں کہ میں نے عبدہ کو کمزوری کی حالت میں طواف کرتے در مکھ کران سے نفس کے ساتھ زی کی درخواست کی انہوں نے فر مایا مؤمن تو طاقت سے زیا دہ مشقیت برداشت کرتا ہے۔
کرتا ہے۔

۱۳۰۱ ابو بمر بعبدالله الم ابومغیره ،اوزاعی کہتے ہیں کہ میں نے عبدہ کو کہتے شاہے کہ مؤمن کو جالیس روز میں ایک بارضرورخوف لاحق ہوتا ہے۔

۸۰۳۲ مقاضی ابواحمه ،ابوعبدالرحمٰن احمد بن علی بیسلی بن احمد عسقلانی ، بقیه بن ولید ،مطعم بن مقدم کہتے ہیں کہ بیں ہے عبدہ کو کہتے سنا ہے کہلوگ کہتے ہیں کہ فجر کی دور کعتیں زمانہ کی تمام اشیاء ہے افضل ہیں اور فرض نماز کا ایک حصہ دنیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔

سسو ۸- المسلمان بن احمد ،احمد بن عبدالوباب ،ابومغیره ، سلیمان ،عبدالله بن سعید بن البیم یم ،محمد بن یوسف فریا بی ،أوزای عبده نے ابن عمر کا قول نقل کیا ہے کہ رسول خدا ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ کرفر مایا ابن عمر الله کی عبادت ایسے کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور دنیا میں اجنبی مسافر کی طرح رہ ۔! کی طرح رہ ۔!

اس صدیث کوفریا بی نے اوز اعی مجاہد این عمر کی سند سے اسی طرح روایت کی ہے۔

مهم محبيب بن حسن احمد بن عبيد ، محمد بن مسروق طوی ، محمد بن حسال کي ، عبدالله بن ابوعثان خمصي ، اوزاع ، عبده ، ابن عمر کہتے ہیں که ارمسند الامیام أحسد ۱۳۲۲. وصحیح النووائید ۲۲۰۴، والسطانب العالیة ۲۹۰۹، ۳۰۹، والتوغیب والتوهیب التواقد ۱۳۳۸، والتحال ۱۳۵۰، ۱۲۳۸، ۱۳۵۰، ۱۲۳۵، واتحال ۱۳۵۰، ۱۲۳۸، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، واتحال ۱۳۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۲۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵۰، ۱۳۵، ۱۳۵۰،

رسول خدا ﷺ نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے لوگوں کے نفع کے لئے بچھ بندوں کو خاص طور پرنعتیں عطا کیں ہیں جب تک وہ نعتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچا تا جھوڑ دیتے ہیں تو اللہ وہ نعتیں انہیں عطا کرتار ہتا ہے لیکن جب وہ ان نعتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچا تا جھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی وہ نعتیں ان سے چھین کر دوسروں کو غطا کرویتا ہے۔ ا

ابوعثمان کا بورا نام عبداللہ بن زید کلبی ہے۔اس حدیث میں بیاوزائ سے روایت کرنے میں متفرد ہیں اس حدیث کواحمہ بن یونس ضبی نے ابوعثمان سے روایت کیا ہے اوراس کومعا و بیبن بجی کانا ) دیا ہے

۳۵۰ ۱۸ ابو محربن حیان ،احمر بن معدان ،احمر بن یونس معلویین کیی ، ابوعثان نے بحوالہ اوزا می گزشتہ صدیث کی مانندروایت کیا ہے۔ ۲۵۰ ۱۳۹ عبد الله بن محمر بن محمر بن عمر ،عبدالله محمر بن عبید ، خطاب بن عثان ، یوسف بن سفر ،اوزا می ،عبد و شقیق بن سلمہ نے بحوالہ عبدالله بن مسعود رسول الله بی کا قول نقل کیا ہے کہتم کسب رزق میں ایک دوسرے سے نہیں بڑھ سکتے اس لئے کہ الله نے موت اور مصیبت لکھ دی ہے اور معیشت اور عمل نقیم فرمادیا ہے لوگوں کوان چیزوں کی طرف دھکیلا جار ہا ہے۔ ی

یہ صدیث اوز اعی اور عبدہ کی سند سے غریب ہے۔

۳۰۰ ۸ محرین مظفر عبداللہ بن محمد بن جعفر ،اسد بن محمصیصی بسعید بن مغیرہ ،ابواسحاق فزاری ،اوزاعی ،عبدہ ،زربن حبیش ،عبداللہ بن معمود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے گئا فریان ہے کہ ذک المجہ کے ابتدائی دس دنوں میں قربانی کاعمل کرنا عنداللہ سب افضل عمل ہے ۔ آپ سے دریافت کیا گیاراہ خدامیں جہاد کرنے ہے بھی افضل ہے آپ بھی نے فرمایا (اس محض کے علاوہ جو مال و جائ لے کرراہ خدامیں قبال کے لئے گیااور پھر شہادت کے بغیروا پس نہیں لوٹا) راہ خدامیں جہاد کرنے ہے بھی افضل ہے۔

ر معدیت اوز ای اور عبدہ کی سند ہے تریب ہے۔

۱۳۸۰ ۸سلیمان بن اجمر ،البوز نباع روح بن فرح ،اسحاق بن ابراہیم بن رزیق ،البویمان ،اوزاعی عبدہ ،زربن حمیش کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ کو کہتے سنا ہے کہ رسول خداہ ہے کا ارشاد ہے اللہ نے بذریعہ وی مجھ سے فر مایا اے مرسلین ومنذرین کے بھائی اپنی تو م کوظم و بجئے کہ وہ میر ہے گھر میں قلب کا تزکید کر کے داخل ہوں اس لئے کہ اس کے بغیر داخل ہونے والے پر میں اس کے نماز میں مشغول رہنے تک اس برافعت کرتا ہوں تا آئکہ وہ اپنا قلب صاف کر لے ، پھر جب وہ اپنے قلب کا تزکید کر لیتا ہے تو میں اس کا کان ، آئکہ بن جاتا ہوں جن کے ذریعے وہ دیکھ اور سنتا ہے اور وہ میر ہے اولیاء اور التنیاء میں ہے بن جاتا ہے اور وہ جنت میں انبیاء ،صدیقین اور شہداء کے ساتھ میرا بروی ہوگا ہیں

میصدیث اوزای عن عبرہ کی سند سے فریب ہے اس صدیث کوعلی بن معید نے آئی بن ابی کی عن اوزای کی سند سے ای طرح روایت کیا ہے۔

إدالمعجم الكبير للطبراني ١٨٥٨، واتيحاف السادة المتقين ١٨٥٨، وتاريخ أصبهان ٢٤٢٨. وتخريج الاحياء سروسه

۲. كنز العمال ۵۰۳.

سمر تفسير القرطبي ١١٥٥١٠.

#### وسمسراشدبن سعيل

احمد بن جعفر بن ما لک بعبداللہ بن احمد بن طنبل ،ابو ہمام بعثان بن سعید ، جریر بن عثان کہتے ہیں کہ راشد بن سعد نے بیم کے اللہ بن سعد نے بیم کے اللہ بن سعد نے بیم اللہ بن سعد نے بیم اللہ بیم بیم کے بیم اللہ بیم کے بیم اللہ بیم کے بیم اللہ بیم کے بیم اللہ بیم کی سعت کا نام ہے۔ جواب میں فر مایا کہ غناء بیم کی صحت کا نام ہے۔

٣٩٠ ٨ ابو بكرين ما لك ،عبدالله بن احمر ، أبي ، ابويمان ، جرير نے راشد كے قواليہ ہے گزشتہ قول كے ما نندروايت كيا ہے۔

پہم ۱۰ ابوجمہ بن حیان ،اسحاق بن ابراہیم ،محمہ بن سھل ،عبداللہ بن صالح ،راشد بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت موسی چالیس روز کے بعد جب اللہ تعالی ہے ہم کلام ہونے کے لئے کوہ طور پرتشریف لے گئاتو اللہ تعالی نے فر مایا ہے موسی تیری قوم پھڑے کی وجہ نے قتنہ میں مبتلا ہوگئی ہے۔ حضرت موسی نے عرض کیا کہ اے باری تعالی سے کوہ کرت ہے جب کرآپ نے ان کوفرعون کے الم اور در یا میں غرق ہونے سے نجات دی اور آپ نے اس کے علاوہ بھی ان پر انعامات کے اللہ تعالی نے فر مایا ہے موسی تیرے بعد انہوں نے بچھڑے کی پرسش شروع کردی ہے۔ حضرت موسی نے عرض کیا کہ اے باری تعالی اس میں روح کس نے ڈالی اللہ تعالی نے فر مایا کہ میں نے رحضرت موسی نے عرض کیا کہ اے باری تعالی اس میں روح کس نے ڈالی اللہ تعالی نے فر مایا کہ میں نے ان کے موسی نے عرض کیا کہ اے باری تعالی بھر تو خود آپ نے انہیں فتنہ میں مبتلا کیا۔اللہ تعالی نے فر مایا کہ اے میر کے لئے میکا م آسان کر دیا۔
موسی نے عرض کیا جس کی وجہ سے میں نے ان کے لئے میکا م آسان کر دیا۔

ا ۱۳۰۸ سلیمان بن احمد ،ابوزرء عبدالرحمٰن بن عمر و ابو بمان ، وابوابو بمر بن ابی مریم ، راشد ،سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد افر مایا قیامت کے روز اللہ تعالی میری امت کے بارے میں ضرور میری سفارش قبول قرمائے گاہیے

۳۲۰ ۸سلیمان عبداللہ بن محمد بن سعید بن ابی مریم ،محمد بن یوسف فریا بی ،سفیان توری ،نور بن پر بد،راشد ،معاویہ کا قول ہے کہ میں نے آرسول اللہ ﷺ کو کہتے سا ہے کہ جب تولوگوں کے عیوب تلاش کر ہے گا تو تو ان کوخراب کردے گاسے

۳۰۱۰ ۱۳۳۰ ابو بح محمد بن حسن ،محمد بن شاذان جو ہری ، زکریا بن عدی ، بقیہ صفوان بن عمر ، راشد ، نو بان کہتے ہیں کے وسول خدا ہے ارشاد مزمایا دس افراد پر بھی بننے والے حاکم کو قیامت کے روزگردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہاتھ کی شکل میں لایا جائے گااس کے بعد اس کاعد ل آئے اے آزاد کرائے گایا اس کاظلم اسے ہلاک کردے گامی

۱۹۳۳ مابوعمرو بن حمدان ،حسن بن سفیان ، علیم بن یوسف ، علی بن مجر ، عیسی بن یونس ، ابو بکر بن ابی مریم ، را شد ، ثوبان نے بیان کیا ہے کہ است میں میں اور میں تشریف کے چند شرکاء جنازہ کوآپ نے سواری پر جلتے ہوئے و بکھ کرفر مایاتم اس بات سے حیاء نہیں کرتے کے در شختے بیادہ یا جل رہے ہیں اور تم سواری پر سوار ہوتھ

الان المربکر بن احمد ، بکر بن مہل ، عبداللہ بن صالح ، معاویہ بن صالح ، راشد ، ابوا مامہ نے بیان کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ کاار شاوگرا می اللہ ہے۔ اسان سلے غیراللہ کی عیادت کرنے والاسب سے بڑا خواہش پرست ہے۔ ا

المجال ١٨٢٦. والميزان ٢٠٥٦، والتاريخ الكبير ٣٠صه ٩. والجرح ٣٠ص١٨٠. والميزان ٢١٨٦، والميزان ٢٠٥٦، وتهذيب أن الكمال ١٨٢١.

٢ ـ كنز العمال ٢ ـ ٣٨٣٢.

المراسرح السنة ١٠١٧ ١٠ ومشكاة المصابيع ١٠٤٩.

الم التحاف السادة المنقين ١٨٨ ام. وتخريج الاحياء ١٥/١ م. واللآلئ المصنوعة ١٨٨١. وكنز العمال ١٨٤١.

◊ وسنن ابن ماجه ١٣٨٠. وسنن الترمذي ١١٠١. والسنن الكبرى للبيهقي ١٢٠٠.

۲۷، ۱۹ ابوعمرو بسن ،حیان بن موی ،ابن مبارک ،ابو بکر بن ابی مریم ، راشد حبیب ،ابوا مامیکا تول ہے کہ آب بھٹنے نے کھانا کھانے کے بعد مجھے بید عابر ھنے کا تھم ویا اے باری تعالی آپ ہی نے مجھے کھانا کھلایا سیر کیا اور سیراب کیالبند اتمام تعریفیں آپ ہی کے لئے ہیں۔
ان احادیث میں راشد کی سند سے تفرو ہے ، چنانچے سعد کی حدیث میں ابن الی مریم ، معاویہ کی حدیث میں تو رُقو ہان کی حدیث میں صفواان نیز تو بان کی حدیث میں ابو بکر ،ابولا امریکی حدیث فی الفراسة میں معاویہ بن صالی ، نیز امامة کی حدیث فی متابعة الھوئ میں میسی بن ابر اہیم اور امامہ کی حدیث فی الدعاء میں ابن الی مریم کی سند سے تفرد ہے۔
بن ابر اہیم اور امامہ کی حدیث فی الدعاء میں ابن الی مریم کی سند سے تفرد ہے۔

٠ ٥٣ ماني بن كلثوم إ

آپ کم گواور عاشق حدیث تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے آپ کوعہد وقضاء پیش کیاتو آپ نے اسکی قبولیت سے انکار کردیا۔ ۱۳۵۸ الی وابو محر بن حیان ،ابراہیم بن محر بن حسن ہیسٹی بن خالد ،ابویمان ،اساعیل بن عیاش ،اسید بن عبدالرحمن تعمی ، ہانی بن کلثوم کا قول ہے کہ مؤمن فقیراس مریض کی مانند ہے جس کے مرض کی تشخیص کر کے ڈاکٹر اسے چندا شیاء جے روک دے اسی طرح القد نے مؤمن کو دنا ہے روک دیا ہے۔

۸۷۰ ۸سلیمان بن احمد ،عبد الرحمٰن بن ابرا ہیم بن رحیم ،انی محمد بن شعیب بن شابور ،خالد بن و بقان ، ہانی بن کلنوم کہتے ہیں کہ میں نے محمود بن ربیعہ سے بحوالہ عبادہ بن صامت رسول اللہ ﷺ کا ادشاد سنا ہے کہ مؤمن ناحق خون سے بل آزاد صالح رہنا ہے کیکن اس کے ارتکاب کرنے کے بعد خراب ہوجا تاہے۔

۹ ۴۰ معبدالله بن جعفر ،اساعیل بن عبدالاتالی، ایو جھر ،صدقه بن خالد ، خالد بن د ہقان نے اسی کی مثل روایت کیا ہے۔

#### الماعروه بن رويم

ارلتاریخ الکبیر ۸رت ۲۸۲۳. والجوج ۱۹۸۳ والکاشف ۱۳۳۳ و ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ وتهذیب الکمال ۱۹۳۳. ا ۲ طبقات ایس سعند ۱۷۷۵ والتاریخ الکبیر ۷۷ت ۱۳۳ والجرج ۲۷ت ۱۲۲۱ والکاشف ۲۲۳ وتهذیب الکمال ۱۳۸۳ وتهذیب الکمال ۱۳۹۳ والکاشف ۱۳۸۲ و تهذیب الکمال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۳ و ۱

عروة خالد بن يزيد قرش كہتے ہيں كہ ليگ بار مجھے جزيرہ ميں كام تھا اس لئے ميں خفيہ راستہ سے جزيرہ كے ارادہ ہے جلا اس اثناء ميں ا کیک را ہب اور حادم سے میری ملاقات ہوگئی را ہب عاقل اور وی را ہے تخص تھا میں نے ان سے جمع ہونے کی وجہ یوچھی انہوں نے ۔ جواب ویا کہ یہان ہمارے ایک یتنے ہیں سال میں ایک ہارہم ان کی زیارت کے لئے جمع ہوتے ہیں اور وین معاملات میں ہم ان کے مشوروں کے مطابق عمل کرتے ہیں میں نے کہا کہ میں ان کے قریب ہو کران ہے کچھ مفید ہا تیں سناوں تا کہ بچھے بھی فائدہ حاصل ہو چنانچے میں ان کے قریب ہواانہوں نے مجھ ہے یو چھا کہ تمہاراتعلق امت محدیہ ہے ہیں نے کہا کہ ہاں پھراس نے دریافت کیا کہ تمہار اتعلق امت محدید کے علماء سے سے یا جہال سے میں نے کہا کہ سی ہے ہیں بھراس نے کہا کہ تمہاری کتاب میں ہے کہ جنتی لوگ کھا تھیں گے بیئیں گے لیکن بول و براز نہیں کریں گئے میں نے اثبات میں جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں پھرانہوں نے و نیامیں مجھ سے اس کی مثال دریافت کی میں نے کہا کہ دنیامیں اس کی مثال ماں کے بیٹ میں بچہ کی ہے جو بول و براز کے بغیر کھا تا پتیا ہے۔اس کے بعداس نے کہا گئم میبیل کہتے کہ جنتی اشیاء میں کھنانے سے کوئی کی واقع نہیں ہوگی میں نے کہا کہ بالکل اس نے کہا کہ دینا میں اس کی مثال پیش کرومیں نے کہا کہ اس کی مثال اس ماہرعالم کی ما نند ہے جس کے علم نے لوگ فا ئدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس ہے اس کے علم میں کوئی کھی واقع تبیں ہوتی ، پھراس نے کہا کہ کیاتم نماز میں بیٹیں کہتے ہوہم پراورالند کے نیک ہندوں پرسلامتی ہو میں نے کہا کہ اس طرح ہے اس کے بعدوہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا کہ سب سے زیادہ امت محد بیکو خیر سے نواز اگیا ہے اس لئے کہ امت محدیہ کے ایک محص کے اسلام عبلینا و علی عباد الله الصالحین کہنے پر روئے زمین نے تمام مؤمنین کے لئے دس نیکیاں کھی جاتی بیں اس کے بعد اسے بھے ہے کہا کیاتم مؤمنین اور مؤمنات کے لئے استعفار نہیں کرتے ہو؟ میں نے اثبات میں جواب دیا بھر اس نے اپنے ساتھیوں سے بخاطب ہو کر کہاا مت محدید کا جب کوئی فردمؤمنین اورمؤ منات کے لئے استغفار کرتا ہے تو آسان پرموجود تما مقرشتوں اور روئے زمین کے تمام مؤمنین کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے بعد وہ مجھے سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اس کی کوئی ونیا میں مثال پیش کرومیں نے کہا کہ اس کی مثال دنیا میں اِستخص کی مانند ہے جو کسی جھوتی یابری جماعت کے پاس ہے گزرتے ہوئے اسے سلام کرے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیں راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد اس کے غصہ میں کمی واقع ہوگئی ۔ پھراس نے کہا کہ میں نے امت محدید میں تجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا مجھ سے جوسوال کرنا جا بتنا ہے کرمیں نے کہامیں اللہ کے لیے اولا د کا عقیدہ رکھنے والے تحقی سے کیا سوال کروں میری بات س کزاس نے چہرہ سے نقاب اٹھا کر ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے کہا ایسے تحص کی التدمغفر بت نہ استحریب ہم اس قسم کے عقیدے ہے برائٹ کاا ظہار کرتے ہیں بھراس نے جھے ہے کہا میں تم ہے ایک سوال کرنا میا ہتا ہوں کیا تم جھے اس کا جواب دو گئے میں نے کہا کہ کیول تہیں اس نے کہا کہ کیا تمہاری ایس حالت ہوگئی ہے کہتم میں بچہ بے دھرک گالی دینا شروع کر دے میں نے کہا کہ ہاں اس نے کہا کہ اس وقت تمہارے زویک دین کی وقعت عمم بوکر دنیا کی وقعت بڑھ صاھے کی۔ ٣٥٠ ٨ ابومحمد بن حيان ،عبدان بن احمر ،ابن الطباع ،احمر بن مفضل وليدين مسلم ،سعيد بن عبدالعزيز عروة بن رويم كاقول ہے كەحضرت موی کی اہلیہ سے ان سے کہا کہ میر ہے والدین آپ برقربان ہوں جب سے آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں اس وقت سے میں آپ

مولی کی اہلیہ سے ان سے کہا کہ میر ہے والدین آپ پر فربان ہوں جب سے آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں اس وقت سے میں آپ سے جدا ہوں کیونکہ حضرت موئی نے اللہ سے ہم کلام ہونے کے بعد سے اپنی ہویوں سے جدائی اختیار کرلی تھی اور اپنے چہر ہ پر کپڑاؤال کرر کھتے متھاور وفات تک آپ کوکسی نے نہیں دیکھا البتہ حضرت موئی نے ایک بار اپنا چہرہ اپنی اہلیہ صفر اُکے لئے کھولا تو ان پر عشی طاری ہوگئی اور وہ مجد در ہز ہوگئی۔

۳۵۰ ۸سلیمان بن احمد ، احمد بن عبدالو باب ، ابومغیره ، اوزاعی عروة کا تول ہے کہ فجر کی دور کعت سنت مؤکدہ پڑھ کرفرض اداکر نے والے شخص کی نمازمقبول ہوتی ہے اور اس کا نام مشقین کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔

۵۰۰۵ قاضی ابواحمد ، موی بن اسحاق ، محمد بن بکار ، فرخ بن فضلہ ، عروة کیتے ہیں کہ ایک روز حضرت موی نے اللہ تعالی ہے وعاکرتے ہوئے سوال کیا کہ اے ہاری تعالی شیطان انسان کی کس جگہ پر حملہ کرتا ہے ، فور آپر وہ بٹا حضرت موی کیاد کھتے ہیں کہ شیطان کا سانب کی مشل سر ہے جے وہ انسان کے قلب پر رکھتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اسے دور کر لیتا ہے اور جب ذکر چھوڑ و بتا ہے تو پھر وہ اپناسرانسان کے قلب پر رکھ و بتا ہے ۔ راوی کہتا ہے کہ قول باری تعالی 'و من شو الوسو اس المحداس ''کی بہی تشریح ہے۔ اپناسرانسان کے قلب پر رکھ و بتا ہے ۔ راوی کہتا ہے کہ قول باری تعالی ، فریا بی ، اوز اگل ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فر مایا میری المبت کے اولین و آخرین ہیں ہیں بن مریم ہوں گے ، البت دونوں کے درمیان کے افراد خراب ہوں گے ، اب لئے کہ اولین ہیں ہیں خود اور آخرین ہیں ہیں بین مریم ہوں گے ، البت دونوں کے درمیان کے افراد خراب ہوں گے ۔ ا

۵۵۰۸۱ بوبکر آجری ،احمد بن بیخی حلوانی ،شیبان بن قروخ ،سرور بن سغید تمیمی ،اوزاعی ،غروه ،علی فرماتے بیں که آپ می کارشادگرامی عبد آخری ،اوزاعی ،غروه ،علی فرماتے بیں که آپ می کارشادگرامی به تیم این بچوبھی درخت تھجور کا اکرام کروان لئے که وہ تنہارے والدگی با قیماندہ خاک ہے بیدا کیا گیا ہے جس درخت کے بنچ حضرت مریم نے بچہ جناوہ درخت عنداللہ سب زیادہ مکرم ہے للبذاتم اپنی عورتوں کورطب ( تھجوریں ) کھلا واگر رطب نہ بہوں تو تمر کھلا ؤ۔ بی

بیصدیث اوز ای عن عروه کی سند سے غریب ہے،اس حدیث کی سند ہیں مسرور بن سعید کی سند سے تفرد ہے۔

۵۵۰ ۸ سلیمان بن احمد ،احمد بن عبدالرحمن بن عقال الحرانی ،ابوجعفر نفیلی ،عباد بن گشرر ملی ،عروة ،انس بن ما لک نے بیان کیا ہے که رسول خدا الحج کے اسلامی کی اسلامی کی توان کی ہلاکت بقیلی ہے (۱) ایک دوسرے پر لعنت کرنا (۲) شراب نوشی (۳) رئیم کا استعمال (۴) گانے والیوں کوا ہے پاس رکھنا (۵) مردمردوں کواورخوا تین خواتین کوکانی ہوں۔ سے

ہے۔ بیٹ عروہ عن انس کی سند سے غریب ہے،اس حذیث کی سند میں عباد بن کثیر کی سند ہے تفرد ہے۔

۹۵۰ ۸ ملی بن محد بن اساعیل طوی محمد بن اسحال بن خزیمه محمد بن ابان ، پونس بن بگیر ، ابی فره ویزید بن سنان ، عروة کہتے ہیں کہ میں نے ابواتعابہ شنی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول خدا و بھی ایک غزوہ ہے واپسی پر مجد تشریف لے گئے اور آ آ ب اللہ نے دور کعت نماز اواکی اور غزوہ ہے واپسی پر آ ب کا بمیشہ بہی معمول رہا، اس کے بعد آپ کو بھر سنا اطمہ کے ہاں تشریف لے گئے حضرت فاطمہ آپ کے چرہ کو بوسد ہے کررو نے کلیس ، رسول خدا کھی نے اس سے رونے کی وجد دریا وخت فرمائی حضرت فاطمہ نے فرمائی کہ آپ کے چرہ مبارک کے متغیر ہونے کی وجہ سے دور بی بول ، آپ کھی نے فرمایا کہ اے فاطمہ تیرے باب کوالیا وین دے کر بھیجا گیا ہے جو ہر کیجے کھی میں بہنچ کررہے گئے۔

یہ حدیث عروہ کی سند ہے فریب ہے،اس حدیث کی سند میں ابوفروہ کی سند ہے تفرد ہے۔

• ٢ • ١٨ إيوهم و بن حمد الن جسن بن سفيان عبد الوباب بن ضحاك ، ابن عياش ، عاصم بن رجاء بن حيوة ، عروة ، قاسم ، ابوا مامه ني آب هن المرشاد التي كياب كي باكير جانب والافرشة جي تصفي تك انتظار كرتاب أكروه اس مدت بيس توبه كريايتا ہے تو

ا د کنز العمال ۲ د ۳۲۳، د ۳۸۸۵.

ع مالموضوعات لابين البجوزي ١٨٣١. والبضعفاء اللعقيلي ١٨٣٨. والكامل الابن عدى ٢٨٣٦. واللدر المنتثرة اللسيوطي علم. والبداية والنهاية ١٨٢٢.

س كنز العمال ١٣٠٠م،

المستدرك ١٦٩٠١. وكنز العمال ١٦٣ ١١١٠.

و بہاور نہاس کا سمنا ولکھتا ہے لے رید بیث عروہ کی سند سے غریب ہے۔

#### ٣٥٢ سعيد بن عبد العزيز كے اقوال زرين

۱۲۰۸۱ جمرین جعفر بحیدالندین احمرین عبل اسحاق بن موی انصاری ، ولید بن مسلم بسعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ حضرت داؤود عامیں لگا مالا کرتے تھے ماک ہے وہ ذات جس نے عطا کے ذراعہ شکر کا درواز کھولا اور دعاؤں کے ذریعے بلاوں کودور کہا۔

الیا کرتے تھے پاک ہے وہ ذات جس نے عطا کے ذراعہ شکر کا درواز کھولا اور دعا وَل کے ذریعے بلا وَں کو دور کیا۔ ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ مربح برالقد، الی بھم بن نافع ،سعید بن عبدالعزیز فرماتے بین کھیسٹی بن مریم کا قول ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان عند التد کا ذہ بوٹے کے باوجودا ہے بارے میں صادق بونے کا دعویٰ کرے۔

۱۳۰ ۱۸ احمد بعبدالند، الى البومغيره بعبدالعزيز كاتول ہے كه حضرت عيسى بن مريم كوسكين كہا جانا سب سے زياده محبوب تھا۔

٣٠١٠ ٨ حضرت عيسي كا قول ہے كہ مير ہے اراد ہ اور مشيت كے بجائے اللہ كااراد ہ اور مشيت چلے گی۔

۳۵ • ۱۸ ابی ،ابومحمر بن حیان ،ابراہیم بن محمد بن حسن ،عمران بن موی طرسوی ،موی بن ابوب ،عقبدا بن علقمه ،سعید بن عبدالعزیز فر ماتے . جن که دنیا آخرت کی غنیمت ہے۔

۲۱ • ۸ سلیمان بن احمد ، ابوزرعد دشقی ، کہتے ہیں کہ میں نے ابوسھر کو کہتے سنا کہ ایک شخص نے سعید بن عبدالعزیز سے کہااللہ تعالی آپ کی زندگی دراز کر ہے سعید بن عبدالعزیز نے ناراض ہوکر جواب دیا یوں کہو کہ اللہ مجھے جلدا پی رحمت کی طرف بلا لے۔

ادکام بیان کرنے کے لئے بعیہ جاتے وقت حضرت ہوشع کے ہمراہ جاتے تھے، بعد تینجنے کے بعد حضرت موی بی امرائیل کے سامنے احکام بیان کرنے کے لئے بعیہ جاتے وقت حضرت ہوشع کے ہمراہ جاتے تھے، بعد تینجنے کے بعد حضرت موی احکام بیان کرنے کے لئے بیٹھ جاتے اور ہوشع ان کے بزویک کھڑے کے بعد حضرت ہوشع ان کے بزویک کھڑے کے بعد حضرت ہوشع کے باس آمدورفت شروع کردی اور بعد بہنچنے کے بعد حضرت ہوشع آگے ہوتے حضرت موی ان گزویک کھڑے ہوتے حضرت موی ان کے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ اے باری تعالی میں اس ذلت کو برداشت کرنے کی طافت نہیں رکھتا لہٰذا اس میں بیٹر ہوگی میں التجا کی کہ اے باری تعالی میں اس ذلت کو برداشت کرنے کی طافت نہیں رکھتا لہٰذا

۲۸ • ۶ عبداللہ بن محمد بن جعفر ،ابو بکر بن الی عاصم ،محمد بن مصفیٰ محمد بن مبارک صوری کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبدالعزیز کو جماعت فوت ہونے کی دجہ سے اپنی ریش پکڑ کررو تے دیکھا۔

ئی ۲۹۰ ۱ ابوجمہ بن حیان بھیٹی بن عبد الملک ، داؤد این رشید ، ولید ، سعید بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ خضرت سلیمان نے اپنے صاحبز ادے ہے۔ اور میں سے کہاا ہے میر کور کرنے سے میں افرائی ہوا ہے۔ اور میں نے خور کرنے سے میر کا مربی اضافہ ہوا ہے۔ اور میں نے غور کیا تو مجھے صحت کے ساتھ بیاری جوانی کے ساتھ بڑھا پا حیات کے ساتھ موت نظر آئی ، اور میر سے اور بے وقوف کے در میان تو بہ کے اعتبار سے مساوات ہے۔

ا ٤٠ ٨عبد الله بن محمد ،اسحاق بن ابي حسان ،احمد بن ابي الحواري ،مروان بن محمد كيتيه بين كه بين في سعيد كو كيتي ستاكا بلي دين وتثمني كي

أ مالمعجم الكبير للطبراني ٢١٨/٨. والاحاديث الصحيحة ٢٠٠٩.

علامت ہے۔

۷۷۰ ۸سلیمان بن احمد مجمد بن ابراہیم صوری ،ابوعا مرنحوی ،سلیمان بن عبدالرحمٰن دشقی ،عبداللہ بن کثیر طویل قاری سعید بن عبدالعزیز نافع ،ابن عمر کا قول ہے کہ بین یوم عاشورہ کورسول اللہ ﷺ کے پاس تھا آپ ﷺ نفر مایا کہ اس روز اہل جا ہلیت روزہ رکھتے تھے اس لئے تم میں سے جوروزہ رکھنا جا ہے رکھ لئے ورنہ افطار کر لے ل

اس حدیث کوعدۃ نے ناقع ہےروایت کیا ہے۔

۳۵۰۸۰۷ بالله بن محد بن جعفر محد بن احمد بن سعیدواسطی واسحاق بن احمد بن علی ،ابراہیم بن یوسف بن خالد ، بشام بن خالد بن مردان ولید بن سلم ،سعید بن عبدالعزیز فر ماتے ہیں کہ ایک بار بشام بن عبدالملک نے زہری کی طرف سے سات ہزار وینار قرض ادا کئے اور انہیں آئند وقرض نہ لینے کی تاکید کی زہری نے بشام کے سامنے حدیث بیان کی کہ آپ بھٹ نے فر مایا مؤمن کوایک سوراخ سے دوہار نہیں ڈ ساجا سکتاج

اس حدیث کی سند میں ولئید کے معید سے روایت کرنے میں تفرو ہیں۔

۲۵۰ ۱۱ ابوالحس علی بن احمد بن عبدالله مقدی ، ابوعبدالرحن احمد بن شعیب نُسانی ، عمر و بن یزید بھری ، سیف بن عبدالله سلمه عیار ، سعید بن عبدالله سلمه عیار ، سعید بن عبدالله سلمه عیار ، سعید بن مسیت ، ابو ہریر و فر ماتے ہیں کہ رسول خدا ہے گئے کے سامنے ہم نے عرض کیا کہ کیا ہم اللہ کود کیھتے ہیں؟ آپ بھی نے فر مایا کہ کیا تم باول نہ ہونے کے روز سورج کود کیھتے ہو؟ کیا تم باول نہ ہونے کی رات جا ندکود کھتے ہو؟ ہم نے اثبات میں جواب دیا آپ بھی نے فر مایا کہ تم عنقریب اللہ کود کیھو کے تی کہ تم میں سے ایک شخص اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اللہ اس سے فر مائے گا اے میرے بند نے فر فال فلاں فلاں گنا وہ کہا گا کہ اے باری تعالی کیا آپ نے میراوہ گناہ معاف نہیں کر دیا اللہ تعالی فر مائے گا کہ میرے معاف کرنے کی وجہ ہے تو تو یہاں تک پہنچا ہے ۔ س

بیصدیت سعیداورسلمه کی سند سے غریب ہے۔

۵۷۰ ۱۸ ابواحمر محر بن احمر ،عبدالله بن شیرویه ،اسحاق بن ابراجیم ،ولید بن مسلم بسعید بن عبدالعزیز زبری بسعید بن میتب نے بحوالدابو بریره رسول خداد الشکار شاد قال فر مایا ہے کہ سبقت کے خوف ہے دوگھوڑوں کے درمیان اپنا گھوڑا داخل کرنا قمار میں شامل نہیں ہے جوالہ ابو میصدیث سعید کی سند سے فریب ہے اس حدیث کی سند میں ولید کی طرف ہے قفر دہے۔ مدیرہ دمجے میں علی مجر سرعے دور در آئی میں اس میں اس مدر سروال میں میں میں علیہ العدن دیں میں مسلم نہ بروی ورد

۲ ع۰ ۸ محمد بن علی محمد بن عبدالله طاقی معباس بن ولید بن مزید ،انی سعید بن عبدالعزیز ،زید بن اسلم نے بحواله ابن عمر رسول خدا پیٹا کا ارشادقل کیا ہے کہ تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی تھونس دو۔

ال حديث ميں سعيد كى سند ہے تفرد ہے۔

ا مصحيح مسلم ، كتاب الصيام باب ١١ . وسنن ابن ماجة ١٥٣٧ . وفتح الباري ١٢٣٢ ٢٣٠.

ع رسنن ابن ماجه ۳۹۸۲، ۳۹۸۳، و سنن أبي داؤد ۳۸۲۴، والسنن الكبرى للبيهقي ۳۲۰۷۱. ۱۳۹۸، والمعجم الكبير الكبير الملكمة والكبير الماء و ۱۳۹۸، وسنن الامام أحمد ۱۵٫۴ ا، ومجمع الزوائد ۸۷۰۹، وفتح البازي ۱۹۷۱، والدر المنتثرة ۵۲۰۱،

٣٠٠ السنة لابن أبي عناصم ١٩٣١. ٢٨٢. والدر المنثور ٢٩١/١). وكنز العمال ٣٩٣٤.

سم، سنن أبي داؤد، كتباب البجهباد بساب ٢٠٠٩. وسنن ابن ماجة ٢٧٨٦. ومسند الامام أحمد ٥٠٢. والمستدرك

ے۔ ۱۹۱۷ بربن مالک بحبداللہ بن احمد ،ابی بمسکین بن بکیر بسعید بن عبدالعزیز بکول بحروہ حضرت عائشہ فر ماتی ہیں کہرسول خدا ﷺ کوتین میٹی جا دروں میں غسل دیا گیا۔

الم ۱۵۰ ۱۹ ابو بکرین خلاد ، حارث بن انی اسامہ ، عمر بن سعید تن عبدالعزیز ، مکول ، محد بن سوید فہری ، حذیفہ بن بمان کہتے ہیں کہ ایک بار میں عشاء کے بعد آپ رہی انی اسامہ ، عمر بن سعید تن عبدالعزیز ، مکول ، محد بن سویڈ ارنے و بیجئے ؟ اس کے بعد میں ان ساتھ ایک کویں پر گیا ہم نے ایک دوسر کی آڑیے کے شاس کیا اس کے بعد آپ میجد تشریف لے گئے آپ نے بھے اپنی دائیں جانب کھڑا کیا اور مجدہ کیا جرد و سری رکعت میں سورہ آل عمران مکمال کی بھرای قدر رکوع اور مجدہ کیا جمراس کے بعد اور ان مجھ پر سب سے زیادہ کی بھرای قدر رکوع اور مجدہ کیا ۔ بھراس کے بعد او ان مجر بھی حضرت جندیفہ فرماتے ہیں کہ آئ شب کی عبادت مجھ پر سب سے زیادہ سخت تھی۔

۔ بیرحدیث سعیداور حمر کی سند نے غریب ہے۔

۹ ۷۰ ۸علی بن احمد صیصی ہمر بن سعید بن سنان منتجی ، دھیم ، ولید بن مسلم ،سعید بن عبدالعزیز نے متعد دطرق ہے آپ پی کا ارشاد علی کیا ہے کہ جس امت میں کمزور کاحق مارا جائے گا اس امت کے لئے ہلا کت ہے ل

اس خدیث کوبقیہ نے سعیدعن بونس بن میسرہ عن معاویہ عبداللد کی سند ہے اس طرح مرفو عاروایت کیا ہے۔

۰۸۰ ۸سلیمان بن احمد ،ابوزر عدد مشقی ، بخی بن صالح و حاظی ،سعید بن عبدالعزیز ،عبدالرحمٰن بن سلمه بحی ،عبداللد بن عمرو ،آپ عظی ارشاد فرماتے ہیں کداسلام لانے کے بعد کفاف رزق برقناعت کرنے والاضحض کا میلاب ہے۔

بیصدیت سعید بن عبدالرحمٰن کی سند سے فریب ہے۔

اً ۱۸۰۸عبداللد بن جعفراساعیل بن عبدالقد بعبدالاعلی بن مسھر سعید بن عبدالعزیز ،زیاد بن الی سودہ کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت کو بیت اللہ اللہ بن عبدالقد بعبدالاعلی بن مسھر سعید بن عبدالعزیز ،زیاد بن الی سودہ کی مشرقی جانب روتا ہواد مکھ کرلوگوں نے ان میٹے رونے کی وجہ پوچھی انہوں نے فر مایارسول القد پھی نے ای جگہ میں خبر دی کہ اللہ علی میں دوز نے دیکھر آیا ہوں۔

یہ حدیث سعید کی سند ہے غریب ہے۔

۱۹۰۸ ابو بکر بن خلاد خارث بن ابی اسامہ ، عمر ابن سعید تنوخی و مشقی ، عبد الله بن جعفر ، اساعیل بن عبد الله علی بن مسحرُ سعید بن عبد العزیز ، سلیمان بن موی نافع کا تول ہے کہ بیں ایک بارعبدالله بن عمر کے ساتھ جار ہا تھا انہوں نے بانسری کی آواز سن کرانپ کا نوں میں العزیز ، سلیمان بن موی نافع کا تول ہے کہ بیں اور فر مایا کہ میں نے آپ میں ہے کہ کوائی طرح کرتے دیکھا ہے۔

ا ماكنو العيمال ١٠٠٨. والمعجم الكبير للطبراني ١٩١١/٨٨. والمصنف لابن أبي شيبة ٢١٦٩. والتوغيب والترهيب

<sup>&</sup>quot;ات نصحیح مسلم، کتاب الزکاة ۱۲۵، ومسند الامام أحمد ۱۸۸۲، ۳۵، والسنن الکبری للبیهقی ۱۲۵، ۱۹، والترغیب - والترهیب ۱۸۹۸، ۱۹۹۸،

## سامساعبداللدين شوف ب

۳۸۰ ۱۷۰ ابو بکرین ما لک عبدالقدین احمد بن طنبل، بارون بن معروف مجمد بن علی ،ابوالعباس بن قتیبه ،ابوعمر دلی بضمره ،ابن شوذب نے قول باری تعالیٰ 'یف بور نها تفجیروا'' کے بارے میں فر مایا کہ جنت پاس سونے کی ٹبنی بوگی جس کے ذریعہ ان کے لئے جنت میں چشمہ جاری ہوگا۔ میں چشمہ جاری ہوگا۔

۱۸۰۸۴ بو بکر بن ما لک بعبدالله بن احمد بن طنبل بهم بن موی ضمر و بعبدالله بن شوذ ب فرمات بیسی کا تول ہے که عمده لباس قلبی کبرگی علامت ہے۔

۵۰۰۵ ابو بکر ،عبداللہ ،حسن بن عبدالعزیز جروی ہضمر ہ ،شوذ ب کا تول ہے کہ حضرت سلیمان سر کاحلق کرایا کرتے تھے ان ہے اس کی وجہ یوچھی گئی تو انہوں نے فر مایااصل زندگی تو آخرے کی زندگی ہے۔

۱۸۰۸ محمد بن علی ماحمد بن علی بن نتنی مالیومسلم مؤوب بضمرہ ما ابن شوذ ب کہتے ہیں کے القد تعالیٰ نے بذر بعد وحی حضرت مولیٰ سے فر مایا اے مولیٰ میں نے رسالت اور اپنے سے ہم کلامی کے ذریعہ تمہم ہیں کیوں نواز اہے حضرت مولیٰ نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں القد نے فر مایا مسب سے زیادہ تو اضع کی وجہ سے میں نے تم کوائی شرف سے نواز اہے۔

۵۸۰۸۰ محمد عبدالقد بن البان بن شداد عسقال فی بکیر بن نصر عسقال فی ضم برن بید ، این شوذ ب کا قول ب کے سلیمان نے حجائے کی و فات کے بعد خلیفہ بنے کے بعد او گول کے بنام اراضی اللاث کیس اور لوگول نے بخوشی اس سے وہ حاصل کیس این الحسن نے بھی اس کے بارے میں اسپنے والد ہے بات جیت کی ان کے والد نے فر مایا کہ خاموش ہوجا وَ زمین کا حجوز اسا فکر ابھی ملتا مجھے بہند نہیں۔

۸۸۰ ۸۶ معبدالته بن ابان مبکیر بشمر و ۱۰ بن شود ب کتب بین که مسلم بن بیباراین گھر میں نماز پڑھنے کے وقت گھروالوں سے کہتے کہ تم باتوں میں مشغول رہواس لئے کہ میں تربیاری باتیں نہیں سنتا ہ

۸۹۰۸۹ محمد ،عبدالله ، بکیر ضمره ، این شوذ ب فرمات بین که مین از این طاؤس کے جناز ومیں هاضر بواقعااس وقت میں نے لوگول کو بہتے سنا سے ابوعبدالرحمٰن اللہ بنچھ بررحم فرمائے تو نے بیالیس جج کئے۔

۹۰۰ محمد عبدالتد، بگیر ضمره، ابن شوذ ب ، مطرف نه تول باری تعالی (انسی متسوفیک و د افسعک المی ) (ازعمران ۵۵) کے \* بارے میں فرمایالاس و فات سے موت کے بہائے نالم دنیا ہے آسانوں پراٹھانا مراد نیے۔

۹۰ ۸۰ عبدالقد بن محمد بن جعفر محمد بن احمد بن راشد ،ابوعمیرر ملی مضمر ہ ،این شوذ ب کا تول ہے کدایک جماعت نے جمع ہو کر آلیں میں ندا کرہ کیا کہ القد کی نعمتوں میں سے دیادہ افضل نعمت سے ہے ندا کرہ کیا کہ القد کی نعمتوں میں سے سے زیادہ افضل نعمت سے ہے کہ اکدالقد کی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ افضل نعمت سے ہے کہ القد نے لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔ کہ القد نے لوگوں نے اس کی تصدیق کی۔

۹۴ • ۸ نعبدالقد بن محمد بن جعفر محمد بن احمد بن را شد ما بوعمير رفی ، کنير بن وليد کهتے بين کدا بن شوذ ب کود نميوکر مجھے القد کے فرشتے يا د آ جا ہے۔ بنيا -

موده المسلمان بن احمر ، یکی بن عثان بن صالح بسعید بن اسد بن موی ضمر و بن ربیدا بن شوذ به حسن فرماتے بیں کدایک بارجائ کے حضرت انس کو بلوا کر رہو چھا کہ رسول اکرم مالی کا رسول سے زیادہ تختید اکیا تھی ؟ حضرت انس نے جواب دیا کہ ایک بارائند کے رسول

ا سألتاريسع الكير ۵رت ۳۵۰، والبعر ح ۵رت ۳۸۲. والكاشف ۱۷ت ۲۸۰۹، والميزان ۱۷۳۸، وتهليب الكمال د ۲۳۰،

نے لوگوں کے ہاتھ بیاؤں کاٹ کران کی آنکھوں میں ساائی بھر کرانہیں دھوپ میں ڈلواد یا اوران کو کھلا یا پلایا بھی نہیں ختی کہائی حالت میں ان کی وفات ہوگئی تجاج نے س کرانگا گئے بیاوگ ہم پر مزاکے بارے میں اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں جب کہ اللہ کےرسول نے مزادی ہے۔ جہاج کی بید بات حضرت حسن کو پہنجی تو انہوں نے فر مایا حضرت انس نے حجاج جیسے شیطان کے سامنے اس قسم کی با تیں کر پیسے نادانی کا مظاہرہ کیا ہے۔

سام ۱۹۰۸ عبداللہ بن جعفر ،اساعیل بن عبداللہ ،سن ابن رافع ،ضمرہ ابن شوذب ، ثابت بنانی بحوالہ انس نقل کرتے ہیں کہ آپ ہوئئے کے سامنے ایک قاتل کولا یا گیا اسے معاف کردویا دیت لے لو سامنے ایک قاتل کولا یا گیا اسے معاف کردویا دیت لے لو کیکن اس نے ان دونوں چیزوں سے انکار کردیا ، آپ نے فر مایا جا اسے آل کرد ہے تم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ،اس کے بعدولی مقتول کوری کے ساتھ تھی تا ہوئے دیکھا گیا ،ابن شوذب کتے ہیں کہ میں نے یہ بات عبداللہ بن قاشم کے سامنے ذکر کی تو انہوں نے فر مایا یہ بات ای ولی مقتول کے سامنے ذکر کی تو انہوں نے فر مایا یہ بات ای ولی مقتول کے سامنے ذکر کی تو انہوں نے فر مایا یہ بات ای ولی مقتول کے ساتھ خاص تھے۔

گزشته اوراس حدیث کی سند میں ابن شود ب کی طرف سے تفرد ہے۔ ·

۹۵ • ۸ محرین حسن بن علی محمد بن ابراہیم محمد بن حسن ،احمد بن زید خزاز ابوب بن سوید ،ابن شوذ ب ،اتی التیاح بحواله انس آپ پیجیز کا ارشاد قل فرماتے ہیں کہ امانت امانت دار کے حوالے کر دواور خیانت کرنے والے ہے خیانت مت کرولے

۱۹۰۸ مسلیمان بن احمد اجرین اساعیل سکونی ، احمد بن مسعود مقدی ، حمد بن گیر ، حمد ، عبد الله بن شوف ، جمد بن زیاد بخوالد ابو جریره "سول مسلیمان بن احمد اسلیمان بن احمد بن اساعیل سکونی ، احمد بن مجل وا تمین پاؤل بیل جوتا پہنوا در نکالتے وقت پہلے با تین پاؤل کا جوتا تا رویت محمد الوراق ، عقبہ بن عبد الغافر ، ابوسعید مقدری محمد بن جمعر ، ابراہیم بن محمد بن عبد الغافر ، ابوسعید مقدری مختو بات ہوں کہ بازرسول کریم بین نے نے فر مایا گرشتہ زمانہ میں ایک بہت برا امالدار شخص تفاو فات کو وقت اس نے اپنولوں کو بلاکر النے بار سول کریم بین نے فر مایا گرشتہ زمانہ میں ایک بہت برا امالدار شخص تفاو فات کو وقت اس نے اپنولوں کو بلاکر این باز بارے بین ، اس کے بعد اس نے اپنولوں سے کہا موت کے بعد اس کے ابعد اس نے اپنولوں سے کہا موت کے بعد کو بحواللہ کے عبد اس کے مقد اس کے ابولوں سے کہا موت کے بعد کے بعد اس کی دولت کے مقد اس کی وفات کے بعد اس کی دولت پر میں اثراد بین بخوال کے الیکن اللہ نے اس کی را کھکوڑ ندہ ہو نے کا تھم دیا چنا نچیوہ و زندہ ہوکر اللہ کے میں اللہ عبد اللہ کو بالکہ نے اس کی منظرت کردی ہوئی سے پوچھاتو نے ایسا کیوں کیا اللہ نے اس کی را کھکوڑ ندہ ہوئی کہ بازی خوف کی دجہ سے اس کی را کھکوڑ ندہ ہوئی کہ بین شوف کی معرد اللہ بین عبد اللہ ،عبد اللہ بعبد اللہ بعبد اللہ بعبد اللہ بعبد اللہ بین حال کیا تو انہوں نے فر مایا میں نے بھی بیسوال آپ مقبل سے اللہ عبد اللہ بیس میں موال کیا تو انہوں نے فر مایا میں نے بھی بیسوال آپ مقبل سے کیا تھاتو آپ نے فر مایا تھا کہ اصل میں سے مرخ در درد کے کے بار سے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا میں نے بھی بیسوال آپ مقبل سے کیا تھاتو آپ نے فر مایا تھا کہ اصل میں سے مرخ درد دیتے کے بار سے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا میں نے بھی بیسوال آپ مقتلے سے کیا تھاتو آپ نے فر مایا تھی میں سوال آپ مقتلے کیا تھاتو آپ نے فر مایا تھا کہ اصل میں سوال آپ میسول آپ کیا تھاتوں تھاتوں ہوئی سے سے مرخ درد دیتے کے بار سے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا میں نے بھی بیسول آپ میں میں سوال آپ کے تو میں میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا تھی سوال آپ میکور کیا ہوئی کے تو میں میں کیا تھاتوں کیا تھاتوں کیا کے تو میں کیا تھاتوں کیا تھاتوں کیا تو کو میں کر کیا تھاتوں کیا تو کو میں کر کیا تھاتوں کیا تھاتوں کیا تھاتوں کیا تھاتوں کیا تھا

۹۹ ۸۰ میدانند بن جعفر،اساعیل بن عبدانند جسن بن رافع زمل ضمر و ۱۰ بن شوذ ب اتو بنه العنیر ای ،سالم بن عبدانند،انی ،این عمر سکت بیل

ا مناسنين أبني داؤد ٣٥٣٠. وسنين التومذي ١٢٦٣. ومستند الامام أحمد ١٣٧٣. والسنن الكبرى البيهقى ١٢١٠. والمستندرك ١٨٣٠. والسعجم الكبير للطبراتي ١٢٣٣. ١٥٠٥. وسنن الدارقطني ٣٥٣٠. والمعجم الصغير للطبراني ١١١١. وسنن الدارقطني ٣٥٦٠. والمعجم الصغير للطبراني ١١١١. والأحاديث الصحيحة ٣٣٣٠. ١١١٠ ومجمع المؤوائد ١٢٥٨. وكشف المخفا ١١٥١. والكني للدولابي ١٢١١. والأحاديث الصحيحة ٣٣٣٠. عمد المباعد عمد المباعد ١٤٠٠.

اس كنز العمال ١٠٨٨، ١٠.

<sup>&</sup>quot;. صبحيح مسلم، كتاب الصلاة باب ۵. وسنن النسائي، كتاب القبلة باب ٤. وسنن الترمذي ٣٣٨ وسنن أبي داؤ دكتاب الصلاة باب ١٥١. وسنن الترمذي البيهة والسنن الكبرى للبيهة والمستن الكبرى للبيهة والمديح ابن خزيمة ١٨٠٠، ١٨١، ١٥١. والسنن الكبرى للبيهة والمديح ابن خزيمة ١٨٠٠، ١٨١، والسنن الكبرى للبيهة والمديم ابن خزيمة ١٨٠٠، ١٨١، والسنن الكبرى للبيهة والمديم ابن خزيمة المدينة ال

کدر سول کریم پیچین کاار شادگرائ ہے اے باری تعالی ہمارے صاع اور مدیس برکت عطافر ما آپ پیچیئے نے تین باریہ الفاظ ارشاد فر مائے ایک شخص نے عرض کیا یارسول اللہ عراق کے لئے بھی دعافر ماد بیجئے آپ پیچیئے نے فر مایا و ہاں پر فساداور فتنے رونما ہوں گے و ہاں سے شیطان کا سینگ نگلے گائے

• المعبدالله بن محمر بن جعفر عبدالله بن جامع حلوانی ،عباس بن ولید بن مزید ،انی ،ابن شوذ بعبدالله بن قاسم ،مطر ،کثیر ،ابوسهل ،تو به سالم این والد کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ بھی نے فر مایا اے اللہ بمارے لئے صابع اور مدمیں برکت عطافر ماایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول الله بھی عراق کے لئے بھی وعلا کرد بیجئے ۔آپ بھی نے اس سے اعراض کرتے ہوئے فر مایا بیہاں پر فساداور فتنے رونما ہوں گے بہیں سے شیطان کا سینگ نکے گاہی

۱۹۰۱ اسلیمان بن احمد ،عبدالقد بن تصیمن ،محمد بن کثیر صنعائی ،ابن بثوذ ب ،ابو ہارون عبدی ،ابوسعید خدری قرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے نبیذ الجریت منع فرمایا۔ ہے

المجد بن علی مجمد بن حسن بن قتیبه ، ابرا بیم ابن محد بن یوسف ضمر و ، ابن شوذ ب مجمد بن عمر و ، ابوشلمه ، ابو ہریر وفر مااتے ہیں کہ اللہ کے رسول فاتھ کا ارشاد ہے جب تر ایس کی استے ہیں کی طرف الو ہے ہے اشارہ کرتا ہے تو فر شتے اس پر لعنت کرتے ہیں اگر چہ وہ اس کا حقیق بھائی ہو ہے ہے۔

۱۰۵ المحمد بت علی محمد بن حسین ، ابر اہیم بن محمد بضمرہ ما بن شوذ ب محمد بن الی سلمہ ، ابو ہر ریرہ فریاتے ہیں کہ رسول الله عظیم نے دوشخصوں کو

ا دصحيح البخاري ١٣٠٣. ١٨٠٩. وصحيح مسالم، كتاب الحج ٢١٦٠.

٢ ـ كتباب المحيج ٣٤٨، ٢٤٣، وسين ابن ماجة ٣٣٢٩، والسنن الكبرى للبيهقى ٣٨٨١، ١٥٥، ومسند الامام أحمد ١٢٨ ومسند الامام أحمد

السيتاريخ ابن عساكر ١١١١١.

سم صحيح ابن حبان ١٤٤٤ . أو تفسير القرطبي ٢٥٢٨٠.

كان سنن التومذي ١٨٦٤. وسنن النسبالي ٣٠٣٨٨. ومستد الامام أحمد ١٨٨١. ٢٩١٢، ٥٣. ١٥٣. ١٨٨٠. ١٨٨٠.

١٨٠ ٩٩. ٩٩. ١٢٥. ١١٥ ممه. والمعجم الكبير للطبراني ٢١، ١١٥، ١١٥. ١١٢. ١١٠ م.

٢ سي الكبرى للبيه في ٢٣/٨. و اتحاف السادة المتقين ١٢٨/٩ : و كنو العمال ١١٠٩.

کے دوسرے کوتلوارد ہے ہوئے دیکھ کرفر مایا کیا میں نے تم کواس ہے منع آبیں کیا تھا ایسے مخص پراللّہ کی لعنت ہوا ۔ ۱۹۸۸ میمان بن احمد ،عبدالله بن محمد بن صبل ، یونس بن عبدالرجیم عسقلاتی ہنمر ہ ،ابن شوذ ب محمد بن عمر وابوسلمہ،ابو ہریرہ فر ماتے ہیں کہ آپ پہلیجانے نے ارشادفر مایا قرآن کے بابت نزاع کفر ہے ہے۔

### ٠٣٠ ١١٥٥ ايوم واوزاعي

اب يكمّائة زمانه امام العصراور فقط الله كاخوف ركھتے والے تھے۔

۷۰۱۸ ابراہیم بن عبداللہ ،محمد اسحاق بن ابراہیم ،سلمہ بن جناوہ ،ابوسعید نقلبی کہتے ہیں کہ ابراہیم اورمحمد کے ابوجعفر منصور کے خلاف بغاوت ا کے بعد ابوجعفر نے اہل سرحد سے مدد لینے کی کوشش کی لیکن انہوال نے انکار کر دیا اس اثنا میں اتفاق ہے رومی ہادشاہ کے ہاتھوں والمسلمانوں کی ایک بڑی جمعیت قیدی بن گئی رومی بادشاہ قیدیوں کا تبادلہ جا ہتا تھا لیکن امپر المومنین ابوجعفر کی رائے اس کے خلاف تھی جس كى وجد سے اوز اعى نے ابوجعفر كوائي رائے تبديل كرنے كے بارے ميں ايك خطاكھا جس كا حاصل بيتھا "امابعد" الله تعالى نے آپ کومسلمانوں کا امیر بنایا ہے تا کہ ان میں عدل قائم کریں اور اس کے مجبوب پیٹمبر پیٹیلئے کے دتم وکڑم کی مانندان پر رحم وکرم کریں میں اللہ ے دعا کرتا ہوں کہ اس امت کی باگ ڈور آپ کے ہاتھ میں رکھے اور وہ آپ کے دل کوزم کرنے اس کے کہ گزشتہ سال مشرکین کی جماعت مسلمانوں پرغالب آئی انہوں نے مسلمانوں کی بےحرمتی کی اوران کوانگی اولا دسمیت پناہ گاہ اور قلعوں ہے بیچا تارلیا اور پیر سب چھمسلمانوں کے گنا ہوں کی بدوات ہوا اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کے متعدد جرائم تو معاف فریاد ہے ،اس وجہ ہے مسلمان بے "یارو مدد گار رہو سے جیں ان کا کوئی پر سان حال نہ تھا ،وہ ہر ہند سرویا تن تنہارہ گئے اور بیسب کیھے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ،للہذا اميرالمؤمنين كوخوف خدار بكتے بوئے كفار كے زغه مسلمانوں كوآزاؤكرانا جاہية تاكه وه روز قيامت الله كے سامنے سرخ روہ و يكے جبیا کہ قرآن میں رسول خدا ﷺ کے لئے ارشاد خداوندی ہے (ترجمہ ) (اورتم کوکیا ہوا کہ خدا کی راہ میں اور ان بیابس مردوں اور ا عورتوال اور بچول کی خاطر تبیل از تے جود ما تیں کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کواس شہرے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر تہیں القرالي الرايي طرف ست كسي كو بهارا احامي بنااوراين بي طرف سي كسي كوبهارا مدد كارمقرر فرما (ازنساء 24) اى طرح دوسر مقام ہر ارشاد خداوندی ہے ترجمہ ، بال جومرد اورعورتیں اور بیچے ہے بس میں کہ نہ تو کوئی جارہ کر سکتے ہیں اور نہراستہ جانتے ہیں ۔ ﴿ از الم ١٩٨٦) نيز رسول الله علي نے ارشاد فر مايا ميں جب نماز ميں بچه کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس کي والدہ کی تکلیف کے خوف ہے تماز گوخفر کردیتا ہوں ،اے امیر المؤمنین مسلمانوں کو کیے کفار کے پاس چھوڑ دیا جائے کہوہ ان گی آھانت اور بے حرمتی کرتے رہیں آپ الله کی طرف سے اس کی رعیت پر نگھبال ہیں اور ایک دن ضرور اللہ کی ہارگاہ میں آپ گی بیٹن ہوگی اور آپ کو آپ کے اعمال کا بور ا ا پورا بالظلم بدلده یا جائے گا جیبا کدار شادخداوندی ہے (ترجمہ ) اورہم قیامت کے دان انصاف کی تراز و کھڑی کریں گے تو سی محص کی ذرا ا بھی حت تعنی نے کی جائے گی اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا کوئی عمل ہوگا تو ہم اس کولاموجود کریں گے اور ہم حساب کرنے کو کائی جي (ازانبياء ٢٧) جب اوزاع كايدخط امير المؤمنين ابوجعفر كوملاتواس نے اپني رائے تبديل كرتے ہوئے قيديوں كے تبادله كاحكم دے

ا دعلل الحديث لابن أبي حاتم ١٥٥٣.

٣ ـ المستدرك ٢٢٣/٢. والدر المنثور ٨/٢. وكشف الخفا ١٨٧١. وكنز العمال ٢٨٣٧.

سى طبقات ابن سعد ۱۸۸۷ قر والتاريخ الكبير ۱۰۳۵ م ۱۰۳۳ والجرح ۱۲۵۵ و ۱۲۵۷ والميزان ۹۲۹۱۲ و تهذيب الكمال ۱۸۹۱ ه.

ويآر

۱۹۱۸ علیمان بن اتحد بن یز پر حولی بچر بن مصعب قرقسانی ، عبداللہ بن مجد بن عثان واسطی بچر بن مجد بن سلیمان بچر بن کلد ، احمد بن عبد بن ناسخ بچر بن مصعب قرقسانی ، اوز افلی کہتے ہیں کہ میں ایک روز ساحل پر تھا کہ امیر المؤسنین ابوجھ نے بچھے بابا چنا نچر میں اس کے پاس بیضنے کا تھم دیا پھراس نے بچھے تاخر سے آنے کے بارے بین ساوال کیا ہیں نے کہا کہ امیر المؤسنین ہیں نے آئی وجہ سے تاخیر کی جس کا آپ ارادہ کررہے بین اس نے کہا کہ اس افران میں نے آبال نے کہا کہ اسے اوز ائی میں تو آپ کے بار تھی اوز ائی ہیں تو آپ کے بار المؤسنین ہیں نے آبی اوجہ سے تاخیر کی جس کا آپ ارادہ کررہے بین اس نے کہا کہ اسے اوز ائی میں تو آپ کی بات ہے بالتھائی مت کیجے ابوجھ نے نے تو آپ کو بلوایا ہے اور ہیں آپ سے علم کے بارے میں سوال کررہا ہوں اوز ائی نے کہا کہ بیر امتصدیہ ہے کہ آپ سنے تو بیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ، راوی کہتا ہے کہ رہی اس بارے میں وال کررہا ہوں اوز ائی نے کہا کہ بیر امتصدیہ ہے کہ آپ سنے تو بین کیا ہے کہ اللہ بیری طرف آبواں اور ایل میں اضافہ میں بیارے کہ اللہ بیری مول نے ارشاو فر بایا جس می کو اس میں جان ہیں ہوئی نہیں ہے کہ اللہ بیر اس بیان آئی میں نے کہا کہ اسے امیر المؤسنین بچوے آئے تو وہ اسے اللہ کی نعت تصور کرے ، اگر اس نے شکر اوا کرتے ہوئے اسے قول بیار میں میں اضافہ ہوئی اس کے دورہ کی اللہ بیرا مؤسنین بچوے کے والے عام کے لئے میں کہ بیر نیال کیا ہے کہ رسول خوا کہ کے اللہ بیرا مؤسنین بچھ سے کھول نے بواسط عطیہ کی سے اس کے نوان کہ بیرا مؤسنین بچھ سے کھول نے بواسط عطیہ کی سے اس کے نوان کیا ہے کہ رسول خوا خوا کے اس کی طرف سے فقلت کی حالت میں رات گزار نے والے حاکم کے لئے میں کیا تھیں تھی دیا گیا تھیں رات گزار نے والے حاکم کے لئے میں حال ساتھ بر نہ جرام ہے۔

ا امرائمو منین تن کونا پسند کرنے والاعند اللہ نالپسند ہے اے امیر رسول اللہ پیجائی قرابت کی وجہ سے اللہ نے والاعند اللہ نایا ،لہذا اب آپ پر لازم ہے کہ آپ ان میں تن قائم کریں اور ان کے بارے میں عدل و الشخرم کیا ہے کہ آب ان میں تن قائم کریں اور ان کے بارے میں عدل و انصاف ہے کہ آپ ان میں تن قائم کریں اور ان کی حفاظت کریں اور ان کی خوشحالی ہے آپ خوش اور ان کی تکلیف ہے آپ ہے جس ہوں اے انصاف ہے تا ہے جس ہوں اے امیر المؤمنین تمام لوگوں کے حاکم بنے کے باوجود آپ کو صرف اپنی فکر لاحق ہے حالا فکہ برایک سے عدل وانصاف سے بیش آنا آپ پر الازم ہے۔ اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب کہ تمام لوگ آپ کی طرف سے تکلیف اور زیادتی کی شکایت کرنے لکیں گے۔

اے امیر المؤمنین خواہش نفس کی پیروی مت سیجے نفس کے بجائے اللہ کوراضی سیجے اوراس جنت کے بارے میں رغبت سیجے جس کاعرض آسان وزمینوں سے کبیں زیادہ ہے اور جس کی بابت اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں تم ہے کسی ایک کی کمان کا قبضہ دنیا و مافیہا سے بہتر ہے اے امیر اگر حکومت گزشتہ بادشا ہول کے پاس بہتی تو آپ کو نہتی اسی طرح آپ کے پاس بھی نبیل رہے گی ۔اے امیر المؤمنین آپ کواس قرآنی آب رہ الھ لما ال کتاب الایعادر صعیرہ ولا کہوں الااحصاها) (از کھف الله) کے بارے امیر المؤمنین آپ کواس قرآنی آب رہ الھ لما ال کتاب الایعادر صعیرہ ولا کہوں الااحصاها) (از کھف الله)

میں معلوم ہے کہ آپ کے دادانے اس کی کیا آشر تکے فر مائی ہے؟ انہوں نے فر مالیا اس آیت میں صغیرہ ہے جہم اور کبیرہ سے نیک مراد ہے تو ہاتھوں اور زبان سے صاور ہونے والے اعمال کا تو کیا جال ہوگا۔اے امیر المؤمنین مجھ تک حضرت عمر کا بیتول پہنچا ہے کہ اگر دریا م فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مرگیا تو مجھے اس کے بارے میں قیامت کے روز سوال کئے جانے کا خطرہ ہے تو آپ اپنے دور کومت میں ظلم کا شکار بنے والے افراد کے بارے میں اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے۔

اے امیر المؤمنین آپ کومعلوم ہے کہ آپ کے وادا حضرت عباس نے قرآن کی اس آیت (باداؤد انسا جعلفاک جلیفة فی الاد ص فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی ) کی کیاتشریح کی ہے؟ انہوں نے اس آیت کی تشریح کے بارے میں مایا ہے واود جب تصمین آپ کے سامنے آکر بیٹھ جا تیں اور کس ایک کی طرف آپ کا دل فائل ہوتو آپ برمت محصین کہ وہ حق پر ہے جس کی وجہ سے وہ اپ سامت ہے تکال دول گا پھر تم جس کی وجہ سے وہ اپ سامت ہے تکال دول گا پھر تم میں وہ بین میں رہوگے اے واؤد میں نے اپنے رسولوں کو اپنے بندول کا اونٹ کے گہبان کی مانند گھبان بنایا ہے تا کہ وہ شکت قلوب کو جوڑی اور جی جوڑی اور جی جوڑی اور وہ ایک ہوں گا ہے۔

اے امیر المؤمنین آپ کوا سے امر عظیم کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے کہ اگراہے آسائوں اور زمین پر چیش کیاجا تا تو .
وہ اس کے بارے میں ذرجائے اے امیر المؤمنین متعدد طرق کے ذراجہ جھے معلوم ہواہے کہ حضر ہے ہم سے ایک افساری تحض کوصد قد پر عامل مقرر کیا چندروز کے بعد حضرت عمر کواس کے اپنی ڈیوٹی پر نہ جانے کا معلوم ہوا تو اسے بلوا کرفر مالیا کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے کا م کا اور است میں جباد کرنے کی با نند ہے اس کے باوجود تو نے اپنی ڈیوٹی کیوں نہیں انجام دی ،اس نے کہا کہ اے خلیفہ جھے آپ کا ارشاد معلوم ہواہے کہ حاکم کوقیا مت کے روز دوز خ کے بل پر کھڑ اکیا جائے گاہی وقت اس نے تمام اعضا جداجد ابوجا کیں گئی ہوائے و بارہ اسے تع دسالم کھڑا کیا جائے گا بعد اور اس کے بعد وہ جنات کی وجہ سے نجات بائے گایا گئا ہوں کی بدولت وہ بارہ اس کے حضرت عمر نے فرمایا کہ میصد بیٹ تو نے کس ہے کہا کہ ابو ذر الور سلیمان سے حضرت عمر نے ایک شخص کہا کہ ابو ذر الور سلیمان سے حضرت عمر نے ایک شخص کے ذریعے سے اس کی تصد بی کے اس نے کہا کہ ابو ذر الور سلیمان سے حضرت عمر نے ایک شخص کے ذریعے سے ان دونوں سے اس کی تصد بی کروائی تو انہوں نے اس کی تصد بی کردی حضرت عمر نے فرمایا کہ اب کون ہمت کر سے گاہد داس قسم کے کاموں کی والی ہوں نے اس کی تصد بی کردی حضرت عمر نے فرمایا کہ اب کون ہمت کر سے گاہد داس قسم کے کاموں کی والی ہوں نے اس کی تصد بی کردی حضرت عمر نے فرمایا کہ اب کون ہمت کر سے گاہدا کی دور کی حضرت عمر نے فرمایا کہ اب کون ہمت کر سے گاہدا کیا گھرا کیا کہ اب کون ہمت کر سے گاہدا کو داس تھر کر کے کاموں کا والی ہے۔

ان کے بعد الوجعفر نے رو مال منگوایا اور وہ بہت رور ہا تھا حی کہ اس نے ہمیں بھی رلا دیا میں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین آپ کے داوا جھنرت عباس نے آپ ہیں ہے کہا کہ اور طائف کی امارت طلب کی تو آپ ہیں نے فر مایا ہے میرے بچا محکوم کی قلیل زندگی جا ہم کی طویل زندگی ہے بہتر ہے گویا آپ نے پچا کو نصیحت فر مائی کیونکہ آپ ہوگان سے عذاب اللی وفع نہیں کر سکتے تھے جسا کہ ارشاد فداوندی ہے (ترجمہ) اور اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرسنادو) (از شعرا ۱۳۱۳) آپ ہوگا نے فر مایا اے میرے بچا ئیس آپ سے عذاب الہی وفع نہیں کر سکتا میرے اعمال میرے لئے اور تمہارے اعمال تمہارے لئے بوں کے نیز حصرت عمر نے فر مایا مصبوط العقل ذی رائے محض ہی جا کم بن سکتا ہے لئے

نیز حضرت عمر نے فرمایا حاتم حیارت میں سے بوتے ہیں (۱) اپنی اور اپنے عمال کی گنا ہوں ہے حفاظت کرنے والا ایسا حاتم راہ خدا میں جہاد کرنے والے خفس کی مائند ہے (۳) خودتو گنا ہوں ہے دور رہالیکن عمال کی حفاظت نہیں کی ایسا حاتم ہلا کت کے دہانہ پر کھڑا ہے الا یہ کہ ائتداس پر دحم قرماد ہے (۳) عمال کی تو حمنا ہوں ہے حفاظت کی لیکن خود گنا ہوں میں مبتلا ہوگیا بیرحاتم وہی حطمہ ہے جس کے لئے۔

ا دمسند الامام أحمد ۱۳۷۵. والمعجم الكبير للطبراني ۱۸۱۸. واتحاف السادة المتقين ۱۷۷۵. وتخريج الاحياء الاحياء الاحياء الاحياء الاحياء العمال ۱۵۵۵، وتخريج الاحياء الاحياء العمال ۱۵۵۵، وتخريج الاحياء المعمل ۱۵۵۵، وتخريج الاحياء

اللہ کے رسول نے قرمایاسب سے براحا کم حلمہ ہے جو صرف خود ہلاک ہونے والا ہے (۳) حاکم اور ممال سب گنا ہوں میں مبتلا ہو گئے سیسب ہلاک ہونے والے ہیں۔

اے امیرالمؤمنین مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل آپ وہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میں آپ کے پاس اس وقت آیا جبکہ اللہ نے چند کارندوں کوروز قیامت تک آگ بحر کانے کا تھم دیا اللہ کے رسول نے فرمایا اے جبرائیل میرے سامنے بچھ دوز خ کا حال بیان کیجئے ، حضرت جبرائیل نے فرمایا اسٹے جھ دوز خ کی آگ روش کرنے کا تھم دیا، چنا نچوہ سامنے بچھ دوز خ کی آگ روش کرنے کا تھم دیا، چنا نچوہ ایک ہزار سال تک وہ جل کرزرد ہوگئ بھرایک ہزار سال تک وہ جل کرزرد ہوگئ بھرایک ہزار سال تک وہ جل کرزرد ہوگئ بھرایک ہزار سال تک جل کروہ سیاہ ہوگئ اب وہ ایک جنت سیاہ ہے اس کا کوئی شعلہ اور انگارہ روشن ہیں ہے۔

ضدائیم اگر دوز ن کا ایک کپڑا بھی اہل ارض کے لئے ظاہر ہوجائے تو روئے زمین کے تمام افراد ہلاک ہوجا کیں اور اگر دوز ن کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین کے پانی میں ال جائے تو سارا پانی کڑوا ہوجائے اور اگرایک دوز فی باہر آجائے تو روئے زمین کے تمام لوگ اس کی بد بوسے ہلاک ہوجا کیں مار دوز ن کا بیرحال من کررسول اللہ بھٹے پر گربیہ طاری ہوگیا آپ بھٹے کی وجہ سے حضرت جرائیل پر گربیہ طاری ہوگیا آپ بھٹے پر گربیہ طاری ہوگیا آپ نے فر مایا اے قمر اللہ تھا کی کا کھرا گلے بچھلے گنا ہوں کے معاف ہونے کے باوجود بھی آپ بھٹے پر گربیہ طاری ہوگیا آپ نے فر مایا اے جرائیل کے فر مایا اے جرائیل کیا میں اللہ تعالی کاشکر گزار بندہ ندینوں۔ روح الا مین ہونے کے باوجود آپ پر کیوں گربیہ طاری ہوگیا آپ نے اور حضرت جرائیل ہوگئے تھے بھر پر گربیہ طاری ہوگیا اس جز نے روح الا مین کے مرجہ پر اعلی دونوں پر سلسل گربیطاری موگیا اس جز نے روح الامین کے مرجہ برائیل آپ دونوں کواس چیز سے تھوظار کھا ہے کہ آپ اللہ کی نافر مانی کروجس کی وجہ ہے آپ راختی کو آپ اللہ کی افضل اللہ نا کہ ہونے کی ماند آپ بھٹے بھی افضل اللہ نہا وہ بن گے۔

۹ ۱۸۱۰ بوعلی محد بن احمد بن حسن ، بشر بن موی ، عبدالقد بن صالح عجل ، یخی بن عبدالملک بن ابی غذیه کہتے ہیں کہ امام اوز اعلی نے اپنے بھائی کوایک خط لکھا امابعدا۔ یہ برادرم چاروں طرف ہے آپ کا گھیراؤ ہو چکا ہے جس میں دن بدن اضافہ ہور ہا ہے اس لئے اللہ کے سامنے کھڑ ہے ہوئے سے ڈروہوسکتا ہے کہ میری بیا آپ سے آخری ملاقات ہوفقط والسلام۔

۱۱۸۱۱ ایرا ایم بن عبدالله بحمد اسحاق بحسن بن عبدالعزیز بعبدالرحن بن علی به قل شہتے این که اوز ای نے تکم بن غیلان قیسی کو خط لکھا جس کا حاصل بیر تھا الله تعالی جمارے حال پر رحم فر مائے اور وہ کسی معالمے میں آپ کواپنے سامنے نہ کھڑا کرے اور آپ کے دشمن کو ناکام کرے اور فیصل میں اور فیم کرو آپ برتر جے نہ دے آپس میں جدال ہے احر وکروکھ کے مقلوب کومر دہ کرنے اور فتنہ میں ڈالنے والی چیز ہے اور قول وفعل میں اور فیم کی میں جدال ہے احر از کروکیونکہ بیقلوب کومر دہ کرنے اور فتنہ میں ڈالنے والی چیز ہے اور قول وفعل میں

ﷺ کمروری کا یاعث ہے میں القد تعالیٰ ہے پا کیزہ رزق اور علم نافع کا خواستگار ہوں اور قیامت کے روز وحشت سے امن کا خواہاں ہوں ایم بلاشیدو بی ارحم الراحمین ہے والسلام علیک ۔

اا ۱۸ اسحاق بن احمد ، ابراہیم بن یوسف بن خالد ، احمد بن الحواری ، محمد بن یوسف فریا بی ، اوزاعی کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن علی اور مسودہ نے سوال کیا کہ خطرت علی نے جنگ صفین پر قال کیوں کیا میں نے سوال کیا کہ خطرت علی نے جنگ صفین پر قال کیوں کیا میں نے ان سے کہا آگڑ مید سول اللہ ﷺ کی طرف سے وصیت ہوتی تو حضرت علی صمین مقرر نه فرماتے اس پروہ خاموش ہوگئے۔

ا ۱۸۱۲ بی ،ابوجمہ بن حیان ،ابراہیم بن محمہ بن حسن ،عباس بن ولید بن مزید ،ابی ،اوزا گی نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنے صاحبز ادے کووصیت کرتے ہوئے فر مایا خشیت اللی کولازم بکڑ و کیونکہ وہ ہر چیز پرغالب آنے والی ہے نیز فر مایا ہے متنکبرین کی جماعت جب تم جبار کود کھو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا نیز فر مایا برائی کرنے والا محتم جبار کود کھو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا نیز فر مایا برائی کرنے والا محتم جبار کود کھو گے تو تمہارا کیا حال ہوگا جب فیصلہ کے لئے میزان قائم کردی جائے گی تو تمہارا کیا حال ہوگا نیز فر مایا برائی کرنے والا محتم جبار ، نیز فر مایا ہرائی دل کا آئی ہیں ہوتا ، نیز فر مایا علاء کا لہو جبلاء کی حکمت سے بہتر ہے۔

۱۱۳ الابوحا مدغطر کفی ،ابونغیم بن عدی ،عباس بن ولید بن مزید ،ابی ،اوزاعی کا قول ہے کہ علاء کالہو جھلاء کی حکمت ہے بہتر ہے۔ ۱۸۱۲ ابی ،ابومحد بن حیان ،ابراہیم بن محمد بن حسن ،عباس بن ولمید ،ابی اوزاعی فر ماتے ہیں کہ غیر رضائے الہیٰ کی خاطر نفیحت کرنا ہے کار ہے ، نیز فر مایا قیامت کے روز دنیا میں بلاذ کر الہیٰ گزرنے والی

ایک ایک گفتری پرندامت ہوگی ہتو جن لوگوں کے گھنٹے ایا میاسال ذکر الہی کے بغیر گزرے ہوں سے ان کا کیا حال ہوگا۔ ۱۱۵ گزشتہ اسا دیے ساتھ اوز ای کا قول ہے کہ مؤمن بات کم اور مل زیادہ کرتا ہے کیکن منافق کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔

۱۱۱۸ محمر بن معمر الوشعیب حرانی ، کیلی بن عبداللد ،اوزاعی کہتے ہیں کہ ہر دان آسان پر ایک فرشته اعلان کرتا ہےا است جانا نہیں ہے اس وقت تمہیں اینا مقصد زندگی معلوم ہوگا۔

۱۱۸ محمد بن عمر بن مسلم جعفر بن محمد فریا بی مسیت بن واضح ،ابواسحاق فزاری اوزاعی کہتے ہیں کہاصحاب رسول اور تابعین کا پانچ چیزوں پر دوام تھا(۱) لزوم جماعت (۲) اتباع سنت (۳) مساجد کوآباد کرنا (۴) تلاوت قرآن کریم (۵) جہاد \_

۱۸۱۱۸ ابو بکرین ملاک ،عبدالله بن احمد ،حسن بن عبدالعزیز ،عمرو بن ابی سلمه تنیسی ،اوزاعی فر ماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ دوفر شیے بچھے اٹھا کراللہ کے سامنے لے گئے اللہ نے فر مایا تو ہی میر ابندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والاعبدالرحمان ہے میں نے عرض کیا گئے گئے اللہ کے بعدان فرشتوں نے مجھے اٹھا کراپنی جگہ پر پہنچادیا۔

الا ۱۱۹ الوجعفر محمد بن عبدالله بن سلم قابنی ، محمد بن ابن منصور مجرونی ، عبدالله بن عروق ، یوسف بن موئی قطان ، اوزا کی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں الله کی زیارت کی الله نے فرمایا تو ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والما میرا بندہ ہے میں نے عرض کیا کہ آپ کے فضل سے میں بن موں بھر میں نے درخواست کی کہا ہے باری تعالی اسلام پر میرا فاتمہ فر ماالله نے فر مایا کہ یوں کہوسنت پر میرا فاتمہ فر ماله سے میں ہور ہور میں ہے درخواست کی کہا ہے ابوسعید اللہ موٹی بن اعین کہتے ہیں کہ مجھ سے اوز ای نے کہا اے ابوسعید اللہ بنت ہم آزاد تھے لیکن مقتدی بنے کے بعد ہم تم ہم ہے بھی احر از کرتے ہیں۔

ا ۱۸۱۲ ابراہیم بن عبداللہ جمد بن اسحاق جسن بن عبدالعزیز ، ابوحفص عمر دبن انی سلمہ ، اوز ائ کا قول ہے موت کو کثر ت ہے یاد کرنے والا مین میں کے بارے میں حساب ہے ڈرنے والا مخص کم پات کرے گا ، ابوحفص کہتے ہیں کہ میں نے سعید کو مین ہے سنا ہے کہ ہم نے اوز ائی کی اس بات ہے زیادہ کوئی عجیب بات نہیں دیمھی۔

۱۲۳ احد بن علی بن حارث محد بن علی بن حبیب وابرا ہیم بن معید جو ہری پیشیر بن ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوز اعی کواس حد تک خشوع

وخضوع کرتے ہوئے دیکھا گویاوہ خشوع کی وجہ ہے بست ہوکر چلتے ہیں۔خوداد زاع کا تول ہے کہ میر ہے والد نے مجھ سے فرمایا اگر ہم ! عوام کی ہر چیز قبول کرلیں تو ہمیں بھی انہیں ہدیہ بیش کرنا پڑے گا۔

۱۹۴۷ اسمانی بن احمد ،ابراہیم بن یوسف ،احمد بن ابی الحواری کا قول ہے کہ ایک شخص نے اوزاعی کوشہد کا ڈید بدیثا پیش کرتے ہوئے ان سے کہا کہ میرے لئے والی بعلبک کے نام ایک سفارش لکھ و بیجئے اوزاعی نے کہا کہ ایک شخصورت میں میں تمہارا یہ مدیہ قبول نہیں کروں گا ورنہ میں سفارش نہیں بکھوں گا ،راوی کہتا ہے کہ اوزاعی نے شہد کا ڈیدوا نین کر کے بعلبک حاکم کے نام اس کے لئے سفارش لکھودی جس کی وجہ سے بعلبک کے حاکم نے اس شخص کے تمیں وینار معاف کردیئے۔

۱۳۵ المسلیمان بن احمد ،ابرا ہیم بن محمد بن عرق مصی مجمد بن مصفی عمر و بن عثان ،عبدالملک بن محمد کہتے ہیں کہ اوز اعی نماز فجر کے بعد ذکر الہیٰ میں مشغول ہوجائے تھے اگر کوئی بات کرتا تو اس کی بات کا جواب دے دیے ورنہ خاموش رہتے۔

۱۲۱۸ محر بن احمد بن حسن ، بشر بن موی ، معاویه بن عمرو ، ابواسحاق فزاری کہتے ہیں کہ اوزا کی کا قول ہے کہ اپنے نفس کوسنت کے مطابق چلا وُ تفر دمت اختیار کروسلف کی راہ پر چلو۔ اس لئے کہ جوان کو کافی بوا تھا تجھے بھی کافی بوجائے گا ، سلف کے نز دیک ایمان ، ایمان اور عمل دونوں کے مجموعہ کا ایمان قابل قبول ہے وگر نہ صرف ممل دونوں کے مجموعہ کا ایمان قابل قبول ہے وگر نہ صرف زبان سے اقر اراور قلب سے تقدیق کی ای کا ایمان قابل قبول ہے وگر نہ صرف زبان سے بوگا۔

۱۸۱۲ ابوعبدالله محرین احمرین علی بن مخلد ،محمد بن یوسف بن طباع ،محمد بن کشر مصیصی ، عبدالله بن جعفراً ساعیل بن عبدالله ،محمد بن معمر ،محمد بن علی بن احمد بن سندی ،ابوشعنب حرانی ، یحی ابن عبدالله حرانی ،اوزاعی ،محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب فه بوجعفر ،سعید بن بن علی بن ابی طالب فه بوجعفر ،سعید بن مسیل بن عباس فر ماتے ہیں که رسول الله هیئے نے ارشاد فر مایاصد قد کر کے رجوع کر نے والا محف کئے کی مانند ہے جو کھا کر نے کر لے مسیل است کھالے۔

۸۱۲۸ محر بن علی بھر بن عبدالتدطائی بھر بن ابی عوف ،ابوالیمان ،ابن عیاش ،عبدالرحلّ بن عمر و ، زهری بسعید بن المسیب ،ابن عیاس کتے بی کہ بس نے رسول کر یم بیٹے کو کہتے سنا ہے کہ نبید کر ہوع کرتے والا تخص اس کتے کی ما نند ہے جوتے کر کے کھالے۔
۱۲۹ سلیمان بن اجر بحسن بن جر برصوری ،اساعیل بن ابی الزناو ،ابراہیم ،اوزاعی کہتے جیں کہ میں مدینہ آیا وہاں پر تھر بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب سے میں نے قول باری تعالی ( بمعو الله مایشاء و یشت و عندہ ام الکتاب ) کے بارے میں سوال کیوانہوں نے فر مایا اس آیت کے بارے میں میر ہے دادا نے آپ بھی ہے سوال کیا تھا تو آپ نے فر مایا کہ اے علی میر ہے بعد میری امت کو خو خبری سادین امید قد کرنا ، نیکی کرنا ، والدین سے حسین سوک کرنا اور صلاحی شقاوة کوسعادت میں تبدیل کرنے والی عمر میں زیادتی کرنے والی عمر اللہ میں ہے ہے۔

بيعد بيث غريب ينيه السحديث كي سندس ابوزنا داورابرا جيم كي طريف سي تفرد بها

أ ب المعجم الكبير للطبراني • ١ / ٣٥٢٪ ومعناه في صحيحي البخاري ومسلم.

٣٠:أمالي الشجوي ٢٣٣/٢.

اپ قریب بٹھایا بھراس نے کہا کہ برادرم تم کہاں ہے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ شام ہے اس نے کہا کہ شام کے کون سے علاقے سے تمہاراتعلق ہے؟ میں نے کہا کہ وشق سے اس نے کہا بہت اچھا بھراس نے کہا کہ میر ہے والد نے جمھے بتایا کہ ان کے والد نے رسول کم میں کو کہتے سالوگوں کے لئے تین جائے پناہ ہوں گی (۱) دمشق (۲) فتند دجال کے وقت بیت المقیدس (۳) یا جوج ماجوج کے وقت بیت المقیدس (۳) یا جوج ماجوج کے وقت بیت المقیدس (۳) یا جوج ماجوج کے وقت طور سینا ہے!

اسالا الوعلی محمد بن احمد بن حسن محمد بن علی بن حبیش ، ابوشعیب حرانی ، ابی مسکین بن بگیر ، اوز اعی ، زبری ، انس بن ما لک کہتے ہیں کہ آپ پیچھانے کھڑے ہوکریانی نوش فرمایا۔

اس حدیث کی سند میں مسکین بن بگیرعن الاوزاعی کی سند سے تفرو ہے نہ

۱۳۲۸ ابوعبد الندین احمد بن علی بن مخلد، یوسف بن طباع محمد بن مصعب ،اوزاعی محمد بن منکدر ، جابر فر مات بین که الند کے رسول سے معمول سے معمول ہے۔ مقبول حج کے بار ہے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کھانا کھلاناحسن اخلاق اختیار کرنام

سا۱۸۱۳ حمد بن ابراہیم محمد بن حسن بن قنیبہ محمد ابن ابوب بن سوید ،اوزاعی ،ابن المنکد رہتو بان فرمائے ہیں کہرسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا انسان کی وفات کے بعد نماز اس کے سرکے پاس صدقہ دائیں جانب اور روز ہسینہ کے پاس موگا سے

نیصد بیث اوزای اورابن المنکد رکی سند سے غریب ہے۔اس حدیث کی سند میں محمد بن ایوب عن ابید کی سند سے تفراد ہے۔
۱۳۳۸ میں احمد ،احمد بن مسعود دمشق ،عمر و بن ابی سلمہ ،صدقہ بن عبدالله ،اوزاعی ،ابوزبیر ، جابر نے فر مایا آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا باطل سے مزین انسان جھوٹ کے دو کپڑے میننے والے کی مثل ہے۔ ہی

صدقہ نے اس حکو اوزاع عن الی زبیر کی سند ہے اس طرح روایت کیا ہے۔ لیکن ان کی سند میں تفرد ہے۔اصل یہ حدیث ابوب بن سویدعن الاوزاعی عن محد بن منکد رعن جابر کی سند سے مشہور ہے۔

۱۳۵ ۱۳۵ ابوعبداللہ بن محمد بن احمد بن علی ،ابراہیم بن بیٹم بلدی محمد بن کثیر ،اوز اعی محمد بن محبلان ،سعید ،ابی ،ابو ہریر ہفر ماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ کاار شاد ہے ایمان کے ستر سے بچھزا کدور ہے ہیں سب سے بڑا درجہ لاالمیہ الااللہ کی گواہی دینااور سب سے کم درجہ تکلیف دہ پیز کاراستہ سے دورکر دینا ہے ہے

۱۳۹۸ مبیب بن حسن ،ابوسلم کشی ،ابو عاصم نبیل ،اوزای مجمر بن موسی ، قاسم بن خیمر و نے بحوالہ ابوسوی نقل کیا ہے کہ آپ رہے کہ آپ رہے کہ آپ سے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ لانے والا اسے دیوار پر دے مارواس کئے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہ لانے والا اسے نوش کرتا ہے۔

ے المحمد بن حمید بن سھل محمد بن ہارون موثر ہ بن محمد مقری معاذ بن ہشام ،ابی ،قنادہ ،اوزاع ،محمد بن ابی موسی ،قاسم بن مخیر ہ ،ابوموی استعمری فرماتے ہیں کدرسول اللہ بھی کے سامنے نبید لائی گئی تو آپ نے فرمایا اسے دیوار پر مارواس لئے کہ اللہ اور یوم آخرت پرایمان نہ لانے والاضحص اسے نوش کرتا ہے۔

ا د کنز العمال ۱ ۳۸،۲۳۹.

ع: المستدرك الرسم». والسنن الكبرى للبيهقي ٢٦٢٥. واتحاف السادة المتقين سرسس. والدر المنثور الرواس. عكترالهال-١٠٠٠

س: الكيامل لابن عدى ١ / ٣٥٦. وكنز العمال ٣٣٣٣. والعلل للرازى ٢٣٢٨. ١٣٣٨.

٥ د صحيح مسلم، كتاب الإيمان ٥٥. وسنن النسائي ١١٠١. واتحاف السادة المتقين ٢١٠١. ٢٢٠٨.٥

۱۳۸۸ حمد بن اسحاق ،عبدالله بن الي داؤد ،محمد بن بشار بن بندار ، بيخي بن سعيد قطان ،اورمحمد بن ملى بن حبيش ،ملى بن اسحاق بن راطي ،محمد بن حسان ،روح بن عبادة ،اوزاعي نے بحواله محمد بن الي موئي گذشته روايت کي مثل آغل کيا ہے۔

مؤلف کتاب فرماتے ہیں کہ یہاں تک صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے طبقے عمروں اور شہروں کی تر تیب پر بیان کئے گئے ہیں ،اس کے بعد مشہور ومعروف اولیاءاللہ، عابدوں اور زاہدوں کی جماعت کا بیان کیا جائے گا۔ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے طبقے معادن اور جواہر کی مانند ہیں جن کے مقام سے صرف مستبطین ہی واقف ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ دین کے ستون ہیں۔ طبقہ کا بدین اور زامدین کا بیان

#### ۳۵۵ صبیب الفارسی

آ ب بصره کے ساکن ،صاحب کرامات ،مستجاب الدعوات منص بسن البحسن کی مجانس میں شرکت کی وجہ ہے آپ کی زندگی میں عمرانقلابآ گیاتھا،ایک روز جاردفعات میں جالیس ہزاردینارصدقہ کیاشروع ددن میں دیں ہزارصدقہ کر کے در بارخداوندی میں عرض کیا کہ اساللد! میں نے اپنے آپ کوان کے عوض میں خرید لیا بھراس کے دس بزار مزید صدقہ کرکے کہا اے اللہ! یہ جو آپ نے بھے تو قیق دی اس کے شکر کے طور پر کیا ہے بھرمز بدول ہڑار نکال دیا اور عرض کیا کہ اے اللہ !اگر آپ نے سلے اور دوہر ہے والے صبد نے کو قبول نہ کیا ہوتو اس کوقبول فرمالیں پھردس ہزارمزید صدقہ کیااور عرض کیا کہائے اللہ! بیاس تیسر ہے صدیقے کی قبولیت کے شکر کے طور پر صدقہ کرتا ہوں۔ ٩ ١١٨ ابو بكرين ما لك بعبدالله بن احمد بن حنبل ،اني يونس كيتے بين كه ميں نے مشائع كو كيتے سنا كه برروز حسن كي مجلس وعظ بوتي تھى جس میں و بندارلوگ شریک ہوتے تھے اور صبیب ابو محر کی مجلس بھی ہوتی تھی جس میں و نیا دار اور تا جرلوگ شریک ہوتے تھے، صبیب حسن کی باتوں پر بالکل توجہ بیں دیتا تھا بالاً خرا یک روز صبیب نے حسن کی مجلس کے بارے میں سوال کر ہی لیا اے بتایا گیا کہ حسن کی مجلس میں جنت ، دوزخ ، آخرت کی طرف برغبت اور دنیا ہے اعراض کی باتیں ہوئی ہیں ، اس نے کہا کہ پھر مجھے بھی ان کی مجلس میں لے چلو چنا نچہ الوگ حبیب کوجلس میں لے گئے حسن کی مجلس کے شرکاء نے کہاا ہے ابوسعید ہیا بوقد حبیب ہیں آپ کے پاس آپ کی تصیحانہ با تیں سننے کے لئے آئے ہیں، چنانجے مسن نے ان کے سامنے جنت و دوزخ کا تذکرہ کیا "آخرت کی طرف شوق اور دنیا ہے زمد کی ترغیب وی اور پھر حبیب نے وہاں سے والیس کی اور گھر آ کرساری جائیدا داور مال ودولت دمتاع راہ خدا میں خرج کردیا۔ ما ۱۸ احمد بن جعفر بن حمد الله بن احمد بن صنبل ، الى ، يونس كهتے بيل كذا يك شخص صبيب الأمحد كے ياس آيا إور ال عقرض جراحيے كى ورخواست كى ، حبيب نے اس سے كہا كد جاؤكس سے قرض لے لوميں ضامن ہوں۔ راوى كہتا ہے كداس نے ايك تحص سے بالچيو ورجم قرض کئے اور کہا کہ ابومحد میر اضامن ہے کچھروز کے بعد قرض دینے والے تخص نے ابومحد سے اینے قرض کا مطالبہ کردیا ، خبیب ابومحد نے اسے کل دوبارہ آئے کے لئے کہااس کے بعد صبیب مجدتشریف لے گئے اور وضوکر کے دورکعت صلوۃ الحاجہ برحی اور اس سلسلے میں القدے دعا کی کل دو بارہ وہ تھی آیا اور اس نے صبیب سے اپن رقم کامطالبہ کیا حبیب نے اسے کہا کہ مجد چلے جاؤاگروہاں کوئی چیز ملے تواسے اٹھالو چنانچہ وہ تحض مسجد گیااوراے وہاں ایک تھیکی ملی جس میں پانتے سودرہم منتے وہ تحص اس کواٹھا کر لے گیا۔ دوسرے روز اس نے اس تھیلی کودیکھا تو رقم میں اضاف ہو کیاوہ تحص دوبارہ صبیب کے پاس آیااوراس کے سامنے قم کی زیادتی کابیان کیا صبیب نے کہا کہ جلے جاؤیہ سبتمہارے کئے ہے۔ الهما المحمد بن ابراتيم محمد بن حسن بن قتيمه واحمد بن مزيدخز از منسمرة ومرى بن يجي وصبيب ابومحد سكت بين كدايك بارلوگ بخت بهوك مين جتلا ہو گئے میں نے ادھار پر آٹا اور ستوخر پد کرلوگوں میں تقلیم کر دیا اورا سے تھیلے کا منہ بند کر کے اسے اپنے بستر کے نیچے رکھ دیا ، پھر میں نے اللہ ہے دیا کی پجھے روز کے بعد قرض خواہ آ مسے اور انہوں نے اپنے قن کا مجھ سے مطالبہ کیا میں نے وہ تھیا انکال کراس کا منہ کھولاتو وہ ا شرفیوں سے بھرام واتقامیں نے ان کواس کے وڑی کے لئے کہاانہوں نے وزن کیاتواس کاورن اُن کے حقوق کے مطابق تھا۔

۱۳۱۲ ابواحر محرین احمد جرجانی ،حسن بن سفیان ، غالب بن وزیرغزی جسم و ،سری بن کی نے بیان کیاہے کہ ایک شخص خراسان سے اپنا مکان فرو خت کر کے سکونت کی غرض سے بھر و آیا اس کے پاس دس بزار درہم سے اس نے تج پرجانے کا ارادہ کیااورلوگوں سے بوجھا کہ یہ رقم وہ س کے پاس امانت رکھالوگوں نے اسے حبیب ابو محمد کے بارے میں مشورہ دیا چنا نچہ وہ حبیب کے پاس گیااوران سے کہا کہ میرے پاس دی بزار درہم ہیں جو میں نے مکان خرید نے کے لئے رکھے بوئے ہیں اب میرا جج پرجانے کا ارادہ سے اور بیرتم میں آپ میرے پاس امانت کے طور پر رکھنا جا ہتا ہوں ، اگر آپ کوکوئی مناسب مکان مل جائے تو میرے لئے اسے خرید لیناور نہ میری رقم مفاظت ہے رکھنا میں بڑا پی رقم آپ سے وصول کرلوں گا حبیب نے کہا کہ بہت اچھا۔

اس کے بعد وہ تحق الہ نے ہمراہ جی پر چلا گیا بچہ دونہ کے بعد لوگوں کوفاقہ کی نوبت آگئی صبیب نے اس رقم ہے آٹا خرید کرصد قد کرنے کے بارے میں اپنے دفتاء ہے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ بیر قرق آپ کے باس مکان خرید نے کے لئے ہم حبیب نے کہا کہ میں اس رقم کوصد قد کر کے اس تحق کے لئے اللہ ہے جنت میں مکان خرید لیتا ہوں اس کا مالک جی ہوا اپنی پراگر اس براضی ہوگیا تو نبھا اس رقم کے بعد اس خواس کی جی ہے واپسی پراگر اس براضی ہوگیا تو نبھا اس نے حبیب ہے بی قرم کے بارے میں سوال کیا صبیب نے کہا کہ اس رقم ہے میں نے تمبارے لئے ایک گر بدا ہے جس میں درخت ، پھل اور نہریں ہیں وہ خراسانی اپنی المبیہ کے باس گیا آور اے صور تحال ہے آگاہ کیا دوسر ہے روز کے بعد وہ خراسانی پھر حبیب کے پاس گیا آور اے صور تحال ہے آگاہ کیا دوسر ہے روز کے بعد وہ خراسانی پھر حبیب کے پاس گیا آور اے صور تحال ہے آگاہ کیا دوسر ہے روز کے بعد وہ خراسانی پھر حبیب کے پاس گیا آور اے صور تحال ہے آگاہ کیا دوسر ہے روز کے بعد وہ خراسانی پھر حبیب کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ زندگی کا کوئی معلوم نہیں اس لیے تم جا کر حبیب ہے کہا کہ زندگی کا کوئی معلوم نہیں اس لیے تم جا کر حبیب ہے کر برکا مطالبہ کیا تو حبیب نے اسے ایک تحریک میں اس کے تم برک کردے۔ جس کا حاصل یہ تھی اس میں ایک تحریک خراسانی کے دوالہ کر کے جھے اس نے تراسانی کے لئے جنت میں ایک مکان خرید اے لیہ کہا کہ دیں اس نے تراسانی کے لئے جنت میں ایک مکان خرید اے لیہ کا میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک کی خراسانی کے دوالہ کر کے جھے اس نے تراسانی کے لئے جنت میں ایک مکان خرید اے لیہ کمی اس نہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک کی خراسانی کے دوالہ کر کے جھے اس نے تراسانی کے دنت میں ایک کو خراسانی کے دوالہ کر کے جھے اس نے تراسانی کے دیں میں ایک کی دواست کرتا ہوں کہ وہ ایک کو خراسانی کے دوالہ کر کے جھے اس نے تراسانی کے دونہ میں ایک کر دے۔

وہ خراسانی تحریرا بنی اہلیہ کے باس لے گیااس کے سواناہ کے بعداس خراسانی گاانقال ہو گیاانقال کے وقت اس خراسانی نے
ابنی اہلیہ کواس تحریر کواپنے گفن میں رکھیں بارے میں وصیت کی چنانچاس کے اہل خانہ نے اس کی وصیت کے مطابق اے فن کر دیا
کچھروز کے بعدلوگوں کو قبر پر ایک تحریر گئی جس کا حاصل یہ تھا حبیب نے جو کل خراسانی کے لئے خریدا تھا وہ کل اللہ نے اس کے حوالے کر
دیا ہے اب حبیب بری الذمہ ہے حبیب نے اس تحریر کو لے کر پڑھااسے بوسہ دیا اور اس پر انہیں رونا آ گیا بعداز اس انہوں نے وہ تحریر
اینے رفتا اکود کھائی۔

۱۹۱۳ ابو بکرعبداللہ بن محمہ ، ابوطالب عبداللہ بن محمہ بن سوادہ عیسیٰ بن ابی حرب ، ابی ، رجل ، نے بحوالہ دادانقل کیا ہے کہ ہماری موجودگ میں ایک شخص حبیب کے باس آیا اس نے ان کے سامنے اپنے یا وَل میں دردکی شکایت کی صبیب نے اسے کہا کہ بیٹے جا وَلوگوں کے چلے جانے کے بعد حبیب نے ایک تعویز اس کے گلے میں باند ہد یا اور اللہ سے دعا کی گذاہے باری تعالیٰ مجھے لوگوں کے سامنے رسوا مت سیجے اسے اللہ اس کی کھرواپسی سے بل اسے شفا عطافر ما چنا نچواللہ نے اسے شفا ،عطافر مادی اور اس کے بعد اسے یا دہمی نہیں رہا کہ کون سے یا وَل میں درد تھا۔

۱۳۳۳ اله ابو بحربن ما لک بعبدالله بن احمد بن منبل بعبدالله بن ابی برمقدمی جعفر بن سلیمان کہتے بین آلکہ بیں نے حبیب کو کہتے سنا ہمارے باس ایک مناز کے باس ایک مناز کی بین آلکہ بیں نے سائل سے کہا کہ بیاآ ٹا اٹھالو چنانچہاں باس ایک منائل آیا عمرة نے آٹا کوند ھا بھروہ اس کو بیکا نے کے لئے آگ کی تلاش میں نکی میں نے سائل سے کہا کہ بیاآ ٹا اٹھالو چنانچہاں بے اٹھالیا بچھ دیر کے بعد عمرة آئی اور اس نے آئے کے بارے میں سوال کیا میں نے کہا کہ ذراا تنظار کرواس کی دونیاں بیک کرآرہی

تیں سیکن جب اس نے حد سے اصرار کیا تو میں نے حقیقت حال سے اسے آگاہ کردیا اس نے کہا کہ ابتم پر ہمار ہے کھانے کا انظام کرنا لازم ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص رونی اور گوشت سے بھرا ہوا ایک بیالہ لایا عمرہ نے کہا کہ آپ نے بہت جلد ہمارے کھانے کا انظام فرمادیا۔

۱۸۱۲۵ میں جعفر بن حمدان ،عبدالقد بن احمد بن صنبل ،عبدا بن ابی یکر مقدی ،جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے صبیب کو کہتے ساکہ بمارے پاپ ایک قوم کا سردار آیا ہم نے اس کے لئے چھلی تیار کی اس نے آئے میں دیر کی جب وہ آگیا تو میں نے عمرة ہے کہا جلد کھانا کے آئے تاکہ ہم کھا میں چنا نبچہ وہ چھلی تیار کر کے لائی تو وہ ایک جے ہوئے خون کی ما نندھی ہم نے اسے گھاس پر پھینک دیا۔
۲۱ ۱۸۱۴ بر بربن ما لک ،عبدالقد بن احمد بن صنبل ، بیار ،جعفر کہتے ہیں کہ میں نے صبیب کو کہتے ساشیطان قراء کے ساتھ بچوں کے اخروث ہو کے ساتھ بیاں کے اخروث ہوئے کے ماندھ کیا تاہت میں سے کھیلنے کی ما نندھیاتا ہے آگر القد نے قیامت کے روز مجھ ہے بوچھ لیا کہ اے صبیب تو کوئی تھے عبادت لایا ہے تو میرے لئے اثبات میں جواب دینامشکل ہوگا نیز فر مایا اے لوگوا طمینان سے مت بیٹھواس لئے کہ موت آنے آئی ہے۔

۱۳۷۱ ۱۷۷ بو بکر بن ما لک نے متعدد طرق سے صبیب کا قول نقل کیا ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامینے صحراء میں زیر سامیر منامجھے جنت سے زیادہ محبوب ہوگا۔

۱۸۱۲۸ ابو بکر نے متعدد حوالوں سے صبیب کا قوال نقل کیا ہے کہ انسان کا گنا ہوں ہے پاک ہوکر دنیا سے جانا اس کی سعاوت کی نشانی ہے۔
۱۸۱۲۹ ابو محمد نے متعدد واسطوں سے نقل کیا ہے کہ ایک روز صبیب کے پاس ایک عورت نے آکر اپنی حاجت کا ان سے سوال کیا صبیب نے اس سے اس کے بچوں کی تعداد بتائی صبیب نے وضوکر کے اس کے لئے دعا کی اس کے بعد صبیب کی جا در کے بنچے سے بچاس در ہم نکلے جوانہوں نے اس عورت کودے دیے۔
اس کے بعد صبیب کی جا در کے بنچے سے بچاس در ہم نکلے جوانہوں نے اس عورت کودے دیے۔

۰ ۱۵۸ عبدالقد بن محمد نے متعدد حوالوں نے تقل کیا ہے کہ حبیب تا جُروں سے سامان خرید کرلوگوں پر صدقہ کرتے تھے ایک بار تا جرکوریئے کے سامان خرید کرلوگوں پر صدقہ کرتے تھے ایک بار تا جرکوریئے کے لئے حبیب کے پاس بھی انہوں نے بارگاہ الہی میں اپنی حاجت کا سوال کیا تو القد نے ان کی حاجت پوری فرمادی۔ ۱۵۱۸ ابو بمرمحد بن جعفر مؤدب نے مختلف واسطوں سے تقل کیا ہے کہ ایک روز حبیب نے حاضرین مجلس کوصد قد کرتے کے بارے میں

جوب ترغیب دی اس کے بعد کھڑے ہو کرانہوں نے بار گا و اللی میں خوب دعا کیں کیں دعا ہے فارغ ہونے کے بعد صبیب نے حاصرین میں سے مساکین مرصد قد کیا۔ حاصرین میں سے مساکین مرصد قد کیا۔

۱۵۱۸ ابومحر بن حیان محمد بن عباس بن ابوب عبدالرحمن بن واقد ہضمر ہ مسری بن یجیٰ کاقول ہے کہ حبیب ابومحد تر ویہ کے روز بصرہ میں موجود ہونے کے باوجود عرفہ کی شام میدان عرفات میں نظر آتے تھے۔

۱۵۳ معبداللد بن محمد ،ابرا ہم بن سفیان ،ابراہیم ابن نفر ،حسام ابن عبادہ اُپنے والد کے حوالہ نے قبل کرتے ہیں کہ ہیں ایک روز سلیمان شمی کے ہمراہ حبیب ابوقحد کے پاس گیاس نے کہا کہ ابوقحہ ہمارے لئے دعا سیجئے انہوں نے فر مایا کہ میں تمہاری دعا کا زیادہ محتاج ہوں۔ سمی کے ہمراہ حبیب ابوقحہ کا قول نقل کیا ہے کہا کہ ابوقر ہ محمد بن عابد کا جمعہ بن ابوقر کا قول نقل کیا ہے کہا ہے باری تعالی سمال اسلام ماحمد بن علی ابار ،احمد بن ابی الحواری ،ابوقر ہ محمد بن عابت نے حبیب ابوقحہ کا قول نقل کیا ہے کہا ہے باری تعالی آپ کی ذات کے ذرایعہ خوش حاصل نے کرنے والے اور آپ کھیں مصندی نہ ہوں اور اسے خوشی حاصل نہ بو آپ کی ذات کی قدم آپ کو معلوم ہے کہ مجھے آپ سے بے انتہام بت ہے۔

۱۵۵۱۸۱۷۰ بر بمر بن ما لک بعبدالله بن احمد بن صبل کمتے بیں کہ حبیب الوحمد سے زیادہ خوف البی کی وجہ سے رونے والے تھے ایک شب ان پرخوب کریہ طاری رہا عمرة نے ان سے اس کی وجہ دریا فت کی تو فر مایا کہ مجھے میر سے حال پر چھوڑ دو اس لئے کہ میں ایسی راہ پر چانا جا ہتا ہوں کہ اس پر مجھ سے ل کوئی نہ چلا ہو۔

۱۵۸ مجر بن علی ،ابو بشر دولا بی مبریا بن بیجی و قاد ،حصیب بن صالح ،صالح مری ،حبیب ابومحد فاری فرز دق کہتے ہیں کہ میری ابو ہریر ، اسلامات ہوئی انہوں نے مجھ ہے سوال کیا کہتم ہی فرز دق ہو میں نے کہا کہ ہاں پھر انہوں نے فر مایا تم ہی شاعر ہو میں نے اثبات میں جواب دیااس کے بعد انہوں نے فر مایا ہوسکتا ہے کہتم پرالیاوفت آجائے کہلوگ کہیں کہتمہاری تو بہ قبول نہیں ہوگی اس وقت تم رحمت ، الہی سے مایوس مت بونا۔

### ٢٥٠عبدالواحدين زيد

آپ عابد، زاہد اور بہترین واعظ ہتھ۔

۱۵۵۸ اسحاق بن احمد بن علی ،ابراہیم بن یوسف بن ظلاد ،احمد بن ابی الحواری ،ابوسلیمان درانی کہتے ہیں کہ عبدالواحد بن زید پر فالج کا الحمالی المحالی بن الحمد بن زید پر فالج کا مرض دور ہوجا تاوضو کے وفت ان سے فالج کا مرض دور ہوجا تاوضو نے بعد کھر لاحق ہوجا تا

۱۵۸ اسحاق بن احمر ،ابراہیم بن یوسف،احمد بن ابی الحواری سباع الوقحد موسلی بعبدالواحد بن زید کا قول ہے کہا ہے لوگوم رو ٹی اورنمک کو اپنی غذا بناؤاس لئے کہ بیانسان کی چر بی کو بگھلانے والی اوراس کے یقین میں زیادتی کرنے والی ہے۔

۱۹۵۹ اساق بن ابراہیم ،احمد ،ابوسلیمان کہتے ہیں کہ ایک بار کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ایک را ہب نے پاس سے گز را میں نے اس سے انسان کہتے ہیں کہ ایک بار کچھ ساتھیوں کے ہمراہ ایک را ہب نے پاس سے گز را میں نے اس سے نفیجت کی درخواست کی اس نے پر دہ ہٹا کر کہاا ہے عبد الواحد اگرتم علم الیقین حاصل کرنا جا ہے ہوتو اپنے اور شہوات کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرلواس کے بعد اس نے پر دہ ذال دیا۔

۱۹۱۸ سیاق، ابرا ہیم ،احمد ،احمد بن عنسان ،احمد بینی کہ بین کہ بین نے عبدالواحد سے دوشخصوں کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا کہ ان میں سے ایک اطاعت اللی کی وجہ سے زندگی کا روسرالقاء اللی کے شوق کی وجہ سے موت کا طالب ہے انہوں نے جواب دیا کہ لقاء اللی کے شوق کی وجہ سے موت کا طااب افضل ہے۔

۱۲۱۸ ابی ،احمد بن ابان ،ابو بکر بن عبید ،محمد بن ادر لیس ،ز ہیر بن عباد ،سری بن حسان ،عبدالواحد کہتے ہیں که رضاء الہی وصول الی اللہ کے کئے بڑا درواز ہے دنیامیں جنت اور عابدین کے لئے ذر اجہ راحت ہے۔

۱۸۱۲ الی ،ابوحسن ،احمد بن محمد بن محمر الله بن محمد بن سفیان ،عبدالرحیم بن یجی ،عثان بن مماره محبدالوا حد بن زید کا قول ہے کہ ایک بار میں چندا حباب کے ہمراہ فارس ایک دوست کی زیارت کے لئے گیا ، زمھر سر مقام پرسطے پہاڑ پر ہمیں ایک روشنی دکھائی دی ہم اس کی طرف گئے تو و ہاں پر ایک شخص ہم نے دیکھا جس سے فون اور پیپ نکل رہے ہتے ہما رے ایک ساتھی نے اسے شہر جا کراس کے علات کا مشورہ دیا اس نے آسان دنیا ہو ایک نظر اٹھا کر کہا ہے ہاری تعالیٰ بیلوگ جھے آپ کی نا فرمانی کا مشورہ دے دیے ہیں مجھے آپ کی ذات کی تسم میں آپ کی مخالفت نہیں کروں گا۔

۱۲۳ المعبدالقدین محمد بن جعفر السحاق بن الی حسان الهرین الی الحاری البوعلی از وی بعبدالواحد بن زید کہتے ہیں کہ ایک بار میں مجمد بن المحمد الله بن دیار کے ہمراہ بیت المقدس گیار میاف اور مسان ریت سے ٹیلوں سے ایک منادی گی آواز سائی دی کہ اے محفوظ ومستورانسان اپنے حفاظت کنندہ کی شناخت کرورندو نیا ہے ذراگر پہمی ند ہو سکے تو ونیا کو کا نشخ کی مانند خیال کراورا پنایا وال سستی کررکھ۔

۱۹۳۰ ۱۸۱۷ بو محدین حیان بھی آئی سعید واپن اورنیس عبدالقدین عبید مصر القاری عبدالواحدین زید کا قول ہے کہ اے باری تعالیٰ آپ کی

عزت کی تشم میرے لئے آپ کی ملا قات و ذیدارے بڑھ کرکوئی چیز فرحت بخش نہیں ہے اے صادقین کو جنت اور گناہ گاروں کوتو بہ کی ۔
تو فیق دینے والے قیامت کے روز مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنامقرب بنالے اور کچلوں سے لبریز جنت عطا کر۔
۱۹۵ کا ۱۹۵ میرالند بن محمد بن معدان ،احمد بن عالب ،محمد بن عبدالله ،عبدالواحد کہتے ہیں کہ اصلاح باطن کرنے والے مخص کا دین اور اعمال صالحہ صنبوط ہوں گے اور باطن کی اصلاح نہ کرنے والا شخص آئی عابد کی مانند ہے۔

۱۹۱۲ ابو بکر محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبید بحمد بن حسین ، عمار بن عثان ، مسمع بن عاصم کہتے ہیں کہ میں عبدالواحد کے ہمراہ ایک مریض کی عیادت کے لئے گیا عبدالواحد نے اس ہے کسی چیز کی خوابش کا سوال کیا اس نے کہا کہ جنت کی خوابش ہے عبد الواحد نے کہا کہ جات کی وجہ کے عبد الواحد نے کہا کہ بحالس ذکر میں شرکت اور اللہ کی نعمتوں کے شار کرنے کی وجہ کے عبد الواحد نے کہا کہ اکہ الواحد نے کہا کہ نے کہ نے کہا کہ

کالا ۱۸ انی ،الوحس بن ابان ،الوبکر بن تعبید ،محمد بن حسین ،عمار بن عثان ،حصین بن قاسم ،عبدالواحد فر ماتے ہیں کہ دوقلبوں کے درمیان ایک راستہ ہے دہاں سے ایک چیز ایک گز رتی ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا و ہشکلم کے قلب سے نفیحت نکل کرسامع کے قلب میں من وعن موجز ن ہوجانا ہے۔

۱۱۸۱۸ الی ،ابوحس بن ابان ،ابو بکر بن عبید ،عبدالله بن عمر جشمی مضر القاری ،عبدالواحد بن زید فر ماتے ہیں کہ جب کوئی مخص حسن سے کثر ت گنا ہوں کی شکایت کرتا تو وہ اسے مشورہ کہتے اپنے اور گنا ہوں کے درمیان سمندر جائل کرلوئیز فر مایا کرتے ہتھے ہرداستہ کے لئے ایک شاکٹ کٹ ہوتا ہے حصول جنت کے لئے شاٹ کٹ راستہ جہاد ہے۔

۱۹۱۶ ابی ،ابوحسن ،ابو بکر بن عبید بحمدابن حسین بعبدالله بن محمه بمعاذ بن زیاد ،عبدالواحد بار با فرمایا کرتے ہے بھے بھر ہ کے تمام اموال اور کھیل مجھے دوپیسوں کے بدیے بھی پیندنہیں ۔

• ۱۸۵۲ مثان بن محمر عثانی ابوحسن واعظ بغدادی ،احمر بن الحواری ،ابوسلمان ،عبدالواحد نے بیان کیا ہے کہ ایک روز میں اپنے وظا کف سے فارخ بوکر محو آرام تھا تو خواب میں میں نے رکیٹی لباس میں ملبوس ایک انتہائی حسین وجمیل از کی دیکھی اس کے دونوں باؤں میں جو تیال تھیں دونوں جو تیال اللہ کی حمد بیان کر رہی تھیں ۔ وہ لڑکی مجھے مخاطب ہو کر کہنے گئی اے ابن زید میری طلب میں خوب کوشش کر اس کئے کہ بنی بھی تیری طلب میں کوشاں ہوں اس کے بعد اس نے سر پلی آ واز میں شعر کہا مجھے خرید نے والے آور میر ہمراہ رہنے والے کے کئے سوقیصد نقع بی نفع ہے اس کے بعد میری آ کھ کھل گئی میں نے آج کے بعد رات کونہ سونے کی قیم اٹھالی۔

نے محبت پیدا کر دی پھر میں نے اس سے نصیحت کی درخواست کی اس نے کہا گذا ہے ابن زید جیے اللہ نے دنیا عطا کی پھر اس نے اللہ سے مزید کا سوال کیا تو وہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے پھر اس نے شعر کے (۱) اے قوم کو گنا ہوں سے منع کرنے والے واعظ (۲) تو دومروں کومنع کرنے کے باوجودخود گناہ میں مبتلا ہے رہے بری عجیب بات ہے۔

بھزمیں نے اس سے بکریوں کے ساتھ بھیٹریوں کے جمع ہونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ سے کے کرلی جس کی برکت سے اللہ نے ان کے درمیان سلح کراوی۔

۲۷۱۸عبدالواحد بن احمد بھر بن احمد بن نضر ،عبدالرحمٰن بن محمد بن اوریس ،محمد بن بیلی بن عمرو واسط ،محمد بن حسین ، علیم بن جعفر ، حارث بن عبید کہتے ہیں کہ عبدالواحد بن زید میرے ہمراہ مالک بن دینار کی مجلس وعظ میں نثر یک ہوتے ہتھے میں عبدالواحد بن زید کے بہت زیادہ رونے کے سبب مالک بن وینار کی بات نہیں تمجھ سکتا تھا۔

۳۵۱۸ ولید محد ،عبدالرحمٰن ،محد بن یحیٰ بن بسطام ،حاتم بن سلیمان طائی کہتے ہیں کہ میں عبدالواحد بن زید کے ہمراہ نوشب کے جناز ہ میں شریک تھاان کے دفن کے وفت عبدالواحد کی زبان پر بیالفاظ جاری تھے اے ابوبشر تو اس روز سے بہت ڈرتا تھا اللہ تھ اے ابوبشر تحقیے موت کا سخت خوف تھا تیری و فات کے بعد سے میں بھی خوب اس دن کے لئے تیاری کروں گا چنانچہ اس کے بعد بھر پور طریقہ سے عبدالواحد بن ذید نے موت کی تیاری شروع کردی۔

۳ کا ۸ ولیز محر ،عبدالرحمٰن ،محمد وین کیچی ، عمار بن عبّان طبی ، تصین بن قاسم وزان کا ټول ہے کہ ہم ایک یار عبدالواحد کے وعظ میں ہے دوران وعظ مسجد کے کونے ہے ایک محفی نے کہاا ہے ابوعبیدہ بس سیجئے آپ کے وعظ سے میر اقلب سیننے کے قریب ہے لیکن عبدالواحد نے اپناوعظ جاری رکھاحتی کہاں حالت میں اس محفل کی موت واقع ہوگی راوی کہتا ہے کہ میں اس محفل کی نماز جناز ہ میں شریک تھا میں نے اپناوعظ جاری رکھاحتی کہ ایک حالہ کے دار اس کے والا کسی کوند دیکھا۔

۵۷۱۸ ولیدو محمد بعبد الرحمٰن بحمد بنمار بن عثان حلبی بصین وزان نے بیان کیا ہے کہ عبد الواحد کا ایک لڑکا ابن متعبد تھا عبد الواحد اس کی مضرور یات کا بہت خیال رکھتے ہے اس کے انتقال پر عبد الواحد کوشد بدصد مہ ہوا ایک روز اس کے تذکرہ آنے پران کی آنکھیں نم ہوگئیں اور فر مایا کہ اس کی وفات کے بعد زندگی بے مزو ہوکررہ گئی۔

۲ ۱۸۱۵ حمد بن اسحاق ،ابوصالح عبدالرحمٰن بن احمد ،عبدالله بن سعد ،ابن عائشہ ،اساعیل بن ذکوان کہتے ہیں کہ عبدالواحد بن زید فر مایا کرتے تھے اہل دین کی ہم شینی اختیار کروا گر سیمسر نہ ہوتو بھراہل مروت کی اس لئے کہ اس قشم کےلوگوں کی مجالس مخش گوئی ہے پاک ہوتی ہیں۔

ے کے المحمد بن احمد بن عمر الی الو بکر بن عبید ہم بن حسین ، یکی بن راشد ،عبدالواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے زیاد نمیری سے خوف کی انتہا کے بارے میں سوال کیا جواب دیا گنا و کرتے وقت خوف اللی اس کے ارتکاب سے مانع بن جائے ، پھر میں نے ان سے رجا کی انتہا کے بارے میں سوال کیا انہول نے فر مایا ہروفت ابتد ہے امید وابستدر کھناا۔

۸ کا ۱۸ ابی البوحسن بن ابان ،عبدالقد بن محر بن نفیان ،محر، روح بن سلمه وراق ،مسلم عبادانی سکتے بین کدایک روزعبدالواحد ،صالح مری عبدالواحد بن زید ،عتبه غلام سلمدا سواری جارے پاس تشریف الدیئے ساحل سمندر پران کا قیام قبالایک شب میں نے ان کو کھانے پر مدعو کیا جب ان کے مناه مناه مناه کیا تو ساحل سمندر ہے گزر نے والے ایک شخص نے سواز بلندایک شعر کہاد نیاوی کھانوں نے مجھے سمند سے گزر نے والے ایک شخص نے سواز بلندایک شعر کہاد نیاوی کھانوں نے مجھے سمندر سے گزر نے والے ایک شخص نے سواز بلندایک شعر کہاد نیاوی کھانوں نے مجھے سمندر سے کھانوں ہے کہانوں کے مختل ہے۔

راوی کہتا ہے کہ متبہ نے زور ہے ایک چینی ماری اور بے بوش ہو گئے اس کے بعد ساری قوم پر گزید ظاری ہو گیا تھا کھانا اٹھالیا

سیا خدا کی شم انبول نے اس میں سے ایک اقتمہ بھی نہیں چکھا۔ سیا خدا کی شم انبول نے اس میں سے ایک اقتمہ بھی نہیں چکھا۔

9 کے ۱۸۱۱ بی ، ابوحسن ، عبد الله بن محمد ، محمد بن حسن ، ما لک بن طبیعیم ، بکر بن معافی ، عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ اے لوگوتم قیامت کے روز کی شدت بیاس سے کیوں نہیں ہوتا اس کے بدیلے امید ہے کہ صحابہ اور تا بعین کی شدت بیاس سے کیوں نہیں ہوتا اس کے بدیلے امید ہے کہ صحابہ اور تا بعین کی معیت ہیں تم کو حوض کو ترفعیب بوجائے اس کے بعد عبدالواحد روتے رہے تی کہ بیوش ہوگئے۔

۱۸۱۸ الی ،احثر ،عبدالقد ،محد بن حسین ، ممار بن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے حسین بن قاہم کو کہتے سناا گرعبدالواحد کاغم اہل بصر ہ پرتقتیم کیا جائے تو انہیں کافی بوجائے میں نے انہیں نصف شب میں مر بون گوزے کی طرح دیکھا اور دہ محراب میں ایسے کھڑے ہوتے تھے گویاان سے خطاب کیا جار ہاہے۔

۱۸۱۸ ابی، محد بین احمد ، ابوحسن بن ابان ، ابو بکر بن سفیان ، محمد بن حسین ، حکیم بن جعفر ، حیان امود ، عبدالواحد بن زید کہتے بین کرایک بار میرے باؤں میں شدید در دقا اس کے باوجود میں نے شب میں تبجد بڑھی لیکن مرش کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ بوگیا جس کی وجہ سے بین و اور لیست کر لیٹ گیا اور میری آئھ لگ گی خواب میں مجھے ایک حسین وجیل باندی نظر آئی اس نے دیگر باندیوں کو میرے اش نے کا حکم و یا جان کی خواب میں مجھے ایک حسین وجیل باندی نظر آئی اس نے دیگر باندیوں کو میرے اش نے کا حکم و یا جو ایک تھے بستر پرلنا دیا میں بڑا حیران تھا پھراس نے بستر پر باندیوں کو بستر پر باندیوں کو بستر پر باندیوں کو بستر پر باندیوں کو بستر بر باندیوں کو بستر پر باندیوں کو بستر پر باندیوں کو بستر پر باندیوں کو بستر پر باندیوں کو بستر بر باندی کو بستر بر باندیوں کو بستر بر باندی بستر بر باندیوں کو بستر بر باندیوں کے بعد میں اپنے قلب میں محسوں کر باندیوں ۔

عبدالواحد کہتے ہیں اس کے بعدوہ نو جوان میری نظروں سے اوجھل ہوگیا عبدالواحدا سے یا دکرتے ہوئے بہت روتے تھے۔ ۱۸۱۸ الی ،احمد بن احمد بن عمر ،عبدالقد بن محمدا بن سفیان محمد بن حسین ،عمار بن عمان سوارغنوی کہتے ہیں کہ عبدالواحد کو میں نے سنا اجابت اورا خلاص بھی حدانہیں ہو سکتے۔

۱۸۱۸ الی احمد ،عبدالله ،محمد ، عمار ،حسین بن قاسم وزان عبدالوا حدفر ماتے ہیں میں نے الله سے وفات کے دن میں نہ کھانے کا عبد کیا ہوا جسیسن کتے ہیں کہ شدید مرش کی حالت میں بھی عبدالوا حدیثے بچھ بیں کھایا حتی کہا تی حالت میں ان کی موت آگئی۔

۱۸۱۸ ایومحد بن حیان ہلی بن سعید ،اہرا ہیم بن جنید محد بن حسین ،سعید بن خلف بن یز بدقسام بمصرالقاری ،عبدالواحد بن زید کہتے ہیں کدرضائے الہی کے علاوہ صبر نے بڑھ کرکوئی چیز نہیں ہے اور میر مے علم کے مطابق رضائے اللی سے بڑھ کرکسی چیز کا ورجہ نیس ہے اور یمی چیزمجت کی بنیا دے۔

١٨١٨ ابومحد اعبد التدبن محمد بن زكريا بمصل بن على ابن اك اعبد الواحد كاتول يعلم يمل كرن واليان برالتدمعلومات كا

ورواز وتفون ويتاهي

ے ۱۸۱۸ بوجمہ ،احمہ بن روح ،احمہ بن عالب محمہ بن عبدالقد خراعی کہتے ہیں کا عبدالوا حد بن زید نے جالیس سال تک عشاء کے وضو سے و بخر کی نماز اداکی ہے۔

الم ۱۸۱۸ بی احمد بن محر بن عمر بن عمر بوبدالله بن محر بین ابی مریم بحد بن حسین ، علیم بن جعفر مسمع بن عاصم ، عبدالواحد بن زید کا بیان به ۱۸۱۸ بی اور معاصی ہے اجتناب کی نیت کرنے والے کی من جانب الله مدد کی جاتی ہے ، غیز فر مایا اے سیار تیرا کیا خیال ہے کہ محبت اللی کی وجہ سے ترک خواہشات پر تجھے من جانب الله صبر کی تو فیق نہیں ہوگی الله تعالیٰ کے لئے اس متم کا گمان رکھنے والے کے لئے الله محبت اللی کی وجہ سے ترک خواہشات پر تجھے من جانب الله صبر کی تو فیق نہیں ہوگی الله تعالیٰ کے لئے اس متم کا گمان رکھنے والے کے لئے الله معاصی پر انعامات کرنے والی ذات تیر محبوب بندے کہتے تیری رحمت سے مایوں ہو سکتے ہیں۔

۱۸۹۸ ابوجمہ بن حیان ،عمر بن بحرُاحمہ بن ابی الحواری ،عبداللہ تیاتی نے بیان کیا ہے کہ عبدالوا حد کو بتایا گیا کہ ایک بھری شخص بچاس برس ہےروز ہنماز میں مشغول ہے انہوں نے فر مایا تیر ہے صوم وصلاۃ ہے تیر کے مل میں زیادتی ہوگی اگر مجھے حیا مانع نہ ہوتی تو میں تجھے بتا تا کہ تیرے تواب میں تیرے مل کا دخل ہے۔

۱۹۹۰ ابی «ابوحسن بن امان ،ابو بکر بن عبید مجمر بن حسین ، دااؤ د بن محبر ،عبدالواحد بن زید چسن کستے میں که نسیان اورامید انسان کے لئے۔ برزی نعمتیں ہیں۔

۱۹۹۱ میں ان بن احمد ، محمد بن التمار ، قر و بن حبیب ، عبد الواحد بن زید ، اسلم کونی ، مرق الطبیب ، زید بن ارقم کیتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے بات سب فرمایا تو آئیس پانی میں شہد ملا کر پیش کیا گیا آئیوں نے اس کو ہاتھ میں لئے گرواپس کر دیا اور مسلسل روتے رہے تھ کہ ان کے اردار کر دلوگ بھی رو پڑے جب ان کا رونا ، خد بوا تو لوگ ان کے ہاس اس بارے میں پوچینے کے لئے گئے بجر دو ہارہ صدیق انجررہ پڑے تھی کہ وہی کیفیت طاری بوٹی حتی کہ لوگ ان سے اس بات سے ناامید بوگ کہ وہ آئی ان کے سوال کا جواب دیں گئے انہوں نے اپنے چرے سے اپنے آنسوصاف کے تو پھرلوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور محرض کیا کہ آن جم آپ سے سوال کرنے سے ناامید بوگ تھے آپ پر طابری ہوئی تھی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اکبر نے جواب دیا ایک روز میری موجودگی میں اپنی کہ آپ میں بھی نے فر ہایا دور ہوجا بھی سے دور ہوجا لیکن مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی اس کے میں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ پھی نے فر ہایا اے میر سے صدیق اس دقت پوری دنیا میرے سامنے پیش کی تو تھی اس لئے میں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ پھی تھی آئی اس دقت پوری دنیا میرے سامنے پیش کی تو تھی اس لئے میں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ پھی تھی آئی اس دیریا میں نے کہا تھا کہ ''منوں شنے کو مجھ سے دور کر و ، حضر سے صدیق اس کر نے فر مایا مجھے بھی آئی اس چیز کا خطر و ہوگیا تھا اس لئے میں نے آپ کیا تھی کی آئی اس کے میں نے آپ کی اس کی تھی میں آئی اس کے میں نے آپ کی اس کے میں نے آپ کیا تھی کی اس میں کی تھی اس کے میں نے آپ کیا میں کی خوال کی می کی تھی دور کی دیور کی کو تی کو کر کو کی تو اس کی کو کی کا خطر و ہوگیا تھا اس کے میں دیا کیور کی دیور کیا تھا اس کی کی کے تو کی کو کر میں کو کو کی کو کی کو کر میں کیا تھی کی کو کر کی کو کی کو کو کر کو کی کو کر کو کیا تھا کو کر کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کیا تھا کی کو کر کر کو کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کو ک

۱۹۳۸ ابواحمر محمد تن احمد جرجانی محمد بن جنید نیسا بوری عبد الله بن محمد بان دیا وقصوصی، ابوسهل مصر العابد ،عبد الوااحد بن زید ،حسن ، ابی جریرهٔ کہتے ہیں کہ ارشاد بوک عبد میں کی عزت کرنے والا محمد میں کوعزت بخشا ہے اور نفس کی عزت کرنے والا مختص ورحقیقت اپنی نفس کوعزت بخشا ہے اور دین کو تقویت بہنچا نے والا انسان مختص وین کی تو بین کرتا ہے اور دین کو تقویت بہنچا نے والا انسان ورحقیقت وین اور اپنیش وونوال کو تقویت بہنچا تا ہے۔

المنظم البراہیم بن ابوعبد البدمجد بن احمد بن من بد بعید الله بن عبد الله بالراہیم بن اشعث بحد بن فضل بن عطید بعبد الواحد بن أحمد بن المعت بحد بن اشعث بحد بن المعت بحد بن عطید بعبد الواحد بن أربد بحسن نے دسول الله المبید کا تول نقل فر مایا ہے کہ اللہ تعالی فر ما تا ہے جب بند و بهر بن میری طرف متوجہ بوج تا ہے تو اس کومیر ے ذکر میں لذت محسوس بونے لگتی ہے اس وقت وہ میر سے مقربین میں سے بن جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اور میر سے درمیان حائل

پر دیناٹھ جاتے ہیں اور ہر وفت اس کومیرا دھیان رہتا ہے بھر وہ دیگر لوگوں کی مثل مجھے بھولتانہیں ہے ان لوگوں کی باتنس انہا ،جیسی ہوتی ہیں اور جب میں لوگوں کوان کی نافر مانیوں کی وجہ ہے عذاب دینے کاارادہ کرتا ہوں تو ان ہی لوگوں کی وجہ ہے اپناارادہ ترک کردینا ہوں لے

> اس مدیث کوعبد الواحد نے حسن سے ای طرق روایت کیا ہے گیاں بیصدیث مرسل غیر مقبول ہے تد " مسلم مرک کا

> > آپ بہترین قاری متنی واعظ اور خداتر س انسان شھے۔

۱۹۸۳ ابو بکر احمد بن سندی محمد بن عباس مؤدب، خالد بن خراش صالح مری ، کا قول ہے کہ مجھے اس قوم پرتعجب ہے جھے تو شہرتیار کر کے کوٹ کا تھم دیا گیا ہے کیکن اس کے باوجود کھیل کود میں مشغول ہے۔

اس کے بعد صالح مری نے زور سے جی ماری خود بھی روئے اور دومروں کو بھی رلایا، اس اثناء میں ایک بخت نے صافح مری سے سوال کیا اے ابو بشرکیا بیسب پکھ قیامت کے روز ہوگا صالح مری نے جواب دیا ہاں بلکداس روز اس سے بھی زیادہ خوفناک واقعات بوں گے اور جھے بھی معلوم ہوا ہے کہ چلا کر دوز خیوں کی آواز ختم ہو جائے گی ، وہ دائی مریض کی طرح صرف آہ آہ کر سکیل گے ،اس معنت نے جی مارکر کہا ہائے افسوس کہ میرای ساری زندگی اللہ کی نافر مائی اور غلفت میں گزرگنی پھراس پر گربیطاری ہوگیا اور قبلہ رو ہوکر اس نے صدق دل سے اللہ کے حضور تو ہی اور بارگاہ آئی میں النتیا کی کہ اے باری تعالی میر ہے گزشتہ تمام گناہوں اور کو تا ہوں کو معاف فرما د بیجئ آئندہ کے حضور تو ہی اور بارگاہ آئی آگر تو نے معافی نہیں کیا تو میری ہلاکت بھی ہے اس کے بعد اس کے اس کے وقت اس کے دنیا کی ۔ راہ دی کہ اس و جود شے وعظ ختم کے بعد صالح اللہ کا تھ کے حضور دعا میں مشخول ہو گئا اس وقت ایک مخت کا وہاں ہے گزر ہوا وہ کھڑے ہو کر صالح کی دعا سفنے لگا صالح اس وقت سے کہ در ہے شے انے باری تعالی ہمارے قلوب

<sup>4</sup> وكنز العمال ٢ ــــ ١٨ . .

الكوال ١٢٥٣ ألكيوم من ١٢٥٩ والجرح مرت ١٥٣٥ والكواشف ١٢٦ والميزان ١٢٦ والميزان ١٢٦ والهيوب وتهذيب الكوال ١٢٥ والميزان ١٢٥ والميزان ١٢٥ والهذيب الكوال ١٢٥٩ والميزان ١٢٥ والميزان ١٢٥ والهذيب والكوال ١٢٥٩ والميزان ١٢٥٩ والميزان ١٢٥٩ والهذيب

کے بخت ہونے کے باوجود ہماری بخشش فر ماو پیجئے اس بات کے سننے کے بعد مخنث کی موت واقع ہوگئی کسی نے اسے خواب میں دیکھااس نے اس سے بوچھاالند نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فر مایاس نے کہا کہ اللہ تعالی نے صالح کی دعا کی برکت سے میری مغفرت فر مادی۔ اللہ الا الا ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن مبدی کہتے ہیں کہ میں ایک بار اللہ اللہ الا الم اللہ عبدالرحمٰن بن مبدی کہتے ہیں کہ میں ایک بار اللہ اللہ عبدالرحمٰن بن مبدی کہتے ہیں کہ میں تھا ،صالح نے کوئی بات کی میں نے دیکھا کہ تھیان روتے ہوئے کہدر ہے تھے یہ قصہ مناب کے نے کوئی بات کی میں نے دیکھا کہ تھیان روتے ہوئے کہدر ہے تھے یہ قصہ مناب کے مری کی معجد میں تھا ،صالح نے کوئی بات کی میں نے دیکھا کہ تھیان روتے ہوئے کہدر ہے تھے یہ قصہ مناب کے نے کوئی بات کی میں نے دیکھا کہ تھیان روتے ہوئے کہدر ہے تھے یہ قصہ مناب کے بیان کوئی بات کی میں ہے دیکھا کہ تھیان ہوئے والا ہے۔

۱۹۵۸ ابراہیم ،محرجو بری ،خلف بن ولید کہتے ہیں کہ صالح وعظ کے وفت قرآن کریم منگوا کرساتھ رکھتے تھے ،وعظ میں قرآن کی تلاوت کرتے ، بھردعا کرتے اور دعامیں اللہ کے سامنے خوب روتے۔

۱۹۹۸ ابراہیم بن عبدالملک ہمربن اسحاق ،حاتم بن لیٹ ،عفان بن مسلم کا قول ہے کہ ہم صالح کے وعظ میں جائے تھے وعظ کے اشا میں ایسالگیا تھا کہ وہ مم کی وجہ ہے ہلاک ہو جائیں گے اورایک غم زرہ عورت کی مانندرو تے اوران پرخوف الہی غالب رہتا۔ ۱۹۸۹ کی مالاحسن میں ایاں مالہ کم میں میں اور بھی میں محسموں بعد داپٹر میں مجھی کہتر ہیں کے درالج مرک کیا وعظ من ورزہ ایک بگڑ شن اقدام سر

۱۹۹۹ الی ،ابوحسن بن ابان ،ابو بکر بن سفیان مجمد بن محسین ،عبدالله بن محمد کہتے ہیں کہ صالح مری کا وعظ پندونصائح ،گزشته اقوام کے واقعات اور ترغیب وتر ہیب پرمشمل ہوتا تھا ، دوران وعظ خود بھی رویتے تھے اورلوگوں کو بھی رلاتے تھے۔

۱۸۲۰۰ بی ابودس ،ابو بکر بھر بن حسین ،احمد بن اسحاق حضری ،صالح مری کہتے ہیں کہ خوف الہی کی وجہ ہے گریہ معاصی کی یاد گیری کا سبب بوتا ہے ،اس وقت انسان اگر صدق دل سے تو بہتا ئب بوجائے تو فیہا ورنداس پر آفات ومصائب کا نزول ہوتا ہے ،اس کے بعد اللہ بھی اگر تو بہ کر لے تو نمیک ورندا ہے دوز خ میں ڈالا جائے گا ،اس کے بعد صالح پر گریہ طاری ہو گیا اور بیبوش ہو گئے ، حاضرین وحاڑیں مار مار کررونے اور جلانے گئے۔ ملے میں معاشرین میں میں معاشرین میں میں معاشرین میں میں معاشرین میں معاشرین میں میں معاشرین میں معاشرین میں معاشرین میں معاشرین میں معاشرین میں میں معاشرین میں معاشرین

۱۰۱۸ محمد بن احمد بن عمر ،ابی ،عبدالله بن محمد ابن عبید ،محمد بن حسین ،بشر بن میمون نجدی ،صالح مری اپنے وعظ میں فر مایا کرتے تھے دئیا کی پے دفائی کی شناخت کرنے والی آئکھ دنیا میں کیسے قرار پاسکتی ہے اس کے بعدان پرگریہ طاری ہو جاتا اور فر ماتے اے گذشتہ لوگوں کے جانشینو! موت سے قبل موت کی تیاری کروتمہاری کوچ کا وقت قریب ہے۔

۲۰۲۱ محمد بن احمد الی عبدالله مجمد بن حسین ،احمد بن اسحاق حضری کہتے ہیں کہ صالح مری وعظ میں رویتے ہوئے کہتے اے لوگوتمہار اسفر طویل ہے اس سے لئے اس کے لئے تیاری کرویہ

۱۸۲۰۳ براہیم بنعبداللہ بھر بن اسحاق ،ابن زنجویہ ، یز بدبن خالدابومہلب اپنے والد کے حوالہ سے صالح کا قول نقل کرتے ہیں کہ ایک بارخواب میں جھے محیفہ دیا گیا جس پرلکھا تھا اے گنا ہول کے انجام ہے واقف شخص اپنے نفس کومعاصی کے ارتکاب سے اجتناب پرتیار کر آ

آمام الراجيم ، محمد ، عبدالقد بن محمد ، ابوابراجيم ترجماني ، صالح مرى الى بشركت بين كه خواب بين مجهه ايك كني واليان خياا كرنو مستجاب الدعوات بنا جا بتا يه والدي المائك خوفا غير ناهض و لا قاطع خوفا حاجزاً عن معصيتك أو الدعواء على طاعتك وصبر اعن معصيتك ".

١٨٢٠٥ ابرائيم ، محر ، البوسن بالملى ، ابن عائشه كميت بين كرصالح وعامي بيالفاظ كيتي يتض الملهم انى السنلك بالسميك المعخزون المكنون المبارك الطاهر المطهر المقدس

۱۸۲۰ ۱ ابراہیم بن محمد ،عبیدالقد بن جربر جبلہ ،عباد بن جربر کہتے ہیں کہ ہم صالح مری کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے صالح کی تقریر الحمد للّه تشروع ہوتی تھی ،ای وقت لوگوں برگر بیطاری ہوجا تا تھا۔ ۱۸۲۰ ارائیم ، محر سوار بن عبدالله عنری ، ابی ، صافح کہتے ہیں کہ مرزبانی کے گھر کے دیران ہونے کے وقت میں ان کے گھر میں گیا تو جھے تر آن کی بیآیات یا دہ کی بیں ہوئے گر بہت کم ) (افقاص ۵۸) مجھے تر آن کی بیآیات یا دہ کی بیت ہوئے گر بہت کم ) (افقاص ۵۸) (ترجمہ) وہ لوگ بہت ہے باغ اور چشمے جھوڑ گئے (از از دخان ۲۵) صالح کہتے ہیں کہ اس وقت گھر نے ایک گوشہ ہے ایک کالاسمان میرے سامنے آکر کہنے لگا اے عبدالله بیلوگوں کے لوگون سے ناراض ہونے کا نتیجہ ہے تو خالق کی ناراضگی کا نتیجہ کیا ہوگا صالح کہتے ہیں کہ اس کے بعدوہ غائب ہوگیا۔

۸۲۰۸ ابراہیم ،محد جوہری ،غسان ابومعاویہ غلا بی کا قول ہے ،صالح کا کلام براہ راست قلب براٹر انداز ہوتا تھا اور میں نے صالح سے بر ھے کرکسی کوغمز دہ نبیں دیکھا اور صالح کے کلام سے بہتر کسی کا کلام نبین سنا۔

۹ ۸۲۰۹ محمد بن اجمد بن عمر ،الی ،عبدالله بن محمداً بن عبید ،عبدالرحیم بن یخی دیلمی ،عثان بن عماره ،صالح مری کہتے ہیں کہ ایک ہارا بن ساک میرے پاک تشریف لائے انہوں نے مجھ ہے چنر بندگان خدا کے دکھانے کے بارے میں فرمائش کی ، چنانچے میں انہیں ایک جگہ پرایک سخف کے پاس کے گیاو ہاں پہنچ کر ہم نے اس سے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی تو اس نے اجازت دے دی ہم نے اسے مجور کے بتوں کا کام کرتے ہوئے پایا میں نے اس کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی (ترجمہ) جبکہ ان کی گر دنوں میں طوق اورزنجیرنی ہوں گی اور گھینے جائیں گے (لیعنی ) کھو لتے ہوئے پاتی میں پھرا گ میں جھونک دیئے جائیں گے (از غافر اے، 47) اس آیت کے سننے کے بعد اس نے زور سے جیخ ماری اور بیہوش ہوگیا ہم اے اس کے حال پر چھوڑ کردوسر سے تھیں کے یاس چلے گئے ہم ن اس سے اجازت طلب کی اس نے کہا کہ اجازت ہے بشرطیکہ تم مجھے یادالہی سے عافل نہ کرو، چنا نجیہ مم واحل ہوئے تو وہ تحص مصلے پر بیفاہواتھا میں نے اس کے سامنے تر آن کی ایک اور آبیت پڑھی (ترجمہ) بیاس تخص کے لئے ہے جو ﴿ قلّامت کے روز میرے سامنے کھڑے ہوئے سے ڈرے اور میرے عذائب سے خوف کرے (ازایراہیم ۱۲)اس نے اس زورے جیخ ماری کہاس کے حلق سے خون جاری ہوگیا اوروہ اپنے خون میں لت بت ہوگیا ہم نے اسے بھی اس کے جال پر چھوڑ دیا ، میں اس کے بعد دیگر ہے چھے خصول کے پاس کے گیااورسب کوہم نے ای حالت پر چھوڑ اور کے بعد میں اے ساتویں تخص کے باس کے گیا جسب سابق ہم نے اس سے اجازت وطلب كى اس كى بايرده زوجدن بم كواندارداخل بون كى اجازت دى بم داخل بوئة بم في ايك يتن كومسل يربيها بواد يكها بم في ا سے سلام کیاتو اس نے ہمار سے سلام پر توجہ بیں دی میں نے بلند آواز میں اسے بچھ کہااس نے کہا کہ میر سے سامنے کون ہے بھروہ مدہوشی کی حالت میں ہوگیا ،اس کی اہلیہ نے کہا کدابتم اس کے یاس سے ملے جاؤاں کئے کتم اس حالت میں اس سے نفع حاصل تہیں کر سکتے ہو، دوسرے روز میں نے ان ساتوں کے بارے میں لوگول ہے یو جیما تو انہوں نے بتایا کہ ان میں تین اللہ کو بیارے ہو گئے اور تین جج و سالم ہو سے اور سے کئے اور سے کئی تین دن تک مر ہوشی کی حالت رہی پھر تین دن کے بعدوہ سے ہو گیا۔

۱۹۸۸ میں احمد بن احمد بن احمد ،عبد الرحمٰن بن ابی جائم ،حمد بن یکی بن عمر واسطی ،حمد بن حسین ،حکیم بن جعفر سعدی کہتے ہیں کہ میں نے سالح کو کہتے سنا ایک روز میں بخت گری میں قبر ستان گیا ہیں نے قبر ول کود یکھا گویا وہ ایک خاموش قوم ہیں ہیں نے کہا اے دنیا ہے جانے والوالیا ک ہے وہ ذات جو تمباری جدائی کے بعد تمہیں جع کر ہے گی اور دو بار ،تمہیں زندہ کر ہے گی ان ،ی قبروں کے درمیان میں سے ایک مناوی نے جھے مخاطب کرتے ہوئے قر آن کی ہیآ ہے تالاوت کی (ترجمہ) اوزای کے نشانات (اور تقرفات) میں سے نہے کہ آسان اور زمین ایس کے تعلم سے قائم ہیں ، پھر جب وہ تم کوز مین میں ہے (نکلنے کے لئے) آوا ژو ہے گا تو تم حجمت نکل پڑو گے (از روم ۲۵) صالح کہتے ہیں کہ میں اس کی آواز میں کرخوف کی وجہ ہے زمین پرگر ہڑا۔ "

۱۱۱ ۸ محمد بن احمد و لید بن احمد عبد الرحمن بن الی حاتم محمد بن یکی میبید الله بن محمد تمی اصالح مری کہتے ہیں کیدایک بارمیر ۔۔ محمد والوں پر

فالح کا مملہ ہوگیا میں نے قرآن کی کھاآیات پڑھ کران پردم کیا تو وہ صحت یاب ہو گئے میں نے غالب قطان ہے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے رہایا اگرتم میر ہے سامنے یہ بیان کرتے کہ ایک مردہ میر ہے آن کی وجہ ہے زندہ ہو گیا تو میں اس پر بھی تجب نہیں کرتا۔

۱۹ ۱۸ ۲۱۶ ابو بکر بن ما لک ،عبد القد بن احمہ بن ضبل ،ابو معاویہ غلالی ،ابو سائب عبدی کہتے ہیں کہ ایک بارصالح ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے ان ہے سوال گیا کہ آپ کہلا ہے آرہے ہیں انہوں نے فر مایا میں آپ گھر ہے نکل کر چند مقامات کوقطع کرتے ہوئے تمہارے پاس پہنچا ہوں میں ایک گھر کے پاس ہے گزراتو اس میں سے ایک آواز آئی کہ اے صالح مری ایک نصیحت لیے ۔ باندھ لے ،وہ یہ ہے کہ میر سے اندراز نے والا ہمیشہ میر ہے پائ نہیں رہا اس کے بعد چند مکانات سے میراگز رہوا تو سب میں سے یہی آواز آئی حی کہ میں تم بارے یاں بہنچ گیا۔

ہے۔ ۱۳۱۳ء براللہ بن محمد بن جعفر ،عبداللہ بن محمد بن عباس ،سلمہ بن شبیب ، دااؤ د بن محمر ،صالح مری ، زیادنمیری کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں اسلمہ بن شبیب ، دااؤ د بن محمر ،صالح مری ، زیادنمیری کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں اسلمہ کولا زم بکڑاس لئے کہ بیاس نیند سے جو تیر سے بدان کو مست اور تیر سے قلب کولو ڑنے والی سے بہتر ہے ،اس کے بعد تھبرا کر میں اٹھالیکن نیند سے بیدار ہو جا ہے بہتر ہے ،اس کے بعد تھبرا کر میں اٹھالیکن نیند نے دو بارہ مجھ پر مملکہ آرو یا بھرخواب میں مجھے کسی نے کہاا سے زیاد نیند سے بیدار ہو جا کہ بین مجھے کہا ہے۔
کیونکہ دنیا میں عابدین کے ملاوہ کسی کے لئے بھلائی نہیں ہے بھر دو بارہ میں تھبرا کر نیند سے اٹھ گیا۔

۱۱۳۰ ابومحد بن حیان ،اسحاق بن ابراہیم ،احمد بن الی الحولاری ،ابوسعید براقتی ،تبیدالله بن زحرابومحمه حداد ،صالح مری ،حوشیب ،حسن سکتے بین که حلاوة تبین چیز و رانماز ،قز آن اور ذکر میں تلاش کروا گرمل جائے تو فبہا ورنه فکر کرو۔

۱۹۲۱ء ان جن محد عثانی محد بن احمد بغدادی ،احمد بن محد بن مسروق محد بن حسین ،عمار بن عثان ملی کہتے ہیں کہ میں نے صالح کو کہتے موے ساجوا پنے لئے ببند کرتا ہے وہی لوگوں کے لئے ببند کراس سے ہراامر میں تیرے لئے بھلائی ہوگی۔

۲۱۲ محمد بن احمد بن عمر ،ا نی ،عبدالله بن محمد ،زیاد بن ابوب ،سعید بن عامر کہتے ہیں کہصا کے کی دعاان کلمات پرمشمل ہوتی تھی اے باری تعالی این اطاعت اورامور کےعزائم پر مجھےصبرعطا کر۔

۱۸۲۱ بی ابوجس بن ابان ،ابو بکر بن عبید ، خالد بن خداش کہتے ہیں کہ صالح فرمایا کرتے تھے اگر صبر شیریں بوتا تو اللہ آپ پھٹے کومبر کا انتقاب میں کہ مایا کہ خوا مایا کہ مسرکے جاتے کے مبرکژ وابوتا ہے۔ انتقاب کے مبرکڑ وابوتا ہے۔ انتقاب کے مبر

۸۶۱۸ عبدالندین محمد بن جعفر ،احمد بن حسن بن بارون بغدادی اساعیل بن زیادا ملی ،عبدالند بن بمرهمی ،صالح کہتے ہیں کہ ایک جماعت نے سفر کا ارادہ کیا ایک نو جوان بھی ان کا شریک سفر بن گیا خدا کی قدرت کہ راستہ میں اس نو جوان کا انتقال بوگیا لوگوں نے عسل کے ارادے ہے اس کے جسم سے کپڑے اتارے تو اس کے قدموں پرواضح طور پر لکھا ہوا تھااس کوخوب انچھی طرح عسل دواس لئے کداس کی بخشش کردی گئی ہے۔

۱۹۸۱ بو بمرمحر بن عمر بن مسلم ،عبدالله بن عبدالرحمن ،زکریابن بیخی ،اصمعی کیتے ہیں کہ میں صالح کے ساتھ ایک شخص کی والدگی تعزیت کے لئے گیا سیالح نے تعزیت کرتے ہوئے اس ہے کہااگر تیرے والدکی وفات سے نو نے سبق حاصل نہیں کیا تو تیرے والدکی وفات کی مصیبت سے تیرے لئے بڑی مصیبت ہوگی۔

۱۸۲۲ ابو پمر محمد بن احمد مؤوب ،احمد بن محمد بن محمر ابن ابان ،ابو بمر بن مبید ،محمد حسین ، داؤد بن محبر ،صالح مری کہتے ہیں کہ حسن نے قرآن کی اس آنت (وقیل من داق و ظن اند الفراق و التفت الساق بالساق) کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا خدا کی تم و د دونوں تیرک پنڈلی ہول گا۔

۱۳۲۸ محمد ،احمد ،ابو بمر ،فری کا ارقاشی ،صالح نے اپنے لڑ کے سے فرمایا جبکہ وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول تھا اے لڑ کے عموال برا بھار نے اور عظیم گناہوں کو یا دولا نے والی کتاب میرے یاس لا۔

۸۲۲۲ محمد بن اجمد ، الو بكر ، حمد بن حسين ، شعيب بن محرز ، صالح كتية بين كه عطاء سيمي كى وفات پر بين بخت ممكين تها ، ايك شب بين في ۱۲۲۸ محمد بن احجد ، الو بكر ، حمد النهوں نے اثبات بين خواب ميں و يكھا تو بين نے ان سے سوال كيا كہ كيا آپ مردوں كى جماعت ميں شامل نہيں ہو گئے ؟ انہوں نے اثبات بي جواب ديا ، پھر ميں نے ان سے دريافت كيا كہ موت كے بعد تم بين كيا ملا ؟ انہوں نے جواب ديا كه وفات كے بعد خبر كثير آور رب محكور بحص ملا بھر ميں نے ان سے دريافت كيا كه دنيا ميں آپ بہت فم زدہ نہيں رہتے تھے ، ميرى اس بات پر عطانے مسكر اكر كہا اس كے عوض بحص ملا بھر ميں نے ان سے دريافت كيا كه دنيا ميں آپ بہت فم زدہ نہيں دہتے تھے ، ميرى ان بات پر عطانے انہوں نے قرآن آن ميں ان اور داكى خوش جامل ہوئى ہے ، پھر ميں نے ان سے كہا جنت ميں آپ كوكون سا درجہ ملا تو انہوں نے قرآن كى يہ آيت تلاوت كى ( ترجمہ ) ان لوگوں كے ساتھ ہوں گے جن پر خدانے بڑا فضل كيا يعنی انبياء اور صديق اور شہيد اور نيك لوگ اور ان كى به آيت تلاوت كى ( ترجمہ ) ان لوگوں كے ساتھ ہوں گے جن پر خدانے بڑا فضل كيا يعنی انبياء اور صديق اور شہيد اور نيك لوگ اور ان كى رفاقت بہت خوب ہے ( از نساء ۱۹۹)۔

۱۲۲۳ الی ، ابوحس بن ابان ، عبدالله بن محمد بن سفیان ، اساعیل بن ابراہیم ، صالح ، ما لک بن دینار کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالی فرما تا ہوں ہے میں ملک الملوک ہوں ، با دشا ہوں کے قلوب میرے قیضے میں ہیں ، اپنے مطیعین پر میں انہیں زم اور غیر مطیعین پر سخت کر دیتا ہوں لہٰذاان کے بجائے تم میری طرف متوجہ رہواور مجھ سے تو بہکرواس کی برکت سے میں ان کوتم پر زم کر دوں گا۔

۱۲۳۴ ابو بکراحمد بن جعفر بن مسلم ،احمد بن علی ابار ،ابراہیم بن سعید ٔ خالد بن خداش کہتے ہیں کہ حماد بن زید کے سامنے فضیلت قر آن پر صالح مرک سے مردی حدیث کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا صالح قر آن کے عاشق تھے ہوسکتا ہے کہ انہوں نے بیرحد بیث نی ہواور میں نے اس کا ساع نہ کیا ہو۔ نے اس کا ساع نہ کیا ہو۔

۸۲۲۵ قاضی ابواحمدمحمد بن اجرابیم ،ابوعلی جسن بن حمران بن داؤدانماطی ، بوسف بن سعید بن مسلم ،عمر و بن حمز ه ،صالح ،حسن ،انس کتتے بیں که دسول الله نے ارشادفر مایا حکمت شریف کے شرف میں اضافہ کرتی ہے اور غلاموں کو بادشا ہوں کی مجلس میں لا بٹھاتی ہے اِ۔
مید بیٹ حسن کی سند سے غریب ہے اس حدیث میں صالح کی سند ہے عمر متفرد ہیں ۔

۸۲۲۲ محمد بن علی بن حمیش ،احمد بن قاسم بن مساور ،ابوابراہیم ترجمانی ،صالح بن بشرمری ابوبشر ،حسن ،انس کہتے ہیں کہرسول خدا ہوگئا ،صالح کے ارشاد فر مایا اللہ تعالی فر ما تا ہے اے مجمد چار چیزیں ہیں ان میں ہے ایک میرے اور تیرے درمیان ،دوسری تیرے اور میرے بندول کے درمیان ،تیسری صرف میر ک عبادت کے درمیان ،تیسری صرف میر ک عبادت کریں ، جو آپ کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف میری عبادت کریں ، جو آپ کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کے ہمل کی آپ کو جزادوں اور جومیر سے اور تیرے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے لئے وہی پند آپ بردعالازم ہے اور بھی پراس کی تبولیت لازم ہے ، اور جو تیرے اور بندوں کے درمیان ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے لئے وہی پند کریں جوایئے لئے پند کریے ہیں۔

میرصد بہائے سند سے غریب ہے۔

العالمل لابن عدى دراك إر والمجروحين الماع واتحاف السادة المتقين ١٠٦٦، وكنزالعمال ٢٨٥٣٠.

۱۲۲۷عبدالله بن جعفر،معبد،عبدالله بن محمد بن نعمان ،عبدالرحمٰن بن مبارک عبسی ،صالح مری ، ثابت بنانی ،الس بن ما لک کیتے ہیں کہ رسول الله ﷺ نے ارشادفر مایا الله کی مساجد کوآ با دکرنے والے ہی حقیقت میں الله والے ہیں لے

المسلمان بین احمد ابرا ہم بن ہا ہم بعید بن افجا الرقع الممان ، صالح عربی ، عابت بنائی ، میمون بن سیاہ ، جعفر بن زید باشی بن بالک نے بیان المسلمان بین احمد ابرا ہم بن ہا ہم بعید بن افجا الرقع الممان ، صالح عربی ، قارة ، زرارة ابن الجوا و قبل ابن عباس فرماتے ہیں کہ المحمد اللہ بھی ابتدا ہے ہیں ہوتا ہے بہم اپنے کوئن جانب اللہ مطالب ہیں المحمد المحمد بن تحمد بن تحمد بن تحمد بن المحمد مراب المحمد المحمد بن تحمد بن تحمد بن المحمد بن تحمد بن تحمد بن المحمد بن تحمد بن المحمد بن تحمد بن تحمد بن تحمد بن تحمد بن تحمد بن المحمد بن تحمد بن تحمد بن المحمد بن تحمد بن المحمد بن المحمد بن المحمد و المحمد و المحمد بن المحمد و المحمد و المحمد و المحمد بن ا

۸۲۳۲ قاضی ابواحمد مجمد بن احمد بن را شد، اساعیل بن ابی الحارث، واؤ د بن محبر ، صالح مری ، ثابت ، منصور بن زاذ ان حضرت انس مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے روز انسان کو حاضر کر کے میزان کے سامنے کھڑا کیا جائے گااس کے بعد گذشتہ عدیث بیان کی۔ ۱۳۳۳ میلیمان بن احمد ، احمد بن قاسم بن مساور ، اساعیل بن عیسی قناد ملی ، حصالح مری ، جعفر بن زید ، میمون بن سیاہ ، انس بن ما لک کہتے ہیں کہ نبی کریم کی نے ارشاد فر مایا ہر صبح وشام زمین کا ایک حصد دوسرے جصے سے سوال کرتا ہے کہ اسے میرے ہمسائے آج کوئی عابد مسالح گزرا ہے جس نے نماز پڑھی ہویا اللہ کاذکر کیا ہواگر وہ اثبات میں جواب دیتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تو جھے سے افضل ہے۔ صالح گزرا ہے جس نے نماز پڑھی ہویا اللہ کاذکر کیا ہواگر وہ اثبات میں جواب دیتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تو جھے سے افضل ہے۔

ا محمع الزوائد الرائد والمطالب العالية ١٨٢٨ والمجروحين ١٧٢١ وتذكرة الموضوعات لابن القيسراني ٩٩. ٢ م: المطالب ٩٣٣. وكنز العمال ٣٠٣٣٠

سماله معجم الكبير للطبراني ٢/٠١١. ومجمع الزوائد ١/١٩٦١. ٢٩٦١. واتحاف السادة المتقين ١٠١٠ ٣٠٠. والكامل لابن عدى ١٣٧٨/١٨، والدر المتثور ٢٩٩١. وكنز العمال ١٩٣٠١. ١٩٣١٩.

سمالترغيب والترهيب ٣٩٣/٣. تنزيه الشريعة ١/٢ ٣٠. والقوائد المجموعة ٢٣٣. وتاريخ بغداد ٢ ١ ٩ ٩ . وصحيح ابن حبان ١٢٣٢ . والكامل لابن عدى ١٠٩٩ . والموضوعات لإبن الجوزى ١٢٥/٣ . وكنز العمال ١٣٩٩ ٣٣٩. ٣٠٤٥٣. ٥٠٠ م. كنز العمال ٣٩٣٩.

بیرحدیث صالح کی اسند سے غریب ہے اس حدیث کی سند میں اساعیل متفرد ہیں۔

۱۸۳۳ ابو محد محمد بن حسن بن بندار بن ہر مزتسری بحسن بن عثان ،ابوسعید مازنی ، حجاج بن منہال برضا کے مری ، یزید رقاشی ،انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے جارانسان بد بخت ہیں (۱) خوف البی کے وجہ سے ندرونے والاشخص (۲) خوف البی سے خالی ہونے کی وجہ سے ندرونے والاشخص (۳) خوف البی سے خالی ہونے کی وجہ سے خیت قلب والاشخص (۳) لا کچی انسان (۲) کمی ایسان (۲) کمی وجہ سے خیت قلب والاشخص (۳) لا کچی انسان (۲) کمی امیدیں باند ھنے والا انسان ۔

اس صدیث کی سند میں صالح ججائے کی طرف ہے تفرو ہے متصلاً روایت کرنے کی وجہ سے

۱۸۳۳۵ ابوفضل نصر بن ابی نصر طوی مجمد بن مخلد پھیداللہ بن ابوب ، داؤد بن محبر ، صالح مری ، یزیدر قاشی انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ علی اللہ نظر مالیا ایساز مانہ بھی آئے گا انسان سب کے لئے دعا کر ہے گالیکن اللہ تعالی فر مائے گاصرف اپنے لئے دعا کر اس وقت تیری دعا قبول ہوگی اس کئے کہ تیرے علاوہ میں سب لوگوں ہے ناراض ہول۔

بيه حديثِ صالح كي سند يغريب ہے أس حديث كي سند ميں واؤدمتفرويں۔

۱۳۱۸عبداللہ بن محمد بن جعفر ، بلی بن اسحاق ، حسین بن حسن مروزی ، بیٹم بن جمیل ، صالح ، بزید ، انس فر ماتے ہیں کہ بی کریم ہوئے نے ارشاد فرمایا سب سے کم درجہ والے جنتی کو بھی بدا عز از حاصل ہوگا کہ ہروقت وس ہزار خادم اس کے سامنے حاضر باش ہوں گے ہر خادم کے استاد فرمایا سب کے ماصنے حاضر باش ہوں گے ہر خادم کے استاد میں ایک پیالہ سوئے کا اورائے سب کی لذت کے اتھ میں ایک پیالہ سوئے کا اورائے سب کی لذت کے سال محسوس ہوگی اس کے بعدا ہے خوشیو دار بسینداور ڈکارا کے گی لیکن بول و براز کی حاجت پیش خبیس آئیگی ۔

۳۳۷ برصیب بن جسن فضل بن احمد بن عمر بن مجر بن محر بن مرزوق ، اساعیل بن نصر ، ضالح مرئ کہتے ہیں کہ عطاسیسی دعا میں القد تعالیٰ سے جنت کا سوال نہیں کرتے تھے میں نے ان کے سامنے حدیث بیان کی کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندہ کا اعمال نامہ دیکھے گا اگر اس میں یہ ہوگا کہ اس بندہ نے دنیا میں بیہ ہوگا کہ اس بندہ نے دنیا میں بندہ نے دنیا میں بیہ ہوگا کہ اس بندہ نے دنیا میں اللہ سے دوزخ سے نجات مطابح کے تھی تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ بے نجات عطا کرے گا اس پرعطانے کہا، دوزخ سے نجات ملنا ہی میں اللہ سے دوز خ سے نجات طلب کی تھی تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ بے نجات عطا کرے گا اس پرعطانے کہا، دوزخ سے نجات ملنا ہی میں اللہ سے دوز خ سے نجات ملنا ہی

بیصدیت صالح کی سندے فریب ہے ہم نے اسے بیٹم کی سند کے سوا کہیں مرفو عامبیں لکھا ہے۔

۱۳۳۸ احمد بن جعفر بن معبد ،احمد بن عمر بن عبد الخالق البر از ،حسن بن يخي بن بشام ،ابن حسان ،مجر بن سيرين ،ابو بريرة فرمات بي كه رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا جو خص بیرجائے كی كوشش كرتا ہے كه الله كے ہاں اس كے لئے كيا ہے تواس كے لئے بیرجاننا بھی لازم ہے كه اس كے باس الله كے لئے كيا ہے ہے

بير حديث صالح كل سند سے غريب نے واس حد نيث كى سند ميں عاصم متفرد ہيں۔

۱۳۹۸ دسن بن اسحاق بن ابرا بیم ، عمر و بن محمر بن جعفر ، احمد بن محمد بن اساعیل دشقی ، موی بن عامر بیسی بن خالد بیمانی ، صالح ، بشام ، محمد ، ابو ہر رہ نے کے بعداس کے یاد آنے پر گناہ گار کے غم زوہ ہونے پر قیامت کے روز من جانب اللہ اس کی مغفرت کا فیصلہ ہوگا۔ س

میر حند بیث صالح اور بشام کی سند سے غریب ہے ہم اسے فقط سیلی کے طریق سے لکھتے ہیں۔

ا يالاتحافات يراجع ٨٦.

المالكامل لابن عدى ١٣٨٠/ ١٣٨٠ وكنز العمال ١٩٥٥٠.

الماريخ ابن عساكر الاها. وكنز العمال ١٩٠٠. والجامع الكبير ٥٠٠٠.

۱۸۲۳۰ ابواحد محمد بن احمد بن اسحاق انماطی ،عبدان بن احمد ،عبدائله بن میمون ،صالح ،سعید الجروی ،ابوعثان نهدی ،ابو ہریرۃ فر ماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے اے لوگو جب تمہارے حکماء تم میں ہے بہترین ،لوگ ہوں ،تمہارے مالدارتم میں ہے تخی ہوں اور تمہارے معاملات باہم مشورہ سے مطے ہوں تو (سمجھ لینا کہ ) زمین کا طاہرائں کے باطن ہے تبہارے لئے بہتر ہوگا اس کے خلاف صورت میں باطن زمین کے طاہرزمین سے تمہارے لئے بہتر ہوگا۔

یہ حدیث سعیداور صالح کی سند سے غریب ہے ہم اس حدیث کو فقط عبداللہ بن معاویہ (جوجی ہے مشہور ہیں) کے طریق ہے کیھتے ہیں۔ ۱۳۸۸ مہل بن عبداللہ ابوحسن تستری ،احمد بن زید بن حریش ،عبداللہ بن معاویہ، صالح ، جریدی ،ابوعثان کہتے ہیں کہ سلیمان نے ابو در داء کو کھااے برا درم مسجد کولازم بکڑواس کئے کہ میں نے رسول خدا ہے گئے کوفر ماتے ساہے کہ مسجد ہرمؤمن کا گھر ہے۔ میں حدیث صالح کی سندے غریب ہے ہم اس کو فقط اس طریق سے لکھتے ہیں لے

۱۳۲۸ سلیمان بن احمد ، ابوالزنباع ، روح بن فرج ، عبدالله بن عباد عباد الله ، صالح مری ، قیس بن سعد ، محمد ابن سیرین ، ابو بریره کہتے ہیں کیآ ب علی اسلامان بن احمد ، ابوالزنباع ، روح بن فرج ، عبدالله بن موتی ہے کہ اس میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے ہے ۔ ج کیآ ب علی نے ارشاد فر مایا جمعہ کے دن قبولیت کی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے ہے ۔ جم اس جدیث کو فقط عبدالله کے طریق ہے کہ تھے ہیں۔

## ۸۵۳عمران قصيرس

و آب صاحب بصیرت، داعظ اور بیدار مغز انسان تھے۔

سا۱۸۲۷ حمد بن جعفر بن حمدان ،عبدالله بن احمد بن صنبل ،ابی ،ابومعاویه غلابی، رجل ،عمران قصیرفر مایا کرتے ہے کیا گوئی آزاد مخص ہے جو چندروز ودنیاوی زندگی میں ترک معاصی پرصبر کرنے والا ہو۔

۲۳۳۸ مجمد بن احمد بن عمر البی ابو بکر جمد بن اور کس علی بن میسرہ عبدالعزیز بن البی عثان بن زائدہ عمران تصیر فرمایا کرتے سے چندروزہ دنیاوی زندگی میں ترک معاصی برصبر کڑنے والا کریم انسان ہے۔ اےلوگوز بد کے بغیر طلاوۃ ایمان کا حصول ناممکن ہے۔ چندروزہ دنیاو بکر بن مالک عبداللہ بن احمد بن خبل وحمد بن جعفر، اسحاق بن ابراہیم علی بن مسلم، سیار جعفر، عمران القصیر کہتے جیں کہ ایک بار حضرت مول نے بارگاہ البی میں انتجا کی کہ اے باری تعالیٰ میں آپ کو کہاں تلاش کروں اللہ کی طرف سے جواب آیا اے میر کے لیے تقلوب نوگوں کے باس مجھے تلاش کرواس لئے کر وزانہ میر نے قرب میں ان کے لئے اضافہ بوتا ہے اگر اس طرح نہ بوتو وہ بلاک ہوجا ہیں۔ نوگوں کے باس مجھے تلاش کرواس لئے کروزانہ میر نے قرب میں ان کے لئے اضافہ بوتا ہے اگر اس طرح نہ بوتو وہ بلاک ہوجا ہیں۔ المحل کہ ایک بار شمل ہارون بن دباب کے باس جی دروان بھی بیٹھے میں کہ ایک بار شمل ہارون بن دباب کے باس چند مشائخ بر میں نے دل میں سوچا کہ بیانو جوان ان مشائخ ہے بہتر ہیں، راوی کہتا ہے کہ وعظم ہونے کہ بعد لوگ واپس ہوے تو وہ دونوں نو جوان آپس میں با تیں کرتے ہوئے بنس رہ سے تھ کیکن مشائخ کی ابتدا ہے انہا تک کیس اس کے بعد لوگ واپس ہوے تو وہ دونوں نو جوان آپس میں با تیں کرتے ہوئے بنس رہ سے تھ کیکن مشائخ کی ابتدا ہے انہا تک کیس اس

ا السعيجيم الكبير للطبراني ٣١٣/٦. ومجمع الزوالد ٢٢/٢. والترغيب والترهيب ١٢٠٠١، وكشف الخفا ٢٨٥/٢.

ع : المسحيح مسلم، كتاب الجمعة ١١، ١٥ ال وسنن النساني ١١٥ ال ١١١١ وسنن ابن ماجه ١١٢ ال ومستدالامام أحمد عدم الممام الممام

سمى التياريسخ المحبير ٢٧٣ م ٢٨٣٠. والمجرح ٢١٩٠١. والكاشف ٢٦٩٩٦. والميزان ٣١٣ت ٢٣١٠. وتهذيب الكمال أ ١٠٥٠٣.

حالت تقی یعنی و قلمل طور پرخاموش ہے۔

۱۲۲۸ ولید محر ،عبدالرفمن ،محر عبدالله بن مغیث بن سعدان ،یشکری ،عمران القصر کی صاحبر ادی بیان کرتی بین که میر بدالد نے شب بیداری پوشم اٹھار کھی تھی اورانہوں نے پوری زندگی اطاعت اللی میں گزار نے کاعز م صم کمیا ہوا تھا اور فر مایا کرتے ہے اگر کوئ ، مجد ہ اور آن کی تلاوت مجھے حاصل نہوتی تو جھے دنیا میں زندہ رہنے کی کوئی حاجت نہیں تھی ، چنانچوای حالت میں ان کی وفات ہوگئی میں نے ان ہے کہا وفات کے وفت میں نے آپ سے معاہدہ نہیں کیا تھا انہوں نے کہا اے میری بنی دنیا ہے کوچ کر کے قبراور اس کی ظلمت کی طرف چلے جانے والے انسان سے تو نے کیسے معاہدہ کرلیا اس کے بعد میں نے ان کی خیریت وریافت کی انہوں نے کہا کہ میں اچھے حال میں ہوں یہاں پر ہمار ہے لئے مکانات اور بستر تیار کئے گئے ہیں ہم شی وشام جت کا کھانا کھاتے ہیں پھر میں نے ان سے سوال کیا اس مقام تک آپ کیسے پنچے انہوں نے جواب دیا قلب صالے اور کثرت تلاوت کے ذریعہ۔

۱۲۲۸ ابو بکر بن ما لک ،عبدالله بن احمد بن حنبل ،انی ،عبدالرحن ،شعبه ،عمران القصیر کہتے ہیں کہ میں نے ابور جاءکو کہتے سا کہ ابو در داء فرمایا کرتے شھے موباراللہ اکبرکہنا مجھے سودینار صدقہ کرنے ہے زیادہ بیند ہے۔

۲۳۹ ۱۱ ابو بکر عبداللہ بن نمیر ، ابن بمان سفیان ، عمران کہتے ہیں کہا یک شخص نے حسن سے فقیہ کے بارے میں سوال کیاانہوں نے جواب دیا دنیا ہے زمدا ختیار کرنے والا ، گنا ہوں کو یا دکرنے والا ،اللہ کی عبادیت پر مداومت کرنے والاشخص فقیہ ہے۔

• ۱۸۲۵ حزین اسحاق ، حاجب بن ارکین ،حماد بن حسن ،سیار ،خلید عصری ،عمران ،حسن کہتے ہیں کہ اہل وعیال پرخرج میں تنگی کرنے والے شخص کاعمل فیسما بیندہ و بین اللہ تعالی خبیث ہوتا ہے۔

۱۵۱۸ محد بن عمر بن سلم ہجد بن جر بر ہجر بن علی ہما د بن مسعد ہ ،عمران سہتے ہیں کہ جعفر بن پزید کہا کرتے تھے اے باری تعالی صالحین کی زبانوں پرآپ کا ذکر کس قدرشیر میں اورمؤمنین کے قلوب میں کس قدر عظیم ہے۔

۱۸۲۵۲ ابواحر محرین احمرین اسحاق انماطی ،احمرین مهل بن ابوب علی بن بحرح بمحرین جعفر بن حفص المعدل مجمد بن عباس بن ابوب عبدالرحمٰن بن بونس ،سوید بن عبدالعزیز ،عمران ،حسن ،انس فر ماتے ہیں گدآپ پھٹھ اور شیخین بسم اللّد آ ہستہ پڑھئے

۱۳۵۳ قاضی ابواجر بن عبدالله بن من عامر ، انی بنعمان ، ابوبکر ، عمران ، انس فرماتے بیں که آب عظی الله تعالی سے دعا کرتے . تھا ہے باری تعالیٰ میں آپ بی سے ایمان دائی ، صراط متنقیم اور علم نافع کا سوال کرتا ہوں ہے۔

اس حدیث کی سند میں سوید عمران ہے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔

۱۸۲۵۵ ابوعمر و بن جمران جسن بن سفیان مجمد بن قتیبه بن سعید ، کثیر بن بشنام ، جعفر بن برقان ، عمران ، انس فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله الله الله کا کی دس سال خدمت کی بھی ہیں ہے نہ سے نہ ہوئے پر آزرد کی کا اظہار نہیں فر مایا۔

المالجامع الكبير ٢٢٠٠ إوكنز العمال ٢١١١٠.

٢ ـ كنز العمال ٩ ٨٤٨. واتحاف السادة المتقين ٢/٣ ٣١. والجامع الكبير ١٩٩٣٠.

عمر و، ابواسحاق بن حمز ہ ، ابوعر و بہ مجمد بن بشار ، یکی بن سعید ، عمر ان ابو بکر قصیر ، عطاء بن الی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس نے فر مایا تو جنتی عورت کی زیارت کرنا جا ہتا ہے میں نے کہا کہ کیوں نہیں انہوں نے فر مایا سوداءعورت ایک بار آپ وہ ہے کہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ ہے کسی پریشانی کی شکایت کرتے ہوئے اس کے دفع کے لئے دعا کی درخواست کی آپ نے فر مایا اگر تو پریشانی کا دفع ہوئی ورآپ ہے تو میں اس کے لئے دعا کر دیتا ہوں اگر جنت جا ہتی ہے تو اس پرصبر کرانہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میں جنت جا ہتی ہوں چنانچہ آپ جنانی کی دعا فر مادی لے

نظم ۱۸۲۵ ابو بکرین ما لک بعبدالله بن احمد بن طنبل ،انی ، یکی بن سعید بمران قصیر ،ابورجاء ،عمران بن حصین کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیت متعدنازل ہوئی اور ہم نے رسول اللہ ﷺ کی موجودگی میں اس پرعمل کیا اور بعد میں اس کے لئے کوئی آیٹ ناسخ نازل نہیں ہوئی اور نہ ہی و فات تک آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایآ۔

۱۵۹۸ ابو محمر بن حیان ،احمر بن علی خزاعی ،حفص بن عمر حوضی ،شعبہ ،عمر الن قصیر کہتے ہیں کہ ابور جاء نے ابو در داء کا قول نقل کیا ہے کہ مجھے سو وینار صدقہ کرنے سے سوباراللّذا کیر کہنا زیادہ محبوب ہے۔

۰۸۲۲۰ عبدالله بن محمد بن جعفر ،ابرا ہیم بن محمد بن عارث ،شیبان بن فروخ ،محمد بن راشد ،عمران القصیر ،محمد بن سیرین ،ابو ہریر ،فر ماتے بیں کدارشاد نبوی ہے جبتک انسان مسجد میں گفتگو کئے بغیرا بن جگہ بیضار ہتا ہے اس وقت تک فریشتے اس کے لئے کہتے رہتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت کراس بررحم فر ماہیے

۱۲۱۸ محمد بن احمد بن احمد مقری مجمد بن عبدالله حضری ،ابو بکر بن ابی شیبهٔ سعید بن عمر ٔ ضرار بن صرد و سلیمان بن احمد حضری مسین بن اسحاق تستری ، یجی حمانی ،حاتم بن اساعیل ،عمران بن مسلم قصیر ،سعید بن سلمان ، بیزید بن نعامه فی کمیتے بیں که رسول خدا رہے نے ارشاد فرمایا جب تم آبیس میں المونو ایک دوسرے ہے اس کے اور اس کے والد کا نام دریافت کروائل سے تمہارے درمیان آبیس میں محبت میں اضافیہ وگاہیں ،

۸۲۱۲ مخلد بن جعفر بعفر بن محرفريا في ، شيبان بن فروخ ، مهدى بن ميمون ، عمران ، قيس بن سعد ، طاوک ، ابن عباس فرماتے بي كدرسول خدا الله تجديل بيدعا ما نكت تحد ، الله ملك المحمد انت قيام السلموات و الارض ولك المحمد انت نور السلموات والارض ومن فيهن انت اللحق وقولك المحق وتحدك المحق والارض ولك المحتمد انت رب السبلموات والارض ومن فيهن انت اللهم اسلمت ، وبك منت وكلت ولك المحتمد حق والنارحق والشفاعة حق انت اللهم اسلمت ، وبك مناوعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت ، واليك حاكمت ، انت ربنا واليك المصير، رب اغفولي مااسورت وما علنت وما قدمت و ما اخرت لااله الاانت ـ

۱۸۲۲۳ الی جعفر بن محمد بن یعقوب ابومحد بن حیان جعفر بن محمد بن مهرجان جسن بن عرفه ، یمی بن سلیم ،ممران القصیر ابن عمر فرماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے غافلین میں ذکر البی کرنے والاضحان قال کرنے والے کی مانند ہے نیز تاریک گھر میں چراغ ہے

ا دصحيح البخاري ١٨٠٥١، وصحيح مسلم، كتاب البر والصلة ٥٣. وفتح الباري ١١٧١٠.

ال النوهد للامام أحمد الله وصحيح مسلم ، كتاب المساجد ٢٧٣ , وفتح الباري ١٨٥/٣ . وسنن النسائي ٥٥/٣ و انسنن الكبرى للبيهقي ١٨٥٧٢ . والكامل لابن عدي ١١/٥ ١٨٠ .

على سنن التومذي ٢٣٩٢. والتاريخ الكبير ٣١٣/٨. وكشف الخفا ١٧٢١. والمطالب العالية ٢٤١٩. ومشكاة المصابيح. وعد مد ١٠٥٠. ومشكاة المصابيح. وطبقات ابن سعد ٢٧٦٨،

درختوں کے درمیان سبز درخت کی شل ہے، نیز اے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا مقام دکھاتے ہیں، نیزتمام انسانوں اور چویا ئیوں کی بقدر اس کی مغفرت نر مادیتے ہیں۔

۱۱۲۸ میداند بن محمد بن جعفر ، محمد بن عباس ، علی بن داؤر قنطری ، آدم بن ابی ایاس ، بیشم بن ججاز ، ابو بکر عمران القصیر ، نافع ، ابن عمر کہتے ہیں که رسول خدا ہے نے ارشاد فر مایاا ہے اوگونقد رہے بارے میں سکوت اختیار کروکیوں کدوہ زاز خداوندی ہے لبنداتم اللہ کے رازافشا ، نہ کروا ملا ۱۲۵ میلیمان بن احمد ، احمد بن عمر و برزاز حوثرہ ابن محمد مقری محمد ہو ، عمران بن مسلم ، ابی غالب ، ابوا سامہ خوارج کے سردار کہتے ہیں کہ آسان سے قبل بونے اسے برزین لوگ ہیں ابوغالب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ بات آپ نے اپنی طرف سے بیان کی ہے یارسول خدا میلی نے ان میں نے ابن کی ہے یارسول خدا میلی ہے نہ بات آب و سامت بار کہا کہ یہ بات رسول اللہ میلی ہے۔

۲۲۲۸ قاضی ابواحمہ ، محمد بن حسن بن بدینا ، عباس بن عبدالعظیم ، ایوب بن سلیمان بن بیار ، عمر بن محمد بن معدان ، عمران القصیر ، عبدالله بن القانوص ، مطرف بن عبدالله بن شخیر ، عمران بن حصین نے فر مایا که آج میں تنہیں ایسی حدیث سنا تا ہوں که اعتراض کے خوف ہے آج تک میں سنے است کی حدیث سنا تا ہوں کہ اعتراض کے خوف ہے آج تک میں نے اسے کسی نے اسے کسی سے الله کی وحدا میت اور رسول کی رسماات کی تصدیق کرنے والے انسان پر الله تعالی دوز نے کی آگرام کردیتا ہے ہیں ا

۱۲۶۵ مسین بن محمد ،نصر بن ابی نصر شیرازی ،اساعیل بن ابی الحارث ،کثیر بن ہشام ،کلنؤم بن جوثن ،عمران القصیر ،عاصم ،زر ،صفوان بن - عسال فرماتے ہیں کہ تو بہ کا در داز ومغرب کی ظرف سے طلوع شمس سے بل ستر بیاجیا لیس سال تک کھلا ہوا ہے۔

#### ٩ ١٥ عالب قطان

آب بہت بڑے عابداور مخلوق خدا کے خبر خواہ انسان تھے۔

۸۲۲۸ ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن صنبل ،انی ،سیار ، معفر کہتے ہیں کہ میں نے غالب قطان کو کہتے ہوئے سنااے باری تعالیٰ دنیا میں ہمارے حال پررخم فر ماموت کے وقت آسانی فر ماقبری وحشت دور فر مااور ہماری مختاجگی دور فر ما۔

۱۹۲۱۹ ابراہیم بن غبدالملک ، محر بن اسحاق ، تنیہ ابن سعید ، مروان بن سالم قرشی موعدہ بن یسع بن قیس بابلی ،سلیمان بن ابی محر ، غالب قطان کہتے ہیں کہ ایک روز بچولوگ میراث کی تقییم کے سلسلہ میں میر بے پاس آئے میں نے ان کے درمیان میراث تقییم کر کے شام کو فارغ ہوا۔ تھا وٹ کی وجہ سے گھر آنے کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا ای وقت مجھے جیوز دواس لئے کہ آج میں نے اتنا کام کیا ہے کہ آس کا مجھے بیدار کیا میری اہلیہ نے بھی مجھے کی بار بیدار کیا میں نے ان سے کہا کہ مجھے جیوز دواس لئے کہ آج میں نے اتنا کام کیا ہے کہ آس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہو جی کہ فیصف شب کو بیدار ہو کر میں نے نماز ادا کی اور چوہیں بار میں نے نماز کا اعادہ کیا اس کے بعد میں بستر پر لیٹ گیا میں رکھایا بھر لیٹ گیا میں دکھایا بھر کیٹ میں دکھایا ہو گھی اوراس میں وہ ایک محفی ہوئی تھی اوراس میں وہ

ا مـ: اتسعاف السيادة المستقين ٢/٣٠٠، والكياميل لابن عدى ١/٢٥٦، وتخريج الاحياء ٢٢٣٠، وكنز العمال ٦٢١. وتذكرة الموضوعات لابن القيسراني ٩٦٥.

٢ د السمعجم النكبير للطبراني ١٢٣/١٦. ومجمع الزوائد ١٩/١. ٢٢. والتاريخ الكبير ١٨٠٨، وكنز العمال ٣٥٧. ٣٢٣.

المرات ابن سعد ١٠٤٦ و التاريخ الكبير ١٠٠٠ و الميزان ١٠٠٣ . و الميزان ١٠٠٣ . وتهذيب الكمال ١٠٠٨ م.

دینارنہیں تھے میں نے اسے کہا کہ ان کے عوض مجھ سے کوئی شے خریدلولیکن اس نے میرے کپڑوں کا کنارہ پکڑ کر کہا مجھے وہی دینار دو اس کے بعدمیری آنکھل گئی۔ میں ابن سیرین کے پاس گیااوران کے سامنے میں نے خواب بیان کیاتو انہوں نے کہاتم نماز کے وقت سو گئے تھے اس پراللہ سے استعفار کرواور دوبارہ ایسامت کرنا۔

سلیمان نے غالب قطان کا قول نقل کیا ہے کہ ایک بار پھر میر ہے ساتھ ای قتم کا واقعہ پیٹن آیا میں سو گیا مؤ ذن نے نماز کے وقت مجھے بیدار کیا اور میری اہلیہ نے کہا کہ توالک بار پہلے بھی اٹی وقت سوگیا تھا میں نیند سے بیدار ہوااور میں نے اول بار کی مثل نمازادا کی چرمیں سوگیا میں نے نواب میں دیکھا کہ میں اپنے ساتھوں کے ساتھ عمدہ چال کے ترکی گھوڑوں پرسوار ہوں اور پچھلوگ ہم سے آگے اونوں پرسوار ہیں میں ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کر رہا ہوں کین میں ان تک پہنچ نہیں پار ہا جی کہ میں نے ان کو پکار کراس کی وجہ و نے دریافت کی انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے عشاء باجماعت اور تم نے تنہا پڑھی ہے اس لئے بھی بھی تم ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہو، صبح ہونے کے بعد میں نے اپنا خواب این سیرین سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا واقعی تم ان سے نہیں مل سکتے ہو۔

• ۱۸۲۷ بی عبدالند بن محمد بن یعقوب ،ابوحاتم رازی ،محمد بن تنی مفضل بن نوح را سی کہتے ہیں کہ میں نے عالب قطان کو کہتے سا کہ ایک بار میں اپنی زمین سے تھکا ماندہ گھر آ کر لیٹ گیا استے میں عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا، میری اہلیہ نے مجھے خصے نماز کے لئے کہامیں نے کہا کہ مجھے جھوڑ واس لئے کہ میں تھکا ہوا ہوں ،اس کے بعد اٹھ کر میں نے نماز اداکی اور میں نے سوچا کہ اگر چہ مجھے سے جماعت فوت ہوگئی لیکن مجھے جھوڑ واس لئے کہ میں تھکا ہوا ہوں ،اس کے بعد اٹھ کر میں نے نماز اداکی اور میں نے سوچا کہ اگر چہ مجھے سے جماعت فوت ہوگئی لیکن میں مولی ، بھر میں سوگیا خواب میں جھے سے ایک مخص نے چاردینار کا مطالبہ کیا میں نے اسے چاردینار نکال کردیے تو اس نے کہنے سے انکار کردیا میں نے ابن میں ہے سا منے خواب بیان کیا تو انہوں نے فر مایا بیوہ ونماز تھی جھے تم نے چھوڑ کر فیند کور جے دی۔

آکا ۱۸۱۸ بی عبداللد بن محمد الوحاتم ،حسین ابن عیسی بن عمران ،ابوعبدالرحمٰن الزراد ، غالب قطان گئتے ہیں کہ ایک شب میں نماز کے وقت سو گیا میں بیکھا کہ میں بیکھا فراد کے ساتھ ترکی گھوڑ ہے پرسوار ہوں اور ہمارے سائے بیکھالوگ اونٹوں پرسوار ہیں ان کی رفتارست اور ہماری رفتار بہت تیز تھی لیکن اس کے باوجود ہم ان تک وین نے قاصر رہے صبح مین نے اپنا خواب محمد بن سیر بین کو سنایا تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا گئر تم نے گزشتہ شب تنها نماز اوا کی یا جماعت کے ساتھ میں نے کہا کہ میری جماعت فوت ہوگی تھی ابن سیر بین نے فرمایا کہ انہوں نے نماز عشاء جماعت سے اور تم نے جماعت کے بغیرادا کی لبذاتم ان کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے ہو سیر بین نے فرمایا کہ انہوں نے نماز عشاء جماعت سے اور تم نے جماعت کے بغیرادا کی لبذاتم ان کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے ہو

۱۲۷۲ محمد بن احمد بن محمد ، ابوزرعه ، سعید بن عبدالبیبار ، ابن الجالفرات کہتے ہیں کہ میں نے عالب قطان کو کہتے سا کہ ایک شب میں نے خواب میں ایک جماعت کواونٹوں پرسوار و یکھا اور میں چند ساتھیوں کے ساتھ عمد ہ گھوڑ ہے پرسوار ہوں و و در میانہ جال اور ہم تیز رفتار جال چل کے اور جو دہم ان تک پہنچ نہیں یار ہے میں نے سوچا کہ نامعلوم اس کی کیاوجہ ہے ایک مخص نے کہا ۔ انہوں نے گزشتہ شب نمازعشاء با جماعت اور تم نے بلاجماعت اوا کی ہے لہٰذاتم انہیں نہیں یا سکتے ہو۔

ا سام ۱۳۷۳ عبد الله بن محد بن معمرالله بن محمران ، ایوب بن عمران ، عالب قطان کتیج بین کدایک شب مجھ سے نمازعشاء باجماعت فوت بُوگی میں نے جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے بجیس باراس نمااز کوادا کیا اس کے بعد میں سوگیا خواب میں میں نے دیکھا میں تیزرفنا رترکی گھوڑے پر سوار ہوں اور بچھلوگ اونٹوں پر سوار بیں لیکن اس کے باوجود میں ان سے بیجھیے ہوں ،غیب سے ندا آئی انہوں نے جماعت سے اورتم نے بلا جماعت نمازادا کی ہے اس لئے تم انہیں نہیں یا سکتے ہو۔

مہ کے ۱۸ ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن احمد بن ابر اہیم ،عثان بن محمد عثانی ،ابو بکر متوثی ،ابواشعث ،ابن علیہ ، غالب قطان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حسن کوموالی کی کلی میں ویکھا ہم دونوں کے درمیان ایک نالی حاکم تھی ان کے ہاتھ میں ریحان قتادہ اپنے باؤں کی جکنا ہے صاف برنے میں مصروف تھے میں نے ان سے کہا ایساعمل بتائے کے مل جھوٹا ہولیکن اس پر ثواب بڑا ہوانہوں نے فرمایا قلب میں ہرا یک خبرخوا ہی سوج اور زبان کو ذکرالہی ہے تر رکھ۔

۵۱۵۵ ابی احمد بن محمد بن عمر ،عبدالله بن محمد ابن عبید ،محمد بن موی عبدالعزیز قرشی ، جعفر بن سلیمان ، غالب قطان فر مایتے بیں کے حضرت یوسف علیہ السلام نے تکلیف زیادہ ہونے ،قید کے طویل ہونے کیٹروں کے میلے ہونے بال پراگندہ ہونے کے وقت الله تعالیٰ کے حضور درخواست کی کدا ہے باری تعالیٰ میں ایپنے دوست و دشمن کی تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں میرے دوستوں نے مجھے فروخت کردیا اور دشمنوں نے مجھے قید کردیا اے باری تعالیٰ میرے لئے جیل سے رہائی کی کوئی مبیل فر ماچنا نچہ الله تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمالی۔

۲ کا ۱۸۲۷ بو بکر بن ما لک بخیدالله بن احمد ،عبیدالله ابن عمر قوار تری منهال بن عبینی عبدی ،غالب قطان ،بکر بن عبدالله مزنی کهتے ہیں که گناه کرکے اس پر ہننے دالانخص رویتے ہوئے دوز خ میں داخل کیا جائے گا۔

2 / ۱۸۲۷ الی، احمد ابراہیم ، ابی بخل مدین بخل در مانی ، بشرین منصل ، غالب کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے کہا آپ کے شرکاء میں سے بعض نے جمعہ کے دوزمبحد میں 'السلھ عفولنا'' کہنے سے منع فر مایا ہے کیونکہ (مسجد میں گناہ گاربھی ہوتے ہیں پولیس والے اورلواطت کرنے والے وغیرہ وغیرہ وغیرہ تو السلھ ماغفو اننا میں سب کے لئے دعاہے ) جمعہ کے دوزمبحد میں شرطی بلوطی ہر طرح کا شخص ہوتا ہے ،حسن نے فر مایا اے رجل جمعہ کے روزخوب دعا کراور عام نصیحت کراگر اللہ نے تیراسوال پوراکر دیا تو فیھا ور نہیں کے فضیلت تو تجھے حاصل ہو ہی جائے گی۔

۸۶۷۸ ابواسحاق بن حمز ہی حبیب بن حسن ، یوسف قاضی محمد بن ابی بکر ، ابواحمد محمد بن احمد ، ابو ولید طیالنی ابی ،احمد بن ابراہیم بن ابی کیی محمد بن کی بن فیاض زمانی ، بشر بن مفضل ، غالب ، بکر بن عبدالله ، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم سخت گرمی میں رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے نا قابل بر داشت گرمی کے وقت زمین بر کیڑا ڈال کراس پر مجدہ کرتے تھے۔

۱۷۵۸ ابواحمر محمد بن احمد بحسن بن سفیان ،حبان بن موئ ،عبدالله بن میارک ابواسحات بن حمز ، علی بن احمد بن بسطام ،و بهب بن بقید ، خالد بن عبد الله واسطی ،خالد بن عبدالرحمان سلمی ،غیالب ،بکر ،انس فر ماتے میں کہ ہم نماز ظهر آب ﷺ کے بیچھے پڑھتے سے گرمی کی شدت کی وجہ ہے اپنے کی خرے یہ بھے یہ کہ میں کہ ہم نماز ظهر آب کی نے کہ کے بیچھے پڑھتے سے گرمی کی شدت کی وجہ ہے اپنے کی خرے یہ بھی کر سفت سے کہ میں کہ بھی کے بیچے بڑھتے ہے گرمی کی شدت کی وجہ ہے اپنے کہ بیچے بڑھتے سے گرمی کی شدت کی وجہ ہے اپنے کہ بیچے برا سے بھی کرمی کی شدت کی وجہ ہے اپنے اللہ میں کہ بھی کرنے کے بیچے برا سے بیچے بیچے برا سے بیچے برا سے بیچے بیچے برا سے برا سے بیچے برا

ا ۱۲۸ سلیمان بن احمد ، یکی بن عثمان ، صالح ،عبدالله بن یوسف تنیسی ،عمر بن مغیرہ ، غالب ، بکر بن عبدالله ، ابن عمر فر ماتے ہیں کہ ہم مؤمن کے قاتل اور مرتکب بیرہ کودوز فی سجھتے تھے ، چی کے قرآن کی ہے آت کر بہدناڑل ہوئی (ترجمہ ) خدااس گناہ کوئیس بخشے گا کہ کی کواس کا شریک بنایا جائے اوراس کے سوااور گناہ جس کو جا ہے گا بخش دے گا (از نساء ۲۸ ) اس آبیت کے بزول کے بعد ہم قاتل مؤمن اور کبیرہ گناہ کے مرتکب کو دوز فی نبیس سجھتے تھے بلکہ الن کے بارے میں اپنے گزشتہ گنان پرنا دم تھے۔

۱۳۸۸ حسن بن احمد بن صالح سبعی ، احمد بن صقر بن ثوبان بیخی بن خلف ابوسلمه با بلی فضل بن بیار ، غالب قطان حسن ، انس فر مانتے بین کدارشاد

نبوی ہے قیامت کے روز حساب کے لئے الوگوں کے قیام کے وقت ایک جماعت تلوار سونتے ہوئے آئیگی ان سے خون جاری ہوگا جنت کے

درواز ہ پراز دحام ہوگا ، ان کے بار سے میں سوال ہوگا بیکون بیں؟ جواب آئے گایہ راہ خدا کے شہداء بیں جومر نے کے بعد زیرہ تھا اور کھا تے پیتے

ماس کے بعد اصلان ہوگا جن الوگوں کا اجراللہ کے ذمہ واجب ہے وہ آئیں اور جنت میں چلے جائیں ، الن سے پو جھا جائے گا کہ ایسے کوك

لوگ بیں؟ جواب سلے گالوگوں کو معاف کرنے والے انسان ، اس کے بعد پھر بہی اعلان ہوگا جس پر ایک جماعت کھڑی ہوگی اور بیسب
اوگ بیاحساب و کتاب جنت میں داخل کئے جائیں گیے۔

بیصدیث سن کی سند سے فریب ہے۔اس حدیث کی سندین کا لب سے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔

الرمجمع الروائد ٢٩٥/٥ . والترغيب والترهيب ٣١٨/٣ ، ٣١٩/١٠ والدر المنثور ١١١١ ال.

۱۸۲۸۳ ابونصر محمد بن احمد البستی النیندا بوری محمد بن مسیتب ارغیانی محمد بن یعقوب بخطیف بن سعید ، مشام ابن صالح ، غالب جسن نے بحوالہ انس آپ بھٹوں کوچھوڑنے بحد اللہ اللہ کے باتھوں کوچھوڑنے بحوالہ انس آپ بھٹو کا ارشاد نقل فر مایا ہے کہ جومنص بھی خیر کے لئے اللہ کے سامنے ہاتھ بھیلاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کوچھوڑنے بھٹل اسے وہ چیزعطا فر مادیتا ہے۔

ہے۔ پیرے دیث حسن کی سند سیے غریب ہے اس حدیث میں ہشام غالب سے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔

يه حديث المش كي سند سے فريب ہے اس حديث ميں عمر بن مختار عالب سے روايت كرنے ميں متفرد ہيں۔

# ٠٢ ٣ سرسلام بن الي مطيع ال

آ پشاکر، بلندمر تنهاور تنبع شریعت انسان تھے۔

۱۸۵۸ ابو بکرین مالک ہعبداللہ بن احمد بن صنبل ، ہدبہ ابن خالد کا قول ہے سلام بن ابی مطبع نماز کی حالت میں بالکل سکون کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔۔۔

۱ ۱۸۱۸ ابرا ہیم بن عبداللہ بن اسحاق محمد بن اسحاق عبداللہ بن محمد ،احمد بن محمد بن شریح مجمد بن یجیٰ نیشا پوری ،سلام سکتے ہیں کہ اے انسان اللہ کی طرف ہے کلمید ولت عطا کئے جانے پراللہ کاشکرا داکر۔

۱۸۵۸ محمد بن احمد بن ابان ، ابی ،عبد الله بن محمد ابن عبید ،حمد بن ادریس ،عبده بن سلیمان ،عبدالله بن مبارک ،سلام کاقول ہے کہ زاہد کی تعمن میں جیں (۱) جس کاقول وکمل خالصة گوجه الله تعالی مو(۲) مناسب باتوں پرعمل کرتے ہوئے نامناسب باتوں کورک کردے میں اسلال پرعمل کرتے ہوئے نامناسب باتوں کورک کردے (۳) حلال پرعمل کرنا یہ زمر کاسب سے آخری درجہ ہے۔

۱۸۲۸۸ الی ،احمد بن محمد بن عمر ،ابو بکر بن سفیان ،سعید بن عامر ،سلام کا قول ہے جب بھی تو اسپنے اوپر ہونے والی الله کی نعمتون کا مشاہدہ کرنا چاہے تو کرسکتا ہے ،اگرنبیں کر ہے گا تو کوئی دوسرا مخص آ کر تھے اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کریا ہے گا۔

ارالتاريخ الكبير سرت ٢٢٢٩. والجرح سرت١١١٨. والجمع ١١٢٩١. والكاشف ١رت ٢٢٣٣. وتهذيب الكمال ٢٦٣٣.

۹ ۱۸۲۸ ابی ،احمد بن محمد ،اابو بکر بن سفیاین ،الی خیشمہ ،الوز ہمیر غسانی ،سلام بن الی مطبع کہتے ہیں کہ بیں ایک مریض کی عیادت کے لئے گیاوہ ناشکری کر بنے لگامیں نے اس ہے کہاراہ میں پڑے ہوے لوگوں پر نظر کرو کہان کا کوئی خادم اور مھائے نہیں ہوتا بھر بچھےروز بعد میں اس کی عیادت کے لئے گیا تو اس وقت اس نے ناشکری کا اظہار نہیں کیا۔

۱۸۶۹۰ بو بکرین ما لک بعبد الله بن احمد بن عنبل ، مدبه بن خالد بسلام فر ماتے ہیں کہ ایک شب میں ما لک بن وینار کے گھر گیا تو وہ اند چیرے میں ہاتھ میں روٹی لیئے تو ڈریے بتھے میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کے باس چراغ اور روٹی رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے چھوڑ دوخدا کی تسم میں گذشتہ گنا ہوں پر نادم ہوں۔

۱۹۱۸ ابی ،ابوحس بن ابان ،ابو بکر بن بمبید ، تحمہ بن حسین ،ابواسحاق ضریر ،سلام فیر ماتے ہیں کہ حسن کے بیاب افطاری ہے کے لئے پائی لا یا جب انہوں نے پائی منہ کے قریب کمیا تو ان کی آنکھیں برنم ہو گئیں اور فر مانے گئی جھے اہل دور زخ کے بارے قیم بناز ل شدہ آیت یاد آگئی (ترجمہ) اور دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑ اکر کہیں گے کہ کسی قدر ہم پر پائی بہاؤ (افزاعراف ۵۰) اور جھنے ان کے سوال یے جواب میں نازل شدہ آیت یاد آگئی (ترجمہ) وہ جواب دیں گے خدانے بہشت کا پائی اور دزق تم پر حرام کردیا ہے (افزاعراف ۵۰)۔

۱۹۲۸ ابو جارم بن جبلہ مجمد بن اسحاق ، ہلی بن مسلم بسعید ابن عامر ،سلام بن یونس کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے بڑا متی نہیں دیکھا۔

۱۹۲۸ ابو بگر محمد بن احمد مؤ ذن ،احمد بن محمد بن عمر ،عبداللہ بن مجمد بن حسین ،ایرا تیم بن مبری ، دبی بن ابرا تیم ،سلام ، تا بت بنائی کہتے ہیں کہ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد جیاروں طرف سے اس کے اعمال صالح اس کا احاظہ کر لیکتے ہیں جوعذا ہے بے فزشتہ کو اس

۱۹۹۴ محمد بن جعفر بن بیٹم مجمد بن الجی العوام ،سعید بن عامر ،سلام ،ایوب کہتے ہیں کہ میر سے نزویک حسیات کے مضاعف ہونے کی مانند ثنا بھی مضاعف ہوتی ہے۔

۱۸۴۹۵ براجیم بن عبدالتد محمد بن اسحاق، جو ہری ،حاتم بن لیٹ ،عبداللہ بن محمد یمی ،سلام کہتے ہیں کہ میں نے حسن ٹابت اور مالک بن وینار کا زیانہ پایا ہے اور قباد ہ شعیب بن حجاب معمراور کوفین میں ہے سعید بن مسرواق کیا ہو مظمی وغیرہ سے سام کیا ہے۔ سیار کا زیانہ پایا ہے اور قبادہ شعیب بن حجاب معمراور کوفین میں ہے سعید بن مسرواق کیا ہے۔

۱۹۶۲ ابو بکر بن خلاد ،محد بن فرخ از رق ، پونس بن محرموً و ب ،سلام ، قناده ،حسن ،سمره بن جندب فرماتے بیں که رسول الله ﷺ نے الدشاد فرمایا حسب ہے مراد مال اورکزم ہے مرادتفویٰ ہے ہا

۱۹۶۰ ما ابو بکر کئی ،عبدالقد بن غنام ،ابو بکر بن ابی شینه ، سلیمان بن احمد ،معاذ بن نتنی بلی بن مدین ابو بکر بن ما لک ،عبدالقد بن احمد ،ابی ' عبدالقد بن مجمد ،ابویعلی ،ابوخیدمه ، بونس بن مجمدمؤ دب ،سلام نے گذشته حدیث کی ما نندروایت کمیاہے۔

۱۹۶۸ ۱۹۶۸ ابوعمر و بن حمد ان بعبدالقد بن محمد شیر و بیه ۱۱ سال بن را بهویه بسلام بن مطیع نے بواسطه قناد ه گذشته حدیث کی ما نندروایت کیا ہے۔ ۱۹۹۰ مجعفر بن عمر ۱۱ بوصینن و داعی ، یکی حمالی ،ابن السبارک نے بحواله سلام گذشته حدیث کی مثل روایت کیا ہے۔

۱۸۳۰۰ بو بحرمحمد بن حسن بند بن غالب بن حرب ،عبد الرحمن بن عمر و بن جبله ،سلام بن ابی مطبع ، قناد هٔ حسن بسمره فر مات بین که ارشاد نبوی شور وطالب کرناامانت ہے۔ یع

<sup>.</sup> سنت التوملاي الـ ٣٢، وسنن ابن ماحة ٢١٩، ٢١٩، والمستندرك ٢٢٠١، ٣٢٥٠، ومسند الامام أحمد ١١٥، والسنن الكرى للبيهقي ١١٠٠، والمعجم الكبير للطبراني ١٠٥٠، وفتح الباري ١٣٥٠، ومشكاة المصابيح ٢٠١٠،

مرسين أسى داؤد ١٢٩ هـ وستين التيرميذي ٢٨٢٣ . ٢٨٢٣ وسين ابن ماجة ٢٥٣٩ . ٢٥٣٩ ومسند الامام أحمد ٢٠٣٩ والسين الكيرى المليهيقي و ١٧٦١ هـ ويستين المدارمي ٢٠٩٧ . والمستبدرك ١١٠٧ و ومنحيج ايين حيان ١٩٩١ والمعجم الكير للطبراني ١١٧٩ ومدهم الكير للطبراني ١١٧٩ ومدهم الكير للطبراني ١١٧٩ ومدهم المعادلة ٢٨٤١ والدر المنثور ٢٨١١ والأحاديث الصحيحة ١٦٢١ وكشف الخفا ٢٨٤١٢ والدر المنثور ٢٣١ المستور ٢٣٠ الم

بیحدیث سلام کی سندسے غریب ہے۔

یہ صدیت سلام کی سندسے غریب ہے۔اس صدیت کو قنادہ سے ہشام ،حماد بن سلمہ سعید بن ابی عروم به اور ہمام نے روایت کیا ہے۔ ۸۳۰۲عبداللہ بن محمد بحمد بن علی ،ابو یعلی ،ابراہیم بن حجات ،سلام ، قنادہ حسن ،سمرۃ کہتے ہیں کہ آپ پھی نے ارشادفر مایا بچہ کا عقیقہ کرنا

۳۰۰ الله المسلیمان بن احمد،ابوعبیده بعبدالوارث بن ابراهیم عسکری بعبدالرحمٰن بن عمر و بن جبلته بسلام بن البی مطبع ، قیاده جسن سمره فر مات بین کدارشاد نبوی ہے از ارکی انتہا تخنوں کے بجائے نصف ساق تک ہے۔ س

۔ سیصدیث قبادہ اور سلام کی سند سے غریب ہے۔

بيرحديث سلام اورشعيب في سند يغريب ب\_

۵۰ منا ۸ محمر بن احمد بن حسن ، یوسف بن لیقو ب ،ابوولید طیالتی ،سلام ،معمر ، زبری علامر بن سعید ،سعد بن ابی و قاص فر مایتے ہیں کہ ایک بار نبی اکرم پھٹھ نے لوگوں میں کوئی چیزتقشیم فر ماتے ہوئے بعض کو دی اور بعض کوئیس دی میں نے عرض کیایا رسول الندآپ نے وی آپ پھٹھ نے فر مایا کہ مؤمن کے بچاہئے مسلم کہو ہی

میر حدیث زبری کی سند سے پیچے مشفق علیہ ہے۔ شعیب وغیرہ نے اس حدیث کو زبری سے روایت کیا ہے یہ معتمر بین سکیمان نے اس حدیث کوعبدالرزاق عن معمر کی سند سے روایت کی ہے۔

۱۳۰۶ ابراہیم بن عبدالقد بحمد بن اسحاق تقفی عبدالاعلی بن حماد سلام سعید بن مسروق تمیم بن سلمه، ابن عمر فر ماتے ہیں کہ القد تعالیٰ کو عزیمت پرممل کرنے کی طرح رخصت پرممل کرنا بھی پیند ہے۔

اس حدیث کوتمیم نے ابن عمر سے ای طرح موتو فاروایت کیا ہے۔ لیکن نافع وغیرہ نے اس حدیث گوابن عمر سے مرفو عاروایت کیا ہے۔ وے ۱۸۳۰ ابو بحر بن خلاد ، حارث بن ابی اسامہ ، عباس ابن الفضل بھری ، مجد بن اخمہ بن مخلد ، مجمہ بن یونس شامی ، یکی بن حماد ، سلام آبن الی مطبع ، جابر بھھی شعبی بچی بن جزار ، عائشہ فر ماتی ہیں کہ ارشاد نبوی ہے میت کو سے طریقہ پر عسل دینے والا پیدائش کے دن کی مشل شما ہوں سے باک ہوجا تا ہے ، میت کا سب سے زیادہ قریبی اس کا ولی ہوتا ہے ، اگروہ نہ ہوتو پھر دیکر لوگوں میں سے امین و مقی مختر ، اس

ا في: العستدرك ١٠٥٦ أ. ومستند الامام أحمد ١٨٩ ١٠٠ وشرح السنة ١٨٩ ٥٠ وكنز العسال ١٨٣ ١٨٣ ١٨٠٠.

ع يوسنن ابن ماجة ١٩٥٥ الله وسنن النيسائي ٢٠١٧ . ومسند الامام أحمد ١٠٧٥ . والمعجم الكبير للطبراني ٢٣٣/٠ وسنن الدارمي ٢٨١٨. والنام المرام المرا

م المعجم الكبير المطبراتي ٢٧٢ ٣٠. وسنن النسائي ٢٧٨ • ٣ و كنز العمال ١٥٣ ، ٣٠.

المنظر الباري المحم. وصنن النسائي ، كتاب الايمان باب كسوالدر المنثور ٢٠٠١.

۵ دهستند الامنام أحسمد ۱۱۹۷۳ ا. والتصفيحيم البكييس للطبراني ۸۱۳سس. والمستندرك ۱۱۳۱۰، ۱۹۳۳، ۱۹۳۳، ومجمع الزوائد ۱۲،۳ وأكثرغيب والتوهيب ۱۲۰۹۳،

یہ مدیث سلام بن جابر کی سند سے غریب ہے ،اس حدیث کوشین بن عمران نے جابر وغیرہ سے دوایت کیا ہے۔ ۱۲ سالا بوالمہا جرریا ح بن عمر وقیسی

آ ب خاشع اورخدار س انسان <u>تھے۔</u>

۸۳۰۸عبداللد بن محر بن جعفر،الویعلی موی، محر بن حسین برجلانی ، ما لک بن خینم کتے ہیں کہ ایک بارنمازعصر کے بعد ریاح ہمارے پاس تشریف لا آئے انہوں نے ہمارے والد کے بارے میں سوال کیا ہم نے کہا کہ اس وقت و مسور ہے ہیں انہوں نے فر مایا کہ عصر کے بعد کوئی سونے کا وفت ہے؟ یہ کہہ کرریاح والد آپ کی ہم نے ان کے بیچھے ایک آ دمی بھیجا کہ و وان کو جاکر بتائے کہ ہمارے والد آپ کی آمد کی فبرسن کر بیدار ہوگئے ہیں ،اس لئے آپ واپس تشریف لے آئیں وہ مخص مخرب کے بعد آیا ہم نے اس سے پوچھا کہ اس نے ریاح تک ہمارا پیغام پہنچا دیا وہ اس نے کہا میں جب ریاح سے ملا تو وہ قبرستان میں واضی ہو بچکے شھاور وہ وہ پہنچا ہوا وہ تو رہوں کو ملامت کرتا ہے مجھے دوسروں کو ملامت کرنے ہوئے ان کی بینچا ہے اور تو نے ان کی یہ بات تی اللہ سے ایک عبد کیا ہوا ہو نے ان کی یہ بات تی اللہ سے ایک عبد کیا ہوا ہے کہ جب میں نے ان کی یہ بات تی تو میں واپس آگیا۔

۹ ۱۸۳۰ بی ،احمد بن محمد بن عمر ،ابو بحر بن عبید ،عبدالرحیم بن یخی ،عثمان ،مخنه عابده کهتی ہیں کہ میں نے ایک شب ریاح کو مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑ ابوار یکھا میں بھی جا کران کے پیچھے کھڑ کی ہوگئی ، جی کہ میں کھڑ کی تھک گئی جس کی وجہ سے میں لیٹ گئی اور و واسی حالت میں کھڑ ہے تھے ، میں نے غمز و وہ آ واز میں کہا عابدین مجھ سے سبقت لے گئے اور میں اکیلی رہ گئی لیکن ریاح اس وقت اپنے نفس کو طامت کرتے ہوئے کہدر ہے تھے ہائے نفس تیری ہلاکت ہو پھر انہوں نے ایک جینے ماری اور بیہوش ہوکر گر پڑے اور ان کا د بمن ریت سے جمر گیا ،مبح تھے ان کی مسلسل یہی کیفیت رہی ہونے کے بعد انہیں افاقہ ہوا۔

۱۸۳۱ بی، احمد ،البو بکر جمد بن حسین ، ابوعمر وضرین ، حارث بن سعید کہتے ہیں کہ ایک روز ریا آ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہاا ہے ابو محم آ و ہم جل کر گذشتہ معاصی پر گرید کر بیٹ سعید کہتے ہیں کہ ہم چلتے ایک قبرستان کے زوی کہنچے ، ریاح قبروں کو و کیھتے ،ی بیپوش ہو کر گر بڑے میں ان کے سرکز دیک بینچی میں نے عرض کیا کہ جھ پر آپ میں ان کے سرکز دیک بینچی میں نے عرض کیا کہ جھ پر آپ کے رونے کی وجہ ہے گرید خاری ہوا انہوں نے فرمایا کہ اے سعید اپنے نفس کی وجہ ہے روپھر وہ اپنے نفس کو مسلسل ملامت کرتے رہے جی کہ کہ دونے کی وجہ سے گرید خان کی جان پر حم آنے لگا اور میں ان کے سر بانے ہینا رہا حق کہ انہیں افاقہ ہوا ، راوی کہتا ہے کہ پھر ریاح نور سے کہ بین ہوئے جھے ان کی جان پر حم آنے لگا اور میں ان کے روز کی وحشت ، اس کے بعد ریاح ساکت حالت میں وہاں سے چل کر اپنی گئے اور اندر داخل ہوکر درواز و بند کر لیا ، میں اپنے گھر آئی اس کے بچھ ہی عرصہ بعد ریاح نے اس دارفانی ہے رحلت فرمائی۔

۱۹۳۱ بی ،احمد ،ابو بکر ،ابراجیم بن عیدالملک ،اسحاق بن ابراجیم تقفی ،ریاح بن عمروقیس کہتے ہیں کہ آیک بار بین بن سعد میں ابرد بن عزار کے پاس گیا ،انہوں نے مجھ سے فر مایا کیالقاء البیٰ کے شوق میں تنہار ہے شب وروز طویل نہیں ہو گئے میں ان کے سوال کا جواب دئے بغیر فاموثی سے دابعہ بھر نیہ کے باس گیا میں نے ان سے کہا نقاب بہن کر خفیہ طریقہ سے اپنی جدو جہد جاری رکھو ،اس لئے کہ ابرد نے آئ جھ سے ایر وکا سوال دریا فت کیاتو میں نے اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے مجھ سے ابر وکا سوال دریا فت کیاتو میں نے ان کے سامنے ذکر کردیا انہوں نے مجھ سے دریا فت کیاتو میں نے اس کا مجاب ویا ہی نے عرض کیا کہ میں نے تکذیب کے خوف سے نعم اور نفس کی جو کے خوف

ے لاکہنے سے احر از کیا اور میں خاموش رہا، رابعہ نے کہالیکن میرے زویک اس کا جواب تعم ہے۔

۱۳۱۲ محمد بن اجمد بن ابان ،الی ،عبدالله بن محمد بن سفیان ،محمد بن حسین ،معاذ ابوعوان ضریر فر ماتے ہیں کہ آبک بارمغرب کے بعد محرا ہیں میر بنز دیک ہے ریاح گزرے ،اس دفت و بال برصرف ہم دونوں تھے ،ریاح چلا چلا کرفر ماریبے تھے کب تک میر ہشب وروز و غفلت میں گزریں گے ،وہ مسلسل بہی سہتے رہے تی کہ وہ میر ہے سامنے سے غائب ہو گئے۔

۳ ۱۳ ۸ محرین احمد ، ابی ،عبدالندین محمد علی بن جسن بن ابی مریم ریاح کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے جالیس ہے پچھزا کد گناہ کئے ہیں اور ہرگناہ پر ایک لا کھ باراستغفار کیا ہے۔

۱۸۳۱ میں ،احمد بن محمد بن عمر ،ابو بکر بن عبید محمد بن حسین ،عبیدالله بن محمد بیاح فر ماتے ہیں کہ دنیا میں شکم سیری خلاف عقل ہے اسی وجہ ہے میں بھی شکم سرنہیں ہوا۔

۱۹۳۱۵ بی ،احمد ،ابو بکر ،محمد ،معافی ابوعوان الصریر ،عبدالمؤمن صائع فر مات جی کدایک شب میں نے ریاح کواپنے گھر کھانے پر مدعوکیا چنانجیدہ ہم کے ان کے سامنے کھانا بیش کیا تو انہوں نے اس میں سے پھٹاول کر کے بس کر دی۔ ہم نے ان سے شکم سیر ہونے وقت تشریف لائے ہم نے ان کے سامنے کھانے سے شکم سیر ہونے ورخواست کی تو انہوں نے زور ہے ایک چیخ ماری جس سے ہم گھبرا گئے اور فر مایا آخرت میں گناہ گاروں کے کھانے درخت زقوم کے معلوم ہونے کے باوجود میں دنیا میں کیسے شکم سیر ہوسکتا ہوں اس کے بعد ہم نے ان کے سامنے سے کھانا اٹھالیا اور ان سے معلوم کی تان میں اس کے بعد ہم نے ان کے سامنے سے کھانا اٹھالیا اور ان سے معلوم کی تان میں اس کے بعد ہم نے ان کے سامنے سے کھانا اٹھالیا اور ان سے معلوم کی تان میں اس کے بعد ہم نے ان کے سامنے سے کھانا اٹھالیا اور ان سے معلوم کی تان میں اس کے بعد ہم نے ان کے سامنے سے کھانا اٹھالیا اور ان میں ہوئے۔

۱۳۱۳ ۱۳ مبدالله بن محمد احمد بن حسین بن نفر احمد بن ابرا ہیم ابرا ہیم بن جنید ہم بن عیسی محمد بن یکی ارباح فر ماتے ہیں کہ سوری کی شعا وَس کی طرف لوگوں کی آنکھوں کے ندو کھے سکنے کی مثل و نیا ہے محبت رکھے والے قلوب بھی بھی انور حکمت کی طرف نہیں و کھے سکتے ہیں۔
عام ۱۸ ابو بکر بن ما لک ،عبدالله بن احمد بن حنبل ، ابو بکر حالد بن جبلہ ،محمد بن اسحاق بھی بن مسلم ،سیار ، رباح بن عمر و کہتے ہیں کہ میں نے اسمال بن کہ بن اسان صدیقین کا درجہ حاصل نہیں کرسکتا جب تک کہ و واپنی ابلید کو بیوہ سے درتوں کی مثل جھوڑ کر صحراء شینی نہ اور اسکتا ہے ۔ اللہ بن دینار کو کہتے سناانسان صدیقین کا درجہ حاصل نہیں کرسکتا جب تک کہ و واپنی ابلید کو بیوہ سے درتوں کی مثل جھوڑ کر صحراء شینی نہ ا

۱۸۳۱۸ الی ،احمد بن محمد بن عمر ،ابو بکر بن عبید محمد بن قد امد ،مولی بن داؤد ، ریاح بسن فر ماتے بیل که جب کیڑ احصرت ابوب کے بدن سے اللہ اسے بیگر جاتا تھا تو وہ اسے اٹھا کراس کی جگہ پررکھ دیتے تھے اور اسے کہتے تھے رزق اللی سے کھا۔

ہ ۱۳۱۹ عبداللہ بن محمد ،احمد بن حسین بن نصر ،احمد بن ابراہیم ،ابراہیم بن جنید ،محمد بن حسین ،ابوم عمر عبداللہ بن عمر و کہتے ہیں کہ رابعہ نے ریاح کوایک بچہ کواٹھا کر بیار کرتے ہوئے و کیے کرفر مایا میں تو مجھتی تھی کہ تمبار ہے قلب میں غیراللہ کے سواکسی کی محبت نہیں ہے ، راوی ہے تھے اللہ نے اسلامی کے ایسان کر سے بیات من کر بیہوش ہو کر گر پڑے افاقہ ہونے پر چہرہ سے پسینہ صاف کرتے ہوئے فر مار ہے تھے اللہ نے کہ بچوں کے لئے بندوں کے قلب میں رحم رکھا ہے۔

ایسان کو سے کے لئے بندوں کے قلب میں رحم رکھا ہے۔

۱۳۳۰ محبدالله بن محمد احمد بن استم المحمد بن ابرا ہیم محمد بن مسلم ،سیار ،ریاح فرماتے ہیں کہ مجھے عتبہ نے کہا ہمارے ساتھ تعاون نہ کرنے والا ہمارا مخالف ہے۔

۱۳۳۱ ابی ،احمد بن محمد ،عبدالقد بن محمد بن مجلی بن ابی حاتم ،جعفر بن ابی جعفر ، ریاح فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک مختص تھا جوشب روز میں آیک ہزار رکعت کھڑے بوکر اور ہزار رکعت بیٹے کر پڑھتا تھا ،اور نمازعصر کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہوکر کہتا تھا اے ہاری تعالیٰ مجھے تیرے سواے محبت رکھنے والے خلیفہ پرتعجب ہے۔

الله المرام الله التدميم بن حسين معبيد الله بن مجر مجر بن مسعر فرمات مي كدرياح ك پاس لوسه كا ايك طوق تفاشب موت ابي

ا ہے گلے میں لاکا کرمنے تک رور تے رہے۔

۱۳۳۳ ابو بکر بن محمد بن جعفر بن یوسف ،المکتب ،اسحاق بن ابراہیم علی بن مسلم طوسی ،سیار بن حاتم ،ریاح ،ثور بن پر بد کہتے ہیں کہ میں نے (توراق) میں پڑھائے کہ حضرت عیسی علیہ السلام قرماتے ہیں اے میرے حواریو! لوگوں سے کم اور اللہ سے زیادہ باتیں کرو، انہوں نے حضرت عیسی سے اس کاظریقہ دریافت کیاتو انہوں نے قرمایا اللہ سے تخلیہ میں مناجات کرویہ

۱۳۳۳ ۱۷ ابو مجر بن ما لک بعبدالله بن احمد بن طلبل علی بن مسلم ،سیار ،ریاح ،حسان بن ابی سنان فر ماتے میں کہ خدا کی قسم میں نے بھی بھی حسن کی مجلس میں دنیا کا تذکرہ ہیں سا۔

٨٣٢٥ ابو بكرين ما لك ،عبدالله بن احمد محيد بن جعفر ،اسحاق بن إبرا بيم ،على بن مسلم ،سيار ،رياح ،حسان فر مات بي كه ميس يه حسن كو

کتے سنا کہ میں نے ستر بدری صحابہ کی زیارت کی ہے اور ان کے بیچھے نماز ادا کی ہے۔ ۱۸۳۲ الی ،ابراہیم بن محمد بن محمد بن برید سلمی ، داؤد بن محمد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ریاح کو پیالہ میں نمک سے روٹی کھائے ویکھا تو اس نے ان سے کہا آپ اس سبزہ زار میں نمک سے رونی تناول فرمار سبعہ میں انہوں نے فرمایا ہاں ہمارے لئے عمرہ کھانے آخرت میں ہیں ، نیز فرماتے ہیں کیا بک بارریاح ایک جماعت کے ہمراہ جحاب پیدل گئے ،راستہ میں قبرستان کے ڈو یک ایک گھڑسوار ا ہے ہمراہ کھوڑا لئے ہوئے کھڑا تھا ،اس کھڑسوار نے وہ کھوڑاریاح کے حوالہ کیااور خود غائب ہو گیا کوئی پیتر نہیں جلا کہ وہ کہاں گیا۔ ﴿ ٣٢٧ ١١ ابوعلى محمد بن احمد بن حسن ،ابرا ہيم بن ماشم بغوى ،اساعيل بين سيف ،عوين بن عمر و ،رياح ،جربري ابن بريده اپنے والد كا قول عل كرتے بي كمار شادنبوي ہے قرآن كونفكر كى حالت ميں براهواس كے كماس كانزول اس طرح بواہے ل

٣٣٨ مسليمان بن احمد ،عباس بن معضل اسقاطی ،سيرين ،اني هريره فر ماتے بيل كدا يك بار جم رسول الله ويشظا كے جمر اه تصا يك نوجوان كو ہم نے دیکھے کرکہا کاش اس کی جواتی اور طاقت راہ خدامیں خرج ہوتی ہماڑی گفتگوین کرانٹد کے رسول نے فر مایا والدین کا خادم اور اہل و عيال برخرج كي فكركر في والا بهي الله كراسة من موتاب البد فخرك في والاسركشي كي راه برموتاب ي

اس صدیث میں ریاح الوب شختیاتی سے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔

١٨٣٣٩ في عبدالله بن مخر بن عمر الن اعبدالله بن عمرو ارياح بن عمرو اصالح مرى ازياد تميري الس فرياسة بي كهفر مان رسول ہے قيامت کے روز اللہ تعالی مشرکین کے لئے ان کے معبودوں کی شکل بنا کران کے سامنے پیش کرے گا و وانہیں و مکھ کران کی اتباع شروع کر دیں کے البت موحدین یاتی روجا میں کے اللہ تعالی ان ہے یو بھے گا جہاں دیکرلوگ گئے تم کیوں نہیں گئے وہ نہیں گے ہمارا ایک ہی رب ہے جس کی ہم عبادت کرتے تھے،اللہ تعالیٰ ان سے بوتھے گا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ فی میں جواب دیں کے پھر اللہ تعالیٰ ان سے یو جھے گاتم اس کی عمادت کیوں کرتے ہتے ؟ وہ جواب دیں گے کہ اس نے کتاب اور رسول ہمارے یاس بھیجے تھے جن پرہم ایمان لائے اس كے بعد اللہ ان سے سوال كر يے گاكدا كرتم اپنے رب كود كھلوتوات بہيان الوكے وہ جواب ديں كے كدا كروہ جا ہے تو ہم اسے بہيان لیں سے بھرالند تعالی ان کے لئے بھی فرمائے گاتو وونورانجدوریز ہوجائیں گے اس کے بعدان سب کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سیصد یت صالح اور ریاح کی سند سے تریب ہے۔ سے

ا رمجمع الزوائد ١٩٧٤ ا. والمطالب العالية ٣٣٩٨. وميزان الاعتدال ٩٣٨. وأمالي الشجري ١٠٥٠١. وكنز العمال

٣ مـ : السنن الكبرى للبيهقي ٢٥٦٩ ، وكنز العمال ٩٢٥٢ .

الدر المنثور ٢٩٣/٢. واتحاف السادة المتقين ١٠/٠٠٥.

# ٣١٢ حوشب بن مسلمل

۔ آپ بہت بڑے عابداور دنیا ہے کنارہ کش انسان تھے۔۔

۳۳۰ اعبداللہ بن محر بن جعفر محر بن ذکر یا علی بن قرین ، جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ ایک شب ہم ما لک بن وینار کے پاس تھا یک شرف شخص ان کی خدمت ہیں حاضر ہوااور ان سے کہنے لگا میں نے خواب و یکھا ہے کہ ایک منادی اعلان کرر ہاہے کہ اے لوگواللہ کی ظرف کوئے کہ ویحر میں نے سب سے پہلے حوشب کوئوج کرتے ہوئے و یکھا اس کا خواب سننے کے بعد ما لک قبلہ رخ ہو کر نماز عصر تک روتے رہ اور تمام نماز وں میں ان کی بہی کیفیت رہی پھر فرمانے گئے حوشب جنگل کی طرف چلا گیا حوشب جنگل کی طرف چلا گیا حوشب جنگل کی طرف چلا گیا۔
اسلاما ابو بحر بین ما لک ،عبداللہ بن احمد بن حنبل ، ابی مسین بن محد ، ابو بشر بھری ، حسن فرماتے ہیں کہ جن لوگوں اور ان کی شہوتوں کے درمیان حاکل ہوگیا ، خدا کی قضیلت اور اس کے انجام سے واقف انسان ہی صبر کرسکتا ہے۔
درمیان حاکل ہوگیا ، خدا کی تعمداللہ بن احمد ، ابی ، سیار ، جعفر ، حوشب کہتے ہیں کہ میں نے ابوسعید سے سوال کیا کہ ایک صالحب ثروشی حاک میں بھی اسلاما کے ذریعہ آسائش جائز ہے؟ حسن نے جواب ویا نہیں بلکہ اس پر بھی جمع کرتا ہے صدفہ کرتا ہے میں کرتا ہے کہ کرتا ہے صدفہ کرتا ہے صدفہ کرتا ہے کہ کرتا ہے صدفہ کرتا ہے صدفہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے صدفہ کرتا ہے کہ کرتا ہے صدفہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کہ کرتا ہے کرتا ہے

کفایت شعاری لازم ہے با تیماندہ مال کام آنے والے دن کے لئے آگے بھیجنالازم ہے بصحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا مال کے بارے عمل یجی معمول تھا۔

۱۳۳۳ ابو بکر،عبدالقد، ہارون علی بن مسلم، سیار جعفر،حوشب کہتے ہیں کہ میں نے حسن کوفٹر ماتے سنا خدا کی قتم بنی اسرائیل نے حب دنیا کی وجہ ہے عبادت الہی کے بعد بنوں کی عبادت کی۔

مہ ۱۸۳۳ ابو بکر ،عبداللہ ، ہارون علی بن مسلم ،سیار ،جعفر ،حوشب کہتے ہیں کہ میں نے حسن کو کہتے سنا اہل دوزخ اس حال میں دوزخ میں اداخل ہوں کے میں اداخل ہوں کے کہان کے کہان کے قلوب تعریف اللی سے لبریز ہوں کے ان کے پاس اللہ کے خلاف کوئی دلیل وجبت نہیں ہوگی۔

داخل ہوں گے کہان کے قلوب تعریف اللی سے لبریز ہوں کے ان کے پاس اللہ کے خلاف کوئی دلیل وجبت نہیں ہوگی۔

۱۳۳۵ ابو بکر ،عبداللہ ،انی علی بن مسلم ، عبداللہ بن محمد بن جعفر ،علی بن سعید ،حماد بن حسن ،سیار ،جعفر ،حوشب ،حسن فر ماتے ہیں کہا ہے۔ انسان اگرتو قرآن پڑھ کرایمان لائے گا تو دنیا میں تیراغم طویل ہوگا ، تیراخوف سخت ہوگا تیر ہے رویے میں اضافہ ہوگا۔ ۱۳۳۷ ۱۰ کہ بیروں کے بیون نہ سروی را روی واقع کو جہ نہ جسر فریاری سروع کے معرفی مطبوع محف سے مار بیرفر فرمیں خل

- ۱۳۳۷ ابو بحربن ما لک بحیدالله بن احمد ،ا بی ،ابوعیدالصمد عمی جوشب ،حسن فرمایتے ہیں که توریت کامطیع شخص مند کے بل دوڑ خ میں داخل کیا جا سرکا

۱۸۳۳۷ ابی ،ابراجیم بن مجمد بن جعفر بن محمد اتنی عمر بن حفص عبدی ،حوشب حسن فر مانتے ہیں که مالنداروں کی دوسی اللہ کی ناراضگی کا سید سید

۱۳۳۸ الی ، ابرا جیم مجمر بن میزید مستملی ، عمار بن عثمان حلبی ، همین بن قاسم ، عبدالواحد بن زید نے حوشب سے کہاا ہے ابو بشراگرآپ دنیا سے جم سے بہلے چلے جا کیں تو آپ ہمیں اپنے حالات سے مطلع کرنا ، حوشب نے کہا کہ بہت بہتر ، چنا نچہ حوشب کی وفات مرض طاعون میں عبدالواحد کی وفات سے قبل ہوگئی ، عبدالواحد فرماتے ہیں کہ ایک روزخواب میں مجھے حوشب کی زیارت ہوئی میں نے انہیں ان کا وعد و یا دولا یا تو انہوں نے فرمایا مجھے یا د ہے چھر میں نے ان کی خبریت دریافت کی انہوں نے فرمایا کہ عفوالی کی وجہ سے ہماری نجا ت ، ہوگئی پھر

العاطبقات ابن سعد ١/ ١/٥٠. والتاريخ الكبير ١/٣٥ ١/٣٠ والجرح ١/٢٥ ١ ١/١٥ والميزان ت ١/٢٥٨ وتهذيب الكمال

میں نے ان سے حسن کے بلدے میں بوجھا تو انہوں نے قر مایاوہ علیین میں ہے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی زیارت نہیں کر سکتے آخر میں ،

میں نے ان سے تعیمت کی درخواست کی تو انہوں نے تقیمت کرتے ہوئے فرمایا ذکر کی مجانس میں ضرور شرکت کرواور اللہ کے بارے میں حسن طن رکھوان دونوں چیزوں میں تمہاری کا میا بی مضمر ہے۔

٣٣٩ ٨عبدالله بن محمد بن عمر بعبدالله بن عباس طيالسي الوحمد بن حيان بمحمد بن ابي جعفر عبدالرحمن بن دا وُد ، بلال بن علاءا بي محمر بن حفص عبدي وشب مطر احسن عمران بن حفص كتت بيل كدرسول الله والكيانية ايك بار بيهي مير اعمامه كاشمله يكر كرفر مايا اعمران خرج کربل مت کر تھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہخاوت اور شجاعت بیند ہے اگر جہ چند تھجوروں اور سانپ کے آل کرنے کے ساتھ ہی ہو اسى طرح الله تعالى كوشبهات كے بیش آنے كے وقت عقل كامل بسند ہے۔

۱۳۳۰ ابو بکرین ما لک بعبدالله بن احمد بن طلبل بیلی بن مسلم ، سیار جعفر بچوشب جسن کہتے ہیں کیفر مان نبوی ہے عنقریب میری امت کے لئے مشرق دمغرب فتح ہوں کے لیکن ان کے عمال متقی اورا مین کے علاوہ دوزخی ہوں کے

ا ۱۳۵۸ ابو بکرمحرین اسحاق بن ابوب محمد بن احمد بن بونس اساعیل بن بشرمنصور مسکین مجوشب حسن ،ابو ہرمرہ فریاتے ہیں کہ آپ ﷺ نے بھے تین چیزوں کی دصیت فر مائی (۱) رات کوسونے ہے الل وتر کی ادا لیکی (۲) ہر ماہ تین روز ہر کھنا (۳) جمعہ کے روز مسل کرنا۔

### ٣٢٣ سعيد بن اياس جريري

آ بيكامل مومن اورمبع شريعت انسان تتھ۔

اسم مجد بن احمد بن ابان ، ابل ، ابو بكر بن عبيد ، مجد بن حسين ، سعيد بن عامر ، سلام بن البيمطيع، كهته بين كه بصرى يتنخ جريري مج سے واليسي بر میرے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے سفر جج ہمارے لئے بڑی آز مائش تھی ،اس کے بعد فرمایا القد تعالی کی نعمتوں کا شار کرنا بھی شکر

۲۲سا ۱۸ ابو حامد بن جبله محمد بن اسحاق سراح معبیدانند بن سعدز مری حسن بن موی مهاد بن سلمه معید جریری کا قول ہے متقد مین شروع ون میں کا م کاج سے فارغ ہوکر آخرون میں عباوت الہی میں مشغول ہوجاتے ہتھ۔

۳۳۳ ۱۷ ابو حامد بن جبلیه مجمد ، رجاء بن جارو د ، عفان ابوعوانه فر مات بین که جم ایا م عشره ذی الحجه مین سعید جریری کے پاس جاتے تھے وہ منساتے تھے کہ بیایا مصرو فیت کے ایام ہیں اور انسان جلد تنگ ول ہوجا تا ہے۔

۱۳۲۳ ۱۸ محمد بن احمد بن حسن محمد بن عثمان بن الي شهر به و بهب بن بقيه ، خالد بن عبدالله ، احمد بن جعفر بن حمد ان ،عبدالله بن احمد بن حمبل ، الي اساعیل بن علیہ، جربری ابوسلیل کہتے ہیں کے غنم بن قیس نے مجھ سے فر مایا ہم شروع اسلام میں ایک دوسر سے کوچار ہاتوں کی نفیحت کرتے تھے(۱)مصرو فیت سے قبل فراغت کے زمانہ میں ممل کرنا (۲) بیماری سے قبل صحت کے زمانہ میں ممل کرنا (۳) بوڑھا ہے سے قبل جوانی میں مل کرنا (سم) موت ہے بال زندگی میں ممل کرنا۔

۱۳۳۵ احمر ،عبدالله بن احمر ،ابی ،عبدالرحمٰن بن مهدی ،حماد بن زید ،جربری نے مطرف کو کہتے سنا اے باری تعالی میں گزشته گنا ہوں پر آپ کے سامنے تو بدواستغفار کرتا ہوں ،جربری نے اسے فرامایا اپنی تو بہ پر قائم رہنے کی کوشش کرنا۔

ا - كنز العمال ٢٣٤ ١٣.

٣ ـ طليقات الين مسعد غار ٢ ٢١ . والعازيغ الكبير ١٠٥٠ و ١٥٢٠ . والجرح ١٠٧٣ . والمهزان ٢١٢ ١١١٠ وتهذيب الكمال

آآل عدیث کی سند میں سلام قیادہ سے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔اس حدیث کومتعددائمکہ (جن میں ابو بکرین ابی شیبہ علی بن المدین احرین عنبل اور ابوغیثمہ شامل ہیں )نے یونس عن سلام کی سند ہے روایت کیا ہے۔

۲ ۱۳۲۱ محد بن جعفر بن یوسف، اسحاق بن ابرا جیم بن جمیل علی بن مسلم، سیار جعفر سعید جربری فرماتے بیں کہ عامر بن عبدالله بن عبدقیس اسلام سیار جعفر سعید جربری فرماتے بیں کہ عامر بن عبدالله بن عبدقیس آپ آپ میں آپ بھی بن ایسان لیے آؤ وانہوں نے کہا جمیں آپ بھی بن ایسان کے آؤ وانہوں نے کہا جمیں آپ بھی بن کی قد قعن معربی تھی۔

ا کے ۱۸۳۲ ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ،سیار ، ہلال بن حق ،سعید جریری فر مائے ہیں کہ میں نے حسن ہے کہاا ہے ابوسعیدا یک معند اسلامی اسلامی معند اسلامی

۳۲۸ ابو محر بن حیان ، عمر بن بحر ، احمد بن الی الحواری ، سعید جریزی فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی کو بذر بعیہ وحی بتایا آپ یہ بیجھتے ہیں کہ آپ مجھ ہے کوئی سوال نہیں کرر ہے لیکن جب آپ نے کسی موقع پر ماشاء اللہ کہد دیا تو گویا آپ نے ہر نبوال مجھ ہے کرلیا۔ ۱۸۳۴۹ بو بکر بن ما لک ، عبد الله بن احمد بن عنبل ، ہارون بن عبد الله ، سیار ، جعفر ، سعید نے بعض شیوخ کے حوالہ نے تقل کیا ہے کہ ابو الدرداء نے ایک شخص کو کسی جناز ہ میں مدیکتے سامیہ جناز ہ کس کا ہے ابو درداء نے فر مایا یہ جناز ہ تیرا ہے اس لئے کہ فر مان الہی ہے (از دمر ۱۳۰)

الم ۱۳۵۰ الو بحر بن ما لک ،عبد الله بن احمر بن عنبل ، ابی ،اساعیل بن ابراہیم ،سعید فرماتے ہیں کہ ایک سال ابو در داء غزوہ میں تشریف انہیں لے گئے انہوں نے ایک شخص کولوگوں میں دراہم تقسیم کرنے کے لئے دیے نیز اسے دراہم کی ایک تقیلی دیتے ہوئے فرمایا اگر تھے لوگوں سے الگ جلتے ہوئے شکستہ حال کوئی شخص نظر آ جائے تو اسے بیٹھی و گئے دیے دینا چنانچہ و شخص چلا گئیا اور اس شخص کی تلاش میں رہا حتی کہا ہے وہ شخص می تالا کر اس نے آسان کی طرف نظر کہا ہے وہ شخص میں گئی تو اسے بیٹھی کو ہاتھ میں لے کراس نے آسان کی طرف نظر اشاکہ کہا ہے باری تعالی تو اپنے سے ڈرنے والے کوئیس بھولا اسے بھی الیا کروے کہ وہ بھی بھی تھے شاہو لے ابو در داء نے اس کی میہ بات میں کرفیان تھے شاہو لے ابو در داء نے اس کی میہ بات میں کرفر مایا نعمت اس کے مشخص تک بہتے گئی ہے۔

۲۵۳۵عیداللہ بن محر بھر بن بحر اسدی ،احمد بن ابی الحواری ، جریری فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت داؤد ایک اسرائیلی محص کے ہمراہ دروازہ پر بیٹھے تھے کہ ایک محصہ ہوگیا حضرت داؤد کی طرف گور کرد یکھا،اسرائیلی اس پر خصہ ہوگیا حضرت داؤد نے اس کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ نے سلط فرمایا تم اس کو منع کرتے ہوئے اس کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھ نے چھوڑ دوتا کہ میں جاکر اللہ کو راضی کر لواں اس کے بعدتم اس محف کو میرے قدم چومتے ہوئے دیکھو گے ، چنا نچہ حضرت داؤد نے وضو کر کے دور کعت پڑھیں اور اللہ سے عذر خواہی کی پھراپی جگہ پر آگر بیٹھ گئے کچھ دیر کے بعدو ہی شخص نادم ہوگر آیا اور جضرت داؤد نے وضو کر کے دور کعت پڑھیں اور اللہ سے عذر خواہی کی پھراپی جگہ پر آگر بیٹھ گئے کچھ دیر کے بعدو ہی مخص نادم ہوگر آیا اور جضرت داؤد نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ میں علیہ بھرے معانی طلب کی ،حضرت داؤد نے فرمایا کہ تم واپس چلے جاؤ مجھے معلوم بے کہتم کہاں سے آئے تھے۔

۱۹۵۳ ۱۸ بی ،ابوحسین بن ابان ،ابو بکر بن عبید بحمد بن حارث ،سیار ،جعفر ،جریری فر ماتے ہیں کہ حضرت داؤد نے ایک روز حضرت جبرائیل ہے سوال کیا کہ دات کا کون ساحصہ افضل ہے انہوں نے فر مایا مجھے معلوم نہیں البنتہ سحری کے دفت عرش البی جوش سے حرکت کرتا سر

۱۳۵۳ ابو بکر بن ظاد ۱۰ ساعیل بن اسحاق قاضی ، عارم ابونعمان سعید بن زید ، جربری فر ماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے طواف کے دوران ابو طفیل نے میرا ہاتھ پکڑ کرفر مایا آج کے روز میرے علاوہ تخصے کسی صحابی رسول کی زیارت نہیں ہوگی۔

۱۳۵۵ ابو بکر بن خلاو ، حارث بن ابوا سامہ ، بن بیارون ، جربری ، ابونظر ، ابوسعید خدری فر ماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فر مایا ضیافت کی مدت تین روز ہے اس کے بعد صدقہ ہے۔

۱۸۳۵۲ ابو بکر ،حارث ، یزید ، جربری ،ابوعلاء ،ابومسلم جرمی ،جارود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ وظی سے لقط کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا اسے چھپانے کے بجائے لوگوں میں اس کا اعلان کروا گر اس کا مالک بل جائے تو فیھا ورنہ وہ اللہ کا مال ہے جسے وہ جا ہے گا 'دےگا۔

۸۳۵۸ محد بن علی بن مسلم عثان بن عمرضی ،ابوعم ضریر ،عدی بن فضل سوید جریی ،ابونضر و ابوسعید خدری فرمات بین که فرمان رسول به ۱۳۵۸ محد بن علی بن مسلم ،عثان بن عمرضی ،ابوعم ضریر ،عدی بن ایک این این بسویے اور ایک جاندی کی ہے اس کی مٹی زعفر ان اور پھر موتوں کے ہے اللہ نے جنات عدان کوا ہے ہاتھ سے بنایا جس کی ایک این فیسل سویے اور ایک جاندی کی ہے اس کی مٹی زعفر ان اور پھر موتوں کے

ا مسنن الدارمي ٢٢٢٦. ومجمع الزوائد ١٨٧٢.

ہیں اس سب کھے بعد اللہ نے اے کلام کا تکم دیا تو اس نے قرآن کی ہے آیت تلاوت کی 'فسد افلیح المفو منون ''فرشٹوں نے اے مبارک باددیتے ہوئے فرمایا تو بادشاہوں کا ٹھکا نہ ہے۔

اس حدیث کی سند میں جریدی ابونضرہ سے روایت کرینے میں متفرد ہیں۔

۸۳۵۹ قاضی ابواحد محمہ بن احمہ بن ابراہیم ،مویٰ بن اسحاق ،عبدان بن احمہ ،و ہب بن بقیہ ، خالد ، جربری ،علیم بن معاویہ اپنے والد کے و حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا جنت میں پانی ،شراب ،شہداور دو دھ کی نہریں ہیں پھر آ گےان سے اور نہریں نکتی ہیں لے میرجدیث جربری کی سندھے غریب ہے۔

۱۰ ۱۳۱۰ ابواحمد ہموی ،عبدان ،و ہیب ،خالد ،جربری ، علیم نے بحوالہ اپنے والد سے قل کیا ہے کہ فرمان نبوی ہے جنت کے دروازوں کے درمیان سترسال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔

اس مدیث کی سند میں مکیم کی طرف ہے۔

۱۲۳۸۱ بی ابو محمد بن حیان محمد بن احمد بن زید بن زهری مهدی بن حکیم بن مهدی میزید بن مارون مجریری معاویه بن قره ،انس فرماتے ہیں که فرمان نبوی ہے اے لوگوتمہا ہے خیال میں جنت کی نہریں زمین میں کھودی سکیں ایسانہیں ہے بلکہ وہ سطح زمین پر بہدر ہی ہیں ان کے کناروں پرموتیوں کے خیمے ہیں ان کی مٹی خالص مشک کی ہے ہے۔

۳۲۲ ۱۳۲۲ ابوعلی بن احمد بن حسن ،ابراہیم بن ہاشم بغوی اساعیل بن سیف بحوین بن عمراوتیسی، جربری عبداللّذ بن بریدۃ اپنے والد کے حوالہ کے سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فر مایا جنت میں ایک مل ہے جس کے اندر باہر کا اور باہر سے اندر کا حصہ نظر آتا ہے اللّذ نے اسے متقبوں کے لئے تیار کیا ہے۔ سی

۱۹۳۳ است المسلمات میں معبدی ، احمد بن مہدی ، حمد بن سعید خزاعی ، عوین بن عمر وقیسی ، ابومسعود سعید جریری ، عبدالله بن بریده ، یکی بن یعمر ، جریر بن عبدالله کہتے ہیں کہ میں آپ رہی کے اردگر دلوگوں کے ہجوم کے دفت آپ رہی کی خدمت میں حاضر ہوا میں دروازہ کے پیمر ، جریر بن عبدالله کہتے ہیں کہ میں آپ رہی ہی اس کے بعد آپ نے اپنی جا درمبارک لبیٹ کرمبرای طرف بھینک دی ، اور پی کھڑا ہو گیا آپ نے داکسی اس کے بعد آپ نے اپنی جا درمبارک لبیٹ کرمبرای طرف بھینک دی ، اور آپ کو دائیں لوٹا دی اور میں نے کہا اللہ آپ کا بھی اسی طرح اسکرام کی میں میں میں میں میں میں اس کے بیاں آپ کو دائیں لوٹا دی اور میں نے کہا اللہ آپ کا بھی اسی طرح اسکرام کروں کے اس دائیں دیا ہوں کی اس کے بیاں آپ کے تو اس کا اگرام کروں کے میں ایک میں میں کو دائیں کر دائیں کو دا

ا يالدر المنثور ٢٣/٢٣. والجامع الكبير ٢٣٤٣. وكنز العمال ١٨٥ ٣١١. ١٣١١. و ١/٣٢٩. واستن الدارمي ٩/٢٣٠. ومشكاة المصليع ٥٦٥٠. ٥٦٥١. وكنز العمال ٣٩٢٣٩ -

٣٨٠١ الدر المنتور ٢٨٨١.

سمسند الامام أحمد ٣٣٣/٥. ال ١٥١٠. وسنن الترمذي ٢٥٢٧. والسنن الكبرى للبيهقي ١/١٠٠ والمستوال ١٥٢/١٠ والمستوال ١٥٢/١٠ والمعجم الكبير للطبراني ١/٢٨٠ ومجمع الزوائد ١/٢٥٣/٢ ١٩٢١٠ و١٩٢٨١ وصحيح ابن حبان ١٦٢١ والمعجم الكبير للطبراني ١٢٣٢ ومجمع الزوائد ١٨٥/١٠ والمراد ١٠٢٥٠ والمراد ١٠٢٥٠ والترفيب والترهيب ١٨٢١٥ مشكاة المصابيح ١٢٣٠ ١٢٣١ واتحاف السادة المنادة المنتقين ١٨٢/١ وتخريج الاحياء ١٨٣٨/١ وتخريج الاحياء ١٨٣٨ وتاريخ بغداد ١٨٨١، والكامل لابن عدى ١٨٥٠/١ والحاف السادة المتقين ١٨٢/١ وتخريج الاحياء ١٨٣٨ وتمريخ الاحياء ١٨٣٨ والمنادة المنادة المهرد ١٨٩٨ وتخريج الاحياء ١٨٣٨ وتمريخ الاحياء ١٨٣٨ والمنادة المنادة المهرد والكامل لابن عدى ١٨٣٨٠ والمنادة المنادة المنادة المهرد والمنادة المنادة المهرد والمنادة المنادة الم

م المراه المتقين ١٨٢٦. والكامل لابن عدى ١٨٠٣، واتحاف السادة المتقين ١٨٢٨. وتخريج الاحياء الراه المتقين ١٨٢٨. وتخريج الاحياء الراه المراه المتقين ١٨٢٨. والكامل لابن عدى ١٨٠٣، ١٨٠٨. واتحاف السادة المتقين ١٨٢٨. ١٨٢٨. الوتخريج الاحياء

یہ مدیث جربری کی سند سے فریب ہے ،گزشته مدیث بھی اس کی طرح فریب ہے۔

۳۲۳ ۱۲ مرد بن ابراہیم بن بوسف، یعقوب بن ابی یعقوب بسعید بن منصور، ابوقد امد حارث بن عبید ایا دی بسعید بن ایا س، جریری عبد الله بن تقیق عقیلی ، عائشة فر ماتی بین کرقر آن گیا س آیت (و الله به بین منصور ، ابوقد امد حارث بن عبد الله بن جری افظ مقرر تھے ، کین الله بن آیت کے زول کے بعد آپ نے قبہ ہے جرہ انکال کرفر مایا اب تم واپس چلے جاؤ کیونکہ اللہ نے لوگوں سے میری حفاظت فر مادی الله اس آیت کے زول کے بعد آپ نے قبہ ہے جرہ انکال کرفر مایا اب تم واپس چلے جاؤ کیونکہ الله نے لوگوں سے میری حفاظت فر مادی الله بن حرب ، عفان جریری ، ابومصرة ، عبد الله بن مولی ، بریدة فرا مات بین کرفر مان رسول ہے دنیا تمہارے لئے بقدر کفایت جائز ہے۔

## سهر سافضل بن عبيلي رقاشي

آپ داعظ ، ناصح اور یا کیزه صفت انسان بتھے۔

۱۲۳ ۱۸۳ بی الله بن گری بن محر بی بدالله بن محر ابن عبید ، عمر بن الی الحارث ، بهدانی ، مجوب بن عبر الله نمیری نحوی ، عبیدالله بن الی مغیره قرشی فی ما به بی بی موجود میں در حقیقت بلاوس سے بھر بوراور فنا سے موصوف ہے اس میں جو بھی آیا فنا ہونے کے لئے آیا ہے اس کے باشندوں کے احوال مختلف میں اس کی عیش ندموم اور سرور غیر دائی ہے۔ اس کی عیش آنات سے متغیر ہونے کی وجہ سے فانی ہے بید نیا بہت برا گھر ہے جس کا سابیز والی پذیر اور اس کے اہل ختم ہونے والے ہیں ، اس لئے بی ، اس لئے بی ، اس لئے بی ، اس لئے بی ، اس کے والسلام راوی کہنا ہی ہونے والے میں جو قیامت کے روز دوبارہ زیدہ کئے جا کیں گے والسلام راوی کہنا ہے کہ میں نے فضل سے اس کے جواب سے میں عاجز آگیا۔

۱۷ ۱۸۳۱ ابوعمر عبدالند بن محرضی ،احمد بن عبدالعزیز جو بری ،زکریا بن یجی مقری ،اصمعی وتنی ،عتبه ابن بارون فر ماتے بین کدایک بار رقاشی میری ہمرا ہی میں قبرستان کے نز دیک ہے گز رہ تو انہوں نے فر مایا اے وحشتناک گھرو جوز بان حال ہے دیرانی اور فنا کو بیان کرنے والے ہیں ایک دوسرے ہے ملا قات اور میرے میں ایک دوسرے ہے ملا قات اور ہمسایوں کی طرح ایک دوسرے کے باوجودان کے ساکن اجنبی ہیں آج وہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے زیارت ہے محروم ہیں۔

۸۳ ۱۸ ابو محد بن حیان ،احمد بن محمد بن عبر بن ابان ،ابو بکر بن عبید ،محمد بن حسین ،عبیدالله بن محمد اینے والد کا تول نقل کرتے ہیں کہ نشل رقاشی فر مایا کرتے ہتھے قاری قرآن کی حسن صوت ہے زیادہ کسی چیز میں لذت نبیں ہے،حسن صوت کے ذریعہ لذت نہ حاصل کرنے والا

قلب مردہ ہے۔

۱۹۳۹۹ ابو بکر محمد بن احمد المؤون ماحمد بن محمد بن عمر بعبد الله بن محمد بن سفيان ،ابراجيم بن عبد الملک ، يزيد بن ابي حکيم ، حکم بن ابان ، فضل بن عبد الملک ، يزيد بن ابي حکيم ، حکم بن ابان ، فضل بن عبد کی کاتول ہے کہ انسان کی موست کے وقت اس کے اعمال نامہ کھنے والے فرشتہ کو اعمال نامہ بند کرتے ہے لئے کہاجا تا ہے ليکن وہ انکار کرتے ہوئے کہتا ہے کدوہ کلمہ بزھے تو میں اس کے اعمال نامہ میں لکھ دوال گا۔

• ۸۳۷ محرین احرالمؤ ذن ،احرین محرین عمر ،عبدا بن محر بحرین حسین این والد کے حوالہ سے قل کرتے ہیں کہ ففل رقائل کا قول ہے مم کے بردھنے کے وقت وہ ترم پڑجا تا ہے اور نرم پڑنے کے بعد ختم ہوجا تا ہے۔

ا مسنن النسائي ١٨٨٣، وسنن الترمذي ٢٠٠٧، ودلائل النبوة للبيهقي ١٨٣٨٣، وكنز العمال ١٩٩٩، وتفسير القرطبي ٢٨٣٨، واتحاف السادة المتقين ٢١٢١.

عمالتاريخ الكبير 2/ت٥٣٨. والجرح 2/ت ١٣١٤ والكاشف ١/ت٥٣٩ والميزان ١/٢٠ والميزان ١/٢٠ والهذيب الكمال

الم ۱۳۸۶ مربن اسحاق مدین ، عبدالله بن محمد ، ابراہیم بن محمد بن حارث ، عبدالاعلی بن حماد نری ، ابوعاصم عبادانی فضل رقاش ، محمد بن منکد ر جابر بن عبدالله کہتے ہیں کہ فرمان نبوی ہے خدا کی شم ایک شخص القد تعالی ہے دعا کرتا ہے حالا فکہ الله تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی طرف النفات نبیں کرتا لیکن وہ بندہ جب مسلسل دعا کرتا رہتا ہے تی کہ الله تعالی فرشتوں ہے فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے میرے علاوہ کی کوئیس پکارااب اس سے اعراض کرنے سے مجھے حیاء آگئی ہے تم گواہ بن جاؤیس نے اس کی دعا قبول کرلی۔

ان احادیث کی سند میں فضل محمد بن منکد رہے روایت کرنے میں متفرد ہیں۔

الا الوعم بن حمدان ،حسن بن سفیان ،سعید بن یعقوب ،ابو عاصم عبادانی ،رقاشی ، حمد بن منکدر ، جابر بن عبدالله فر ماتے ہیں کہ رسول الله وقت نے ارشاد فر مایا الله قیامت کے روز ایک محض کو بلا کراس سے سوال کر ہے گا میں نے دینا میں تمہاری وعائی قبولیت کا عد ہ کیا تھا کیا میں نے دینا میں جھے سے دعا کی تھی ؟ وہ جواب دے گا اے باری تعالی میں نے آئی پھرالله فر مائے گا کہ وینا میں ہم ہے والاس دعا کی تھی جس کے وض میں نے تم سے فلال تکلیف دور کی تھی ،وہ کیے گا بالگل پھرالله فر مائے گا کہ تم شف دینا میں جو جھے سے فلال دعا کی تھی جس کے وض میں نے تم سے فلال تکلیف دور کی تھی ،وہ کیے گا بالگل پھرالله فر مائے گا کہ تم شف دینا میں جو جھے سے فلال دعا کی تھی ہوئے کہا تھی کی تاریخ اس وقت انسان تمنا کرتے ہوئے کہا تھی کی تاریخ اس وقت انسان تمنا کرتے ہوئے کہا گا کاش دینا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہے۔

٣٢٣ ١ احمد بن جعفر بن حمد ان محمد بن يونس الشامي ليعقوب بن الساعيل السلال "ابي محمد بن يجي البصري محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب، ابو عاصم عباداتی بطل رقاشی محمد بن منکدر، جابر فرماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے جب اہل جنب جنت کی تعتوں میں مشغول ہوں گے تو اچا تک آت کڑ ا یک نور ظاہر ہوگا جو جنت کے نور پر غالب آ جائے گاوہ نظراٹھا کردیکھیں گے تو اللہ کی ظرف سے ندا آئے گی السلام ملیکم یا اہل جنت اور یہی بات و آن کی اس آیت میں بیان کی تی ہے (ترجمیر) پروردگارمبر بان کی طرف سے سلام (کہاجائے گا) (از لیس ۵۸) سلام کے بعد اللہ تعالی الل جنت سے فرمائے گا مجھ سے کوئی سوال کرووہ کہیں گے ہم آ ب ہے آپ کی رضا کا سوال کرتے ہیں اللہ فرمائے گامیری رضا کی وجہ ہے تو تم جنت میں داخل ہوئے ہواب میں تمہاراا کرام کرنا جا ہتا ہوں البذااب تم کس طرح کا اکرام جا ہتے ہو؟ اہل جنت عرض کریں گے اے باری تعالی ہم آپ کی زیارت جا ہے ہیں؟ اس کے بعدز برجد کی لگام والی سرخ یا قوت کی سواریاں لائی جا میں گی ان پر اہلِ جنت سوار ہوجا میں گے ان ہے کھرز مین سے اتھنے کے بعد معتبی نظر پر لگ رہے ہوں گے وہ صوار یاں اہل جنت کو جنت عدین تک لے جاتمیں کی اوراللہ تعالیٰ جنت کے ہو ورختوں پر جیٹھے ہوئے ۔ پرندوں کوحور عین کی ہاتوں کے جواب دینے کا حکم دیے گاؤہ حور یہ البین کی ہماری مزاکت بھی بھی حتم تہیں ہو گا ا المار میں آئی ہم کریم لوگوں کی کریم زوجات ہیں ہم آلیں میں ایک دوسرے سے خوش ہیں اور حکم البی سے اہل جنت پر خالص مستوری المرش ہوگی فرشتے اہل جنت ہے کہیں گئے (ترجمہ )اور کہیں گےتم پر رحمت ہور ہی ہے (از رعد ۲۴) بھران پرمثیر ہوہوا چلے کی اس کے ابعد فرضة عرض كري كي السيارى تعالى آب كى محلوق آجى بالقد تعالى فرمائي كاطائفين اورصاد قين كوميرى طرف سے خوش آبد بد بوتم جنت عدن میں داخل ہوجاؤتم پر رحمت ہو میتمہاری ٹابت قدمی کابدلہ ہے اور عاقبت کا گھرخوب ہے اس کے بعد اللہ تعالی پر دہ دور کرردے گااسی وقت ہ تمام الل جنت دیدِار البی سے مخطوظ ہوں گے اور نور رحمٰن میں ایسے منتغرق ہوں گے کدایک دوسرے کوشنا خت کرنا بھی جھوڑ دیں گے اس کے بعدان کووالیس کاظم جاری ہوگا ،چنا نجیوہ تھا نف کے ساتھ اپنی اپنی منزل گاہوں کی طرف والیس لوٹ جا میں گے۔آپ نے فر مایا یہی چیز قرآن کی اس آیت نے بیان کی (مزجمہ) سیجنتے والے مہر بان کی طرف سے مہمانی ہے (از فصلت ۳۲) این الی الشوار ب فر ماتے ہیں کہ مسلسل امل جنت الله اورالله امل جنت كاديداركري محاورديدارانبي باقى ريخ تك جنتي جنت كي نعمتون كوبھول جائيں محياورديدارانبي ما قي ہونے کے بعد بھی اس کے نور بر کمت کا اثر اہل جنت اور ان کے بالا خانوں میں باتی رہے گاہے

ا رالاحاديث الضعيفة ٢٩٠/٢

٢ وسنن ابن ماجة ١٨٨ . والكامل لابن عدى ٢٠٣٩ ٢. ومجمع الزوائد ١٨٨٧. واتحاف السادة المتقين ١٨٩ ٣٨. والترغيب والترهيب ٢٠٨٣ هـ. والدر المنثور ١٨٣٧. واللآلئ المصنوعة ٢٣٣٧٢. وتنزيه الشريعة ٣٨٣٨٢. ومشكاة المصابيح ١٠٥٢٨٣.

۲۵۳۸ ابو عمروین جمدان برسفیان ،عبدالاعلی بن جماد انی بضاد ابو عاصم عبادانی بضل رقاشی ، جمد بن منکدر ، جار بن عبدالله فر ماتے جن که رسول خدا بیک کا قوال ہے گویا بین حوض کو را در مقام محمود کے درمیان اپنی امت کے لوگوں کے دور کر نے کود کھر ہا ہوں ایک محص دو سر مے خص سے ملا قات کے وقت دوسر مے خص سے ملا قات کے وقت موال کر ہے گا اے فلاں تو حوض کو تر سے سراب ہوگیا وہ کہے گا باں بھر ایک خص دوسر مے خص سے ملا قات کے وقت موال کر سے گا اے فلاں تو حوض کو تر سے سراب ہوگیا وہ کہے گا باں بھر ایک خص دوسر می خص سے ملا قات کے وقت موال کر می گا ہوں ۔

۵۳ ۱ ابو کی خمر بن جعفر بن حفص المعدل ،عبدالله بن اجمد بن سواوۃ عبدالله بن ابی زیا ڈسیار ابو عاصم ،فضل بن عبی ،مجمد بن منکد رئوا پر آپ کا قول نقل کر تے ہیں کہ جھے ہے جرائیل نے بیان کیا ہے کہ تیا منت کے دوز الله تعالی بجھے خطاب کر تے ہوئے فرمائے گا اے جرائیل کیا جہ ہے کہ باللہ تعالی نو می کو کہ نے کہ بین میں ہے ہی موض کروں گا اے باری تعالی اس کے اعمال نامہ میں کوئی نی کی ہیں ہو استحال کی اس جا کر سوال کروکہ اس سے اس کی کیامراد میں منان نہیں ہے اس کی کیامراد میں حض سے بی می میں اس کے پاس جا کر سوال کروکہ اس سے میرا مطلب میتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حنان منان نہیں ہے اس کے بارے میں سوال کردن گا وہ جواب د گا کہ داخل کر جنتیوں کی صف میں ہے بی میں اس کے بارے میں سوال کردن گا وہ جواب د گا کہ دان منان نہیں ہے اس کے بعد بھم کم رہی میں اسے دوز خیوں کی صف سے نکال کر جنتیوں کی صف میں داخل کر دون

۱ ۸۳۷۲ محمد بن حمید ،ابو بیعلی موسلی مجمد بن بکرمقری معتمر بن سلیمان فضل بن عیسی مجمد بن منکدر جابر فر ماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے قیامت کے روز انسان کواللہ کے سامنے بیشی کے وقت سخت ندامت ہوگی اوروہ اپنے بارے میں دوزخی فیصلہ ہونے کے باوجوداللہ کے سامنے سے دور کئے جانے کی تمنا کرے گالے

2000 معبد الله بن جعفر ، ابراہیم بن محد بن حسن ، ایوسف القطان ، الله بن عاصم ، الله بن عیسی ، محد بن منکدر جابر قرماتے ہیں کہ آپ مجلا نے فر مایا کوہ طور پر حضرت مول ہے اللہ تعالی کی ہم کلامی پہلے والی ہم کلامی ہے مختلف تھی حضرت مول نے اللہ ہے اس کی وجہ دریافت کی اللہ نے فر مایا اے میر کلیم میں تم سے تمام زبانوں میں کلام کرنے کی قوت رکھتا ہوں جب حضرت مول اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے پاس پنج تو بنی اسرائیل نے حضرت مول سے کلام البی کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا حضرت مول نے فر مایا کلام اللی کی کفیت بیان کرنامیری طافت سے باہرے۔

٦٥ سوتهمس الدعاء

الم يمتقي اورخوف خدار كھنے والے انسان تھے۔

ا کے ابوسلمہ میں ایک بھیدائر سے والے اسان سے ۔ ۱ کے ابوسلمہ میں ایک بھیدائند بن احمد بن عنبل ،احمد بن ابراہیم ،مؤمل بن اساعیل ، عمارہ بن زاذان کہتے ہیں کہ ایک بارہمس نے کہا اے ابوسلمہ میں ایک گناہ صادر ہونے پر چالیس سال ہے رور ہا ہوں میں نے کہمس نے اس گناہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرایا ایک بار ملاقات کے لئے میرا بھائی میرے پاس آبا میں نے ان کے لئے مجھلی تیاری کھانے ہے فراغت پر میں نے ہمسامہ کی دیوار سے تھوڑی کی مثی نے کراس سے ہاتھ صاف کر لئے اس گناہ پر میں چالیس سال سے کریہ کتال ہوں۔ 9 کے ۱۸۱۲ اہیم بن عبداللہ ، محمد بن اسحاق ، عباس بن ابی طالب عندان بن مفضل ، ابوعبدالرحمٰن حتی کہتے ہیں کہ ایک بار راستہ میں کہمس کا ایک دینارگر کیا اس کی تلاش کی تو وہ انہیں مل کیا اسے ہاتھ میں لینے کے بعد فر مایا خدا کی تنم نامعلوم بید ینار میرا ہے یا کسی اور کا ہے۔

المنالمنشور ١١٥٣. والاستماء والصفات للبيهتي ٢٤٥ والموضوعات ١٣١١. واللالي المصنوعة ١٠٠ وتنزيه الشريعة ١١٦١.

۱۳۸۰ عبدالله بن محمد بن جعفر ،احمد بن حسین بن نصر ،اخگر بن ابرا جیم الدور قی ،بیشم بن معاویه فیر ماتے بیں کہمس کا شب وروز میں ہزار رکعت نفل پڑھنے کامعمول تھا

۱۸۳۸ ابراہیم بن عبداللہ بحد بن اسحاق ،عباس بن ابی طالب،غسان بن فعل علائی ،ابوعید الرحمٰن حقی فر ماتے ہیں کہ ایک بار کہمس کے گھر میں سانپ نکل آیا کہمس نے اسے بکڑنے کے لئے بل میں گھر میں سانپ نکل آیا کہمس نے اسے بکڑنے کے لئے بل میں المحاد اللہ میں سانپ نکل آیا کہمس نے اسے بکڑنے کے لئے بل میں المحاد اللہ تھا کہ اللہ میں سے ہاتھ داخل کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو فر مایا خدا کی شم والد ہ کو کا شنے کے خوف سے میں نے اس میں ماتھ داخل کما تھا۔

۱۸۳۸۲ ابو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن عنبل ،ابی ،ابومعاویہ غلابی ،سعید بن عامر کہتے ہیں کہ فتنہ کے زمانہ میں کہمس کے نز دیک ہے ایک شخص گزرانس وفت کممس کے ہاتھ میں باتی کامشکیز ہ تھا اس نے ان ہے بانی طلب کیا تو کہمس نے کہاا گرتو ان لوگوں میں ہے ہوتا تو میں تجھے بھی بانی نہ بلاتا۔

۸۳۸۳ میداللہ بن جعفر بن محمد ،احمد بن اسمار بن ابرائیم معید بن عامر کہتے ہیں کہ ہمس بن حنیفہ کے مردصالح تھے وہ جونے کا کام کرتے تھے اور والدہ کی وفات تک ان کی خدمت میں رہاں کے بعد وفات تک مکہ میں قیام فر مایا ہمس بازار جاکر ایک دانق میں شکر خرید نے لیکن دکا نداران ہے دھوکہ کرتا ہمس اس کے باوجو دبھی چھم پوشی ہے کام لیستے ہوئے اس سے خرید نے تھے ایک دانق میں شکر خرید نے بین کہ مس کا چونے کا مشغلہ تھا ان میں محمد اللہ بن محمد باللہ بن محمد بن اجمد بن ابراہیم ،حسن بن فوج بن عبد الملک بن قریب فر مات بین کہ ہمس کا چونے کا مشغلہ تھا ان کی یومیہ آمد فی دودانق ہوتی تھی شام کوانمی سے والدہ کے لئے پھل خرید کرلاتے تھے۔

۱۳۸۵ معبداللہ بن محمد ،احمد بن حسین ،احمد بن ابراہیم ،عبیداللہ بن محمد قرشی قرماتے ہیں کہ ہمس والدہ کے بڑے خدمت گزار تھا یک بار
ان کے بڑوں میں شادی میں مخنث بڑی عمدہ آواز میں گانا گار ہے تھے ہمس کوان کی آواز بڑی اٹھی لگی سلیمان بن علی ہاشمی نے ہمس کے
یاس مدیناایک رقم بھیجی کہ وہ اس سے والدہ کے لئے ایک خادم خرید لیس تا کہ وہ بچھ وقت فارغ رہیں لیکن ہمس نے اس رقم کوقبول نہیں
اس مدینا بھروہ رقم ان کے گھر میں ڈال کر چلاگیا ہمس نے وہ رقم اٹھا کران کووایس بہنجاؤی۔

۹ ۱۳۸۹ ابو محمد ، احمد ، ابو محمد عبد الملک بن ابراجیم ، مولی بن ہلال عبدی فرماتے ہیں کہ مس نے بھے سے مکہ میں بیان کیا کہ میر اایک ہمساری میں سے ملے میں بیان کیا کہ میر اایک ہمساری میرے لئے مجبوری خور میں خوری ہیں۔

۰ ۳۹۰ عبداللہ بن محر ،احمہ بن حسین ،احمہ بن ابراہیم بن کثیر ،حسن بن علی حنی ، یکی بن کثیر بھری گئتے ہیں کہ ایک بارہمس ایک درہم کا آٹا خرید کراس سے کھاتے رہے کا فی روز کے بعد انہوں نے اس کا وزن کیا تو اس میں کوئی کی نہیں آئی تھی لیکن اس کے بعد کھانے ہے اس میں کی آتی گئی جی کہ وہ ختم ہو گیا۔
میں کی آتی گئی جی کہ وہ ختم ہو گیا۔

میں کی آتی گئی جی کہ وہ ختم ہو گیا۔ ۱۹۳۸ ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن حنبل ،الی خلف بن ولید ،ابوعطاء کہتے ہیں کہمس نصف شب میں اللہ ہے مبنا جات کرتے موئے فرمائے تھے اے باری تعالیٰ کیا آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے باوجود مجھے عذاب دیں گے۔

ہوسے رہائے ہے۔ ہے ہوں میں جہ ہی برق میں اللہ بن تو رہ موٹی را سی کہتے ہیں کہ ایک روز شمیط ،بدیل اور ہمس جمع ہوکر کہنے لگے آؤ ہم ۱۸۳۹۲ بوئی کے قریب جمع ہوکر گذشتہ گنا ہوں پراللہ کے حضور کریہ کریں۔ مھنڈے یانی کے قریب جمع ہوکر گذشتہ گنا ہوں پراللہ کے حضور کریہ کریں۔

سید سید این میرانند ،محرین اسحاق منصل بن غسان ، کیجی اصمعی اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کدایک روز ہم مہمس کی خدمت میں سار ۱۸۳۹ ابراہیم بن عبداللہ ،محرین اسحاق منصل بن غسان ، کیجی اصمعی اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کدایک روز ہم مہمس کی خدمت میں

حاضر ہوئے تو انہوں نے ہمیں ہارہ گلدستے پیش کئے۔

۸۳۹ مبیب بن حسن ، فارق الخطابی ، ابومسلم کشی ، عبد الرحمٰن بن جماد علی ، ہمس بن حسن ، عبد اللہ بن شقیق عقیلی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ہے آپ بھٹے کے بارے میں پوچھا کہ آپ جا شت کی نماز پڑھتے تھے انہوں نے فر مایا سفر سے واپسی پر آپ بھٹ پڑھے تھے بھر میں نے ان ہے آپ بھٹ کے بعد آپ سے بھر میں نے ان ہے سورتوں کے پڑھنے کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے فر مایا عمر کے زیادہ ہوئے کے بعد آپ بھٹے بری میں پڑھئے نے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا آپ بھٹ بڑی میں نے ان ہے سورتوں کے پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا آپ بھٹ بڑی سورتیں پڑھتے تھے بھر میں نے ان ہے آپ بھٹ کے روزہ کے بابت سوال کیا تو انہوں نے فر مایا وفات تک بھی بھی آپ نے پورے ماہ سورتیں پڑھتے تھے بھر میں نے ان ہے آپ بھٹ کے روزہ کے بابت سوال کیا تو انہوں نے فر مایا وفات تک بھی بھی آپ نے پورے ماہ

۵۳۹۵ میں بن سن ، فارق ، سلیمان ، دبوسلم شی ،عبدالرحن بن حماد ، کہمس بن حسن ،عبداللہ بن شقیق ، نجن بن اذرع کہتے ہیں کہ بھے

آپ بھٹھ نے کسی کام سے بھیجامیر ے مدینے سے باہر نکلنے کے بعد آپ بھٹھ بھی میر سے بیچھے بیچھے بیچھے بیٹی گئے اور میرا باتھ پوٹر کر چلے تی کہ ماحد پر بیٹی گئے بھر مدینہ کی طرف متوجہ ہو کر آپ بھٹھ نے فر مالیا بلاکت ہوائی بستی کے اہل اسے چھوڑ دیں گے بیس نے اس کے غلات کے بار سے میں آپ بھٹھ نے فر مالیا پر ند سے اور در ند سے اس کے غلات کھا کمیں گے بھر آپ وہٹھ نے فر مالیا اس میں وجل رافل نہیں ہو سکے گا جب بھی وہ اس میں داخل ہونے کی کوشش کر سے گا تو ایک فرشتہ اسے داخل ہونے سے روک دے گائی کے بعد ہم مجد کے درواز و کے قریب پہنچی تو ایک نمازی کو د کھی کر آپ بھٹھ نے مجھے فر مایا تم اسے صادقین میں شار کرتے ہو میں وہ اور ہم سب سے زیادہ عمل کرتے والا اور تمازی ہے آپ بھٹھ نے فر مایا اسے مت ساؤ کہیں وہ اور ہم سب

۱۹۳۸ احمد بن جعفر بن معبد، کی بن مطرف، ابوظفر ، جعفر بن سلیمان کیمس بن حسن ، عبدالله بن بریدة ، حضرت عائشهٔ راتی بیل کدایک خاتون آپ سے مطنے کے لئے آئی لیکن اس وقت آپ موجود نہیں تقے تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لائے میں نے عرض کیا کہاں عورت کو آپ ہے کوئی کام ہے آپ نے اس خاتون سے کام دریافت فر مایا۔ اس نے کہا کہ میرے والد نے جھے ہے مشورہ کے بغیر میرے بچازاد سے میرا نکاح کردیا ہے اب کیامیرے لئے نکاح کے علاوہ کوئی راستہ ہے آپ نے فر مایا کہ کیوں نہیں اس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میں اپنے والد کے عقد کو ختم نہیں کرنا چا ہتی لیکن سے میں نے اس لئے کیا کہ خوا تین کو معلوم ہوجا سے کہاں کوان کے نفسول کے بارے میں افتیار ہے۔

السیمی افتیار ہے۔

السیمی افتیار ہے۔

السیمی افتیار ہے۔

السیمی افتیار ہے۔

کے ہارے میں اختیار ہے۔ ۱۳۹۷ محمد بن احمد بن حسن ، بشر بن موی ، ابوعبد الرحمٰن مقری ، ہمس مصعب بن ثابت ،عبد اللّذ بن زبیر قر ماتے ہیں کہ حضرت عثان نے

ا رمسند الامام أحمد ۱۳۸۳ س. ۳۲/۵ والمعجم الكبير للطبراني ۲۳۰/۱۸ و مجمع الزوائد ۱۳۰۸ س. ۹ ۳۰ ۱ اس. ۲۱، ۱۲، ۱۲ و فتح الباري ۱۲، ۹۰ و كنز العمال ۱۳۸۹، ۱۹۲۹.

منبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا اے لوگو میں تنہبیں ایک حدیث سنا تا ہوں اور اینک اعتراض کے خوف سے میں نے وہ حدیث تنہیں منبیں سنائی تھی چنا نچہ ارشاد نبوی ہے اللہ کے راستہ میں ایک شب کی چوکیداری ہزار شب بیدارر ہے اور ہزار دان روز ور کھنے سے افضل

## ٣٢ ساعطاء ميني

آ پ خوف عظیم اور قلب سلیم کے حامل انسان سے۔

۱۹۹۸ محمر بن احمر بن حسن ، بشر بن موی ،عبدالله بن زبیر حمیدی ، سفیان بن عیبین ، بشر بن منصور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیں نے عطاء سیمی سے کہا اگر آگ روش کر کے کہا جائے کہ اس میں داخل ہونے والے کے لئے نجات کا دعدہ ہے تو آپ کیا کرو کے عطاء نے فرمایا اگر یہ بات مجھے کہی جائے تو اس میں داخل ہونے ہے بی ہم محصے خوش کے مارے اپنی موت کا خطرہ ہے۔

بات مجھے کہی جائے تو اس میں داخل ہونے ہے بیل ہی مجھے خوش کے مارے اپنی موت کا خطرہ ہے۔

۰۰۷۸ ابو بحرین ما لک ،عبد الله بن احمد بن عنبل مجمد بن عباد ،سفیان بن عیبه ،بشر بن منصور فر مات بین که اگر آگ روش کر کے اعلان کیا جائے کہ اس میں داخل ہو بن والے کے لئے نجات بقیل ہے آپ کے نز دیک کوئی اس میں داخل ہوگا انہوں نے فر مایا اگر مجھے کہاجا ہے تو مجھے اس میں داخل ہو گا انہوں نے فر مایا اگر مجھے کہاجا ہے تو مجھے اس میں داخل ہونے سے قبل خوش کے مارے اپنی موت کا خطرہ ہے۔

۱۰۷۸ ابو بکرین ما لک ،عبداللہ بن احمہ بن صنبل ، ابو بکر بن خلا دیا بلی ، سفیان بن عیدید ، بشر بن منصور قرمات ہیں کہ مجھ سے عطائے قرمایاا گر اس کے روشن کر کے مجھے کہا جائے کہ اس میں داخل ہونے والے کے لئے نجات یقینی ہے تو مجھے اس میں داخل ہونے سے تبل خوش سے اپنی معمد یہ کا خطاعہ میں

الله البوبكر بن ما لك ، سفيان بن عيد بشر بن منصور كهتية بن كه بن في عطاء مليمي كرباا كرا كروش كريكسي كوكها جائه كدا كرنو المسلم من واخل بوگا تو تير سے لئے نها ت ہے عطائے كها اگر جھے كها جائے تو جھے اس ميں واخل بيونے سے بل خوشی كے مارے ميں اپنی مورد كا خطر و سر

سومہ ۱۸ احمد بن جعفر بن حمدان ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ،انی ،موئی بن ہلال عبدی ، یشر بن منصور فر ماتے ہیں کہ ایک صبح سردی میں میں نے عطاء کے سامتے آگر وشن کی میں نے کہاا سے عطاء اگر آپ سے کہا جائے کہ اگر اس آگ میں داخل ہوجا ہیں تو آپ آخرت میں حساب سے بری ہیں کیا آپ کوخوش ہوگی انہوں نے فر مایا کہ رب کعبہ کی تسم جھے خوشی کے مارے اس میں داخل ہونے سے قبل موت کا خطرہ ہے۔

۳ مه ۸ عبداللد بن جعفر عبداللد بن احمد ماحمد بن ابراجيم دور تي عمرو بن اني دارين ، بشر بن منصور کيتے بين که بين ايک بارعطا کے ساتھ کئ

ا رمسند الامام أحمد ۱۳۸۸ ۱۳۷۰ والمعجم الكبير للطبراني ۱۱۸ ۱۳۰۰ ومجمع الزوائد ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ و ۳۰۰ ایس. ۱۳۱ ۱۳۷۱ وفتح الباری ۱۲۰۷ و کنز العمال ۱۳۸۸ ۱۳۷۸ و ۱۹۹۳ و ۱۳۹۰

ع مستن ابن ماجة • ٢٥٠٩، ومستند الاميام أحمد ١١/١، ٦٥، والمستدرك ١١/١، والمعجم الكبير للطبراني ٢٨٠١، والتوغيب ١/٥٠١، ومستند الامام أحمد ١/٢٠٠١، وتفسير ابن كثير ١/٢٠٢، ١/١١، والدر المنثور ١/٢٠٠١، ١/٢٠٠٠ ما ١/٢٠٠٠ ما ١/٢٠٠٠، والمستدرك ٢٢٣٠٢، والدر المنثور ١/٢٠٢٠.

گھر میں تھااور گھرائے گوشہ میں آگ روش تھی انہوں نے مجھ سے فر مایا کدا بشرا گرکوئی مجھ سے کیے اگر آپ اس آگ میں داخل کئے جا کیں تھا اور گھرائے گوشہ میں حساب سے بری ہیں یا آخر ہت میں آپ کو جنت یا دوزخ کا سامنانہیں کرنا پڑے گا ،تو مجھے امٹید ہے کہ اس میں داخل ہونے ہے جہ کہ اس میں داخل ہونے ہے جہ کہ اس میں داخل ہونے ہے جہ کہ اس میں داخل ہونے گے۔

۵۰۷۸ ابو محمد بن حیان ،احمد بن حسین حذاء ،احمد بن ابراہیم دور تی ،عبدالرحمٰن بن مهدی ،بشر بن منصور کہتے ہیں کہ عطاء نے گذشتہ حدیث کی مثل حدیث بیان فر مائی۔

۳ ۲۰۰۸ ابومحر بن حیان ،اخمر ،ابوعبدالقد بن عبید ، یخی بن راشد ،مر جابن و داع راسی فر مائتے ہیں کہ ہم عطاء کے پاس گئے وہ ہانڈی کے تلے آگ روشن کرر ہے تھے ان ہے کسی نے کہاا گرآپ کواس آگ میں جلا کرآ خرت میں حساب سے بری کر دیا جائے تو آپ راضی ہول گے؟ انہوں نے جواب میں فر مایا خداکی تشم حساب ہے بری کرنے کی شرط کے ساتھ متعدد بار مجھے جلنا پسند ہے۔

ے ۱۸۴۰ ابو محر بن حیان ،حسن بن ہارون بن سلیمان ،سلیمان بن داؤ دلیم کہتے ہیں کہ ہم عابد و زاہد عطاء کے پاس گئے تو وہ کہدر ہے بتھے اے عطاء تو ہلاک ہوکاش تیری ماں بچھے نہ جنتی ان کی مسلسل یہ کیفیت رہی جی کہ ہم نے اس حالت میں انہیں چھوڑ و یا دیا وہ اپنی وعامی فرمایہ کے است میں انہیں جھوڑ ویا وہ اپنی دعامی فرمایہ کے استدونیا میں موت کے وقت ،قبر میں اور قیامت کے دوز مجھ پر دم فزما۔

۸۰۰۸ عبداللہ بن محد بن جعفر ،احمد بن حسین بن تفر ،احمد بن ابراہیم بن کثیر علی بن بکارکا قول ہے میں سرحد کی طرف آتے ہوئے عطاء کو بھرہ میں جیوڑ کر آیا ہوں نیز فر مایا عطا جالیس برس تک بستر پر ہی رہے خوف اللی کی وجہ سے ان میں کھڑ ہے ہونے کی سکت نہیں تھی بستر پر ہی وضوفر مایا کرتے تھے، نیز فر مایا جالیس برس کی کیابات ہے عطا کی تو ساری زندگی ہی اطاعت اللی میں گزری ہے۔

۶ ۱۳۰۰ معبدالله بن محمد بن جعفر ،احمد بن اسر بن ابرا بیم عبیدالله بن محمد قرشی ،صالح سنجم بین که عطاء پرخوف البی کی اس قدرغلبه تفا که دیا میں فرمایا کرتے تھے اے باری تعالیٰ آپ سے غم ز دوکرنے والے اور اطاعت البی کی قوت پیدا کرنے والے خوف کا طالب

۱۰ ۱۳ ۸ ابو محمد بن حیان ،ابرا بیم بن محمد بن حارث ،احمد بن الحواریُ ابوسلیمان فر مائے بیں کہ عطاء سیمی پرخوف البی کا بہت زیادہ غلبہ تھاوہ القد سے جنت کے بیجائے عفو کا موال کرتے تھے۔

الا ٨ ابوئد بن حيان محد بن يحلي محد بن مرز وق فر مات بيل كهعطاء خوف البي كي وجه سے قر آن بھول كئے ہے۔

۱۳۱۳ ۱۸ الی،احمد بن محمد بن عمر ،عبدالله بن عبید ،محمد بن بیچی بن الی حاتم ،جعفر بن الی رازی ،ابوجعفر سائح فر مایتے ہیں کدعطاء فر مایا کرتے تھے میرے لئے احادیث میں رخصت تلاش کروتا کیہ مجھے تم ہے نجات ملے۔

۱۳۱۳ ۱۷ ابو بمر بن ما لک ،عبداللہ بن احمر انعیم بن موہ ع بن تو بعبری نے بیان کیا ہے کہ عطاء وضوکر نے کے بعد کرڑہ برا ندام ہوجاتے ان پرشد پرگر بیطاری ہوجاتا ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فر ما یا ایک اہم رکن کی اوا لیگی کے لئے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف کی اوجہ سے میری بیرجالت ہوجاتی ہے۔

۱۳۱۲ ۱۷ ابو بکرین ما لک عبداللہ بن احمد ،احمد بن ابراہیم ابن عبیدۃ ، یکی بن راشد علاء بن محمد فر ماتے ہیں کدایک بار میں عطاء کے پاک گیا تو ان پر بیہوشی طاری تھی میں نے ان کی اہلیدام جعفر ہے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فر مایا ہمارے پڑوس میں تنورآگ سے روش تھا عطاء کی نظراس پر پڑگتی اس وقت وہ بیہوش ہو گئے۔

۵۱۸۸۱ بو بحرین ما لک ،عیدالله بن احمد ،احمد بن ابرا بیم ،ابرا بیم بن عبدالرحمن بن مهدی ،عفیرة فرماتی بین که عطار جب گرید طاری بوتا تو مسلسل تمن شب وروز تک رہتا نیز فرماتی بین که ایک بارابرا بیم محلی عطاء کے پاس آئے تو وہ گھر میں نبیس تھے ، کہتے ہیں کہ میں نے

غورت دیکھانو گھرکے گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے اردگروٹر یکھی میں نے اسے ان کے وضو کا اثر خیال کیالیکن ان کی اہلیہ نے فرمامان کے آنسوں کا اثر ہے۔

۱۹۲۸ معبداللہ بن محمد بن جعفر ، احمد بن حسین بن نصر ، احمد بن ابراہیم دورتی ، بحرو بن افی ذریں ، عبداللہ بن سلیمان ، صالح فر ماتے ہیں کہ عطاء خوف الی اورعبادت کی وجہ ہے بہت کر ور ہوگئے تھے میں نے اکر امانان کی کمزوری دورکر نے کے لئے ان گی خدمت کی اجازت جا ہی تو انہوں نے اجازت امر بہت فر مالی اور با بھر اس کا لوٹا بحر کر جا ہی تو انہوں نے اجازت مرحمت فر مالی بھر اس کا لوٹا بحر کہ اس کا لوٹا بحر کی اس کا لوٹا بحر کی اس کو نا بھر اس کی خدمت میں اوٹا بھیجا اور است تاکید کی کہ جب تک عطاء اسے نوش نفر مالیس اس وقت تک والی نہ آبا چنا نچو و مطاء کے نوش کر نے کے بعد آیا دوسر سے روز کو کے فر سیعان کی خدمت میں لوٹا بھیجا لیکن دوسر سے روز لا کے اور کی خدمت میں لوٹا بھیجا لیکن دوسر سے روز لاکے نوش کر بتایا کہ جطاء نے اسے نوش نہیں کیا بھر میں خود عطاء کے پاس گیا اور ان ہے کہا کہ میتو طاقت کی چیز تھی اس سے آپ کو ذکر اللی میں مدد کی انہوں نے جواب میں فر مایا اسے برادرم اللہ آپ کا بھلا کرے میں نے اول روز کی طرح دوسر سے روز بھی اسے نوش کرنے کا اور میلی سے تب میا اور ان کے سیس اتار سکے گا اور برطرف سے ادادہ کیا تھا لیکن مجمور نے میں نہیں آئے گا اور ان ایرا بیم کا ) اس کے جو سے میں اتار سے گا اور میلی میں مویا کہ مار سے درمیان میں وہ تی تی میں ہے۔ میں خوا در از ابرا بیم کا ) اس کے جو سال کی بھر میں نے دل میں سویا کہ مار سے درمیان میں وہ تی تی میں ہے۔

کا ۱۸ ۱ الی ، ابوحسن بن ابان ، ابو بکر بن عبید بھر بن قد امد ، سعد ان بن جامع مسکین بن ابی فاطمہ ، صالح مری فرماتے ہیں کہ میں نے عطاء سے کہا آپ عبادت الہی کی ویجہ ہے بہت کمزور ہوگئے ہیں اگر طافت کی کوئی چیز تیار کر کے ہیں آپ کی خدمت میں بیش کروں تو کیسا ہے انہوں نے فرمایا کہ بہتر ہے ، چنا نچہ میں نے ان کے لئے ستو تیار کیا تو انہوں نے چندرور نوش فرمانے کے بعد اسے جھوڑ دیا ہیں نے وجہ بوجھی تو فرمایا اسے ابوبشر دوز خ کی آگ یا د آنے پر ہیں نے ایسا کیا۔

۸۱۲ ۱۸ اتحد بن جعفر بن حمران ، عبدالله بن احمد بن هنبل ، ابی ، موئی بن ملال ، موئی بن سعید ، صاالح فر ماتے ہیں کہ ایک روز میں عطاکی ضدمت میں عاضر ہوا اور میں نے ان ہے عرض کیا کہ آپ کوشیطان نے دھوکہ ویا ہے آپ کمزور ہو چکے ہیں اگر آپ بجھ روز ستوکا آستعال جاری دھیں تو انشاء اللہ آپ کی طافت ور آئے گی انہوں نے تین درہم میرے حوالے کرتے ہوئے فر مایا ستو کا استطام کرنا تمہاری و مدواری ہے چنانچہ میں نے ستوفر برکراس کا شربت تیار کر کے لڑے کے ذریعہ ان کی خدمت میں بھیجا لیکن ایک دوروز کے تمہاری و مدواری ہے چنانچہ میں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی آو فر مایا اسے صالح دوز خ کے یاد آنے کے بعد اس کا نوش کرنا میری طافت سے با ہر ہوگیا ، صالح فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دل میں سوچا ہمارے خیالات مختلف ہیں۔

۱۸۳۲۰ بی احمد بن محمد بن عمر بعبدالله بن محمد ابن سفیان بحمد بن حسین بصلت بن حکیم ،بکار بسعید فرماتے بیں کدایک بارمیری عطاء سے ملاقات ہوگئ انہوں نے مجھ سے بوجھا کہتم کہاں سے آرہے ہو میں نے جواب دیا کہ تہارے بھائی حسن کے پاس سے انہوں نے بوجھا کہ حسن نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ دنیامؤمن کے لئے اللہ تک وصول کی سواری ہے اس برمؤمن موجھا کہ حسن نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ دنیامؤمن کے لئے اللہ تک وصول کی سواری ہے اس برمؤمن

سوار بوکر الند تک اپنج سکتا ہے لبذاتم الند تک وسول کے لئے اپن سواری درست رکھو پیعید کہتے ہیں کداس کے بعد عطاء بیہوش ہوکر گر روز بر

۸۳۲ دولید بن احمد مجمد بن احمد بن نظر ،غبدالرحمٰن بن ابی حاتم ،حمد بن بچیٰ ،حمد بن حسین ،صلت ابن عکیم ،علاء بن محمد بھری قریاتے ہیں کہ میں عطاء کے ہمراہ جنازہ میں نثر بک بوانماز جنازہ ہے بل عطاء چار ہار بیبوش ہوئے نماز جنازہ کے بعد قبرستان پینچتے ہی بیبوش ہوگئے۔ ۸۳۲۲ دلید بن احمد ،محمد ،عبدالرحمٰن ،محمد بن بچیٰ ،محمد بن حسین صالح بن ابی فزار ،ولید بن مسلم ،خلید بن دعلیج فرماتے ہیں کہ ہماری موجودگ میں عطاکے سامنے ایک دشتی کا ذکر کیا گیا کہ اس نے ایک مشت چارسوا فرادش کئے بیبن کرعطاء پر بیبوشی طاری ہوگئی۔

۳۲۳ ۸ولید ، محد ،عبدالرحمن ،محد بن حسین ، مجف بن منظور ،سرارابومبیدهٔ کیتے ہیں کہ عطاء کی وفات سے بیس سال قبل ہی ان پرگریہ طاری رہتا تھااورو داکیے غمز دہ خاتون کی مانندر ہے تھےاوروہ اہل دنیا ہے بیس تھے۔

۱۲۳ ۱۲ ابو محمد بن حیان ،احمد بن اسمین ،احمد بن ابرا بیم ،سیار بن حاتم بشر بن منصور کا قول ہے کہ عطاء ہر شام بعد عصر مسلسل فر ماتے تھے کل آئند وعطاء قبر ستان میں ہوگا۔

۱۳۲۵ ۱۷ بوجمد ،احمد بن حسین ،احمد بن ابرا ہیم ،ابرا ہیم بن عبدالرحمٰن ،ابی ،حماد بن زید فر ماتنے ہیں کہ عطا ء اس بات کے علاوہ کوئی بات ہیں مجھتے تھے کہ کل آئندہ عطا ،قبر میں ہوگا۔

۱ ۱۸۳۲ ابومجد ،احمد ،ابوعبدالقد بن عبیده ،عفیر قافر ماتی بین که عطاء میالیس برس تک مسکرائے نبیس اور نه آسان کی طرف سرا تھا کر دیکھا ایک بارآ سان کی طرف ویکھا تو بیہوش بروکر گریزے۔

۳۲۷ ۱۹ مربی جعفر بن جمدان ،عبدالله بن احمد بن طنبل ،احمد بن ابرا بیم ،ابو عبیدالله بن عبیدة ، یمی بن راشد ،علاء بن محمد کہتے ہیں که عطاء عباوت اللی کی دجہ ہے پرانی کمند کی مانند ہو گئے تھے اور میر ہے زویک عطاء دنیا سے لاتعلق تھے ایک بار میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کی المیہ نے بتایاعطاء پرایک شب وروز ہے گریہ طاری ہے۔

۱۹۸۸ ۱۸۸۸ من بعفر بعبدالله بن احمد بن ابراہیم ،ابراہیم بن عبدالرحمٰن ،سیار بعفر کہتے ہیں کدایک پرتبہ بھرہ میں آندھی بھی جس کی اسلام ۱۸۸۸ احمد بن بعد میں عطاء کے پاس گیا ۔
وجہ سے تاریکی جھا گئی لوگوں نے مساجد کا رخ کیا میں نے سو پا میں کس کے پاس جاؤں کچھود پرسو چنے کے بعد میں عطاء کے پاس گیا ۔
اس واقت وہ کمرے میں کھڑے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوئے کہدر ہے تھا اے دب العالمین علامت قیامت کے ظہور سے بل اس جھے اسے دب العالمین علامت قیامت کے ظہور سے بل اس جھے اسے دب العالمین علامت قیامت کے ظہور سے بل اس جھے اسے یا س بلا لے میں کی فیت رہی۔

۱۹۳۹ ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ،احمد بن ابراہیم ،ابوعبیدۃ ، کیلی بن راشد ،مرجاء بن وداع ،راسی کہتے ہیں کہ عطاء آندهی ۔ علنے ، بادل کر ہے اور بحل حیکنے کے وقت فرماتے تھے یہ میرے معاصی کا نتیجہ ہے ،اگر میں مرجاؤں تو لوگوں کوراحت مل جائے ،ایک بار ہم نے ان سے مہنگا کی کی شکانیت کی تو فرمایا یہ میرے گنا ہوں کی وجہ ہے تم پر مصیبت نازل ہوئی ہے۔

مسوم ۱ احمد بن جعفر ،عبدالله بن احمد ،احمد بن آبر انهم بن عبد الرحمن بن مهدی جمد بن صالح فر ماتے بیں که عطاء نے مالک بن وینار سے بنت کے بارے میں کچھ بیان کرنے کی ورخواست کی تو مالک نے فر مایا جنت میں ایک حسین وجمیل حورہاں کے حسن پرتمام جنتی فخر کریں مجے اگر اہل جنت کے بارے بیں عدم موت کافیصر نہ بوتا تو تمام اہل جنت اس کے حسن کی وجہ سے مرجاتے ،عطاء مالک کی اس بات کے سننے کے بعد جالیس برس تک غمز دور ہے۔

، المام الوجرين حيان الحرين حسين بن نفر الحرين ابراجيم بن كثير الوعبد الله بن بعيدة الملك بن قريب الممعى الوير" يدنے عطاء كا قول نفل كيا ہے كہ حبيب اور مالك بن وينارد نيا ہے سلے محير كاش ميں بھى دنيا ہے چلا جاتا۔ ۱۸۳۳ مرا بوجمر بن حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ایرا ایم ، محمد بن عمر و ،معاویه کندی فرماتے بین که عطاء ایک باروروز و کی حالت بین گری کی وجہ سے پانی میں داخل بہوں کا ۔ وجہ سے پانی میں داخل بہیں ہوں گا۔ وجہ سے پانی میں داخل بہیں ہوں گا۔ اسلام ابوجمہ بن حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ابرا ہیم ،انوعبدالقد بن عبید ،خزیمہ بن زرعہ ،محمد بن کشر ،ابرا ہیم بن اوہم فرماتے ہیں کہ من خان شب کوایئے جسم پر ہاتھ بھیرتے سے اس خوف سے کہیں گنا ہوں کی وجہ سے میرا جسم سنے نہ ہوجائے اور بیدار ہونے کے وقت سے اس خوف سے کہیں گنا ہوں کی وجہ سے میرا جسم سنے نہ ہوجائے اور بیدار ہونے کے وقت سے بالے کہا کت عطاء کے لئے۔

ا سه ۱۳۱۲ ما بومحد ،احمد بن حسین ،احمد بن ابراہیم ،غسان بن مفضل ،بشرین منصور سلیمی فر ماتے ہیں کہ عطاء نے ساٹھ بارفر مایا میں اپنے معلقہ بن کی سب سے ملکی اولا دہوں۔

۱۳۵۰ مسلمان بن احمد، خلف بن عبدالله ، نفر بن على ابو بكر بن ما لك ، عبدالله بن احمد بن ابراجيم ، معتمر بن سلمان كہتے ہيں كہيں من من ابراجيم ، معتمر بن سلمان كہتے ہيں كہيں نے عطاء كے بمسايہ ہے كہا عطاء كے لئے وضوكا بإنى كون لا تا تھا اس نے بتایا جھ مخنث ان كے وضوكا بإنى لاتے تھے ميں نے ان سے سوال كيا كيا وہ عطاء كونا ببندنہيں تھاس نے كہا عطاء انہيں اپنے سے بہت اچھا سمجھتے تھے۔

۲۳۸ معبدالقد بن جعفر،احمد بن حسین ،احمد بن ابراہیم ،ابراہیم بن عبدالرطن ،عبدالخالق فرماتے ہیں گرائیک روز ایک شخص نے عطاء ہے ان کے کمزور ہونے کے بارے میں سوال کیاانہوں نے فرمایا جالیس سال قبل میں نے اپنے ہمسایہ کا کبوتر شکار کیا تھا اس کی قیمت صدقہ کرنے کے باوجود اُس تک مجھے اس کا قاتل ہے۔

ے ۱۳۳۷ معبداللہ بن محمد ،احمد بن حسین ،احمد بن ابرا ہیم ،ابرا ہیم بن عبد الحالق بن عبداللہ عبدی فر ماتے ہیں کہ عطاء شب کے وقت قبر ستان چلے جاتے وہاں جا کرمر دوں کوخطاب کر کے کہتے اے مردو تم دنیا سے رخصت ہو چکے ہواوراپنے اعمال کاتم نے مشاہدہ مردو تم دنیا سے رخصت ہو چکے ہواوراپنے اعمال کاتم نے مشاہدہ کر کہا پھران پر گریدطاری ہوجا تا اور میں تک یہی کیفیت رہتی ۔

المسلم المجاری احمد بن محمد بن عمر ،عبدالله بن محمد ابن عبید ،محمد بن حسین ،سلیمان بن ابوب بھری ،مر جاء بن دواع فر ماتے ہیں کہ عطاء فر مایا کہ دو اسلم موت کی تمنا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ دو اسلم موت کی تمنا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ دو اسلم موت کی تمنا کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ دو اسلم بوت کی تمنا کرتے ہو؟ میں نے کہا اگر تمہیں موت کی شدت اور اس کی تکلیف معلوم ہو جائے تو تمہاری فینداڑ جائے اور تعمیل نوائل ہو جائے اس کے بعد عطاء نے فر مایا زندگی سے فائیرہ اٹھائے والے فیص کے لئے خوشخری ہے ،لیکن میں نے زندگی سے فائیرہ اٹھایا اس کے بعد ان برگر میرطاری ہوگیا۔

۱۹۳۹ ۱۰ ابو بکربن ما لک ،عبداللہ بن احمد ،احمد بن ابر اہیم ،ابوجعفر طباع ، مخلد کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سے افضل پیخف نہیں دیکھا۔

امہ ۱۹۳۹ دلید بن احمد ،محمد بن نضر ،عبدالرحمٰن بن ابی حاتم ،محمد بن یکی ،محمد بن حسن ،شعیب بن محمداز دی ،صالح مری کہتے ہیں کہ جھے عطاء نے کہا اے ابوبشر میں موت کو پہند کرتا ہوں حالا نکہ بمجھے اپنے کئے اس میں راحت ، ونا معلوم نہیں ہے ۔علاوہ ازیں مجھے معلوم ہے کہ موت انسان اور اس کے اعمال کے درمیان حائل ،وجاتی ہے اس لئے کہ انسان موت کے بعد گناہ کر کے اس پر عذاب کے مستحق ہونے سے خی جاتا ہے اورز ندہ محمد خطرہ میں رہتا ہے اور آخر کا رسب نے دنیا ہے جانا ہے۔

مونے سے خی جاتا ہے اورز ندہ محمد خطرہ میں رہتا ہے اور آخر کا رسب نے دنیا ہے جانا ہے۔

الهه ۱۸۱۷ ابو بحر بن عبداللہ بن کی اطلاعی مصیب بن نفر بہلی عبداللہ بن محر بن عبید ،شعیب بن محرز ،صالح مری کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سے ان کی خواہم شی بوتا تا کہ قیامت کے روزاس کی ایک ان کی خواہم شی محتی ہوتا تا کہ قیامت کے روزاس کی ایک مشی بھی جمع نہ کی جاتی صالح فرماتے ہیں کہ عطاء کی بات ہے جمھ پر گریہ طاری ہو گیا اور انہوں نے یہ قیامت کے روزنجات کے حصول کے لئے فرمالے۔

کے لئے فرمالا۔

۱۳۲۲ میلیمان بن احمد بعید الله بن احمد بعید الاعلی ابن حماد النرس بیشرین منصور کہتے ہیں کہ عطاء قرمایا کرتے تھے اے باری تعالی و نیایس میری غربت ، قبر میں میر ، محدت اور قیامت کے روز میر سے طویل قیام پر رحم فرمالہ

سام مسلیمان بن احمد ۱۰ مدین بهرام الذمی مجمد بن مرزوق ،شداد بن علی الفهانی ،عبدالواحد بن زید کہتے ہیں کہ ہم عطاء کے باس ان کی وفات کے وفت حاظر ہوئے انہوں نے جھے سانس کہتے : اس کے کوفر مایا تمہیں کیا ہوگیا میں نے کہا ہے آپ کی وجہ سے ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے فر مایا خدا کی فتم دوزخ میں داخل کئے وہائے کے خوف سے قیامت تک سانس کا ایکے رہنا مجھے پیند ہے۔

۱۳۳۳ ۱۷ ابو بکر بن ما لک بعبد الله بن احمد بن طنبل من مدر ابرا ہیم ، سیاز مسکیل ابو فاطمه فرماتے ہیں کہ بیں نے عطاء کو کہتے سنا مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہوت اور خوا ہش علم عقل اور بیان پرغالری آئر ہوتی ہے۔

۸۳۷۵ ابو بکر بن ما لک ،عبدالله بن احمد ،محمد بن عباد ، مفیان بن عیبیه فرمات بین که جر انگ عطاء سے دعا کی درخواست کرتے تو بیدن کرتے تو بیدن کرتے ہوں ا کرتے اے باری تعالی ہم سے نامراض نہ ہونا اگرا کی ناراض ہوجا کیں تو ہمیں بخش دینا۔

۱۳۳۸ ابومحد بن حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ابراہیم ،عبدالرحمٰن بن مهدی ،حادین زید کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ بی پرعطاء کے پاس کے وہ ہماری کثر ت کی وجہ سے خوف زدہ ہو گئے پھر فر مایا اے باری تعالیٰ ہم سے انتقام نہ لینا نیز فر مایا آبہ ہم سے گزر تے ہوئے ان کے پاس میٹھ گیاانہوں نے اس کی تعریف کی واپسی پر اس نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ بے باری تعالیٰ اگر چہ بیہ میری حقیقت سے واقف نہیں کی آب تو واقف ہیں۔

۱۳۸۷ د الیدین احمد بحمد بن نصر بعبدالزحمٰن بن ابی حاتم بحمد بن یجی بحمد بن سین باحمد بن اسحاق حصری بابرا بیم بن بعقوب فرماتے بیں کہ عطاء بادلوں کی گرح سن کرکھڑ ہے جو جانے بھرائیے پیٹ کو در دزہ والی عورت کی مانند پکڑ کر بیٹے جائے اور فرماتے کاش میں سردی کی آمد ہے تبل دنیا ہے رخصت جو جاؤں۔

۸۳۸ ۱۱ ابو بکر بن ما لک بحبدالله بن احمد بعبدالله بن عمر قوارین بهاو بن زید بعفر بن زید عبدی فر ماتے بین که آیک محف ایک قوم کے نزدیک بیت کر را تو انہوں نے اس کی تعریف کی جب وہ ان سے جدا ہوا تو اس نے آسان کی طرف سرا تھا کر کہاا ہے باری تعالی اگر چہ یہ میری حقیقت سے واقف نہیں تیں لیکن آپ تو واقف ہیں۔

۹۳۳۸ ۱ حمد بن جعفر بن حمران ،عبدالله بن احمد بن عنبل ،نفر بن علی ،نوح بن قیس ،عطاء سیمی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے عبدالله بن غالب الجعث ہے غالب نے اصعف سے غالب الجعث کے پاس سے فالب نے اصعف سے غالب الجعث کے پاس سے فالب نے اصعف سے سوال کیا ہم کس چیز پر آپ کی بیعت کریں انہوں نے فرمایا قرآن وسنت پر چنانچہ ایسا ہی ہواغالب کی وفات کے بعد ان کی قبر سے خوشبو محسوس کی گئی۔

۰۵۰۸ ۱۱ بوتحد بن حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ابر اجیم ،عبد الله بن انی جمیل مروزی ،حفص بن حید ،این مبارک نے عطاء ۔۔ لکیا که آپ کی حسن سے ملاقات ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب ویا ابن عون کے ساتھ ایک بار ہوئی ہے، این مبارک نے فر مایا ابن من کے علاوہ متعدد بار ہوئی ہے۔

۱۵۲۸ ابوجمد بن حیان ، احمد بن حسین ، احمد بن ابر اجیم ، ابوعبد الند ، اصمعی ، حماد بن زید کہتے ہیں کہ بین نے عطابہ سے سوال کو کہتے انس سے کوئی چیز رواایت کی ہے انہوں نے اتکار کرتے ہوئے فرمایا قلال شیخ کے پاس جلے جاؤ۔

۱۳۵۴ مبیب بن حسن بفنل بن احمد بن عباس محمد بن مرزوق ،اساعیل بن نُصر ،صالح فرماتے ہیں کہ عطاد عامیں اللہ ہے جنت کا سوال کرتے ہتے ہیں کہ عطاد عامیں اللہ ہے جنت کا سوال کرتے ہتے ہیں ہوگا میرے بندہ کا اعمال نامہ جیک کروہ گراس

نے بھے ہے جنت کا سوال کیا ہوگا تو میں اے جنت عطاء کروں گا ،اگر دوزخ سے پناہ ماانگی ہوگی تو میں اسے دوزخ سے نجات دوں گا بیس معلانے مجھ سے فرمایا دوزخ سے نجات مل جانا ہی میرے لئے کا فی ہے۔

### . ٢٤ ساعتب الغلام

المنان تهار المان تها والمرابعة بالمنان تهار

المسلم ۱۸۳۵ مرد بن اسحاق جعفر بن فارس ،ابراہیم بن جنید ،اسحاق بن ابراہیم تقفی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے میر ہے سامنے رباح سے عتبہ الغلام نام کی وجہ بوچھی انہوں نے فر مایا ان کا نصف حصہ مردوں کے مشائبہ تھا لیکن ہم ان کومرتھن غلام گئی انندعباوت کرنے کی وجہ سے عتب الغلام کہتے تھے۔

۳۵۳۸ احمد ، جعفر ،ابزاہیم ،محمد بن حسین فر ماتے ہیں کہ عنبہ کا نام اصل میں عنبہ بن ابان صمیعہ تھا ، والد کی و فات ہے تبل ہی انہوں نے و فات مائی۔'

۱۹۵۵ مرد بن اسحاق جعفر بن احمد بن ابراہیم بن جنید جمد بن حسین ، شعیب بن محرز ، حسین کہتے ہیں کہ عبد الواحد مجھ سے یو جھا عتب المغلام کاغم کس میں جنیل کہ عبد الواحد مجھ سے یو جھا عتب المغلام کاغم کس میں ہے کہا کہ ان کاغم حسن کے مشابہ ہے۔

۳۵۲ معبدالتد بن محمد بن جعفر ،احمد بن حسین بن نفر ،احمد بن ابراہیم محمد بن مسلم ،سیار ،ریاح انقیسی کہتے ہیں کہ ایک بارعتبہ نے میرے آ ہاں شب گزاری ، میں نے ان کو مجد و میں کہتے ساااے اللہ عتبہ کا پرندوں اور درندوں کے ساتھ حشر فرما۔

۵۵ ۱۳۵۷ میدالندین محمد ،احمد بن احمد بن ابراهیم ،ابراهیم بن عبدالرحمن بن مهدی مخلد بن حسین فریات میں که ایک روز میں عتبیهٔ الغلام، یکی واسطی اورمشمر خ صی گھروں سے نکلے ہم نے ایک سبز ہ زار میں قیام کیا رات کومیں نے خواب میں دیکھا ایک فرشتہ آسان سے تین جنتی گفن لے کرآیا ان میں دو گفن عنبہ اور بیجی کو اور تیسر اگفن ایک دوسر سے تھی کو پہنا پالے ہوئے کے بعد میں نے ان کوخواب ؛ سنانے کے لئے بلایا ہیکن عنبہ نے مجھے خواب بیان کرنے سے منع کردیا اس کے ایک ماہ بعد ایک شب میں سویا ہوا تھا کہ اچا تک مسخص ۔ نے جھے حرکت دی میں نے اٹھ کردیکھا تو عتبہ تھے میں نے ان سے دجہ پوچھی تو انہوں نے فر مایا و ہخواب مجھے سنا و میں نے بیٹھ کر ان کو خواب سنایا سننے کے بعد ہاتھ بلند کر کے انہوں نے کوئی بات کی لیکن وہ میری سمجھ میں نہیں آئی ،اس کے بعد وہ جلے گئے اور میں دو بارہ سو جھیا بھر جب میں اٹھا تو صاحب تنور نے تنورروش کرلیا تھا میں اپنی سواری کی زین کس کرچل پڑا میں نے دیکھا کہ عتبہ کھوڑے کی لگام بکڑ کر بیٹھے ہیں، پھرہم جلے تنی کہ جب ہم حلب ہے گز ر بے تو عتبہ نے مجھ ہے کہامیر ہے لئے مشرکین کوغیظ وغضب میں مبتلا کرنے والا تھوز اخرید وہم وہاں پرتھبر گئے تی کہ والی نے آکر درواز ہ کھولامشمر خبیدل تھا ہم اندر داخل ہوئے ایک محص درواز ہ پرکھوڑا لیئے یا توریا توریکارر ہاتھا میں نے اس کے قریب جا کر کہا تیرے لئے یہاں تورکہاں ،راوی کہتا ہے کہشمر خ اس سے گھوڑا لے کراس برسوار ہو گیا اس کے بعد ہم وہاں سے چلے تی کہ ایک جگہ ہم نے دشمن کے نشاہات محسوس کئے بھی سے والی نے کہا کون ان لوگوں کے بارے میں معلومات کر کے جمیں فراہم کر ہے گا عتبہ نے کہامیں چنانچہوہ چند ساتھیوں کے ہمراہ ان کی تلاش میں نکلا اس اثناء میں دھمن نے عتبہ پر عملہ کر کے ایک مخص کے علاوہ سب کولل کر دیا چرجم عتبہ کے بیچھے گئے تو سب سے پہلے میں نے عتبہ کے جسم کو دیکھا ان کے سینے پرچھ یا سات زخم تھے میں نے ہی ان کووٹن کیا مخلد کہتے ہیں کہ عتبہ کے آئیسے ایک سال بعد ایک نوجوان جواس موقع پرشہید ہوا تھا کو میں نے خواب میں دیکھا میں نے اس سے اس کا حال ہو جھاتو اس نے کہا مجھے شہدا میں شامل کر دیا گیا بھر میں نے اس سے عتبہ اور اس کے سناتھیوں کے بارے میں بوجھااس نے کہاان کا شارملکوٹ السملو اسٹ میں ہوتا ہے۔

۸۵۸ ۱۶ حدین اسحاق جعفر بن احمد بن فارس ، ابرائیم بن جنید ، بون بن عبدالقد ، مخلد بن حسین ، فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس عتبہ آئے میں نے ابن سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا میں غزوہ کے لئے آیا ہوں میں نے کہا کہ آپ غزوہ میں جارہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں غزوہ میں گیا اور شہید ہوگیا چنا نچاس غزوہ میں سب سے پہلے عتبہ بی شہید کئے گئے۔
میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں غزوہ میں گیا اور شہید ہوگیا چنا نچاس غزوہ میں سب سے پہلے عتبہ بی شہید کئے گئے۔
میں اب عتبہ کے تل کے وقت موجود سے انہوں نے فرمایا ابراہیم ، المحد بن میں ابوجعفر فرماتے ہیں کہ کیا آپ عتبہ کے تل کے وقت موجود سے انہوں نے فرمایا میں ابدتہ عتبہ حال کے وقت موجود سے انہوں نے فرمایا میں ابدتہ عتبہ حال کے وقت موجود سے انہوں نے فرمایا میں ابدتہ عتبہ حال کے گئے۔

۱۰ ۱۳ ۱۸ احمد بن بندار بعفر بن احمد ،ابراہیم بن عبداللہ بحمہ بن حسین ،عبیداللہ بن محمد بن حقص بیمی ،ابوحسن بن یسع فر ماتے ہیں کہ عبد الوا حد بن زید نے حباب بستی میں سخت سردی میں عتبہ سے ملا قات کی اس وقت ان سے پسینہ فیک رہاتھا میں نے سخت سردی میں پسینہ کی وجہ بوچھی تو انہوں نے فر مایا اس جگہ ہے ہے ایک گرنا ہ صاور ہوگیا تھا اس وجہ سے مجھ پر بیرحالت طاری ہے۔

الاسم ۱۸ حمد بن اسحاق جعفر بن احمد ،ابراہیم بن جنید ، خالد بن خداش ،عبدالقا ہر بن عبدالرحیم فر مائیتے ہیں کہ ایک بار بھر ہ میں سرخ آندھی جلی جس ہے لوگ گھبرا گئے اور عتبہ پر سخت گریہ طاری ہوگیا۔

۱۲۲۲ ابومحر بن حیان ،احمد بن حسین حذاء ،احمد الدور قی ،ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن مہدی ،عبد السلام الز برانی ،ابود عامد الز برانی کہتے ہیں کہ ایک بارعتبہ گھر میں ساتھوں کے ساتھ رسی بانٹ رہے ہتھا سی دورا تیز آندھی چل پڑئ کیکن عتبہ اس سے لاعلم تھے جب میں نے ان کواس سے مطلع کیا تو وہ فوراً اپنا کام چھوڑ کر کھڑ ہے ہوگئے اور فر مانے لگے اے عتبہ تو اپنے خدا پر جرائت کرتے ہوئے مجوز کر کھڑ ہدنے میں مصروف ہے کیوں کہ اس روزانہوں نے چند قیرا طرکی مجبورین خریدی تھیں۔

۳۲ ۱۸۳۸ مربن احمد بن بندار جعفر بن احمد ، ابراہیم بن عبدالقد خلی ، اسحاق بن ابراہیم تفقی بھری رہا تیسی فرماتے ہیں کہ عتب الغلام میری موجودگی میں چند قیراط کے عض تھجوری خریدی مغرب کے وقت آندھی چل پڑی عتب نے کہا کہ اے رب العالمین ایک سال ہے تھجور نہ کھانے کی وجہ سے کھانے کو آخ دل چاہ رہا تھالیکن آپ نے اس پر میرامؤاخذ ہ کرنے کا ارادہ کیالہذا میں اسے صدقہ کرتا ہوں۔ ۱۲ ۱۲ ۱۲ ابوق کہ بن حیان ، احمد بن حسین ، احمد الدورتی ، ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن مہدی ، ابی ، بکر کہتے ہیں کہ عتب الغلام آٹا گوندہ کر دھوب میں رکھ ہوئے منظے سے میں دکھ دیتے تھے تھی کہ دو ہوئی اور شونڈ کے بان کا انظام کر اوٹا مجرکر پائی نوش فر مالی کہ جھے اس کی طرورت نہیں ہے۔
دول عتب نے فر مایا کہ جھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۸۳۷۵ مربن اسحاق جعفر بن احمد ،ابراہیم بن جنید ،محمد بن حسین ،عبدائنّد بن فرج عابد فرماتے ہیں کہ عتبه آٹا گوندھ کردھوپ میں رکھ دیتے تھے خشک ہونے کے بعدای سے کچھ تناول فرمالیتے اور فرماتے دنیا میں ہمارے لئے آٹا اور نمک ہے لیکن آخرے میں انشاء اللہ ہماے لئے عمدہ کھانے تیار کئے گئے ہیں۔

کا مہ ۱۸ حربن بندار جعفر بن احذ ،ابر اہیم حتلی ،ابو یوسف یعقوب بن اسحاق ،ابوعمر بھری فر مائے ہیں کہ عتبہ کاراس المال صرف ایک بیسہ تھا اس کے عوض مجود کے ہے خرید کران کو ہانٹ کرتین بیسوں میں فروخت کردیتے تھے ، پھر ان میں سے ایک چیہ صدفہ کردیتے تھے ،کھران میں سے ایک چیہ صدفہ کردیتے تھے ایک بیسہ کی افظاری خریدتے اور ایک اپنے پاس رکھ لیتے ،ابو پوسف فر ماتے ہیں کہ اس وقت ایک دائق تین بڑے ہیںوں کے سے ایک بیسوں کے

فتمساوي تقاله

۱۸۳۱۸ عبداللہ بن محد بن جعفر ،احمد بن حسین بن نفر ،احمد بن ابراہیم بن کثیر ،خالد بن خداش ،محد بن مستور کا قول ہے کہ ایک روز عتب ایمارے پاس مبز ہ زار پرتشریف لائے میں نے شام میں ان کو مدعو کیا اور ان کے لئے ایک در ہم کا گوشت خرید کر اس کالذیز سالن تیار میں میزوایا،لیکن نماز عشاء کے بعد عتبہ غائب تھے میں نے انہیں تلاش کر وایا تو وہ ایک کمرہ میں ستو کا شربت نوش کر تے ہوئے ملے اس وقت ان میں میں میں موت یا دولائی گئی تو انہوں نے فر مایا میرے لئے یہی کا فی ہے۔

۱۹۲۹ مربی اسحاق جعفر بن قارس ،ابراہیم بن جنید ،احمد بن عمر انباری ،احمد بن حاتم ابوعبداللہ بھری اجمد بن عطا ابوعبداللہ ہر ہوی فرماتے ہیں کدایک بار میں نے عتبہ کو گوشت تناول نہ فرمانے پر ملامت کی تو وہ فرمانے گئے میں اپنے نفس کو ایک سال پر ٹالتار ہاحتیٰ کہ جب سات سال گزر چکے تو میں نے ایک ووست کو ڈیڑھ دائق ویکر گوشت لانے کے لئے کہا جب آس نے گوشت خرید کر جھے دیدیا تو جھے ایک بچ نظر آیا میں نے اس سے سوال کیا تو فلاس بن فلاں نہیں ہے جس کے والد کا انتقال ہوگیا ہے اس نے جواب ویا ہاں اس کے بعد جھے پر گریہ طاری ہوگیا اور اس گوشت کے اس میتم بچہ کے پیٹ میں چلے جانے میں جھے اپنا فائد ہ نظر آیا لہذا اوہ گوشت میں نے اس میتم بچہ کو دیدیا اور اس وقت مجھے قرآن کی ہے آ سے یا دا آگئی (ترجمہ) اور باوجود یکدان کوخود طعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور میتم بچہ کو دیدیا اور اس وقت مجھے قرآن کی ہے آ سے یا دا آگئی (ترجمہ) اور باوجود یکدان کوخود طعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور قیدیوں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں (از انسان ۸)

• ۱۸۲۷ مربن اسحاق جعفر بن احمد ، ابر اہیم بن جنید ، محمد بن محمد خلال ، احمد بن ثواب ابوعبد اللہ مخلد بن حسین فر ماتے ہیں کہ باب ہشام بن حسان کے پاس ہاری اور عتبہ کی نشست لگتی ایک روز عتبہ نے فر مایا غیر صاحب پیشہ مخت اپند ہے ، ہم نے عرض کیا کہ آپ صاحب پیشہ ہیں انہوں نے فر مایا کہ ہاں اس لئے کہ میرے پاس ایک ببیہ ہوتا ہے اس کے عوض میں تھجور کے بیخے خرید کر انہیں بانٹ کرتین پیسے ہوتا ہے اس کے عوض میں تھجور کے بیخے خرید کر انہیں بانٹ کرتین پیسے ہوتا ہے اس کے عوض میں تھجور کے بیخے خرید کر انہیں بانٹ کرتین پیسوں میں فروخت کر دیتا ہوں۔

ا ۱۳۷۱ مرجعفر بن ابراہیم محمد بن رہیج خمیٰ ،ابور سید ،فر ماتے ہیں کہ ایک ہار عتبہ مخضر ساتو شد لے کرواسط ایک ساتھی سے ملا قات کرنے مسلکے لئے محمے

' ۲ کے ۱۸ ابومحہ بن حیان ،احمہ بن احمہ بن ابراہیم ،خالہ بن خداش ایسے بھن دوستوں کے حوالہ ہے نقل کرتے ہیں کہ ایک بار عتبہ اسپنے بھائی سے ملنے واسط گئے اورز اور او کے طور پر بھر و سے ایک چانور خرید لیا جوانہیں واسط تک کافی رہا۔

الم ۱۸۴۷ می احمد بن محمد بن محمر ، ابو بکر بن عبید ، محمد ، روح بن سلم ، سلم العباداتی فر مات میں کدایک بارصالح مری عتبدالغلام ، عبدالواحد بن الدورسلم الاسواری ہوارے پاس تشریف لائے ساحل پران کا قیام تھا ایک شب میں نے انہیں کھانے پر مدعو کر لیا ان کے ساسے کھانا لگاد ہے کے بعدا یک ندا آئی ، دنیاوی کھانے تہمیں دارآ خرت سے عافل کرنے ہیں اور نفس کی لذت غیر نافع ہے ، راوی کہتے ہیں لگاد ہے کہ بعدا کی ندا آئی ، دنیاوی کھانے ہوئی ہو گئے پوری تو م پر گریہ طاری ہو گیا ان کے سامنے سے کھانا اٹھا لیا گیا خدا کی نتم انہوں کے اس سے ایک لقمہ بھی تناول نہیں فرمایا۔

۳ ۱۸۲۷ مر بن اسحاق ، جعفر بن احمد ، ابراہیم بن جنید ، جمد بن حسین بجف بن منظور کہتے ہیں کہ عبد الواحد نے کھانا تیار کر کے بشمول عتبہ المحات کواس پر معوکیاراوی کہتے ہیں کہ عتبہ کے علاوہ سب نے کھانا کھایا بعض ساتھیوں نے ویکھا کہ عتبہ پرسکوت طاری ہے اوران کی استحصیں بہتم ہیں لوگوں کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ایک فخص نے عبد الواحد کو عتبہ کی صورتحال سے مطلع کیا عبد الواحد نے عتبہ استحصیں بہتم ہیں لوگوں کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ایک فخص نے عبد الواحد کو عتبہ کی صورتحال سے مطلع کیا عبد الواحد نے عتبہ کے مانا تاول نے کہانا تاول نے کہانا ہوں نے جواب دیا اس وقت مجھے جنت کے کھانے یا دائے تھے ان کی بات س کر عبد الواحد نے بھی کسی کو کھانے پر مدعو نہیں فر مایا اورخود بھی عبد الواحد نے بھی کسی کو کھانے پر مدعو نہیں فر مایا اورخود بھی

. مكمل طور يرجمي شكم سيراورسيراب بيس موئ اورنه بي محمي مسكرائے۔

اس کے بعد عتبہ نے بھی مکمل طور پرشکم سیر نہ ہونے ،سیراب نہ ہونے اور شب وروز نہ سونے پرقتم کھالی بعض ساتھیوں نے مکروہ اوقات الصلوٰۃ میں عتبہ کوسونے کا مشورہ دیا کیوں کہ اس صورت میں ان کی قتم بھی نہ نوثتی ،انہوں نے جواب میں فر مایا القداور میرے مابین جومعاہدہ ہوا ہے اس میں حیلہ نکالنا میرے نز دیک ناجائز ہے عتبہ کیڑوں کے بنچے اون کا استعمال فر ماتے تھے جمعہ کے روز اے نکال کرعمہ والباس زیب تن فر ماتے۔

۵ کے ۱۸ ابوقحر بن حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ابراجیم ،ابراجیم بن عبدالرحمٰن بن مہدی ،فر ماتے ہیں کہ میں نے یوسٹ بن عطیہ کے لیاس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فر مایا ان کا لباس دو پر انی جا در پی تھیں ۔ان میں سے ایک باند ھے لیتے اور دوسری کمر پرڈال لیتے تم انہیں د مکھ کرکا شتکار مجھو کے لیکن ابراہیم کا تول ہے کہ عتبہ عوز قبیلہ کے عربی النسل شریف انسان تھے۔

۲۷، ۱۷ بوجم بن حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ابراہیم ،عبداللہ بن عبیداللہ ،نعمرونکری ،ابوانس کہتے ہیں کہ عتب نے محصے فرمایا عنقریب تم مجھے اس دنیا میں نہیں دیکھو گے میں نے سوال کیا کہ آپ سے کیا غلطی ہوگئے ہے؟ انہوں نے فرمایا قریب ہے کہ زمین مجھے نگل جائے پھر میں نے ان سے وہی سوال کیاانہوں نے پھر گزشتہ جملہ فرمایا۔

۵۷۲۸ احمد بن اسحاق جعفر بن احمد ،ابراجیم بن جنید ،محمد بن حسین ،ابوعمر ضریر فرمائے بیں کہ میں نے ریاح قیسی کو کہتے سا ہے کہ عتبہ نے مجھ سے فرمایا اے ریاح ایر ایک جیز بیدا ہوجائے تولوگ مجھ سے فرمایا اے ریاح ایر ایک جیز بیدا ہوجائے تولوگ آپ پردشک کریں وہ زبان کوفضولیات ہے محفوظ رکھنا ہے۔

۸ کے ۱۳۸۷ ابو محر بن حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ابرا ہیم ،احمد بن ابرا ہیم را ہیم را ہیم را میں کہ ایک ہار عتب ایک جماعت کے ہمراہ ایک جھوٹی کشتی میں سوار سے کملاح نے کشتی کوان میں ہے بعض کے برابر کرنے کا ارادہ کیاا ہے سب سے حقیر عتب ہی نظرا ہے جنانچاس نے عتب کے بہاو پر ہاتھ مارکز انہیں سید ھاہونے کو کہا عتب نے فر مایا اللہ کاشکر ہے کہ اسے میں ہی سب سے حقیر نظر آیا ہوں۔

۹ کا ۱۸ احمد بن بندار ، جعفر بن احمد ، ابر اہیم بن عبید ختلی ، محمد بن خسین ، دلاؤد بن محبر ، ابو محبر بن مخزم کا قول ہے کہ ایک بارسلیمان نے اپ ساتھیوں سے فرمایا ابن عتب پر افسوس ہے اس کی وجہ ہے اہل بھر ہ آفت میں مبتلا ہوئے اس کے بعد ایک بارسلیمان ایک لشکر کے ہمراہ سفر کرتے ہوئے عتب کے باس ہے گزراتو ان کے مر پر کھڑا ہو گیا لیکن عتب کو علم ہی نہیں ہوا کیوں کہ اس وقت وہ مر نیچے کئے ہوئے زمین کر بدر ہے تھے ، سلیمان نے سلام کیا تو عتب نے د کھر رجواب دیا پھر سلیمان نے ان سے ان کی خبر بت دریا فت کی عتب نے کہا کہ قیا مت کے روز اللہ کے سام من عاضری کی کیفیت کے بار سے میں منظر ہوں ، اس کے بعد عتب اپنے کام میں منظول ہو گئے سلیمان نے اس موقع پر عتب کودو ہزار در ہم پیش کے لیکن انہوں نے قول نہیں فر مائے سلیمان روتے ہوئے وہاں سے واپس ہوا اور کہدر ہا تھا کہ عتب کے بابت ہو دو ہزار در ہم پیش کے لیکن انہوں نے قول نہیں فر مائے سلیمان روتے ہوئے وہاں سے واپس ہوا اور کہدر ہا تھا کہ عتب کے بابت ہو دے۔

• ۱۲۸ احمد بن بندار جعفر بن احمد ، ابراہیم بن عبد الله ، عبد الله بن عون ، ابوحفص فر ماتے ہیں کہ ایک پار عتبدا ہے کسی رشتہ وار کے ہمراہ سفر کرر ہے ہتھے راستہ میں عتبہ یا تنیں کرر ہے تھے لیکن ان کے ساتھی خاموش تھے عتبہ نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا آپ کو حاکم بھرہ جاتے ہوئے نظر نہیں آرہے؟ عتبہ نے فر مایا جھے وہ نظر نہیں آرہے۔

۱۸۲۸ عبداللہ بن محمد ، احمد بن صین ، احمد بن ابراہیم ، ابراہیم بن عبدالرحمٰن ، مصرقر ماتے ہیں کدایک مخص نے عبدالواحد سے سوال کیا کہ آب کے علم میں ایسا کوئی مخص ہے جسے راستہ پر چلنے کے باوجود کسی کاعلم نہ ہو؟ عبدالواحد نے کہا کہ ایک مخص کے علاوہ جوابھی تمہار سے سامنے آنے والا ہے جھے علم نہیں چنا نچہ بچھ در کے بعد میں نے بازار کے راستہ سے عتبہ کوتشریف لاتے و یکھا ہے؟ عتبہ نے مرابایس نے سامنے آنے والا ہے جھے علم نہیں چنا نچہ بچھ در کے بعد میں نے بازار کے راستہ سے عتبہ کوتشریف لاتے و یکھا ہے؟ عتبہ نے مرابایس نے

المراسته میں کسی کوئیس دیکھا۔

۸۴۸۲عبداللہ،احمد،اجمد،ابراہیم،مضر،عبدالواحد فرماتے ہیں کہ غتبہ جمعہ کے روزمسجد تشریف لاتے لوگ سامیہ میں کھڑے رہے لیکن وہ دھوپ میں کنگریوں پر کھڑیے ہوتے بھررکوع ، سجدہ اس قدرطویل فرماتے عبدالوا حد کا قول ہے کہ میری دائے رہے کہ عتبہ کوگرمی محسوس این ہیں ہوتی تھی۔ ''

الا ۱۸۸۸ مربی اساق ، جعفر بن احمر ، ابراہیم بن جنید ، محمد بن حسین ، ممار بن عثبان علی ، ریاح ابومها جرقیسی عتب فرماتے ہیں کہ اگر مؤت کی خوا بش کرتا قیسی نے ان سے اس کی دجہ پوچسی تو فرمایا اس میں دو فا کدے ہیں (۱) فجار کی صحبت ہے جو گارا (۲) ابرار کی مجاورت کی امید ۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد عتبہ پر گریہ طاری ہوگیا اور استغفار پڑھتے ہوئے فرمانے لگے جو کا مانے لگے تیامت کے روز مجھے شیطان کے ساتھ لو ہے کا طوق بہنا کر دوز خ میں ڈالے جانے کا خوف ہے اس کے بعد وہ بیہوش ہوگئے۔

ایم میں محمد بن اسحاق ، ابوحاتم ، احمد بن خالد وہی ، کہتے ہیں کہ میں نے بعض ساتھیوں کو کہتے سنا ہے کہ ایک بارعتبہ برعش طاری ہو

کیامت سے رور بھے شیطان ہے ساتھ ہو ہے 6 طوق پہا ہر دوز ن بین ڈانے جانے 6 حوف ہے اس کے بعدوہ بہوں ہو ہے۔ ۱۳۸۳ ابوٹھ ،احمد بن اسحاق ،ابوحاتم ،احمد بن خالد دہبی ، کہتے ہیں کہ میں نے بعض ساتھیوں کو گہتے سنا ہے کہ ایک بارعتبہ پرغثی طاری ہو منگی ہوٹی آنے پرفر مانے لگے اے باری تعالی اس مخص پر رحم فر ماجو آپ ، پرجر آٹ کرتے ہوئے دین کھا تا ہے لوگوں نے پرقرض شدہ رقم کی جانچ پڑتال کی تو ان پر دو چیے قرض نکلے۔

۱۸۳۸۵ بومحد بن حیان ، اسحاق بن البی حسن ، احمد بن البی الخواری ، جعفر بن محد فر ماتے ہیں کہ ہرشب عتبہ تین بار چیخ مارتے ہیے'' سورہ قیامہ تالاوت کر کے مراقب ہوکر سوچتے رہتے تھے لکٹ شب گر رنے پرایک چیخ مارتے اس کے بعد پھر مرااقبہ فر ماتے ہمری کے وقت پھر دوسری چیخ مارتے ۔ احمد فر ماتے ہیں کہ جب میں نے بعض بھری افراد ہے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فر مایا چیخ کے بجائے ان کی دو جیخوں کے درمیانی حالت قابل خور ہے۔

۲ ۸۷۸ ۱ حمر بن بندار جعفر بن احمر ،ابراجیم بن عبدالله ،محمد بن حسین ،سجف بن منظور ،سلیم نحیف فر مانتے بین که ایک شب عتبه مسلس کہتے رہے کہ اے باری تعالیٰ تو مجھے عذاب دے یا مجھ پررحم کرے دونوں صورتوں میں میں آپ کا محب ہوں ،راوی کہتا ہے کہ عتبہ کی ضبح تک انسلسل میں کیفیت رہی۔ یا۔سلسل میں کیفیت رہی۔

۱۳۸۷ عبداللہ بن محمد بن جعفر محمد بن ابراہیم بن عامر محمد بن فہدید این مفر ماتے ہے کہ عتبہ شب میں طویل تماز پڑھے ، نماز سے فائر غ مہوکر سر بلند کر کے عرض کرتے اے میر نے سیدنو مجھے عذاب دیے یا معانے کردے دونوں سورتوں میں آپ کامحت ہوں۔

۱۹۸۸ مرک نیارت کوشریف لاتے بعض مرتبرتو شب بھی میرے پاس ہی گزارتے ، چنا نچدا کیک شب میرے ہاں تیا م تھا، بحری کے وقت خوب ان پرکر یہ طاری ہوا ہی ہوں جا ہے ہیں کہ عتبہ ان پرکر یہ طاری ہوا ہی ہوں جا ہے ہیں کے وقت خوب ان پرکر یہ طاری ہوا ہی ہونے کے بعد میں نے ان ہے عرض کیا آب پراس قد رگر یہ طاری کیوں جاری تھا، فر مایاا ہے عنبہ قیامت کے دوز اللہ کی بیشی یادا گئی ماس کے بعد وہ گرنے کے قریب ہو گئے تو میں نے آئیس سہاراویا اس وقت بھی ان کی آئیس سرخ اور پرنم میں ہورا ان پر وہی کیفیت طاری ہونے کی میں نے آئیس کہا عقبہ عتبہ کیا ہات ہے ، ہلکی آواز سے انہوں نے جواب دیا بھر بھی آپ کا تیامت کے روز کیا ہوگا ، بار بار بھی جملے دہراتے رہے اور روتے رہ فر ماتے اے باری تعالی اگر تو جھے عذاب دیتو میں بھر بھی آپ کا تیامت کے روز کیا ہوگا ، بار بار بھی جملے دہراتے رہے اور روتے رہے فر ماتے اے باری تعالی اگر تو جھے عذاب دیتو میں بھر بھی آپ کا تھیت ہوں مسلسل بہی فرماتے رہے تی کہ جھے پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔

۹۸۹۸ عبداللہ بن محمد ،احمد بن مسین ،احمد بن ابراہیم ،عبداللہ بن عیسیٰ طفاوی ،ابوعبداللہ شعام فر ماتے ہیں کہ عتب الگ کمرہ میں میرے پاس رات گزارتے تھے ،عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے عتبہ کی عبادت کا حال پو چھاانہوں نے فر مایا عتبہ ساری شب قبلہ رخ بیٹھ کر روتے ہوئے گزارو بیتے تھے بھی عتبہ میرے پاس ہم کرافطاری کے لئے تھوڑا ساٹھنڈا پانی اور چند تھجوری طلب فرماتے اور فرماتے کہ

اس كالان والكومير يزابرنواب ملكار

۱۹۹۰ ابومحد بن حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ابراجیم ،ابراجیم بن عبدالرحمٰن بن مبدی مخلد بن حسین کا تول ہے کہ عتبداوران کے دوست کی کو یا انبیاء کے تربیت یا فتہ تھے۔

۱۹۷۱ ۱۹ مردی اسحاق جعفرین احمد ،ابرا ہیم بن جنید ،عبدالرحیم بن کی دبیلی ،عثان بن ممارة ،عتبدفر ماتے ہیں کہ محبت الہی ہے لبریر قلب گوگر تی ،سردی ترش اورشیریں کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔

۱۹۲ ۱۹۳ مراحم بن جمعی ایرانیم مجمد بن حسین معاد ابوعون ابوعمران تمار دسن بن الی جعفر استے بیں کداللہ کی معرفت ہے مطلع قلب اس کا محب ہوتا ہے اور اس کا محب ہوتا ہے اور کا محب ہوتا ہے اور کا محب ہوتا ہے اور اس کا محب ہوتا ہے اور کا معرف کے د

۱۹۳۳ ۱۹۳۸ میر جعفر ،ابراجیم محمد بن حسین ، دا و دبن محبر ،عبدالواحد بن زیدفر ماتے ہیں کہ بعض مرتبہ میں عتبہ کی حالت کے بارے میں تمام شب متفکرر ہتا جب میں ان سے نفس پرنری کے بارے میں سوال کرتا تو ان پرگر بیرطاری ہوجا تا۔

۱۹۹۷ ماحمد جعفر،ابراہیم،ابوطیب وابن اساعیل القاری فرماتے ہیں کہ بعض ساتھیوں نے عبادان میں عتبہ کومرض کی وجہ سے علاج کا مشورہ دنیالیکن انہوں نے فرمایا میری بیاری ہی میراعلاج ہے نیز فرمایا دنیا خوش کم مگین زیادہ کرتی ہے۔

۱۸۳۹۵ مرد جعفر ابراہیم ،عبداللہ بن مون خراز ،ابوحفص بھری فرماتے ہیں کہ میراایک دوست عتبہ کا ہمسایہ تھااس نے ایک شب عتبہ کو کہتے سنا آسان کے جبار پاک ہے تیری ذات تیرامحت مشقت میں ہے غیب ہے ندا آئی اے بتہ تو سچاہے اس کے بعد عتبہ بیہوش ہوگئے ۱۸۳۹۲ مرد جعفر ،ابراہیم ،محد بن حسین ، بچی بن راشد ،عبداللہ بن مبشر کہتے ہیں کہ ایک ہار عتبہ نے دعا کی اے اللہ مجھے صوت حزین مسلسل گریہ اور بلاتکلف غذاعطا فرما چنا نچہ تلاوت قرآن کے وقت خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلاتے اور ہمیشہ روتے گھر میں ہی رہے کھانا غیر معلوم طریقہ پرخود ہی ان تک بہنچ جاتا۔

۱۹۵۸ ۱۹۸ جعفر ، ابراہیم ، احمد بن محرفر ماتے ہیں کہ میں نے ابن داؤ دگو کہتے سنا مخلد بن حسین ، ابراہیم بن ادہم اور عتبہ کی ہم نشخی اختیار کر ایک باران سے عتبہ اور ابراہیم کے افضل ہونے کے بارے ہیں سوال کیا گیا تو فر مایا عتبہ میرے نز دیک سب سے افضل تھے۔ ۱یک باران سے عتبہ اور ابراہیم محمید بن رہتے ، مسلم بن ابراہیم فر ماتے ہیں کہ میں نے عتبہ کی زیارت کی ہے پر ندے بھی ان کی باتوں کا جواب دیتے ہتھے۔

۱۹۹۹ ۱۱ یوجمد بن حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ابراہیم ،خالد بن خداش بعض کا قول نقل کرتے ہیں کہ عتبہ نے ایک بار پرندہ کو کہا میرے پاک آ جا وُتم ہارے کے امان ہے چنا نچہ وہ پرندہ ان کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا بچھ دیر کے بعد انہوں نے پرندہ کو چھوڑ ویا اور اس بات کو بیان کرتے ہے۔ اپنے ساتھی کونع کرویا۔
بیان کرتے سے اپنے ساتھی کونع کرویا۔

•• ۱۸۵۰ بوجمہ بن حیان ، احمہ بن حسین ، احمہ بن ابراہیم ، قلیل بن عمروسکری فرماتے ہیں کہ میں نے مہدی کو کہتے سا ہے کہ ایک شب میں صحراء کی طرف کیا تو وہاں عتبہ موجود ہتھے بچھ سے فرمایا میں نے اللہ سے تہمیں بھیجنے کی ورخواست کی تھی میں ہے ان سے کہا کہ اللہ سے دعا کروکہ وہ ہمیں مجور کھلا ہے جنانچان کے دعا کرنے پرتازہ مجورول کی زنبیل ہمارے سامنے آئی۔

۱۰۵۸ ابومحد بن حیان ،احمد بن حسین ،احمد بن ابراجیم ،ابراجیم بن عیدالرحمٰن ،عبدالخالق عبدی فرماتے ہیں کہ عتبہ کی عبادت کے لئے ایک الگ کمرہ تھا شام جاتے ہوئے اسے تالالگا کر فرمایا میری وفات کی خبرآنے سے قبل اسے مت کھولنا چنا نچہ لوگوں نے عتبہ کی وفات کے بعدا سے کھولاتو اس میں ایک قبراور ایک لو ہے کا طوق تھا۔

۳ ۱۸۵۰ ابو بکر بن ما لک عبدالند بن احمد علی بن مسلم، سیار عبدالند بن شمیط فر مات بین که عنبه تمام نمازین میرے والد کے ساتھ اوا کر یہ ہے۔ تند

۱۰۵۰۳ بوبکر بعبداللہ ،احمد بن ابراہیم ،ابراہیم بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ پوسف بن عظیہ سے عطاء سکمی کے مدیہ قبول کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا؟انہوں نے فر مایاوہ صرف عتبہ کامدیہ قبول فر ماتے تھے میں نے بوجھا کہ عتبہ کامدیہ کیسا ہوتا تھا فر مایا عتبہ کے ہاتھ میں تھا جہا کہ عتبہ کامدیہ کیسا ہوتا تھا فر مایا عتبہ کے ہاتھ میں تھا جہا درکے نیجے زیتون اور سرکہ ہے بھری ایک چھوٹی میں صندہ فجی ہوتی تھی۔

م ۱۵۰ ابو بکرین ما لک بحیرالله بن احمد ، ہارون بن عبدالله علی بن مسلم ، سیار ، ریاح فرماتے ہیں کہ عنٹیہ نے مجھ سے فرمایا اے ریاح ہماری معاونت نہ کرنے والا ہمارامخالف ہے ہے۔

۵۰۵ مجمد بن احمد ، حسن بن محمد ، ابوزرعد ، مارون ، سیار ، قد احد بن ابوب عتکی فر ماتے ہیں کہ میں نے عتبہ کوخواب میں دیکھا میں نے ان ے پوچھا الند نے آپ کے گھر میں لکھی ہوئی دعا کی برکت ہے میری معفرت فر مادی عتکی کہتے ہیں کہ میں اسلاما اختیار کیا عتبہ نے جواب دیا اللہ نے آپ کے گھر میں لکھی ہوئی تھی اے گراہوں کوہدایت عطا مغفرت فر مادی عتکی کہتے ہیں کہ میں انکھ ہیں ہے گھر میں جا کرد یکھا تو عتبہ کے خط سے بید عالکھی ہوئی تھی اے گراہوں کوہدایت عطا کرنے والے اپنے گناہ گار بندہ اور تمام مسلمانوں پر رحم کرنے والے ایک اور مسلمانوں پر رحم کرنے والے ایک مسلمانوں پر رحم کرنے والے ، اے عاصوں پر رحم کرنے والے اسلام ہماراحشر فریا۔

۲۰۵۸ احمد بن اسحاق جعفر بن محمد ،ابراہیم بن جنید بھر بن حسین ،سعید بن عامر ،فر ماتے ہیں کہ ایک بھری خاتون دائلی روزہ دارافطار کے وقت دعا کرتے ہوئے کہتی اے اللہ قیامت کے روز آپ کھے عتب مجھے سیراب فر ماکہتی ہیں کہ ایک بارخواب میں مجھے عتبہ اسٹی زیارت ہوئی انہوں نے مجھ سے فر مایاتم دعا میں ریمھی کہا کروا ہے اللہ عنبہ کے حوض ہے بھی مجھے سیراب فر مااس لئے کہ جنت میں اس کے لئے بھی ایک حوض ہے وہ خاتون عتبہ کی پڑوین تھی۔

ے ۵۰ ۸ معید بن محمد ،احمد بن ابراہیم ،خلف بن فضل ،ابو قاسم مجاہد بن حاتم برنگی ،ابو حاتم رازی فر ماتے ہیں کہ ابان بن تعلب عتبہ کے والد

## ۲۸ سابشر بن منصور سليمي إ

آب عالم عابد ، كوشه شين اور ذا كرانسان يتحيه

۸۰۵ معبداللہ بن محمد بن جعفر ، احمد بن حسین بن نفر ، احمد بن ابر اہیم بن کثیر ، عباس بن ولید بن نفر ، کہتے ہیں کہ ایک روز عصر کے بلعد ہم بنتر بن منصور کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ پریشانی کے عالم میں ہمارے پاس تشریف لائے ہم نے عرض کیا کہ اے ابو محمد شاید ہم نے استر بن منصور کی خدمت میں حال وقت میں تلاوت آپ کوکسی چیز ہے منع کر دیا ، انہوں نے انہائی وہیمی آواز میں قرمایا میں تم ہے کوئی بات خفیدر کھنے والا نہیں ہوں اس وقت میں تلاوت قرآن کر یم میں مشغول تھا اس کے بعد فرمایا میں ملاقات کے ذریعے کسی کونقصان بہنچانے والانہیں ہوں۔

۹ • ۵ ۸ ابو محمد بن حیان ، احمد بن نصر صداء ، احمد بن ایراجیم دور قی ، عبدالرحمٰن بن مبدی فر ماتے ہیں کہ بشر بن منصور مجھ سے فر مایا کرتے تنظیم کے حصول کے لئے فارغ اوقات میں بھی کوشش کرو۔

۱۵۰۰ ابو محمد، احمد بن نصر ، احمد ، عبد الرحمن فرمات بین که میں نے ابو صیب عبد الله بن نظیداور بشر بن سری کے ساتھ بشر بن منصور کے پاس منایا جب میں استخارہ کیا تھا جس میں میر اقلبی بات کا پروگرام بنایا جب ہم ان کے پاس مینے تو انہوں نے فرمایا میں شئے تنہاری آمد کے سلسلے میں استخارہ کیا تھا جس میں میر اقلبی

الدالتاريخ الكبير ١٢ / ٨٣٠١. والجرح ١/ ٣٢٦١١. والميزان ١/٥٠٥. وتهذيب الكمال ٥٠٨.

۵۱۳ ۱۹۵۸ ابومحمد ، احمد ، دورتی ، غسان بن فضل فر ماتے ہیں کہ بشر ان اولیا اللہ میں سے ہے جنہیں و کھ کر اللہ اور یوم آخرت یاد آجاتے ہے بشر ذکی فقیہ اور خندہ روانسان ہے ، نیز فر مایا ایک سال بشر بن منصور اور محمد بن یوسف جج پرتشریف لے گئے وہاں پر بشر نے سب کے لئے خوب دعا میں کیس فر ماتے ہیں کہ ایک بارشقیق عصفری نے کہا آپ کو آپ کی ملکیت میں ایک لاکھ کی رقم کا جمع ہوتا پہند ہے؟ انہوں نے فر مایا اس کے مقابلہ میں بصارت کا ذائل ہو جانا مجھے پہند ہے ، غسان فر ماتے ہیں کہ بشر عربی النبیل انسان سے ۔ انہوں نے اپنی اولا دکوری بین کے مقابلہ میں بصارت کا ذائل ہو جانا مجھے پہند ہے ، غسان فر ماتے ہیں کہ بشر عربی اور منہیں اول فوت نہیں ہوئی اور منجد میں کسی سائل کو محروم نہیں اور شے دیتے تھے ، انہوں نے اپنی جمہیز و تنفین کی جمھے وصیت کی تھی ۔

۱۹۵۸ء بدالله بن محمد بن جعفر ،احمد بن حسن ،احمد بن ابراجیم ،ابراجیم بن عبدالرحمٰن بن مهدی ،عبدالخالق ابو بهام زبرانی ،فر ماتے ہیں کہ بشر بن منصور کا تول ہے حقیقت تک پہنچنے والے بہت کم لوگ ہیں۔

۵۱۵ اسل بن منصور فرماتے ہیں کہ ایک روز بشر نے طویل نماز ادا کی ایک شخص ان کود مکھر ہاتھا بشر نے اس سے کہامیری نماز سے دھوکہ مت کھانا اس کے کدا بلیس نے فرشنوں کے ساتھ خوب اللہ کی عبادت کی ہے۔

۱۹۵۸عبداللہ بن محمہ احمر بن اس اجمہ بن ابراہیم ،عبدالرحمٰن بن مہدی کہتے ہے کہ ایک بار میں نے بشر ہے کہا ہمارے لئے ایک خیرو برکت کی مجلس منعقد ہوتی ہے بشر نے فر مایا ایسی مجلس قابل سعادت ہے پھر میں نے ان ہے کہا کہ لوگ ہمارے لئے مجلس منعقد نہ کریں تو ہمیں اس پرافسوں ہوتا ہے بشر نے فر مایا اس صورت میں تو اس مجلس کا منعقد نہ ہونا بہتر ہے۔

کا ۵ ۸عبداللہ بن محر ، احمد بن اسم احمد بن ابر اہیم ، زہیر بعد الن أبوعبد الرحمٰن فر ماتے ہیں کہ میں نے بشر کو کہتے سنا کہ جب بھی میں نے کسی کی یاکسی نے بشر کی ہم شینی اختیار کی تو بعد میں مجھے اس پر ندامت ہوئی۔

۱۸ ۵ معبدالله واحمد وحمد بن عبدالله انصاری والیب بن عبدالله انصاری وفر مات میں که بشر جمیں حدیثیں سنایا کرتے تھے بعد میں فرماتے دوسروں کے سامنے حدیث بیان کرتے وفت میں خیر کثیر سے محروم ہوجا تا ہوں۔ ۱۹۵۸ ابی ،احمد بن محمد بن عمر ،عبدالقد بن محمد ابن عبید علی بن مدین ،عبدالرض بن مهدی ،بشر بن منصور کا قول ہے جب بھی میں آخر ہے یا دے خال کن امر میں مشغول ہوتا ہوں تو مجھے اپنی عقل زائل ہونے کا خوف بیدا ہوجا تا ہے۔ یا دیسے غالل کن امر میں مشغول ہوتا ہوں تو مجھے اپنی عقل زائل ہونے کا خوف بیدا ہوجا تا ہے۔

۸۵۲۰ محمد بن جعفر ،اسحاق بن ابراہیم بن جمیل علی بن مسلم ،سیار بشر بن مفضل کہتے ہیں کدایک شب مجھے خواب میں بشر بن منصور کی ا زیارت ہوئی میں نے عرض کیا کدا ہے ابومحمد اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا بشر نے جواب دیا کہ مَبر نے خوف کے مقابلہ میں اللہ نے میرے ساتھ آسانی کا معاملہ فر مایا۔

۱۲۵۸ محمد بن احمد بن عمر ، الى ، ابو بكر بن عبيد ، محمد بن قد امد فر مات بين كه بشر بن منصور ہے وفات كے وفت قرض كے بارے ميں نفيدت كى درخواست كى گئ تو فر مايا ميں گنا ہوں كى بخشش كے بارے ميں تو القدسے پراميد بيوں كيا ميں قرض كے بارے ميں اس ہے اميد ندر كھوں جنا نجدان كى وفات كے بعد ان كے كئى بعد ان كئ

۱۹۲۲ آبوجمد بن حیان ،احمد بن روح ،حسین بن حسن ،ابن عینیه فر ماتے بیں کدایک بار میں نے بشر سے وطیعت کی ورخواست کی انہوں نے فر مایا مردوں کالشکر تمہاری موت کا منتظر ہے۔

۱۵۲۳ عبداللہ بن محمد بن جعفر ، ابو بھر بن ابی عاصم سلیمان عبداللہ بن احمد ، عباس بن الولید بشر بن منصور ، سفیان ، سہیل ، ابو ہر برہ فرماتے ہیں کدرسول خدا میں نے ارشا وفر مایا وین سراسر نفیعت کا ناام ہے صحابہ کرام نے بوجھایا رسول اللہ کس کے لئے آپ نے فر مایا اللہ اس کے رسول اللہ کس کے لئے آپ نے فر مایا اللہ اس کے رسول اس کی کتاب انتہ اسلمین اور عام لوگوں کے لئے ا

۳۸۵۸ عبدالله بن جعفر، اساعیل بن عبدالله ، حسین ابن حقص ، والوعم و بن حمدان ، حسن بن سفیان ، عبدالاعلی بن حماد ، بشر بن منصور ، زبیر بن محمد بن محمد به بار آب بی که ایک بار آب بی که ایک انصاری نے دعوت کی اس موقع پر بهم بھی اس دعوت میں آپ کے ساتھ شریک بوے کھانے سے فارغ بوکر باتھ دھوکر آب بی نے بیدعا پڑھی ، آل مسلم الله یا معلم من علینا فهدانا واطعه من الله علی من الله مستعنی عنه الحمد لله واطعه من الطعام وسقی من الشراب و کسی من العری و هدی من الضلالة و بصر من العمی و فضل علی کئیر من خلقه تفضیلا الحمد الله رب العالمين الد

۱۸۵۲۵ ابوعمرو بن حمدان ،حسن بن سفیان ، اسحاق بن احمد بن علی ،ابر ابیم بن یوسف بن خالد ،عباس بن ولید ،بشر بن منصور ،عمران بن عبد الله بن عثان بن غیر است منصور ،عمران بن عبد الله بن عثان بن غیر سعید بن جبیر ،ابن عباس فر مات جبیر کدآب میشود کا در الله بن عثان بن خیر اسود کو قیا مت کے دن اس حالت میں لایا جائے گا کداس کی دوآ تکھیں ہوں گی جن کے ذریعے وہ دیکھے گا اور ایک زبان ہوگی جس کے دریعہ وہ اپنے استلام کرنے والے کے لئے میں ایک دیا ہے وہ کی جس کے دریعہ وہ اپنے استلام کرنے والے کے لئے میں ایک دیا ہے گا۔ سال

۱ ۱۸۵۲ ابوعمرو بن حمدان ،حسن بن سفیان ،ابرائیم بن عبدالقد بن اسحاق ،حمد بن اسحاق التفقی ،عبدالاعلی بن حماد ،بشر بن منصور ،عمر بن مبهان البی شداد ، جابر بن عبدالله فرت میں جس درواز و سے جاہے گا

المسائي ١٠٢/٥١ ، ١٠٢٥ ، والمعجم الكبير لقطبراني ٧٠٠٣. ومسند الامام أحمد ١٠٢/٠١. والسنن الكبرى للبيهقي المستدرال المام أحمد ١٠٢/٠١ والسنن الكبرى للبيهقي المستدراني عوانة ١٠٢١.

<sup>&</sup>quot; يالعستدرك الراسم". وصحيح ابن جيان ١٣٥٢. وعمل اليوم والليلة لابن السنى ٢٥٩، وأمالي الشجري ١٣٥٧. والشكر لابن أبي الدنيا ١٤، والدر المنثور ٢٠٨٠. واتحاف السادة المتقين ٢٥٧٥، ٢٢٨٥ . وكنز العمال ٥٥٠٥٠. والشكر لابن أبي الدنيا ١٠ وكنز العمال ٥٥٠٥٠. والمحجم الكبير للطبراني ١٩٨١، ومجمع الزوائد ٢٨٣١، والمترغيب والبرهيب ٢٨٣١، وكنز العيمال ٢٨٣٥٢.

جنت میں داخل ہوگا اور جس حور سے جا ہے گاشا دی کر ہے گا (۱) خفیہ طریقہ سے قرض ادا کرنے والا (۲) فرض نماز کے بعد سورہُ اخلاص دس مرتبہ پڑھنے والا (۳) قاتل کو معان کرنے واللہ ابو بکر نے عرض کیا یارسول اللہ ان میں سے ایک عمل کرنے والے کے لئے بھی خوشخبری ہے آپ نے فرمایا ہاں۔!.

### ٣١٩ عبدالعزيز بن سلمان

آ ب حامل الخوف والرجاء انسان تنصه ..

۸۵۲۷ ولید بن احمد بھی بن احمد بن نظر بعبد الرحمٰن بن محمد بن ابراہیم بھی بن محمد بن حسن ، کی بن بسطام اصغرابوطارق تبان کا قول ہے عبد العزیز بن سلمان قیامت اور موت کے ذکر کے وقت ایک غزوہ عورت کی مانند جلائے تھے ،ان کی مجلس کے دوران مسجد کے گوشہ سے اللی کی وجہ سے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی بعض مرتبہ تو مسجد کے گوشہ سے ایک یا دوفر دمر دہ حالت میں اٹھائے جائے متھ

۸۵۲۸ دلید بن احر بحد بن احر بعبدالرحل بن ابی حاتم بحد بن یکی بحد بن حسین ، ما لک بن طیخ مسمع بن عاصم کتے بیل که ایک باریل فی محد بن احر بحد بیل که ایک باریل فی محد بن احر بحد بحد او ساحل سمندر پرشپ گزاری کلاب پرایسا گریه طاری بوا که جمیل ان کی موت کا خطرہ پیدا ہوگیا اس کے بعد عبدالعزیز بحر سلیمان پرجھی گریہ طاری ہوگیا ، جب و نے پر بیل نے شب میں گریہ کے بارے میں عبد العزیز سے سوال کیا انہوں نے جواب دیا کہ دریا کی موجوں کود کھے کر دوزخ کی آگ کے شعلے جھے یا وآگئے تھے جس کی وجہ سے بھھ پرگریہ طاری ہوگیا چر میں نے کلاب وسلمان سے سوال کیا انہوں نے بھی ای شم کا جواب دیا لیکن ان میں سے سب سے برا میں تھا کہ بھے صرف ان کے گریہ کی وجہ سے برا میں تھا کہ بھے صرف ان کے گریہ کی وجہ سے گرا میں اور اس

۱۵۳۹ ابو بکر محمد بن محمد المورون ماحمد بن محمد بن عرب عبد الله بن محمد بن حسین مجمد بن عبد العزیز بن سلمان نے اپنے والد کا قول نقل کیا ہے کہ موت کے بیتین کے باوجود و نیا ہے آئی میں تھنڈی کرنے والے اور اس سے جی لگانے والے انسان پر مجھے تعجب ہے اس کے بعد مائے میں کے بعد مائے کرتے ہوئے بوئے عبد العزیز بیہوش ہو گئے۔

۔ اسا ۱۸۵۳ ابو بکرمؤ ذن ،احمد بن عمر ،عبدالله بن محد ابن عبید ،محد بن حسین ،ابوقیل زید بن عقبل کیتے ہیں کہ مطرف سفری نے عبدالعزیز ہے۔ سوال کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ بصر ہ کی مسجد کے وسط میں ایک محف کہدر ہا ہے موت کی یاد خانفین کے قلوب کو بیدار کرتے والی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس بات کے سننے کے بعد عبدالعزیز بیہوش ہوکر کریڑ ہے۔

ا مجمع النوائد ١/١ وس. والمطالب العالية سو ١٣٠٠ والترغيب والتوهيب ١/٥٠٣ واتحاف السادة المتقين ١/٨ الم. والدر المنثور ١/١ ١ م. وتخريج الاحياء ١/٩/١ . وتفسير ابن كثير ١/٥٥٥ والأحاديث الضعيفة ١٥٣.

۱۳۵۸عبدالله بن محمد بن جعفر عبدالله بن عباس بسلمه بن شبیب ،ابراہیم بن جنید محمد بن عبدالعزیز ابن سلمان عابد فر ماتے ہیں که میرے والد کے ساتھ تہجد میں جن انھے کروضو کر کے میرے والد کے ساتھ تہجد میرے والد کے ساتھ تہجد میرے والد کے ساتھ تہجد میرے ہے۔ .

۱۸۵۳۳ ابی ،احمد بن محمد بن ابان ،ابو بکر بن سفیان ،محمد بن ادر ایس ،احمد بن ابی الحواری کہتے ہیں کہ عبدالعزیز را سی سے ان کی خواہش کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے قرمایا میری خواہش ہیہ کہ خیمہ میں بیٹے گرانند سے خوب خلوت کروں۔

۱۹۸۵ ۱ بو بکر بن ما لک ،عبداللہ بن احمد بن صبل ،ابوموی عبری ،عبدالعزیز ، ما لک بن دینار ، کہتے ہیں کہ میری موجودگ میں انس کے پاس ایک شخ آئے وہ اجاز بت طلب کر کے کیرس کی وجہ سے عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انس سے وصیت کی درخواست کی انس نے نرمایا اللہ کی معیت متعین اور مسنین کو حاصل ہے۔

نے نرمایا اللہ کی معیت متعین اور مسنین کو حاصل ہے۔

## • ڪاعبرالند بن تعلب

آ ب کا قلب محبت الہی سے لبریز تھا۔

۸۵۳۵ ابو بکرمحد بن احمد مؤون ،احمد بن محمد بن عبر القد بن عبید ، ابوحسن بصری ، ابوعروة فرماتے ہیں کہ عبد القدیراس قدرگریہ طاری ہوتا کہ ان کے رخسار آنسووں سے تر ہوجائے اور فرماتے ہرانسان کوفنا ہونے کے بعد قبرستان میں جانا ہے لوگ روز افزوں اپنی قبروں کے زور کے دور اور کے زور کے دور اور کے زور کے دور کے دور اور کے زور کے دور کے دور

۱۳۹۸ ابی ،ابوالحسن بن ابان ،ابو بکر بن سفیان بحمد بن اور لیس بحمد بن علی باشی ،عبد الله بن تغلبه کا قول ہے شام کے وقت من جانب الله انسان کی حفاظت ہوتی ہے لیکن مبح ہوتے ہی انسان معاصی میں مبتلا ہوجا تا ہے بھر شام ہوتے ہی الله کی حفاظت انسان کی طرف دوبار ہ لوٹ آتی ہے۔

ا کے کا ۱۹۸۸ محمد بن احمد بن محمد بن محمد بن محمر بن عبد اللہ این عبید ، حامد بن عمر بکراوی کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن نقلبہ کوسفیان بن عبینہ ہے کہتے سنا اے ابومجمہ ہائے مم کے بعد مم ہے سفیان نے ان ہے عرض کیا کہ کیا آپ کو بھی مم لاحق ہوا ہے عبداللہ نے فر مایا مجھے جھوڑ و میں بھی وشوق ہوا بی مبیل ۔

وشوش ہوا ہی نہیں ۔

#### المسلمغيره بن صبيب

آب زیرک بشہوات سے دوراور التد کا قرب حاصل کرنے والے انسان تھے۔

ماراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق سرات ، ہارون بن عبداللہ محر بن جعفر بن یوسف ، اسحاق بن جمیل علی بن مسلم طوی ،سیار ، جعفز اسلم بعن بن عبداللہ محر بن عبداللہ محر بن عبداللہ علی بن مسلم طوی ،سیار ، جعفز اسلمان کہنتے ہیں کہ میری موجودگی میں ایوب ختیانی نے مالک بن دینار کے داماد مغیرہ بن حبیب کوشل دیا اس وقت ایوب نے فر مایا اس کے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ اس بات کا حریص تعااس کے بعد فر مایا خداکی تسم مغیرہ اسے باری تعالی مغیرہ کو جنت میں داخل فر مااس لئے کہ دنیا میں وہ سب سے زیادہ اس بات کا حریص تعااس کے بعد فر مایا خداکی تسم مغیرہ

، ہمارے بیاس ہمیشہ ما لک بن وینار کے ہمراہ تشریف لائے۔

۱۸۵۸ او بحر بن مالک عبداللہ بن احمد بن طبل بہارون بن عبداللہ علی بن مسلم سیار بعظر کہتے ہیں کہ مالک بن دینار کے داماد مغیرہ بن حبیب کا قول ہے کہ ہوسکتا ہے کہ مالک بن دینار دنیا ہے چلے جائیں اور میں ان کے معمولات سے بے خبر ہوں اس لئے ایک شب میں نے مالک کے ساتھ نمازعشاء اواکی اس کے بعد گھر جا کر میں نے چاور ڈال کی مجر مالک تشریف لائے گھر میں داخل ہو کرروٹی قریب کر کے اسے کھانے لئے اس سے فارغ ہو کرنماز شروع فر مادی اور اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں لے کرفر مانے لگے اے اللہ اولین واقت میں کے اجتماع کے وقت دور خے عذاب سے میری حفاظت فر ماناصح تک مالک کی مسلسل یہی کیفیت رہی۔

۱۸۵۴۲ بی احمد بن محمد بن محمد این عبید ، محمد بن حسین ، صدفد بن حرسعدی ، مرجاء بن وداع را سی ، مغیره بن حبیر ، مغیره بن حبیب کتیج بین که دشن کے غالب آنے کے بعد عبداللہ بن غالب صدانی نے فر مایا اللہ کی قسم اس دنیا میں کسی گھر کو دوام نہیں ہے اگر اس دنیا میں عباوت تہجداللہ کے حضور مجده ویز ہونے کی لذت مجھے حاصل شہوتی تو میں موت کی خواہش کرتا ، اس کے بعد عبداللہ تلوار لے کر میدان جنگ میں گئی بعد میں ایک محفی آوان کی میدان جنگ میں قسم سے جی کہ اس کے بعد عبداللہ تلوار لے کر ایارت ہوئی تو اس نے ان سے بو چھاا سے ابو فراس آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا انہوں نے فر مایا میر سساتھ عمدہ سلوک کیا گیا اور مجھے جنت میں واضل کر دیا گیا اس نے نو چھا کسی میل کے عض آپ کو بیا نعام ملا ؟ فر مایا کہ حسن یقین ، تبجد کی پابندی اور دیگرا عمال صالحہ کی بناء پر اس نے بو چھا آپ کی قبر سے پیدا ہو نے بی خوشبوکس وجہ سے ہے فر مایا تلاوت قر آن کریم کی وجہ سے آخر میں اس نے ان سے بناء پر اس نے بو چھا آپ کی قوفر مایا وقت ضالک کرنے بروقت اعمال صالح میں مشغول رہو۔

سامه ۱۸ الی الحرین محرین عمر الله بن محراین عبید بحرین حبین الراہیم بن عبدالرحمٰن بن مبدی اصعدی الی المحرفر مات میں کہ آیک اللہ مستنقی الرہم مغیرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے ان خبریت دریا دیاتی تو قر مایا ہم مسلسل اللہ کی نعمتوں سے فا کدہ اٹھار ہے ہیں اللہ مستنقی ہونے کے باوجوداس سے دور ہیں۔ بونے کے باوجوداس سے دور ہیں۔

سب ۱۸۵ بو بکر بن ما لک ،عبدالله بن احمد بن صبل علی بن مسلم ، ہارون ،سیار ، جعفر کہتے ہیں کدمیں نے ما لک کواپنے واماد صبیب سے کہتے ساجر بھی کے بال کا سے کہتے سے کہتے ساجر بھی ہے کہتے ساجر بھی ہے کہتے ساجر بھی ہے کہتے ساجر بھی ہے کہتے ہیں کہ میں نے مالک کواپنے وامال نہ ہواس کی صحبت مت اختیار کڑ۔

۵۹۵ ۱۷ بو حامد بن جبلہ بھر بن اسحاق تقفی ،سعید بن یعقوب طالقانی ،علاء بن عبدالرجار ، حزم ،مغیرہ بن صبیب فر ماتے ہیں کہ ایک بار مالک بن دینار کے بیٹ بین درد ہو گیاطبیب نے ان کے لئے ایک مختصر سانسخہ تجویز کیا انہوں نے انکار کرتے ہوئے اللہ کے حضور درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ آپ کے علم میں ہے کہ بیٹ اور فرج کی خاطر دنیا میں زندہ رہے کامتمیٰ نہیں ہوں۔

الاسم المحدين جعفر، اسحاق بن ابر ابيم على بن مسلم ، سيار جعفر فر ماتے بين كه مالك بن وينار كى صاحبز اوى اور مغيره كى الميدكى وفات كے بعد مغيره كے ہمرااه مالك كے پاس كيا مغيره نے مالك سے كہا آپ كى صاحبز اوى كا ميرااث سے جو حصد نكاتا ہے اسے آپ قبول فر ماليس مالك نے انكار كرتے ہوئے فر ما يا جا ؤوہ تمہارے لئے ہے۔ مالك نے انكار كرتے ہوئے فر ما يا جا ؤوہ تمہارے لئے ہے۔

۱۳۵۸ محر بن احمر بن حسین ، ابراہیم بن ہاشم بغوی محر بن منہال ، یزید بن زریع ، ہشام دستوائی مغیرہ بن حبیب ، مالک بن وینار ، انس بن مالک فرمات بیں کہ رسول اللہ ہی نے ارشا وفر مایا شب معراج میں میں نے پچھلوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹوں کو جاتو سے کا ٹاجار ہا ہے میں نے جرائیل سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا بہآپی امت کے خطباء ہیں ۔ ا

٨٨٥ ٨١ بوقاسم ابراجيم بن احمد بن الي حقض جمد بن عبد التدحصري الجاج بن يوسف اشاعر بهل بن حماد الوعناب المشام بن الي عبدالله

الدائحاف السادة التعقين ١١٩١١، ١١٥٥.

Tope

مغیرہ ختن مالک بن وینار، مالک بن وینار، ثمامہ بن عبداللہ ، الس بن مالیک فرماتے ہیں کہ شب معران کے موقع پر آپ وی کا ایس مغیرہ ختن مالیک فرماتے ہیں کہ شب معران کے موقع پر آپ وی کا ایس جماعت پر ہے بھی گزر ہوا جن کے ہونٹ کا نے جارہے تھے ، آپ نے فرمایا اے جبرائیل بیکون لوگ ہیں ؟ جبرائیل نے کہا ہی آپ کی امت سے وہ لوگ ہیں جودوسروں کو نیکی کا تھم کرتے تھے لیکن خود نیکی نہیں کرتے تھے۔

۱۸۵۴۹ بو بکرین خلاد بھر بن عباد مہلی بصالح مری مغیرہ بن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہار ما لک کو جزیرہ جانے کے لئے کہا کچھ عرصہ وہاں سکون ہے رہیں انہوں نے انکار کرتے ہوئے فر مایا مجھے ہے احنف بن قیس نے ابوذ رکا قول نقل کیا ہے کہ وہ فر ماتے ہیں کہ آپ وہ گئے کو کہتے ہنا بھرہ کا قبلہ سب سے زیادہ درست ہوگا اس میں مساجد ومؤذ نین کی تعداد زیادہ ہوگا اس سے بلا کمیں دور کی جا کیں گئے۔

گالے

#### ٢ ٢٢ جماد بن سلمير

آب عبادت اللي مين مشغول رينے والے اور اپنے زمانہ کے امام منصے نیز قناعت آپ کاشیوہ تھا۔

• ۵۵ ۸عبداللہ بن محمد بن معفر بہلم بن عصام عبدالرحمٰن بن عمر رسته فرماتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن مبدی کو کہتے سٹاا گرحما دکو کہد دیا جائے کہ کل آپ نے اس ونیا سے جانا ہے تو ان میں عمل کی قدرت نہیں رہے۔

۱۵۵۵ ابراہیم بن عبدالند بن اسحاق جمد بن اسحاق تقفی میاتم بن لیٹ جو ہری ،عفان بن مسمر ماتے ہیں کہ میں نے حماد بن سلمہ سے بڑا عابدتو دیکھا ہے لیکن ان سے بڑاعا مل اور قاری قران نہیں دیکھا۔

۱۸۵۵۲ براہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق ،حاتم بن لیٹ ،موی بن اساعیل فریاتے ہیں کہ اگر ریکہوں کہ میں نے بھی حماد بن سلمہ کو مسکراتے نہیں و یکھا تو میں اس میں کا ذب نہیں ہوں گا ،ان کا وقت احادیث بیان کرنے قرآن کی تلاوت،کرنے انہیں کرنے اور نماز پڑھنے میں صرف ہوتا تھا کیوں کہ انہوں نے ان کاموں کے کرنے پرشم اٹھائی ہوئی تھی نہ

۸۵۵۳ ابراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق، جو ہری بموئی بن اساعیل بھا دین زید فر ماتے ہیں کہ ہم نے جماد سے بہت کچھ حاصل کیا۔ ۸۵۵۸ ابراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق بھر بن عبداللہ ، یونس بن محد کا قول سے حماد بن سلمہ کی و فات مسجد میں حالت ۸۵۵۵ ابومحد بن حیان ،اسحاق بن احمد ،ابن البی البلخ ،سوار بن عبداللہ بن سوار فر ماتے ہیں کہ حماد جاوری فروخت کرتے تھے وہ صبح با زاار تشریف لے جاتے ایک دو چسے کمانے سے بعد دکان بند کرے واپس آجاتے۔

۱۸۵۵۲ ابراہیم بن عبداللہ محمد بن اسحاق ،سوار بن عبداللہ فرماتے میں کہ حماد بن سلمہ بازار جاتے جب کسی چیز میں انہیں ایک یا دو بیسے نفع موجا تا تو دکان بند کر کے واپس تشریف لے آتے میرے نز دیک اتنی رقم ان کے گزارہ کے لئے کافی تھی اسی لئے اس کے بعدوہ دکان بند کرد ہے تنے۔

۱۵۵۷ ابو حمد بن حیان بہلم بن عصام عبد الرحمٰن ابن عمر رستہ ، حاتم بن عبید اللّذ فر ماتے ہیں کہ حماد بن سلمہ بازار جانے کے بعد دو دانق نفع ملک کردکان بند کرد ہے تھے

۸۵۵۸عبداللد بن محد بن جعفر جسن بن محد تاجر بمحد بن اساعبل بغاری نے بعض ساتھیوں کا تول قل کیا ہے کہ ما و بن سلمہ سفیان توری کے

الترية الشريعة ١٨/٣. والعلل المتناهية ١٠٦١ ٣٠. وكنز العمال ١٥١٥٠.

الدطبقات ابن سعد ۲۸۲/۷. والتاريخ الكبير سرت ۸۹. والجوح سرت ۲۲۳. والجمع ۱۰۳۱. والميزان ۱رت ۱۲۵۱. وتهذيب الكمال ۱۳۸۲.

پال آئے سفیان نے ان سے قرمایا اے ابوسلمہ کیا القد تعالی مجھ جیسے عاضی کی مغفرت قرمادیں گے ، تمادیے کہا کہ خدا کی قتم اگر مجھے القہ اور اپنے والدیکے سامنے جساب دینے کو بستد کروں گا کیوں کہ اللہ میرے والد کے مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مقابلہ میں مجھ پرزیادہ مہربان ہے۔

۱۵۵۹ ابراہیم بن محر بمحر بن اساعیل ،ابو بچی محر بن عبدالرجیم مویٰ بن اساعیل کہتے ہیں کہ میں نے جماد کوایک شخص نے کہتے ساا گرامیر مجھے سور وافعاص پڑھنے کے منافق بلائے تو بھر بھی اس کے باس مت جانا۔

۱۸۵۲۰ ابراہیم بن عبداللہ ،محد بن اسحاق ہمحد بن اسلامیل ،آوم بن ایاس فر ماتے ہیں کہ میری موجود گی میں حماد کو حاکم نے بلایا لیکن حماد نے اس کی بات کا جواب و سے دیا۔

۱۱ ۱۸۵۸ بی ،احد بن محمد بن حسین ،سلیمان بن عبد البیار ،فر ماتے ہیں کہ میں نے اسحاق بن عیسی کوفر ماتے سنا کہ میں نے حماد کو کہتے سناغیر اللّذکے لئے طلب حدیث کرنے والا مکارہے۔

۱۲۲ ۱۸ ابراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق مفضل ابن غسان ،قریش بن انس حماد بن سلمہ فریاتے ہیں کہ خواب میں ایوب سختیانی کے کہنے پر میں نے لوگوں کے سامنے احادیث بیان کرنا ہمروع کی۔

۱۵۲۳ اواحمہ محمد بن احمد غطر یفی عباس بن یوسف شکل اسحاق بن جراح بمحد بن جبان فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک مخص مماد کے درس حدیث میں شرکے میں کہ ہمارے ساتھ ایک مخص مماد کے لئے مدید لایا مماد نے اس کے سامنے حدیث بیان کرنے کے لئے مدید تبول نہ کرنے کی شرط لگائی۔ مدید تبول نہ کرنے کی شرط لگائی۔

۱۹۲۵ ۱۹ ابواحمد ، عباس بن ابراہیم قراطیسی جمد بن سفیان انی الزود ، حکیم بن پزید ، ابان بن عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کے جمام کی وفات کے بعد
سک کوخواب میں ان کی زیارت ہوئی ، اس نے ان سے بو چھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا فر مایا انہوں نے جواب دیا اللہ نے
میری مغفرت فرمادی پھراس نے ان سے حماد بن سلمہ کے بارے میں بو چھا انہوں نے جواب دیا کہ وہ اس وقت اعلیٰ علین میں ہیں۔
میری مغفرت فرمادی پھراس نے ان سے حماد بن سلمہ قاد وانس فرمات ہیں کہ ارشاد نبوی ہے بعض مرتبہ میں ایک مجور پڑئی
ہوئی دیکھ ایس جمال ہوئا کہ سے کہ ہیں دہ صدقہ کی نہ ہوا ہے چھوڑ دیتا ہوں ہا

۲۱ ۸۵۶ مبد الله بن جعفر، پولس بن حبیب ،ابو داؤ ،حمار بن سلمهٔ انس فر ماتے بین که قول رسول پیٹی ہے اے الله میں غیر نافع علم وممل نه ڈر نے والے قلب اور نہ بن جائے والی دعا ہے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں ہیں

۱۷ ۸۵ ۲۵ میدانند بن جعفر، بونس بن حبیب ،ابودا ؤ و ،حما دین سلمه ، ثابت ،انس فر ماتے ہیں که آپ پین گئی نے ارشادفر مایا اہل جنت سب سے پہلے مجھلی کی تناول فرما نیمں گئے ۔ سبع پہلے مجھلی کی تناول فرما نیمں گئے ہیں

` ۸۵۲۸عبدالقد ، ابن بونس ، داؤد ، حماد ، تابت ، انس فر مائے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے سب سے پہلے لوگوں کو قیامت کے دن مشرق سے مغرب کی طرف آگے جمع کرے گی۔

ر جس رست سے میں مستور ،احمد بن فرات ،حماد بن سلمہ، ٹابت بنانی ،انس بن ما لک کا قول ہے کہ ایک مخص نے اللہ کے رسول پڑھا کی ،

الد:طبقات ابن سعد ١٠١١/١٠٥٠ وكنز العمال ١٦٥٣٩.

المستعبع مسلم ٢٠٨٨، ومستن النسباني ٢٨٣٨، وسنن ابن ماجة ٢٥٠، ومسند الامام أحمد ٢٥٥٧، ٢٨٣. والمستدرك الرمه ١٠٩١، وصحيع ابن حيان ٢٣٣٠، والترغيب والتؤهيب ١٢٣١، ١٢٣١، ١٨٣٥. سم صحيع ابن حيان ٢٢٥٣، وكنز العمال ٣٩٣٠٣،

خدمت میں عرض کیایارسول اللہ آپ ہمارے آقاوسردار ہیں آپ ہم سب ہے بہترین اور بہترین کی اولا دہیں آپ ﷺ فرمایا ہے۔ اوگونیوج کربات کبونیطان کے دھوکہ میں نہ آؤمیں محمد بن عبداللہ ہوں!

۱۰۵۵۰ ابو بمرین خلاد ،حارث بن الی اسامه ،عفان ،حماد بن سلمه ، نابت ،انس کیتے ہیں که فر مان رسول ہے میرے برابراللہ کے راستہ بیس نہ کی کوڈرایا گیااور نہ ہی کسی کواذیت دی گئی آل محمد پھٹا پر ایک ایک ماہ کا فاقہ گزراہے۔ م

الان ۱۵۵۸ الوحس علی بن ہارون بن محمد موئی بن ہارون ابن عبداللہ ،سعید بن عبدالبجارُ جہاد بن سکمہ ، ٹابت ،انس فر ماتے ہیں کہ رسول ﷺ کا ۱۵۵۸ الوحس علی جنت میں جمعہ کے روز بازار لگے گا اہل جنت اس کی سیر کیا کریں گے جنتی لوگوں کے جہروں اور کپڑوں پر شال کی طرف کے بھوا جوا ہے جنت میں جمعہ کے حدا کی شم تمہارے بھوا چاگی جس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا جب وہ اسے بال کے پاس پہنچیں گے تو وہ ان ہے کہیں گے خدا کی شم تمہارے سان و جمال میں بھی اضافہ ہوگیا ہے ہو

ا ۱۵۷۲ ملی بن ہارون ہموی بن ہارون ،شیبان بن فروج ،حماد بن سلمہ، ثابت ،انس فر ماتے ہیں کہ فر مان نبوی ہے میں نے حضرت یوسف کی زیارت کی انہیں حسن کا ایک حصہ عطاء کیا گیا۔

۸۵۷۳ کا کا دون ہموی مشیبان ، ہریہ بن خالد ہماد بن سلمہ، ثابت بنائی ،سلیمان تیمی ،انس بن مالک کا قول ہے فر مان رسول ہے شب معراج میں سرخ ٹیلہ کے پاس میں نے حضرت موی کی زیارت کی اس وفت و ہا بنی قبر میں نماز میں مشغول تھے ہے

سے ۵۷ میلی بن ہارون ہموئی بن ہارون ،عبدالرحمٰن بن سلام ،حماد بن سلمہ، ثابت البی عمران جونی ،انس فرماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے جار وافراد کو دوز خے سے نکال کر اللہ کے سامنے ہیش کیا جائے گا بھر دو ہارہ ان کے لئے دوز خ کا حکم ہوگا ان میں سے ایک کے گا ہے خدا دوز خے سے نکلتے وقت مجھے دخول جنت کی امید ہوگئ تھی اس پر اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ ابے

۲۵۵۱ بوعلی محد بن حسن علی بن محد بن الی الشوارب، احمد بن جعفر بن حمالا ،عبدالتد بن احمد بن ابرا بیم دور قی ، ابوسلم موکی بن اساعیل ان مستند الامام أحد مند ۱۹۹۳، ۱۳۲۸ والمستدرک ۱۷۵۱، و صحیح ابن خزیدمهٔ ۱۵۹، و صحیح ابن حبان ۲۲۲۸. والمعصنف لعبد الرزاق ۲۰۵۲، والأدب المفود ۵۷۵.

ع : سنين التوميذي ٢٨٢٢. ومسنيد الامام أحيم ٢٨٦/٣. وصبحيح ابين حيان ٢٥٢٨. ومشكاة المصابيح ٥٢٥٣. والتوغيب والمترهيب ١٨٩٨. والدر المنثور ١٣٢/٥. واتحاف السادة المتقين ٨٨/٩.

ا الله المبارك ١٣٠٥ والتوغيب والتوغيب والتوهيب والنوهد لابن المبارك ٥٢٣ والتوغيب والتوهيب ١١٣/٢ والمثاني الشجري ١١٣/٢ المثاني الشعري ١١٣/٢ المثاني المثاني المثاني الشعري ١١٣/٢ المثاني الشعري ١١٣/٢ المثاني الشعري ١١٣/٢ المثاني المثا

الله الفضائل ١٦٣ . ومسند الامام أحمد ١٨٨٣ . ودلائل النبوة للبيهقي ١٨٤٠٢. وكنز العمال ١٨٥٠ ٣.

٢ يـ صنحيح مسلم ، كتاب الايمان ٢٢١. انظر مسند الامام أحمد ٣٢١ / ٢٢١. ومشكاة المصابيح ٥٥٨٨.

إ كالمستد الأمام أحمد ١٠٠٨ و المستدرك ٢٠٥٧.

دورتی جماد بن سلم علی بن زید بن جدعان عمار بن ابی عمار ابوحبه بدری کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت (لمم یک الله ین کفروا من الله ین کعب کوپڑھ کر اللہ کا السکت اب کے نزول کے بعد حضر ت جرائیل نے فرمایا اے محداللہ نے آپ کو تکم دیا ہے کہ آپ یہ آیت ابی بن کعب کوپڑھ کر سنا کیں چنانچہ آپ بھٹی نے جب یہ بات ابی بن کعب کوبتائی تو ان کی آنکھیں پڑم ہو گئیں اور عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا میرا تذکرہ وہاں بھی ہوا ہے؟ آپ بھٹی نے فرمایا ہاں۔

ک ۸۵۷۸ محمد بن جعفر بن بیتم ،ابراہیم بن اسحاق حربی بموئی بن اساعیل ،حماد بن سلمہ بمرو بن دینار ،سعید بن حوریث ،ابن عباس فرماتے بین کرآپ کی نے بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد کھانا تناول فرمانے کاارادہ فرمایا آپ کی کوکہا گیا کہ آپ کی نے وضوئیں فرمایا؟ آپ کی نے جواب میں فرمایا کہ کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں وضوکر وں ا

۸۵۷۸ ابو بکر بن خلاد ، حارث بن ابی اسامہ ، حسن بن مولی اشیب ، جماد بن سلمہ ، عاصم بن بہدلہ ، زر بن حبیش ، ابن عبد اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بدر کے روز ہم تین تین افراد ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھاس موقع پر حضرت علی اور ابول باب آپ کے ساتھ تھے کہتے ہیں کہ جب آپ وقت کی باری آئی تو وہ دونوں عرض کرتے یارسول اللہ آپ سوار ہوجا کیں ہم آپ کی باری کرتے ہیں آپ فرماتے تم دونوں مجھ سے زیادہ تو کی نہیں ہوا ورنہ تو اب کے اعتبار سے تمہاری بہنیت میں مستغنی ہوں ہے

۹ ۸۵۷ محمر بن جعفر بن بیشم بحمد بن احمد بن ابی العوام بمنصور بن صقیر ابونصر بهما دبن سلمه، عاصم بن بهدله، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمان رسول ہے تین صفات کا مالک فی افزوز دری کیا بندی کرنے کے باوجود منافق ہے (۱) بات کرتے وقت دروغ گوئی ہے کام لینے والا (۲) وعدہ خلاف (۳) امانت میں خیانت کرنے والا سی

۰۸۵۸ محمد بن جعفر محمد بن احمد ، یزید بن بارون ،حماد بن سلمه ،عاصم بن ابی النجو د ، ابی صالح ابو جریره قر ماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بنده کا درجه بلند فر مائے گاوہ کہے گا اے اللہ بیمبر ے لئے کیسے ہوگیا اللہ تعالیٰ فر مائے گا تیری اولا دینے تیرے لئے استغفار کیا ہے۔

اله ۱۸۵۸ ابو بکر بن خلاد ، حارث بن الی اسامہ ، یزید بن بارون ، حماد بن سکمہ ، زبیرا لی عبدالسلام ، ایوب بن عبدالله بن مرز وابعہ بن معبد فرماتے ہیں کہ میں نیکی اور معاصی کے بارے میں معلو مات حاصل کرنے کے لئے رسول اللہ دھنگی خدمت میں حاضر ہوا ، میں نے آپ کی طرف قدم بڑھا یا تو سحابہ کرام نے مجھے رو کنا چا با ، میں نے کہا مجھے مت روکواس کے بعد آپ وی نے فر مایا ہے وابعہ قریب ہوجا و پنانچ میں آپ کے بہت قریب ہو گیا حتی کہ میرے گھنے آپ وی نے کہا گئے میں گئے آپ وی نے تاب ہو گیا نے وابعہ اپنے بابت پر بہت قریب ہو گیا حتی کہ میرے گھنے آپ وی نے کہا تھو میر سے نے بر ماہر کرفر مایا اے وابعہ اپنے قلب ونفس ہے نوی خوا کی حصل ہو وہ نے کی ورندا تم ہے ہے کہ جس بات پر تمہیں اطرینان قبلی حاصل ہو وہ نیکی ورندا تم ہے ہے۔

، بعد المو بكر بن خلاد ، طارث بن الى اسامه ، ليجي بن الى بكر ، حماد بن سلمه ، على بن زيد ، انس بن ما لك كهتي بين كه فر مان رسول به سب

ا مصحيح مسلم كتاب اللحيض ١١٩. وتفسير ابن كثير ١١٣.

٢ مسئد الاهام أحمد ١/١ ٣٨، ١٨٨، ٣٢٨، والمستدرك ٣١، ٢٠ وصحيح ابن حبان ١٩٨٨. ومجمع الزوائد ٢٨/٢. ومشكاة المصابيح ١٩٩٥.

سم مسند الإمام أحمد ٢٨٨/٣، والسنن الكبرى للبيهقى ٥٣٩/٢. والسنن الكبرى للبيهقى ٢٨٨/٦. والمصنف لابن أبي شيبة ١٨٨ و ٢٠١٨، والدر المنثور ٢٨٥/٤. ومجمع الزوائد ١٨٨/١. واتحاف السادة المتقين ٢٦٣/١. ١٠٥٥، ١٠٥٥، ١٢١٥. والترغيب والترهيب ١٠٨٣، ١٠٥٠.

المسند الإمام أحمد ١٢٨٦٨. ومشكاة المصابيح ٢٢٧٣. واتحاف السادة المتقين ١٦٠١١.

ے پہلے دوز ٹی لباس اہلیس کو بہنا یا جائے گا اس کے بعد اس کے تبعین اور فریت کو بہنا یا جائے گا ،اہلیس یا ثبور ہ اور اس کی فرریت یا شہر ہم ہائے ہلا کت ہا کت ہلا کت کو بہنا یا جائے گا اس سے کہا جائے گا آئے ایک ہلا کت کے بجائے گئی ہلا کتوں کو بیکارول ۴ مرحم ہن احمد بن حسن ،عبداللہ بن احمد بن صبل ،حوثر ہ ابن اشری محماد بن سلمہ، شعبہ ، ہشام بن عروہ ، ابی ، عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور آپ بیٹھا کشھ شل فرماتے تھے آپ بیٹھ مجھ سے جلدی کرتے تھے۔ '

۳۸۵۸ میدانند بن جعفر،اساعیل بن عبدالله،سلیمان بن حرب جماد بن سلمه، بشام بن عروه ،ابی ،عائشه فرماتی بین کهارشاد نبوی ہے زنا اور چوری کے وقت انسان کا ایمان سلب کرلیا جاتا ہے۔

اور پروری نے وقت السان 1 ہیان سب برایا جاتا ہے۔

مثل جین زمانہ جا بلیت کے بہتر میں اور اور جماد بن سلمہ بھار بن ابی بھار الی جریر و فر ماتے ہیں کہ قول رسول ہے تمام لوگ کان کی مثل جین زمانہ جا بلیت کے بہتر میں لوگ اسلام لانے کے بعد اگر تفقہ نی الدین حاصل کر لیس تو و حسب سابق بہترین بین ہے مثل مثل جین زمانہ جا بلیت کے بہتر میں لوگ اسلام لانے کے بعد اگر تفقہ نی الدین حاصل کر لیس تو و حسب سابق بہترین بین ہے مثل مثل مجھر بن الی العوام بمنصور بن صفیر بھیاد بن سلمہ بھر بن عرو الی سلمہ ابو ہم بریر و فر ماتے ہیں کہ ابراہ ہم بن رسول اللہ کی و قات پر اسامہ جلانے لگے آپ بھی فرمانے کیا ہم سے کوئی تعلق نہیں جائی و قات پر اسامہ جلانے لگے آپ بھی فرمانے بیلی کہ اس کام کا ہم سے کوئی تعلق نہیں جائی و الے کے لئے تو آب بین کوئی محمد بیں ہے۔
محمد بیں ہے اس وقت بھارات فلب تم سے بن برون ، عبداللہ بن مجمداللہ بن عبداللہ ، اسامہ برید برین ہارون ، عبداللہ بن مجمداللہ بن عبداللہ ، اسامہ برید برین ہارون ، عبداللہ ، جماد بن سلمہ اسحاق بین موبد ابو فاضت ، عاکث فرمانی ہیں کہ اس کا مراب ہوں ہے و الموبور کے تاب بری کہ تو ہائی ہیں کہ از ایس کہ بری کہ بری کہ ہو گئی نے فرمانی ہیں کہ اس کے محمد بن سلمہ الی بین عبداللہ بن مجمد بن سلمہ اسمود کے تو مان ہوں کیا جائے کو لان فرمی ہیں کہ از موبد کہ بین ہوں کہ ہوں کہ ہوں کو بین خوالے ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کو بری موبد انہ بری کہ ہوں کہ ہور ک

ا مسند الامام أحمد ١٦/٩ مم . وتاريخ بغداد ١ ١ ٢٥٣١١ . والدر المنثور ١٥٣١٠ .

المستند الامنام أحمد ٢٠٧٢. ٢٠١٠، ١٩٩١، والمستدرك ٢٢٣٠٣. والمصنف لعبد الرزاق ٢٠٢٠. وأمالي المستدرك ٢٢٣٠٣. والمصنف لعبد الرزاق ٢٠٢٠. وأمالي الشجرى الرمه، والمحمع الزوائد ١٢١١. وكشف النحفاء ٢٢٢٢، ومجمع الزوائد ١٢١١. ويحمد المرام، وعمد ٢٠١٠. وكشف النحفاء ٢٢٢٢، ومجمع الزوائد ١٢١١. ويحمد المرام، ومعمد المرام، ومعم

أم أمسند الامام أحمد ١٧٦١، ٣٨، ٣٨١، ٣٣٥، ٣٣٥، والسنن الكبرى للبيهقي الر٣٥٦، ٢٩٣١، ١٥٣١، والمستدرك الرمام أحمد ١٧٢، ٣٨١، ١٨٥، ١٨٠ ما ١٨٠ والمستدرك الطبراني ١٩٧١، ١٢، ١٢، ١٢، ١٨، ١٥، ١٨، ١٨، ١٥٠٩، وصحيح ابن حبان ٢٣٣١، ٢٢٠، ٢٠٠١،

ه ناسنين النسائي ۲۲۸/۶. وسنن أبي داؤد ۲۸۲۵. وسنن ابن ماجة ۱۸۳ ومسند الامام أحمد ۱۳۳۴/۳. وسنن الدارمي ۱۸۲/۴. والنسنن الكبري للبيهقي ۲۸۲۹. وفتح الباري ۱/۱۹۳۹.

### ٣ ٢ حماد بن زيدل

آب امام رشیداد رقیع شریعت انسان منظے۔ ذی علم ہونے کے سبب بلند مقام کے حامل تھے، آپ نے قر آن وسنت کی روشی میں علم حاصل کیا اور اولیا ءاللہ کی صحبت اختیار فرمائی۔ آپ کے قضایا اور مواعظ سے عوام الناس نے استفادہ کیا۔

۱۹۵۹ اسحاق بن ابرا ہیم بن عبداللہ جمد بن اسحاق تُقفی ،ابوقد امہ عبیداللہ بن سعید ،عبدالرحمٰن بن مہدی فر ماتے ہیں کہ میں نے حماد بن زید ہے بڑاعارف باسنت نہیں دیکھا۔

۱۹۵۹۲ براہیم بحمد ،ابوقد امہ بعبدالرحمٰن بن مہدی کا قول ہے میر ہے نز دیکے تمام لوگوں میں امام کا دِرجہ جیارا فراد کو حاصل ہے(۱) مالک بن انس (۲) حماد بن زید (۳) سفیان بن سعید (۴) شاید انہوں نے ابن المبارک کا نام لیا۔

سا۵۹۱ ابراہیم بن اسحاق ،ابوعباس سرائح ،اور ابن سعید دارمی ،ابو عاصم کا قول ہے جماد بن زید کی و فات کے بعد زیانہ ان کی نظیر پیش کرنے ہے قاصر ریا۔

۱۹۵۸ میلیمان بن احمد بن علی ابار مجمد بن علی بن حسن بن شقیق ،ابی ،عبدالله بن مبارک کا قول ہے(۱) اے طالب حصول علم کے لئے جماد بن زید کارخ کر(۲) علم کو اور عمر و بن عبید کی طرح علم حاصل بن زید کارخ کر(۲) علم کو اور عمر و بن عبید کی طرح علم حاصل مت کر۔

۸۵۹۵ سلیمان بن احمد ،عبدالله بن احمد بن منبل ،احمد دور قی ،سلیمان بن حرب کہتے ہیں کہ میں نے حماد کو کہتے سناجمیہ حیلہ ہے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے حماد کو کہتے سناجمیہ حیلہ ہے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آسان میں کوئی شیخے نہیں ہے۔

۹۲ ۸ سلیمان بن احمد ،عباس اسفاطی ،سلیمان بن حرب ،حماد بن زید نے ابوب بختیاتی ہے گذشتہ قول کی ما نندروایت کیا۔

۱۹۵۸ میلیمان بن احمد ،طالب بن فسره اونی مجمد بن عیسی بن طباع ،اسحاق بن عیسی کیمیاد بن زید کے پاس ہم عیفے ابو صنیفہ کے بارے میں سکوت کا تھم دیا۔ بارے میں پچھ کہاانہوں نے ہمیں سکوت کا تھم دیا۔

۹۹ ۸۵ سلیمان بن احمد ،عبدالقد بن احمد بن حنبل منصور بن ابی مزاحم ،ابوعلی عذری فر مائے ہیں کہ جب جماد بن زید کوا مام ابوحنیفہ کی و فات کی خبر ملی تو انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا۔

۱۰۰ ۸ ابراہیم بن عبدالقد ،محمد بن اسحاق ،حاتم بن لیث ،خالد بن خداش کا تول ہے کہ ماد بن زید ذی عقل مخص ہے۔

۱۰۱ ۱۸ ابراہیم بن عبداللہ محمد بن اسحاق عبداللہ بن محمد بن عبید ، خالد بن خداش کہتے ہیں کہ میں نے حماد بن زید کو کہتے سناا گر کوئی حضرت علی کے بارے میں حضرت عثمان سے افضل ہونے کا دعویٰ کرے گا تو میں کہوں گا کہ پھر تو صحابہ کرام معاذ اللہ خائن ہتھے۔

۱۸۶۰ ابراہیم بن محمد بن اسحاق محمد بن غالب ،امیہ بن بسطام کہتے ہیں کہ حماد بن زید کی وفات کے روز میں نے یزید بن زریعے کو کہتے سنا کہآئ سیدامسلمین دنیا سے رخصت ہو گئے۔

۳۰۱ ۸عبدالله بن محمد بن جعفر ،عبدالله بن محمد بن عباس ،سلمه بن هبیب سهل بن عاصم ،ابوروح الفرخ بن سعیدصوفی ،حماد بن زیدفر ماتے ہیں که

ا مطبقات ابن سعد :۲۸۹۱/ والتاريخ الكبير ۱۲ ما والجرح ۱۳۱۱ ، ۱۳۲۳ والكاشف ۱/۱۵۱ وتهذيب الكمال ۱۳۸۱ .

ایک بارایوب ختیائی یوس بن عبیدا بن تون اور ثابت بنائی ایک کمرہ میں جمع ہوئے ثابت نے فر مایا جب کسی بندہ کی دعااللہ قبول کر لے تواس کے کیاسبق ہے ابن تون نے فر مایاس کے لئے اس موقع پرایک آز مائش ہوتی ہے ثابت نے فر مایاس وقت بندہ فعل الہی پر متعجب ہوتا ہے۔
اس کے بعدایوب نے ہاتھا تھا کر بارگاہ الہی میں دعا کی کیوں کہ ایوب کوان کے ساتھی مہتجاب الدعوات سمجھتے تھے۔
اس کے بعدایو بر بن خلاو ، حارث بن ابی اسامہ ، سلیمان بن حرب ، جماد بن زید ، ثابت ، انس بن ما لک فرات ہوں کہ رسول اللہ بھی سے سے برے حسین ، تی اور بہادر تھے ایک شب اہل مدینہ ایک مراتے ہوئے اس آواز کی طرف دوڑ سے انہوں نے آگے دیکھا تو ابی طلح یہ برے حسین ، تی اور بہادر تھے ایک شب اہل مدینہ ایک مراتے ہوئے اس آواز کی طرف دوڑ سے انہوں نے آگے دیکھا تو ابی طلح یہ سے گھوڑ سے پرسوار آلوارسو نے ہوئے آپ کھی تھے آپ نے انہیں دیکھر کہا کہ دیتے ہوئے فرمایا خوف مت کرومیں محمد بن عبداللہ ہوں یا

يتج الحمد الذي اطعمنا و سقاناو آوانا فكم من لاكافي له والا ماوى .

۱۹۷۸ ابو بکربن خلاد، حارث بن ابی اسامہ سلیمان بن حرب ،حماد بن زید ،عبید اللہ بن ابی بکر بن انس ،انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے اللہ نے ایک فرشتہ رحم مادر پرمقرر کررکھا ہے جو مسلسل کہتار ہتا ہے یارب علقہ یارب نطفہ یا رب مضغہ جب من جانب اللہ اس کی پیدائش کا فیضلہ ہوجا تا ہے تو وہ کہتا ہے اس باری تعالی یا ذکر ہوگا یہ مؤنث نیک بخت ہوگا یا بد بخت اس کے رزق وزندگی کی مقدار کیا ہوگی پھروہ تھم الہیٰ کے مطابق میسب چیزیں اس کے پیٹے میں لکھ دیتا ہے۔ ی

ے ۱۸ ابو محمد بن حسن ،احمد بن علی الخیراز ،عبدالملک بن عاصم ممانی ،حماد ، ثابت مید ،انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ میں نے اس پیالہ میں است سریف میں میں میں میں النے بین کے اس بیالہ میں میں میں میں میں میں میں کہ میں نے اس بیالہ میں

إ رسول خدا على كوشهد خيذ ، دود صاور ياني بلايا ب

طفیل نے بیقصہ حضور علی اللہ کی خدمت میں گوش گر ارکیا۔آپ اللہ اس کے لئے دعا فر مائی: اے اللہ اس کے ہاتھوں کی .

المجمى مغفرت فرما - (صحيح مسلم كتاب الابعان باب ١٨٣)

۱۰۹ ۱۰۹ مرحمہ بن جعفر بن معبد ، ابو بکر بن نعمان ، ابو ربعیہ زید بن عوف ، حماد ، حجاج الصواف ، ابی زبیر ، جاہر کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے انسان کے بستر پر لیٹنے کے وقت ایک فرشتہ اور شیطان اس کی طرف لیکتے ہیں ۔ فرشتہ خاتمہ بالخیر اور شیطان خاتمہ بالشرکی وعوت دیتا ہے اس کے بعد اگر وہ فرشتہ اسے خاتمہ بالخیر کی وعوت دیتا ہے اس کے بعد اگر وہ کے تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے نیند کے بعد مجھے زندگی عطا کین شیطان اسے خاتمہ بالشرکی وعوت دیتا ہے بعد اگر وہ کے تمام تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے نیند کے بعد مجھے زندگی عطا کی (ترجمہ ) ناوں اور زمین کوتھا ہے رکھتا ہے کہ ٹی نہ جا کمیں آگر وہ کی قبل جا کمیں تو خدا کے سواکھائی ایسانہیں جوان کوتھا م سکے بیشک وہ کی (ترجمہ ) ناوں اور زمین کوتھا ہے رکھتا ہے کہ ٹی نہ جا کمیں تو خدا کے سواکھائی ایسانہیں جوان کوتھا م سکے بیشک وہ

ا د: صحیح البخاری ۱۹/۸ . والسنن الکبری للبیهقی ۱۹/۹، ۱۹۰۰ .

٢ وصبحيح البيخاري ا /٨٤. ٣/٣١ . ومسند الامام أحمد ٣/٣ ١ . والسنن الكبرى للبيهقي ١/٢٦. وفتح البارى ا / ١٨٨٨.

سمى كتاب الايمان باب ١٨٣٠. ومسند الامام أحمد ٣٧١/٣٤. وفتح البارى ١١٠٢/١١.

برد باراور بخشے والا ہے (از فاطر ۲۷) (ترجمہ) اور وہ آسان کو تھا ہے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے گراس کے علم سے بیشک خدالوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہر بان ہے (از تج ۲۵) اس عالت میں اگروہ چار پائی سے گر کرم جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے ۔ یا ۱۸۸۰ حمر بن جعفر بن معبر ،احمد بن مبدی ، خالد بن خداش ،حماد بن زید ،ایوب ، یونس ،معلیٰ ، ہشام ،حسن ،احف بن قیس کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بھر ہ تشریف لانے کے بعد میں تلوار سونت کران کی مدد کے لئے چلار استہ میں ابو بکرہ سے ملا قات ہوگئی انہوں نے فر مایا کہ میں نے کہ کہاں کا ارادہ ہے میں نے عرض کیا کہ حضرت علی کی مدد کے لئے جار باہوں انہوں نے جھے واپسی کا تھم دیتے ہوئے فر مایا کہ میں نے آپ والے گئی کہ جب تلوار سونت کر دومسلمان ملا قات کریں تو وہ دونوں دوز فی ہیں۔

۱۱۱ ۸ قاضی ابواحمد بھر بن احمد بن ابراہیم بھر بن فضل بن موی ،ہر بہ بن خالد بھاد بن زیاد بسن زیاد بسن ،انس فر مات ہیں کہ فر مان رسول ہے بھی اللہ تعالیٰ اس دین کوذی اخلاف بدتوم کے ذریعہ توت بخشاہے۔

۱۱۱۲ ۸ قاضی ابواحمر محمد بن ابوب ،عبدالله بن حراح قبستانی ،حماد بن زید ،ابوب ،ابورجاءالعطاری ،ابن عباس فر ماتے بین کهارشاد نبوی ہے گندم کا ایک صاع فطرہ ادا کرو۔

۱۱۳ ۸ قاضی ابواحمر محر بن اجر بن ابراہیم ،حسن بن علی بن متوکل ابوسعید حداد ،احمد بن داؤد بن زید ،عبید الله بن ابی یزید ،ابن عباس فرماتے ہیں کہایک شب مجھے آپ نے اسپے اہل کے پاس بھیجا۔

۱۱۲۸ابو بمرمحد بن جعفر بن بیتم بجعفر بن محر بن شا کر بضیل بن عبدالو باب بهماد بن زید ، بدیل ،عبیدالله بن مقتل ،حضرت عا نشدفز مالی بین که آپ رفتاعذاب قبراور فتنه د جال سے پناہ طلب کرتے تھے ہے

۱۱۵ المحمد بن جعفر جعفر صائع بضیل بن عبدالوماب مهاد بن عبدالوماب بهماد بن زیداسحاق بن سوید ،ابوقاده ،عمران بن حصین کہتے ہیں کہار شاد نبوی ہے جیاء سرائے شرخیر کا نام ہے۔

۱۲۸ ابو بحرمحد بن حسن مجمد بن غالب ، خالد بن ابی بزید قرنی مهاد بن زید ، یکی بن عتیق عبدالله بن عبدالرحمٰن ،نهار العبدی ،ابی سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ بھی اس وقت انسان دین کی وجہ خدری کہتے ہیں کہ آپ بھی اس وقت انسان دین کی وجہ سے فتنہ سے بھاگ کر پہاڑ کے دامن میں بکری کے ساتھ سکونت اختیار کرےگا۔

الدصحيح ابن حبان ٢٣٦٢. ومجمع الزوائد ١٠١٠. والترغيب والترهيب ١٠٥١،

٢ رصحيح مسلم ، كتاب المساجد، سنن النسائي ، كتاب الاستعاذة باب أو ٣. ومسند الامام أحمد ٢٩٨/٢ . واتحاف السادة المتقين ٨٥/٥.

المستن الدرمذي ١١٠٠. والمصنف لابن أبي شيبة ١/١٠٠. والترغيب والترهيب ٣٣٢/٢ واتحاف السادة المتقين ١٠٢٢٣. والمعجم الكبير للطيراتي ١٨١/١٨.

المستدرك ١٩٨٢, وصحيح ابن حان ١٩٦١, وسنن ابن الـ ١٠ وسنن الدارمي ١٧٤١, ومسند الاهام أحمد ١٩٤٧. ومسند الاهام أحمد ١٩٤٧. ومشكاة المصابيع ١٦١, والمحاف السادة المتقين ٢٧٣,٢٧٣.

۱۳۲ محمد بن احمد بن محمد ،احمد بن عبدالرحمن تقطی ، یزید بن مارون ،حماد بن زید ،شعیب بن جماب ،انس بن ما لک فر ماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے حضرت صفیہ کوآ زاد کردیااوران کے عتق کو ہی ان کا مبرمقر رکیا۔

۱۲۳ محمد بن علی بن حبیش حسن بن علی بن ولیدفسوی ،خالد بن خداش ،حماد بن زید ، یجی بن عتیق ،محمد بن سیر مین ،ایوب ، یوسف بن با مک حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ مجھےاللہ کے رسول نے غیرمملو کہ مال فروخت کرنے ہے منع فر مایا۔ سے مصل

۱۲۳ محمد بن احمد بن حسن ، ابراهیم بن فضل ، شهاب بن عبا ذهما دبن زید عمر و بن دینار ، ابن عمر فر مات بین که بهم شروع میں بخابر ه کوشیح سمجھتے تصلیکن بعد میں رافع بن خدت کے بیان کیا کہ رسول پڑھائے اس سے منع فر مادیا۔

۱۹۲۵ ۱۳۵ مربن ابراہیم بن پوسف جمعہ بن شیرزاد ،سلیمان بن حرب ،حماد بن زید ، یز بدالرقاشی انس بن مالک فر ماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ۔ کے سب سے پہلے تمہار ہے دین سے نماز ختم ہوگی ہے

۱۲۲۱ محمد بن علی بن جیش ،احمد بن قاسم بن مساور خلف بن ہشام ،حماد بن زید ،ابوحازم ،ہمل بن سعد مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ ساٹھ آسال گزرنے کے بعدانسان پرانڈ کی رحمتوں میں اضافہ ہوجا تاہے۔ سے

ا ۱۲۷ ۱۲ مربی جعفر بن معبد، یکی بن مطرف کہتے ہیں کہ ایک بارروزہ کی حالت میں عثان بن ابی العاص کے پاس میر اجانا ہواانہوں نے دورہ سے میری میز بانی فرمائی میں نے کہا میں تو روزہ سے ہوں انہوں نے فرمایا میں نے آپ رہے کو رائے سنا کہ روزہ انسان کے لئے معاصی سے اجتناب کی ڈھال ہے نیز فرمایا آخری دور میں آپ رہے طاکف کا امیر مقرر کرکے ہدایت فرمائی عوام کا خیال رکھنا اس کئے کہان میں بیار بضعیف، بوڑھے اور حاجت مندسب ہی ہوتے ہیں ہو۔

الدصحيح البخاري ٢٠٤٠٢، وصحيح مسلم ، كتاب الصلاة ٢٢٨، ٢٣١، وفتح الباري ٢٠٢١، ٢٩٩.

<sup>&</sup>quot;٢٠. السمستندرك ١٥٨/٣ م. والسمسنف لابس أبي شيبة ١٥٥/٥ . وتناريخ أصبهنان للمصنف ١٥٨/٢. والتاريخ الكبير ١٥٨/٢. "ومجمع الزوائد ١٥٨/٢ . ومسند الشهاب ٢١٣،

الم المعلى الزوائد • ا / ٢ • ٢ . والمطالب العالية ١ • ٣ • ١. والمعلور ٥ / ٣٥٠٠.

أسم: سين النسائي ، كتاب الصيام ، باب ١٣٠، وسنن ابن ماجه ١٣٠١ . ١ ٢٠٠، ومسند الامام أحمد ١٢٢، ١١٥. والمصنف لابن أبي شيبة ٣٠٥. والسمجم الكيسر للبطيراني ١١٥، ١١٥، وأمالي الشجري ١٠٨١، والترغيب والترهيب ١٨٣/٢، ١٥٣٥، والدر المنثور المنثور المدادة المتقين ١٩٥٠.

۸۲۲ محمد بن اسحاق بن ابوب ،محمد بن جعد ،عبید بن عمر ،حماد بن زید ،لیث ، زیاد ،ابو بر بر وفر مائے بین که فر مان رسول ہے مہمان کاحق تین روز تک ہے اس کے بعد صدقہ ہے ۔ا

۱۲۹ ۸ محمد بن اسحاق بن ایوب جعفر قریانی مقدمی حماد بن زید ،عمرو بن دینار ،سالم بن عبدالله بن عمراین باپ و دا دا کے حوالہ ہے آپ ۱۲۹ ۸ محمد بن اسحاق بن ایوب ، جعفر قریانی مقدمی حماد بن زید ،عمرو بن دینار ،سالم بن عبدالله بن عمرات باپ و دار کھنے والی ذات کے لئے ہیں اور تجھے کا ارشاد تاریخ محصافو قیت دینے والی ذات کے لئے ہے تا

م ۱۳۰۸ محمد بن معمر بعفر فریا بی عبیدالله بن عمر بهماو بن زید ، ایوب ابن ابی ملیکه ، ابن عباس کا قول ہے حفرت عمر کو نیز و کیلئے کے وقت میں ان کے قریب تھا میں نے ان کے جسم کو ہاتھ لگا کر کہا اسے دوز خ چھونہیں سکتی ۔ حضرت عمر نے مجھ سے اس کی وجہ دریا فت کی میں نے کہا اے امیر آپ نے صحبت رسول اختیار کی ہے اور آپ پھڑا اس دنیا ہے تشریف لے جاتے وقت آپ سے راضی تھے بھر آپ مسلمانوں کے ساتھ رہے ان کے خلیفہ ہے آپ اس حالت میں اس دنیا ہے جا کی متمام لوگ آپ سے خوش بول کے حضرت عمر نے فر مایا الله نے صحبت رسول مجھے عطا کر کے مجھ پرا حسان فر مایا اب اگر روئے زمین کی ساری چیزیں میری ملکیت بول تو میں انہیں فد سدے کر عذاب الله سے نیخ کی کوشش کروں گا۔

۱۳۱۱ ۱۸ ابوحسن احمد بن یعقوب بن مهر جان معدل بحسن بن علی معمری ۱۰ م کلثوم فر ماتی ہیں کدار شاونبوی ہے وومسلمانوں کے درمیان سکے ہے۔ لئے کذب اختیار کرنا سیجے ہے ہیں

۱۳۲ ۱۸ ابو بکر بن خلاد ہمحد بن فرخ از رق محمد بن فضل ابونعمان حماد بن زید ابان بن تعلب اعمش ابوعمر وشیبانی ،ابن مسعود فر ماتے ہیں کہ قول رسول ہے خیر پر دلالت کرنے والا اس کے کرنے والے کے برابر ہے ہیں

سالا ۱۸۱۷ و بكر ، محد بن عالب بن حرب ، محد بن فضل ، حازم ، على بن مدين ، عبيد بن عمر ، حماد بن زيد ، ابان بن تعلب ، ابوا حاق ، عبدالرحن بن زيد ، عبدالرحن عالب بن تعلب ، ابوا حاق ، عبدالرحن بن زيد ، عبدالقد بن مسعود قرمات بي كرة ب المجلل كا تلبيه بي تفالبيك السلهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحدمد والنعمة لك .

۱۳۳۸ ۱۷ ابو بکر اساعیل بن اسحاق بھر بن معاویہ نیسا پوری ،حماد بن زید ،ابوب ، یکی بن ابی کثیر ،عبد الندا بی قادہ اپ والد کا قول نقل میں ۱۳۳۸ ابو بکر سے بین کہ اس کو تت جھپ گیا بھر بچھ دوز کے بعد مدیون اس کے اس کا کسی محفی پر قرض تھا ،انہوں نے آکر اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا مقروض اس وقت جھپ گیا بھر بچھ دوز کے بعد مدیون مدیون اس نے مائیوں نے مدیون اور سے میں تو انہوں نے مدیون سے تعمیم کا مطالبہ کیا تو اس نے اس پر تشم اٹھالی اس کے بعد انہوں نے دستاہ بر منگوا کرا سے بھاڑ دیا اور فر مایا میں نے آپ مولی کوفر ماتے سنا

الدمسند الامام احمد ١٠٠/٥. ٥٣٣. والسنن الكبرى للبيهقي ١٩٤/٩ ا. والمصنف لعبد الرزاق ٢٠٥٢.

٢ دستن الترمذي ١٣٣١، ٣٣٣١. ومجمع المؤوائد أو ١٣٨٨١. وتياريخ أصبههان ١١/١٠١. وآلكامل لابن عدى ٢ / ١٢٣٢، ١٢ / ١٢١١. ١٨٩١٥.

٣٠ : سنن أبي داؤد ، كتاب الأدب باب ٥٥.

المنافعجم المكبير للطبراني ٢٢٣٠/١ ـ ٢٢٨١,٢٢٧١. ومجمع الزوائد ٢١١١ . ٢٧١١. واتحاف السادة المتقين المحجم المكبير للطبراني ٢٢٠/١ والسطالب العالية ٢٠٩، وتاريخ بغداد ١٢٠/١ والترغيب والترهيب ٢٢٠١. وتاريخ بغداد ١٨٣٠/ والترغيب والترهيب ٢٠١١. وتساريخ أصبهان للمصنف ١٨٣٨، والأحاديث الصحيحة ١٢١٠، وقضاء الحوائج لابن أبي الدنيا ١٢٠٠. وكشف الخفا المحمر، ٢٨٠، والدن المنتثرة ٨٣٠.

کے قرض معاف کرنے بااسے ہبہ کرنے والے مخص کو قیامت کے روز القد کے سابید کے بنیچے جگہ ملے گی لے۔ ۱۳۵ محمد بن عبدالرحمٰن بن فضل ،عبدان بن احمد ،جبار ،احمد بن زید ،اسحاق بن سوید ، پیچی بن یعمر ابن عمران کہتے ہیں کہا یک شخص نے

آ پ پیچنگاکونتین باریکارا آآپ پیچنگانے ہر بارجواب میں لبیک فر مایا۔

۲۳۲ محمد بن عبدالرحمٰن عبدان بن احمد ، جبازہ بن مغلس ،حماد بن زید ،عمرو بن دینار ، جابر بن یز بد ،ابن عباس ،عمرو بن دینار ،ابی جعفر فر ماتے ہیں کہارشاد نبوی ہے نماز کوبھول جانے والاضحض جنت کی راہ سے بھٹک جاتا ہے ہے

### سم يسازيا وبن عبدالله تميري

آ ب شب بیداراورروز ودار تصرموت کی فکر بروفت آ ب کودامن گیرمتی می

٣٦٢ ٨عبدالله بن محد بن جعفر عبدالله بن عباس سلمه بن شبيب ، داؤد بن محبر ، صالح مرى ، زيادٍ نميرى فرماتے بيں كه كانى عرصة بل خواب ميں مجھے ايك كينے دائے ہيں كه كانى عرصة بل خواب ميں مجھے ايك كينے دائے ہے كہا ہے زياد نبيند ہے بيدار بوكر تبجد پڑھ خدا كی تسم يہ تيرے لئے اس نيند ہے بہتر ہے جو تيرے بدن كوكمز وركر نے والى اور تيرے قلب كوتو رقے والى ہے چنانچه اس كے كہنے پر بيدا بواليكن دو بار وجھ پر نبيند نے حمله كرديا پھر دو بار ہ اس نے محصے كہا اے ذير نبيس اس كے بعد ميں نبيند سے بيدار ہوگيا۔

۱۶۳۸ ابو بکرمحر بن احمدمؤذن ،ابوحسن بن ابان ،ابو بکر بن عبید ،محد بن حسین ،عون بن عمارہ ،عمارہ بن زاذان ،زیادنمیری کا تول ہےاگر محصابی موت کاوفت معلوم ہوتا تو میں طویل غم اور پریشانی کی وجہ ہے کمزور بوجا تالیکن وفت موعود کے غیرمعلوم بونے کی صورت میں خودانداز وکرلوکیا حال ہوگا۔

۱۳۹ ۸ محر بن احمد ، ابو حسن بن ابان ، ابو بکر بن عبید ، محمد بن حسین ، داؤد بن محبر ، عبد الواحد بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ کے «موقع پرزیاد نمیری کو کہتے سنا جو محف د نیا ہے چلا گیا تو اس کی قیامت قائم ہوگئی۔

۱۳۰۰ آعبدالند بن محد بن جعفر ،احمد بن علی خزاعی بتسلم بن ابراتهیم ، حبیب بن حسن ، یوسف قاضی محمد بن ابی بگر مقدمی ،عدی بن ابی عمارة الذارع ،زیادنمیری ،انس بن مالک کیتے میں که فر مان رسول ہے شیطان انسان کے قلب پرحمله کرتا ہے اگر انسان ذکر البی میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کے حملہ سے محفوظ ہوجاتا ہے ورنہیں ہیں۔

۱۲۱ مصبیب بن حسن ، یوسف قاضی ، محد بن الی بحر، زائد و بن الی الرقاد ، زیادنمیری ، انس بن ما لک فرماتے بین کدار شاد نبوی ہے جب جب جنت کے باغات برتمہارا گزر بوتو تم ان میں خوب چروسحا بہ کرام نے آپ دائیا ہے اس کی تشریح کے بارے میں سوال کیا آپ میں اُنے نے

ا يـصـحيـح مسلم. كتاب الزهدباب ٣٠٢. وسنن الترمذي ٢٠٠١. ومسند الامام أحمد ٣٠ ١٣٥٩. ٣٧٧٣. وسنن الدارمي ١١١١٢. والسنن الكبري لليهقي ٢٥٧٥. والمعجم الكبير للطبراني ١١١١١. وفتح الباري ٢٠٣١،

ع: سنن ابن ماجة ٩٠٨. والسنن الكبرى للبيهقي ٩٧٩٪ والمعجم الكبير للطبراني ١٨٠٪ وفتح الباري اللام١١٠٠. والكامل لابن عدي ٢٠٣٨٢. والدر المنثور ٢١٨٠٥.

عى التياريخ الكبير سرت ١٥١٥. والبجرح سرت ١٩٣٩. والكاشف ١٣٣١، والميزان ٢٦٣٥، وتهذيب الكمال ٢٠٥٥. وتهذيب الكمال ٢٠٥٥.

٣ مجمع النزواند ١٣٩٧. والمطالب العالية ٣٣٨٨. والدر المنثور ٢ ١٠١٨. واتحاف السادة المتقين ٢٩٨٧. والترغيب والترهيب ٢ / ٠٠٨. وتخريج الاحياء ٩٨٧، ٢٧٨.

فر مایااس ہے مراد ذکر کے حلقے ہیں لے

۱۹۲۲ ۱۷ ابوعمرو بن حمد إن بحسن بن سفيان محمد بن الى بكر ، زا كده بن الى الرقاد ، زيادتميري ، آس بن ما لك كيت بي كدارشاد نبوي ہے الله کے فرشتوں کی ایک جماعت ذکر کے حلفوں کی تلاش میں سرگرداں رہتی ہے جب انہیں کوئی ذکر کا حلقہ نظر آ جاتا ہے تو وہ پروں کے ذر لیے اسنے کھیر لیتے ہیں اور آسان تک حلقہ بندی کر لیتے ہیں بھروہ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ آپ ہے بجھے بندے حلقہ بندی کر کے آپ کی تعمقوں کی تعظیم ، تلاوت قرآن آپ روزود پاک بھیجنے اور آپ سے دنیاو آخرت کے لئے سؤال کرنے میں مشغول ہیں الله كى طرف سے جواب آتات كدان برمبرى رحمتون كانزول ہور ہاہے۔اور صرف اس تبلس ميں شريك ہونے والے كوبھى ميں محروم تبيس

۱۳۷۳ ۱۷ ابوعمر و بن حمد ان بحسن بن سفیان مقدمی ، زا کده بن ابی الرقاد ، زیادتمیری ،انس بن ما لک کہتے ہیں کدفر مان نبوی ہے تین چیزیں کفارہ ، تین چیزیں بلندی درجات تین چیزیں نجات اور تین چیزیں ہلا کت کا ذریعہ ہیں، تین چیزیں کنارہ کا ذریعہ بننے والی یہ ہیں (۱) موسم سردی میں وضو کی تعیل کا اہتمام (۲) ایک فرض نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا (۳) جمعہ کے لئے بیادہ چلنا۔ بلندی درجات کا ذریعہ بننے والی تین چیزیں ہے ہیں (۱) کھانا کھلانا (۲) سلام عام کرنا (۳) شب میں اللہ کے سامنے قیام کرنا نے ات کا ذریعہ بنے والی تین چیزیں میہ ہیں (۱) بوقت عصدعدل اختیار کرنا (۲) عنی اور فقر میں رضا اور میاندروی اختیار کرنا (۳) ظاہراً و باطنا خوف الهي كاموناً كما كنت كاذر بعد بننے والى تين چيزيں په ہيں (۱) بحل اختيار كرنا (۲) خواہش پرست بنیا (۳) متكبر ہونا ہے

۱۳۲۸ ابوعمرو بن حمدان محسن بن سفیان محمد بن ابی بکر ، زا کده بن ابی الرقاد ، زیادنمیری ، انس بن ما لک کہتے ہیں کہ قول رسول ہے آسان نے آوازنکالی تو آسان بر ہرجگ فر شیتے تیام ہجوداور رکوع میں مشغول تھے۔ ہم

۸۲۲۵ مبیب بن حسن علی بن بارون ، یوسف قاضی محمد بن ابی بمرزا نده بن ابی الرقاد ، زیادنمیری ،انس بن ما لک فر ماتے ہیں که آر اللهم بارك لا بيري وقع پربيري و من اللهم بارك لنا في رجب و شعبان و بلغنا ومضان .

۵ کام شام بن حسان ه

آب ہروفت متفکراور بیدارر ہے تھے۔ دس برس تک اینے استاذحس بن الیحس کی طحبت میں رہے۔ ٢٧١١ ١١ ١١ الوبكر بن ما الك بعبد الله بن احد بن طنبل الى بصفوان بن عيلى بهشام بن حسان كهتي بيل كديس بي حسن كو كهت سنا خداكي مم بيس نے ایسی قوم دیکھی ہے جس کے پاس کھر میں لینٹنے کے لئے کپڑ اُنکانے کے لئے چیز اور سونے کے لئے بستر نہیں تھا اس قوم کا ایک فرزند

ا مـ: بسنس الترمذي ٩ • ٣٥٠. • ١٩٥١. ومسند الامام أحمد ١٥٠٠٣. والسنن الكبرى للبيهقي ٢٢٢١. ومشكاة المصابيح ٩ ٢٤. ٢٢٢١. والتحاف السادة المتقين ١٠٠١. ٢١٥. ١٢٣. ٣٢٢٨. والترغيب والترهيب ١١٢١١. ومجمع الزوائد ٢١/١ . والمعجم الكبير للطبراني ١١/٥٩.

٢ مـ:مـجـمـع النزوانيد • ا/ك، والتوغيب والتوهيب ٢/٣٠٣. مسند الحميدي ١٨٤٣. واتحاف السادة المتقين ٥/٠١. والدر المنثور ١٨٢١ه. وكنز العمال ١٨٤٢.

سم مجمع الزوالد الراه و والتوغيب والتوهيب ال٢٨٢٠. واتحاف السادة المتقين ١٨٠٢. والأحاديث الصحيحة ١٨٠٢. مهم: مستد الامام أحمد ٥ رسول ١.

۵د طبیقات ایس سعد ۱۷۷ م۱۲۱ والعاریخ الکیم ۱۲۲۹ مرت ۲۲۹ والجرح ۱۲۲۹ والکاشف ۱۲۲۹ والعیزان ٣/ت ٩ ٩ ٩ . وتهذيب الكمال ٢٥٢٢.

تمنا کرتا تھا کہ اس کے پیپ میں جانے والا ایک لقمہ کاش اینٹ کی مانندین جائے کیوں کہ اینٹ پائی میں تین برس تک باقی رہتی ہے۔ اس ۱۹۳۷ ۱۷ بوبکر ،عبداللہ ،انی مفوان بن عیسی ، ہشام کہتے ہیں کہ میں نے حسن کو کہتے ساخدا کی تئم میں نے ایسی توم کا مشاہدہ کیا ہے کہ اس کے قوم کا ایک فرد بڑی محنت سے مال کمانے کے بعدا ہے بھائی سے کہتا اے میرے بھائی آپ کومعلوم ہے کہ یہ مال میرے لئے طلال ہے ایک اس مال سے جھے اپنے عمل کے فاسر ہونے کا خطرہ ہے اس لئے یہ مال میں آپ کو ہر کرتا ہوں۔

۱۳۸۸ ۱۲۸ ابو بکر بن ما لک،عبداللہ بن احمد بن طنبل ،ابی ،روح ، ہشام حسن فرماتے ہیں کہ خدا کی شم الی قوم میری نظروں سے گزری ہے کہ اس کا ایک فردنا شتہ کرنے ہے شکم سیر ہی نہیں ہوتا تھا حسن کہتے ہیں کہ خدا کی شم سیری کے بعدا کی قیم ایک قوم بھی پیٹ میں لے جانے ہے کتے کوڈ النا بہتر ہے۔ معالی ۱۲۹۹ ابو بکر ،عبداللہ ،ابی ،عبدالرزاق ، ہشام ،حسن فرماتے ہیں کہ خدا کی شیم ایک قوم بھی میں نے دیکھی ہے کہ اس کا ایک فردا ہے بھائی کواپنے اہل وعیال کا نائب بنا کر چلا گیا اور و والن پر چالیس سال تک فرچرکرتا رہا۔

۱۵۰ آبوجر بن حیان ، محر بن عبدا بن رسته ، قطن بن نسیر ، جعفر بن سلیمان ، بشام ، حسن فر ماتے ہیں کہ خدا کی شم میں نے ایسی قوم بھی دیکھی ہے کہ اس کا کوئی فرداین الل کو کھانے کیائے کا حکم نہیں دیا تھا اگر گھر والوں نے پچھ تیار کر کے دیے دیا تو کھالیا ورنہ خاموش رہا اوران کومر دی گرمی کا حساس نہیں ہوتا تھا اوران کے پاس کوئی بستر نہیں تھا ، نیندا آنے پر ہا تھ سرکے بیچے رکھ کرسو گئے بھراٹھ کرساری شب رکوع ، جوداور قیام کی حالت میں گزاری۔

۱۵۲۸ ابی ،الوحسن بن ابان ،ابو بکر بن عبید ،احمہ بن ابر اہیم ابن مہدی ،حماد بن زید ، ہشام حسن فر ماتے ہیں کہری دنیا کی مثال اس شخص کی مثل ہے جس نے خواب میں اپنی محبوب چیز دیکھی پھروہ بیدار ہوگیا۔

۱۹۵۲ الی ،ابوحسن ،ابو بکر ،سعد و یہ ،اسحاق بن ابر اہیم ،ابو معاویہ ، ہشام ،حسن فر ماتے ہیں کہ ابوسعید سے قمیض کے نہ دھونے کے بارے پین سوال کیا گیا تو انہوں نے فر مایا موت اس سے بھی بل آنے والی ہے۔

۔ ۱۹۵۳ ابومحمد بن حیان بمحمد بن عبد ابن رسته ، ابوب بفضیل بن عیاض ، ہشام بخسن فر ماتے ہیں کہ میں نے ایک الیم سادہ تو م بھی دیکھی مسئے کہ وہ دنیا کے آینے جانے پرخوشی وغم سے خالی تھی ۔

ا ۱۵۳ ۱۹ احمد بن جعفر بن حمدان ،عبدالله بن احمد بن حنبل علی بن حکیم فضیل بن عیاض ، ہشام ،حسن کا تول ہے میرے ز دیکے علم کے ایک باب کا حصول دنیاو مافیبا ہے افضل ہے۔

۱۵۵ ۱۹۵۸ ابو حمد بن حیان ،عبد الله بن بندار بحمد بن سیجی کمی ،فضیل بن عیاض ، ہشام ،حسن کا توال ہے بستر پر لیٹنے کے بعد ذکر الہی میں مشغول ہونے والے خص کے لئے وہ بستر تیامت کے روزمنجد کی شکل میں ہوگا اور عنداللہ ذاکرین میں اس کا شار ہوگا۔

۱۹۷۸ ابومحد بن حیان ،عبدالله بن بندار ،محمد بن بچی فضیل بن عیاض ، ہشام ،حسن ،عبدالله کا تول ہے اگر مجھے دوزخ و جنت کے درمیان کھڑا کر کے اسپنے مقام سے واقف ہونے اور مٹی بننے کے درمیان اختیار دیا جائے تو میں مٹی بننے کوتر جیجے دوں گا۔

سر سب ہے وریں دوں ہے۔ ۱۹۵۷ الی ،احمد بن محمد بعبداللہ بن سفیان ، داؤ دین عمرضی ،نصیل بن عیاض ، ہشام ،حسن فر ماتے ہیں کہا بک گھڑی فکر کرناکل شب کے قام ہے بہتر سمر

۱۵۸ ۱۷۸ ابو بکر بن مالک ،عبدالله بن احمد بن عنبل ،داور بن عرضی بنسیل بن عیاض ، ہشام ،حسن کہتے ہیں کدا ہے لوگوتمہاری زندگی کی مدت غیرمعلوم اور تمہارا ہمل محفوظ ہے موت تمہارے بیچھے اور ناردوز خ تمہارے سامنے ہے خدا کی تمہارے سامنے جود نیا ہے وہ فانی ہے شب وروز اللہ کے نیسلے کا انتظار کر داور عالم برزخ کی تیاری کرو۔

۱۵۹ ۱۸ حد بن جعفر بن حمدان ،عبدالله بن احد بن صنبل على بن مسلم ،سيار ،جعفر ، بشام بن حسان ،حسن بن مسلم ،سيار ،جعفر ، بشام بن

حسان ،حسن فرمانة ابن كه خدا كي تسم اس دنيامي برمسلمان كوير ايثاني كاسامناهـ

۱۲۰ ۱۲ مربی جعفر ،اسطاق بن ابراہیم علی بن مسلم ،سیار ،جماد بن زید ، ہشام ،حسن فر ماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں پریشان ہوکر کیے گا اے میرے گھر والو مجھے ناشتہ کراد دمیرے گھر والو مجھے شام کا کھانا کھلا دو۔

۱۲۱ ۱ ابومحد بن حیان ،ابن ابی داوَ د علی بن مسلّم ،عیاد ، مشام جسن کا قول ہے مؤمن صبح وشام ممکنین رہتا ہے اورا ترب مرسم میں سر مارمر و

ہے جتنا کمری کے بچے کے لئے کائی ہے۔ ۱۹۲۲ محمد بن جعفر ،اسحاق بن ابراہیم علی بن مسلم ،سیار ،جعفر ، ہشام ،حسن کا قول ہے میں نے ایسی قوم بھی دیکھی ہے کہ اس کا ایک فرد بقدر کفایت کھانے میں سے بھی صدقہ کرتا تھا نیز میں نے ایسی قوم بھی دیکھی ہے کہ اس کی نظر میں دنیا ہے وقعت اور مٹی سے بھی کمتر تھی ۱۲۳ محمد بن جعفر ،اسحاق بن ابراہیم علی بن مسلم ،سیار ،جعفر ، ہشام ،حسن کہتے ہیں کہ خدا کی قتم دنیا سے متأثر ہونے والے محص کواللہ

و من مرتا ہے۔ ۱۹۲۳ ابو بحرین مالک عبداللہ بن احمد بن عنبل ،ابی ، یزید بن ہارون ، ہشام ،حسن کہتے ہیں کہ خدا کی متم اگر کو کی محض دنیا کے حصول کے

بعدائ کے مکروفریب میں پیش جائے تو وہ اس کے علم میں کی اور اس کی رائے کی گنر وری کا سبب بنرا ہے۔ ۱۹۲۸ ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد ،انی ، یزید بن ہارون ، ہشام ،حسن کہتے ہیں کہ آدم کے خطابیں واقع ہونے ہے لل موت ان کے میں ۱۲۵ میں دور کے سے لل موت ان کے میں دور کے سے لل موت ان کے

سامنے اور امیدان کے پیچھے تھی کیکن خطامیں واقع ہونے کے بعد اس کا برعکس ہوگیا۔ ۲۲۲ ۱۷ ابو بکر ،عبد اللہ ،ابی ، بزید بن ہارون ، ہشام ،حسن کا قول ہے کہ خطرت آ دم نے جنٹ میں ایک گھڑی قیام فر مایا جو دنیا کے اعتبار سے ایک مقدم ، دن کی تھی۔

۱۲۲۸ الی ابوحسن ابو بکر جمد بن عبدالله بمخلد بن حسین ، ہشام حسن فر ماتے ہیں کہ انسان دنیا ہے تین حسرتوں کے ساتھ جاتا ہے (۱) جمع شدہ مال سے فائدہ حاصل نہ کر سکا (۲) اس کی املیدیں پوری نہیں ہوئیں (۳) آگے کے لئے تیاری نہ کر سکا۔

۱۹۲۸ ابی جسن ،ابو بکر بھر بن عمارۃ ،محر بن طفیل بہاد بن زید ، بشام جسن قرماتے ہیں کہ یوسف ہے پوچھا گیا کہ فزانوں کے مالک ہونے کے باد جود آپ بھو کے رہنے ہیں جواب دیا تا کہ بھو کے مخص کونہ بھولوں۔

۱۲۹۹ ۱۲۹ ابو حامد بن جبل محمد بن اسحاق تنفی ،عبدالله بن مجمداموی ،خالید بن خداش ،حماد بن زید کا تول ہے ہشام بن حسان کی مجلس ہے بہتر مجلس میں نے بیس دیکھی احادیث بیان کرنے کے وفت ان کی آنکھیں پرنم ہوتی تھیں۔

۱۷۷۰ ابو بکر بن خلاد، حارث بن الی اسامه، روح بن عباده، مشام بحر بن سیرین، ابی بریره فرماتے بیں که فرمان رسول ہے، ایک نیکی پر
دل نیکیول کا اجرمانا ہے اللہ فرما تا ہے که روزه کا بدله میں خود بول اس کئے کہ میری وجہ سے اس نے کھانا چینا ترک کیا ہے اور اس کے مند کی
ید بومیر ئے نزویک عزر کی خوشبوسے زیادہ عمدہ ہے۔ ا

۱۷۲۸ ابو بکر ، حارث بن محمد ، بزید بن ہارون ، ہشام بن حسان محمد بن سیرین ، ابو ہریرہ کا قول ہے آپ ﷺ نے ارشاد فر مایا بھول کر کھانے پینے والا ابتاروز ، کمٹل کرے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا پیلایات

٢ ـ ٢ ١٨ ابو بكر بن خلاد ، حارث بن ابي اسامه ،عبدالله بن ابي بكر ، مشام بن حسان ،محد بن سيرين ، ابو هريره فر مات بين كه آپ علاظانے

ع مسلم، كتاب الصيام الما الموسند الامام أحمد ٢٥/٢ م وسنن الدارمي ٢٠/٣. ومشكاة المصابيح ٢٠٠٣. ونصحيح مسلم المراية ٢٠٠٣. ومشكاة المصابيح ٢٠٠٣.

ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی آپ نے دور کعتوں پر سلام بھیر دیا اس کے بعد آپ ﷺ منجد کے اسکے حصے میں عصا کے سہارے کھڑے ہو گئے اس وفت ابو بکروعمر بھی موجود تنصاب کے بعد آپ نے ذوالیدین کاوا قعہ ذکر فرمایا۔

۳۷۲ ۱۱ ابو بکر، حارث بن ابی اسامه سعید بن عامر ، مشام بن حسان ، محد بن سیرین ، ابو ہریر و فر ماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے جمعد کے روز قبولیت کی ایک گھڑی ضرور ہوتی ہے جس میں بندہ کی ہردعا قبول کی جاتی ہے۔

۴۷۲ ۱۹۶۸ بن جعفر بن معبد، یعقوب بن ابی یعقوب بمجمد بن عبدالندانصاری ، ہشام بن حسان بمجمد بن سیرین ، ابو ہریرہ مرفو عابیان کرتے ہیں کداؤان کے بعد مسجد کی طرف دوڑ نے کے بجائے سکون داطمینان سے چلو جوال جائے اسے اداکر و جونہ ملے تو اس کی قضا کرلوئے ہیں کداؤان کے بعد مسجد کی طرف دوڑ نے کے بجائے سکون داطمینان سے چلو جوال جائے اسے اداکر و جونہ ملے تو اس کی قضا کرلوئے ہیں کہ ۸۲۵ عبدالرحمٰن بن محمد بن سیرین ، ابو ہریرہ فر ماتے ہیں کہ گرمی کی شدت دوڑ خ کی چش سے ہے ہے۔

۱۷۲۸ ابو بکر محد بن احمد الوراق ، احمد بن عبد الرحمٰن مقطی ، یزید بن ہارون ، ہشام بن حسان ،محد بن سیرین ، ابو ہریرہ ،محد بن عمرہ ، ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ قول نبوی ہے اللہ تعالیٰ کے نتافرے اسائے حتیٰ ہیں انہیں یا دکرنے والا جنت میں داخل ہوگا اللہ وتر ہے اور وتر کو پیند کرتا ہے سے ۱۷۲۸ ابو بکر بن ما لک ،عبد اللہ بن ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ بھی نے فر مایا اے بلال یہ کیا ہے؟ حضرت الک مرتبہ آپ بھی نے فر مایا اے بلال یہ کیا ہے؟ حضرت بلال نے عرض کیا کہ یارسول اللہ یہ مجبوریں میں نے آپ کے جمع کی تھیں آپ بھی نے حضرت بلال کو دوز نے کی آگ ہے وُراتے ہوئے ان مجوروں کوفر ہی کرنے کی تھیں آپ بھی نے حضرت بلال کو دوز نے کی آگ ہے وُراتے ہوئے ان مجوروں کوفر ہی کرنے کی تا ہے ہی کا خوف مت کرے۔

۸ کا ۱۸۱۹ حرین بعفر بن معبد ، ابو بکر احمد بن عمر و البر ار بحسن بن یکی ایل ، عاصم بن مجعج ، صالح مری ، ہشام بن حسال ،محمد بن سیرین ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمان نبوی ہے طالب عزت مختص برالقد کے پاس جانے کے لئے تیاری ضروری ہے۔ ،

۱۷۹۸ مسن بن اسحاق بن ابراہیم ،عمرو بن محمد بن حفض معدلان ،احمد بن محمد بن اساعیل الدمشقی ،منوئی بن عامر بھیلی بن خالد یمانی معدلات ،احمد بن محمد بن اساعیل الدمشقی ،منوئی بن عامر بھیلی بن خالد یمانی صالح مری ، ہشام بن حسان محمد بن سیرین ،ابو ہریر و کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے ایک شخص کواگر گنا و کرنے کے بعد اس کے یا د آنے پر آگئی ہوتا ہے توامید ہے کہ قیامت کے روز القد تعالی صرف اس براس کی مغفرت کردے گا۔

۱۸۰۰ ۱۸۰۰ مربن عبدالله بن محمود ،عبدالله بن و بهب ،جمیل بن حسن ،محمد بن مروان ، بشام بن حسان ،محمد بن میرین ،ابو هریره بیان کرتے ہیں کمارشا دنبوی ہے مقال بن محمد عن ان بری فنانه ہوگی ،اس کمارشا دنبوی ہے مقال بن محمد فنانه ہوگی ،اس کمارشا دنبوی ہے گااس کی جوانی مجھی فنانه ہوگی ،اس کا لباس مجھی بوسیدہ نه ہوگا ہے

۱۸۱ ۸عبداللہ بن جعفر، یونس بن حبیب ، ابو داؤر ، ہشام ، قادہ ، انس کہتے ہیں کہ قبیلہ عربین کے بچھلوگ مدیدہ آئے آپ پڑھ نے ان کے لئے اونٹوں اور چروا ہے کا تھم دیا اور انہیں اونٹوں کے دور ھادر پیٹاب پینے کی اجازت دی جب وہ خوب فربہ ہو گئے تو وہ چروا ہے کو قتل کر کے اونٹوں کوساتھ لے گئے آپ پھڑھ نے ان کے تعاقب کے لئے چندسی ابہکرام کوروانہ فر مایا چنانچے انہیں پکڑ کر لایا گیا تو آپ

ا مصحبح مسلم، كتاب المساجد ١٥٢. ومسند الامام أحمد ١/٠٢٣، ١٥٩. والسنن الكبرى للبيهقى ٢٢٨/٣. وصحبح مسلم، كتاب المساجد ١٥٢. ومسند الامام أحمد ١/٠٢٠، و١٠ ١٥٠ والسنن الكبرى للبيهقى وصحبح ابن خزيمة ١٠٤٥.

٢ د صحيح البخاري ١٨٢٣ . وصحيح مسلم ، كتاب المساجد ١٨١.

سم: صحیح البخاری ۱۳ ۲۵۹. وصحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء ۲.وفتح الباری ۱۳۸۵، ۱۳۸۵ ۳۵۷۰.

<sup>.</sup> ۱۳ د : تفسير ابن كثير ١٢٥ م ٢٠.

ملية الاولي<u>اء حصه ششم</u>

تے خلاف سے ان کے ہاتھ و پاؤں قطع کرتیکا تم فر مایا اور ان کی آنکھوں میں سلائی بھربواکر انہیں دھوپ میں ڈلوا دیا حتی کہ اس حالت میں وہ م گئے۔

، ۱۸۲ معبداللہ بن جعفر ، بونس بن صبیب ، ابوداؤو ، مشام قااد ہانس کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے انسان کے بوڑ ھاہونے کے ساتھ ساتھ میں میں کے دوچیزیں مال کی چیل اور عمر کی زیادتی جوان ہوتی ہیں ۔!

۳۸۸۳ عبدالرحمٰن بن محر محر بن زکریا ، قحطبہ بن عبداللہ ، مشام ، قنادہ ابورافع ، ابو ہریرہ کا قول ہے شوہر کے ابنی بیوی کے جارز انوں کے درمیان بیٹے کر دخول کی کوشش کرنے ہے مسل واجب ہوجاتا ہے۔ ی

سم ۱۸ ۸ احمد بن ابراہیم بن بوسف مجمد بن کیجی بن مندۃ ،ابوکریب مجمد بن میمون ،زعفرانی ، ہشاہم بن حسان ،عکرمہ ابن عباس کا قول ہے لوگوں کی عدم خواہش کے باو جودان کے سامنے وعظ کرنے والے کے منہ میں سیسیدڈ ال دو سیج

۸۶۸۵ سلیمان بن احمد ، سین بن اسحاق تستری ، حسن بن محمد ذراع ، صین بن نمیر ، بشام بن حسان ، عکرمه ، ابن عباس کاقول ہے فرمان رسول ہے اللہ تعالیٰ کوعز بیت برعمل کی طرح رخصت برعمل کرنا بھی محبوب ہے۔

۲۸۲۸ مبیب بن حسن ، فاروق خطانی ،ابومسلم کشی محمد بن عبدالله انصاری ، ہشام بن حسان ،عبدالله بن مفضل کا قول ہے آپ عظم نے روزانہ منگھی کرنے سے منع فر مایا ہے۔

۱۸۲۸ ابوعمر و بن جمدان ،حسن بن سفیان ،سوید بن سعید ،عبدالله بن رچاء بصری ، بشام بن حسان ،حسن ، جابر کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے انسان اور کفر کے درمیان ترک صلو ق کا فرق ہے۔ ہی

۱۸۸۸ عبداللہ بن جعفر ،ابومسعود ، یزید بن ہارون ، ہشام بن حسان ،ابن سیرین ،انس بن مالک کا قول ہے عرق النساء ہے شفایا ہو ، ہونے کے لئے ایک بخر بی ونبہ کو جوش دے کراس کے سوپ کے تین جھے کر لئے جا کمیں عرق النساء کا مرتبض ہرضیح نہار منداس کا ایک حصر نوش کر لئے ،انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں تے اس نسخہ ہے ایک سوسے زائد مریضوں کو صحت یا ب ہوتے دیکھا ہے۔ دوش کر ایس میں اس میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ میں اللہ میں ال

۱۸۹۸ محمد بن جعفر المكتب محمد بن احمد بن خطاب موی بن عبد الرحم بن منهدی ،ابواسامه ، مشام بن حسال ،ابن سیرین ،انس بن ما لک نے آپ میں سے عرق النساء کے بارے میں گذشتہ علاج کی مثل دوایت کیا ہے۔

۱۹۰ ۱۹۰ بو بحر بن خلاد ، حارث بن ابی اسامه ، روح بن عبادة ، ہشام ، انس ، ابن سیر بن ، عبدالملک بن قباده بن ملحان قیسی نے اپنے والد کے حوالہ نے نقل فر مایا کیوں کہ ان تاریخوں کا روز ہ صوم کے حوالہ سے نقل فر مایا کیوں کہ ان تاریخوں کا روز ہ صوم اللہ برکی مانند ہے۔

۱۹۱ ۸ ابو بکر، حارث ، روح ، ہشام ، واصل ،محد بن لیعقوب ، رجاء بن حیوہ ، ابوامامہ کہتے ہیں کہ آپ بینظانے ایک بارایک غزوہ تشکیل دیا جس میں میں بھی تھا میں نے حضور بینظ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ یارسول اللہ میرے لئے شہادت کی دعا کیجیے آپ پھٹانے

Marfat.com

ا ماتحاف السائدة المنتقين • ١/٩٣٦. وبلفظ مختلف ؛ صحيح البخاري ١١١٨. وفتح الباري ١١/٩٠١. وتاريخ ابن عساك ١/٨٠٠.

٣ محيج البخاري ١٠/١، وصحيح مسلم ، كتاب الحيض ، ٨٨، ٨٨. وقتح الباري ١٩٥١.

۱۳ کتاب الحیض ، ۸۵، ۸۸. و فتح الباری ۱ ۹۵۰.

٣ . صحيح مسئلم ، كتاب الايمان ١٣٣ . ومسند الامام أحمد ٣/ ٩ .٣٨ . والسنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٢ ٣٩. وسنن التومذي ٩ . ٢ ٢ . • ٢ ٢٢ . وسنن أبي داؤد ٢٤٤٨. وسنن ابن ماجه ١٠٥٨ .

قر مایا اے اللہ ان کوسلامتی کے ساتھ مال غنیمت عطافر ماراوی کہتے ہیں کہ چنا نچے ہم سیجے و سالم مال غنیمت حاصل کر کے واپس لوئے پھر

میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا پارسول اللہ مجھے حصول شہادت کے لئے کوئی عمل بتاد ہجئے؟ آپ ﷺ نے فر مایا رسول اللہ مجھے حصور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا یارسول اللہ مجھے کوئی دوسراعمل بتاد ہجئے آپ نے فر مایا اللہ کے سامنے خوب بجد ہے کروکیوں کہ ایک بجدہ کے عوض اللہ تعالی ایک گناہ معاف اور ایک درجہ بلند فر ماتے ہیں ہے۔

ایک درجہ بلند فر ماتے ہیں ہے۔

۱۹۲۳ ۸سلیمان بن احمد ،ادرلیں بن جعفر ، یزید بن ہارون ، ہشام بن حسان ،محمد بن سیرین ،عمران بن حصین فر ماتے ہیں کہ فر مان نبوی ہے چھوٹی قشم کھانے والے کا ٹھکانہ دوز خ ہے۔ ی

۱۹۳۳ ۱۹۳ ماحمد بن جعفر بن حمدان عبد الله بن احمد بن حنبل ،بشر بن سجان بصری ،حرب بن میمون ، مشام بن حسان ، بشام بن عروه اینے والد کے واسطے سے حضرت عائشہ کا قول نقل فر ماتے ہیں گہ آپ ﷺ گندم کی روثی ہے شکم سیر ہوئے بغیراس دنیا ہے تشریف لے گئے۔

٣ ٢ ٢ مشام دستنوائي سو

آپ ذکرالبی میں رطب اللمان رہتے تھے نیز آپ خداتر س انسان تھے۔

۱۹۹۷ ۱۸ ابراہیم بن عبداللہ بحد بن اسحاق، ابو بکر بن ما الک بعبداللہ بن احمد بن طنبل ، الی سعید بن عامر ، ہشام دستوائی کہتے ہیں کہ ہم طلب حدیث سے زیادہ پہند تھیں۔ حدیث کے لیے ایک فقید کے باس جاتے تھے لیکن طاقون کے زمانہ میں دور کعت نفل ہمیں طلب حدیث سے زیادہ پہند تھیں۔

۱۹۵۱ ۱۹۵۱ ایراہیم بن عبداللہ محمد بن اِسحاق ،عباس بن ابی طالب ، ہدبین خالد ، امید بن خالد ، کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ کو کہتے سنامیر ہے '' نز دیک رضاء البی کے خاطر ہشام دستوائی کے علاوہ وحدیث کا طاملب کوئی تہیں ہے ، ہشام فر مایا کرتے تھے دریث کی وجہ سے خلاصی ہو جاتا ہی ہمارے لئے کانی ہے۔

ا ۱۹۹۹ ابراجیم بن عبداللہ بن اسحاق محمد بن غالب مسلم بن ابراجیم فر ماتے ہیں کہ ہشام دستوائی کے ہاں بوری رات جراغ جاتا تھا ا ایک جیوں کہ دہ فرماتے متھے دنیا کی تاریکی دیکھ کر جھے قبر کی تاریکی یادا جاتی ہے۔

ہے۔ ۱۹۷۸ ابراہیم بن عبداللہ جمد بن اسحاق ،عباس بن ابی طالب ، یجی بن ایوب ،ابوقطن عمر و بن بیٹم بن قطن کا قول ہے کہ میں نے ہشام کی دستوائی سے بڑھ کرموت کو یا دکرنے والے کوئی تہیں دیکھا۔

۱۹۹۸ ۱۱ ابراہیم بن عبداللہ بحد بن اسحاق بحد بن غالب بمسلم بن ابراہیم ،ابو پیٹی علی بن عبداللہ ،عبدالرحمن بن مہدی ، کہتے ہیں کہ میں نے بشام کو بار ہا کہتے سناتمہار ہے ساتھ غیرمعروف مجھ کا حدیث بیان کرنا اینے منہ میں ٹرا لئے کے متر ادف ہے۔

۱۹۹۴ ۱۹۹۸ مربن محمد بن حسین سلیمان بن عبد البیار ، ابوزید ہروی ، ہشام دستوائی کا قول ہے کاش علم حدیث یانی ہوتا جے میں تہمیں پلا دیتا۔
•• ۱۹۹۰ ابراہیم بن عبدالله ،محمد بن اسحاق ،محمد بن یونس ، ابونعیم کہتے ہیں کہ میر ابھرہ جانا ہوا تو و ہاں پر میں نے ہشام دستوائی اور حماد بن

ا مسند الامام أحمد ٢٣٨،٥ مم ٢٥٥، ٢٥٥، والمعجم الكبير للطبراني ١٨٨٨. وصحيح ابن حبان ٩٢٩. وأمالي الشجري ٢٨٨١. وصحيح ابن حبان ٩٢٩. وأمالي الشجري ٢٧٤١. ومجمع الزوائد ١٨١٨. والمصنف لعبد الرزاق ٩٩٩٠. ودلائل النبوة للبيهقي ٢٨٣٨٦.

المستن أبي داؤد كتاب النذورباب ١. والمستدرك ١٩٨٠، ١٩٥٦. ١٩٨٠ والمعجم الصغير للطبراني ١٩١١. ومجمع الزوائد ١٤٩٨، والترغيب والترهيب ٢٩٣١.

سي طبيقيات ابن سعد ١/٤ ٢/ والتياريخ الكبيس ١/ ت ٢٩٠٠ والجرح ١/ ٢٠٠٠ والجمع ٢/١٥٠ والمينوان ١/٢٠٠٠ والمينوان المينوان ١/٢٠٠٠ والمينوان ١/٢٠٠٠ والمينوان ١/٢٠٠٠ والمينوان ١/٢٠٠٠ والمينوان المينوان الم

سنمه سے بر م کر کوئی نبیس و یکھا۔

ا • ے ۸ الی ابراہیم بن محمد بن زید بغیم بن حماد ، ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے ہشام دستوائی کو کہتے ستا ہنے والے عالم دین پر مجھے تعجب ہے۔

۳۰۸۰ عبداللد بن جعفر، یونس بن صبیب، ابوداور، مشام، قیادہ ،انس فر ماتے بین کہ میں تنہیں آپ بین کی ایک ایسی حدیث سنا تا ہوں جو میر سے علاوہ تنہیں کوئی نہیں بنا سکتا چنا نچہ ارشاد نبوی ہے علم کا رفع ، حبل کا ظہور، شراب نوشی ، زنا کا ظہور مردوں کی قلت اورخوا تین کی میر سے علاوہ تنہیں بیاس خوا تین پر تکران ہوگا) قیامت کی علامات میں سے ہیں۔

تمہار ے قدموں کے تحت ہے جمل کے بغیر نہ آزا دانسان کریم اور نہ غلام متفی بن سکتا ہے۔

۵۰ کے ۸۵ بداللہ بن جعفر ، یونس بن حبیب ، ابو داؤد ، ہشام ، قادہ ، انس کا قول ہے آپ ﷺ نے ایک ماہ تک قنوت پڑھی جس میں آپ کھیے نے قبائل عرب میں ہے ایک قبیلہ کے خلاف بدعا فر مائی ۔

۳ - ۸۵ محمد بن اسحاق بن ابوب ،ابراجیم بن سعدان ، بمربن بکار ، ہشام بن الی عبداللّه ، قنادہ ،انس فر ماتے بیں کہ فر مان نبوی ہے اے لوگو رکوئے سجدہ اطمینان ہے کرواور کتے کی طرح مت بیٹھو لے

ے - کے اس اس اس ان بن ابوب ، ابر اہیم بن سعد ان ، بکر بن بکار ، ہشام ، قیاد ہ انس فر ماتے ہیں کہرسول انتقابیت نے ڈھال کی چوری میں باتھ کا ٹاہے۔

ا دصحیح البخاری ۱۱/۱۱ . ۲۰۸۱ . وصحیح مسلم، کتاب الصلاة ۲۳۳ ، ۲۳۳ مکور . وفتح الباری ۲۰۱، ۱۵۱۲ .

٣ ــ:صبحيح البخاري ١٨٦/٣ . و فتح الباري ١٥٠ ٥ ١٠٠١ .

المره كااحرام انتصاب ندهاب

ا ۱۸۷ بواجر محرین اجرالجر جانی بعیدالندین محرین شیرو بیاسحاق بن ابراہیم ،معاذین ہشام ،الی ،قیادہ ،الس کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے التد نعالی ہر جا کم سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں سوال کرنے والا ہے حتی کہ گھر کے سربراہ ہے گھر والوں کے بارے میں سوال

اے ۸عبداللہ بن محمد بن جعفر علی بن عباس بحل ،عبداللہ بن انی الحکم ،خفص بن واقد ، ہشام ،دستوائی ،قادہ ،انس کہتے ہیں کہ حضور کھیا رمضان کے آخری عشرہ میں ساری شب عبادت الہیٰ میں مشغول رہتے ہتھے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں ساری شب عبادت الہیٰ میں مشغول رہتے ہتھے۔

ا ۱۸۷۱ حربن جعفر بن معبد ،احمد بن عصام ،روح بن عبادة ، ہشام بن الجاعبد الله ، قاده ،سعید بن المسیب بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی نے کھانا تیار فر مایا آپ ہے تشریف لائے آپ ہے گھر میں ایک نظر دیکھ کرواہی تشریف لے گئے حضرت علی نے آپ ہی گھر میں سے اس کی وجہ دریا فت کی تو آپ ہی ایک ترجی اور دحمت کے فرشتے ایسے گھر میں بردہ پر تصاویر چسیان دیکھی اور دحمت کے فرشتے ایسے گھر میں ایک انہوں میں ایک وجہ دریا فت کی تو آپ ہی ایک میں ایک میں بردہ پر تصاویر چسیان دیکھی اور دحمت کے فرشتے ایسے گھر میں ایک وجہ دریا فت کی تو آپ ہی ایک میں ایک وجہ دریا فت کی تو آپ ہی ایک ایک میں ایک وجہ دریا فت کی تو آپ ہی ایک ایک ایک میں ایک وجہ دریا فت کی تو آپ ہی ایک ایک میں ایک ایک میں بردہ پر تصاویر چسیان دیکھی اور دحمت کے فرشتے ایسے گھر میں ایک وجہ دریا فت کی تو آپ ہی تا دریا ہو تھی ایک میں تو آپ ہی تھی ایک میں ایک

سواے ۸ احمد بن جعفر ،عبید بن حسن مسلم بن ابراہیم ،ابان ،شعبہ ، ہشام دستوائی ،قیاد ہ ،سعید بن مسیتب ،ابن عباس کہتے ہیں کہارشا دنبوی ہے بہہ میں رجوع کرنے والائے کرکے کھانے والے کتے کی ما تندہے۔

ہے جبہ من دروں رہے ہوئی ہے۔ اسماق قاضی مسلم بن ابراہیم ،ابان ،شعبہ، ہشام ،قیاد ہ مطرف بن عبداللہ بن شخیر اینے والد کا قول قل اسمال ۱۸ ابر کرتے ہیں کہ میں آپ ہوئی کی خدمت میں حاضر ہوااس وقت آپ قر آئی آیت المها تھے الت کاٹو تلاوت فرمار ہے تھے اور فرمار ہے اسمال کہتا ہے کہ میرامال میرامال حالانکہ تیرامال صرف وہی ہے جوتو نے کھا کرفنا کردیایا بہن کر بوسیدہ کردیایا صدقہ کردیا ہے۔

ہ سے ہوں ہوں ہوں میں ایوب ،ابراہیم بن سعدان کمر بن بکار ، ہشام ، قنادہ ،زرارۃ بن ابی اوفیٰ ،ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمان انظام کا ۱۸۷۷ ہو کمر محمد بن اسحاق بن ایوب ،ابراہیم بن سعدان کمر بن بکار ، ہشام ، قنادہ ،زرارۃ بن ابی اوفیٰ ،ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمان انگر سول ہے الند نغانی میری امت کے وساوس جب تک وہ زبان یاعمل میں نہ آئمیں، سے تجاوز کرنے والا ہے ہیں۔

الا ۱۷ ۱۷ ابو بكر بن خلاد ، حارث بن الى اسامه ،عبد الله بن الى بكر تهى ، عبد الله بن جعفر ، يونس . ن حبيب ، ابو داؤد فاردق خطابي ابوسلم بن المحارث بن الى الموسلم بن المراجيم بشام ، يحيى بن الى كثير ، ابوسلمه ، ابو بريره فرمات بين كه آب هي الديسال المو فريك المو في المدين عنداب الناد و عنداب القبر و فتنة المسيح الديسال و فتنة المحبا والمهمات .

ے اے ۱۸ احمد بن سہل بن عمر ،اہر اہیم بن حرب عسکری ،عبد اللہ ابن عمر الوسلمہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو میں سب سے زیادہ آپ انگری کی نماز سے واقف ہوں ابو ہریرہ ظہر کی آخری رکعت نماز عشاء اور فجر میں تسمیع کے بعد قنوت پڑھتے تھے جس میں مؤمنین کے لئے و عااور کفار پرلعنت کرتے تھے۔

ا کے ۱۸ ابو بکرین خلاو ، حارث بن الی اسامہ ،عبدالعزیز بن ابان ، ہشام ، یکی بن الی کثیر ، ابوسلمہ ، ابو ہریرہ قر ماتے ہیں کہ ارشاونبوی ہے

اً گـ:سـنـن التـرمـلـى ٢٠٥٥ . وصـحيـح ابـن حبـان ٢٣٠١ . وفتح البارى ١١٣/١٣ . والترغيب والِترهيب ١٥٥٣، ١٥٥٠ . والكامل لابن عدى ١/٢٠٠ .

عرستن العرمذي ٢٣٣٢. ٢٣٣٨، وصبحهم مسلم ٣٢٧٣، وسنن التسالي ، كتاب الوصايا باب أ. ومسند الامام أحمد عرستن العرصة عرسه، ٢٦، والمستدرك ٢٠٨٣، ١٢٧٣، والسنن الكبرى للبيهقي للمرا٢.

٣٤٠٠٠ البخاري ٣٠١٠ . ١٩٠٨ . وصعيع مسلم ، كتاب الإيمان ، ٢٠١٠ و فتع الباري ا ١٢٨٠١.

رمضان کی آمد ہے ایک یا دوروز قبل روز ہمت رکھوالبتہ عادۃ ایسے کرنے میں حرج تہیں ہے یا۔
۱۹ ۸۵ معبد اللہ بن جعفر ، یونس بن حبیب ، ابو داؤد ، محد بن احمد بن علی بن مخلد ، احمد بن بیٹم بزاز مسلم بن ابراہیم ، ہشام ، یمیٰ ، ابی سلمہ
ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرمان رسول ہے ایمان اور ثواب کی نیت ہے روز ہ رکھنے والے کے گذشتہ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں ہے ابو داؤد ، محمد بن حسن ، یوسف قاضی ، مسلم بن ابراہیم ، ہشام ، یمیٰ بن ابی کثیر ، ابو ہریہ فرمات جی گذشتہ تمام گناہ معاف کردئے جاتے فرماتے ہیں گاہ کہ دان رسول ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرنے والے کے گذشتہ تمام گناہ معاف کردئے جاتے فرماتے ہیں گھر مان رسول ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرنے والے کے گذشتہ تمام گناہ معاف کردئے جاتے

ا ۱۸۷۲ حمد بن عبدالله بن محمود ،عبدالله بن وہب ،محمد بن سکن ایلی ،عبدالله بن ہشام دستوائی ،ابی ، یجی بن ابی کثیر ،ابی سلمه ،ابو ہریرہ فرماتے ہیں کدارشاد نبوی ہےا ہے لوگوتم میری قبر کو بجدہ گاہ نہ بنانا انبیاء کی قبور کومساجد بنانے والی قوم پراللہ کی لعنت ہوتم اپنے گھروں میں نماز پڑھوان کو قبرستان مت بناؤ بیع

۲۲ کے ۱۸ ابو پکر محمد بن جعفر وراتی بغدادی ،عباس بن منصور نیشا پوری احمد بن حفص ،ا بی ،ابوسعید 'ہشام دستوائی ، کی بن الی کثیر الوسلمہ ،ابو بریرہ کہتے ہیں کہ تول رسول ہے شادی نہ کر نے والے مخنث مر دول اور عور توں پر اللہ نے لعنت فر مائی ہے اس طرح تن نہا جنگل کے سفر ملے کرنے والے اور تن نہارات گزارنے والے پر اللہ نے لعنت فر مائی ہے۔

۳۲۸۷۹ بران ہوگیا آپ بھٹا نے نماز پر ھائی جس میں آپ بھٹا نے خوب طویل قیام فرمایا حق کہ لوگ کرنے ہوگئے جہد میں شدید گری میں سوری گریمن ہوگیا آپ بھٹا نے نماز پر ھائی جس میں آپ بھٹا نے خوب طویل قیام فرمایا حق کہ لوگ کرنے کے قریب ہوگئے بھرآپ بھٹا نے درکوع جدہ بھی ای طرح طویل فرما کیں سلام پھیر نے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہو کرآپ بھٹا نے فرمایا اس کے بعد آپ بھٹا نے مرح اتنے قریب کردگ گئی کہ میں اس سے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو کرسکتا تھا ای طرح دوز نے بھی میرے اتنے قریب کردگ گئی تھی کہ میں اس سے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو کرسکتا تھا ای طرح دوز نے بھی میرے اتنے قریب کردگ گئی تھی کہ اس کے تم تک پہنچنے کے خوف سے میں چیھیے ہے گیا اور میں نے ابو دوز نے میں ایک سیاہ فام عورت عذاب میں مبتلا دیکھی کیوں کہ اس نے بی کو کھا نے پنے ہے دو کے گئے باند ہو یا تھا اور میں نے ابو تم کم مارک کو تھی کہ دوز نے میں دونوں لئد کی نشانیوں میں سے ہیں جی اللہ آپ بندوں کودکھا تا ہے لہذا اان کے گر بن ہوئے پرتم نماز پر موحی کہ دور وی بوجا کمی۔

۱۲۲۰ معبداللہ بن جعفر ، بینس ، ابودا وُد ، ہشام ، ابوز بیر ، جابر کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے اے جماعت انصارتم اپنے مال کاعمر کیا نہ کرو کیوں کہ یہ غیرتیج ہے ہے

الدمسند الامام الحسد ۱۳۷۲ ۵. وستن البدار مي ۴/۳، و فتح الباري ۴۸۸۴. وسنن ابن ماجة ۲۵۰ ۱. وسنن التومذي ۱۸۵۵ -

الهم مسعيسع البسخياوي الراكال. الاسهم ومستعيسع مسيله ، كتناب صلاة التمسافرين ۱۵۵ . وفتع الباري ۲۰۱۱ ، ۱۵۵۳ . ا ۲۵۵ .

سيد صحيح البخارى سارسها. ٥٩. وصحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ٢١١ . وفتح الباري ١٩٥٨ . ١ . ٢٥٥. مسلم مسلم مسلم المسافرين ٢٤١ . وفتح الباري ١٩٥٣ . ومجمع مسلم الحرام المسلم المرام المسلم المرام المسلم المرام المسلم المرام المسلم المرام المسلم المرام المرام من والمطالب العالمة ١٢٥٥ .

لاستن النسائي ٢٧٦/١. ومستدالامام أحمد ٢٧١٠. والمستبدرك ٢٧٣٣/، والمصنف لابن أبي شبية ١٢٢٤،

۸۷۲۵ عبداللد بن یونس ، ابوداؤد ، بشام دستوائی ، ابوز بیر جابر بن عبداللد کہتے ہیں کدایک بارآپ ایک میری عیادت کے لئے تشریف لائے آپ بھٹا میری عیادت کے لئے تشریف لائے آپ بھٹا نے بھے سے فر مایا اے جابر مجھے اس مرض کی دجہ سے آپ کی موت کا خطرہ ہے لہٰذاتم اپنے بھائیوں کے لئے دو ثلث وصیت کرد چنا نچرانہوں نے دصیت کی ا

۲۷ کے ۸۶ بن احمد بن علی بملی بن محمد بن ابی الشوارب ،ابومحمد مفض بن عمر ،ابوز بیز جابر کہتے ہیں کدارشاد نبوی ہےا۔ لوگود و کیڑے پہنو' با کمیں ہاتھ ہے مت کھا وُا کیک جوتا بہن کرمت چلوہ ہے

۵۲۷ ۸ محرین احمر بلی بن محرین الی الشوارب ابو مرحفص بن عمر ، بشام ، حماد ، ابرا بیم ، المود ، عائشهٔ آپ رفظ نے حالت احرام میں سرمیں خوشبواستعال کی۔ ۱۲۸ میں ابواحبر محمد بن احمد محمد بن ابوب ، مسلم بن ابرا ہیم ، ہشام دستوائی ،حماد ، ابرا ہیم ، اسود ،عبداللہ کا قول ہے آپ رفظ نماز کا دائمیں بائیں سلام بھیر تے ہتھے تی آپ کا بایاب رخسار طاہر ہوجا تا تھا۔

۱۸۷۲ ابو بحر بن خلاو، حارث بن ابی اسامہ خلیل بن زکریا ، ہشام دستوائی ، عاصم بن بہدلہ، زر بن حیش ، صفوان بن عسال فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں آب کے ساتھ تھا اسی اثناء میں ایک شخص آیا آب بھٹا نے اسے دیکے کرفر مایا پیشن براہے لیکن جب وہ آپ بھٹا نے قریب آیا تو آپ بھٹا نے اس کے ساتھ اگرام کا معاملہ فرمایا اس کے جانے کے بعد ہم نے آپ بھٹا سے بوجھا پہلے تو آپ بھٹا نے اس کا اگرام کیا آپ نے جواب میں فرمایا پیٹھ میں نے اس کا افرام کیا آپ نے جواب میں فرمایا پیٹھ میں نے اس کا نفاق ظاہر کیا لیکن پھرلوگوں کواس کے شرے بچانے کے لئے میں نے اس کا اگرام کیا۔

ا ۱۳ کے ۱۸ ابو بھر بن خلاد ، حارث خلیل بن زکر یا ، ہشام دستوائی جسن بن ابی جعفر ، ابوز بیر کئی جابر فر ماتے ہیں کہ فر مان رسول ہے اے عائشہ تمہارے باس سالن ہے انہوں نے فر مایا کہ سرکہ ہے آپ پھٹھ نے فر مایا سرکہ بہترین سالن ہے ہیں۔

۳۳ کے دعبدالند بن جعفر، یونس بن صبیب ،ابو داؤد ، ہشام دستوائی بچی بن ابی کثیر ، ہلال بن ابی کثیر ، ہلال بن ابی میمونہ ،عطاء بن بیبار

ا \_مستد الامام أحمد ٣٧٢/٣. وتفسير الطبري ٢٨١٢.

۲ رسنين التيرمذي ۲۲۲، وسنن النسائي ۱۱۰۸، ومستد الامام احمد ۱۳۷۳، ۲۸ ۱۳۹۹، والسنن الكبري للبيهقي . ۲ رم۱۲۲

سمه:الحاف المسادة الدنقين ١٨٨٪، ٣٦، ١٩/٩٪، وفتح البارى • ١/١٥٥، ٥٥٤، • ٥٠.

رفاعہ، ابی عراد الجہنی کہتے ہیں کہ ایک ہارہم آپ دی کے ساتھ جارہ سے جب ہم کدیدیا قدید مقام پر پنچ تو کچھاوگوں نے اپنے گھروں پر جانے کے لئے آپ سے اجازت طلب کی آپ نے اجازت مرحمت فر مادی پچھ دیر کے بعد آپ دی نے فر مایا صدق دل سے کلمہ پڑھے والے کے لئے جنتی ہونے کی گواہی دیتا ہوں نیز رسول خدا کے فر مایا اللہ تعالی کا مجھ سے بلاحساب و کتاب میری امت کے ستر ہزار افراد کے بارے میں جنت میں داخل کرنے کا وعدہ ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ تم کو اور تمہاری نیک از اوج واولا دکو جنت میں داخل ہوں گے لے

۳۳ ۸۷۳ میمانِ بن احر علی بن عبد العزیز مسلم بن ابراہیم ، بشام دستوائی ، عطا بن البائب اپ والد کے حوالہ نے قل کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبد اللہ بن عمر بن العاص نے آپ کے سوال کیا ختم القر آن کتے روز میں کیا جائے آپ کے فر مایا سات روز میں کیا جائے حضرت عبد اللہ فر ماتے ہیں کہ میں آپ کے سے کی کے بارے میں سوال کرتار ہااور آپ کم فر ماتے رہے تی کہ آپ کے نے فر مایا کم از کم ایک شب وروز میں ختم کرنا ضروری ہے۔

## 224 جعفرالصبيعي ع

اینے عابدین اورز هاد کی صحبت اختیار کر کے ان ہے روایات نقل فرما کیں۔ نیز آپ مالک بن دینار ، ٹابت بنانی ، ابوعمران جونی ، ابوتیاح اور فرقد سنجی وغیرہ کی صحبت میں رہے ہیں۔

۳۷ ۱۸۷۳ بو بکر بن مالک بعبدالله بن احمد بن حنبل بلی بن مسلم ،سیار جعفر بن سلیمان کا قول ہے بیس مالک بن دینار کے پاس دس اور ثابت بنانی کی خدمت میں ہیں سال رہا میں نے مالک بن دینار کے پیچھے ہیں سال تک نماز عشاء پڑھی مالک بن دینار مغرب میں ہمیشہ سورہ زلزال اور عادیات نیو ہے تھے۔

۵ من ۸ عبدالله بن محمد بن جعفر محمد بن ابراہیم ،سلیمان شاذ کوانی ،جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار کو کہتے سنا دنیا سے ڈرود نیا سے ڈرواس کئے کہوہ علماء کے قلوب برجادو کی مانندا ٹر کرنے والی ہے۔

۲ ۳۷ ۸عبداللہ بن محمد بن جعفر محمد بن ابراہیم ،سلیمان جعفر فر ماتے ہیں کہ میں نے ما لک بن دینارکو کہتے سنااللہ کی طرف سے قلوب اور ابدان کے لئے بچھمزائیں مقرر ہیں جیسے تکی زندگی اور عبادت میں کا ہلی اور قلب کی قساوۃ مار سے بھی بڑی سز اہے۔

کے ۱۹۷۸ عبداللہ ، محکر ،سلیمان ، جعفر ، ما لک بن دینار کا قول ہے اگر قلوب خوف النی کی وجہ ہے تم زود عظر بیرن تو وہ الی گھر کے ویران ہونے اس پر بھی جا کر بیں بیٹھ جا والگا۔
ویران ہونے کی مانندو بران ہوجا تے ہیں ، نیز فر مایا اگر میر نے قلب کی اصلاح کوڑے کر کٹ پر ہوتو اس پر بھی جا کر بیں بیٹھ جا والگا۔
۱۳۸ کا ۱۹۸۷ معبداللہ مجمد بن سلیمان ، جعفر ، ما لک بن دینار کا قول ہے باطل کی خوش سے خوش ہونے والے انسان کے قلب پر شیطان کا تسلط مضبوط ہوجا تا ہے۔

۹۳۹ک ۸عبداللہ محمد بن سلیمان مجعفر ، مالک بن دینارفر ماتے ہیں کہ میں تے ایک کتاب میں پڑھاہے کہ قیامت کے روز ایک چرداہے کو بلاکر کہا جائے گا اے بمریوں کے دودھ اور گوشت استعال کرنے والے چرواہے تو فیکشندہ بمری کو محکالہ نہیں دیا اور تونے کمزور بمری کا خیال نہیں رکھا اور تو نے ان کے چرانے کا حق اوانہیں کیا آج تھے ہے ان کابدلہ لیا جائے گا۔

ا مستند الامنام أحمد ١١/٣ . والمعجم الكبير للطبراني ١٥/٣٥، ١٥، ٥٥، والفرغيب والفرهيب ١٠/١ ١٠، وصحيح ابن خيان ٢٢٢.

عم طبقات ابن سعد ۲۸۸۷ و التاریخ الکنیر ۲۱ت ۲۱ ۲۱ و الجرح ۲۱ت۵۵ ا و والمیزان ۲۸۸۱ و تهذیب الکمال ۲۰۹۰ و مهذیب الکمال ۲۰۱۹ و ۱

۱۷۰۰ معبداللہ بحد ،سلیمان ،جعفر، ما لگ بن دینار کہتے ہیں کہ غیرعامل عالم کی تقییحت اوگوں سے جیے نیے غیر نقع مند ہے۔ ۱۷۱۱ معبداللہ ،محد ،سلیمان ،جعفر کہتے ہیں کہ میں قساوت قلب کے وقت محمد بن واسع کے چہر سے کی زیارت کر لیتا تھا کیوں کہ ان کے عبد سے بعد سے دور سے کی زیارت کر لیتا تھا کیوں کہ ان کے عبد سے دور سے دور

چرہ برغم کے آثار نمایاں تھے جس سے میرے قلب کی قساوت دور ہوجاتی تھی۔

۳۲ کے ۱۸ ابو بھر بن مالک بعبداللہ بن احمد بن عنبل ،ابی عبدالرحمٰن بن مہدی جعفر بن سلیمان ،مالک بن وینار کا قول ہے مؤمنین کے قلوب کواعمال صالحہ اور فجار کے قلوب کومعاصی ہے تقویت پہنچتی ہے۔

۳۷۱ ۱۸ ابو بکر ،عبدالله ،ابی ،زید بن حباب ،جعفر کہتے ہیں کہ میں نے ما لک بن دینارکو کہتے سنا صالحین کے تذکرہ کے وقت مجھے حقیر شار کرو۔

۳۷ کا ابو بکر بعبدالقد بلی بن مسلم ،سیار جعفرٔ ما لک عبدالقد داری نے ما لک بن دینار ہے کہاعالم ربانی دنیا کو بالکل قبول نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شایان شان نہیں ہے نیز فر مایا اہل علم کہتے ہیں کہ زمد دنیا میں قلب و بدن کے لئے راحت ہے اور دنیا کی رغبت و زیادتی غم کے سبب اور شکم سیری قلب کی قسادت اور بدن کے ضعف کا ذر انجہ ہے۔

۵۶۵ ۸ محمد بن جعفر بن بوسف،اسحاق بن ابراہیم علی بن مسلم ،سیار ،جعفر کہتے ہیں کہ مالک بن دینارسب سے بڑے حافظ قرآن تنے وہ ہرروز ہمیں قرآن کی ایک منزل سنایا کرتے تنے اگر کہیں بھول جاتے تنے تو فر ماتے کہ بیمیر ہے گنا ہوں کے سبب ہواؤر نہاللہ لوگوں کے لئے ظالم نہین ہے۔

۲۳ کا ابو کمر محد بن جعفر مؤدب اسحاق بن ابرائیم علی بن مسلم سیار ، جعفر ، خابت بنانی کا تول ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ نے بذریعہ وی جبرائیل کو حکم دیا اے جبرائیل کو حکم دیا اے جبرائیل کو حکم دیا اے جبرائیل کو حکم دیا اور وہ محفی پریٹان وغم زدہ ہوگیا اس کے بعد اللہ نے فرایا ہے جبرائیل میں نے اسے آز مایا توا سے صادق پایا س لئے اب میں اس کی حلاوۃ میں اضافہ کر دوں گا۔ ۲۳ کم محد بن جعفر ، اسحاق بن ابراہیم علی بن مسلم ، سیار ، جعفر ، خابت بنانی نے قرآنی آیت ان المسند نے اور وہا اللہ شم استفاموا " کا کہ محمد بن جعفر ، اسحاق بن ابراہیم علی بن مسلم ، سیار ، جعفر ، خابت بنانی نے قرآنی آیت ان المسند نے دو محافظ وی ایر کے میں اور محمد ان کے بعد مؤمن اسپے سر پر کھڑ ہے ہوئے دو محافظ وی کو دیکھے گاوہ اسے کہیں گا ان اللہ کے وہا قطوں کو دیکھے گاوہ اسے کہیں گا ان اللہ کے وہا آخ ہوئے اس جنت کی بشارت ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا ہم دنیاو آخرت میں تیرے دوست ہیں اے اللہ کے وہ آخ تو بے مثال چیزوں کا مشاہدہ کر ہے گا اس لئے آج کے امر ہے خوف مت کر بیاتی تیں ہے بیات کہتے ہیں کہ اس روزمومن کی آئی جس کے ذریعے اللہ نے اسے ہدایت عطاکر کے ممل کی تو فیق دی اس کے لئے سے بیات سے بیات محلے کی کو فیق دی اس کے لئے سے بیات کہتے ہیں کہ اس روزمومن کی آئی جس کے ذریعے اللہ نے اسے ہدایت عطاکر کے ممل کی تو فیق دی اس کے لئے سے بیات سے بیات کہتے ہیں کہ اس روزمومن کی آئی جس کے ذریعے اللہ نے اسے بدایت عطاکر کے ممل کی تو فیق دی اس کے لئے سے بیات سے بیات سے بیات کے اسے بیات کے بیات کی تو بیات کی اس کے لئے سے بیات کی جس کے در معلوں کا سب سے بیات سے بیات کی اس کے ان کے سے بیات کی در کے ماسے ہوئی کے بیات کی در سے بعر سے محل کی در کیا تو بیات کی در سے بیات کی در سے بیات کی در سے بیات کی در سے بیات کی در بیات کی در سے بیات کی در سے بیات کی در سے بیات کی در بیات کی در سے در سے بیات کی در سے بیات کی در سے بیات کی در سے بیات کی در بیات کی در سے ب

۸۷۱ کا جمعر بن جعفر السحاق بن ابراہیم علی بن مسلم ،سیار جعفر ،ثابت کہتے ہیں کہ ایک عابد کا قول ہے جب مجھے نیند آتی ہے تو ہیں سوتا نہیں پھر میں سونے کے لئے جاتا ہوں تو مجھے نیندنہیں آتی جعفر کہتے ہیں کہ ثابت بنانی فنافی اللہ انسان تھے۔

جعفر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں فرقد کے پاس آیا اس وقت آپ بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ کے سامنے کھٹاسر کہ رکھا ہوا تھا جس میں القہ بھگو بھگو کھا رہے ہیں آپنے؟ فر مایا: تا کہ جھے نکاح کی رغبت ندر ہے۔ القہ بھگو بھگو کھا رہے تھے۔ آپ کہ جھے نکاح کی رغبت ندر ہے۔ ۵۰ ۱۵۸ بو بکر بن ما لک ،عبد اللہ بن احمہ بن صنبل ، الی ،جعفر کہتے ہیں کہ فرقد وعظ میں فر ماتے تھے دنیا کو دو دھا ور آخرت کو مال کی مانند خیال کروتم بچکو دو دھ کے لئے چلاتے نہیں دیکھتے لیکن بڑے ہوئے کے بعد وہ دو دھ چھوڑ دیتا ہے الے لوگو آخرت کو مال کی مانند جھو۔ اللہ کو دو دھ کے اللہ کو بین ابراہیم ، علی بن مسلم ،سیار ،جعفر کہتے ہیں کہ میں نے ابوتیاح کو کہتے سنا میر اوالد یا ہیر ہے قبیلہ کا کوئی فرد جب روز ہ رکھتا اور عدہ الباس بہنتا تو کسی کوچی کے ہمسامہ کو بھی اس کی خرجیس ہوتی تھی۔

۲۵۷۸۶ بن علی بن میش ،عبدالله بن صقر ،صلت بن مسعوده ،جعفر بن سلیمان ،ابوعمران جونی کہتے ہیں کہ ایک بارمویٰ بن عمران کے وعظ میں ایک شخص نے بے حال ہوکرا بناتمیض جا کے کرلیا اللہ تعالی نے موئی بن عمران کو بذر بعدوی تھم دیا کہ اسے اس کے نعل ہے منع کر

دو کیوں کہ میں تمام لوگوں کے احوال سے باخبر ہوں۔

٨٥٥٨ محد بن جعفر ،اسحاق بن ابرا هيم على بن مسلم ،سيار جعفر ،ابؤعمر ان جونى نے قرآنی آيت و جسعيلينا جهندم للڪافوين حصير ا (ازاسراء ٨) کي تشريح جيل اور مقام حساب سے فر مائی ۔

۸۵۵ کا ابو محر بن حیان ، محر بن عبدالله بن رسته ، خطن بن نسیر جعفر بن سلیمان ، ابوعمران جونی کیتے بین که نظراللی جس انسان پر پڑگی وه رحمت اللی کا مور دبن گیااگر الله تعالی ابل دوزخ کود کھے لئوان پررحم فر ماد بے کین الله نے انہیں ندد کھنے کا فیصله کیا ہوا ہے۔ ۸۵۵ کا محر بن جعفر ، اسحاق بن ابر اہیم ، علی بن مسلم ، سیار ، معفر ، عنبه الخواص ، قاده کہتے ہیں که موگ بن عمران کا قول ہے اے باری تعالی آب آسان پر اور ہم زمین پر ہیں اس عدم قریت کی وجہ ہے آپ کی رضا کی علامت کیا ہوگی ، الله نے فر مایاتم پر نیک حاکموں کا مسلط ہونا میری دضا میں مرضا کا سبب ہے۔

٢٥٥٨ محربن جعفر، اسحاق بن ابراجيم على بن مسلم، سيار جعفر، شميط كتيت بين كهالله ني بميس اين ذات كا تعارف قرآن كي اس آيت "ان ربكم الله تحلق المسلموات والارض في ستة ايام "كيزر بعدكروايا-

ے ۸۵۵ ابو بکر بن مالک ،عبداللہ بن احمد بن طنبل ، ابی ،سیار ، جعفر کہتے ہیں کہ حوشب نے میرا ہاتھ پکڑ کرفر مایا اے حوشب آگرتم زندہ رہے تو عنقریب تم کوئی مؤنس اور مرشد نہیں یا ؤ گے۔

۵۵ کا بوبکر بن مالک ہیمبداللہ بن احمد ، ہارون ، سیار جعفر ، محمد بن واسع کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ لأ شیخ نماز باجماعت اور دومسلمانوں کا ملاقات کرنا ہے۔

۸۷۵۹ جعفر بن محر بن عمرو ، ابوصین محر بن حسین ، یکی بن عبدالحمید ، جعفر بن سلیمان ، ثابت ، انس فر ماتے ہیں کہآپ ﷺ جب نماز میں مسلیمان ، ثابت ، انس فر ماتے ہیں کہآپ ﷺ جب نماز میں مسی بچہ کے روینے کی آواز من لیتے تنظیر کر دیتے تھے۔ ا

۰۲ کے بعفر ابو حسین محمد بن حسن ، یکی بن عبد الحمید بعفر ثابت ،انس فر ماتے ہیں کدایک بار رسول اللہ اللہ ایک راستہ پرتشریف لے جارے بنایا کہ بیداستہ ہاں نے کہا کہ وہ اتو وا کمیں جانب ہے آپ جارے بنایا کہ بیداستہ ہاں نے کہا کہ وہ اتو وا کمیں جانب ہے آپ ماری نے فرمایا اسے جھوڑ دو کیوں کہ بیضدی عادت خاتون ہے۔ با

الا که محدین بدر، حمادین مدرک، ابوظفر عبدالسلام بن مظهر بجعفر بن سلیمان ، ثابت ، انس کتے بین که آب وظفر عبدالسلام بن مظهر بعفر بن سلیمان ، ثابت ، انس کتے بین که آب وظفر عبدالسلام بن مظهر بعفر بن سلیمان ، ثابت ، انس کتے بین که آب وظفر عبدالسلام بین مظهر بعفر بن سلیمان ، ثابت ، انسان می مسیله ، کتباب الیصلة قباب ۳۷٪ و مسیند الامام أحمد ۱۷۷۳ و السنن الکبوی للبیه قبی ۱۳۷۳ وسنن الدار قطنی ۱۷۲۲ ، والسنن الکبوی للبیه قبی ۱۳۷۳ و مسیند الامام الدار قطنی ۱۷۲۲ ،

٢ ـ جمع الزوالد ١١/١٩. والمطالب العالية ١٥١٣٥ وتفسير القرطبي ١٨٠١١ وكنز العمال ٢٠١٥٠.

کی و فات ہو گئ تو آپ بھٹانے اس کی تعریف فر ماکر کہا وجبت بھر پھے روز کے بعد دوسرے تحص کی و فات ہو گئ آپ بھٹانے اس کی غدمت فرمانی اورکہاوجبت صحابہ کرام نے اس کی وجدور یافت فرمانی تو آپ نے فرمایاتم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ ١٨٤٦٢ براجيم بن محد ، ابراجيم بن عبد الله ، محد بن اسحاق يقتيه بن سعيد ، جعفر بن سليمان ، ثابت ، الس كهتي بين كدا ب الصاركي زيارت کرتے ان کے بچوں کوسلام کر کے ان کے ہروں پر ہاتھ بھیزتے ہوئے ان کے لئے دعا نیں کرتے تھے۔

٣٧٨ ٨١ براجيم بحمد ، قتيبه ، جعفر ، ثابت ، الس كيت بين كه ايك باررسول الله بي زندكي مين بارش بهوتي آب بي الياسية كير يسميث كر بارش میں نظرتی کر بارش کا بالی آب بھا پر کرنے لگاہم نے آب بھا سے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ بھانے فر مایا میں نے اللہ

ے ایک بات کا عبد کیا ہوا ہے۔ لے ·

١٢٥٨ عبداللد بن محر بن شبل، ين بن عبدالحميد جعفر بن سليمان ، ثابت ، الس كيت بين كدآب عظي ك دخول مكه كوفت مضرت عبدالله بن رواحداً ب الله كا كا كا كا بالرب تصاور بياشعار بره در الم ين رواحداً باراراستدندروكوا م كروز بم مهيل تھوپڑیوں گوٹن سے جدا کرنے اور دوست کو دوست سے جدا کرنے والی مارنے والے ہیں۔ اس مولع پر حضرت عمرنے فر مایا اے رواحهم آپ ﷺ کے آگے جلتے ہواور حرم کعبہ میں ہوکر شعر کہدر ہے ہولیان آپ ﷺ نے فرمایا اے عمرانہیں مت روکواس کئے کہ بیا کفار کے لئے مگوارے بھی زیادہ سخت ہے۔ ی

۲۵ کے ۸۷ براللہ بن محمد بن شبل ، یکی ، محمد بن مظفر عیسی بن سلیمان ، بصری محمد بن ابی الشوارب جعفر بن سلیمان ، ثابت اس سہتے ہیں کہ آپ ایک مریض کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اس وقت وہ سکرات کی حالت میں تھے آپ نے یو چھا اس وقت تمہاری کیا۔ کیفیت ہے انہوں نے عرض کیا کہ خوف اور امید کے درمیان اس کی بات من کرآ ہے نے فر مایا ایسے حص کی اللہ امید پوری کرتے ہیں اور جس چیز ہے وہ خوف کرتا ہے اس سے اسے امن غطا کرتے ہیں سے

۳ ۸۷۲ عبدالله بن جعفر، پوس بن حبیب، ابودا و دجعفر بن سلیمان ، ثابت بنانی ! بورا نع کتے ہیں که حضرت عمر کونیز و لگنے کے وقت صہیب نے ہائے ا ينشروع كردى مفرت عرف فرمايا الصهيب تم في بيعديث بين كدنده انسان كروف في وجد ستريس ميت كوعذاب بوتا مين ٢٤ ٨٨ ٨٨ أيمان بن احمد على بن عبد العزيز بمحد بن عبد القدر قاشي ابراجيم بن محمد بن يجي ،ابراجيم بن عبد القد بمحد بن اسحاق ،قتيبه بن سعيد ، جعفر بن سلیمان ، جعد بن الی عثمان ، ابور جاء ، ابن عباس کہتے ہیں کے فر مان رسول ہے اے لوگوتمہار ارب رحیم ہے صرف التھے ارادہ پر ایک نیلی اکھ دی جاتی ہے اور کرنے بر دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور پھران میں اضافہ کی کوئی حد نہیں ہے اور ہرے اراد ہ پر بچھ نیس لکھا جاتا اور کرنے پرصرف ایک برائی لکھ دی جاتی ہے اور اللہ کسی کو ہلاک کرنے و الامبیں ہے۔ نے

٨٨ ٢٨ عبدالله بن جعفر، اساعيل بن عبدالله، سليمان بن احمد، معاذ بن مني مجمد بن كثير، قاضي ابواحمه محمد بن ابرا بيم ،احمد بن سليمان بن اليوب بحد بن عبد الملك بن الى الشوارب بعفر بن سليمان ، جعد بن الى عثان ، جابر كهت بيل كدا يك بار صحابه كرام \_ن آب والله الدين بياس كى شكايت كى آپ نے برا بياله منكواكراس ميں بانى دُالا بھرآپ نے اپناہاتھ بياله ميں دُالا اور صحابة كرام كو پينے كاحكم ديااور تجھے ابيا

ا ١٣٧٨ . والمستدرك ١٨٥٨ . والمصنف لابن أبي شيبة ٥٥٥٨ . وشرح السنة ١٨٨٨ .

٢ يـ :سنن التومذي ٢٨٣٧. وسنن النسائي ، كتاب الحج ١٠٨. وفتح الباري ٥٠٢/٥. وشوح السنة ٢١٢٥، ٣٢٥.

سمرسنن التومذي ٩٨٣ . وتسنن ابن مأجة ٢٠٢١ . وحسن الظن بالله ٣١ . وفتح الباري ١١١١ ٣٠ . والدرالمنثور ٣٢٣/٥.

الم المنسائي ١٥/٣. وسئل إبن ماجة ١٥٩٣. والسنن الكبرى للبيهقي ١٠١٣ كواسنن الترمذي ١٠٠١. و١٠٠١. وانظر كِذَالك: صحيح البخاري ١٠٢/٣. وصحيح مسلم، كتاب الجنائز ١٠٤ مكرد.

هد: مستند الامنام أحمد ا/297. وسنن الدارمي ١/٢ ٣٠. والمعجم الكبير للطبراني ١١/١٢. وتناريخ بغداد ١/١٥٠٩. وتفسير ابن كئير ١٦٧٣ع.

محسوں ہور ہاتھا گویا آپ بھٹی کی انگلیوں سے بانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں حتی کہتمام لوگوں نے میں ہوکر پانی نوش کرلیا۔ ۱۹۸۸ سلیمان بن احمد علی بن عبدالعزیز ،محمد بن کثیر جعفر بن سلیمان ،عوف ،ابور جاءعطار دی ،عمران بن حصین کہتے ہیں کہا یک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر السلام علیم کہا آپ نے اس کا جواب دیا وہ بیٹھ گیا آپ نے فر مایا دس پھر دوسرا شخص آیا اس نے کہا السلام علیم ورحمت اللّه و برکانہ آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فر مایا تمیں۔

۰۷۷ / ۱۱ ابو بکر بن حمدان ،حسن بن سفیان ،محد بن الی بکر مقدمی کاقول ہے ،محد بن کثیر نے ہم سے ای طرح بیان کیا ہے۔ ۱۷۷ / محمد بن ابوب احمد بن زنجو یہ محمد بن المتوکل ،عبدالرز اق جعفر بن سلیمان ،عوف ،ابوعثان نهدی ،عمران بن حصین کہتے ہیں کہ آپ بی حنیفہ ،مخز وم اور بی امیہ سے نارانسگی کی حالت میں اس دنیا ہے تشریف لے گئے۔

۲۷۷ مرکھ بن سلیمان ہاشمی محمد بن کیجی بن منذر ،ابوظفر عبد السلام ،ابی ،شعیب بن محمد الذارع ،اسحاق بن ابرا ہیم مروزی جعفر بن سلیمان ،بزید الرشک ،مطرف عمران بن حصین کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ ﷺ سے سوال کیا کہ اہل جنت اہل نارکوآخرت میں بہتا نیں گے آپ ﷺ نے فرمایا ہاں۔!

۳۵۷۸سلیمان بن احمد ، معاز بن بخی ، ابوعمر و بن حمدان ، حسن بن سفیان ، بشر بن بلال ، عبدالسلام بن عمر ، جعفر بن سلیمان ، بزیدالرشک مطرف ، عمران بن حصین کہتے ہیں کہ آپ کھے خطرت علی کی امارت میں ایک سریدرواندفر مایا و بال پر حضرت علی نے ایک باندی اپنے کے خصوص کر لی صحابہ کرام کو بیہ بات نا گوارگز رئ ، چار صحابہ نے آپ بھٹے ہے ملاقات کے وقت اس بات سے آپ کو مطلع کرنے پر وعد ہ کرلیا چھر سے عمران بن حصین کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سفر سے واپسی پر سب سے پہلے آپ سے ملاقات کرتے پھر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے چنا نچہ بیر مربی ہو گئے ہیں کہ مور اور وہ میر بیری باری باری آپ سے شکایت کی آپ نے ناراض ہو کر فر مایا اے لوگو تمہارا کیا ارادہ ہے خبر دارعلی مجھ سے اور میں علی سے ہوں اور وہ میر بعد ہر مؤمن کے لئے ولی ہیں!

۷ ۷۷ ۱۸ ابراہیم بن محمد بمحمد بن یکی ،ابراہیم بن عبداللہ بمحمد بن اسحاق ،قتیبہ بن سعید جعفر بن سلیمان ،ابی ہارون عبدی ،ابوسعید خذری کہتے ہیں کہ ہم انصار منافقین کوبغض علی کی وجہ ہے بہجا نتے تھے۔

یں ابراہیم جعفر بن ملی بن میش عبداللہ بن صالح ،اسحاق بن ابراہیم جعفر بن ہلیمان جرشی ،ابوطارق سعدی ،حسن ،ابو جریرہ کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے کون محص مجھ ہے کلمات کے کران پر عمل کرے گایا دوسر کواس کی تعلیم دے گا؟ ابو جریرہ نے عرض کیایا رسول اللہ عمل اس کام کے لئے حاضر ہوں چنا نچے سول اللہ کے ان کا پاتھ مجڑ کرفر مایا محارم کے اجتناب سے تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے اپنے اور تمام لوگوں کے لئے ایک ہی چیز پیند کرنے سے کامل مسلمان بن جاؤ گے ، ہمسانیہ کے ساتھ حسن سلوک سے تم مؤمن بن جاؤ گے اور کرشر ہوگا ہے تم مؤمن بن جاؤ گے اور کرشر ہوگا ہے۔ کہا رادل مردہ ہوجائے گا۔ س

۲ کے ۸عبداللہ بن جعفر، پونس بن حبیب ،ابوداؤر ،جعفر بن سلیمان ،نظر بن معبد، جارور ،ابوالاحوص ،عبدالله بن مسعود کہتے ہیں کہ فر ماك نبوی ہے اے عبداللہ بن مسعود تم تا تل ہے خوش مت ہواس لئے کہ اللہ کے ہاں اس کی بڑی سزا ہے کسی کے مال حرام پرخوش مت ہو کیونکہ اگروہ مال راہ خدا میں خرج کیا جائے گاتو وہ عنداللہ قابل قبول نہیں ہوگا اگرا ہے باتی رکھا جائے تو اس میں برکت نہیں ہوگی اگروہ ورث میں جھوڑ کردنیا ہے کمیا تو وہ اس کے لئے ناردوزخ کا سبب ہے گاہیں

ا ر: صحیح مسلم، کتاب القدر باب ۱. وستن ابی داؤد ۹ ۲۵۰، وسنن الترمذی ۱ ۱۱ ۳. وسنن ابن ماجه ۲۸، ۱ ۹. والمعجم الکبر للطبرانی ۱ ۱ ۲۹/۱، ۱۳۰، ۱۳۱، والسنة لابن ابی عاصم ۱۲/۱، وعجمع الزوائد ۱۸۷۵، ۱۹۴، ۱۰

الدسنن الترمذي ٢ ١١١، ومسند الامام أحمد ١٢٨٨، وصحيح ابن حيان ٢٢٠٣. والمعجم الكبير ١٢٩١١،

٣٠٠ إن يسنن الترمذي ٢٣٠٥ ومشكاة المصابيع ٢٠١٥، وأمالي الشجري ١٩٨/٢. ومشكاة المصابيع

٣. المعجم الكبير للطبراني • ١٦١١, ومجمع الزوالد ٢٩٨٧، والمطالب العالية ١٢٤٢، والترغيب والتوهيب ٢٠١٥٠

کے کے ۸عبد اللہ بن جعفر، یونس بن حبیب ، ابوداؤو، یونس بن سلیمان ، نضر بن معبد ، جارود ، ابوالاحوص ،عبد الله بن مسعود کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے اے لوگوقر لیش کوگالی مت دواس لئے کہ ان کا عالم زبین کوئلم سے بھرسکتا ہے !

۸۷۷۸عبدالله بن جعفر، یونس ،ابو دا و در مجمد بن علی بن حبیش ،احمد بن قاسم بن مساور ،عبدالله بن عمر قو اریری ، جعفر بن سلیمان ،فرقد تنجی عاصم بن عمر د ،ابوامامه نے آپ پیش کا ارشاد بیان کیا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ اکل شرب اورلہو و لہب میں شب گزار سے گالیکن صبح ان کی شکلیں خزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل بول گل نیز انہیں حسف وقذ ف کا عذاب بھی ہوگا حتی کر صبح ہوتے ہی لوگ کہیں ہے گرزشته شب فلاس بن فلاس قبیلہ اور گھر زمین میں دھنس گیا نیز قوم لوط کی طرح ان پر پھر دوں کی بارش ہوگی اور قوم عاد کی شکل ان پر ناموافق ہوا میں اور بین شراب نوشی ،مودخوری ،ریشم کے استعمال اور قطح حق کی وجہ سے موگا ہے۔

عباس ابواجمہ ،احمہ بن محمہ بن عبدالتہ الحمال علی ، یونس ،ابوداؤ دجعفر بن سلیمان ،فرقد تنی ،قادہ ،سعید بن المسیب ،ابن عباس نے حضور سے ابوا مامہ کی حدیث کے مانندروایت کیاہے۔

• ۸۷۸ ابواسحاق بن حمز ہ،ابراہیم بن علی عمری معلی بن مہدی جعفر بن سلیمان ،ابوعا مرخز از ،عمر و بن دینار ، جابر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیایارسول اللہ! میں کس چیز کے ساتھ اسپنے زیر پرورش بیٹیم کو ماروں؟ فر مایا جس چیز ساتھ اپنی سکی آولا دکو مارتا ہے ، نیز اس کے مال کواپنے مال کے ساتھ ملانا اور نہ ہی اس کا مال کھانا ہے۔

#### ٨ کاااین بره

آپ آر آن وسنت کے معبع اور خوف خدار کھنے والے انسان ہے۔ ۱۸ کا ابو بکر بن احمد المؤ ڈن ، آحمد بن محمد بن عمر بعبد اللہ بن محمد بن سفیان بمحمد بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے رہتے بن برہ کو کہتے سناا نے انسان تو ایک بد بو دار مردارہ تیرے اندر حیاتی روح ڈال کر تیرے جسم کوخوشبو دار بنایا گیا آگر تیمہ سے روح نکال کی جائے تو تو بدیودار جند اور کھو کھلاجسم بن جائے گا اور تجھ سے لوگ وحشت زدہ بول گے اے انسان تجھ سے بڑا جائل و عجیب کون بوگا کہ دنیا کو فائی سمجھنے کے باوجود تو اس سے آنکھیں شعندی کرتا ہے کیا تو نے قرآن کی بیآ یہ نہیں تن (تر جمہ) تو ہم نے (انہیں نا بود کرکے ) ان کے سمجھنے کے باوجود تو اس سے آنکھیں شعندی کرتا ہے کیا تو نے قرآن کی بیآ یہ نہیں تن (تر جمہ ) تو ہم نے (انہیں نا بود کرکے ) ان کے

افسانے بنادیے اور انہیں باکل منتشر کر دیا اس میں صابر وشا کر سے لئے نشانیاں ہیں (انرساہ) خدا کی شم ہم ایک عظیم چیز جس کا تواب اللہ کے باس ہے کے سواتم صابر وشا کرنہیں بن سکتے کیاتم نے توال خدا داندی نہیں سنا (ترجمہ )اگرتم شکر کرو گے ہیں تہ ہیں زیادہ دول گا

(از ابراہیم ے) نیزیة ول غداوندی تمہارے سامنے ہیں ہے (ترجمہ) جوسبر کرنے والے ہیں ان کو بے شاررزق ملے گا (از الزمر ۱۰)

معلوم ہوا کہ ان دونوں چیزوں برعنداللہ بڑا تو اب ہے اے اسان دنیا میں تھے سے بڑا عائل اور آخرت میں تھے سے بڑا نا دم کون ہوگا کہ تو صبح وشام اوردن رات تم المولی وقعم النصیر کہنے کے باوجود بھی احکا مات الہی ہے اعتراض کرتا ہے۔

۱۳۸۵ ۸۶ بن احمدالمؤ ذن ،احمد بن محمد بن عمر ،عبدالله ن محمد بمحمد بن حسین ، یکی بن انی کثیر ،عباد بن ولید قریش ،رنیج بن بره کا تول ہے مجھے انسانوں پرتیجب ہے ان کے قلوب کے رسولوں کی تصدیق کرنے کے باوجود کیسے انہوں نے راہ جن سے آنکھیں چرالیں علاوہ ازیں ہوو

ا يـ: تماريخ أصبهان ١/٢ ٣١ والمطالب العالية ١٢٠ م. والسنة الابن أبي عاصم ١٣٧٢. وكشف الخفا ١٩٧٢. والاحاديث الضعيفة ٣٩٨. وتاريخ بغداد ١/٢.

ع المستدرك ١٥/٩ هـ. والتوغيب والتوهيب ١٠١ . ١٠١ ، ١٥٠ ، ١٥٠ والدر السمنشور ١٢٣/٣ وكنز العمال ١٨ ٠١٨م

٣. لسنن الكبري للبيهقي ١٦٨. والمعجم الصغير ١٩٨١. ومجمع الزوائد ١٣٨٨ ١. والدر المنثور ١٢٢١١.

لعب اور غفلت کا بھی شکار ہیں ،خدا کی قسم یے غفلت اللہ کی طرف سے ان پر رحمت و نعمت ہے ورنہ تو مؤمنین کی عقول نا کارہ ہو جا تیں ان کے قلوب بھٹ جائے اور اس حالت میں وہ ونیا ہے رخصت ہو جاتے اور ایک قوم کو میں دیکھ رہا ہوں وہ اطاعت البی کی وجہ ہے خوش ہیں چاروں طرف سے فرشنے ان کا احاطہ کئے ہوئے ہیں اور انہیں خوشخرائی سنار ہے ہیں کہتم پر سلامتی ہوآج تم اپنے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہو جاؤ۔

۸۷۸ میں احمر ،احمر بن محمر ،عبداللہ بن محمر محمد بن حسین ، واؤر بن محمر اپنے والد کا تول نقل کرتے ہیں کہ ایک بارہم میت کوسیدھا کر رہے سے ای اثناء میں رہے بن برہ ہمارے نز دیک سے گر رہا انبول نے بوجھا یہ خریب کون ہے ہم نے عرض کیا کہ یہ خریب کے بجائے حبیب کا قریب ہے اس بات پر ان کی آئیس پرنم ہوگئیں اور فر مانے لگے ڈندوں میں میت سے بڑا اجنبی کون ہوگا ان کی اس بات پر بوری قوم پرگر بیطاری ہوگیا۔

۳۸۷۸ ابی ،ابوحسن بن ابان ،ابو بکر بن عبید مجمد بن حسین مجمد بن سلام تحجی ،رئیج بن یره کہتے ہیں کہ مقین کے وعیدات الہیہ کوسا سے کر کھنے کی وجہ ہے ان کے قلوب خوف النبی سے لبریز ہیں ان کی طبیعت دنیا میں مکدر رہتی ہے نیز انھی من جانب اللہ اعمال صالحہ کی تو نیق ہوتی ہے اسی وجہ سے ان کی قلوب کی آئیس اعمال صالحہ کی طرف مشاق ہوجاتی ہیں اور وعد وعید پر یقین کی وجہ سے انہیں آخرت کا بھی وصیان رہتا ہے ، حتی کہ اس حالت میں ان کا وقت موعود آجاتا ہے اور پھر با آسانی قفس عضری سے ان کی روح پر واز کرجاتی ہو اس کے بعد مرہ پر گریہ طاری ہوگیا۔

۸۵ کا بی ابوحسن بن ابان ،ابو بحر بن عبید ،جحد بن حسین محمد بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے رکھے بن برہ کو کہتے سنا جلد اموات کے وقوع نے ہم سال خفلت چھائی ہوئی ہے خدا کی شم اے مسلمانوں کیاتم اس نے ہم سال خفلت چھائی ہوئی ہے خدا کی شم اے مسلمانوں کیاتم اس حالت برکسی عاقل کوخوش ہوتے ہوئے دیکھا ہے ،خدا کی شم اللہ کے بندے اطاعت اللی کی وجہ سے اے راضی کرنے والے ہیں ،اے مال نیک کا فاکدہ اور گناہ کا نقصان تھے ہی ہوگا اس لئے خوف وامید کے درمیان زندگی گزار ان نبیاء کے تشریف لانے کے بعد انسانوں کا اللہ کے ہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔

۱۸۵۸ افی ابودسن بن ابان ، ابو بکر بن عبید ، محمد بن حسین ، عیم بن جعفر عبدالله بن ابی توح کہتے ہیں کہ ایک روز ساحل پر مجھے ایک شخص ، نے کہا کہ میں ایسا ہوا ہے کہ تو نے مشکل میں اللہ کارخ کیا اور اس نے تجھے مایوس کر دیا میں نے کہا بلکہ اس نے مجھے مایوس کے بچائے میری مدد کی اس نے کہا کہ میں ایسا ہوا ہے کہ اللہ نے آپ کا سوال پورائیس کیا ہو میں نے نفی میں جواب دیا پھر اس نے مجھ سے سوال کیا اگر کوئی انسان تیرے بیکا م کرد ہے تو اس کا عوض ادا کر سکتا ہے میں نے کہا کہ بیس اس نے کہا کہ پھر اللہ ذیادہ شکر کا مستحق ہے کیونکہ ایک طویل نمان سے تجھ پراس کی نعمتوں کی ہارش ہور ہی ہے نیز بندوں سے شکر پر بہت راضی ہونے والا ہے۔

۱۹۸۵ مجمد بن احمد بن عمر الله عبد الله بن عمد بن عبيد جمد بن حسين أحكيم بن جعفر الوعبدالله برمي كهتے بيل كه ميں نے ايك عابد ب روتے ہوئے سامعاصى پر جارے قلوب كريدكناں بيں اے اللي ميرى توبة بول كر لے اگر تو نے ميرى توبة بول نہيں كى تو ميں ہلاك ہو جا دَن گاا گر تو مير سے معاصى كى وجہ سے اعراض كر لے تو تو اس كامستى ہے اگر تو احسان كر بيت عرصہ سے تو بحص پر تير ب احسانات كى بارش جارى ہے ، نيز ميں نے اان كو كہتے سامعاصى نے ہمارے قلوب كو تحت كر ديا جس كى وجہ سے ہم دنيا ميں جيران بيں اور ممان كى بارش جارى دو ہے ہم دنيا ميں جيران بيں اور ممان كى دات سے پھر منى بيں۔

۸۸ کے ۱۸ ابی ، ابوحسن بن ایان ، ابو بکر بن عبید بحد بن حسین ، راشد ابوسعید ، عاصم خلقانی ، ربیع بن عبد الرحمٰن کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کے بطون جرام سے دور اور ان کی آئی میں منا ہوں ہے اجتناب کرنے والی ہیں ، اس کی دجہ سے ان کے قلوب روش ہیں و و دنیا ہیں اللہ کی طرف

رجوع کرنے والے بیں ان لوگوں کے لئے دنیا ہے بجائے مابعد الموت راحت ہے ، اس کے بعد ان پراس فڈرگر پیطاری ہوا کہ ان کی ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہوگئی۔

۱۹۸۵ معبداللہ بن جحر ، علی بن سعید ، علی بن سلم ، عبدالصد بن عبدالوارث ، رقع کہتے ہیں کے حسن نے قرآئی آئیت ایسا استف سل المصط مند کی تلاوت کر کے فر مایا نقس مطمئنہ کواللہ ہے اوراللہ کوائی سے اطمینان ہوتا ہے اور و فاقا البی کواوراللہ اس کی بلاقات کو پسند کی تلاوت کر کے فر مایا نقس مطمئنہ کواللہ ہے اور اللہ کوائی ہوتا ہے اور اس کا شارعبا و صالحین میں ہوتا ہے۔

اللہ ۱۹ کے ۱۹ کے ۱۹ میں کی دوح قبض کرنے کے بعداس کی مغفر ہ بن شبل ، رہتے ، حسن کہتے ہیں کہ حضر سے عمر کے زمانہ میں ایک عابد و زاہد جوان پر ایک کی دعوت دی اس جوان نے اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئی ہوگیا ای بوئے کہنا ہے نفس کو ملامت کرتے ہوئی ہوگیا ای بوئی اس کی دعوت بول کر کے اللہ تعالی کے پاس زائی بن کر جانا چاہتا ہے اس کے بعدوہ جی مار کر ہے ہوئی ہوگیا ای حوال سے اللہ عن کر کے اللہ تعالی کے بارے میں سوال کروائی کے بعدوہ ایک جی مار کرائی و نیا سے حالت میں اس کے بعدوہ ایک جی مرز اس کے بعدوہ ایک جی مرز اس کے بعدوہ کی فرمت میں حاصر ہو کرائی کی جزا سے اللہ تعالی کے مرز سے مرکز اس کے بعدوہ ایک جی از کرائی و نیا سے رخصت ہوگیا اس کے بعدائی کی خدمت میں حاصر ہو کرائی کا سلام و پیغام پہنچایا حضر سے عمر نے فر مایا کہائی کی جزا رخصت ہوگیا اس کے بعدائی کی جو اس کی جدائی کی جزا کے بارے میں سوال کروائی کے بعدوہ ایک جی خور سے عمر کی خدمت میں حاصر ہوگرائی کا سلام و پیغام پہنچایا حضر سے عمر نے فر مایا کہائی کی جزا ہے دور سے مرب کرائی ہی جنوب کی بیا ہوئی کہ بیا ہوئی کہ بیا ہی ہوئی ایک کی بیا ہوئی کرائی ہوئی ایک کی بیا ہوئی کرائی ہوئی کی بیا ہوئی کرائی ہی بینچایا حضر سے عمر نے فر مایا کہائی کہائی ہوئی کہائی ہوئی کے دور سے دور کی خدمت میں حاصر کرائی کی بیا ہوئی کہائی کرائی کی بیا ہوئی کہائی کہائی کہائی کی بیا ہوئی کرائی کی بیا ہوئی کی بیا ہوئی کو خور کرائی کا سلام و پیغام پہنچائی کی بیا کہائی کی بیا ہوئی کرائی کی بیا ہوئی کو کرائی کی بیا ہوئی کو کرائی کی بیا ہوئی کو کرائی کی بیا ہوئی کرائی کی بیا ہوئی کی بیا ہوئی کرائی کی بیا ہوئی کی بیا ہوئی کو کرائی کی بیا ہوئی کی بیا ہوئی کی بیا ہوئی کرائی کی بیا ہوئی کر بیا ہوئی کی بیا ہوئی کر بیا ہوئی کرائی کر بیا ہوئی کر بیا ہوئی کی بیا ہوئی کرائی کر بیا ہوئی کی بیا ہوئی کی بیا ہوئی کی بیا ہوئی کر بیا ہوئی کرنیا ہوئی کی بیا ہوئی کر بیا کر بی

۹۱ کے ۱۸ ابو بکرمجمہ بن احمہ بن محمہ بن محمہ بن محمہ بن جمہ بن جسین ہمحہ بن سنان یا بلی کہتے ہیں کہ مین ہے رہیج بن برہ کو کہتے سنا دنیا میں صرف اعمال صالحہ کرنے والے محض کی طول حیات میں خیر ہے۔

۱۹۷۸ الی جمعہ بن عسلان ،احمہ بن محمد بن قرشی ،احمد بن محمد علی ،ابوروح سعید بن دینار ،ربیخ حسن ،انس بن مالک کہتے ہیں کہارشاد نبوی ہے راہ خدا میں تلوار کے ذریعے لائے کے ساتھ جہاد خاص نہیں ہے والدین کی خدمت اوراولا دکی پرورش بھی جہاد ہے لوگول گئے ایڈا رسانی ہے اجتناب بھی جہاد ہے لوگول گئے ایڈا

۳۵۰ ۱۱ بوالنفر شافع بن محمد بن ابی عوانه ،اخمه بن عمر وابن عثان واسطی ،عباس بن عبدالله ،سعید بن عبدالله بن و ینار الربیج ،حسن ،انس بن ما لک کہتے میں کہ فر مان رسول ہے مسلمان کومسلمانوں کا اکرام قبول کرنا جا ہیے ، کیوں کہ در حقیقت بیمن جانب الله اکرام ہے اس بی لئے تم الله کے اکرام کا انکارمت کرویے

### 9 ساعوسجه عقیلی

آپلوگول کوتو حید محوشه مینی اورامور خیر کی طرف دعوت دینے والے شھے۔

۱۹۸۷ ابومحمد بن حیان جسن بن بارون بن سلیمان ،احمد بن ابراہیم ،دورتی بضل بن حرب ،عثمان بن بمان حدائی ،عبدالرحمٰن بن بدیل عقیلی ،عوسجه العقیلی کا قول ہے ابتدتعالی نے حضرت عیسی کو بذر بعید وحی تظم دیا ایک گئی اینے اندر میری محبت پیدا کرآخرت کے لئے توشہ تیار کرنوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر مجھ پرتو کل کر میں تیرے لئے کاتی بوجاں گا درنہ میں تجھے رسوا کردں گا مصائب پرصبر کر ' قضاء پرداختی رہ زبان کومیرے ذکر سے ترکراس وجہ سے تیرے قلب میں میری محبت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے تو غفلت اور کا ہلی کاشکار منہیں ہوگا مجھ سے خوف وامید دونوں رکھ میری خشیت کے ذریعے اسے قلب میں حیاتی پیدا کرمیری رضاء کے حصول کے دائے راتوں کو

ا دتاريخ ابن عساكز ٢٦٠ أ ١٠ وكنز العمال ١٩٣٣.

٣ يأمالي الشيجري ١٣٦٠١، وكنز العمال ١٩٣١، وتباريخ ابن عسياكو ٢٠٠١.

عبادت میں گزار، حوض کوٹر پرسیرانی کے لئے دن میں روزہ رکھ میرے بندوں کو خیر خواہی کے درس دے اور ان کے درمیان عدل قائم کر

اس سے تخیے شیطانی وساوس ہے نجات ملے گی۔ائے میٹی مؤمن متواضع انبان کومیر سے تواب کامتنی رہنا جا ہے اور میری اطاعت
اختیار کرنے تک وہ میرے عداب سے محفوظ رہے گا ہے میٹی میر سے خوف سے تیری آ تکھیں انتکبار ہونی جا ہیں دنیا اور اس کی لذتوں کو
پس پشت ڈال دے قیامت کی ہولنا کیوں سے محفوظ رہنے کے لئے شب بیداری اختیار کر، بے کارلوگوں کی طرح ہننے کے بجائے اپنی
آئی موں کو فکر آخرت سے منور کرو، عذاب دوزخ سے ڈرنے والے کے رونے کی طرح رو، دنیا میں اگر صابر و شاکر بن کر رہو گے تو
آخرت میں تمہارے لئے خوشجری ہے۔

#### • ۳۸ خزیمه ابوځر عابد

آپ بلنداخلاق اور صفات حمیدہ کے مالک انسان تھے۔

۱۹۵۵ ۱۹۵ با ماحمد بن محمد بن عمر ،عبدالله بن محمد بن سفیان ،حسین بن یکی بن کثیر عبری ،خزیمه ابو محمد کہتے ہیں کہ ایک بار قاضی لیعقوب بن ابر اہیم واؤد طائی کے پاس آئے واؤد نے ان سے کہا ونیا سے میری مثل کوئی خوش نہیں ہواحتی کہ آخرت سے عافل ہو کر دنیا کومقصود بالذات بنانے والا بھی اس چیز میں میر ہے مساوی نہیں ہوسکتا۔

۱۹۷۸ الی ،احمد بن محمد ،عبدالله بن محمد ،حسن محمد بن سیحی کثیر ،ابومحمد خریمه کہتے ہیں کدا یک شخص نے محمد بن واسع ہے وصیت کی درخواست کی انہوں نے فرمایا زمداختیا رکرواس سے دنیاو آخرت میں با دشا ہی حاصل ہوگی۔

۷۹۷ محمد بن احمد بن ابان ،ابی ،ابو بمر بن عبید جن بن محد بندی بن کثیر ،خزیمه ابو محمد کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک زاہد کے پاس گیا انہوں نے اس سے آنے کا مقصد بو جھا انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے زاہد سے متاثر ہوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں انہوں نے مجھ سے فرمایا آپ مجھ سے بڑے زاہد ہیں اس کئے کہ آپ جنت اور اس کی چیزوں کی طرف رغبت کی وجہ سے اور میں دنیا کے قانی و خدموم ہونے کی وجہ سے اور میں دنیا کے قانی و خدموم ہونے کی وجہ سے زاہد ہوں لہذا آپ تو مجھ سے بڑے زاہد بن گئے۔

۹۸ کے ۸۶ میر بن احمر ، ابی ، ابو بکر جسن بن کیجی بخر بریرا بو محمد سہتے ہیں کہ بکر بن عبداللّذ مزنی ایپے یلنے والوں کوفر ماتے تھے کہ القد تعالیٰ ہم سب کواریاز مدعطا فر مائے کہ انسان معاصی برقا در بوئے کے باوجود خوف البی کی وجہ سے اس میں مبتلانہ ہو۔

۹۹ کے ۱۸ ابوجمہ بن حیان ، جعفر بن محمہ بن فارس ،عبداللّہ بن الی زیاد ، جمٹر بن سلیمان ، کہتے ہیں کہ میں نے خلیفہ عیدی کو کہتے ساا گرعبادت کا معاملہ اللّٰہ کی ذات کود کی تعد ہوتا تو کوئی بھی عبادت اللّٰہی میں مشغول نہ ہوتا لیکن شب وروز کی آمدور فنت آسان وز مین کے درمیان بادلوں ،ستاروں اورگرمی سردی میں غور وفکر کر سے مؤمنین سے قلوب میں اللّہ کی ذات کا یقین بیٹھ گیا اب گویاوہ اللّہ کود کیھنے سے بعداس کی عبادت کررے ہیں۔

۰۰ ۱۸۹۰ بی ابوالحسین بن ابان عبدالله بن محمد بن سفیان محمد بن حسین ، یکی بن عیسی بن ضرار ، سعدی ، ہلال بن وارم بن قیس الداری کا وقول ہے خیر کا جو ناللہ کے حضور عرض کرتے اے باری تعالیٰ میں آپ ہے خیر کا خواستگار موں اس کے بعد وہ اللہ کے حضور عرض کرتے اے باری تعالیٰ میں آپ ہے خیر کا خواستگار موں اس کے بعد میں ایک ضعیف العمر خاتون کا کہنا ہے وہ بحدہ میں بید دعا کرتے تھے العمر خاتون کا کہنا ہے وہ بحدہ میں بید دعا کرتے تھے اسے اللہ مجھے اپنی انابت عطافر مااپی اطاعت ہے مجھے مزین فرمامقین کی آپ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت میر سے ساتھ اکرام کا معاملہ فرما آپ بی کی ذات بہترین مقصود ہے بہترین مظلور بہترین محمود اور مشکور ہے۔

۱۰۸۱ بی ، احمد بن محمد بن عرب ابو بكر بن عبيد ، محمد بن حسين يخي بن عبيلى بن ضرار ، ملال بن دارم كهت بين كه خليفه عبدى كيساته رهن دالى

ضعیف العر خانوں نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ خلیفہ عبدی آخری شب میں دعا میں فر مایا کرتے سے نیک لوگوں کے ساتھ میں بھی بیدار ہوگیا ہوں اے باری تعالیٰ ہم آپ کی فیاضی کے صدقد آپ سے معاصی پر مغفرت کے خواہاں ہیں کتنے بڑے بڑے مجرموں کوآپ نے معاف کر دیا کتنے مصیبت زدہ لوگوں سے آپ نے ان کی مصیبت دور کر دی اور کتنے حاج تندوں کی حاجتیں آپ نے پوری فرمادی معاف کر دیا جسم سرف آپ کے جودوسخاوت کی وجہ سے آپ سے بخشش کے طلب گار ہیں آپ ہی تمام خبروں کی امید گاہ ہیں۔

# ٢ ٢ ربيع بن جي

آپ ذی عقل و مل انسان ہے۔

۲۰۸۰ الو کمر بن محمد بن احمد المؤذن، احمد بن محمد بن عمر ، عبدالله بن محمد بن عبید ، حسن بن جهور ، اساعیل بن یکی قرشی ، ربیج بن عبید ، حسن بن جهور ، اساعیل بن یکی قرشی ، ربیج بن که مهم نے حسن سے نصیحت کی درخواست کی انہوں نے فر مایا تم میں سے صحت مندانسا نوں کو بیاری کے لاحق بمونے جوان کوفنا کرنے والے بوڑھا ہے اور شیخ کو ہلاک کرنے والی موت سے ڈرنا چا ہے کیا لوگوں کے انجام تمبار سے سامنے نہیں ہیں کیا کل موت آنے کے بعد اپنے اہل وعیال سے تم لوگوں کو جدانہیں بونا کیا تم کو گفت نہیں بہنا ، کیا تم نے قبر میں نہیں جانا کیا کل تم اپنے دوستوں سے جدانہیں ہوگا اسان موت کے بعد نہیں وار سے گانے قریبی ہوگا نے قریبیں ہوگا تیری عقل وساعت زائل ہوجا کیں گی گھر ویران ہوجا کیں گے قبیلے ہلاک ہوجا کیں گا ور کی بیاں بوجا کیں گے قبیلے ہلاک ہوجا کیں گے اولا دیتیم ہوجا کی بیار تر موجا کیں گا ور بوجا کیں گا در بوجا کیں گا ور غیر کے پاس تیری اولا دیتیم ہوجا کی بین جائے گی ۔

۳۰ ۸۸ محمد بن احمد ، احمد بن محمد بن معر بعد الله بن محمد بن حسين ، روح بن اسلم ، ربيع ، حسن كاقول هے اگر انسان كوموت كے بعد راحت كا ملنا يقينى طور پرمعلوم بو پھر بھى موت كى بولنا كى اوراس كى تختى كى وجە سے موت كا آناس پر شانق گزرے گالىكن موت كے بعد راحت يا عذاب كے غيرمعلوم بونے كى صورت ميں تو اس كے لئے موت كا آناكس قدر شاق بوگاس كانداز وتم خود كر لو۔

۳۰۸۸عنان بن محرعنانی ،احمد بن عبدالقد بن سلیمان قرشی ،شیبان بن فروخ ایلی ،مبارک بن فضاله ،ربیج بن مبیح کہتے ہیں کہ میں نے حسن سے کہا کچھلوگ آپ پراعتراض کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے فر مایا کوئی ہات نہیں اس کئے کہ مین نے نفس کودائی جنت اور رحمٰن کی مجاورت کا لانچ دیا تو وہ اس میں مجنس گیا لیکن میں نے اسے لوگوں سے مجمح وسلامت رہنے کی لانچ دی تو اس نے انکار کر دیا اس لئے کہ کوگ الله کے دی تو اس کی خوش ہوں گے۔
کہلوگ اللہ سے خوش نہیں تو اس کی مخلوق سے کہ خوش ہوں گے۔

۱۹۰۸ ابو بکزین مالک ،عبدالقدین احمد بن عنبل ،صالح بن عبدالقدر ندی ، ابوعمد بن حیان ،ابویکی رازی ، بها دین سری ،ابوا سامه ، رنتی بن میلی کمت بین کمه ایک ون حسن کے وعظ میں ایک مخص پرخوب گرید طلاری ہوگیا حسن نے اسے دیکھ کرفر مایا خدا کی قسم القد تعالی تجھ سے معرور سوال کرے گا کہ اس رویے سے تیرا کیا مقصد تھا۔

۲ - ۸۸ عبد الله بن محمد بن جعفر عبید الله بن قاسم عبد الله بن غالب جسن فرمات بی که عزیت اور عنی توکل کی ملاش میں پھرتے رہے۔ میں جس انسان میں توکل دیکھتے ہیں اس کوا چی منزل بنالیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے چند اشعار کیے۔

(۱) هنی اور عزت ہر جکہ پھرتے رہتے ہیں صاحب تو کل انسان کے قلب میں اپنا تعکانہ ہنا لیے ہیں (۲) صاحب نو کل

ا مطبقات ابن سعد ١/١٥٥٦. والتاريخ الكبير المرت ١٥٥٦. والجرح ١/٢ ١٥٨٠. والميزان ١/٢ المركم المركبير المهليب الكمال ١٨٩٥.

انسان کے لئے اللہ کائی ہے (۳) میر نے نس کا تقدیر الہی پر راضی ہونا اس کے لئے بلندی اورافضل آلناس ہونے کا ذرائیہ ہے۔ ۱۸۸۰ براہیم بن عبداللہ بمحد بن اسحاق ، جو ہری وخلف بن ولیدر تھے بن سیجے ، وابومحہ بن عبداللہ بن محمد بن عبدالعزیز ، احمد بن زہیر منسان بن منصل غایا نی کہتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ ایک بار رہے آیک ساتھی کے ساتھ ابواز میں شھایک خالقون ان پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے انہیں برائی کی دعوت دی شخی پر گریہ طاری ہو گیا ان کے ساتھی نے اس کی دجہ بوجھی فر مایا اس نے ہمیں اپنی ما نشر بدکار سیجھنے کے بعد ہمیں برائی کی دعوت دی ہے۔

۸۰۸ حبیب بن حسن ،عبداللہ بن محمہ بن ناجیہ ،رجاء بن جارود ،سعید بن عمراموی ،عنبیہ ،رنتے بن صبیح ،حسن کہتے ہیں کہ ہم نے انس سے لیلتہ القدر کے بارے میں سوال کیاانہوں نے فر مایا آپ پھٹے رمضان کی آید پر عبادت بھی کرتے تھے اور آرام بھی فر ماتے تھے کیکن ۲۳ رمضان کے بعد ہمہ تن عبادت الٰہی میں مشخوطی ہوجاتے تھے۔

۹۰۸۸۱ براہیم بن احمد بن الی صبین ،عبدالند حصر می ،ابراہیم بن مروبیہ بن نباد ، آبی ، ربیج بن مبیح ،حسن انس فرماتے ہیں کہ فرمان رسول ہے راہ خدامیں تیر کلنے کا تو اب غلام آز اذکر نے کے تو اب کے مساوی ہے اور غلام آزاد کرنا دوز خے سے خلاص کا سب ہے لے

۱۸۸۰ محد بن اسلیمان احمد بحد بن عبد القد حضری ابرا بیم بن مردورد، انی ارزیج بن سبیح اس کتے بین کدرسول التعلیق کا ارشاد ہے مضع عقباً فی دمضان و دصف به و تو اقو سه والتداعلم بالصواب \_

۱۱۸۸ ابوعلی محمد بن احمد ، بن هسن ،احمد بن بارون بن روح ،حسین بن علی فارس بسمید بن جیجی ،رزیج بن مبیح ،حسن ،انس کیتے ہیں کہ ق نبوی ہے جمعہ کے روز وضوکا فی ہے کیکن عسل افضل ہے ہے "

۱۱۸۸۱ حمد بن عبداللہ بن محمود ،عبداللہ بن وہب ،عباش بن عبداللہ ترفقی ، شعید بن وینار بن عبداللہ ،ربیج بن صبیح ،حسن ،انس کہتے ہیں ۔ میں نے حضور عظیٰ کوفر ماتے ساہے کہا قامت کہی جانے کے وقت اطمینان سے اس کا جواب داو ،اگر صف میں جگہ ل جائے تو فہبا اپنے بھائی مسلمان کو پریشان مت کرو ہرنماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کرانوا کروقر اُٹ کے وقت اتنی زور سے قراکت کرو جو تمہا۔ کانوں کوئن جائے پڑوی کوایڈ امیت پہنجاؤے سے

ا مـ: المستدرك ٢٠١٦، ومستد الامام أحمد ١٠٣٠، والمعجم الكبير للطبراني ١٥٣٠، ودلائل النيوة لليهقي ١٥٣٠، والدر المنتور شرمه ١٠

٣ ـ: سنن أبي داؤد ٣٥٣. وسن الترمذي ١٩٥٧. وسنن النسائي ٩٣/٣. والسنن الكبرى للبيهقي ٩٥/١٩٠٢٩١، و٩٠/٣٠٢٩١. والسن الكبير للطبراني ١/٠٣٠. ٢٦٩. ومجمع الزوائد ١/٥٥١، والمصنف تعبد الرزاق ١ ١٣٥، ١٣١٥، وكشف الخفا ١٩٤١، ٥٣٥. ٣ ـ مجمع الزوائد ١١. ٣٣١

المرصحيح مسكم ، كتاب النكاح باب ١٠. و فتح المباري ١١٠٠١.

۸۸۸ ملیمان بن احمد ، حفض بن عمر رقی ، قبیصه بن عتبه ، سفیان توری ، ربیج بن مبیج ، یزید رقاشی ، انس بن ما لک کتے ہیں کہ میں نے آپ وی اسلام کی بارے میں پوچھا کہ آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا آپ رہے نے فر مایا کہ و وائل جنت کے خدام ہوں گے۔ سے شرکین کے بچوں کے بارے میں پوچھا کہ آخرت میں ان کا کیا حال ہوگا آپ رہے بن مبیح ، یزید بن الی رقاشی ، انس کہتے ہیں کہ ادماد میں دواند سے بیابند صلاق وصوم ، پاکدامن اور شو ہرکی اطاعت گزار خاتون جس دروانز سے سے چاہے گی جنت میں واخل ہو جائے سے ارشاد نبوی ہے بین مبیح ، یزید بن ابان رقاشی ، انس کہتے ہیں کہ اذان کے بعد آسان کے درواز سے کی جاتے ہیں اور دعا کمیں قبول کی جاتی ہیں ہو

الا ۱۸۸۸ میلمان بن اخمد، حفص بن عمر قبیصه ، سلیمان بن احمد ، عبدالله بن جمد بن سعید بن الی مریم ، جمد بن یوسف فریا بی ، سفیان تو ری ، ریج بن صبیح ، بر بیررقاشی ، انسی بن ما لک کتے ہیں کہ فرمان رسول ہے جھوٹ ، فرکر الی سے ففلت اور غصہ شیطان کی طرف ہے ، ہوتا ہے ۔ هی صبیح ، بر بیررقاشی ، انسی بن ما لک کتے ہیں کدآ پ بھی نے فرمایا الی گو کتے ہیں کدآ پ بھی نے فرمایا الی گو کتے ہیں کدآ پ بھی نے فرمایا الی گو کو روز ہو کھا شام کو ایک شخص نے کسی عذر کی دجہ ہے آپ سے افطار روز ہو کھا شام کو ایک شخص نے کسی عذر کی دجہ ہے آپ سے افطار کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت مرحمت فرمادی بھرائی طرح دوسر شخص کے اجازت طلب کرنے آپ نے اسے اجازت دے دی اجازت کی اجازت مرحمت فرمان کی گورتیں روز ہو کی دجہ ہے ہلاکت کے قریب ہیں اس لئے آپ انہیں افطار کی اجازت دے دیں آپ نے ان سے احراض فرمالیا بھر دو بار ہاں نے عرض کیا تو آپ نے طلب کا روز ہو کہ کہ کو شت کے گورت کی اجازت اسے مطلع کیا تو آپ نے اس ان کو سے بوانہوں نے تو کی تو ہرا کہ سے مطلع کیا تو آپ نے فرمایا اگرائی صالت میں ان کی موت آجاتی تو ان کا فرمان نہ دونے نہ ہوں کہ بین اس کے بوتا۔ جب اس نے آپ گوائی دون کی تین تحبیل ہیں (ور مواد کے گور ور ان کوی ہے ظلم کی تین تحبیل ہیں (ور ان التدائر) بدلہ ضرور دولوں کے گام کو تین تو ترک ہے جس کی استہ کے ہاں ضرور دولوں کے گام کو تین تو ترک ہے جس کی استہ کے ہاں ضرور دولوں کے گام کو ان نوی ہے قام کی تین تو ترک ہے جس کی استہ کے ہاں ضرور دولوں نے گور (۲) معان کر دیا جائے گار (۲) معان کر دیا جائے گار (۲) معان کر دیا جائے گار (۲) معان کی میں دیا ہوں نوی ہے قام کی تین تو ترک ہے جس کی استہ کے ہاں

ا دصحیح مسلم ، کتاب النکاح باب ۲۰ وفتح الباری ۱۹۰۱۹.

ع مالسعجم الكبير لتلطيراني ١٥٨/٥. ومجمع الزوائد ١٥٣٥، والمطالب العالية ١٣٢٥، ومسند الامام أحمد ١٨٣٨، واتحاف السادة المتقين ١١٧٠، ومشكاة المصابيح ١٣٢٥، ١٣٣٥،

سر:مشكاة المصابيح ١٥٢٣ س

المرامجمع الزوائد الرسم المراقي الشجري الرمام وكنز العمال ١٠٩١٠.

٥ ـ مجمع الزوائد ٩١/٥،٢٢٢٢ ٩. وتاريخ أصبهان للمصنف ، ٢٠٣/٢. واتحاف السادة المتقين ١٨٥/٥. ١١٥٠٥.

معانی نہیں ہے معاف کیا جانے والاظلم وہ النداوراس کے بندوں کے درمیان ظلم ہے جس ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گاوہ بندہ کا بندہ پرظلم ہے چنا نجے الندمظلوم کوظالم نے بدلہ دلوائے گالے ،

۱۳۸۸ عبدانند بن یونس ،ابو داود ،ربیع ، بزید ،انس کا قول ہے اپنی صفوں کوسید صار کھوخدا کی تشم تمہاری صفوں کے درمیان پہاڑی مکری کے بچہ کی مانندا ہیں کود کھتا ہواں ہے

۱۸۸۲۵ ابو گھر بن خلاد ، حارث بن ابی اسامہ ، علی بن الجعد ، رہیج بن سیج ، یزید رقاشی ، انس بن ما لک کہتے ہیں کہ فر مان نبوی ہے انسان عجلت میں مبتلا ہوئے سے بال خیر پر ہے آپ ہے مجات کی تشریح پوچھی گئی تو آپ نے فر مایلانسان کہنا شروع کر دیے میں بہت دعا کرتا ہوں لیکن عندالقدو ہ قبول نہیں ہوتی ہیں

۲ ۸۲ معبداللد بن محر محر بن علی الولیعلی السحاق بن ابراہیم مجان بن محر اربیج بن مبیج اپنے پر پررقاش انس بن مالک کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے قیامت کے روز انسان کو بکری کے بچہ کی ما نند اللہ کے سامنے جی کیا جائے گااللہ فرمائے گا اسان میں بہتر بن قسیم بول اس لئے جو مل خاص میر ہے لئے کیا ہے اس کاعوض اس کے ذہرے ہے۔ جو مل غیر کے لئے کیا ہے اس کاعوض اس کے ذہرے ہے۔ بہت کہ مورج میں ماریج بن موجوب بہتان کے معام بن جمر ان محمد بن بونس شامی اقتیبہ بن زکین یا بلی اربیج بن حیث بات ،انس کہتے ہیں کہ آپ بھو کے کی برعیب بہتان میں انگاتے ہے اور جو کہ بن بی موجوب بہتان میں انگاتے ہے اور نہ کی کو تکایف و سے تھے۔

### سر مسعلی بن علی رفاعی ۵

ما لک بن دینارا به کورا بهب العرب مبکر ایکارتے تھے۔شعبہ آپ کوسیدنا بھارے سید) کہدگر بیکارتے تھے۔

الا ۱۸۲۸ الى ، احمد بن محمر بن محر بجبدالله بن عبید ، ابن اجعد علی بن رفاعی ، حسن فر مات بین که بهار نے زمانہ کے دومقتری شخصوں میں سے ایک نے دوسر سے کہالوگوں کے مامون ہونے کے بعد کس چیز نے انہیں ہلاک کر دیا اس نے جواب دیالوگوں ، معاصی اور شیطان کے کمزور بونے کے سبب ایسا بوااس نے اس طرح بچھاور مہمل یا تیں بھی کیس دوسر سے نے کہااس کے کہاللہ نے دنیا کو آنکھوں کے سامناور آخرت کے آنکھوں سے غیب رکھا جس کی دجہ سے لوگ حاضر میں مشغول بوکر آخرت سے عافل ہو گئے خدا کی متم اگر اللہ تعالی و نیاو آخرت کا اقتر ان کر دیتا تو آنوگ عدل قائم کرنے سے عاجز آجاتے۔

۸۸۲۹ محمد بن علی بعیدالتد بن محمد برالعزیز بیل بن جعد علی بن علی رفاعی کیتے ہیں کے حسن نے تر آئی آیت الفقد حلقنا الانسان فی کلیست و کی بختر العزیز بیل بن جعد علی بن علی رفاعی کیتے ہیں کے حسن نے تر آئی آیت الفقد محلقا الانسان کے بیس کے انسان و بیلی کی تعلیم کیتے ہیں کہ انسان و بیلی کا فرت کی شدائمد برداشت کرنے والا ہے۔

ا يرمجمع الزواند ١٠٣٠٨ والمطالب العالية ٣٢٥٣ ، وكنز العمال ٣٣٣٠ ا ،

٢ ما مستعيم البيخاوي الرام ١٨٥١، وسنن النسائي ٢٠٢، ٥٠١، ومستند الامام أحمد ١٨١٠، ١٨١ ا ، وفتح البارئ ١٧١٢، ٢٠٨، والترغيب والترهيب الر٢٠٠، ومشكاة المصابيح ٢٠٨١،

سرمسند الأمام أحمد ١٩٣٧، ١ ١٠٠ ومجمع الزوائد ١ ١٩٣١، والترغيب والتوهيب ١٩٠١، والدوا لمنثور ١٩٢١، والحاف الرمذي ٢٣٠٣، ومجمع الزوائد ١ ١١١٠، والتوهيب ٢٣٠٢، والمطالب العالية ٢٣٠٣، والحاف السادة المتقين ٢٠٠٣، ومشكاة المصابيح ٢٣٤٥،

الكيال ١٠١٠م. والتاريخ الكبير ٢٧ ت ٢٣٣٠، والجرح ٢٧ ت ١٠٨٠ والميزان ٣٧ ت ١٩٥٠ وتهذيب الكيال ١٠٨٠ والميزان ٣٧ ت

ایک اورائی بین جعفر، اساعیل بن عبدالله ، ابونعیم ، بلی بن علی رفاع ، ابومتوکل ، ابوسعید خذری کہتے ہیں گدایک بارآپ نے اپنے سامنے ایک اوراپنے پہلو کے سامنے دولکڑیاں نصب کیس پھرآپ نے حاضرین ہان کے بازے میں سوال کیا ؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور ایک کے درسول ہی زیادہ جانے ہیں آپ نے فر مایا بیانسان ہے جو امیدوں کے حصول میں ہروفت کوشاں برہتا ہے گئی آمیدوں کے حسول میں ہروفت کوشاں برہتا ہے گئی آمیدوں کے سول سے قبل ہی موت اسے گھر لیتی ہے۔!

۱۳۸۸عیدالله بن محمد بن عبدالله ابو عرضی مجمد بن علی ،عبدالله بن محمد بغوی پشیبان بن فروخ علی ابن علی رفاعی ،ابو متوکل ،ابو سعید خدری کی جانے والی دعا کے عوض الله تین چیزیں عطافر ماتے ہیں (۱) اسی وقت اس کی دعا قبول کی جانے والی دعا کے عوض الله تین چیزیں عطافر ماتے ہیں (۱) اسی وقت اس کی دعا قبول کی جاتی ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا (۳) و نیا میں نازل ہونے والی مصیبت دور کر دی جاتی ہے سے ابرکرام نے وعل کی جاتی ہے گا (۳) و نیا میں نازل ہونے والی مصیبت دور کر دی جاتی ہے سے ابرکرام نے عرض کیایارسول الله اگرانسان دعا کی کثر ت شروع کر دیے تو پھر کیا ہوگا آپ نے قرمایا الله اس سے بھی زیادہ عطاکر نے والا ہے ہے اس کا معدد نے آپ کا مسید نے آپ کے گزشتہ حدیث کی مانندروایت کیا۔

اس کر شتہ حدیث کی مانندروایت کیا۔

## المه ١١٠٨ ابراجيم بن عبدالتد

أب الجامع الكبير للسيوطي ٢٥٣/٢.

ع. مسند الامام أحمد ١٨/٣ . ومجمع الزوائد • ١٨/١١ . وفتح الباري ١ ١١/١١ . والترغيب والترهيب ٢٨٨/٣ . ومشكاة المصالب ٢٢٥٩

المسجوي ۴۹۸۲۴. والدر المنتور ۱۱۷۲۱.

طرح ہوگئی ہے جس کی طرف آنکھیں دیکھنے والی اور قلوب مائل ہونے والے اور نفوس اس پر عاشق ہوں دنیا اپنے تمام از واج والی كرنے والى ہے، لہٰذااس كا باقی ماضی كے مقابلہ میں اور آخراول كے مقابلہ میں غیر مجمعتبر ہے ،عارف باللہ کی نظر میں بید نیا بے حقیقت ہے،اس کا عاشق اس میں کامیا بی کے بعد سرکش بن جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے اور اپنی عقل کواس میں مشغول کردیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے قدم چسل جائے ہیں اور اس کی ندامت بڑھ جاتی ہے اور اس کی حسرتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تکالیف کے ساتھ موت کے سکرات اس پرجمع ہوجاتے ہیں لہٰذاوہ اپنے مطلوب میں نا کام رہتا ہے اور اس کے نسس کوراحت نہیں ملتی وہ و نیا ہے گمراہ ہوکر بلاتوشہ کوج کرتا ہے اسے المؤمنین ونیا سے بے خوف مت ہوئے ،اس لئے کہ جب بھی انسان خوشی کے بعد اس سے مطمئن ہوتا ہے اس کے بعد ضرور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے آج دنیا ہے تفع حاصل کرنے والا کل اس سے نقصان اٹھانے والا ہے ،اس کا سرور حزن ہے متصرف ہے "اس کی امیدیں جھوتی"اور باطل ہیں اس کی تعریف مکراوراس کی زندگی تنگ ہے اگر اللہ تعالیٰ اس ہے لوگوں کو باخبر نہ کرتا اور اس کی مثال بیان جیس کرتا تو میسوئے ہوئے انسان کو بیداراور غافل کوفکر مند کر دیتی الیکن بیمال ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس پرزجر دعظ ہوا ہے نیز عنداللہ بہ ہے وقعت اور ہے وزن ہے۔اللہ نے اسے بنانے کے دن ہے اب تک اس پرنظر شفقت نہیں فرمائی ، اور حضور ﷺ پراس کے خزانوں کی جابیال بیش کی کئیں تو آپ ﷺ نے اس کی قبولیت سے انکار فرمادیا اللہ نے دنیا کوصالحین کے لئے باعث آزمائش اور دشمنوں کے لئے باعث اغتر اربنایا ہے،صاحب دولت انسان دنیا کواینے لئے باعث عزت سمجھتا ہے، حالا نکدوہ اس چیز کوبھول گیا جواللہ نے حضور کھی کے لئے بیٹ پر پھر باندھنے کے دن تیار کی نیز اللہ نے حضرت موی سے قرمایا اے میرے کلیم عنی کے اپی طرف آنے کے وقت مجھو کہ کسی گناہ کی تمہیں دنیا ہی میں سزامل گئی اور فقر کی آمد پر مرحبا کہو کیوں کہ وہ صالحین کا شعار نے نیز حضرت عیسی فر مایا کرتے تھے میراسالن بھوک،میراشعارخوف،میرالباس اون،میراچراغ قمر،میری سواری یا وُں،میرا کھانا زمین کے غلاف اور پھل ہیں،میرےشب وروز فقر میں گز ریتے ہیں لیکن مجھے سے بڑاعنی کوئی تہیں ہے۔

#### ٣٨٥ معاويه بن عبدالكريم إ

۱۹۸۸۳٪ باجمہ بن محمہ بن مر، عبداللہ بن محمد اموی ،حسن بن علی ، زید بن حباب ، معادیہ بن عبدالگریم کہتے ہیں کہ حسن کے پاس زہد کے اب زہد کے ابت گفتگو کے وقت بعض نے کہا ترک لباس اصل زہد ہے بعض نے کہا عدم اکل وشرب اصل زہد ہے اور بعض نے کچھ کہا لیکن حسن نے فر مایا اصل زاہدوہ ہے کہ دوسر و ہے کود کیھنے کے وقت اپنے ہے اسکوافضل سمجھے۔

۲ ۱۸۸۳ بوظی محمد بن احمد بن بالویه نیسا بوری المعدل محمد بن صالح ضمیری بنضر بن سلمه محمد بن انحسن زباله ، معاویه بن عبد الکریم ضال ، جلد بن ابو به بن عبد الکریم ضال ، جلد بن ابو به بن قره النس کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے کوہ طور پر اللہ کے جلی فر مانے کے وقت عظمت البیل کی وجہ ہے وہاں ہے اڑ کر مدینہ وہکہ میں واقع ہونے والے چھے بہاڑ ہیں (۱) احد (۲) ورقان (۳) رضوی (۷) نور (۵) عبیر (۱) حرایق

۸۸۳۷ محمد بن عبدالله بن ابراہیم منصور ابن احمد بن ممیه جعفر بن کز ال ،ابراہیم بن بشیر کی ،معاویہ بن عبدالکریم ،ابوحمز وابن عمر کہتے ہیں کوفر مان رسول ہے عارف باللہ وسعت کے وقت وسعت سے اور عسرت سے وقت عسرت سے کام لیتا ہے۔

#### تبع وتالعين كاذكر

مؤلف کتاب فرمائے ہیں کہ سحابہ اور تابعین کے اقوال کے ذکر کے بعد تبع تابعین جیسے مالک بن انس سفیان بن سعید

ل طبقات ابن سعد ٢٨٥/٤. والتاريخ الكبير ١/٦ ١٥١١. والجرح ٨/ت ٩١٩. وتهذيب الكمال ١٠١١.

٢ \_ اللآلئ المصنوعة للسيوطي ١٣١١ .

شعبہ بن حجاج ہمسعر بن کدام ہلیث بن سعد ہسفیان بن عیبینہ، داؤد طائی ہسن علی فضیل بن عیاض وغیرہ کے اقوال زریں بیان کئے جا ئیں گے۔

## ٣٨٠ ما لك بن الس

آب امام الحرمین ، حجاز وعراق کی مشہور شخصیت ہے۔ آب کے مذہب کی مغرب ومشرق میں اشاعت ہوئی۔ آب اشرف واعقل انسان تنظیم

۱۸۸۳۸ جدین اسحاق ،ابو بکرین مجرین احمد بن راشند ، ابوداؤد کہتے ہیں کہ جعفر بن سلیمان نے مالک بن انس کوطلاق مکرہ کے بارے میں سز ادی اور کچھلوگوں نے بحوالہ ابن و بہب مجھ سے بیان کیا کہ جب امام مالک کوسز اکے بعد طلق کرکے اونٹ پر سوار کیا گیا اور کہا گیا کہ انہ اور پہتا گیا اور کہا گیا کہ انہ بن انس بن عامراضجی ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جس کوطلاق پر مجبور کیا گیا اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی ۔ یہ بات خلیفہ جعفر کو پنجی تو اس نے کہا کہ ان کو شحاتر وادو۔

۱۸۸۳۹ بوجرین حیان مجرین احرین عمر عبدالله بن احمد بن کلیب فضل بن زیاد قطان کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن صنبل سے سوال کیا کہ مالات کو کس نے سزادی انہوں نے فرمایا مالک کو طلاق مکرہ کے سلسلہ میں کسی حاکم نے سزادی جس کا نام مجھے معلوم نہیں ہے۔

• ۸۸۴ محمد بن علی بن عاصم مفضل بن محمد جندی ،ابوم صعب کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن انس کو کہتے سامیر ہے متعلق ستر مشارکنے کے فتوی کے اہل ہونے کی گواہی دیے ہے بعد میں نے فتوی دینا شروع کیا۔

۱۹۸۸ ابراہیم بن عبداللہ مجمد بن اسحاق تعنی جسن بن عبداللہ العزیز جردی ،عبداللہ بن یوسف عظف بن عمرو کہتے ہیں کہ میں نے مالک کو کہتے سامیں نے اپنے سے بڑے عالم کی اجازت کے بعد فتوئی دینا شروع کیا جیسا کہ ربعہ اور یکی بن سعید کی طرف سے جھے اس کی اجازت جاصل ہے مالک سے پوچھا گیا اگر وہ اجازت نہ دیتا تو کھر کیا ہوتا ؟ فر مایا بھر میں فتوئی نہ دیتا کیونکہ تبحر عالم کی اجازت کے بغیر کسی کے لئے بھی فتوئی دینا جائز نہیں ہے۔ خلف کہتے ہیں کہ ایک بار میں امام مالک کے پاس گیا تو انہوں نے جھے اپنے مصلی کے نیچے بڑی ہوئی چیز دیکھنے کا تھم دیا جائز نہیں نے دیکھا تو اس کے نیچے ایک کتاب نگی مالک نے جھے اس کے بڑ ھے کا تھم دیا جب میں نے بہت میں نے دیکھا تو اس میں جھنے کا تھم دیا جب میں نے بڑی ہوئی چیز دیکھنے کا تھم دیا جس کی تو اب کا ذکر تھا کہ ایک محتص نے خواب دیکھا کہ مجمد نبوی میں حضور پھیا کہ کہم میں اس کی تقسیم کا تھم فرما ہیں آپ نے ان سے فرمایا میں نے تربارے لئے منبر کے نیچ خوشبو چھیا کر کھی ہوار میں نے مالک کولوگوں میں اس کی تقسیم کا تھم دیا ہیں ہوا۔

۱۸۸۳۲ ارائیم بن عبداللہ ،محد بن اسحاق ، جو ہری ،اسحاق بن موسی الصاری ،اساعیل بن مزاحم کہتے ہیں کہ ایک شب خواب میں مجھے رسالت آب کی زیارت ہوئی تو میں نے آپ بھٹے ہیں کہ آپ سے بعد کس سے مسئلہ پوچھوں تو آپ نے فر مایا مالک بن انس

۱۳۳۳ معبداللہ بن محد بن جعفر ،احمد بن محمد بن عمر ،عبداللہ بن محمد بن عبید ،محمد بن حسین ،مطرف ایوصعب ،ابوعبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شب مجھے خواب میں حضور علی کی زیارت ہوئی کہ آپ مسجد نبوی میں تشریف فر ماہیں اورلوگ آپ کے اردگر دجمع ہیں اورامام مالک آپ کے .

ا يـ:طبقات ابن سعد ٩ /ق ٢٥٠. والتاريخ الكبير ٢٧٠ ت ١٣٢٣. والجرح ٨٧٢ ١٠٥. والكاشف ٣٧٣٩. واسير النبلاء ٨٣٧٨. والنجوم المؤاهرة ١٧٢٣، والجمع ٢٨٠٨. وتهذيب الكمال ٢٨٠٨.

سامنے کھڑے ہیں اور رسول اللہ کے سامنے منتک کی خوشبور کھی ہے آپ بھٹھ اس سے تھوڑ اٹھوڑ اٹھام مالک کودے رہے ہیں اور وہ اسے لوگوں میں تقلیم کررہے ہیں مطرف کہتے ہیں کہ میں نے اس کی تعبیر علم اور انتباع سنت ہے گی۔

۱۹۸۸ عبدالتذ بن محد بن جعفر محد بن احمد بن زبیری محمد بن عاصم عبدالعزیز بن ابان متنیٰ بن سعید قصیر کہتے ہیں کہ میں نے مالک کو کہتے سامجے ہرشب آپ اللہ کن زیارت ہولی ہے۔

۸۸۴۵ محربن ابراہیم بن علی محمد بن زبان بن حبیب محمد بن رکح سکہتے میں کہ جھےخواب میں آپ کی زیارت ہوئی میں نے حضور عظیما سے بوجھا کہ مالک اورلیث میں سے انسل کون ہے آپ جاتھ نے مایا مالک میرے علم کے وارث ہیں۔

۲ ۸ ۸ مجمد بن احمد بن حسن جعفر فریا بی اسحاق بن موسیٰ انصاری ،ابراجیم بن عبدالله قریم انصاری شهیتے بیں کہ ایک بار ما لیک بن انس ابن حازم کے درس مدیث سے بلا شرکت کئے گڑر گئے ان سے عدم شرکت کی وجہ دریا فت کی گئی مالک نے فر مایا مجھے بیٹنے کے لئے کوئی جگہ نظر تہیں آئی اور قیام کی حالت میں حدیث کا حصول مجھے نا پیند ہے اس وجہ سے میں نے ابن حازم کے درس میں شرکت ہیں گئے۔ ٣٤٨٨ أبرا ہيم بن عبدالله محمد بن اسحاق ، جو ہری ، ابن ابی اولیس ، ما لک حدیث بیان کرنے ہے بل وضوفر ماتے ڈارھی میں تعلیمی کرتے اس کے بعد بورے و قار دسکون کے ساتھ مسند حدیث پر جلوہ افروز ہوکر درس حدیث دینے ان سے اس کی دجہ پوٹیجی گئی انہوں نے فر مایا میں حدیث رسول کی عظمت کی بناپراییا کرتا ہوں ، نیز میں ہمیشہ باوضو ہوکرمند حدیث پر بیٹھ کر درس حدیث ویتا ہوں ۔

۸۸۸۸ محمد تبن علی مفضل بن محمد جندی ،ابومصعب کہتے ہیں کہ آمام ما لک حدیث رسول کی جلالت شان کی بنایر ہمیشہ باوضوہو کرحدیث کا

۸۸۸ محمد بن احمد بن حسن جعفر بن محمد قریا بی ،اسحاق بن موی انصاری معین بن عیسی امام ما لک حدیث کے معاملہ میں بڑی احتیاط سے

۰۵۰ ۱۷ ابومحر بن حیان ،محر بن احمر بن ولید ، بونس بن عبدالاعلیٰ کہتے ہیں کہ امام شافعی قرماتے ہیں کہ مالک اورسفیان آپیں میں ہم عصر تھے۔ ۱۵۸۵ ابومحر بن حیان ،ابو بچی محمد بن احمر ،ابو بکرطرسوس ،نعیم بن حماد ،عبد الرحمٰن بن مہدی کا قول ہے مالک بن انس سب سے بڑے

۱۸۸۵۲ بوقحہ بن حیان ، زکریا الساجی ، ابو یونس مزنی ، کہتے ہیں کہ جھے ایک مدنی نے مالک کے بارے میں دوشعر سنائے (۱) امام کا جواب ان کی ہیت کی وجہ سے رونبیں کیا جاسکتا سائل ان کے سامنے گردن جھکائے کھڑے رہتے ہیں (۲) حاکم نہ ہونے کے باوجودان

٣٨٠ ١٨١ ابرا ہيم بن عبدالله بحد بن اسحاق محمود بن غيلان ،ابوداؤد طيالسي شعبه کہتے ہيں کہ ميں نافع کی وفات کےايک سال بعد مديشة آيا تو و بإن برما لك بن الس كا حلقه درس لكا مواتها \_

الم ١٨٨ ابراہيم بن محد بن يجي ،ابراہيم بن عبدالله محمد بن اسحاق تختيبہ بن سعيد كہتے ہيں كہ ميں امام مالك كي حيات ميں مدينه آيا ميں نے ا یک سبزی فروش سے شراب کے سرکہ کے بارے میں سوّال کیا اس نے کہ اسجان اللہ حرم رسول میں الیمی بات کرتے ہو پھرا یک بار میں امام ما لک کی و فات کے بعد مدینہ آیا اور میں نے لوگوں ہے شراب کے سرکہ کے بارے میں سوال کیا تو نسی نے مجھ پر تکمیر تیس کی۔ ٨٥٥ ٨٨٥ بدالله بن محمد بن جعفر مسن بن على طوى ،احمد بن يونس بن سيار ،انماطي ،خالد بن خداش كهنته بين كه ميس نے ما لك بن الس سے وصیت کی ورخواست کی انہوں نے مجھے تقوی اختیار کرنے اور اہل مدیث سے طلب مدیث کی ہدایت کی۔

٨٥٨٥ عبدالله بن محمد بن ابرا بهم بن محمد بن حسن ، يونس بن عبدالإعلى ، ابن و بهب ما لك كميته بين كهلم ايك نور ب الله جيه حيا بها ب عطاكرا

۸۵۷ ۱۹۸۸ براہیم بن عبداللہ بمحد بن اسحاق جسن بن عبدالعزیز جروی ،حارث بن مشکین ،عبداللہ بن یوسف کہتے ہیں کہ مالک ہے عاجز کن مرض کے بارے میں سوال کیا گیاانہوں نے فر مایا حبث فی الدین عاجز کن مرض ہے۔

۔ ۱۸۵۸ ابراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق بھر بن حسان ازرق ،ابن مہدی ،رجل ، ما لک بن انس کہتے ہیں کہ قیا مت کے روز جس چیز کے بارے میں انبیاء سے سوال کیاجائے گا اس کے بارے میں علماء ہے بھی سوال کیاجائے گا۔

۱۸۸۵۹ براہیم بن عبداللہ بحد بن اسحاق جسن ابن عبدالعزیز ، حارث بن مسکین ، ابن وہب کہتے ہیں کہ ما لک سے طلب علم کے بار بے میں سوال کیا گیا فر مایا اس کا حصول قابل مبارک ہے لیکن اس سے حقوق کی ادا ٹیگی بھی اس سے حاصل کرنے والے پر لازم ہے۔ میں سوال کیا گیا فر مایا اس کا حصول قابل مبارک ہے لیکن اس سے حقوق کی ادا ٹیگی بھی اس سے حاصل کرنے والے پر لازم ہے۔

۱۸۸۷ ابراہیم بن عبداللہ جمہ بن اسخاق ، ابو بچی ، ابن قعنب کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ما لک سے کہا آپ دنیا کے بارے میں وفت ضالع کرنے والے نہیں تھے، للہذادین کے بارے میں بھی وفت ضالع مت سیجئے۔

۱۲۸۸ ابراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق جسن بن عبدالعزیز جروی ،حاریث بن مسکین ،ابن وہب کہتے ہیں کہ ما لک ہے یو چھا گیا کہ ایک صفی یاسیدی کہدکردعا کرتا ہے انہوں نے فر مایا میر ہے ز دیک انبیاء کی طرح یار بنایار بنا کہنا بہتر ہے۔

۱۸۸۲ ابو محمد بن حیان ،ابراہیم بن محمد بن حسن ،احمد بن سعید ،ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے مالک کو کہتے سنا حصرت عیسیٰ کا تول ہے میں امت محمد سے علاء حکماء آئے جو فقا ہت کی وجہ سے انبیاء کے مشابہ تصامام مالک فرماتے ہیں کہ میرے نز دیک وہ اس امت محمد سے علاء حکماء آئے جو فقا ہت کی وجہ سے انبیاء کے مشابہ تصامام مالک فرماتے ہیں کہ علم خیر کا مور دہوتا امت کے اور اللہ علم خیر کا مور دہوتا ہے کو فکہ سے چیزمن جانب اللہ اسے عطاکی جاتی ہے اور ناائل سے علم کی بات کر ناعلم کی اہانت اور تحقیر ہے ،امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے صاحبر اور کو فیسے تکر تے ہوئے فرمایا لوگ بہت سرعت سے آخرت کی طرف جانے والے ہیں اور پیدائش کے روز سے تم و نیا کو پس پہت دیا کہ جو سے دوال ہوال دوال ہواور تم دنیا کو پس پشت ڈال کر آخرت کی طرف دوال دوال ہواور تم دنیا کے مقابلہ میں آخرت کے بیادہ قریب ہو۔

۱۳۸۸ معبدالله بن محمد بن بعفر محمد بن یجی بن منده ،عباس بن عبدالعظیم بعنبی ، ما لک بن انس کہتے ہیں کہ ایک شخص حصول علم سے سلسلہ میں تمیں سال ایک عالم کی خدمت میں حاضر ہوتار ہا۔

۱۹۸۸ معبداللہ بن محمد بمن حسین بن مکرم ،مجاہر بن موئی ،نافع بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں جالیس یا پینیتیس سال تک امام مالک کے درس معریث میں شریک ہوتار ہامعن بن عیسیٰ کا قول ہے میں تمیں یااس ہے بھی زیادہ ہارامام مالک سے حدیث بن کرا ہے بیان کرتا ہوں۔ ۱۹۸۸ معبداللہ بن محمد ،ابوعلی بن ابراہیم ،اساعیل بن اسحاق ،فروی ، مالک کا قول ہے جب انسان خود خیر سے خالی ہوتا ہے تو لوگوں کے

تلوب میں بھی اس کے لئے خیر ہیں ہوتی۔ الکو کا کا ان میں بھی ہوتی ہوتی۔ کا ۱۸۸۷ء انٹرین جی جی سروج میں بھی میں عدمان اوار میں موجہ دروں روز سروی میں میں میں میں موجہ میں ااس اس اس می

۱۲۸۸۹ معبدالله بن محمد بحد بن احمد زہری بحمد بن عیسی الطرسوی ،ابراجیم حزامی بمطرف کہتے ہیں کہ مالک نے مجھے سے سوال کیا کہ لوگوں کی میرے بابت کیا رائے کہتے ہیں امام مالک نے کہا آپ کے دوست آپ کی تعریف اور دشمن آپ کی برائی کرتے ہیں امام مالک نے فر مایا ہرانسان کے پچھ دوست اور پچھ دشمن ہوتے ہیں کی نوگوں کی زبان درازی ہے ہم اللہ کی بنا وطلب کرتے ہیں۔

۱۸۸۶ براہیم بن عبداللہ بحمہ بن اسحاق جسن ابن عبدالعزیز جروی ،حارث بن مسکین کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن قاسم فر مایا کرتے ہے میں دین کے بارے میں دو محصوں کی پیروی کرتا ہوں مالک بن انس کی علم میں اور سلیمان بن قاسم کی تقویٰ میں۔

۸۹۸ ۱۸۸ ابراہیم بن عبداللہ بھر بن اسحاق بضل بن سہل بقوار ری سہتے ہیں کہ ہماری موجود کی میں جماد بن زید کے پاس امام مالک کی وفات کی خبر پہنچی انہوں نے فرمایا ابوعبداللہ پراللہ کی رحمت ہووہ دین کی وجہ ہے ہے ایک مقام رکھتے تھے۔

۱۹۸۸۱۹ وجر بن حیان مجمد بن احمد بن بزید ، حسن بن عمر بن بزید ، فعنبی کہتے ہیں کہ ، مارے پاس سفیان بن عیدی تشریف لائے اس وقت ان برخم کے اثر الت تھے اور اس کا سب مالک کی وفات تھی فر مایا اس وقت روئے زمین مالک بن انس کی مثل ہے خالی ہے۔
۱۸۸۷ بوجمد بن حیان ، مجمد بن احمد بن بزید ، علی بن رستم ، عبدًا لرحمٰن بن عمر ، کی بن سعید قطان کہتے ہیں کہ امام مالک کی حیات میں میرے نزدیک ان ہے افضل کوئی نہیں تھا۔

۱۷۸۸ ابومحد بن حیان ،ابراہیم بن عبداللہ بن معدال ،احمد بن عبدالرحمٰن بن وہب، ما لک کہتے ہیں کہ میرے یاس چندا خادیث الی ہیں ہیں کہ میرے یاس چندا خادیث الی ہیں کہ میں نے ان کو کسی کے سامنے بیان نہیں کہ میں نے بھو سے ان کی ساعت کی اور میں وفات تک ان کو کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔

۱۵۸۷۲ مربی بعفر بن سلم ،احمد بن علی ابار ،احمد بن خالد ،امام شافعی فرماتے بیں کدامام مالک سے بو چھا گیا کہ آپ کے باس ابن عیدیتہ عن الز ہری کے طریق سے کوئی حدیث نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے ارادہ کے وقت اس طریق سے لوگوں کے سامنے حدیث بیان کروں گا۔

۳۵۸۸۷۳ احمد بن جعفر ،احمد بن علی ،احمد بن ہاشم ،ضمر ہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک کو کہتے سنااگر کسی مفسر قر آن پر مجھے قدرت حاصل ہوئی تو میں اس کی گردن اڑاووں گا۔

۳ ۱۸۸۷ حد بن جعفر ،احمد بن علی ،ابوعمارہ کہتے ہیں کہ میں نے احمد بن طبل سے ما لک کی کتاب کے بار سے میں سوال کیاانہوں نے فر مایا عمل کرنے والے کے لئے بہت عمدہ ہے۔

، ۱۸۵۵ مس بن سعید جعفر ، بصیری ، محد بن ربیع بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے شافعی کوفر ماتے سنا جب امام مالک کے طریق سے کوئی حدیث تم تک بہنچ تو اسے مضبوطی سے پکڑلو۔

۲۵۸۸ حسن بن سعید مجمد بن ربیج ،امام شافعی فرماتے ہیں کہ مالک وسفیان کے نہ ہونے کی صورت میں تجابز کاعلم ختم ہوجا تا۔ ۵۵۸۸ جمر بن علی عاصم ،احمر بن علی بن ابی الصغیر مصری ،اسحاق بن ابر اہیم کناس ،حرملہ ،ابن و ہب ،سفیان بن عیبیذ کہتے ہیں کہ امام مالک کا حدیث کا طریق جیدتھا۔

۸۷۸۸ محمر بن علی ،احمر بن علی محمد بن عمر و بن نافع ،نعیم ابن مهدی کہتے ہیں کہ میر ہے نز دیک صحت حدیث کے اعتبار سے امام مالک سب سے فاکق ہتھے۔

۹ ۸۸۷ ابرا ہیم بن عبداللہ ،محد بن اسحاق ،حاتم بن لیٹ جو ہری علی بن عبداللہ ،سفیان کہتے ہیں کہ ما لک رجال حدیث کے معاملہ میں بڑے محطاط تھے ہرائیک سے حدیث بیان نہیں کرتے تھے علی کہتے ہیں کہ امام ما لک کے تمام رجال حدیث تھے ،خودامام ما لک فرماتے ہیں کہ علم کے مغاملہ میں ہرمخص پراعتا ذہیں کیا جا سکتا۔

• ۸۸۸ ابراہیم بن عبد اللہ جمر بن اسحاق ،ابو یونس ،اسحاق مالک بن انس کہتے ہیں کہ ابن شہاب کے واسط سے میرے پاس کچھ احادیث ہیں جنہیں اب تک میں نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا میں نے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا ان کے متر وک اعمل ہونے کی وجہ سے میں نے انہیں ترک کرویا۔

مه ۱۸۸۸ عبدالله بن محر، اسحاق بن احر، عبدالله بن احر بن شیرویه، مطرف مدنی منا لک بن انس کہتے ہیں کہ کیا میں عطاف بن خلد کے طریق سے احاد یث بیان کروں میں نے اس منجد میں ستر مشائح کی زیارت کی ہے لیکن ان میں سے کسی سے بھی میں نے حدیث روایت نہیں کی بین نے بمیشد حدیث ماہرین حدیث سے روایت کی ہے۔

۸۸۲ عبد الله بن محر بمحد بن احمد بن معدان ،ابوعباس عبدالله بن محرغزی ، حبیب بن زرایق کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے توامہ کے مولی صالح بحزان بن عثان ،اورغفرہ کے مولی عمر سے حدیث ندروایت کرنے کی وجہ بوچھی توانہوں نے فر مایا میں نے اس مجدمیں ستر مشائخ کی زیارت کی ہے لیکن ان میں سے صرف مؤمنین ثقات سے احادیث روایت کی ہیں۔

۱۸۸۸۳ براہیم بن عبداللہ بمحر بن اسحاق حسن بن عبدالعزیز جروی ،ابوحفص تنیسی ،ابن وہب کا قول ہے کہ اگر میں اپنے دستاویز ات کو امام مالک کے اقوال ہے بھرنا جا ہوں تو میں نہیں جانتا کہ میں کرسکوں۔

۱۸۸۸ ابرا ہیم بن عبدِاللہ ہم بن اسحاق، ابویکی علی بن عبداللہ ،عبدالرحمٰن بن منہدی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام مالک سے کوئی مسئلہ وریافت کیا امام مالک نے کھرروزگز رنے کے باوجوداس کا کوئی جواب نہیں دیا ،سلال نے امام مالک کوان کے خلاف خروج کی دھمکی ویدی ،امام مالک نے امام مالک کوان کے خلاف خروج کی دھمکی ویدی ،امام مالک نے کچھ دمرتو قف کے بعدفر مانا میں ہمیشہ خیرگی مات کرتا ہوں لیکن تمہاراسوال اس قسم کانبیں ہے۔

دیدی،ادام مالک نے بچھ دریتو قف کے بعد فر مالیا ہیں ہمیشہ فیر کی بات کرتا ہوں کیکن تمہار اسوال اس قتم کانہیں ہے۔
۱۸۸۸۵ بومحد بن حیان ہم بن احمد بن عمر بحبد الله بن احمد بن کلیب ابوطالب،ابوعبد الله،ابن مبدی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام مالک سے ایک مسئلہ بو جھا امام مالک نے جواب دیا کہ کمل طور پر ااس کے جواب سے عاجز ہوں اس نے کہا میں تو ایک طویل سفر طے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور وہاں کے باشند ہے آپ کے جواب کے منتظر ہیں امام مالک نے جواب دیا کہ جبتم اس شہر میں بہنچوتو ان سے میراجواب کہد ذیا۔

۲۸۸۸ بومحدین حیان مموی بن مارون ،نصر بن داور بن طوق ،سعید بن سلیمان کہتے ہیں کدامام ما لک اکثر قرآن کی اس آیت "ان نظن الاظنا و ما نحن مستیقنین" کی تلاوت کرنے کے بعد فاوی کے جواب دیتے تھے۔

۱۸۸۸ براہیم بن عبداللہ محمد بن اسحاق ،حسن بن عبدالعزیز ،حارث بن مسکین ،عمرو بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے کہا لوگ دور دراز کا سفر طے کر کے دبی مسائل کے جواب کے لئے آپ کے پاس آتے ہیں کیگن آپ فر ماتے ہیں کہ لا اور ی ۔ امام مالک نے جواب دیا میرے پاس مختلف شہروں کے لوگ وین مسائل کے سلسلہ میں آتے ہیں اگر اسی وقت میں ان کے سوالات کا جواب دیدوں بعد میں بوسکتا ہے کہ ان کے سوالوں کے سلسلہ میں میرے ذبن میں دوسری بات آجائے تو پھر ان کے واپس جلے جانے کے بعد میں ان کو کیسے مطلع کروں گا، حضرت عمرو کہتے ہیں کہ میں نے لیٹ بن سعد کوامام مالک کے اس جواب سے آگاہ کیا۔

گری ۱۸۸۸ محمد بن احمد بن حسن ، جعفر بن محمد فریا بی ، حسن بن علی حلوانی ، مطرف بن عبدالله کہتے ہیں کہ زائغین فی الدین کے تذکرہ کے وقت امام مالک کومیں نے کہتے سنا کہ عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے آپ ﷺ امام مالک کومیں نے کہتے سنا کہ عمر بن عبدالعزیز کا قول ہے آپ ﷺ امام مالک کومیں نے کہت سنا کے فراطاعت اللّٰہی کے مترادف ہے ، کسی کو ان میں تغیر و تبدال کی اجازت نہیں ہے ان کے ذریعہ ہدایت کی اور مدد کے طالب کو ہدایت و مددملتی ہے ان کا تارک دین ہے دوراور ضال ہے۔

۸۸۸۹ محمد بن احمد جعفر بن محمد فریا بی بحسن بن علی حلوانی ،اسحاق بن عیسلی ، ما لک بن انس کینتے میں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی جھکڑالو شخص آیا تو اس کے نزاع کی وجہ ہے ہم نے وین بیان کرنا حجوڑ ویا۔

۹۰ ۸۸۹ محمد بن ابراہیم ہمحد بن علی بن ابی الصغیر، پونس بن عبد الاعلیٰ ، ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے امام ما لک کوفر مایتے سنا طالب علم کے لئے وقار ، سکینٹ ، خشیت البی اور سلف کی اتباع لا زمی ہے۔ لئے وقار ، سکینٹ ، خشیت البی اور سلف کی اتباع لا زمی ہے۔

۱۹۸۸ حسن بن سعید بن جعفر، ذکریابن یخی ساجی، ابودا وُد، ابوتُور کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے ساما لک بن انس بعض اہل بدعت کے آئے پر ان سے فرماتے المحدللہ میں خدا کی طرف ہے بر ہان اور دین پر بہوں اور تم شاکی جوالہٰ ذاتم کسی شاکی ہے جا کرمخاصمہ کرو نیز فرمایا کرتے تھے میرے نز دیک اصحاب رسول کو گالی دینے والے کے لئے مال غنیمت میں کوئی حصنہیں ہے۔

۸۹۳ ملیمان بن احمد ،عبدالله بن احمد بن صبل منصور بن الی مزاحم کہتے ہیں کہ ما لک بن انس نے امام ابوصیفہ کے تذکرہ کے وقت ان بر

میمجهاعتر الضاحة اکیے که اس نے بو وین کو ہر با دکیا اور ایسانخص دین کامل کا اہل نہیں \_

۱۹۸۸ میلیمان بن احمد ،عبدالله بن احمد بن عنبل ،اساعیل بن ابی ابراہیم ابو مغمرہ ،ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ مجھے مالک بن انس نے سوال کیا کہ ابوصنیفہ تمہارے محلہ میں رہتے تھے میں نے اثبات میں جواب دیا ۔تو فر مایا تمہیں تو وہاں رہنا مناسب ہی نہیں ۔ موال کیا کہ اللہ کے ایک شخص معمل کے بین کہ میری موجودگی میں امام مالک ہے ایک شخص سے ایک شخص سے تقر آن کے مخلوق ہونے کے بارے میں سوال کیا امام مالک نے فر مایا اس شخص کوزندین ہونے کی وجہ نے آل کردواس نے کہا کہ میں نے تو آپ کے سامنے کی کا قول نقل کردواس نے کہا کہ میں نے تو آپ کے سامنے کے کا دوسا کے کہا کہ میں ایک سے تاہے۔

۹۵ ۸۸ محمد بن سلیمان بن ابزامیم ہاشمی ،ابوہمام بکراوی ابومصعب کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو کہتے سٹا کے قرآن اللہ کا کلام ہے جوغیر مخلوق سر

۱۸۸۹۲ براہیم بن عبداللہ بحد بن اسحاق ،احمد بن محمد بن الی بکر بن سالم عبداللہ بن عمر ،ابن الی اولیس کہتے ہیں کہ میں نے مالک کوفر ماتے سناقر آن کلام البی ہے جو براہ راست ذات باری تعالی ہے متعلق ہے اوراللہ کی کوئی چیز بھی مخلوق نبیس ہے۔

ے ۱۸۹۹ حمد بن جعفر بن مسلم، یکی بن عبد الباقی ،نضر بن سلمیہ بن شاذ ان ،عبد اللّٰہ بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے مالک کو کہتے ساا گر کوئی شخص شرک سے اجتیاب کے ساتھ کمبائر اور اہل ہوا ء و بدع ہے بچتا ہے تو وہ جنتی ہے۔

۸۸۹۸ محمد بن علی بن مسلم عقبل ، قاضی ابوا میه غلّا بی سلمہ بن شبیب ، مبدی بن جعفر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہماری موجودگی میں ایک شخص امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ ہے ' السو حسمان عملی العریش استوی'' کامطلب بو چھا امام مالک نے سکوت اختیار کر سے ایک کر یدنا شروع کر دیا حتی کر آپ کو پسیند آگیا اس کے بعدامام مالک نے لکڑی بھینک دی اور نظر انھا کر فرمایا اس کی کیفیت غیر معقول اور استواء غیر مجبول ہے اس پر ایمان لا نا واجب اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے اور میر سنزد میک تو بدعتی ہے اس کے بعدامام مالک نے اس کے خروج کا حکم دے دیا۔

۱۸۹۹ ابراہیم بن عبداللہ جمر بن اسحاق بیسن بن عبدالعزیز ، ابوحفص کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن انس کو کہتے سا کہ ایک قوم قرآنی آیت'' و جوہ یہ و مندنا اصرة الی ربھا ناظرة ''کی تشریح تواب ہے کرتی ہے حالانکہ انبیں قرآن کی بیآ بت' کی لاانھم عن ربھم یو منذ الفحجو ہون ''معلوم نہیں ہے۔

• • ٩ ٨ ابومحر بن حیان ، ابن الی دا و د ، احمد بن صالح ، عبدالله بن و بهب کہتے ہیں کہ ما لکیے بن انس کا قول ہے قیامت کے روز لوگ الله کی آئیدگی آنکھوں سے زیارت کریں گے۔

۱۹۰ معبدالله بن محمد ، عبدالرحمن بن ابی حاتم ، یونس ، ابن و به کہتے ہیں کہ میرے سامنے امام یا لک نے ایک شخص ہے کہا کل تم نے مجھ ہے تقدیر کے بارے میں سوال کیا تھا اس نے کیا کہ بال امام ما لک نے فر مایا اس سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے لہذا تم قرآن کا مطالعہ کرو۔ و لوشنتا الآتینا کل نفس ہدا ہا و لکن حق القول منی الإملان جھنم من المجنة و الناس اجمعین (المسجده ۱۳) کرو۔ و لوشنتا الآتینا کل نفس ہدا ہا و لکن حق القول منی الإملان جھنم من المجنة و الناس اجمعین (المسجده ۱۳) معبدالله بن محمد الله بن محمد ، ابو بحر بن ابی عاصم ، سعید بن عبد الیجار کہتے ہیں کہ میں نے مالک کو کہتے ساقدر یہ اگر تو بر کر لیس تو فہا ورند انہیں قل کرد ما جائے۔

۱۹۰۳ حسن بن سعید بن جعفر ، زکریا ساری ،سلمہ بن هبیب ،مروان بن محر کہتے ہیں کہ امام مالک سے قدری ہے شاوی کرنے کے بابت سوال کیا کیا امام مالک نے جواب میں اسے قرآنی آیت "و لعبد مؤمن خیر من مشرک و لو، اعجب کیم" پڑھ کرسائی۔ ۱۹۰۳ میا ۱۹۰۹ بن عبداللہ ،محر بن اسال مالک ہے کوئی ۱۸۹۰ براہیم بن عبداللہ ،محر بن اسال مالک ہے کوئی

مسئلہ پوچھاامام مالک نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اس کا بیجوا ب دیا ہے اس نے کہا پھر آپ کی کیارائے ہے امام مالک نے فرمایا آپ کی خالفت سے ڈرناچا ہے کہ فرمان ہاری تعالی ہے 'فلیحلو اللہ پن یخالفون عن امرہ ان تصیبھم فتنة اویصیبھم عذاب الیم''۔ معجد اللہ بن محمد ،عبد اللہ بن محمد بن عبد اللہ بن منصور ، نینی ،الم مالک کا قول ہے اے اوگوا صحاب رائے ہے اجتناب کرو کیونکہ وہ اہل سنت کے وشمن ہیں۔

۲ ۹۰ ۱ ابراہیم بن عبداللہ ہجمد بن اسحاق جعفر بن محمد الصائغ ،سریح بن نعمان ،عبداللہ بن نافع کہتے تیں کہ امام مالک کا قول ہے ایمان قول عمل کے مجموعہ کا نام ہے جس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے۔

ے ۹۰ ابراہیم بن عبداللہ بحد بن اسحاق موالہ بن عبداللہ عنبری ،انی ، مالک کہتے ہیں کہ اضحاب رسول کو گالی دینے والے یا ان سے بغض ر کھنے والے کامسلمانوں کے مال میں کوئی حصہ ہیں ہے ،اس کے بعد انہوں نے قول باری تعالیٰ کی تلاوت فرمائی (ترجمہ )(جو مال خدا نے اپنے پیمبرکودیہات والوں سے دلوایا ہے وہ خدا کے اور پیمبر کے اور (پیمبر کے ) قرابت والوں کے اور تیبموں نے اور حاجتمندوں سے اور مسافروں کے لئے ہے تا کہ جولوگ تم میں دولتمند ہیں اٹنی کے ہاتھوں میں نہ پھر تار ہے سوجو چیز تم کو پیٹمبر دیں وہ ہے لواور جس ے منع کریں اس سے بازر ہواور خدا ہے ڈرینے رہو بیٹنک خداسخت عذا ب دینے والا ہے اور ان مفلسان تارک الوطن کے سکے جسمی جو ا ہے تھروں اور مالوں سے خارج اور جدا کرد نے گئے ہیں اور خدا کے تصل اور اس کی خوشنو دی کے طلبگار اور خدا اور اس کے پیمبر کے مد د گار ہیں بہی لوگ سیے ایمان دار ہیں اور ان لوگوں کے لئے بھی جومہا جرین ہے پہلے بجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں ( مستعل ) رہے اور جولوگ بجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان ہے محبت کرتے ہیں اور جو کیجھے ان کو ملا اس سے اپنے وأل میں مجھ خواہش (اور خلش ) نہیں باکستے اوران کواپی جانوں ہے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کوا حتیاج بی ہواور جو محصر حرس نفس ہے ہیجایا گیا تو ایسے ہی لوک مراد پانے والے میں (از حشرے تا9) الہذا ان آیات ہے معلوم ہوا کہ سخانہ کے دشمن کے لینے مال نتیبہت میں کوئی حصہ میں ہے۔ ۸۰۹ آبومحدین حیان ،اسحاق بن احمد ،رسته ابوعروه کهتے بین که بهاریت ساستهٔ امام ما لک سته ایک دشمن سحابه کا ذکر کیا گیا اس برامام ا ما لک نے اس آیت کی تلاوت فر مائی ( ترجمہ ) (محمد خدا کے پیٹمبر ہیں اور جولاگ ان کے ساتھے بیل وہ کا فروں کے حق میں تو ہخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں (اے دیکھنے والے ) تو ان کو دیکھتا ہے (خدا کے آگے جھکے ہوئے ) سربنجو دیبی اور خدا کا نضل اور اثر ان کی بیشانیوں پرنشان پڑے ہوئے ہیں ان کے بہی اوصاف تو را 8 میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں (و و ) گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین ہے اپنی سوئی ٹکالی بھراس کومضبوط کیا بھرموتی ہوئی بھرا بنی نال پرسیدھی گھڑی ہوگئی اور لکی تھیتی والول کوخوش کرنے تا کہ کا فروں کا جی جلائے جولوگ ان میں ہے ایمان لائے اور نبک مل کرتے رہے ان ہے خدائے گنا ہوا کی مخشش اور اجر عظیم کا وعد و کیا ہے(از سنتے ۲۹)امام مالک فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول ہے بعض وعداوت کی حالت ہیں صبح کرنے والااس آیت کا مصداق ہے۔ ۹۰۹ ۱۸ براہیم بن عبداللہ بمحد بن اسحاق جمد بن عبدالعزیز بن ابی رز مہ، وکتے کہتے ہیں کہ میں نے مالک کوفر ماتے سنا مجھے لوگوں کے جعفر . سے متعلق سوال کرنے پر تعجب ہوتا ہے حالا نکہ جعفر کا ابو بھر و ممر سے علق تھا۔

۱۹۹۰ ابو بکراجری ،عبدالله بین محمد بن عبدالحمید ،ابرانبیم بن طنید ، یخی بن بکیر ،عبدالله بن و بب ،ما لک بن انسسلیت بین که ایک شای پادری نے متقد مین سحا به کود کمچه کرکبا خدا کی تسم حضرت نیسٹی سے حواری اسحاب رسول سے مساوی نبیس بوسکتے ۔

۱۹۸۱ بو کمرآجری عبدالله بن محد بن عبدالحمید، ابراجیم بن جنید، حارث بن مشکین ،عبدالله بن و بب کیتے بین که میں نے مالک و کہتے منا صالح بن علی سنے شام آمد سے موقع پرلوگوں سے عمر بن عبدالعزیز کی قبر کے بارے میں بوجھالیکن سی سے معلوم نبیں بواحق کے پیمر انہیں ایک را بب کے پاس نے جایا گیااس نے بتایا کہ ان کی قبرفلاں کھیت میں ہے۔

۱۹۱۲ ۱۱ بو بکر بن خلاد ،محد بن غالب ، تعنبی ، ما لک کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ فر مایا کرتے تھے ذکر الہی کے علاوہ دنیاوی با تنمی کم کروورنہ تنہارے قلوب بخت ہوجا کیں گے اور سخت دل اللہ سے دور ہوجا تا ہے اور لوگوں کی معاصی کی طرف عبد ہونے کی حیثیت سے توجہ کرواس کے معاول اس کے کہلوگوں کی دوفت میں ہیں (۱) مصائب میں گرفتار شدگان (۲) عافیت سے زندگی بسر کرنے والے اے لوگواہل بلاء پر رحم کھاؤاور عافیت پر اللہ کاشکرادا کرو۔

۱۹۱۳ ما بو بمر بن خلاد ہم بن خالد ، قعنبی ، ما لک کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا ارشاد ہے اے بنی اسرائیل خالص بانی متاز ہ سبزی اور جو کی روٹی استعمال کروگندم کی روٹی استعمال مت کرو کیونکہ تم اس کاشکرا دانہیں کڑ سکتے ہو۔

۱۹۱۷ مر محمد ، قعبنی ، ما لک کہتے ہیں کہ لقمال حکیم سے بو جھا گیا کہ آپ اس مقام تک کیے بہنچے انہوں نے فر مایا سچائی ،امانت کی ادا بیگی اور نضول باتوں سے اجتناب کی وجہ سے ہیں اس مقام تک پہنچا ہوں۔

١٩٩٥ ابو بكر ،محد معنني ، ما لك كهتم بين كه عمر فالروق كا قول ہے مجھے سفيد بوش قارى بہت پسند ہے۔

۹۱۲ دسن بن محد بن کیسان ،اساعیل قاضی ،اساعیل بن انی اولیس ، ما لک بن انس ، ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ حضرت فارق اعظم نے فرمایا اے لوگونا امیدی حقیقت میں عنی ہے کیونکہ انسان کسی چیز ہے ناامید ہونے کے بعد اس ہے ستعنی ہوجا تا ہے۔

۱۹۱۸ حسن بن محمد، اساعیل، قاضی، اساعیل بن ابی اولیس، ما لک کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو وصیت کرتے ہوئے فر مایالا یعنی کے بیچھے مت پڑوشن سے اجتناب اور دوست سے احتیاط کر خشیت الیمی کی حامل قوم کا امیر بن جس قوم کے ساتھ تو عدل کر سکتا ہے اس کا امین بن برول کی صحبت مت اختیار کر در نہتھ پر بھی صحبت کا اثر ہوگا ہر ہے ساتھی پر اپناراز قاش مت کر معاملات میں عابدین سے مشورہ کر۔

٩١٩ ١١ ابوزر عرفيم بن ابرا بيم بن عبدالله استرابا ذي بحد بن قارون ، ابوحاتم ، عبدالعزيز بن عبدالله كبتے بيل كه مالك بن انس كى انگوشى كا نقش (حسب الله و نعم الوكيل) تقاال سے اس كى وجه بوچھى كى تو انہوں نے اس كے جواب ميں بيآيت بيش كى (وقالو حسب الله و نعم الوكيل فانقلبو ابنعمة من الله وفضل لم يمسهم سوء ) از عمران ١٧٣/٢ ١١

۱۹۲۸ کھر بن عبدالرحمان بن مہل جمر بن یکی بن آوم جو ہری جمر بن عبداللہ بن عبدالحکم کہتے ہیں کہ میں نے ایام شافعی کوفر ماتے ساکہ کھر بن عبدالرحمان بن مہل جمر بن یکی بن آوم جو ہری جمر بن عبداللہ بن عبدالحکم کون ہے ہیں نے ان ہے تو چھا کہ تم انصاف چاہتے ہو یا انہیں انہوں نے فرمایا نصاف ہیں نے ان سے دلیل کا مطالبہ کیا نہوں نے دلیل ہیں قرآن ،سنت اجماع اور قیاس چیش فرمائے ہیں نے ان کوخداکی سم دے کر اپو چھا تمہارے اور ہمارے صاحب ہیں ہے کتاب اللہ سے زیادہ کون واقف ہے انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے ضاحب اس کے بعد میں نے ان سے بو چھا تمہارے اور ہمارے اور ہمارے اصحاب میں سے اصحاب رسول کے اقوال کوکون زیادہ جات کہا در جات ہماں نے بانہوں نے کہا کہم تم سے زیادہ قوال کوکون زیادہ قیاس ہے انہوں نے کہا کہم تم سے زیادہ قیاس ہے انہوں نے کہا کہم تم سے زیادہ قیاس سے واقف ہیں اور قیاس کی شنا خت اصول کے ذراید کی جاتی ہے راوی کہتے ہیں کہ صاحب سے امام شافعی کی مرادامام مالک تھے۔

اللہ کھر بن اہراہیم جمر بن عبدالرحمٰن جمر بن زبان بن صبیب رتبے بن سلمان ، کہتے ہیں کہ میں نے شافعی کو کہتے ساکتاب اللہ کے بعد

سب سے زیادہ درست کتاب مؤطاامام مالک ہے۔

۱۹۲۲ ابوعبداللہ محر بن خلد ، ابو بکر بن آ دم جو ہری ، محد بن عبدالحکم ، شافعی ، محد بن سن کہتے ہیں کہ میں امام ما لک کی خدمت میں تین سال سے زیادہ عرصہ رہااور میں نے ان سے سات سو ہے زا کدا عالایت کا لفظ سائے کیا ہے اور حدیث کے بیان کے وقت حضرت امام ما لک کی مجلس لوگوں کے از دہام کی وجہ ہے تنگ پڑ جاتی تھی اور خود میر ہے پاس صرف امام ما لک کے حوالہ سے حَدیث بیان کرنے کے وقت لوگوں کا از دہام ہوجاتا ہے۔ .

۳۹۲۳ معبداللہ بن محمد بن مخلد ،موئی بن ہارون بن مخلد ،عبداللہ بن محمد بن یز دی ،ابولیقوب بن سہل سیوطی ،ابن ابی وکین ،محمد بن ار دی ،ابولیقوب بن سہل سیوطی ،ابن ابی وکین ،محمد بن اررئیس شافعی کہتے ہیں کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کررہاہے اررئیس شافعی کہتے ہیں کہ آجہ شب روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کی وفات ہوگئی ،امام شافعی فر ماتے ہیں کہ بم نے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی مناہ مدارث سے بھی کہ بم نے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی مناہ مدارث سے بھی کہ بم نے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی مناہ مدارث سے بھی کہ بھی کہ بم ہے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی مناہ مدارث سے بھی کہ بھی کہ بم ہے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی دیا مدارث سے بھی کہ بم ہے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی دیا مدارث سے بھی کہ بم ہے حساب لگایا تو وہ امام مالک کی دیا مدارث سے بھی کہ بھی بھی کہ بھی بھی کہ بھی بھی کہ بھی ک

۱۹۲۷ محرین عبد الرحمٰن بن مہل محرین کی بن آ دم محرین عبد اللہ بن عبد الحکم، امام شافعی فرمائے بین کدایک شخص نے امام مالک کے سامے ایک محرین عبد اللہ کے بین کہ ایک شخص نے امام مالک نے اس سے اس کی سند معلوم کی تو وہ منقطع تھی امام مالک نے اس سے فرمایا عبد الرحمٰن بن زید کے بیاس جا وَوہ اینے والدعن نوح کے حوالہ سے تمہیں احادیث سنا کیں گے۔

ی ۱۲۵ محمد بن ابراہیم ،طلحہ بن احمد بن سلیمان ،ابن ابی مریم ، خالد ، ما لک بن انس نے ایک قریشی جوان سے فر مایا حصول علم سے بل ادب کی تعلیم حاصل کرو۔

۹۲۲ محمد بن احمد بن حسن ،ابواساعیل ترندی نعیم بن حماد ،ابن لمبارک کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک جیسا انسان ہیں دیکھاوہ کثر ت صلو قاوصوم نے عادی نہیں تھے لیکن نیت کے صاف تھے۔

۱۹۲۷ مربی جعفر بن علم ،احمد بن علی بن ابار ،احمد بن سنان ،عبد الرحمٰن بن مبدی کاقول ہے امام مالک ہے ہرسی ہوئی بات مجھے یا د بو جاتی تھی ،ایک روز میں نے امام مالک سے کہا میں کہیں چلا گیا تھا مجھے معلوم بیل کہ میر ہے بعد میر ہے ساتھیوں کے سامنے کون می حدیث بیان کی گئی امام مالک میری بات من کرمسکر او بیئے۔

۹۲۸ ۱۶ مربی جعفر ،احمد بن علی ابار ،ابراہیم بن سعید ،سعید بن عبدالحمید ، ما لک بن انس کیتے ہیں کہ جنت کے پہل بڑے بے نظیر اور دا کی ہوں گے ۔

۹۳۹ ۱۷ ابوعلی حسین بن محمد بن عباس فقیدا بلی ،ابونعیم بن عبدی ،عباس بن ولید بیرو تی ،ابوطلید کہتے ہیں کہ میں نے امام ما لک کومؤطاا مام مالک جاارروز میں سنائی امام مالک نے فرمایا شیخ نے اسے دوسال میں جمع کیاااورتم نے جارروز میں اسے حاصل کرلیا تنہیں بھی بھی اس کی حقیقت نصیب نہیں ہوگی۔

۱۹۳۰ دسین بن محد بن عباس بعبدالرحمٰن بن ابی حاتم ، یونس بن عبدالاعلی ابن و بب ، ما لک بہتے ہیں کہ جبتک انسان پراس علم کے حصول کے سلسلہ میں مفلسی شآ جائے اورانسان اسے عام چیز وں پرنو قیت ندد ہاں وقت تک انسان کے لئے اس کا حصول ناممکن ہے۔ ۱۹۳۱ دحمہ بن عبداللہ بن محمود ، ابو ولید عبیداللہ بن محمود ، ابو ولید عبیداللہ بن محمود ، ابو ولید عبیداللہ بن محمود ، ابو اللہ بن محمود ، ابو ولید عبیداللہ بن کے امام مالک کو تین بزار ویارہ کہا کہ اور کہا کہ ان کے وزیر ابواس کے بعد مامون نے المام مالک ہے کہا ہم مجتمع ہوکرا یک ملکی دورہ کرتے ہیں جس میں جو سے اور کہا کہ ان کی دعوت دی تھی امام مالک نے میں ہم لوگوں کو تر آن کی دعوت دی تھی امام مالک نے میں بارے میں دعوت دی تھی امام مالک نے اللہ عبال کہ دعوت دی تھی امام مالک نے اللہ عبالہ میں دعوت دی تھی ہم لوگوں کو تر آن کی دعوت دی تھی امام مالک نے بارے میں دعوت دی تھی امام مالک نے بارے میں دعوت دیں تے جسیا کہ حضرت عثمان نے لوگوں کو تر آن کی دعوت دی تھی امام مالک نے اللہ بنا کہ عبالہ میں دعوت دی تھیں جملوگوں کو تر کے دورہ کی تھی امام والک نے دیارہ کے دورہ کو ت دی تھی دورہ کے دورہ کو ت دی تھی دعوت دی تھی دورہ کو تھی امام والک نے دورہ کو ت دی تھی دیارہ دیارہ کو تر کو ت دورہ کو ت دی تھی دورہ کو ت دی تھی دورہ کو ت دی تھی دورہ کو تو ت دی تھی دورہ کو تھی دورہ کو ت دی تھی دورہ کو ت دورہ کو ت دی تھی دورہ کو ت دی تھی دورہ کو ت دورہ کو تھی کو تو ت دورہ کو تھی کو تھی کو تو ت

اسکی تر دید کرتے ہوئے فرمایا آپ کی وفات کے بعد تبلیغ دین کے سلسلہ میں صحابہ دنیا کے گوشہ کوشہ میں پھیل گئے تھے اوران کے پاس علم تھا اس وجہ ہے حضرت عثمان نے قرمایا کاش لوگوں کو تھا اس وجہ ہے حضرت عثمان نے قرمایا کاش لوگوں کو معلوم ہوتا کہ مدیندان کے لئے بہتر ہے نیز فرمان رسول ہے بھٹی کے لوہ سے زنگ دورکرنے کی مانند مدینہ قلوب سے زنگ کو دورکرتا ہے باتی رہارتم کا معاملہ تو وہ تہارے سامنے حاضرہ جا ہے تورکھ لواگر جا ہوتو واپس کر دویا

۱۹۳۲ مرد بن عبید الله ،ابومحد قاضی ،ابوحاتم رازی ،احمد بن سنان واسطی ،عبد الرحمٰن بن مهدی فر ماتے بیں که سفیان صرف امام فی الحدیث ،اوز اعلی میں السعتہ اور امام مالک دونوں کے جامع شھے۔

۱۹۳۳ میلیان بن احمد ،مقدام بن داؤد ،عبدالله بن عبدافکم ، ما لک بن انس کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے جھے ہے تین چیزوں ہیں مشورہ کہا اول کا مؤطاا ما مالک کولوگوں ہیں ترغیب دینے کے لئے خانہ کعبہ ہیں لٹکا یا جائے (۲) آپ کے منبر کولو ڈکرسونے چاند کا بنادیا جائے (۳) نافع بن ابی تعیم کومبحد نبوی کا امام بنادیا جائے اول چیز کے بارے ہیں میں نے ان سے کہا اصحاب رسول کا فروع کے بارے میں اختلاف تھا اور ہرایک اپنی رائے ہیں مصیب تھا دوسری چیز کے بارے میں میں نے ان سے کہا آپ لوگوں کوآپ کے تبرکات سے محروم مت سیحتے تئیسری چیز کے بارے میں میں نے ان سے کہا آپ لوگوں کوآپ کے تبرکات سے محروم مت سیحتے تئیسری چیز کے بارے میں میں نے ان سے کہا نافع صرف امام نی القرآن ہیں ، ہارون نے کہا بہت بہتر محمد ان بن جعد لازتی ، اسحاق بن محمد فروری مالک بن انس ، زہری ، انس فر ماتے ہیں کہ آپ نے کدواور مزونت کے برتن میں نبیذ بنائے ہے منع فرمایا۔

۸۹۳۵ مر بن احد بن عمر القاضی ،محد بن حمید ،احمد بن زکریا بن یجی نیسا پوری ،محد بن اسحاق بکری ، یجی بن یجی کہ بیس کے بیس کے در بری عن اسمال میں اسلامی میں کے بیس کے بیس کے در بری عن اسلامی میں اسلامی کے دور میں کہ میں اسلامی کے باس آتے رہنے تھے نیز حصرت جرائیل ہے بھی آپ کی گفتگو ہوتی رہتی تھی۔

۱۳۹۳ ۱ براهیم بن محمد بن بیخی ،ابراهیم بن عبدالله بن اسحاق ،احمد بن محمد از هری محمد بن سلیمان بن بیشام ،وکیع ، ما لک ،انس فر ماتے ہیں - کے فرمان رسول ہے راہ خدا میں میری جتنی تنکیف کسی کؤہیں دی گئی۔ بی

عام ۸۹ معبداللہ بن حسین صوفی نیسا پوری ، احمد بن انی عمران فرائطسی ، محمد بن عیسی ، ما لک ، ابن شہاب انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ ایک بار
میں نے حضور کھی ہے قلیل عمل کے ذریعہ کثرت معاصی کے بارے میں سوال کیا آپ کھی نے فرمایا کہ انسان خطا کا پتلا ہے لیکن صاحب عقل اور سمجھ دار محف کے لئے معاصلی کثرت نقصان دہ نہیں ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیے؟ آپ نے فرمایا کہ صاحب عقل اور سمجھ دار محف کے دخول جنت کا سب ہوگی ہیں ۔ مصاحب عقل ہرگناہ پر ایسی تو بہ کر لیتا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوجاتے ہیں مزیدیہ کہ تو بداس کے لئے دخول جنت کا سب ہوگی ہیں ۔ مقل اطاعت اللی کا سب اور اہل معصیت کے خلاف جنت ہیں۔ مقل اطاعت اللی کا سب اور اہل معصیت کے خلاف جنت ہیں۔

۹۳۸ محمد بن اسحاق قاضی اہواز محمد بن تعیم ،ابر اہیم بن حمید الطّویل ،شعبہ ، ما لک بن انس ،زبری ،سعید بن مسینب امسلمه فرماتی ہیں کہ فرمان رسول ہے عیدالصیٰ کے موقع پر قربانی کرنے والاضحن قربانی سے قبل بال ناخن نہ کائے۔

ا دمسند الامام أحمد ٢٠٤/٢. واتحاف السادة المتقين ١٠٢١. وتخريج الاحياء ١٠٨١.

٢ ـ : الكامل لابن عدى ٢٦ ١٣٠ . وفتح البارى ٢/٢١ . وكشف المخفا ٢/٥٣/٢. وميزان الاعتدال ٢٦٢٣. ٩٨٨٣. وكنز العمال ١ ٣٢٦. ١٨٥٠ . ٨١٨.

المستند الامام أحمد ١٩٨٧). والمضنف لابن أبي شيبة ١٨٥٧). واتحاف السادة المتقين ١٨٧٣، واللآلي المصنوغة ١٧٢١.

۹۳۹ ۸سلیمان بن احمد ،عبیدالله بن محمد عمری ، بکر بن عبدالو باب ،محمد بن عمر دافقدی ، ما لک ،ابن شیاب ،سعید بن مسیتب ،ابو هر بره کهتے میں کہار شاد نبوی ہے ،عمر بن خطاب اہل جنت کے سردار ہیں لے

۱۹۸۰ مجر بن علی بن جیش ،احمد بن حماد بن سفیان قاضی ، یزید بن عمر و بن بزاز ، یزید بن مروان ، ما لک بن انس ،زیری ، سل بن سعد کہتے بیں کہ حضور ﷺ نے گوشت کی حیوان کے بدلے بیجے سے منع فر مایا ہے ہیں

۱۹۴۱ ۸سلیمان بن احمد بحسن بن اسحاق تستری بحمد بن فرج بن میسره ،حبیب ، ما لک ابن شهاب اعرج ، ابو ہر رره فر ماتے بیں که فر مان نبوی خیصالتہ تعالیٰ فیاض اور بخیل کوجمع نہیں فر ماتے ۔

۱۳۲۸ محر بن مظفر بحر بن حسین بن حفص ،ابوسیره المدنی ،مطرف ، ما لک ،زبری ،حمید بن عبدالرحمٰن ،ابو برره کهتے بیں کدا یک شخص نے آپ ﷺ ہے وصیت کی درخواست کی آپ ﷺ نے فر ما یا غصہ ہے اجتناب کر۔

۳۹۹۹ عبداللہ بن محر بن عثان واسطی محر بن احر بن سہل البر کاتی القاضی عبداللہ بن شبیب محد بن شبیب محر بن سلمہ مغیرہ بن عبدالرحمٰن ما لک ،ابن شہاب، سالم انس فرماتے ہیں کے فرمان رسول ہے لوگ ایسے سواوٹوں کی طرح ہیں جن میں ایک بھی سواری کے قابل نہیں۔ سے معلام ۱۹۲۸ ابواحد محمد بن احمد جرجانی ، یکی بن محمد ،احمد بن عبدالرحمٰن بن یونس سراح ،عبداللہ بن محمد بن ربعیہ مصیصی ، ما لک بن انس محمد بن مندر ، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کے فرمان نبوی ہے میں جنت میں داخل ہواتو میں نے اس میں ایک سونے کامل دیکھا میں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے کہا گیا کہ بیدا کی ارادہ کیا لیک مناسب کے بوچھا اس کا نام کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ میں خطاب کی میں داخل ہونے کا ارادہ کیا لیکن اے ابوحفص تیری غیرت نے مجھے اس منع کردیا حضرت عمر رو کرفر مانے لگے یارسول اللہ کیا میری وجہ نے آپ وغیرت آگئی ہے۔

۲ ۱۹۳۸ ابو بکر بن خلاد ،محمد بن غالب ، ما لک ،محمد بن حمید ،عبدالله بن انی داؤد ،عبدالملک بن شعیب بن لیث بن سعد ،انی ،جدی ، یکی بن ابوب ، ما لک ،ابوز بیر ، حابر کہتے میں کہ بم نے حدیب یہ مقام پر آپ پھیجی کے ساتھ سات افراد کی طرف سے اونٹ کی قربانی کی۔

۱۹۷۷ مسلیمان بن احمد ،احمد بن داؤد کلی علی بن قتیبه رفاعی ، ما لک بن انس ،ابوز بیر جابر کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے اے او کوا ہے ۔ آباؤا جداد کا اکرام کرواس سے تمہاری اولا دتمہارا اکرام کرے گی اورا بنی عورتوں کومعاف کرویہ ہے۔

۱۹۷۸ مسلیمان بن احمد ،احمد بن میچی بن خالد بن حیان ،محمد بن سلام ، کیچی بن بکیر ، ما لک ،محمد بن عمرو ،ابی سلمه ،ابی بریره فر مات بین که \_\_\_\_\_\_

ا مجمع الزوائد ١٥٠٣، والكامل لابن عدى ١٥٠٥، وتذكرة الموضوعات ١٠٥٠.

<sup>\*</sup> دستن الدارقطني ٣٠١٦. ومجمع الزوائد ١٠٥٠٣. والتمهيد لابن عبد البر ٣٢٢٠٣.

صحبح البخاري ۱۳۰/۸. وفتح الباري ۱ ۱/۳۳۳. ومسند الامام أحمد ۴/۱. والسنن الكبري للبيهقي ۱۹/۹. وأمالي الشجري الشجري المرام المرام

الم صحيح البخاري: ١/٢ م. وقتع الباري ١/٣م.

هم: مجمع الزوائد ۱۸۸۸، ۱۸۹، ۱۳۹، والترغيب والترهيب الروام، ۹۳، ۱۳۹، وتاريخ بغداد ۱۱ ا ااس. وتاريخ أصبهان للمصنف ۱۸۸۳، والفوائد المجموعة ۲۰۲، ۲۵۸، والموضوعات لابن الجوزي الر۱۸۵، ۱۰۷، والمستدرك ۱۲۸، اد

فِر مان نبوی ہے بعض گناہ ایسے میں کہ جن کا کفارہ نماز روزہ اور جج اور عمرہ بھی نہیں ہوسکتے ،سحابہ نے آپ ہی کا کتا کہ آخران کا کفارہ کون تی چیز بنتی ہے؟ آپ نے فر مایا طلب معیشت کے سلسلہ میں پریشان رہناان کا کفارہ بن جاتا ہے۔

ہے منی کی مشرقی جانب ایک وادی کے بینچے ستر انہیاء مدنون ہیں؟ ۱۹۵۱ معبداللہ بن جعفر بن احمد ،اسحاق بن احمد ،اسحاق بن اساعیل ،اسحاق بن سلیمان رازی ، ما لک بن انس محمد بن الی بکر ثقفی کہتے ہیں کہ ایک بار میں انس بن ما لک کے ساتھ عرفہ جار ہاتھا ہیں نے ان سے سوال کیا تم جضور کھیے کے ساتھ اس دن کیا کرتے تھے انہول نے فرمایا ہم حضور کھیے گئے زمانہ میں اس دن تہلیل و تجمیر میں مشغول ہوتے تھے۔

۱۹۵۶ میلی بین حمید واسطی ،اسلم بن مبل واسطی علی بین حسن بن سلیمان واسطی سکتے میں کدا سحاق بن سلیمان نے ہم سے گزشته روایت کی ما تندیبان کیا۔

۱۹۵۳ محمد بن بدر ، بمربن مبل دمیاطی ،عبدالله بن یوسف تنیسی ، یا لک بن انس ،محد بن بچی بن حیان ،اعر ن ،انی بریره کیتے ہیں کہ حضور پیچانے نے نماز فجر سے بعد طلوع تنس سے قبل نماز پڑھنے سے منع فر مایا۔

۱۹۵۳ من ۱۸۹۵ من الرخار نے بن الی اسامہ مجمر بن عمرواقدی ، ما لک بین انس ،ابواالاسود محمد بن عبدالرحمٰن ،عروہ ، عا کشنہ اسد میہ کمتی بیں کہ ارشاد تبوی ہے میں نے دیکھا کہ ایرانی اور رومی عورتین اس میں ارشاد تبوی ہے میں نے دیکھا کہ ایرانی اور رومی عورتین اس میں مشغول بیں اور ان کی صحت کے لئے میمنز بیس ہے اس وجہ ہے میں نے اپناارا دوترک کر دیا۔

۵۹۵۵ ابو بکر بن خلاد ، حارث بن ابی اسامه ، واقدی ، ما لک بن ابی الرجال ، نمره ، نا کشه بیان کرتی بین که بعض مرتبه حضور سیجیج فجر کی دو رکعتوں کوا تنامختصر کرتے که مجھے آپ کے فاتحہ پڑھنے کے بارے میں شک بوٹے لگتا۔

۳ ۹۵ ۸ وبدارتد بن محمد بن احمد بن سلیمان الهروی موسی بن سبل استاق بن حنینی ما لک محمد بن محبلان عمر کہتے ہیں کے فرمان نبوی ہے جس کھر میں بیتیم کااکرام کیا جا تا ہوو ہ بہترین گھر ہے۔ س

۱۹۵۵ ابو بکر بن خلاد ، ابرا بہم بن اسحال حرکی ، عمار بن نصر ، محد بن الی عثمان قرشی ، مالک بن انس ، محد بن عبدالله بن الی صعصعه ، الی سعید قناده بن نعمان کہتے ہیں کہ بدر کے روز درد کی وجہ ہے میری آئیسیں بابر آگئی تھیں میں اسی حالت میں آپ پھوٹی کے پاس حاضر ہوا آپ نے ابنالعاب مبارک لگا کرانہیں اپنی جگدر کھودیا اس کے بعدوہ بالکل صحیح ہوگئی تھیں۔

١٩٥٨ احرين استاق عمرين مرداس عبدالقدين تالع ما لك جمرين الجالمام بن ميل بن صنيف النيخ والديخ والديخ بيان كرت إلى المدين الجاريخ الله عنها الكريخ المنادة المنتقبن ٥/٥ اس. والأحاديث الضعيفة ٩٢٥. والاحاديث الضعيفة ٩٢٥. والاحاديث الضعيفة ٩٢٥.

٢ رصحيح البخاري ٣٣٧٨. ١٣٣٨. وصحيح مسلم، كتاب الجنائز ١٣. وفتح الباري ٢ ٣١٢/١. ٣٢٥. ٣ رسنين ابن مناجة ٢٤٩٩. والأدب المصفرد ١٣٤. والنزهد لابن المبارك ٢٣٠. ومشكاة المصابيح ٣٤٩٣. واتحاف المسادة المتقين ٢١١١، وشرح المبئة ٣٣/٣٣، والمكامل لابن عدى ٢١٨٦/٤. کہ ہمل بن حنیف نے برہنہ ہوکر حزاز مقام پر عنعل کیا اور ہمل وحسین جمیل تھے، عامر بن ربعہ نے اس حالت میں غور ہے انہیں دیکھا جس کی وجہ ہے ہمل کونظر لگ گئی اور وہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئے آپ بھٹ کواطلاع کی گئی آپ ہمل کے پاس نشریف لے گئے اور بخار کی وجہ دریافت کی تو آپ کو بتایا گیا کہ ان کو عامر کی نظر لگ گئی ہے اس موقع پر آپ بھٹ نے فر مایا تم کیوں اپنے بھائی کوئل کرتے ہو خبر دارنظر برحق ہے بھر آپ نے ہمال کو وضو کرانے کا تھم دیا چنا نچے انہیں وضو کرایا گیا جس کی وجہ سے نظر کا اثر جاتار ہا اور وہ بالکل صحت یاب ہوکر آپ کے ساتھ چلے گئے ہے۔

۹۵۹ محمد بن بدر، بکر بن بهل ،عبدالله بن بوسف ، ما لک ، محمد بن تماره ، محمد بن ابرا بیم ، کہتے بیں کدابرا ہیم بن عبدالرحمٰن بن عوف کی ام ولد فقا ہے ۔ کی زوجہ مطحر ہام سلمہ سے بوچھا میرا دامن طویل ہونے کی وجہ سے ناپاک زمین پر لگتا ہے اس کا کیا تھم ہے؟ ام سلمہ نے آپ کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ زمین کا بعد والا حصدا سے بیاک کرویتا ہے ۔ بیا

۱۹۹۸ ابو کرین خلاد، مجمہ بن غالب تعنی ، عبداللہ بن مجر بضل بن عباس ، کی بن بکیر ، ابواحمہ محر بن احمہ ، بیٹم بن خلف ، اسحاق بن موک معن ، ما لک بن انس اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ ، انس بن ما لک کہتے ہیں کہ مدینہ میں انصار میں ابوطلحہ کے سب سے زیادہ مجود کے سامنے تھا آپ بھی اس میں داخل ہوکر اس کا شیریں پانی نوش فر ماتے قر آن کی اس آیت ترجمہ ہیے (مؤمنوں) جب تک تم ان چیز ول میں سے جو تہمیں عزیز ہیں (راہ خدا میں صرف نہ کرہ گئی خومت میں حاضر ہوکر میں مورف نہ کرہ گئی خدمت میں حاضر ہوکر مورف نہ کرہ گئی واللہ میر سے اموال میں بیرحا جمھے سب سے زیادہ پہند ہاں وجہ سے میں نے اسے راہ خدا میں صدف کرنے کی نیت کو مورف کیا یار سول اللہ میر سے اموال میں بیرحا جمھے سب سے زیادہ پہند ہاں وجہ سے میں نے اسے راہ خدا میں صدف کرنے کی نیت کو گئی ہوئی کی خدمت میں حاضر ہوکر کی ہے کہ آپ اپنی مرض سے آگے کہیں صرف فر مادی انشاء اللہ بیمیرے لئے ذخیرہ آخر سے بوگا آپ نے فر مایا اے ابوطلح میری رائے یہ کہ آپ اسے اپنی مرض سے آگے کہیں صدف فر مادی انشاء اللہ بیمیرے لئے ذخیرہ آخر سے بوگا آپ نے فر مایا اے ابوطلح میری رائے میں تقسیم فر مادی سے انہ اللہ بیمی تھیں کہ میں آپ کی رضا پر راضی ہوں چنا نچہ آپ نے اسے ان کے اقر ہاء میں تقسیم فر مادی سے انہ کے اقر ہاء میں تقسیم فر مادیا۔ ۳

۱۹۹۱ ابو بکر بن خلاد ، محمد بن عالب، ابو محمد بن حیان ، احمد بن علی خزاعی ، عنبی ، ما لک ، اسحاق بن عبدالله ، انس بن ما لک کہتے ہیں کہ ایک اعرابی نے آپ سے وقوع قیامت کے وقت سے بارے میں سوال کیا ؟ آپ نے اس سے سوال کیا کہتم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں آپ نے فر مایا کہ تمہارا حشر آخرت میں الن لوگوں کے ساتھ ہوگا جن اسے تم محنت کرتے ہوئا۔

۹۷۲ مملی بن حمیدواسطی ،اسلم بن بهل مجمد بن صالح بن مهران ،عبدالله بن محد بن عماره قدامی ، ما لک بن انس ،اسحاق بن عبدالله بن البه طلحه،انس کہتے ہیں کدا یک بارام سلیم نے میرے ذریعہ ایک بھنا ہوا پرنده اور بچھ جو کی روٹیاں آپ کی خدمت میں بھیجی چنا نچہ میں نے

أ مالمستدرك ١/٣ مرا ١/٣. والسنن الكبرى للبيهقي ١/١٥٥ وصحيح ابن حبان ١٢٢٠. و١٢٥٠.

۲. د. سنس أبسي داؤد ۳۸۳. وسنس الترمذي ۱۳۳ . وسنن ابن ماجّة آ۵۰. ومسند الامام احمد ۲۹۰۷. والسنن الكبري للبيهقي ۲۷۲ مم. وسنن الدارمي ۱۸۹۱. والمصنف لابن أبي شيبة ۱۸۲۵. ومشكاة المصابيح ۴۰۵.

سمد صبحیت البیخساری ۱۳۱۳ و ۱۳۲۷ بر ۱۳۲۷ و صبحیت مسئلم، کتباب الزکاه ۲۳. وفتح البیاری ۱۳۹۳ ۴ و ۱۳۹۳. ۱۰۱۰ - ۱۷۷۱

· لے جا کرحضور ﷺ کے سامنے رکھ دیا آپ نے فرمایا اے الس باہرے کی کوبلالاؤ تا کہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہونیز آپ نے بید عافر مائی کہا ہے اللہ اپنی مخلوق میں ہے بہترین محص کومیرے پاس جینے دے الس کہتے ہیں کہ میں تین بار باہر گیا تو تینوں بار باہر حضرت الى كے علاوہ كوئى تبين تقاميں نے آپ كواس ہے مطلع فرماديا آپ ﷺ نے فرمايا كدان كوبلالا ؤچنا نجية حضرت على اندرآ كئے ا ۱۳۳ ۱۹ ۱۷ بو حامد بن جبله ،مختر بن بارون بن عبدالقد ،احمد بن محمد بن الس ،عبدالوا مبب بن نالع ، ما لک بن النس ،اسحاق بن عبدالقد بن الي طلحه الس بن ما لک کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے گناہ کا ارادہ کرنے دانے کے تھی کی امید بوری ہیں ہوتی ہے

۱۹۲۴ محمد بن مظفر ،احمد بن محمد بن سری ، پوسف بن موی مروزی ،اساعیل بن محمد ،حبیب ، ما لک ،اسحاق بن عبدالله انس ما لک کہتے میں کہ فرمان رسول ہے اے لو گوسحری کرو کیوں کہ اس میں برکت ہے۔

٩٦٥ ٨ ابو بكر بن خلاد بمحر بن غالب بعنبي ، ما لك عليمان بن احمر ،مطلب بن شغيب ،عبدالقد بن صالح ،ليث بنَ سعِد ، يجي بن ايوب ، ما لک ، ایوب ختیانی ، ابن سیرین ، ام عطیه کهتی بین که آب پین کی صاحبز ادی کی وفات کے موقع پر آب ہمارے بیاس تشریف لائے اور آ پ نے ہمیں اپنی صاحبز ادی کوتین یا یا نے باریان ہے بھی زیادہ شل کا تقم دیا ،اور فر مایا کہ فراغت پر مجھے مطلع کردینا چنانچہ فراغت پر بم نے آپ کھٹا کومطلع کردیا۔ سے

٨٩٦٦ قاتشي ابواحمرمحمه بن ابراجيم ،عبدالنذ بن محمد بن عمري ،اساعيل بن ابي اوليس ، ما لك بن انس ،حما والطّويل ،انس بن ما لك ، كينته بي کہ آ پ نے کیٹاں بنے سے بل کی خرید و فروخت ہے نے فر مایا اور فر مایا کہ کچال نہ آئے کی صورت میں تم اپنے بھائی کے مال کوئس کے عوض

۶۲۹ ۸سلیمان بن احمد بن ایوب، یخی بن ایوب علاف محمد بن روح قشیری بیوس بن بارون از دی، ابی سالک بن الس عمر بن خطاب کہتے ہیں کے فرمان نبوی ہے تین چیزیں بدن کے لئے صحت واضاف کا سبب ہیں (۱) خوشبو (۲) زم کیڑا (۳) شہد کا استعال ہے۔ ۱۸ ۹ ۸ محمد بن حسن بن علی یقطینی جسن بن احمد بن قلبل انطاکی مصالح بن زیاد السوسی ماحمد بن یقوب مفالند بن اساعیل انصاری ما لک بن الس، ہمید،الس کہتے بیں کہ آپ پھڑ ایک انصاری مرووعورت کی املاک پرتشریف لائے آپ نے پوچھا کہتمہارا شاہد کون ہے انہوں ت آپ سے اس کا مطلب دریافت کیا آپ نے فرمالیادف چنانجے دف لایا گیا آپ نے فرمایا اسے اپنے ساتھی پر بجاؤاں کے بعد طشتر یاں لا نمیں نمئیں لوگوں نے خوف کی وجہ ہے ان میں ہے بھے بھی تناول نہیں کیا آپ نے ان سے اس کی وجہ پوچھی انہوں نے عرض کیا کہ پارسول اللہ کیا آپ نے اس سے منع نہیں فر مایا؟ آپ نے فر مایاصرف کشکروں میں میں نے اس سے منع کیا ہے۔ ٩٦٩ إلوحسن احمر بن محمد بن مقسم بعبدالتِد بن محمد بن اسحاق ،احمد بن مخالب ،محد بن سليمان يمي ، ما لك بن الس مهمأ دبن سلمه «ابو العشر الدراری کہتے ہیں کہ میں کے حضور بھٹا ہے ذکا کے بارے میں سوال کیا کہ اس کا مقام صرف لبدیا خاصرہ ہے؟ آپ پھٹانے فرمایاران برنیز ه مارد یا تو ذکے کے لئے بیکائی ہے۔

٠ ١٩٠٠ ما نع بن محد بن ابي عواندا بوالنصر ، ابوعواندا سفرا بن بل بن زيد بن منح عمر بن ابوب بشمر ه ، ما لك بن انس ، ربيعه بن الياع بدالرحمٰن '

ا مالعلل المتناهية لابن الجوزي ١٢٣٦٨.

٣ ي: كشيف الخفا. ٢ / ٣٠٥. وكنز العمال ٢٠ ٩ ٩ ٩.

٣ د صحيح البخاري ٢ / ٩٥، ٩٣٠ ،٩٥٠.

سم العلل المتناهية ٩٣/٢ ال. والاحاديث الضعيفة ١٣٨. وتذكرة الموضوعات ٩٨.

هد صحيح البخاري ١٠١٦ ١٠٠٠ . ١٠٠١ . وسنن النسائي ٢٦٣٨.

94/ معبداللہ بن جعفر ،اساعیل بن عبداللہ ، ابو بکر بن خلا و بحمد بن یونس الشامی مجمد بن سلیمان قرشی ، ما لک بن انس ،ربیعہ بن ابی عبد الرحمٰن ،سعید بن مستب ،ابن عمر ،حضرت عمر فر ماتے ہیں کدارشاد نبوی ہے میر ہے گھر اورمنبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک ماغ ہے ا

وے بیت بال سے ابو سے بیت بال سے بین مارٹ، حبیب بن حسن ، فالروق النظائی ،ابومسلم سی ،ابوعاصم نبیل ، مالک بن انس زید بن اسلم ، عطار بن بیار ،ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور پڑھ نے بکری کا گوشت تناول فر مایا اور وضو کئے بغیر نماز شروع فر مادی۔ ۱۹۷۳ مابو بکر سکی ،عبد اللہ بن بحی بن معاویہ ،عبد اللہ بن ابر اہیم بن عبد الرحمٰن البارودی ، نوح بن حبیب قومسی ،عبد المجید بن عبد العزیز این ابی داؤد ، ما لک بن انس زید بن اسلم عطاء بن بیار ،ابوسعید خذری کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے اعمال کا مدار نیت پر ہے اور انسان کے لئے وہی بچھ ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے اگر اس کی ہجرت حصول و نیا کے لئے ہے یا کسی عورت سے نکاح کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے ہے۔

اسم ۱۹۵۱ ابوالحس علی بن ہارون ، جعفر فریا بی ،ابراہیم بن عثان مصیصی ،عبداللہ بن مبارک "بشر بن محد بن یاسین قاضی ،محد بن اسحاق بن النزیمہ ،ابراہیم بن عبداللہ بن وہب ، بالک بن انس ، زید بن اسلم ،عطاء بن بیار ،ابوسعید خدری کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے اللہ تعالیٰ اہل جنت کو خطاب کر سے کے بگا ہے اہل جنت تم راضی ہو گئے وہ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ اب بھی ہم خوش نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے اہل جنت میں خاص طور پرتمہارے لئے اعلان کررہا ہوں کہ میں آج کے بعد بھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سے

2019 محمد بن مظفر ، ایوب بن یوسف بن ایوب ، حبوش بن رزق الله ،عبد المنعم بن بشیر ، ما لک ،عبد الرحمٰن بن زید ، زید بن اسلم ،عمر کہتے اللہ عبد کر مان نبوی ہے مام کے مان نبوی ہے مطلم حاصل کر واور علم کے لئے وقار حاصل کر و بہتے ہیں کہ فر مان نبوی ہے مام حاصل کر واور علم سے لئے وقار حاصل کر و بہتے

۱۷۵۹ ۱۱ بواحمد حسین بن علی تمیمی مجمد بن مستب ارغیانی ،اسد بن محمد بن عبدالرحمٰن خشاب ،ابو حاجب حاجبی ، ما لک ،زید بن اسلم ،انس بن الله که کهتے میں که فر مان رسول ہے تدبیر کے برابر کوئی عقل ،محارم ہے اجتناب کی مثل تفوی اور حسن خلق کی مانند کوئی حسب نہیں ہے ہے الله محل کہ اسلامان بن احمد ،بشیر بن علی بن بشر انطاع کی ،عبداللہ بن لفر انطاکی ،اسحاق بن عیسی بن طباع ، ما لک بن انس ،زیاد بن مخراق معاویہ بن قرقائی والد کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں نے آپ ہیں کی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ بکری ذرج کرتے وقت مجھے

ا مصحیح البخیاری ۱۲۹/۱۰ (۱۵۱/۱۸۱۲) ۱۲۹/۱۱ وصحیح مسلم ، کتباب الحج بیاب ۹۲ وفتح الباری ۱۲۹/۱۹ و ۲۰۰ ا، ۱۱۲۹۰ م ۱۱۲۵۲ م. ۱۲۲ (۲۰۹۰ م. ۲۰۰۱)

<sup>\*</sup> يصحيح البخاري ٢/١، ١/٥/٨، ١/٩٠٩. وصحيح مسلم ، كتاب الامارة باب ١٥٥. وفتح الباري ١/٩. ١١/١ ٥/١٥. \* مصحيح البخاري ١/٣٢/٨. ١/٨٧٩. وصحيح مسلم ، كتاب الجنة ٩. وفتح الباري ١١/٥١١.

م.: مجسع الزوائد ١٢٩٦١. وأمالي الشجري ١٧٦٦، ١٩٩. والكامل لابن عدى ١٧٢٦، والترغيب والترهيب ١٧٦١ . واتحاف السادة المتقين ١/٠١٨،٣٢٠، ٣٢،

ه وصحيح ابن حبان ٢٩. والكامل لابن عدى ١٣١٣، واتحاف السادة المتقين ١٨٥٨، ١٨٥٨، وتاريخ ابن عساكو ١٨١٣. ١٠٣٨/١، ١٠٣١٤/١

ال بردم آجاتا ہے آپ بھانے فرمایا اگرتم بحری بردم کھاؤ کے اللہ تم بردم کا کے گالے

۸۷۹ ۸ الفت الواحم محد بن احمد بن ابراہیم ، بکر بن بل ، محد بن مخلاعیلی ، ما لگ بن انس ، ابی ، حازم ، بہل بن سعد ، کہتے ہیں کہ ارشاد نہوی ہے دووقت آسان کے دروازہ کھل جاتے ہیں اور ان میں ہر دعا قبول ہوتی ہے (۱) نماز کے وقت (۲) راہ خدا میں حلف بندی کے وقت بر ۹۷۹ محمد بن مظفر ، احمد بن عمر و بن جابر ، عبید ابن احمد صنعانی ، ابومطر ، ما لک بن انس ، ابی ، حازم ، بہل بن سعد کہتے ہیں کہ فرمان رسول ہے تین اوقات کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے (۱) اذ ان کے وقت (۲) راہ خدا میں صف بندی کے وقت (۳) نزول بارش کے وقت سے ہے تین اوقات کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے (۱) اذ ان کے وقت (۲) راہ خدا میں صف بندی کے وقت سے ۹۸۰ محمد بن مظفر ، جمد بن علی ، حسین بن محمد ابن حماد ، محمد بن حالت میں اس کے ما لک ، سعید بن ابی سعید البو ہر یرہ کہتے ہیں کہ فرمان نبوی ہے باحق کی وجہ سے ظالم کی حسات میں سے ظلم کے بقد رمظلوم کو دلوائی جا کیں گیا مظلؤم مواف کرا لے ورند آخرت میں دراہم و دنا نیر نہ ہونے کی وجہ سے ظالم کی حسات میں سے ظلم کے بقد رمظلوم کو دلوائی جا کیں گیا مظلؤم کے اسے گناہ اس طالم کے اعمال نامہ میں ڈال دیے جا کیں گیا۔

۱۸۹۸ ابو کم بین خلاد، اساعیل بن اسحاق قاضی ، اسحاق فردی کہتے ہیں کہ مالک نے ہم نے گزشتہ روایت کی ما نیز بیان کیا۔
۱۸۹۸ ابو کم مجر بن حسن ، عبد اللہ بن عباس ، احمد بن حفض ، ابنی ، ابراہیم بن طہمان ، سعید بن ابی سعید ، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے اللہ تعالی قیامت کے روز اعلان کرے گا کہ آج کے روز بھی سے حبت کرنے والے میر سمایہ بھول گے۔
۱۸۹۸ عبد اللہ بن جعفر ، اسماعیل بن عبد اللہ ، عبد الله ، عبد الله بن ابوب ، اسحاق فروری ملاکہ ، مبد الله بن الحق بیارے میں شاویا میں آپ نے مالک ، سالم ابن النفر ، عامر بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے آپ ہوگئے ہے سرف عبد الله بن سلام کے بارے میں شاویا میں آپ نے الن کے بارے میں شاویا میں گیا ہت قرآنی آیت و شہد شاہد من بنی اسر الیل علی مثله بازل ہوئی۔
۱۳ معمد الله بن احمد ، حسن بن جریرصوری میں بن بی تعقوب ، مالک بن انس ، ابی النفر ، ابی صالح ، ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ ہوگئے کا میں معمد شاہد من بنی اسرائیل علی مثله بازل ہوئی۔
اسم ۱۹۸۸ سلیمان بن احمد ، حسن بن جریرصوری میں بن ایس انسان کے آرام اور اکل و شرب کی ترتیب بدل جاتی ہے ابدا حاجت پوری ہوتے ہی تم اپنے کھروں کو البین آ جاؤ۔ ھی

الصحيحة ٢٦. والترغيب والترهيب ٣٠٠٠. مصحيح ابن حبان ٢٩٨. وأمالي الشجري ٢٣٥١. والترغيب والترهيب ٢٩٥١٢. وتلخيص الحبير ٩١٠٠. ص ٢٤٤٠.

سميد :كنز العمال ٢٠٥٥.

٣٠٠ تاريخ چرجان للسهيمي ١٠١١.

ع<sup>ه م</sup>رحستين البخاري ١٠١٣. ١٠ ١٨ ١٤، ١٠٠٠ . وصحيح مسلم ، كتاب الامارة ٢٥ ١. وفتع الباري ١٠٥٥٥.

جس نے کسی مسلمان سے درگزر کیا اللہ روزمحشر اس سے درگزر کرے گالے

۱۹۸۷ محمد بن مظفر ،احمد بن مجمد بن ہلال ،حسن بن ابی الربیج ،اصرم بن حوشب، ما لک ،سبیل ،ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ارشاد نیوی ہے کوئی لڑکا اینے والد کے احسان کا بدلہ ہیں دے سکتاالا میرکہ وہ اس کے غلام ہونے کی صورت میں اسے خرید کر آزاد کر دیے ہے

۹۸۸۰ الله المعلى بن احد بن على مصيصى ، ابو بكر بن اليوب بن سليمان عطار ، على بن زياد متوفى ، عبدالعزيز بن الى رجاء ، ما لك سهيل ، ابو جريرة كهتيه بين كذفر مان رسول بامام ك سمع الله لمن حمده كهنے كوفت اللهم ربنا لك المحمد كهو كيونكه جس كا جواب فرشتوں كے ساتھ ل كياتواس كر شته گناه معاف بوجاتے ہيں۔

۱۹۹۰ ملیمان بن احمد محمد بن فضل مقطی ،اسحاق بن بشر کا پلی ، ما لک ،ابوصالح ،ابو ہریرہ کہتے ہیں کدفر مان رسول ہے ہر دین کے لئے ایک خلق ہےاوراسلام کے لئے خلق حیاء ہے۔ سع

۱۹۹۱ محمد بن بدر ، بکر بن سبیل ،عبدالله بن یوسف ، ابو بحرمحمد بن حسن ،ابوعقیل ابرا ہیم بن علی تصبیحی ،عبدالملک بن زیاد مالک بن انس صالح بن کیسان عروہ ،عائشہ فرماتی ہیں کہ حضروسفر میں دور کعت نماز فرض کی گئی تھی لیکن جینر کی نماز میں دور گعت کا اضافہ کر دیا گیا۔ صالح بن کیسان ،عبیدالله بن عبدالله بن عتب ،زید بن خالد جبنی بن حید الله بن عتب ،زید بن خالد جبنی کہتے ہیں کہ حضور علی کا ارشاد گرامی ہے ،مرغ کوگائی مت دو کیونکہ وہ لوگوں کونماز کی طرف دعوث دیتا ہے۔ ہی

۱۹۹۳ محمد بن حسن ،حبیب بن حسن ، فاروق الخطا فی ،ابوسلم کشی ،ابوعاصم بیل ، ما لگ،طلحه بن عبد الملک ، قاسم بن محمد عا نشه کهتی بین که هزمان نبوی ہے البندگی اطاعت کی نذر مانے والے پر اطاعت الیمی لازم ہے ہے

۱۹۹۸ محمد بن بدر، بکربن مهل عبدالله بن بوسف، ما لک عبدالله بن الی بکر،عباد بن تمیم عبدالله بن زید مازنی نے آپ ﷺ کا فر مان قل کیا ہے کہ میر سے گھرومنبر کے درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں ہے ایک باغ ہے۔

۱۹۹۵ ابو بکر بن خلاد مجمد بن غالب، تعنبی سلیمان ابویز بدقر اطیسی بحبدالله بن برانکم ، ما لک بعبدالله بن بر بعبدالله بن بر بعبدالله بن عمر و بن عثان ابو بر عثان ابو بر بدقر اطیسی بعبدالله بن بالک بعبدالله بن بالی بکر بعبدالله بن عمر و بن عثان ابو بمر به التحره انصاری ، زید بن خالد جهن کی سیم به بین که فرای جائے گی بیا اس کی گوائی کی جائے گی بارے میں مطلع کروں ہے۔
اس کی گوائی کی خبر دی جائے گی کے بارے میں مطلع کروں ہے۔

ا د: المستدرك ٢/٥،٣. ومسند الامام أحمد ٢٥٢/٢. وسنن أبي داؤد، كتاب البيوع بأب ٥٣: وسنن ابن ماجة ٩٩ ١٠١. والسنن الكبرى للبيهقى ١/٢٨٨. ٢٢٨١. وكشف الخفا ١/٢ ٣١. وقضاء الحوائج لابن أبي الذنيا ٩٥. وأمالي الشجرى ١/٠١ ٢ ١١١. الكر المصحيح مسلم، كتاب العتق باب ٢. وُسنن أبي داؤد ١٣٥٥، وسنن الترمذي ١٩٠١. وسنن ابن ماجة ١٣٥٥ والمسند للامام

سمي تاريخ بغداد ٨.٣. وتاريخ ابن عساكر ٢٨٥،٣ والمطالب العاليه ٩٥٥ واموطامالك ٥٠٥

م المستنط الامام أحسد ١٩٣/٥ . وصحيح إبن حبان ١٩٩٠ ، وسنن أبي داؤد ١٠١٥. والترغيب والترهيب ١٩٣/٣ ومشكاة المصابيح ١٣١٨م.

٥ ـ صحيح البخاري ١٤٧٨ . وموطأ مالک ٢٧٦. وفتح الباري ١١١٥٨٥٨١١ ٥٨١. ١١٥.٥٨٥ ٢١٠.

المحيح مسلم، كتاب الاقضية ١٩. وسنن أبي داؤه. كتاب الأقضية باب ١٣. وسنن المترمذي ٢٢٩٥. والسنن الكبرى للبيهقي
 ١٥٩٧١. والمعجم الكبير للطبراني ١٥٧٥٦.

انتیس کا ہوتا ہے لہذا تم چاند دیکھتے سے بل روزمت رکھواورانتیس رمضان کوچاند دیکھنے سے بل روز وافطارمت کرواگر آسان ابر آلود ہوتو انداز وکرلونیز فرمایا شب قدر آخری سامت روز میں تلاش کرو ہے۔

۹۹۷ هجرین عیهای ادبیب بمرین مرداس بعبدالله بن نافع ما لک بن عبدالله بن دینار ،ابن عمر کہتے ہیں که فرمان رسول ہے مؤمن ایک آنت اور کا فرسات آنوں میں کھاتا ہے ہے

۱۹۹۸ میلیمان بن احمد ، ابوزنباع ، عمر و بن ابی طا ہر السرج ، عبد العزیز بن یکی ، نافع ، عبد الله بن ویناز این عمر کہتے ہیں کہ آپ ویکا نے قر آئی آیت دو میں اور السرب کی تشریح کرتے ہوئے فر مایا قیامت کے دوزلوگ کھڑے ہوں گے حتی کہ ایک محف نصف کا نول تک بیدنہ میں شر ابور ہو کر کھڑ اہوگا۔ سے نصف کا نول تک بیدنہ میں شر ابور ہو کر کھڑ اہوگا۔ سے

۹۹۹ ۱۱ بو بکر بن خلاد ،محد بن غالب ، تعنبی ، ما لک ، محد بن حمد بن سلیمان ،سلیمان بن الفضل ،محد بن غزیه تعنبی ،ابی ،اوزای ، ما لک عبد الله به محد بن خلاد ،محد بن غالب ، تعنبی ، ما لک عبد الله عبد الله به بنار ،ابن عمر کمیتے بیں کہ حضور ، وہنا نے مشرق کی طرف ہاتھ بلند کر کے فر مایا خبر دارفتنداس جگہ ہے رونما ہوگا خبر دارفتنداس جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گاظہور پنر پر ہوگا ہم .

۱۹۰۰۰ ابراہیم بن محد بن بچی نیسا پوری محد بن فضل ابن عبدالله مفضل بن عبدالله ، مالک بن سلیمان ہروی ، مالک بن انس عبدالله بن الله ب

۱۰۰۱ عبداللہ بن محر بن جعفر علی بن رستم ، بیٹم بن خالد ، موئ بن محر موقری ، ما لک بن عبداللہ بن وینار ، ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ اللہ عنداللہ افضل العباد کے بارے میں سوال کیا گیا؟ آپ اللہ فی کونے کے دالا محض عنداللہ سب سے افضل ہے اس کے بعد آپ افضل العباد کے بابت سوال کیا گیا فر مایا مؤمن کے قلب کورا حت پہنچا تا آپ سے اس کا مطلب یو جھا گیا تو آپ فیر مایا مؤمن کونلہ کورا حت پہنچا تا آپ سے اس کا مطلب یو جھا گیا تو آپ نے فر مایا مؤمن کوشکم سر کرنااس کی تکلیف دور کرنااس کا دین ادا کرنا اور مسلمان بھائی کی حاجت کی خاطر چلنے والے کے لئے ایک ماہ کے روز وں اوراء تکاف کا تو اب ہے نیز مظلوم کی مدد کے لئے چلنے والے کواللہ تعالی روز محشر ثابت قدمی عطا فر مائے گا غصہ پرقابو پانے والے کی اللہ تعالی سر بوشی فر مائے گا اور سر کہ کے شہد کو فراب کرنے کی مان ندگنا وانسان کے اعمال کو خواب کرد ہے ہیں۔ والے کی اللہ بن جعفر ، ابو مسعود بن فرات ، تعنی ، مالک ، ابی الزناد ، اعرج ، ابو مریرہ کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے دوغلامی سب انسانوں ۔

۹۰۰۳ سلیمان بن اجمد ،عبیراللہ بن محرغمری ،ابومصعب مالک ،ابوزناد ،اعرج ،ابو جریرہ کہتے ہیں کہ آپ رہے گئانے فر مایا میں اور اللہ کے فر عینے مشرق اور مغرب میں مجھ پر سلام بھینے والے کا جواب و بیتے ہیں ، ایک مخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اللہ مدینہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے حضور ، واللہ نے فرمایا کر ہم پروی کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے ، باوجود میکہ اللہ نے بھی ہمسا یہ ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے ، باوجود میکہ اللہ نے بھی ہمسا یہ

ا رصحیع مسلم ۸۲۳ وسینن ایس داؤد ۱۳۸۵ «ومسیند الامام احمد ۱۳۲۴ ، وموطأ مالک ۳۲۰ والسین الکبری للبیهقی ۱۱/۱ س.

٣. صبحيح البخاري، ١٠/٤. وصبحيح مسلم ، كتاب الأشوية ١٨٢ ، ١٨٥. ا . ١٨٥. وقتع البازى ٩ (٣٣١، ٥٣٨.

سمى مستند الامام أحمد ٢٠ - ٤. وتاريخ ابن عساكر ٣٨٠٣. وستن التومذي ٢٣٢٢. وتاريخ أصبهان ١١٨٠٣.

الد: صحيح البخاري ١٢٠ ١٣ ١٩ ١٩٠ .. وصحيح مسلم ، كتاب الفتن ٢٥٠. وفتح الباري ١٩٠ / ٢٥٠.

٥. المصنف لعبد الرزاق ٢٧٤٥، ٢٧٤١، وزاد المسير ١٩٩٧٩.

٢. كنز العمال ١٦/٣٤٦.

كى حفاظت كاحكم ديا ہے ل

دنیا میں اس کابدل عطافر ماتا ہے ورنہ وہ اس کے لئے ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے۔ ۱۹۰۰ بی بحبداللہ بن محمد بن عبدالکریم بعبدالرحمٰن بن محمد بن سلام ،اسحاق تنینی ، ماالک بعبدالرحمٰن بن قاسم ،ابی امامہ کہتے ہیں کہ فر مان نبوی ہے میں اور یتیم کی کفایت کرنے والا بالکل قریب ہیں ہیں ہیں۔

۱۰۰۸ سلیمان بن احمد جبوش بن رزق الله مصری ،عبدالله بن یوسف بسلمه بن عیار ، ما لک ،اوزاع زبری عروهٔ عا نشه کمتی بین که آپ ﷺ نے فرمایا الله کوتمام امور میں نرمی پیند ہے

۹۰۰۹عبداللدین حسین صوفی محمد بن محمد بسین بن احمد بن کامل بردی حسین بن عبدالله بن نصیب ،ابرامیم بن سعید کہتے ہیں کہ ایک روز مامون نے اپنے دریان ہے کہاتما م امور میں نرمی اختیار کرو۔

۱۰۰۰ محمد بن عمر بن سلم جمد بن جعفرالناقد ،ابوتو به صالح بن دراج ،غبدالله بن نافع زبیری ، ما لک ،ابن جریح ،عطا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کوزرد خضائب لگاتے ویکھا۔

۱۱ -۹۰ محمد بن احمد بن حسن ، بشر بن موکی ،اساعیل بن ابی اویس ، ما لک بن انس ،علاء بن عبدالرخمٰن ،ابو ہریر ہے ارشا درسول ﷺ فل فر مایا ہے کہ دنیا مؤمن کے لئے قید خاینہ اور کا فر کے لئے جنت ہے۔ ل

۱۱۰۹ سلیمان بن احمد بعباس بن فضل اسقاطی ،اساعیل بن الی اولیس ، ما لک بن انس بحمر و بن یجی مازنی ،ابوسعید خذری کہتے ہیں کہ فر مان نبوی ہے جنت اور دوز خیوں کے دوز خیمی داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کے قلب میں زرہ بحر بھی ایمان ہوگا دوز خیست اور دوز خیوں کے دوز خیمی داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس شخص کو جس کے قلب میں زرہ بحر بھی ایمان ہوگا ہے دوز خیست میں ڈالا جائے گا پھرادہ کوڑے کر کٹ میں دانہ کے اگنے کی ما نندا کے گارے کا موجد بین کہ مالک نے ہم سے گزشتہ حدیث کی مانند

- اس: الآستاديين العنعيفة ٢٠٥.

ع مستن أبي داؤد، كتاب الطهارة باب ١٢٨. وسنن النسائي، كتاب الجمعة باب ٨. وسنن ابن ماجة ٩٨٠. ومسند الامام أحمد ١٠٢٠ وكشف الخفا ٢٠٢١.

سم عمل اليوم والليلة لابن السنى ١٥٢٥. والكامل لابن عدى ١٧٥٠٦.

هم ا ۱۳۲۱م. ۱ ۱۳۲۱م.

ه صحیح البخاری ۱۳۱۸. ای ۳۰ ا. وصحیح مسلم، کتاب السلام ۱۰ او فتح الباری ۱۰ ۱۹۳۹. ۱۱ ۱۱ ام ۱۳، ۱۹ ۱۰ ۱۹ ۱۰ ۱۰ ۱۰ الا مستحیج با با ۱۳ ۱۰ المام المداد وسنس التسرم فی ۲۳۲۳. وسنس ابن ماجه ۱۱ ۱۳ ومسند الامام احمد ۱۹۷۲. والمستقرک ۱۳۸۳ استارگ ۲۰۳۰ المام احمد ۲۸۹۲.

عدصحيح البخاري ١٩١١. وصحيح مسلم ٢١٨٩. وفتح الباري ١١/١٠.

روايت كيات ال

۱۹۰۱ ابواحمہ بن محمر بن اسحاق انماطی ،احمر بن کہل بن ابوب ،اساعیل بن ابی اولیس ، مالک ، نافع ،ابن عمر کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے جماعت کی نماز نہانماز ہے ستائیس در ہے افضل ہے ل

۱۹۰۱ه سلیمان بن احمد عمرو بن ابی طا ہرمصری عبدامنعم بن بشیرانصاری ما لک ، نافع ، ابن عمر کہتے ہیں کہ فر مان نبوی ہے اوّ ان کا جواب و بتے والیکے کے لئے جواب کے کلمات کے برابر گناہ معاف کردئے جاتے ہیں ہے

۱۹۰۱ معبدالله بن محمد بن عثمان واسطی عبدالله بن وصیف جندی ،البرحمنه ،افی قر قر موئی بن طارق ، ما لک ،نافع ،ابن عمر کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے جمعہ کے روز الله تعالی فرشتوں کونور کے صحیفے اور قلمیں دے کر بھیجنا ہے وہ مساجد کے در دازوں پر بیٹھ کر جمعہ کے لئے آنے والوں کے نام کھتے رہے ہیں حتی کہ مماز کے کھڑے بیونے کے وقت وہ نام کھنا بند کرد نیتے ہیں۔ سی

۱۹۰۱و برمحمد بن حسن ،ابوعقیل ابراہیم بن علی عبد الملک بن زیاد مصیصی ،مالک ،نافع ،ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور عظیم عصر مغرب ،اورعشاء منی میں ادافر مائی اس کے بعد صبح مہم آپ عرفہ جلے گئے۔

۱۹۰۱۸ جم محمد بن حسن ، شاذ ان جو ہری معلیٰ بن منصور ، ما لک ، نافع ابن بمریکتے ہیں کہ آپ ﷺ نے شغار ہے منع فر مایا ہیں۔ ۱۸ ۱۹ جم محمد بن حسن ، ابو عاصم نبیل ، جعفر بن محمد ، ابو حسین ، یحیٰ حمانی ،عبد اللہ بن مبارک ، ما لک ، نافع ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حمل الحمل کی بیج ہے منع فر مایا ہے۔

۹۰۲۰ ابو بکرین خلاد ،احمد بن یوسف ہموئی بن ہارون ،حباب بن حبلہ ، ما لک ، نافع ،این عمر کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے نجاشی کے جناز ہ میں جار تکبیر میں کہیں۔

۱۹۰۲ عبدالملک بن حسن معدان ، یوسف قاضی ، عمر و بن مرز وق ، ما لک ، نافع ، ابن عمر کہتے ہیں کہ صاحب دولت شخص کے پاس مال کے بارے میں لکھی ہوئی وصیت یوری کرناضروری ہے۔ لیے

۹۰۲۲ سلیمان بن احمد بنلی بن سعیدرازی ،ابراہیم بن المستمر عروتی ،عثان بن عمر ، ما لک ، نافع ،ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ ﷺ ایک شخص کے باس سے گزرے جوانینے بھالی کو حیاء کے ہارے میں نصیحت کرر ہاتھا آپ نے فر مایا اسے چھوڑ دو کیونکہ حیاءتو ایمان کاایک شعبہ ہے ہے

ا دصحيح مسلم ، كتاب النمساجد ٩٠ ٢١٣ ، وضعيع البخاري ١٩٦١ ، وفتح الباري ١٠٢١.

٣ ـ كنزالعمال ١٠١٠ ٢

سم فتح الباري ٢ / ١٤٨٣. واتحاف السادة المتقين ٣/ ٩٥٩.

هم: استن التومذي ۱۲۲۹. وسنن ابن ماجة ۱۹۵٪ و مسند الامام أحمد ۱۷۲۱، ۱۵۲۱، ۱۳۷۱، ۸۰ او مسند الحميدي ۱۸۸۹. وشرح السنة ۱۲۸۸ ا.

٣٠: صحيح البخاري ٢/٣. وصحيح مسلم ، كتاب الوصية ١،٣. وفتح الباري ٢/١٥.

عد: صحیح البخاری ۱۲۱۱، ۱۲۸۰ وسنن أبی داؤد ۵۹۵۰ وسنن النسائی ۱۲۱۸ و مسند الامام أحمد ۵۲/۲، وسنن النسائی ۱۲۱۸ و مسند الامام أحمد ۵۲/۲، والتوغیب والتوهیب سلاک ۳۹ الباری ۱۲۱۱، و۱۲۱۰ و۱۲۱۸ والتوغیب والتوهیب سلاک ۳۹ الباری ۱۲۱۱، و۱۲۱۰ و۱۲۱۰ والتوغیب والتوهیب سلاک ۱۳۹۰ وفتح الباری ۱۲۳۱، ۱۲۱۰ و۱۲۱۰ والتوغیب والتوهیب سلاک ۱۲ وفتح الباری ۱۲۳۱، و۱۲۱۰ و۱۲۱۰ وسند الامام أحمد ۵۲۱۲ وسند والتو مسند الامام أحمد ۵۲۱۲ وسند و التو مسند الامام أحمد ۵۲۱۲ و التو مسند الامام أحمد ۵۲۱۲ وسند و التو مسند الامام أحمد ۵۲۱۲ وسند و التو مسند الامام أحمد والتو مسند الامام وسند و التو مسند الامام وسند و التو مسند الامام وسند و التو مسند و التو مسند الامام و التو مسند و التو م

۹۰۲۳ میں بن احمد بن صالح مبعی عبداللہ بن صقر سکری جمد بن مصفی ، ولید بن مسلم ، ما لک ، نافع ، ابن عمر کہتے ہیں کے فر مان نبوی ہے اللہ تعالی نے میری امت کے خطا اور نسیان کومعاف کر دیا ہے۔ ا

۱۹۰۲۳ ابو بمرمحه بن احمد بن عبدالو باب مقری ، ابو بمر بن راشد ، عبدالند بن الی رو مان ، ابن و بهب ، ما لک ، نافع ، ابن عمر کهتے بیل که جناب رسول الله عظانے فر مایا مشکوک چیز وں کوغیر مشکوک چیز وں کی طرف جھوڑ دویج

۹۰۲۵ قاصی ابواحمد بن احمد بن عمر کشی ،ابراجیم بن بوسف بلخی ، ما لک ، نافع ،ابن عمر کہتے که فر مان رسول ہے ہرنشہ آور شئے حرام ہےاور ہر نشہ آورشراب ہے۔

۱۹۰۲۸ سلیمان بن احمد بحمد بن نوح بن حرب عسکری مہاجر بن ابراہیم ،عبدالوہاب بن نافع ،مالک ابن عمر کا قول ہے کہ حضور ﷺ نے ابو ذریے فرمایا:

اور جنت اس کامتعقر ہے۔اے ابو ذر دنیا کا فرکے لئے جنت ،قبراس کے لئے عذاب اور دوزخ اس کامتعقر ہےا ہے ابو ذرمؤمن دنیا کی ذلت پر جزع فزع نہیں کرتا اوراس کی عزت پرخوش نہیں ہوتا ہے

۹۰۱۷ عبداللہ بن محمد بن عثان واسطی علی بن ابراہیم بن بیٹم علی بن حسین بن خواص عبداللہ بن ابراہیم بن بیٹم غفاری ما لک بن انس تانع ،ابن عمر قر ماتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے والے کے میزان کے پاس میں کھڑا ہوں گااگر اس کی خیکیوں کا ترازوعالب ہوگا تو فیہاور نہ میں اس کی سفارش کروں گاھے

۱۹۰۲۸ ابونفر محمد بن احمد نیسا بوری بحمد بن آمسیت ارغیانی ،اسحاق بن و بب ،عبدالله بن و بب ، ما لک ، نافع ،ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے آپ وی کور ماتے سنا کیا میں تہمیں ہی امست کے اشرف فحص کے بارے میں باخبر کروں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یارسول الله ضرور کی خور ماتے سنا کیا میں برکت کی عمل سے انکرہ پہنچا ہووہ سے جائے آپ سے فائدہ پہنچا ہووہ فحص میری امت کا اشرف انسان ہے اور جس نے طویل عمریا کی اس میں اس نے گناہ کے اور لوگوں کوفائدہ کے بجائے اس سے فائدہ کے بہنچا تو وہ میری امت کا بدترین انسان ہے۔

۹۰۲۹ محمد بن عمر بن سلام حافظ بحمد بن علی بن اساعیل مروزی بحمد بن اسلم بسخ بن محمد ، ما لک ، نافع ، ابن عمر کہتے ہیں کے فر مان نبوی ہے جس نے کسی شئے پرتسم کھائی اس کے بعداس سے بہتر بات معلوم بوئی تو اسے کر لے اور اس پراللہ سے استعفار کر ہے ۔ آب جس نے کسی شئے پرتسم کھائی اس کے بعداللہ مقدی بحمد بن عبداللہ بن عامر ، قتیبہ بن سعید ، ما لک ، نافع ، سالم ، ابن عمر کہتے ہیں کہ ارشاد نبوی ہے جب تم جنت کے باغات ارشاد نبوی ہے جب تم جنت کے باغات ارشاد نبوی ہے جب تم جنت کے باغات

ا رسنن ابن ماجة ٢٠٠٥. ونصب الواية ٢٠/٢. ٢٥. وكشف الخفا ٥٢٢/١. ٥٢١. ولسنن ابن ماجة ٢٠٠٥، ٢٠٠١. ١٥٣. والسنن ٢ ركتساب الأشوية بساب ٢٠٠٨. والنمستندرك ١٩٣١، ١٩٧٨. ومسند الامام أحمد ٢٠٠١، ٢٠١١. ١٥٣١. والسنن الكبيرى للبيهقي ٥١٥١. وصحيح ابن حبان ٢١٥. والمعجم الكبير للطبراني ٣/٥٠. والصغير ٢٠١١. وكشف الخفا الكبرى للطبراني ٣/٥٠. والدن المنتثرة للسيوطي ٨٠٠.

" اتحاف السادة المتقين ١٨٠٨، ١٠/٠٠٠.

٥ ـ لا حاديث الضعيفة ١٥١. والدر المنثور ١١٦٠.

لا وفتح مسلم، كتاب الايمان أ ١٠١١، ١٣، ١٠. وفتح الباري ١١/١٢، ١١٠.

ے کیامراد ہے؟ آپ اللے نے فرمایا اس مراد ذکر کے طلقے ہیں۔

۱۹۰۶ احر بن عبیداللہ بن محمود محر بن عمران بن جنید، ابواحمد شعیب بن محر ہمدانی ،سلیمان بن عیسی، مالک، ابوسہیل بن مالک ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ کا ارشادگرامی ہے: تم اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دنن کرو کیونکہ برے ہمسایہ سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے جس طرح زندگی میں برے ہمسایہ سے تکلیف پہنچتی ہے!

۱۳۷ - ۱۹۷۹ بو بکر بن خلاو، حارث بن الی اسامه، اسحاق بن عیسی بن طباع بمصور بن سلمهٔ خزاعی ، ما لک، بشام بن عروه، عا نشه کهتی بیل که آب وی کوتین سفید کیروں میں گفن دیا گیا جن میں ممامه اور تیص نہیں ہتھے۔

سم ۱۹۰۹ محرین اسحاق اہوازی ،احمد بن ابی صلابیہ، سلیمان بن احمد بلی بن سعیدرازی ،عبدالعزیز بن بیخی ، مالک بیخی بن سعیدانصاری السبل اسلام ۱۹۰۹ محمد بن اسحاق الموازی ،احمد بن ابی مطلع کروں؟ بنونجاز بنوعبدالاشہل السبل بن مالک کہتے ہیں کہ حضور میں گئے نے فر مایا کیا میں تمہیں بہترین انصاری گھروں کے بارے میں مطلع کروں؟ بنونجاز بنوعبدالاشہل بنوالحارث بن خزرج بنوساعدہ کے گھر انصار کے بہترین گھر ہیں ۔ سے

۱۹۰۳۵ ابوزیر محربن جعفر بن علی منقری علی بن عباس بحلی جعفر بن حسین زهری عبدالملک بن بزید، ما لک بن انس، کی بن سعید مسعید بن مستب، عربن خطاب کہتے ہیں کہ فر مان رسوال ہالذہ کوتو ڑنے والی چیز یعنی موت کو کثر ت سے یاد کروائے۔
۱۹۰۳۹ محمد بن مظفر جعفر بن صلق محمد بن کامل ابوعبداللہ ، کی بن بکیر، ما لک، کی بن سعید بن مسید بن مسید ، عبداللہ بن مسعود بو فر ماتے ہیں کہ ہمارے اسلام اور معاتبہ کے درمیان جاڑ ماہ کی مدت صدفاصل تھی حتی کر آن کی بیآیت نازل ہوئی (ترجمہ) کیا ابھی جو کئی منوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدائے برحق کی طرف سے نازل ہوا ہوا ہاں کے سننے کے وقت ان کے دل زم ہوجا کیں (از حدید ۱۱)۔

عبدالرحن بن توبان، عائشہ بن حبیب، ابوداؤر وسلیمان بن احمد، اسحاق بن ابراجیم، عبدالرزاق، ما لک، یزید بن عبدالله بن قسیط محمد بن اعبدالله بن قسیط محمد بن عبدالله بن قسیط محمد بن عبدالله بن توبان، عائشه بن عبدالله بن توبان، عائشه بن کراپ وقت سے پاک ہوجاتی ہے۔

ب ۱۰۱۳۸ شانع بن محمد بن ابی عوانه ، احمد بن محمد بن برید الزعفرانی ، روح بن فرج بعبدالرحمٰن بن بانی ، ما لک، یعلی ،عطاء ،عمرو بن الرشید سمجه الله ۱۳۸ می بن محمد بن الرشید سمجه الله ۱۳۸ می بین که آپ مظال بند می مود مکه کرفر مایا ان لوگوں کواللہ سے عافیت طلب کرنی جا ہے ہے

<sup>.</sup> الى كشف الخفا ا ١٦٦٨. والاحاديث الضعيفة ٢٦٣. ١١٣. وكنز العمال ا ٢٢٢٨.

٢ رصيحيا البخياري ١٨٨١٣. ومستبد الاميام الحيمد ١٥١٥، ٢٢٥. والسنين الكبرى للبيهقي ٢٧٣/٩. ٢٢٣٩٩.

<sup>•</sup> ۲۷۳/۱. والمعجم الكبير للطبراني ۱۸ ۳۵۹. وصحيح ابن خزيمة • ۲۹۴. وفتح الباري ۱۳۸۸. معد الله المامه معد معد معد المعدد المعدد معدد المعدد ۲۷۷۲۲۸۸ و ۲۵۲۰۲۸۸

۳\_:صحیح البخاری ۱۵۵/۲ و ۱۵۸/۷ و استن الترمذی ۱۹۹۰ و مسند الامام أحمد ۱۸۷۲ ۳۹۱۹ ۱۹۵۰ ۲۰۱۱ و ۴۵/۵٬۲۰۳ . وفتح الباری ۱۱۲/۷ از ۱۹۷۹ و ۱۳۹۹ .

الم الزهد للامام أحمد كا. ومجمع الزوائد • ١/٠٠/١ وكشف الخفا ١/٨٨٠. وتلخيص الحبير المراد المراد المراد المراد ا الم : مجمع الزوائد • ١/٢١١.

## ٨٨ سفيان توري

آب متق اوراینے زمانہ کے امام تھے۔آپ کے ملفوظات اور نکات سے استفادہ کیا۔

۱۹۰۳۹ ابراہیم بن عبد اللہ بھر بن اسحاق السراج ،ابوقد العد عبید اللہ بن سعید ،عبد الرحمن بن مہدی کا قول ہے تمام لوگوں میں میر ہے۔ نزو بیک امام کا درجہ چارا فرادکو حاصل ہے (۱) ملالک بن انس (۲) حماد بن زید (۳) سفیان بن سعید (۴) ابن المبارک \_

۱۹۰۰ ملیمان بن احمد عبدالله بن احمد بن طنبل عمرو بن محمدالناقد ، ابراجیم بن عبدالله بهمد بن اسحاق محمد بن عبدالملک بن زعجو بیابو بگر بن خلف، لیفوب بن اسحاق حضری مشعبه کمیتے بین کد سفیان توری اما مالحدیث تنصیه

ام ۹۰ عبداللہ بن بچی ،عبداللہ بن بچی طلحی جسن بن حناش ،ابوسعیدائی ،ابواسامہ کہتے ہیں کہ میں سفیان توری کی و فات کے وقت بھر ہ میں تھا سفیان توری کی وفات والی شب کی مبح پزید بن ابراہیم سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ گزشتہ شب مجھے خواب میں ایک شخص نے امیر المؤمنین کی و فات کی خبر دی۔

۱۳۲۰ محمد بن علی بحبرالند بن بغوی بحمر بن غبرالملک بن زنجویه بعبدالرزاق سفیان بن عینیه کا قول ہے اصحاب رسول کے تین افرادالپنے اپنے زیانہ میں لوگوں کے امام شفے(۱) ابن عباس (۲) شعبی (۳) سفیان تو ری۔

سوم ۹۰ احمد بن اسحاق ،ابو بکر بن عاصم سلیمان بن احمد بحمد بن عبید آ دم ،ابوعمیر را می ضمر ه سلیمان ،ابوب بن سوید کیتے ہیں کہ نمی اس صباح نے سفیان توری کا تذکرہ کر کے فرمایا وہ اس امت کے عالم وعا بدھے۔

۱۹۰۱ مرین استحاق ، ابو بکرین ابی عاصم ، سلیمان بن احمد بحمد بن عبیدالله حصری جسن بن علی حلوانی بحمد بن عبید طنافسی ، فر ماتے ہیں که سفیان توری مفتی اور لوگوں کے تمام مسائل کاهل ہتھے۔

۱۹۰۴۵ بو پر همی بست بن حباش، بیگی بن احمدا کمی ،احمد بن ابراہیم ،بشر بن حارث کہتے ہیں کہ تفیان توری امام الناس تھے۔
۱۹۰۴۹ براہیم بن عبداللہ محمد بن اسحاق ،ابو ہمام سکونی ،مبارک بن سعید ، کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے عاصم بن ابتدائجو وحل مسائل کے لئے سفیان کے باس آتے تو ان سے فرمات کے باس کبرگی حالت میں آتے تھے اور ہم آپ کے باس کبرگی حالت میں آتے تھے اور ہم آپ کے باس کبرگی حالت میں آتے تھے اور ہم آپ کے باس کبرگی حالت میں آتے ہوں۔

۲۹۰۹ قاضی ابواحد ابومحد بن سفیان ،ابراہیم بن عبداللہ بن محمد بن حسین ،حسن بن منصور علی طنافسی ،بہل بوسف بن اسباط کا قول ہے کہ سفیان توری کی وفات کے بعد برے لوگوں کوازراہ طعن کہا جائے گا کیاتم بین سفیان توری جبیبااللہ کا و کی نبیس گزرا۔

۹۰۳۸ ملیمان بن احمد ، ابوزرعه دمشقی ، احمد بن بونس کہتے ہیں کہ میں نے زائدہ کو کہتے سنا کہ سفیان تو ری سب سے بر ے فقیہ تھے۔

۱۹۰۹ ایرانیم بن عبداللد محمد بن اسحاق ،ابو ہمام سکونی محمد بن عبدالعزیز بن ابی رزمہ علی بن حسن بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے ابن السبارک کو کہتے سنامیر سے کم میں روئے زمین پر سفیان توری سے براعا کم کوئی نہیں ہے۔

۱۹۰۵۰ ابراہیم بن عبداللہ بحد بن اسحاق بحد بن سہل بن عسکر بعبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں نے اوز اعلی کو کہتے سناا گر مجھ سے سوال کیا جائے ۔ میر سے کہ اس وقت سب سے بڑا قرآن وسنت کا متبع کون ہے تو میں اس کے جواب میں سفیان تو ری کا نام پیش کروں گا۔

ا٥٠٩ سليمان بن احمد، زكرياساجي مجمد بن زنبور فضيل بن عياض كمنته بين كهسفيان توري سب ہے براے عالم تنھے۔

ا مطبقات ابن سعد ۱۱ م ۱۵۰۱ والمتاريخ الكبير ۱۲۰۲۰ ما ۱۲۰۰۰ المجوح ۱۲۰۳۰ و تاريخ بغداد ۱۸۱۱ ا. وتهذيب الكمال ۱۵۰۰ م

۱۵۰۵ منیمان بن اخر عبدالقد بن احمد بن طنبل محمد بن عبدالقد مخروی ، ابودا و د ، شعبه ، سعید بن مسروق کہتے ہیں کدان ہے کسی نے سفیان اوری کی شخصیت کے بابت سوال کیا تو انہوں نے جواب میں فر مایا سفیان تو ری اینے وقت کے فقیہ تھے۔

\*\* ۱۹۰۵ محمد بن علی مفضل بن محمد جندی ، ابرا ہیم بن محمد الشافع کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک ہے سوال کیا کہ آپ کی نظر میں سفیان تو ری کا کوئی ہمسر ہے فر مایا کہ ہیں۔

سفیان تو ری کا کوئی ہمسر ہے فر مایا کہ ہیں ۔

۱۹۰۵ احد بن جعفر ،احمد بن علی ابار ،عباس بن صالح ،اسود بن سالم ،ابو بکر بن عیاش کا قول ہے جب کوئی سفیان توری کے واسطہ سے حدیث بیان کرتا ہے تو مجھے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ گویا مبری آئکھ میں تیرآ کرالگاہیے۔

۹۰۵۵ احمد بن اسحاق ، ابو بگر بن ابی عاصم ،حسن بن علی ، اسود بن سالم ، ابو بکر بن عیاش کینتے ہیں کہ سفیان توری کی صحبت اختیار کرنے ہے۔ اتسان بڑا یا عظمت بن جاتا ہے۔

۹۰۵۲ احمد بن جعفر بن سلم ،احمد بن علی ابار ،اجمد دور تی ،بشر بن جارث ،عبد الرحمٰن بن مهدی ، یکی قطان کہتے ہیں کہ مجھ سے عبد اللہ بن مبارک نے فرمایا سفیان تو ری سے ملا قات کے دفت مسائل کے بارے میں ان سے خوب سوال کرو۔

۱۹۰۵۷ احمد بن اسحاق ،ابوالعباس جمال ،حسن بن ہارون نیشا پوری کہتے ہیں کہ میں نے ابن المبارک کو کہتے سنا کہ سفیان توری کی بجالس مجھے بہت الحقیق کی میں المبارک کو کہتے سنا کہ سفیان توری کی بجالس کا بدحال نہیں تھا۔ مجھے بہت الحقیق کی میں بنے بیک وقت انہیں تقا کی بمرو بن اسحاق بن ابراہیم بن علاء ولید بن عتبہ مؤمل کہتے ہیں کہ میں نے سفیان توری ہے بڑا عالم باعمل نہیں دیکھا۔

٩٥٥٩ احد بن اسحاق ، ابوعمير ، ابوب بن سوليد كهت بي كهم في سفيان تورى كي باس برمسك كوندلل بإيا ـ

۹۰۲۰ سلیمان بن احمد ،حسین بن اسحاق تستری مجمود بن غیلان ،عبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں ایک روز ابوصنیفہ کے ساتھ خانہ کعبہ کے سام ۱۹۰۳ سے بنا میں ایک میں ایک میں ایک خص بنے امام ابوصنیفہ نے امام ابوصنیفہ نے امام ابوصنیفہ نے فر مایا تو بھی جا کران کی افتدا کر کیوں کہان کے پاس ضروراس کی دلیل ہوگئے۔

۱۲ - ۱۹ احمد بن اسحاق ، ابو بکر بن ابی عاصم ، بوسف صفار گئیتے ہیں کہ میں نے ابواسا مہ کو کہتے سناسفیان تو ری دلیل کا درجہ رکھتے ہتھے۔ ۱۲ - ۹ سلیمان بن احمد ،محمد بن صالح بن ولیدسوی ،محمد بن یکی از دی کہتے ہیں کہ میں نے عبد القد بن واؤدخریبی کو کہتے سنامیں نے سفیان ۔ تو ری سے افضل محدث نہیں و یکھا۔

۹۰۶۳ ایراہیم بن عبداللہ جمد بن اسحاق ،ابوالاحوص کہتے ہیں کہ احمد بن یوٹس کو میں نے کہتے سنامیں نے سفیان تو ری ہے برواعالم مقل فقیداور زاہد نہیں دیکھا۔

۱۹۰۲ مراہیم بن عبداللہ بحر بن اسحاق ، ابوقد امد ، یکی بن سعید کہتے ہیں کہ تفیان عن الاعمش کاطریق سب سے زیادہ پہند ہے۔ ۱۵ مواہرا ہیم ، محد ، ابن ابن رز مد کہتے ہیں کہ میں نے ابواسامہ کو کہتے سنا جو محص بچھ سے کہے کہ اس نے سفیان کی مانند کسی کود پر کھا ہے تو اس کی نقمہ بق مت کر۔

۲۲ موابرا ہیم محمد بحسن بن صباح بر از ،عبدالرحمٰن بن ابی تعیم ،عبدالرحمٰن بن مہدی کہتے ہیں کہ میں نے مالک سے براعاقل اور سفیان ست برا مالمنہیں و یکھا۔

۱۹۰۶ ابو بکر ملحی محمد بن فورک اصبهانی عبیدالله محمد بن یکی بهل بن عاصم کہتے ہیں کہ ثابت نے نوری کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا اسے ابوعبدالله اسے دین الفقها اسے سید العلماء اے قربر العیون آپ کی و فات پر لوگوں کی آنکھیں برنم ہیں نیز فر مایا عمر بن خطاب کی اسے ابوعبدالله اسے دین الفقها اُ سے سید العلماء اے قربر العیون آپ کی و فات پر لوگوں کی آنکھیں برنم ہیں نیز فر مایا عمر بن خطاب کی

موت ان کے قرن کے لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا حادثہ تھا اور آپ کی و فات ہمارے لئے بہت بڑا حادثہ ہے۔

۱۸ • ۹۰ بهل بن عاصم بعبد الكبير بن معافى بن عمران كميت بين كه مين في البيخ والدكو كهتي سنااليند في سفيان تورى ك ذريعة الل اسلام بر ايك بهت برااحسان قرمايا -

۱۹۰۱۹ مربن اسحاق ، ابو بکر بن ابی عاصم ، ابو بکر بن خلاد کہتے ہیں کہ یکی بن سعید ہے سفیان و شعبہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے قر مایا صرف محبت کا مسئلہ ہوتا تو ہم شعبہ کوسفیان پرتر جے دیئے اصل بات یہ ہے کہ سفیان کا رجوع کا سالہ کی طرف تھانہ کہ شعبہ کا اعتبار ہے سفیان شعبہ پر مقدم تھے ،ہم نے بار ہا دیکھا کہ دونوں کے درمیان کی مسئلہ میں بزاع کی صورت میں سفیان کا تول اقر ب الصواب ہوتا تھا۔

۰۷-۹۰ سلیمان بن احمد عبدالله بن احمد بن عنبل اینے والد کا قول نقل کرتے ہیں کہ کچی بن سعید سفیان تو ری پرکسی کوتر جیے نہیں دیتے تھے۔ ۱۷-۹ احمد بن اسحاق ،ابو بکر بن ابی عاصم ،ابونشیط ،بیٹم بن جمیل ،شریک کا قول ہے زمین پر ہروفت اولیا ،اللہ میں سے کوئی نہ کوئی و لی ضرور موجود ہوتا ہے اور سفیان توری بھی انہی میں سے ہیں ۔

۲۷-۱۹۰۲ جرین جعفر بن سلم ،احمد بن علی ابار ، یجی بن ایوب ،ایونتی کہتے ہیں کہ میں نے مرومیں لوگوں سے سفیان توری کی آند کے بارے میں سنامیں بھی ان کی زیارت کے لئے حاضر ہوااس وقت وہ بالکل نوجوان ہتھ۔

۳۵۰ اسلیمان بن احمر، کی بن عبدالباتی ، ابو ممیر ، صمر وابن شوذ ب کہتے ہیں کہ میں نے ابوب ختیانی کو کہتے سنا ہمار ہے باس کوف ہے۔ سفیان توری سے افضل کوئی نہیں آیا۔

۱۹۵۰ سلیمان عبدان بن محمد مروزی ،اسحاق بن را ہویہ کہتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن مہدی نے سفیان ،شعبہ ، ما لک اور ابن المبارک کا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا ان میں سے سفیان سب سے بڑے عالم شخصے نیز کی بن سعید کا تول ہے سفیان اِساءالرجال کی شناخت کے ہارے میں بہت ماہر شخصے۔

۵۷-۹ عبدالله بن مجمد بن جعفر عبدالله بن محمد بن زکریا سلمه بن شبیب سهل بن عاصم سلیمان الخواص عثمان بن زائد و کا قول ہے میں خصفیان کا ہمسرتہیں دیکھاوہ میر ہے مقتدی تنصان کی وفات پر ہماری آئکھیں اشکیار ہیں۔

۲ ع ۱۹۰۷ بی اجمد بن محمد بن حسن اسلیمنان بن عبد البیار الوعاصم تو رک کا قول ہے بھارے زیالنہ میں لوگ عابد بننے کے بعد طلب حدیث کے لئے جایا کرتے ہتھے۔

ے کے ۱۹۰۰ جربن عبید اللہ بعبد اللہ بن وہب ، ابو امید محمد بن ابر اہیم ، ابو عاصم ، سفیان توری کا قول ہے ہمارے قرن کے لوگ عبادت وا دب . کی مشق کرنے کے بعد حدیث حاصل کرتے ہتھے۔

۹۰۷۸ ابو بمرمحد بن احمد بن لیعقوب ابو بکر بن انبی عاصم جسن بن علی ،ابوعاصم ،سفیان توری کا قول ہے ہمارے زمانہ میں خوب عباد الہی کرنے کے بعد حصول حدیث کاروائی تھا۔

۹ ک ۹ عبداللد بن محمد ، احمد بن خطاب، احمد بن اسحاق ، ابو بگر بن عاصم ، بدید بن عبدالو باب ، محمد بن عبید طنافسی ، سفیان تورگ کا قول ہے اے لوگومکم کوا بنے سے مزین کرنے کے بجائے اپنے کومکم سے مزین کرو۔

• ۹۰۸ سلیمان بن احمد ،عبدالله بن احمد بن عنبل ،انی، یمی بن یمان ،سفیان توری کہتے ہیں کدا عمال سیئے مرض کے مانند ہیں اور علماءاس کے معالیٰ کے مائند ہیں جب ملماء غلط بوں گے تو پھر مرض کیسے دور ہوگا۔

۱۸۰۱ عبدالند بن محمد بن عباس بن ايوب جسن بن عبدالرمن بن ابي عباد ، سليمان بن احمد بحمد بن عبدالله حضري ،اخمد بن را شد

بحل ، کیلی بن بمان اسفیان کا قول ہے علم دین کا طبیب ہے اور درہم دین کی بیاری ہے جب طبیب خود بیار ہوجائے گا تو و و دوسروں کا علاج کیسے کرے گا۔

علان سے رہے ہے۔ ۹۰۸۴ قاضی ابواحمہ محمد بن جعفر محمد بن ہمل بن عامر بحل معبداللہ بن مبارک سفیان توری کا قول ہے انسان عباوت میں خوف الہی کے بقلار ہی ترقی کرسکتا ہے۔

الہی کے بقلار ہی ترقی نرسلتا ہے۔ ۱۹۰۸ قاضی ابواحمہ محمد بن احمد ،محمد بن ابوب ،نصر بن علی ،عبداللہ بن داؤد ،سفیان کا قول ہے حصول علم کا مقصد تقوی حاصل کر تا ہے اس وجہ ہے بیتمام اشیاء سے افضل ہے۔

یہ ۱۹۰۸ ابو محد بن حیان جسن بن عبدالبجار ،محر بن قدامہ ،بشر بن جارت ،عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں کہ سفیان کا قول ہے علم کے ذرابعہ خوف الہی کے ببدا ہونے کی وجہ سے تمام اشیاء پراہے نضیلت حاصل ہے۔

۱۹۰۸۵ مرین عبیدالله بن محمود عبدالله بن و بهب ابوصالح عمر و بن خلف شمی ضمر و بن ربیعه سفیان توری کا قول ہے مشہور کہاوت ہے کہ دسن اوب الله کے غصہ کو ٹھنڈ اکرنے کا سبب بنتا ہے۔

۱۹۰۸۲ ابو بکر کمی ،عبید بن صبیح ،محد بن عثان ،عبد الرحن ابوسلم ،ستملی ،سفیان ابونصر احمد بن حسین مروانی ،محد بن محد بن شاذان ،محد بن بر یک ۱۹۰۸ بر یک بر اکتفا کرداور اسے بننے سے خلط ملط مت کردورنه تمهارے قلوب سخت ،موجائیں گے۔
سخت ،موجائیں گے۔

۱۹۰۸ میلیمان بن احمد با علی ابار ، ابو ہشام رفاعی ، مزاحم بن زفر ، ابو بکر بن عیاش ، سفیان کا قول ہے اول علم حاصل کرواس کے بعد اسے یاد کر و بھراس پیمل کروآ خر میں اس کی اشاعت کروابو بکر فر مایا کرتے تھے سفیان نے گئے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔
۱۹۰۸۸ برا ہیم بن محمد بن بچی نیسا بوزی ، محمد بن مسیت عباد بن ولید عنبری مہدی ابوعبد الله ، سفیان کا قول ہے اولاً علم بحمد کے خاموشی اختیار کرو، ثانیاس کا ساع کرؤ چال آاہے یاد کرورا ابعال کی نشروا شاعت کرو۔

۱۹۰۸۹ ابواحمہ غطر یفی ،قاسم بن کی بن نصر ،غراب ،ابوعاصم کہتے ہیں کہ میں نے نوری کو کہتے سنا بلاضرورت حدیث بیان کرنے والا ذکیل ہوتا ہے۔

• ۹۰ ۹۰ سلیمان بن احمد بملی بن احمد بن نظر بعثان بن الی شیبه و کیج بن جراح ،سفیان تورک کا قول ہے فرائض کے بعد طلب علم ہے افضل کوئی شیخ ہیں۔ کوئی شیخ ہیں ہے۔

اوں سے ہیں ہے۔ ۱۹ - ۹ سلیمان بن احمر ، ببلول بن اسحال بن ببلول ، ابی ،اسحاق بن عیسیٰ طیاع ،سکین بن بکیر حرانی ،سفیان توری کا تول ہے میں ہمیشہ طالب علم بن کرر ہا ہوں۔

۹۰۹۳ سلمان بن احمد ،عبدالله بن احمد بن عبدالله بن سعيد كندى ، يكي بن يمان ، كهتے بين كرسفيال تورى كا قول ب صديف سونے حيا ندى سے ذياد ه فيت ہے اس كی حقیقت كا ادراك غيرمكن ہے اور حدیث كا فتندسونے جيا عدى كے فتندسے زياده بخت ہے ۔

۱۹۰۹ ابوالحس احمد بن محمد بن مقسم ، حمد بن اساعيل بن بندار ، ابوسعيدا هي ، يجي بن يمان كہتے بين كديم نے سفيان كو كہتے ساحد به كا فتندسونے حياندى كے فتندسے نياده بخت ہے۔

فتندسونے جياندى كے فتنہ سے زياده بخت ہے۔

۱۹۹۹ میں احد علی بن احمد بن نظر میزید بن عبد الرحمٰن بن مصعب ،اپنے والد کے حوالہ نظل کرتے ہیں کہ ملم کی زیاوتی سے انسان کی ذمددار یوں میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

۱۹۰۹۵ قاضی ابواحمر مجرین احمر بن نضر اسلیمان بن احمر علی بن احمر بن نضر ایزید بن عبدالرحمٰن بن مصعب اپنے والد کےحوالہ سے سفیان

تورى كاقول قل كرتے بين كه عالم نه بونے كى صورت ميں ميرى د مددارى بہت كم بوتى -

۹۰۹۲ قاضی ابواحر بھر بن اسحاق محد ابن علی جسن بن احد بن قبل بھر بن سلیمان لوین ، ابوالاحوص کہتے ہیں کہ بیس نے سفیان توری کو اس معتبر سے معتبر سے سا اگر اس علم کی وجہ ہے آخرت میں میری نبوات ہوجائے تو بہی میر سے لئے کافی ہے بجھے اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں میں میر کے سا اگر اس علم کی وجہ ہے آخرت میں میری نبوات ہوجائے تو بہی میر سے لئے کافی ہے بجھے اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں

رف میں ہراں جا سے اس میں میں میں میں میں الرحمٰن بن مہدی کہتے ہیں کہ سفیان توری نے ہم سے احادیث بیان کر تے ہوئے موسے فرمایا دن میں بھی کچھا عمال صالحہ کئے جائے ہیں۔

- ۱۰۹۹ قاضی ابواحمہ بمحمد بن ابراہیم ،عبداللہ بن محمد بغوی ،شر تکے بن یونس بمحمد بن حمید ،سفیان کا قول ہے جس کا چبرہ احمد بن محمد بن

بچہ ہیں۔ ۱۹۱۰ء حمر بن جعفر بن ملم ،احمد بن علی ابار ،شریح بن یونس ، بیچی بن یمان کیتے ہیں کہ میں نے سفیان کی زبان ہے بھی بھی علم اوراہل علم کی برائی نہیں سنی ۔

ہریں ہیں۔ ۱۹۱۰ احمد بن جعفر بن سلم ،احمد بن علی بن ابار علی بن خشرم عیسیٰ بن یونس کا قوال ہے ،سفیان و فات سے ملکے ہو گئے کیونکہ ان کی تمیض ایک بیک کی مانندھی جو کتب ہے ہرونت بھری ہوتی تھی۔

۱۹۱۰ احمد بن جعفر، احمد بن علی ابار، ابراجیم بن سعید، ابواسامه، کہتے ہیں کا سفیان کا قول ہے علم حدیث موت کی تیاری نہیں ہے۔ ۱۹۱۰ ابو بکراحمد بن محمد بن محمد بن محمل مریمقری ،عبداللہ بن عباس طیالسی ، ابو بکر بن ابی نظر ، ابوا مامہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان توری کو کہتے سنا طلب عدیث موت کی تیاری نہیں ہے بیتو صرف انسان کی مشغولیت کا سامان ہے۔

ماه محد بن علی بسلامه بن محمود عسقلانی محد بن حفص، یکی بن سلام، کہتے ہیں کہ سفیان نے ہم سے فر مایا اگر علم مین شیطان کا حصد نہ ہوتا تو تم مجمی بھی اس پراز دیام نہ کرتے۔

۱۰۱۹ محمد بن علی ، کمول بیرونی ، احمد بن فرج ، بقید ، خالد بن عبدالرحمٰن ، سفیان کا قول ہے علم حدیث خوب حاصل کرتے ہونکہ بیمسلمانوں کے اسلامی مسلمانوں کے مسلمانوں

ے۔ ۱۹ محمد بن علی عبد الرحمٰن بن حسن لواق ،ابراہیم بن الی داؤد ،سعید بن اسد ،حماد بن دلیل کہتے ہیں کہ ہم بوسیدہ لباس میں سفیان کے درس حدیث میں شریک ہوئے تھے۔ درس حدیث میں شریک ہوئے تھے۔

۱۰۸ او محربن ابراہیم مجمد بن برکہ ، یوسف بن سعید بن مسلم ،قبیصہ کا قول ہے سفیان توری کے درس میں اغنیاء سب سے زیادہ ذلیل اور فقراء سب سے زیادہ عزت مند ہوتے تھے۔

۹ - ۹۱ محمد بن حسن بن تحتیبه ، احمد بن زید ترزاز ، زید بن ورقاء کہتے ہیں کہ سفیان توری اصحاب حدیث سے قرمایا کرتے تھا ہے ضعفاء کی جماعت آ محمد برصوبہ

۱۱۹ محر بن اسحاق، ابو بکر بن ابی عاصم، ابو عمیر رملی ، خطاب بن ابوب ، سفیان کا قول ہے اے اصحاب حدیث آگے بروھو۔ ۱۹۱۱ احمد بن عبید اللہ بن محمود ، عبد اللہ بن وہب ، محر بن علی ، ابوعروب، ابر اہیم بن سعید جو ہری ، زید بن حباب کہتے ہیں کہ سفیان تو ری سے ایک شیخ نے خاراض ہوکر رونا شروع کردیا سفیان نے کھڑے ہو ایک شیخ نے خاراض ہوکر رونا شروع کردیا سفیان نے کھڑے ہو ایک شیخ نے خاراض ہوکر رونا شروع کردیا سفیان نے کھڑے ہو کر فرمایا اے شیخ جوعکم میں نے جالیس سال میں حاصل کیا ہے اسے آب ایک دن میں حاصل کرنا جاہتے ہیں۔ ۱۹۱۱۲ احمد بن اسحاق ،ابو بکر بن ابی عاصم ،خسن بن علی، خلف بن تمیم ، کہتے ہیں کہ سفیان تو رق نے مکہ میں ایک بڑے اجتماع میں فرمایا لوگ

میری طرف مختان ہونے کے وقت سے ہلاک ہوگئے۔

۱۹۱۱ احمد بن اسحاق بملی بن محمد بن ابان ،ابرا ہیم بن ابوب واسطی جعفر بن یکی ،ابومنصور کہتے ہیں کہ مجھ ہے سفیان تو رگ نے فر مایا تم علم حاصل کرنے سے بعد کیا کرو ہے میر کی تمناہے کہتم اس کے آغاز کی طرح اس کی انتہا کرو۔

۱۱۱۱۹ ابوسین محربن محربن زید جرجانی احمربن محربن عیسی بعیدرة بن عبید ، سفیان کا تول ہے جبتم کسی شیخ کوملم نے عاری یا و تواسے کہو "لا جزاک الله عن الابسلام خیراً"،

۹۱۱۵ محمد بن عمر بن سلم عبدالله بن بشر بن صالح بن زید بن اخرم ،عبدالله بن دا وُ د ،سفیان توری کا قول ہے والدین پرلازم ہے کہ وہ اپنی اولا دکوطائب علم حدیث پرمجبور کریں کیونکہ آخرت میں ان سے اس کا سوال کیاجائے گا۔

۹۱۱۲ محربن عمر ،عبدالله بن بشر ،تو ری کا تول ہے علم حدیث حصول عزت کا ذریعہ ہے جس کی نیت اس سے حصول و نیا ہوا ہے دنیا حاصل ہو جا کیگی اور جس کی نیت اس سے حصول آخرت ہے اسے آخرت حاصل ہوجائے گی۔

ے اوا ابو محمد بن حیان علی بن سعید ، زید بن اخرم عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان کو کہتے سالوگوں کے لئے علم حدیث سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔

۹۱۱۸ محمد بن ابراہیم، ابوعروبہ حرانی، احمد بن سلیمان ، ابوداؤر سفیان کا قول ہے مجھے علم حدیث کے بارے میں ایپے وخول دوزخ کے سبب بنے کا سب سے زیاد وخطرہ ہے۔

۱۱۹۹ محر بن ابراہیم ، بکر بن محد بن زیدصوفی ، ابراہیم بن سعید ، توب ، ابوطالد احمد ، سفیان کا تول ہے میری خواہش ہے کہ قاری قرآن کے یاس کھڑ ہے ہوکرصرف اس کی تلاوت سنتارہوں۔

۱۹۱۳ ابراہیم بن احمد ، بزوری مقری جعفر بن ماہویہ ،سعید بن سندی جرانی ، یعقوب بن کعب ، یکی بن یمان ،سفیان کا قول ہے اگر سکتا اسحاب حدیث میر ہے پاس ندآتے تو میں خودان کے گھروں میں جاتا۔

۱۹۱۲۵ احمد بن اسحاق الیو بکر بن ابی عاصم ،ابوعمیره ،ولید بن کثیر ،سلیمان بن حیان ، کہتے ہیں کہ میں نے سفیان توری کی خدمت میں رہ کر ان سے تفسیر حدیث کے سلسلہ میں خوب استفادہ کیا ہے۔

۱۳۹۱ سلیمان بن احمد بھر بن عبدوس بن کامل ، احمد بن اسحاق ،ابو بحر بن ابی عاصم ، مخارج بن یوسف شاعر بعبد الرزاق سہتے ہیں کہ

یں نے بچے کے موقع پر سفیان توری سے کسی شنے کے ہابت سوال کیا تو انہوں نے فر مایا تھم جاؤتم خود اصحاب علم میں ہے ہو۔ ۱۲۷ سیمان بن احمد بچمد بن عبداللہ حضری ، احمد بن اسحاق ،ابو بکر بن الی عاصم جسن بن علی ،ابواسامہ کہتے ہیں کہ سفیان کا قول ہے حصول علم سے ہمارا مقصد ثقات سے رخصت حاصل کرنا ہے ورزعز بیت تو ہرآ یک کے فرویک پبندیدہ ہے۔

، ۱۹۱۲ ابراہیم بن اسحاق ، حسین بن علی محاضر ، توری کا قوال ہے علم حدیث کے مشغلہ ہے دور کعت نظل ادا کرنا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ ۱۹۱۳ احمد ابو بکر ، حسن بن علی بھیسی ابن محمد ، عبد السلام بن مجمد ، یوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں سفیان توری کی زیارت ہوئی میں نے ان سے افضل الاعمال کے بابت سوال کیا انہوں نے جواب میں فر مایا قرآن میں نے حدیث کا ذکر کیا تو اس پر انہوں نے میں

سكوت فرياليا\_

۱۳۱۱ سلیمان بن احمد،معاذ بن تنی ،معاذ بن اسد ،فضل بن موی شیبانی ،نوری کانول ہے اے لوگورائے کے بحائے علم کوآٹار کے ذریعہ حاصل کرورائے کے ذریعہ بات کرنے والے ہے کہومیری اور تمہاری رائے یکساں ہے۔

۱۳۳۶ ایراہیم ہنعبداللہ بحمر بن اسحاق بحمر بن عبدالعزیز بن ابی رزمہ ، ابن مبارک سفیان تو ری کا قول ہے علم آٹارسلف کا نام ہے ۱۳۳۳ سفیان تو ری کا قول ہے علم آٹارسلف کا نام ہے ۱۳۳۳ سلیمان بن احمر بعبداللہ بن احمر بن عنبل بحمر بن حاتم روی بلل بن ثابت جزری ،سفیان تو ری کا قول ہے بیس نے بلا نیت علم حاصل کیالیکن بعد میں تو فیق البیل کے ذرائع پر بھھے نیت بھی حاصل تہوگئی۔

۱۹۳۵ ابو بگر ملحی بحسن بن حیاش وسلیمان بن احمد ،احمد بن علی ابار ،ابو ہشام رفاعی جفص بن غیاث بسفیان تو ری کا تول ہے جب تم کسی مخص کو مختلف فید مسئلہ میں عمل کرتے دیکھوتو اسے مت روکو۔

۱۹۱۳۱ بو بگر محلی جسن ابن حباش وابو ہشام رفاعی ، یکی بن بیان سفیان تو ری گئتے میں کہ جھے ہرمسموع بات یا دہو جاتی تھی حتی کہ ایک روز میں نے غلط بات سی تو اس کے یا دہو نے کے خوف ہے میں نے اٹینے کان بند کر لئے۔

ے ۱۳۱۲ سلیمان بن احمد ،احمد بن علی ،ابارا بویشام رفاعی ، بیفیان کہتے ہیں کہایک روز ٹائی کے باس سے گزر تے ہوئے میں نے اپنے کان مذکر لئر

۱۹۱۳۸ ابراہیم بن عبدالقد بھر بن اسحاق بھر بن بیکی بھر بن سل بن عسکر بعبدالرزاق کہتے ہیں کہ میں نے سفیان کو کہتے ساتھی بھی میرے قلب نے مجھ سے خیا نت نہیں کی۔

۱۳۹۹ ابو بمر طلحی ، ابو تعلی محد بن احمد بن عبد التدمطلی محمد بن سہل بن عسكر ،عبد الرزاق کہتے ہیں كہ سفیان نے ایک عرب ہے كہاعلم ضرور حاصل كروورنه و وہ تم ہے نكل كر غير سے بيان جلا جائے گا ہائے افسوس تم نے كيوں اس كوچھوڑ ديا حالا نكه وہ تو و نيا وآخرت ميں عزت و

شرف کایاعث ہےا۔

۱۹۱۴ ابو بکر ، عبدید بن محمد بن مجمد بن عثمان بن خالد واسطی ،عبدالرحمٰن ابوسلم سنملی ،سفیان کا قول ہے اےلوگونلم حدیث حاصل کیرواس براکتفاء کر دلہولعب ہے اسے خلط ملط مت کروورنہ تمہارے قلوب سخت ہوجا کمیں گے۔

ا ۱۹۱۳ ایو بکر گئی جسن بن حباش محمد بن مسلم بن وار قاملی بن غنام ،سفیان کا تول ہے علم کی مثال اس طبیب کی ما بند ہے جوصرف مرض کی حکمہ بردوائی رکھتا ہے۔

۱۹۱۲ ابراہیم بن عبداللہ بحد بن اسحاق ،احمد بن سعید داری ،ابو عاصم نبیل ،سفیاں تو ری کہتے ہیں کہ مجھے ابوب کے بارے میں حدیث کے علاوہ کی اور چیز سے خطرہ نبیں ہے، نیز ابوعاصم کا قول ہے مجھے سفیان تو ری کے بارے میں سب سے زیادہ حدیث کا خطرہ ہے۔ سے علاوہ کی اور چیز سے خطرہ نبیل ہے اللہ تعالی اصحاب حدیث کی حفاظت فرمائے کیونکہ میں اسکا اور اور کی زبانیں ان کی طرف جلد سرایت کرنے والی ہیں۔ آفات اور لوگوں کی زبانیں ان کی طرف جلد سرایت کرنے والی ہیں۔

۱۳۳۳ ابراہیم بن عبدالند ،محمد بن سہل ابن عسکر ،محمد بن یوسف فریا بی کہتے ہیں کہ سفیان تو ری عجمی اوراد نی طبقہ لوگوں کے سامنے علم حدیث بیان کرنے سے اجتناب کرتے تھے جب ان ہے اس کی وجہ دریافت کی گئ تو فرمایا ان کے علم میں خلط ملط کے خطرہ کی وجہ میں اساکرتا ہوں ۔

۱۹۱۲۵ ابراہیم بن عبداللہ بحد بن اسحاق بحد بن مسعود بحد بن رافع بعبدالرزاق ،سفیان توری کاقول ہے ہم آج بھی علم حدیث کونسیلت کا فرریعہ بین عبداللہ بحد بین باوجوداس میں اضافہ ہور ہاہے کاش علم حدیث آخرت میں میری نجات کافر لیے بن جائے۔ فر لیے بیجھتے ہیں کیونکہ دوزاشیاء میں کمی کے باوجوداس میں اضافہ ہور ہاہے کاش علم حدیث آخرت میں میری نجات کافر لیے بن جائے۔ ۱۳۲۱ ابراہیم بن عبداللہ بحد بن اسحاق بختیہ بن سعید ، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سفیان سے کہا اگر آپ علم کی اشاعت کرتے تو لوگوں کو نفع بوتا اور آپ کواس پر اجرماتا سفیان نے فر مایا خدا کی شم اگر مجھے کسی کے بارے میں تھیجے نیت کے ساتھ حصول علم کاعلم ہوجائے تو میں خود اس کے گھر جا کرخدیث بیان کروں۔

عها ۱۹ ابراہیم بن عبداللہ ،محد بن اسحاق ،محد بن رافع ،عبدالرز اق کہتے ہیں کہ مجھ سے سفیان تو ری نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ طلب حدیث اعمال بر سے نہ ہو کیونکہ تمام اعمال بر میں مجھے کی نظر آ رہی ہے اور طلب حدیث میں روز افز واں اضافہ ہور ہاہے۔

۱۹۱۸ احمد بن جعفر بن سلم ،احمد بن علی ابار ،احمد بن ہاشم ،ضمر ۃ بن ربیعہ کہتے ہیں کہ سفیان بھی عسقلان میں حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے انفجرت العین انفجرت العین اور بعض مرتبہ حدیث بیان کرتے ہوئے کسی سے فرماتے علم حدیث تیرے لئے عسقلان کی ولایت سے بہتر ہے۔

۱۹۱۳۹ ابو بکر کی جسن بن عباس ،ابو ہشنام وکیع کہتے ہیں کہ مقیان نے ایک مخص سے حدیث بیان کرتے ہوئے فر مایا یہ تیرے تن میں ری کی ولایت ہے بہتر ہے۔

• ۱۹۱۵ ابومحمد بن حیان معبدالله بن محمد بن عباس مسلمه بن هبیب عبدالرزاق کہتے ہیں کہ بیں نے صنعاء یمن میں سفیان تو ری کوایک پچہکو حدیث کا املاء کرائے ویکھا۔

ا ۱۹۱۵ ابو محمد بن حیال ،ولی بن سعید بوسف بن لیفو ب سدوی ،احمد بن بونی سفیان کا تول ہے طلب علم فلا ان من سعید بوسف بن لیفو ب سدوی ،احمد بن بونی سفیان کا تول ہے طلب علم فلا ان من سعید بوسف بن لیفو ب سدوی ،احمد بن بونی سفیان کا تام ہے۔ الہی کا نام ہے۔

۱۵۱۵ ابرائیم بن عبدالله محمد بن اسحاق اساعیل بن ابی الحارث بعبدالعزیز کہتے ہیں کہ سفیان کا قول ہے مشہور کہاوت ہے ونیا کی عدم حرص کی وجہ سے تم حافظ الحدیث بن جاؤ گے۔ ۱۹۱۵۳ براہیم بن عبداللہ محد بن اسحاق بھٹی بن کی ہمبدالرزاق کہتے ہیں کہ ایک تخص نے سفیان سے کہا جیسے تم نے حدیث ہوئی ہوئی۔ ہی کہ ایک تخص نے سفیان سے کہا جیسے تم نے حدیث ہوئی۔ ہی کن وعن ہمارے سامنے بیان کروسفیان نے کہا خدا کی قسم میزنا ممکن ہے کیونکہ علم حدیث تو صرف معانی کا نام ہے۔ ۱۹۱۵ ہر ۱۹۱۵ براہیم ،محد بحد بن صباح ، زید بن حباب ،سفیان کا قول ہے اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں نے من وعن تمہار سے سامنے اس طرح مدیث بیان کی ہے جس طرح میں نے سام کیا تو تم میری تھید ایق مت کرنا۔

۵۵۱۹۱۸ ابراہیم محمد ،ابو ہمام ،انجعی ،سفیان کا قول ہے کا ذہب انسان کی اس کے چبرہ ہے ہی شنا خت ہوجاتی ہے۔

۹۱۵۴ عبد المعم بن عمر ،احمد بن محمد بن زیاد ،الوعبد الرحمٰن بن درش ،احمد بن ابی الحواری ابوسعید عبد الکریم موسلی ،زید بن ابی الزرقاء کہتے ہیں کہ ایک روز ہم سفیان کے درواز ہ پرنٹے صدیث میں مشغول یقے کہ سفیان نے ہمارے باس سے گزرتے ہوئے فر مایا اے لوگوجلد از جلدان ملم کی برکت حاصل کرو کیونکہ اس دنیا میں تمہاری امید بوری ہیں ہوسکتیں ہے

۱۵۵ عبدالمنعم بن عمر، احمد بن محمد بن اساعیل صائغ ، حلوانی کی بن ایوب ، توری کا قوال ہے طلب علم کے وفت میں نے اللہ تعالیٰ سے معیشت کا سوال کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں طلب علم کے لیئے اپنے کوفارغ کرتا ہوں۔

۹۱۵۸ عبدالمنعم احمد بن محمد ،ابو بکرمحمد بن عیسی واسطی ،ابو ولید کہتے ہیں کہ میں نے سفیان کو کہتے سنامیں نے بیٹم غیراللہ کے لیئے حاصل کیا تو مجھے میرامقصودل گیا۔

۱۵۹۹ عبدائمنعم ،احمد ،حضری ،احمد بن سنان ،عبدالرحمٰن بن مہدی کہتے ہیں کہ ایک بار بھارے سامنے سفیان تو ری اس طرح کھڑے ہوئے گویاان سے حساب لیا جار ہاہے اس ہیئت کی وجہ ہے ہم ان سے ہات کرنے کی جرائت نہ کرسکے بچھ دیر کے بعد ہم نے ان کے سامنے حدیث کا تذکرہ کیا تو ان پرطاری حالت ختم ہوگئی اور انہوں نے حدیث بیان کرنا شروع کردی۔

۱۷۰ الاسلیمان بن احمد عبدالقد بن و بهب غزی جمد بن الی السری ضمر و کہتے ہیں کہما دین زید نے سفیان تو ری کی و فات پر فر مایا تھا اے سفیان آئ کے روز ہم کثر ت حدیث کے بچائے کثر و عمل صالح کی وجہ ہے آپ پر رشک کرتے ہیں۔

۱۲۱۹ محمد بن ابراجیم بعبدان بن احمد بمرو بن عباس بعبدالرحمٰن بن مهدی تہتے ہیں حاکم وقت کے خوف کی وجہ ہے ہم نے سفیان تو ری کا جنازہ شب میں اٹھایا سفیان توری و فات ہے بل بیٹ کے در دمیں مبتلا تھے اور بار بارفر ملاتے میر اکشف ستر ہوگیا میرا ۱۲۱۹ محمد بن علی مجمد بن احمد صباحی ، ابومحمد بن حیان ،احمد بن حسن بغدادی حفص بن عمرورو مانی ، یجی بن سعید کہتے ہیں کے سفیان کی و فات

۔ پیکے بعد خواب میں مجھےان کی زیارت ہوئی ان کے سینے پر دوجگہ قرآنی آیت فسیکفیکھیم اللہ لکھی ہوئی میں نے دیکھی۔ اس مدروں میں میں میں میں اور اس میں اور ان کے سینے پر دوجگہ قرآنی آیت فسیکفیکھیم اللہ لکھی ہوئی میں نے دیکھی۔

۱۹۱۲ ابوعبدالتدمحد بن عبیدالله بن ابراجیم الشیبانی محد بن احد بن عمر عبدالرحمن بن عمر دسته عبدالرحمن بن مهدی کهتی بین که جب میس نے سفیان توری کونسل دیا توان کے جسم برقر آنی آبیت فسیکف کھم اللہ کھی ۔

۱۹۱۲ احمد بن جعفر بن سلم ،احمد بن علی اباراحمد بن سنان ،عبدالرحمٰن بن مهدی کا تول ہے سفیان کی وفات کے بعد دوسر ہے روز جریر بن حازم اور حماد بن سلمہ میرے پاس آئے انہوں نے مجھ ہے ساتھ چلنے کو کہا تو میں ان کے ساتھ چل ویاراستہ میں جریر بن حازم نے بیشعر کہا سفیان کی وفات پر رونے کی مانند کسی کی وفات پر نہیں رویا گیاس کے بعد خاموش ہو گئے پھر عبدالرحمٰن صباح نے ایک شعر کہا سفیان اگر چہاس دنیا سے خلے گئے لیکن ان کے فضائل روش انار کی نہنی کی طرح روش ہیں۔

۱۹۱۵ احمد بن جعفر سلیمان بن احمد ،احمد بن علی ابار ابراجیم بن عبدالله محمد بن اسحاق احمد بن رباطی «ابودا و دکتیج بین که سفیان کی بھر ہیں ۔
وفات ہوئی انہیں رات کے دفت دنن کیا گیا ہم ان کی نماز میں شریک نہیں ہو سکے شبح کوضر پر بن حازم اور سلام بن مسکین کے ساتھ ہم ان کی قبر پر حاضر ہوئے جرم ہے آگے بڑھ کر ان کی غائبانہ نماز جناز ہ پڑھائی پھر روتے ہوئے فر مایا اگرتم کسی میت پر شرافت کی دجہ ہے روگئی

تو آج سفیان پررواس کے بعد عبداللہ بن صباح نے ایک شعر کہا سفیان اگر چہاس دار فانی ہے کوچ کر گئے لیکن ان کے فضائل اور کی تہنی کے روش ہونے کی طرح روشن ہیں۔

۱۶۲۶ قاصنی ابواحمه محمد بن احمد ،احمد بن حسن ،عبدالملک ، یعقو ب بن ابرا ہیم ،خلف بن تمیم کہتے ہیں کہ سفیان توری کی وفات پرایک پورا حدال سوگول تول

۱۹۱۲۸ ابو بکر طلحی ،حسن بن حباش ،عبدالله بن زیاد بن بشر کہتے ہیں کہ میں نے سفیان کو کہتے سنا (۱) جب تو دنیا ہے تقوی سے خالی جائے گا اور مرنے کے بعد متقین سے نہیں ملے گا تو اس وقت تخفیے بڑی ندامت کا سامنا ہو گالیکن اس وقت کی ندامت بے سود ہوگی۔ ۱۹۱۲۹ بو بکر لیے ہے۔ ۱۹۱۲۹ بو بکر لیے ہے۔ اور مراحل میں میں میں میں میں ماہم محمد بن عبید طنائس ، سفیان کا قول ہے تھی نوجوان کے لئے خوشخری ہے کیونکہ اس نے اپنے بیاری کو پہچان لیا۔

• ۱۹۱۷ بواحر محر بن احر بن ابراہیم ، اسحاق بن ابراہیم بن یعیش ، حاتم رازی ، عبدالرحمٰن بن بانی ، سفیان توری نے چنداشعار کے۔ (۱)
تیرے لئے قلیل و نیا ہی کانی ہے جس میں لوگ روثی اور تمک کے اعتبار ہے بھی بخل کرنے والے ہیں (۲) تو ما فرات سے پانی نوش کرتا ہے اور تو اسحاب تر ید ہے زاع کرتا ہے (۳) محلف قتم کے حلو ہے تناول کرنے کے بعد تو بھی ان کی طرح و کارلیت ہے۔
اداو عبدا معم بن عمر ، احد بن محد بن زیاد ، ابور فاع عدوی ، ابراہیم بن شارف ، سفیان بن عینہ کہتے ہیں کہ ایک بارسفیان تو ری نے تین روز تک بچھ تناول نہیں فر مایا اسی حالت میں ان کا ایک گھر ہے گزر ہوا جس میں شاوی ہور ہی تھی ان کے فس نے ان کو گھر میں جانے کی دوت دی کین اللہ نے ان کی حفاظت فر مائی اور اپنی صاحبز ادی نے کو کے ان کی صاحبز ادی نے روثی کا مکڑا ان کی خدمت میں بیش کیا ہور ای تا والی فر ماکر پانی نوش کر کے ڈکارلی اور اس پر التدکا شکر ادا کیا

ا ۱۹۱۷ ابو بگر کلی ، ابوطیب بن حمید ، محمد بن خلف تیمی ، محمد بن صدقه بن انی زیدتی کہتے ہیں کہ سفیان نے دوشعر کیے (۱) اگر تو اللہ ہے امید کا خواہاں ہے تو اس پر قناعت کر فضل کثیرای کے پاس ہے (۲) کون ہے جو فاقد برداشت کر کے اے اپنے لئے ذخیرہ آخرت بنائے۔ ۱۹۱۳ عثمان بن محمد ، عبدالرحمٰن بحل ، بیزید بن عبدالصمد ، ابومسبر ، مزاحم بن زفر کہتے ہیں کہ سفیان تو ری نے مندرجہ ذیل اشعار کیے میں استقار کے میں اشقیا ، کود کھتا ہوں کہ وہ بر ہنداور بھو کے ہونے کے باوجود دنیا سے سے نہیں اکتاتے قلیل دنیا بھی ان کی نظر میں بر سے

وایلے بادل کی مانند ہے۔

۱۹۱۷ ابو بکر بن خلاد ، محمد بن غالب بن حرب، قاضی ابواحمد ، اجمد بن سلیمان بن ابوب صلحی احمد بن محمد بن حسین عبای ، ابومحد بن حیان ، محمد بن موبی حلوانی ، میسی بن عباری ، حلیس بن محمد کلابی ، سفیان توری ، مغیره ، ابرا ہیم ، علقمہ ، عبداللہ کہتے ہیں کہ فر مان رسول ہے جنت کی حجبت پر ایک نور ظاہر ہوگا جنتی نظر بس اٹھا کراو پر کی طرف دیکھیں گئتو انہیں سوراخ میں ایک حور نظر آئے گی جس کے چہرہ پر مسکرا ہے ظاہر ہوگی ۔

۱۹۱۷ احمد بن اسحاق ،ابو بکر بن ابی عاصم ،ابرا ہیم بن محمد شافعی، کہتے ہیں کہ سفیان بن عیدید نے ،سری کو چندا شغار سنائے (۱) دنیا نے صالحی مجمد شاور ان کے صاحبز ادہ کی افتد اکانی ہے (۲) ابن سعید نیکی اور نواہی کے مقتدیٰ ہیں اور فاروق سچائی میں بے مثل ہیں (۷) یہ بی اور فاروق سچائی میں بے مثل ہیں (۷) یہ بی لوگ میر براصحاب اور میر بر پندیدہ ہیں ان پرالند کی رحمت اور سلامتی ہو۔

ے نے اور انہ میں میں الاعرائی محد بن ملی الصائع الراہیم بن محمد شافعی کہتے ہیں کہ میں نے سری بن حیان کو کہتے سا کہ سفیان کو گئے سنا کہ سفیان کو گئے سنا کہ سفیان کو گئے شاہ میں درج و مل اشعار کا اضافہ کیا (۱) اہل تقوی کے لئے نسبت کی حقارت نقصان وہ بیں ہے اہل تقوی ہمیشہ معزز ومکرم رہے ہیں (۲) ہمیشہ تقوی می نے دیا دلی کا سبب بنا ہے۔

۸ کے ۱۹۱۱ ابراہیم بن عبداللہ محمد بن اسحاق، احمد بن سعیدر باطی ،غیاث بن واقد ، کہتے ہیں کہ ایک شب سفیان نے بہت طواف کئے بعدازاں طویل نماز پڑھی اس کے بعد لیٹ گئے بھر بہاڑ پراپنے مشتقر کی طرف چلے راستہ میں کسی چیز نے ان کوڈس لیا جس کی وجہ ہے انہیں بخار ہوگیا اور وہ بخار کی طالت میں بستر پر لیٹ گئے ۔اف کتنا اس کا درد ہے۔ تعجب ہے جواس سے محبت نوکھے۔

9 او جوبرا منعم بن عمر ، ابوسعید بن زیاد ، ابو داؤد ، اگر باطی ، غیاث بن داؤد جواصطحر کے باشند سے اور سفیان کے تلمیذ سے کہتے ہیں حضرت سفیان کی وفات پرایک شخص نے بیمر ثید کہا ہے : سفیان مرکئے اس حال میں کدوہ قابل تعریف اور نیکوکار ہے۔ ایسے قاری سے کنارہ کش ہے جس کوخواہشات دنیا نے بچھاڑ لیا ہوتم سب اس شخص پرفداء ہوجس نے اپنے دین کو محفوظ رکھا حی کدوہ واکی نیند سوگیا۔ ۱۹۸۰ - ابراہیم بن عبداللہ ، محمد بن آخق ، عبداللہ بن محمد ، ذکریا بن عدی کہتے ہیں : حضرت سفیان پیا شعار پڑھا کرتے ہے : میں لوگوں کودیکھا ہوں کہ وہ تھوڑ ہے دین کو لے کر بادشا ہوں ہے۔ سنعنی موجا جو کہ ایک موجا ہے ہیں از ہو گئے ہیں۔ موجا جو کہ ایک دین کو لے کر بادشا ہوں ہے۔ ایک موجا جو کہ ایک دین کو لے کر بادشا ہوں ہے۔ بوجا جو کہ ایک دین کو لے کر بادشا ہوں ہے۔ بوجا جو کہ ایک دین کو لے کر بادشا ہوں ہے۔ بوجا جو کہ ایک دینا کو لے کر دین ہے بیاز ہو گئے ہیں۔

۱۸۱۶ - ابراہیم بن عبداللہ ،محکر بن ایخق ،عبداللہ ابن محمد ،محمد بن ایخق البا بلی ،اسحاق البا بلی سہتے ہیں میں نے حضرت سفیان کو بیاشعار بڑھتے سنا: میں نے حقیقت پالی بین تم سمجھاور گمان نہ کرو بے شک دین کی سلامتی بھی اس درہم کے ساتھ ہے۔

۱۸۱۶ - الی ،احمد بن محمد بن عمر ،عبدالله بن محمد ،عبدالرحمٰن بن صالح ، یکی بن آ دم کے ہم نشیں ابو بحر کہتے ہیں :حضرت سفیان تو رگ سیا شعار پڑھا کرتے ہتے :اکثر لوگوں کوتو بائے گا کہ جب تو ان کے ساتھ بھائی جارگی کرے گااوران کے حالات کی کھود کر یدکرے گاتو تو (ان کے نزدیک ) صاحب امانت اورصاحب تقوی اس محض کو پائے گا جو کھلے ہاتھوں اور شعنڈی آئھوں والا ہوگا ہی تو اس سے عاجزی اور سکنت کولات مار کیونکہ تو جس قدراس کے قریب ہوگائی قدروہ تجھ سے کنارہ کرےگا۔

۹۱۸۳ - قاضی ابواحمہ وابومحمہ بن حیان ،محمہ بن محمہ بن مہران ،سعید بن ابی سعید ،حفص بن عمرو ابن اخ سفیان الثوری کہتے ہیں کہ حضرت سفیان توریؓ نے عباد بن عباد کو خطاکھا:

امايعد!

تم ایسے زمانے میں جی رہے ہوکہ صحابہ کرام اس زمانے سے بناہ مانگا کرتے ہے۔ان کے پاس جوعلم تھاوہ ہماری وسعت سے ہا ہرہے۔ان کا جومر تنبہ تھا اس کو پانے سے ہم عاجز ہیں۔پس ہمارا کیا حال ہے جبکہ ہم نے اس زبانہ کولیل علم ، قلبل صبر اور نیکی پرمدد کرنے والے تھوڑے ساتھیوں کے ساتھ اس کو پایا ہے جبکہ لوگوں میں شروفساد ہو ھ گیا ہے اور دنیا کا گدلا پن خوب نکھر کرآ گیا ہے۔ پس تم پر پہلے زبانہ کی موافقت لازم ہے۔ تم اس کومضوطی ہے تھا مہلا ۔ یہ عاجزی اور گوشتینی کا زبانہ ہے ۔ لوگوں ہے میل جول بالکل کم کردو۔ کیونکہ پہلے جب لوگ ایک دوسرے ہے دین میں فاکدہ عاصل کرتے تھے لیکن آج یہ بات ختم "ہوچی ہے۔ پس موجودہ حالات میں نجاست آئ میں ہے کہ ہم لوگوں سے کنارہ کرلیس خبر وار! امراءو دکام سے بہوچی ہے۔ پس موجودہ حالات میں نجاست آئ میں ہے کہ ہم لوگوں سے کنارہ کرلیس خبر وار! امراءو دکام سے بہناکی کام کیلئے بھی ان سے مت ملنا جانا خواہ تھے کی مظلوم کی سفارش وغیرہ کیلئے کہا جائے کیونکہ حقیقت میں وہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہوگا۔ اے بھائی عابم جابل اور عالم فاج کے فتنہ ہے بھی اپنی تفاظت کرنا، کیونکہ یہ ہم مفتون کے لئے فتنہ ہے۔ اے بھائی اس بات کی خواہش مت کروکہ لوگ تمہارے اتو ال پر عمل کریں یاان کی نشرو اشاعت کی جائے ہوں گے جنہیں سونے جاندی سے اشاعت کی خواہش مت کروکہ لوگ تمہارے اتو ال پر عمل کریں یاان کی نشرو انہائی جائے ہو گا ہی ہی جائی ہے۔ اے بھائی حکومت کی تمنا مت کرو! کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں سونے جاندی سے زیادہ حکومت پہند ہوگی ۔ ریاست ایک الیاباب ہے جے صاحب بصیرت عالم بی جان اسے ۔ اے بمیرے ہوائی اس بات کی خواہش کرے گاوالسلام۔ ایسیاز مانہ بھی آنے والل ہے جس میں انسان سامتی کے ساتھ موت کی خواہش کرے گاوالسلام۔

۱۹۱۸ ابو بکر طلحی ،حسن بن حباش ،محمر بن بزیدرفای ،داؤد بن بمان اپنے والد کا قول قل کرتے ہیں کہ سفیان نے مہدی سے سوال کیا امسال تمہارے جج کے اخراجات کی مقدار کیاتھی میں نے لاعلمی کا اظہار کیا ،سفیان نے فر مایا لیکن عمر بن خطاب کے جج کا کل خر چہولہ و ینار تھا کیکن اس کوبھی زیادہ سمجھا۔

۱۹۱۸۵ حمر بن جعفر بن مسلم مسلیمان بن احمر بن احمد بن علی ابار ،حسن بن شجاع ،ابونعیم کہتے ہیں کہ مہدی کی مکه آمد کے وقت سفیان بھی مکہ میں تھے ،سفیان نے مہدی کو بلاکران ہے فر مایاخوف خدااکر وتمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر نے سولہ وینار میں جج کیا تھا۔
۱۸۱۸ سلیمان بن احمد ،عبداللہ بن احمد بن عنبل ،ابی ،سفیان بن عینیہ ،سفیان تو ری کا قول ہے میں مہدی کے پاس گیا اس وقت وہ جج کی تاری میں مصروف تھے میں بنے ان سے کہا ہے کیا ہے حالا نکہ حضرت عمر نے سولہ وینار میں جج کیا ہے۔

۱۹۱۸ احمد بن اسحاق ،ابو بکر بن ابی عاصم ،ابوعمیر ،فریا بی ،سفیان کہتے ہیں کہ میں مہدی کے پاس گیا میں نے ان سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمر نے بارہ وینار میں جج کیا ہے کین تمہارا معاملہ ان سے مختلف ہے مہدی نے ناراضگی کی حالت میں فر مایا کیا تم چاہتے ہو میں تم جیسا بن جاوس میں نے کہا کہ آپ کوشش تو سیجے انہوں نے کہا کہ آپ کا خط ہمیں ال چکا ہے ہم نے اے نافذ کردیا ہے میں نے کہا کہ خدا کی تشم میں نے تمہاری طرف کوئی چیز نہیں کھی۔

۱۸۸۸ خفر بن سری ،عبداللہ بن محمد بن عبدالکریم ،فقل بن محمد بیہتی ،ابو ہشام رفاعی ،داؤد بن بجی بن یمان کہتے ہیں کہ میر نے والد نے سفیان تو ری کو کہتے ساایک ہارمہدی نے میری صحبت میں رہنے کے لئے مجھ سے فر مائش کی میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ساتھی اس ہارے میں آپ کی بیروی نہ کرسکیں گے ،اس کے بعدمہدی نے مجھ سے کہا آپ نے خط کے ذریعے ہم سے بچھ مطالبات کئے تھے جنہیں ہم نے بورا کردیا ہے۔فیان نے کہا کہ فداکی قتم میں نے تمہاری طرف بچھ بیں کھا بھر میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ روثی اور سبزی پر اکتفا کر کیس تو یہ آپ کے لئے بہتر ہوگا۔

۹ ۱۹۱۸ حربن اسحاق، ابوعبدالله محد بن بوسف، ابوحسن بن ابراجیم بیاضی کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ ایک بار ہارون الرشید نے زبیدہ سے دوسری شادی کی اجاز ت طلب کی زبیدہ نے کہا کہ بیانا جائز ہے ہارون نے بوجھا کہ کیسے ناجائز ہے زبیدہ نے کہا اگر ہمارا فیصلہ سفیان فرما میں تو کیسا ہے کہ دوسری شادی میرے لئے ناجائز ہے فرما میں تو کیسا ہے کہ دوسری شادی میرے لئے ناجائز ہے

حالا تکہ قرآن ہے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے سفیان نے کہا کہ قرآن سے سیجی معلوم ہوتا ہے کہا گرتم دونوں کے درمیان عدل قائم نہ کرسکو تو پھر بہتمہار ہے لئے سیجے نہیں ہے ، راوی کہتا ہے کہ ہارون نے سفیان کا جواب من کران کے لئے دس ہزار درہم کا اعلان کیا لیکن سفیان نے وہ رقم قبول نہیں گی۔

• 919 عبد الله بن محمد بن عثان واسط ، جبیر بن احمد واسطی زکریا بن یکی کوفی ، قبیصه بن عقبه ، عباد ، ساک ، سفیان ثوری کا قول ہے اُنکہ عدل صرف پانچ بین (۱) ابو بکر (۲) عمر (۳) عثان (۴) عمر بن عبد العزیز اِن پانچ کے علاوہ کے بارے میں عدل کا ثول کرنے والا حد سے جاد زکرنے والا ہے۔
سے تجاد زکرنے والا ہے۔

۱۹۱۹ سلیمان بن احمد محمد بن نصر بن حمید ، محمد بن علی ،عبدالله بن محمد بن عبدالعزیز ، یجی بن ایوب مقابری علی بن ثابت کا قول ہے میں نے سفیان کومکہ کے راستے میں دیکھا اس وقت ان کی موجود ہتما م اشیاء کی قیمت ایک در ہم اور جار دانق سے زیادہ نہیں تھی۔ حد میدا میدا میں ا

۱۹۱۹ احد بن جعفر بن مسلم ،احمد بن علی ابار ،ابر اہیم بن ابوب حوار انی جمز ہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان توری سے یہودونصاری ہے مصافحہ کے بارے میں سوال کیاانہوں نے فر مایا یاؤں سے انہیں مصافحہ کرو۔

۱۹۱۹ احد بن جعفر، احمد بن علی ابو بکر، ابر اہیم ضمر ہ کہتے ہیں کہ مین نے سفیان تو ری سے سوال کیا کہ نا قوس کی آواز سننے کے وقت میں کیا کروں انہوں نے کہ ناقوس کی آواز سننے کے وقت میں کیا کروں انہوں نے فرمایا گدھے کے ہنہنا نے کے وقت جوتم کہتے ہود ہی کہو۔

۱۹۱۹ احدین جعفر، احمد بن علی ابار، بارون بن زید، ولیزبن مسلم، سفیان توری کا قول ہے، حاکم وقت کوزم انداز میں امر بالمعروف اور نہی عن المنظر کرنے والا صاحب بصیرت عاول عالم ہی دعوت وے۔

9190 محمد بن ابراہیم ،ابوعرو بہ مسیتب بن واضح ،خلف بن تمیم کہتے ہیں کہ سفیان سے یو جھا گمیا اے ابوعبداللہ لوگ چلے گئے اور ہم ایک سرخ وکنکست خوردہ گھوڑ ہے پررہ گئے تو ری نے کہااگروہ راستہ پر چلنے والا بوتو بہت عمدہ ہے۔

۱۹۹۲ قاضی ابواحمہ ابراہیم بن محمد بن حسن عبد البجار بن علاء ، سفیان بن عینیہ ، سفیان توری کہتے ہیں کہ ایک صاحب عقل نے کہالوگ اور ہمارے سردار چلے گئے لیکن ہم پیچھے رہ جائے والے گدھوں پر باتی رہ گئے ہیں۔ سفیان رحمہ اللہ نے اس مخص کو کہاا گرتو راستے پر ہے تو ۔ تیری حالت درست ہے۔ (خاوتو آگے ہے یا بیچھے رہ گیا ہے )۔

۱۹۱۹ الحق بن احمد بن علی ،ابراہیم بن بوسف بن خالد، احمد بن ابی الحواری ،حمد بن توبه عبدالله بن مبارک کہتے ہیں میں سفیان رحمہ الله سے بوجھا کیابندے کے دل میں جو برائی کا شیال آتا ہے اس پر بھی خدا کیڑ فرما کیں گے؟ فرمایا: اگردہ اس خیال پر پخته مل کرنے کاارادہ کر لئے واس کی کیڑ ہوگی۔

۱۹۹۸ ایخی بن احمد، ابرا ہیم بن یوسف، ابن ابی الحواری کہتے ہیں میں نے وکیع رحمہ اللّٰد کو مکد میں بیفر ماتے ہوئے سنا کہ سفیان رحمہ اللّٰه سے سوال کیا گیا کہ لوگوں نے سنا کہ سفیان رحمہ اللّٰہ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں نے اس سے سوال کیا گیا کہ لوگوں نے اس سے سوال کیا گیا کہ لوگوں نے اس کے بنائی میں کہ کعبہ کوچھوڑ ان کی طرف و یکھا جائے۔
لئے بنائی میں کہ کعبہ کوچھوڑ ان کی طرف و یکھا جائے۔

9199 قاضی ابواحمہ بمحد بن حیان ، الحس ابن ابراہیم بن بیٹار ، سلیمان بن واؤد ، کل بن التوکل کہتے ہیں میں حضرت سفیان رحمہ اللہ کے ساتھ تھا کہ آپ رحمہ اللہ نے مجھے فر مایا اس کی طرف مت دیھو۔ میں ساتھ تھا کہ آپ رحمہ اللہ نے مجھے فر مایا اس کی طرف مت دیھو۔ میں فی عرض کیا کیوں؟ اے ابوعبد اللہ اس کی کیاوجہ ہے؟ فر مایا اس نے بیٹارت اس لئے تغییر کی ہے کہ لوگ اس کی شان و شوکت کود بیھیں اگر اس کومعلوم ہو کہ کوئی گزرتا ہو المحف اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائے گا تو وہ ہوں بلند محارت نہ کھڑی کرتا۔

• ٩٢٠٠ ایخی بن احمد بن علی ، ابراہیم بن یوسف ، احمد بن الی الحواری وکیع رحمه الله تحسینی بن سفیان رحمه الله کوفر ماتے ہو نے سنا کہ ہر

حلية الاولياء حصيشتم

تحتی کی دعوت مت قبول کروصرف ان لوگوں کی دعوت قبول کرو کہ جن کے کھانے کوتمہارادل خوشی سے کھائے (اور بیشبہ نہ ہو کہ اس کے مال میں کسی قتم کا شائبہ ہے)۔ مال میں کسی قتم کا شائبہ ہے )۔

۱۹۲۰ کی بن احمد ،ابراہیم بن یوسف ،احمد بن الی الحواری ،اخی تحمد کہتے ہیں ایک شیخ جو حضرت سفیان رحمہ اللہ کے کا جب تھے سفیان رحمہ اللہ کے پاس آئے ۔ سفیان رحمہ اللہ نے ان کوفر مایا ا ۔ شیخ تو فلاں گورز کا ختی رہا بھروہ معزول ہوا اور دومر المحف گورنر بنا تو اس کا جمی ختی بنا۔ قیا مت کے دن ان سب میں تیرا برا حال ہوگا۔ قیا مت کے دن پہلے شخص کو جو بھی معزول ہوا اور تیسر المحف کو رن بنا تو اس کا جمی ختی بنا۔ قیا مت کے دن ان سب میں تیرا برا حال ہوگا۔ قیا مت کے دن پہلے شخص کو بلایا جائے گا اور اس سے بار پرس کیا جائے گی اس کے ساتھ مجھے بلایا جائے گا اور تھے روک لیا جائے گا در سے شخص کو بلایا جائے گا اس کے ساتھ بھی تیوا سے ساتھ بھی سوال جواب ہوگا ۔ ان کا موں کے ساتھ بھی تیرا ہی حال کیا سے کا اس کے ساتھ بھی تیرا ہی حال کیا ہور کے بھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور تھے روک لیا جائے گا۔ اور پھر تیسر ہے شخص کو بلایا جائے گا اس کے ساتھ بھی تیرا ہی حال سے ساتھ بھی تیرا ہی حال سے ساتھ بھی تیرا ہی حال سے سوگایوں تو ان سب میں بدتر بن حالت والا ہوگا۔ شیخ نے کہا اے ابوعبد اللہ پھر میں اپنے اہل وعیال کا کیا کروں ؟ حضرت سفیان رحمہ اللہ نے فر مایا لوسنواں شخص کی بات جب یہ اللہ کی نافر مانی کرے گاتواس کے اہل وعیال کی اقتد اء مت کروکیوں کہ جب بھی اس سے کوئی سرز دہوتی ہے وہ اہل وعیال کا عذر لیکررو نے بیٹھ جاتا ہے۔

۱۹۲۰۲ انگی بن ابراہیم بن یوسف، احمد بن ابی الحواری بشیر بن ابی سری کہتے ہیں میں سفیان اور بحی بن بلیم علیم کعب میں جمع ہوئے ۔ پی سفیان کو ابن منکد رہے روایت کرتے ہوئے بیان کرنے لگے کہ اگر کوئی شخص قیا مت کے دن الله وعز جل کی بارگاہ میں آئے جس نے تمام فر اکفن کوادا کیا ہو لیکن وہ دنیا کی محبت میں جتال ہوتو اللہ تعالی آیک منادی کو حکم فرما کمیں گے کہ وہ تمام مخلوقات کے سامنے کھڑا ہوکر مینداد ہے سنواس فلاں ابن فلاں شخص نے اس چیز کومجوب رکھا ہے جس سے اللہ نے ففرت فرمائی ہے۔

عوم ۱۹۶۰ محرین احمد بن علی ، ابوعروبة ، المسیب بن واضح ، یوسف بن اسباط کہتے ہیں میں نے سفیان توری رحمہ اللہ کوفر ماتے ہوئے سناان واخل ہونے والے لوگوں میں ہے اکثر لوگوں کو اہل وعیال اور ان کی حاجت لے کر آئی ہے اور اس زمانے میں جو مال اللہ کی راہ میں تیار کرلیا جائے وہ سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔

م ۱۹۰۰ محر بن علی ،ابویعلی محر بن سعید الحرائی بمحر بن علی المری عیسی بن یونس کہتے ہیں میں سفیان تو ری رحمہ اللہ ہے ما آپ رحمہ اللہ ہے مجھے فر مایا صاحب عیال کے ساتھ دھوکہ مت کھا نا ، ہر صاحب عیال کا معاملہ ظلط ملط ہوگا۔ میں نے عرض کیا اے ابوعبد اللہ مجھے پتہ جلا ہے کہ آپ کی ملکیت میں بھی دوسود بنار ہیں جنھیں آپ نے تجارت میں لگار کھا ہے۔ عیسیٰ کہتے ہیں میں جہاد سے واپس لوٹا اور آپ کے باس حاضر ہوا تو آپ نے فر مایا کیا تم سمجھتے ہوکہ میری آئھوں کی ٹھنڈک مرکئی تو بجھے سکون مل گیا۔ آپ رحمہ اللہ کا ایک سعید نا می بیٹا تھا جو فوت ہوگی تھا جو فوت ہوگی تھا۔

۹۲۰۵ محمد بن علی ، حامد بن شعیب، عبدالله بن محمد البغوی ،عبدالله بن عمر القو از بری ،الزبیری کہتے ہیں میں نے سفیان تو ری رحمہ الله کو کہتے موائے سنا کہ صاحب عبال کی برواہ نہ کر نہ اس کے ساتھ دھو کہ کھا۔

ہوں نے سنا کہ صاحب عیال کی برواہ نہ کرنداس کے ساتھ دھو کہ کھا۔ ۹۲۰۲ \_ القاضی ابواحمہ ،احمہ بن محمہ بن ابحسین ،محمہ بن ابراہیم ،عبدالرحمٰن بن محمہ العسقلانی ،عبدالقد بن خبی مویٰ بن عبدالرحمٰن کی سند سے مروی ہے حذیفہ بن قیادہ مرحنی کہتے ہیں مجھے سقیان توری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں دس ہزار درہم ایسے چھوڑ کر مروں جن کے بارے میں بجھے سے سوال کیاجائے اس سے ذیادہ مجھے بہندہے کہ میں فقیررہوں۔

ے ۱۹۶۰ یکر بن ابراجیم بحمد بن خالد بن برید بحمد بن خلف ،واؤر بن الجراح کہتے ہیں میں نے سفیان توری رحمہ اللہ کو کہتے ہوئے سنا کر شتہ

ز مانے میں مال ایک ناپسندیدہ چیز بھی اور آج مومن کی ڈھال ہے۔

۹۲۰۸ محد بن ابراہیم ،عبدالرحمٰن بن ابی قرصافہ ،عبداللہ بن خبیق ،عبداللہ بن محد الباهلی کہتے ہیں ایک شخص تو ری رحمہ اللہ کی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کیا اے ابوعبداللہ کیا آپ بھی بید دنا نیر رکھتے ہیں؟ فر مایا جیب رہ ۔ اگر بید دنا نیر نہ ہوتے تو یہ بادشاہ لوگ ہمیں اپنے ہتھوں کا رو مال بنا لیتے ۔ نیز سفیان رحمہ اللہ فر ماتے ہیں جھٹی خص کے ہاتھ میں کچھ مال ہووہ اس کو بڑھائے کیوں کہ آج وہ زمانہ ہے انسان حاجت کے وفت سب سے پہلے اپنے دین پر چھری کچھرتا ہے ۔ ایک شخص آپ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اے ابوعبداللہ میں جج کا ارادہ رکھتا ہوں فر مایا اس می برابری کرے گاتو تھے نہیں گئے کا ارادہ رکھتا ہوں فر مایا اس محت میں تھے حقیر خیال کرے گاتے ہیں کہا کہ اگر تو خرج میں اس کی برابری کرے گاتو تھے نقصان بہنچے گا اوراگروہ تجھے ہے بڑھ گیا تو کھے حقیر خیال کرے گا۔

۹۲۰۹ - سلیمان بن احمد ،محمد بن الحسین الانماطی ، کلی بن یوسف الزمی ، ابوالاحوص سلام بن سلیم کہتے ہیں مجھے سفیان نے کہا بہادروں والا کام کرحلال کما اور اہل عمال پرخرج کر۔ آب رحمہ اللہ جب سی مخص کو تجارت میں کامیاب دیکھتے تو فر ماتے احجا نوجوان ہے اگر اس کو جلاصلہ ملا۔

۹۲۱۰ - قاضی، احمد بن محمد الواحمد الربیری کہتے ہیں میں نے سفیان تو ری رحمہ اللہ کو کہتے سنا اہل وعیال والے کے ساتھ دھوکہ مت کھا۔

ا ۱۲۹ سلیمان بن احمہ مجمہ بن عبداللہ بن رزین الحکی ،عبید بن جنا دالحکی ،عطاء بن مسلم خفاف ،سفیان توری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہیں اصر عبیر اور یوسف بن عبید کے پاس بیٹھا تھا۔ کہ دیکھاان کے پاس کچھنو جوان ہیں وہ یوں خاموش ہیں گویاان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہاا ہے قاریوں کی جماعت اپنے سروں کواٹھا دَراءِ عمل تو واضح ہے۔ عمل کرواور لوگوں پر بوجھ نہ بنو ۔ یوس رحمہ اللہ نے ان نوجوانوں کی طرف سراٹھا یا اور کہا کھڑے ہو جو اُو آسندہ میں کسی کواپنے پاس بیٹھا ہوانہ دیکھول جب تک کہ وہ اپنی روزی نہ کمالے چنانچہ وہ سب اللہ کھتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہت ہوں کے بعد میں نے ان لوگوں کو یونس رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوانہیں دیکھا۔

میں نے نسی کوچھی پوسف کی مجلس میں نہیں ویکھا۔ ری طلح جید میں ہے۔

۹۲۱۲ ابو بکر تلخی محسن بن حباش ،ابوحسان احمد بن خلیل واسطی ،ابن عبید طنافسی نسمتے ہیں کہ سفیان نے قراء کی جماعت کومخاطب کر کے کہا نظریں اٹھا کردیکھوراستہ واضح ہےاںتد ہے ڈرواس ہے سوال کرولوگوں پروزن مت بنو۔

۱۹۲۱۳ ابو بکر طبحی ، حبیب بن نفرمهلنی عمر بن عبد انگیم ، عبد السلام بن عبد الله کونی ، شعیب بن حرب کہتے ہیں کہ توری نے مجھ سے کہا اے ابو صالح میری تمن باتیں بلے سے باندھ لے (۱) بھوک کے وقت کس سے سوال مت کرنا (۲) نمک کے بارے میں کس سے سوال مت کرنا (۳ پیاس کے وقت برتن کی جگہ ہاتھ استعال کرنا۔

ہما ۹۲۱ قاضی ابواحمہ ،احمد بن محمد بن حسن ،عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحمٰن ،ثوری کا قول ہے حلال مال میں انسان فضول خرجی ہے۔ محد مناسب

۹۲۱۵ ابو بگر کمی جسن بن عیاش ،ابوسعیداشج ،ابواسامه کہتے ہیں کہ سقیان توری کی وفات کے وقت بصرہ میں تھا ،سفیان کی وفات والی شب کی مبح بزید بن ابراہیم صبیحہ سے میرک ملا قات ہوئی انہوں نے فر مایا گزشته شب مجھے خواب کے ڈریعےاطلاع دی گئی کہ آج شب امیرالمؤمنین سفیان توری کی وفات ہوگئی ہے۔

۱۹۲۱۲ ابو بکر ملحی محد بن محد بن فورک اصبهانی بعبیدانند بن فورک علی بن بشر کہتے ہیں کہ ابراہیم بن عیسی زاہداصبهانی نے مجھے بتایا کہ انہیں خواب میں حضور پھڑ نے فر مایا سفیان کی مجلس میں جایا کرو۔

۱۹۳۱ ابوبکر طلحی ہون بن حباش ، ابودرداء عبدالعزیز بن منیب مروزی ، احمد بن سعید ، یزید بن ابی عکیم کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور ہے کی زیارت ہوئی میں نے آپ میں ابودرداء عبدالعزیز بن منیب مروزی ، احمد بن سعید ، یزید بن ابی عکر میں نے ان سے عرض کیا کہ یارسول اللہ سفیان کہتے ہیں کہ معراج کے موقع پر آ ہان پر حضرت یوسف کود یکھا ہے آپ نے فرمایا ان کی بات درست ہے۔

المام ۱۹۲۸ محمد بن ابراہیم بن علی مفضل بن محمد جندی ، یونس بن صفار ، یزید بن ابی حکیم کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں آپ وی کی زیارت ہوئی میں نے آپ سے سفیان کے بابت سوال کیا تو آپ نے ان کی تعریف فرمائی پھر میں نے عرض کیا کہ وہ ہم سے ابو ہارون عن ابی سعید کے اس کے واسطہ سے حدیث معراج بیان کرتے ہیں آپ کی نے فرمایا توری ، ابو ہارون اور ابوسعید نے بچ کہا۔

کے واسطہ سے حدیث معراج بیان کرتے ہیں آپ کی نے فرمایا توری ، ابو ہارون اور ابوسعید نے بچ کہا۔

۱۹۲۱۹ بومحرین حیان ہعبدالرحمٰن بن ابی حاتم ،احمد بن عمیر ظبری محمد بن مبران ،ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں حضور پھیڑگی زیارت ہوئی تو میں نے آپ سے لوگوں کے بابت سوال کیا آپ نے فرمایا سفیان کی صحبت ختیار کرو۔

۹۲۲۰ محمد بن علی ، ابو بشرود لا بی ، ابن المقری ، سفیان کا تول ہے میں نے سفیان سے خواب میں وصیت کی درخواست کی انہوں نے فر مایالوگوں سے اختلاط کم رکھو۔

۹۲۲۱ محمد بن ابراہیم ،عبداللہ بن فرج ومشقی ، قاسم بن عثان جرعی ،ابراہیم بن ابوب ،سفیان سفیان توری ہے وصیت کی درخواست کی توانہوں نے لوگوں ہے کم اختلاط کا تھم دیا۔

۱۹۲۲۲ بو بکر طلحی بسن مباش ، سلیمان بن احمد قاسم بن ذکر یا مطرز ابراہیم بن عیداللہ بحد بن اسحاق سراج ،ابوسعیدات ،ابراہیم بن اعین بجل کہتے ہیں کہ ایک بار مجھے خواب میں سفیان کی سرخ رکیش ہونے کی حالت میں زیارت ہوئی میں نے ان کی خیریت دریافت کی توفر مایا میں سفرة کے ساتھ ہوں۔
توفر مایا میں سفرة کے ساتھ ہوں میں نے بو جھاسفرة کیا ہوتا ہے انہوں نے فر مایا شریف نیک لوگوں کے ساتھ ہوں۔

۱۹۲۲۳ ابو بکر بحسن بن حباش ،احمد بن ابراجیم دورتی ،اباح بن جراح ، بدیل کہتے ہیں کہ سفیان تو ری کی جھے خواب میں زیارت ہوئی تو میں نے ان کی خبریت دریافت کی تو انہوں نے فر مایا اللہ نے میزی مغفرت قرمادی۔

۹۲۲۵ محمد بن اجان ، ابلی ، عبدالله بن محمد ابن عبید ، رباح بن جراح ، علی بن بدیل کہتے ہیں کے سفیان تو کی کومیں نے خواب میں دیکھا تو گزشته روایت کی گفتگو کے مطالق میری ان سے گفتگو ہوئی ۔

۹۲۳۲ قاضی ابواحد ،احد بن محمد بن سن ،احمد بن ابراجیم دورتی ،مؤمل بن اساعیل نے بیان کیا ہے کہ ایک شب خواب میں مجھے سفیان توری کی زیارت ہوگئ تو میں نے ان کی خیریت دریافت کی انہوں نے جواب دیااللہ نے میری مغفرت فر مادی میں نے ان سے بوجھا اے ابوعبداللہ حضور والا اوران کی جماعت سے آپ کی ملا قات ہوئی ہے فر مایا ہاں۔

۹۲۲۷ محر بن احر بن ابان ، ابی ، ابو بکر بن عبید ، رجاء سندی ، مؤمل عبد الله بن مبارک کہتے ہیں کہ مفیان توری کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی میں نے ان سے حال واحوال کئے انہوں نے قر مایا آپ اور صحابہ کرام ہے میری ملاقات ہوئی ہے۔

۹۲۲۸ قاضی ابواحمہ محمد بن حیان ،ابراہیم بن محمد بن حسن بن منصور ہجمہ بن عثان ،مبران بن زائد ہ کہتے ہیں کہ بیل نے خواب بیل و یکھا کہ جست میں ہوں اور سفیان ایک در خت سے اڑ کر دوسر ہے در خت پر جارہے ہیں (ترجمہ) وہ جوآخرت کا گھرہ ہم نے اسے ان لوگوں کے لئے تیار کر دکھا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا ادادہ نہیں رکھتے اور انجام نیک تو پر ہیزگاروں ہی کا ہے۔(از فقص ۸۳).

۹۲۲۹ محمد بن احمد بن عمر ،الی ،الو بکرسفیان ،محمد بن حسین ،الو ولیدکلبی ،حفص بن نفیل مذہبی ، کہتے ہیں کہ میں نے داؤ و طائی کوخواب میں و یکھا میں نے ان مے سفیان بن سعید جوخیرا و راہل خیر کو پسند کرنے والے تھے کے بارے میں پوچھا انہوں نے مسکرا کرفر مایا خیرنے ان کواہل خیر کے درجات تک پہنچا دیا ہے۔

۹۲۳۰ محد بن احمد بن عمر ، ابی ، ابو بکر بن سفیان ، محد بن حسین ، علی بن اسحاق ، صخر بن راشد کہتے ہیں کہ عبدالقد بن مبارک کی وفات کے بعد مجھے خواب میں ان کی زیارت بموتی تو میں نے ان سے بو چھا کہ آپ دنیا ہے ہیں گئے انہوں نے اثبات میں جواب دیا بھر میں نے ان سے سوال کیا کہ القد نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا انہوں نے فر مایا اللہ نے میرے تمام گناہ معاف فر مادیے ، پھر میں نے ان سے سفیان کے یار سے میں سوال کیا تو انہوں نے قرآن کی آبیت تلاوت فر ماتی (ترجمہ) ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر غدانے برخاصل کیا بینی انہیاء اور صدیقین اور شہیداور نیک لوگ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے (از النساء ۲۹)

۱۹۲۳ بوجرین حیان ،ابو بکرین معدان ،جمرین عبداللہ بولقمان ،جمرین فرات کوئی ،ابواسامہ ،سیف بن ہارون برجی کہتے ہیں کہ ایک روز علی نے خواب و یکھا کا پہلے سین جو دنیا میں نہیں ہیں ،اسی اثناء میں میر سے نز دیک سے ایک حسین وجمیل خص گزرا میں نے ان سے بوچھا کہ آپ کون ہیں اللہ آپ برجم فرمائے انہوں نے فرمایا کہ میں بوسف بن یعقوب ہوں میں نے ان سے عرض کیا کہ بہت روز سے میری ایک خواہش کی کہ آپ سے میری ملاقات ہوجائے تو میں آپ سے ایک سوال کروں انہوں نے مجھے سوال کی اجازت دے دی میں نے ان سے کہا دے کہا دے کہا ہوں نے ان سے کہا کہ میں نے ان سے کہا دی دی میں نے ان سے کہا ہوں کے ساتھوں کے ساتھوں کے بار سے میں انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ کے جبوب بند سے ہیں۔

۹۲۳۲ سلیمان بن احمد علان بن عبدالصمد طیالس ، قاسم بن دینار مصعب بن مقدام کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھیا کہ آپ پھیلاسفیان توری کا ہاتھ پکڑے ہوئے فرمارے ہیں بیاجھا طریقہ ہے۔

۱۳۳۳ عبدالمعم بن عمر ،احمد بن محمد بن زیاد ،ابوعباس نضل بن اشح ،نظل بن ولیدغنویی ،حسن بن ساک کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مغیان توری آسان دز مین کے درمیان معلق عرش پر ہیں میں نے ان سے خبر بیت دریافت کی تو فرمایا اللہ نے میری بخشش فرمادی مجمر معنی نے ان سے موال رکھا آ سے گھڑ تھی شئر نالسند سرفر ما ملا نگلیوں سے اشار وکر نا

پھر میں نے ان سے سوال کیا آپ لوگوٹن می شئے نا پہند ہے فر مایا انگلیوں ہے اشارہ کرنا۔

9777 عبد المعجم بن عمر ،احمد بن محمد بحمد بن عیسیٰ بن ابی قماش بھیٰ بن معاذ ،بشر بن مفضل کہتے ہیں کہ مین نے سفیان تو ری کوخواب میں و یکھا میں نے ان سے کہا کیا آپ قدر یہ کے در میان مدفون بیں راوی کتے بی کہا سے بعد سفیان کی قبر میں نے تلاش کی تو وہ قدری قوم بن صنیفہ کی مسجد کے ماس تھی۔

۱۹۲۳۵ احمد بن جعفر بن مسلم ، احمد بن ابار ، ابواميه عمرو بن مشام ،عثال عن النسطيان سنة بن كه مال من النسطين بن كه وه قلوب كوا بن طرف ما كل كومال اس لئة كينته بن كه وه قلوب كوا بن طرف ما كل كرتا ہے۔

۹۳۳۲ عبد المنعم بن عمر ،احمد بن محمد بن سعید محمد بن اساعیل صوفی اصبهانی ،سلیمان شا ذکوتی ،عبد الله بن و بهب ،سفیان تو ری کهتے ہیں که لوگوں کی رضااور دنیا کی طلنب کی کوئی انتہائییں ہے۔

عالم المسلمان بن احمد بمحد بن عبید بن آدم عسقلانی ، ابو عمیر بن نحاس و کیج کہتے ہیں کہ سفیان توری کا قول ہے زہد جبہ زیب تن کرنے اور سخت رونی کھانے کے بجائے امیدوں کوتو زیے کا نام ہے۔

۹۲۳۸ ابومحمہ بن حیان ہمحمہ بیجی عباس بن اساعیل ،وکیع سمیتے ہیں کہ ضیان کا قول ہے بخت روٹی کھانے اورموٹالباس پہننے کے بجائے امیدوں کے کم کرنے کانام زہد ہے۔ ۹۲۳۹ سلیمان بن احمد ، احوص بن فضل بن غیبان ، غلانی ،ابراہیم بن سعید جو ہری جسن بن عبدالملک ،سفیان توری کا تول ہے تخت لباس

و طعام کے بجائے امیدوں کوکم کرنا زمد ہے۔

ر جمل السلطاني المساحة المستردين المستملي المربع المقطاني المستملي المستريكي الميدي الم كرنے كانام زمد ہے۔ ۱۹۳۴ ابو محر بن حیان اعبداللذ بن سندھ البو بكر مستملى اشہاب بن عباد ، بكر العابد كہتے ہیں كہ میں نے سفیان كو كہتے سناد نیا میں زمداختیار كر كے سوحاؤ۔ "

۱۹۲۳۲ ابواحمہ بھر بن احمد بھن بن سفیان ،حرملہ بن بھیٰ ،ابن وہب، بھیٰ بن جابر ابوز کریا کہتے ہیں کہ سفیان نے اپنے بھائی کوخط کے بیا ذریعے عمارت کی محبت سے منع کرتے ہوئے کہا اس کی محبت مال کی محبت سے بھی زیادہ مخت ہے۔

۱۹۲۳ ابومحر بن حیان ،ابو بکر بن ابی عاصم ،ابوسعید ،ابونعیم کہتے ہیں کہ تقیان کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا تو سیمحدروز تک وہ بے حال رہ ہتے۔

۱۹۲۳ احمد بن عبدائند بن محمود جمیه بن ابرامیم کرا بیسی ،ابوصالح ، بوسف بن اسباط ،سفیان تو ری کا قول ہے قاری کو بادشاہ کے دروازہ پر کھڑاد کھے کرا ہے چوراوراغنیاء کے دروازہ پر دکھے کرا سے غیر مخلص سمجھو۔

۱۳۵۵ عبدالله بن محمد بن جعفر بعفر بن احمد بن فارس بملی بن محمد بن عمار بحمد بن ماهم ماحمد بن یونس کا قول ہےاللہ اپنے نافر مان بندوں کو تا اغذیاء کے درواز و کی طرف بھیکٹ ویتے ہیں۔

۲۳۲۲ عبداللہ موجہ عبداللہ بن محد بن العباس اسلمۃ عن احد بن بونس ابوشہاب عبدر بہ کہتے ہیں میں نے سفیان توری رحمہ اللہ کو کہتے ہوں عبد اللہ موجہ عبداللہ موجہ اللہ کہتے ہیں میں نے بوجھالیعنی موئے ساجب تھے وہ بلا کیں کہتو ان کوسورہ اخلاص پڑھ کرسنائے تو ان کے پاس مت جالبوشہاب کہتے ہیں میں نے بوجھالیعنی سلاطین بلا کس تو قر ماماناں۔

۱۳۲۷ ۔ عبداللہ بن محمد ،عبداللہ بن العباس ،سلمہ ، مہل بن عاصم ، کردم بن عنبیہ المصیصی کہتے ہیں سفیان رحمہاللہ کا تول ہے

اگر مجھےاختیارد یا جائے کہ یاتم نامینا ہوجا ؤ کے ورندا یک مرتبہ نگا ہیں بھرکر بادشا ہوں کود مکےلوتو میں اندھا ہونالینند کروں گا۔ وی رہ بنر مجے عالمتو میں اور میں سامی میں شد سے میں اور ایم اللیثی الکومائی رویں میں راساعیل کہتر ہیں یہ ممالک دن سفیان رحمہ

۹۲۲۸ عبداللہ بن محر ، علی میں جہر العبائی ہسلمہ بن شہیب ، محر بن ابراہیم اللیثی الکوئی ، وہب بن اساعیل کہتے ہیں : ہم ایک ون سفیان رحماللہ کی خدمت میں بیٹے سے کہ ایک گئے ہیں اور اجو بادشاہ کے لشکر میں ملازم تھا۔ سفیان رحمہ اللہ تعجب کے ساتھ بھی اس کود میکھتے اور بھی ہمیں ۔ پھر فر مایا : تمہارے پاس سے مصیبت زوہ ، ہے سی اور لو لے لنگڑ ہے لوگ گزرتے ہیں جن کو اللہ تعالی کی طرف ہے ان کی مصیبت وہ ان کی مصیبت زوہ ہو ۔ کہ ان کے عافیت اور تندری کا اللہ سے سوال کرتے ہو جب کہ اس قتم کے معصیت ذوہ لوگ تمہارے پاس سے گزرتے ہیں تو تم ان کے لئے عافیت کیوں نہیں مانگتے ؟

ہوں ہوں جیان واحمہ بن روح الشعرانی وعبراللہ بن خبیق وبشرین حارث کہتے ہیں سفیان تو ری رحمہ اللہ سے یو جھا گیا: کیا کوئی المختم مختم

مال کے ہوتے ہوئے بھی زاہد بن سکتا ہے فر مایا جی ہاں آگر وہ مصیبت میں مبتلا ہوتو صبر کرے اور اگر اس کو پچھے عطا کیا جائے تو وہ شکر کرے۔ابیاضخص زاہد ہے۔

۱۹۲۵۰ ابومحد بن حیان ، احمد بن روح ، عبدالله بن خبیق ، عبدالرحمٰن بن عبدالله ، سفیان توری رحمه الله فرماتے بین کیا ہی المجھی چیز ہے الله داروں کا فقراء کے سامنے عاجزی اور سکنت اختیار کرنا۔ اور کیا ہی جبیجے اور بری شنئے ہے فقرا کا اغنیاء کے سامنے عاجزی کرنا۔ الله ۱۹۲۵ ابومحد بن حیان مجمود بن احمد بن الفرج ، اساعیل بن عمر المجلی ، سفیان توری بیسی ابن مرم علیه السلام کہتے ہیں ونیا کی محبت ہر برائی

کی جڑے، مال میں بہت ی برائیاں جنم کیتی ہیں۔ پوچھا گیاا ہے روح اللہ! مال کی کیابرائی ہے فرمایا: اس کاحق ادانہ کیا جائے۔ لوگوں نے کہاا گروال کاحق اداکر دیا جائے تو؟ فرمایا: پھر بھی فخر اور بڑائی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ لوگوں نے کہا: اگر فخر اور بڑائی سے بھی وہ محفوظ رہے تو؟ فرمایا: پھراس کو مال میں مشغولیت اللہ کے ذکر سے رو کے رکھے گی۔

۱۹۲۵۲ احرین آبخق ،ابراہیم بن محربن الحسن ،عصام بن رواد ، تعیسی بن حازم کہتے ہیں ابراہیم بن ادھم ،ابراہیم بن تہمان ،اور سفیان توری طائف کی طرف نکلے ان کے ساتھ ان کا خوان بھی تھا جس میں کھانا یانی تھا۔ ایک جگہ انہوں نے دستر خوان بجھایا تا کہ کھانا کھائیں۔ویکھائی دیہاتی ان کے قریب آئے ہیں۔

ابراہیم بن تہمان نے کھانے کے لئے ان کو بلایا سفیان نے ابراہیم سے کہا ہم بخوشی اس کھانے میں سے پچھ کھانا ان کے پاس بھیج ویتے ہیں اوران کو یہاں نہیں بلاتے اگروہ شکم سیر ہو گئے تو فہہا ور نہ نقصان کی ہات نہیں لیکن اگر ہم یہاں ان کو مرعوکریں تو ہوسکتا ہے کہ وہ ہمارا حصہ بھی کھالیں جس کی وجہ ہے ہماری نیت میں فتورا جائے اور ہمارا اجرضائع ہوجائے۔

۹۲۵۳ محرین اسحاق ،احمرین روح ،عبدالله بن خبیق ، پوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ میں سفیان تو ری کے ساتھ مسجد حرام میں تھا انہوں نے فرمایا کہ غدا کی تتم گوشہ بینی جائز ہے۔

۱۵۲۵ عبد الرحمٰن بن محر بن جعفر ،احر بن حسن بن عبد الملك صالح بن زیاسوی ،محد بن عبید طنافسی ،سفیان کا قول ہے صاحب عیال انسان کے لئے عبادت بہت مشکل ہے۔

۹۲۵۵ قاضی ابواحمر محمد بن احمد بحمد بن لیجی بن مندة ،ابراہیم بن محمد یمی موئل بن اساعیل بسفیان توری کا قول ہے مجھے گمنا م مقام پر رہنا بہت پیند ہے۔

۱۹۲۵ احمد بن عبدالله بن محمود ،عبدالله بن و ہب حفص بن عمرا بن مهدی ،سفیان کا قول ہے میری خوا ہش ہے کہ میں کسی گمنا م جگہ میں جا کر بیٹھ جا وَں جہاں میں ذکیل نہ مجھا جا وَں۔

۱۳۵۷ ابوسن محرین محرین عبیدالله محرین مسیّب ارغیانی ،عبدالله بن خبیق ،خلف بن تمیم کہتے ہیں کہ میں نے سفیال کو کہتے سالوگوں سے اختلاط کم کراس سے تیرے عبوب کم ظاہر ہوں گے۔

۹۲۵۸ محر بن محر بن علی بعبدالرحمٰن بن ابی قرصا فی عسقلانی بعبدالله بن طبیق ، یوسف بن اسباط کہتے ہیں کہ میں نے سفیان کو کہتے سنا تین باتوں پڑمل کرنامبر کے مترادف ہے(۱) اپنی تکلیف کا کسی کے سامنے اظہار نہ کرنا (۲) اپناد کھ در دکسی کونہ سنانا (۳) اپنے نفس کا تزکیہ نہ کرنا۔

۱۹۲۵ اسحاق بن احمد بن علی ، ابراجیم بن یوسف بن خالد ، احمد بن انی الحواری ، یجی بن انی خابت کہتے ہیں کہ مجدحرام بیل سفیان توری کے پاس ایک مدکن ستو جس بیل گلٹ ستواور ایک ٹلٹ شکرتھی آیاراوی کہتا ہے کہ سفیان نے اسے نوش کیا حتی کہ آپ کا از ارکھل گیا بھر اسے ہا ندھ کردوبارہ آپ نے اسے اچھی طرح نوش کیا اورایک می مدجار نبوی مدے برابرتھا۔

۱۹۳۱۰ ابو بکر طلحی جسن بن حباش ،ابوعبدالرحمٰن بن سیبویہ ،ابی عبدالرزاق کہتے ہیں کہ سفیان نے کھانا متگوایا اس سے فارغ ہوکر تھجوراور مکھن متنگوائے اسے تناول کرنے کے بعد عصر تک نماز میں مشغول رہے۔

۱۹۲۱ اسحاق بن احمد بن علی ،ابراہیم بن بوسف ،احمد بن ابی الحواری ،ابومنصور واسطی سیستے ہیں کہ سفیان واسط میں میرے پاک تشریف لائے میں نے ان کی خدمت میں ثرید پیش کیا جسے انہوں نے تناول فر مایا اس کے بعد میں نے انہیں روٹیاں پیش کیس نووہ بھی انہوں نے کھالیں بھر میں نے انہیں روٹیاں پیش کیس نووہ بھی انہوں نے کھالیں بھر میں نے بھجور ،انگور اور دناران کے بہا منے رکھے تو وہ بھی انہوں نے تناول فر مائے بھرانہوں نے جھے جیران دیکھے کرفر مایا ابھی

تو میں نے ایک لقمہ کھایا ہے جب میں سارا کھانا کھالوں گاتو اس وقت شکم سیر ہوں گا۔
۱۹۲۲۲ ہو بکر طبحی ،عبید بن محر الزیات ،محر بن عثان بن خالد الومسلم ستملی ،سفیاں تو ربی کاقول ہے جب انسان و نیا سے زمرا ختیار کرتا ہے تو اللہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں حکیمانہ با تیں اور و نیا ہے وہی حکیمانہ با تیں اس کی زبان سے نکلواتے ہیں اور د نیا کے عیوب اس پر منکشف اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں حکیمانہ با تیں اس کی زبان سے نکلواتے ہیں اور د نیا کے عیوب اس پر منکشف

٩٢٦١٣ ابو بكر سمى ،حسن بن على طلواني ، ابونصر ،مزاحم بن داؤد ، يزيد بن توبه كيني بين كه مجھ ميے سفيان نے قر ماياشب كي آيد پر مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس وفت لوگوں کے نظر نہ آنے کی وجہ ہے مجھے راحت حاصل ہوتی ہے۔

١٩٢٧ ابو بكر ،حسن بن حباش ،احمد بن ابرا بهم على بن حسن بن شقيق ،ابن المبارك كا قول بسفيان ثورى فرمايا كرتے تھے اپنے نفس كى معرفت کے بعدلوگوں کی کہی ہوئی باتنس تجھے نقصان ہیں ویں گی۔

۹۲۶۵ محمد بن علی ،عبدالله بن جابرطرسوی ،عبدالله بن طبیق ،عبدالرحمٰن بن عبدالله کہتے ہیں کہ میں نے سفیان توری کو کہتے سنا کہ ہم نے ہر پیشہ سر سر وتمنی کی جُڑ کمینوں کے ساتھ جھلائی کرنے میں یائی ہے۔

۹۲۷۲ محرین علی عبدالرمن بن سانجور، ابوسعیدانیج ، ابوخالد، سفیان کا قول ہے نماز کی حالت میں ایک مسکین میرے سامنے سے گزراتو میں نے اسے جھوڑ دیا۔

۹۲۶۷ محمد بن علی ،عبدالله بن جابر طرسوس ،عبیدالله بن خبیق ،شعیب بن حرب ،سفیان توری کا قول ہے ہم تکلیف دہ باتوں سے اعراض م

۹۲۷۸ محمد بن علی محمد بن بدر ،عبد الرحمٰن بن یونس ،عبد الرحمٰن بن یونس ،مطرف بن مازن کہتے ہیں کہ سفیان کا قول ہے بھوک کی وجہ سے سوال کئے بغیرمرنے والا انسان دوزخی ہے۔

٩٢٦٩ قاضى الواحمد بحسن بن على بسعيد بن منصور والوشهاب كيتي بين كه مين سفيان تؤرى كيساته مسجد مين تقا اسي اثناء مين مين نے کھڑ ہے ہوکرنماز پڑھی سفیان نے مجھ سے فر مایاتم ریاء کے طور پرنماز پڑھتے ہو۔

• ۱۹۲۷ ابواحمہ جعفر بن عبداللہ بن صباح ،ابن ابی رز مہ،ابووہب ،محد بن مزاحم کہتے ہیں کہ سفیان توری نے تین چیزیں اپنے پر لازم کی ہوئی تھیں (۱۱) کسی سے خدمت نہیں لیتے تھے (۲) کیڑاہدیہ میں قبول نہیں کرتے تھے (۳) ممارت کے لئے دراہم قبول نہیں کرتے تھے۔ ا ١٣٤ قاصى ابواحمر ،عبدالله بن سليمان بن اضعت مسيتب بن واضح مصعب بن مابان ،سفيان يورى كاتول هے بيز مانه خاص زمانه ہے كيونكهاس زمانه ميس انسان خاص ايناخيال ركهتا ہے۔

۱ عام قاضى على بن رستم عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن مهدى ،سفيان تورى كا قول ب جوروح بھى كسى جسم ينكتى ب و و جھے اپني روح سے زیادہ عزیز ہوئی ہے اگر میری روح میر اے ہاتھ میں ہوئی تو میں اس کو جھوڑ ویتا۔

٣ ١٩٣٧ ابو بكر عبد الله بن محمد بن عطاء الى محمد بن مسلم اسلمه بن هبيب امبارك ابوهماد كميتر بن كديس في ان تؤرى سے سنا كه على بن حسین کو بن سلیم کے ایک شخصن نے سفیان بن سعید کا خط سایا جوانہوں نے اپنے بھائی کوکھا تھا اور خط مواعظ اور دبی احکام پر مشمل تھا جس کامضمون میتھا اُما بعد اللّٰد تعالیٰ ہم سب کونار دوز خ ہے محفوظ رکھنے میں تنہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں اور علم کے بعد جہالت اختیار كرئے و يھنے كے باوجود بلاك ہونے بصراط متنقم برمطلع ہونے كے بعد غلط راستداختياركرنے اور اہل ونيا سے دھوكه كھانے سے تمہارے بارے میں ڈراتا ہوں ، کیونکدمعاملہ برواسخت ہے اس لئے آخرے کی تیاری ضروری ہے میں انہی چیزوں کی مہیں تقییحت کرتا ہوں جن کی اینے کونفیحت کرتا ہوں اور اللہ ہے تو نیق کا طلب گار ہوں اور تو نیق کی تنجی دعاء تضرع اور گرشتہ معاصی پر ندامت کا ہوتا ہے

۔ ان شب وروز کوضائع مت کرو میں اپنے اور تمہارے لئے اللہ ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ہمار نفسوں کے حوالہ کرنے کے بجائے ہمیں ان چیزوں کا والی بنائے جن کا اس نے اپنے اولیا ء کو بنایا ہے اے بھائی اپنے اٹھال کو فاسد کرنے والے اسباب سے احتر از کرو جیسے رہا تمہارے اٹھال کو فاسد کرنے والے اسباب سے احتر از کرو جیسے رہا تمہارے اٹھال کے لئے مفسد ہے تی کہ اس کی وجہ ہے تم اپنے کو دوسرے مسلمان بھائی سے افضل بھے ہو حالانکہ ہوسکتا ہے کہ وہ اٹھال کی وجہ ہے تم لوگوں کی تعریف کو اپنے کہ پند کرؤا ہے وہ اٹھال کی وجہ ہے تم لوگوں کی تعریف کو اپنے کئے پند کرؤا ہے بھائی تم عمل کے ذریعہ دنیا کے بجائے آخر سے کا ارادہ کرؤ کھڑ ت سے موت کو یاد کرنے کی وجہ ہے تم زاہد بن جاؤگے اور طول اس کی وجہ ہے تم کھڑ ت سے معاصی میں مبتلا ہو جاؤگے ، بعل عالم قیا مت کے روز نادم و پشیمان ہوگا۔

م ١٩٢٥ احد بن اسحاق ، ابو بكر بن ابي عاصم عبد الله بن عمر ابوا سامه كهت بي كدسفيان تورى سب مي برو ي خدا ترس انسان سفي

۵ ۱۹۲۷ احد بن اسحاق ، ابو بكر بن ابي عاصم بوسف صفار ، ابن اسامه كهتے بين كه سفيان تورى زمين برجمت الهي يتھے۔

۲ ۱۹۲۷ حمر بن اسحاق، ابو بکر بن انبی عاصم محمر بن ننی ،عبدالله بن داؤ د ،سفیان کہتے ہیں کہ میں نے آج تک تغییرات کے سلسلہ میں ایک درہم بھی نہیں خرچ کیا۔

کے ۱۹۲۷ء جربن اسحاق، ابو بکر بن ابی عاصم ، ابوعمیر بضمرۃ ، سفیان کا قول ہے اے حاملین قرآن منفعت قرآن کوجلدی حتم نہ کرو۔ ۱۹۲۷۸ بو بکر کمی ، ابو حصین و داعی برقاضی ابواحمہ مجمد بن ابوب ، جسن بن علی بن زیاد ، احمد بن عبدالله بن بونس کہتے ہیں کہ سفیان تو رک کی زبان پر اکثر بیکلمات جاری رہتے تھے اے اللہ ہمیں سلامتی عطافر مایا الہی ہمیں خبر عطافر ما اے رب دنیا و آخرت میں ہمیں عافیت زبان پر اکثر بیکلمات جاری رہتے تھے اے اللہ ہمیں سلامتی عطافر مایا الہی ہمیں خبر عطافر ما اے رب دنیا و آخرت میں ہمیں عافیت

عطافر ما۔

9 عا 9 ابو بکر کی ، ابوصین ، قاضی ابواحمد ، حسن بن علی بن زیاد احمد بن عبد الله بن بونس ، سفیان توری کا قول ہے ایک شخص نے عمر بن عبد العزیز سے کہااللہ آپ کو ہاتی رکھے انہوں نے فر مایا کہ اس کے بجائے میرے لئے اللہ سے اصلاح کی دعا کرو۔

۰ ۹۳۸ قاضی محمد بن ابوب ہعبد الرحمٰن بن مسلم کی بن ضریس سفیان تو ری کا قول ہے اگر بہائم تمہاری طرح موت ہے واقف ہوتے وہ کھانا پینا ترک کردیتے۔

۱۹۲۸ - قاضی محمد بن ابوب محمد بن عصام ابن برید ابوعصام بن برید کا قول مے بعض مرجہ تفکر کی وجہ سے لوگ سفیان توری کو مجنون کہتے تھے۔
۹۲۸۲ - قاضی محمد بن ابوب ہسلمہ بن شبیب ابونضر انتجعی کہتے ہیں کہ ابوجعفر کے دور خلافت میں سفیان سے دعا کی ورخواست کی گئ انہوں نے فرمایا ترک معاصی ہی حقیقتا دعا ہے۔

۹۲۸۳ - سلیمان بن احمد، زکر با ساجی ، بندار بعبدالله بن داؤ دحرشی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان کو کہتے سنامؤمن کی قبر میں بھی حفاظت کی جاتی ہے۔

۱۹۲۸ - سلیمان بن احمد ،احمد بن علی ابار ،ابو ہشام رفاعی ،وکیج ،سفیان کا قول ہے جس دعوت میں تجھے اپنے دین کے اعتبار سے نقصال نظر آئے تواسے مت تبول کر۔

۹۲۸۵ - سلیمان بن احمد بحمد بن عبدالله حضری ، احمد بن یولس کیتے بیں کہ سقبان توری کھانے سے فراغت پر السحد مد الله الذی کفانا الموونة و او سع علینا فی الوزق پڑھتے تھے۔

۱۸۶۲ - سلیمان بن احمد بحد بن عبدالله حضری جسین بن حسن مروزی بیشم بن جمیل بضیل بن عیاض سفیان توری کا قول ہے بعض مرتبہ پانی نوش کرنے میں کوئی چنان تا ہے تو جھے ایسامحسوس ہوتا ہے کداس نے بیری کوئی پہلی تو ژدی جس کی وجہ سے سبقت کرجاتا ہے تو جھے ایسامحسوس ہوتا ہے کداس نے بیری کوئی پہلی تو ژدی جس کی وجہ سے این نوش کر جاتا ہے تو جھے ایسامحسوس ہوتا ہے کداس نے بیری کوئی پہلی تو ژدی جس کی وجہ سے این نہیں رہی۔

جهناحت مكسمل صوا

# تفایروماؤم قسبراً فی اور مدین بنوی سندیوند پر مقایر مناوم قسب برای مستند کتب مستند کتب مستند کتب مستند کتب مستند کتب

### تغاسير علوم قرانى مىسىلىرى تىرانى مىنى مىنات مولى رادى تعنث يرعماني بطرائفيدم مغزانت مبديك بترامهري \_\_\_ قامن مؤتبت أنشر بابي بآن الغشب يرمظنرك أرؤو \_\_\_\_\_ ١١ مدير \_\_\_\_مولا: "غذا ومن سيوما وي" فعنص العران \_\_\_\_\_ ۲ مضود ۲ بندا ار ما مراسيم من الرك ببيب بغيرين ورنبش قرآن اورمّا حواسي \_ قرآن نامن ورتبدتيك مندن \_\_\_ والمناحف في مناس فإذى \_\_\_من عبذادمشبيدنع في لغاث الغرائن ... \_\_و منى ئين العت برين فأمونس القرآن ـ \_ واكثر عبدات عباس في قَامُوسُسُ الفاظ القرآن الكريمُ وعربي جمويُرَى إ مكث البيان في مناقب القرآن دم في بعرزي \_\_ حب نناپینرت - مون الشرفي ملى تعانوك. المستال قرآني \_ محادثًا محرث به معید صاحبً معبيرا بخارى مع ترفيروشرح أيتوا مهد \_\_\_\_\_\_\_ من المهرالب ري الخمي فامثل ديونيد لغيست يم أبي القب الدواري والالعاد كالم ما مع ترندی ، ، ، ما مید \_\_\_\_\_ مود : خنش اخدم احب سنن الوداؤد شرف و مبد مبد مبد المستفرند معارف الديث ترجروشرح البداء عنان المستعان المستعان المستعان المناف المنا مشكوة تشريف مترجم مع عنوا أرت عرب البعد المراجب البيار من كالمائي موازعه الرمان كالمرازم كالمرازم المرازم المر ريامن الصالين مترجم ومد \_\_\_\_\_\_ من الأنسب والمسافية منسب والمسافية المسافية الاوب المقرو محمد ترجر وشرة مسيد مسيدة العام بمن وي مغامرت مدرشرة مشكرة شريف ومدكان مل معالي والمرائد ومركان والتروي والمائية و تقريبًا رَق شريعِث \_\_\_\_ع مصص كامل \_\_\_\_عاصت \_\_\_\_ مشيش الدين من المرازي ماحث تجريد مخارى شريف \_\_\_\_ يمر بدر \_\_\_\_ يربد تمنكيم الاستينات .... شن مشكزة أرؤو ..... ..... .... .... ... .... ووالابرامسين مدب ظرت العين أو واك\_ي ترميسة شين من الله المراني المسترين المامين من المامين من المامين من المامين المراني المراني فعنعن كديث والمراجر والمراحر والمراحر والمراحر والمراحر والمراح والمراحر وا

ناشر:- دار الاشاعت اردوبازاركراجي فون١١٨٦١٦٦-٢١٣١٩ ١٦١٠-٢١٠٠



## معیاری اور ارزان مکتبه دار الاشاعت کراجی کی مطبوعد چنددری کتب وشروحات

حضرت مفتى محمه عاشق إلبى البرني أ تسهبيل الضروري مسائل القندوري عربي مجلد تيجا تعليم الاسلام مع لاضا في جولامع التكلم كالم محلد حضرت مفتى كفايت التهريخ تاريخ اسلام مع جوامع الكلم مولا نامحدميال صاحب مولا 'نامفتی مجیرعاشق البی أسان نمازمع جاليس مستون ذعالتمي حضرت مولا نامفتي محرشفية " سيرت خاتم الانبياء وحضرت شاه و في التد سيرت الرسول موالات سيدسنيمان ندوي" مولإ تاعبدالشكورةا روثي سیرت خلفائے راشدین حصريت مواه نامحدا شرف على تحانوي مرلِل مبتیتی زیورمجلد اول، دوم ،سوم ا كبيونركايت) حضرت مولا نامحمدا شرف ملى تفانو بَ ( ئىپيوزىيى ت حضرت مولانا مخراشرف مى تقانوي ( ئىپيوزىرىتابت) حِصرت مولا نامجراشرف على تصانوي ا مسائل بتبشق زيور ( کمپیوز کرابت) باحسن القواعد رياعش الصالحين عربي مجلد للممل مولانا غبدالسلام اتفياري ا سو؟ صحابيات مع سيرالصي برايت حضرت موطاناا بوانحسن عي ندوي فقسط التبيين اردوكمل محبله ترجمه وشرح مولا نامفتي ماخت اللي شرت بعين نووي آاردو ڈاکٹرعیدالندعیاں ندوی ﴿ كَمِيهِ وَرَكِمًا بِتِ ﴾ وَ مَنْ مُولا ناعبدالله جابويد عَا زى ايورك أ مظا برحق حد يرشرت مشكلوة شريف ٥ جندانيل تنظيم الاشتات شرح مشكوة اذلء دوم بسوم تيميا مولانا فحرصنيف منكوبي الصبح النورى شرح قند ورى ( كبيوز كمابت) مولاتا محمر حنيف منكوبي معدن الحقائق شرح كنز الدقائق مولا نامحرصنيف منگوبی ظفر الحصلين مع قرق العيون ( هلات منفين درس لا مي) مولاتا محدجنيف منكوبي . شخفة الاوب شرح بنجمة العرب مولا تا فندهنيف منكوى نين الإماني شرح مختصرالمعاني مواد ناانو ارالحق قاسمي مدخل سهبل جديد عين الهدائية عنوانات بيراكرافنك (كبيوز تنابت)

ناشر:- دار الاشاعت اردوبازاركراجي فون ٢١-٢٢٣٥٩٨-٢١٠١٠

| خواتمن کے مسائل اور انکاحل اوجلد -جع درتب مفتی ثناء الله محمود واسل اور انکاحل اوجلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فآوى رشيد ربيم توب حضرت مِنتي رشيدا حركتكوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كمّاب الكفالية والنفقاتمولاناعمران المح كليانوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تسهيل العشروري لمسائل القدوريمولا يامحه عاس الجي البرنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مبت تي زيور مُدُ لل مُنكِن حسرت مُرلانا مُحَدُّ شربُ على تَمَا نرى م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فت اوي رخيميه اردهِ ١٠ ـ جيئے مُولاناممتی عبث الرسيسيم لاجپُوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا فیاو کی دسمیت را انگریزی ۱۳ جستے ۔ ریر ریس سر ریس انگریزی ۱۳ جستے ۔<br>میں ان میں میں انگریزی ۱۳ خون در ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قِياً وَيَ عَالَمُكِيرِي اردو المبلدَع بِينْ لِعَلْمُ لِإِنا تُحْلِقَ عُمَانى - اور آك ربيب عَالمَكَير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قَا وَيْ وَارْالْعَلُومُ وَلِيبَتَ دَا الْبِصَةِ وَارْجِلُهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فتاوي دَارالعُلومُ دَيْوَبَنِد ٢ جلد كاملُ مَرَّالُمُ مَنَّ عُمُرَيْعُ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اشلام کانبطک ام اراضی<br>رسی اور برداله کمین میرور برداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مُرَابِلُ مُعَارِفُ القَلْلُ (تَعْيَعِارِفُ لِعَرَانَ مِنْ كَرْزَانَ الحَكَمَ) ، و القَلْلُ العَلَمَ الله العَلَمَ الله العَلَمَ الله العَلَمَ الله العَلَمَ الله العَلَمَ الله العَلَمَ اللهُ ا |
| انسانی اعضا کی بیوندکاری " " " انسانی اعضا کی بیوندکاری " " " " انسانی اعضا کی بیوندکاری " " " " " انسانی الورد نسف فسند کر " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| پردویدست سند<br>خواتین سے بیلے شرعی احکامالهی طربیت احمد تمالزی رم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سونین کے میکے مسری استال است ارتیابیر میک مشیع رہ<br>بیمی رزندگی مسلس سرالانامنتی محدثین رم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رفن بي سنر كريس المساحي المساعلي المساعلي المساعلين المساعلين المساعلين المساعلين المساعلين المساعلين المساعلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| السلامي قيادون بكل مطلاق وراثث في ضيل الصنف تعالم عثما في السلامي قيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عِبِ الم الغقر سُرُلانا عبدُلَتْ كُورُمُنَا الْحَنْزِي رَمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نازكة أدام الحكم بالنشارالله تحان مرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قانرين وَراشْتْ بِمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ڭارىھى ئىشىرى چىنىت ھئىرت ئرلانا قارى ئىدلىت مئىادب<br>سارىقى ئىشىرى چىنىت سىسىدىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الصبيح التوري شرح قدوري اعلى مُرَلاً المُحَدَّمِينِيثُ كُنْكُرَى<br>سنتا التي المؤرس منه و من المن المناسبة و من المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دین کی با میں تعنی مسائل مہشتی زبور — مرانام کامٹ ب عنمان متالای رہ<br>مہایہ رعال تا مسائل سے نے ساتھ سے عنمانے ماحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ہُمَا سے عاآمَلی مُناکل مُرلاً محدثِ عَمَا انتہ مُناکل مناحب<br>تاریخ فقہ ارسلامی سٹینے محدِ بضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| م معدن الحقائق شرح كنزالذقائق مُرلانا محدمتنيف مُنتُحري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| احکام اسٹ اوم عنفل کی نظریں ہے۔۔۔ سرالانامخداشریت علی تمانزی رو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| حیائنا جزه بعنی عُرُرتون کاحق تنسیخ نبکل رر م <sup>و</sup> را م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دَارُالِلْ اَعَاتَ وَمِنَ الْمُووَالِّلُوهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ م<br>دَارُالِلْ الْمَاعَاتُ وَمِنَّا لَا الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

عربي زبان ميس مشهور كلاسيكل كتاب "حِلية الاولياء" جس ميس صحابه كرام، اصحاب صفہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام اور چوتھی صدی ہجری تک کے تقریباً •• ۸مشہوراورغیرمشہور بزرگ ہستیوں کا ذکرخیر ہے۔ قدیم بزرگوں کے حالات پرجتنی بھی کتابیں تکھی گئی ہیں ان کاسب سے برد ااور بنیادی ما خذ" حِلية الاولياء" ہے۔ بير بررگوں كے احوال، كرامات، نادر اقوال اور ان سے مروی احادیث کا بے مثال خزانہ ہے۔ اولیس قرنی "، مالک بن دینار"، جنید بغدادیّ، سرى مقطى ،عبدالله بن مبارك ، بايزيد بسطامي ، بشرحاني ، ذوالنون مصري جيسے يتنكروں باخدا اولیاء کے آخرت کی یاد دلانے والے عبرت انگیز واقعات نیز ان بزرگول سے مردی احادیث رسول بھے کا خزانہ اور ان کے پُر اثر وعظ ونصائح اور نادر اقوال کا بے مثال مجموعہ ہے۔ اولیاء اللہ کی متندسوان حیات کا انسائیکلوپیڈیا جو اولیاء اللہ کے واقعات پرمشمل بے شار کتابوں سے بے نیاز کرتا ہے۔ ایک ہزار سال سے عربی زبان میں بار بار چھینے والی کتاب، جس سے اردوز بان اب تک محرومی کاشکار تھی۔ برای محنت اور عرق ریزی کے بعد اب بہلی بار ' دارالاشاعت کراچی' سے سلیس اردو زبان میں ترجمہ ہوکر بیکتاب منظر عام برآئی ہے۔جس میں مذکور تمام احادیث کی تخ تخ تا اوران کے حوالہ جات نقل کر کے کتاب کومزید مستند کر دیا گیا ہے۔عمرہ کاغذو طباعت مسين بائدارجلديهاس كيشان مسافه وكيا-

www.darulishaat.com.pk

علماً ، اساتذه وطلباء جواني زبان مين اس كا مطالعه كرنا جائة تصاس ايريشن كي

دستیابی نے الحمداللہ ان کی بردی ضرورت کو بورا کیا ہے۔

E-mail: sales@darullshaat.com.pk ishaat@cyber.net.pk

ishaat@pk.netsolir.com

